



شَارْع تِصْرُ رُونا مِنْ جَسِنَهُمْ إِلَى حَبِّ سِهِمْ مِصْرُ رُونا مِنْ جَسِنِهُمْ إِلَى حَبِيرِ سِهِمْ استاذ جامعه اسلامیه ریزهی تا جور

مَنْ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤ الْمُؤْمِلِوارِهِ الْمِيلِينَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْ



ازكتاب الطهارة تا كتاب الحج

باهتمام : خلیلاشرفعثانی

طباعت : مارچ ۱۰۱۲ء علی گرافکس

ضخامت : 829 صفحات

#### www.darulishaat.com.pk

قار تین ہے گزارش اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریندگل معیاری ہو۔ الحمد ملٹداس بات کی حمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کو فَیْنطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ہاکرممنون فریا کمیں تاکہ آئند واشاعت میں درست ہو سکے۔ بڑاک اللہ

﴿..... عِنے کے نے .....)

ا دار واسلامیات ۱۹- انارکل لا بور بیت العلوم 20 نابحد روڈ لا بور کمتیسیدام دشہیدگرار و بازار الا بور بونیورش بک انجلس خیبر بازار پشاور کمتیداسلامیدگا می افرا - ایبٹ آباد کمتیداسلامیدگا می افرا - ایبٹ آباد کمتیب خانہ رشید مید مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولینڈی

119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K. اوارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و با زار كرا چی بیت القیم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۴ كرا چی بیت اكتب بالقابل اشرف المدارس گلشن اقبال كرا چی مکتبه المعارف مخلّر جنگی به پشاور مکتبه المعارف مخلّر جنگی به پشاور

﴿ انگلیندمیں ملنے کے بتے ﴾

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿ امريكه مِن ملنے كے يتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA MUSCHIESKI STREET, BUFFALD, NN 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

### انتساب

احقر الورگا، پی اس علمی کاوش کو مادر علمی ........... خادم العلوم باغونو الی مادر علمی .......... از ہرالہند دارالعلوم دیوبند مادر علمی ....... جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ اسلامیہ ریز ھی تا جپورہ اور اپنے مرحوم ومغفور دالدین کی جانب منسوب کرنا باعث سعادت سمجھتا ہے۔

> العبد وسیم احمد بلیل پوری خادم التد ریس شعبهٔ عربی جامعه اسلامیه ریزهی تا جپوره سهار نپور (یوپی)

#### انوارالا بضاح كي خصوصيات

(۱) حتی الا مکان حل عبارت کے واسطے لفنلی ترجمہ کیا گیا ہے پھرمسئلہ کا عنوان قائم کر کے عبارت کی مناسب تشریح کردی گئی ہے۔

(۲) ہرمسئلے پرنمبرنگایا گیا ہے چنانچہ کتاب الطہارۃ سے کتاب الحج کے اخیرتک پوری کتاب میں ۱۳۸۲ ارقام وجود میں آئے ہیں لبندا یہ کہا جاسکتا ہے کہ نورالا بیناح میں ۱۳۸۲ مسائل ہیں اور بعض دفعہ ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک مستقل لمبا مسئلہ ہے اور اس کے تحت میں متعدد ضمنی مسائل بھی ہیں تو ان ضمنی مسائل کو الگ سے رقم کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا بلکہ ان مسائل کوشمن میں لے کرصرف ایک نمبر کے ذریعہ مرقم کیا ہے۔

(m) مشکل الفاظ کے حلِّ لغات وحلِّ صَائر عربی عبارت کے بعد ترجمہ ہے قبل کھے مجتے ہیں۔

- (۷) انوارالا بیناح کی ایک اہم خصوصیت ہے ہے کہ مسئلہ کی تشریح کے بعد اختیار مطالعہ کاعنوان اسی عبارت کی مناسبت سے قائم کیا گیا ہے تا کہ شائقین حضرات کی دلچیس کا باعث بنے اور تشنگانِ علوم نبوت اپنی علمی پیاس بجھا سکیس.۔
- (۵) فقہی کتابوں کے حوالہ جات بھی ہرمئلہ کے ساتھ لکھ دیئے جیں تا کہ اعتاد میں اضافہ ہواور اہل علم وطلبہ فقہ کے لئے مراجعت میں آسانی ہو۔

#### عاجزانه گزارش

احقر کی یاوٹی پھوٹی کاوش جوسر نسائید بی ضرورت بھے کر محنس رضائے الہی کے لئے اس کی توفیق سے انجام دی گئی، اب قارئین کی خدمت میں پیش ہے خلطی اور بھول چوک ہے بری ہونے کا کون دعویٰ کرسکتا ہے اور خاص کریے راقم الحروف تو علم وعمل اور فہم وفر است ہرا عتبار ہے انتہائی کمزور ہے، اس لئے سبھی قارئین سے عاجز اندگر ارش ہے کہ وہ اس کتاب میں اگر کسی طرح کی بھی کوئی بات قابل اصلاح پائیں تو احقر کو ضرور مطلع فرمائیں، حق سامنے آنے پراحقر کو رجوع کرنے اور تھے کرنے میں انشاء اللہ بھی تأمل نہ وگا۔

رب ذوالجلال میری اس حقیر کوشش کوقبول فریائے اور ذریعیہ آخرت بنائے اوراس کے ففیل سے بھی معاونین اور احقر کے والدین کوآخرت میں سرخرو کی نعیہ ب فریائے۔ آمین یار ب العالمین

فقط والله الموفق احقر وسيم احمد بليل بوري

## فهرست مضامين

| منح        | مضامين                                              | صني        | مضامين                                        |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 4+         | كنوي ميں بہنے والى نجاست كرجائے                     | 77         | تغاريظ                                        |
| 4+         | خزری کتاو غیره کنویں میں گرجائے تو کیا تھم ہے؟      | <b>179</b> | م في مرتب                                     |
| 41         | جاری کنویں کا کیا تھم ہے                            | ۴۰)        | علم فقنه                                      |
| A1         | الركنوي مين كبوتر يامرفي يالمي مرجائي كو كياتهم ہے؟ | <b>۴</b> ۰ | <b>نقهٔ کی تعریف</b> ، نقه کاموضوع ،غرض وغایت |
|            | اگر كنوي مين جو با يا چزيا مرجائ تو كتنے ڈول        | ۴٠         | د مین <b>میں تفقہ فرض</b> کفایہ ب             |
| 44         | ا نکالے جائیں؟                                      | ٠٠٠)       | نقەمرا ياخىرىپ .                              |
| 44         | مینگنی کا کمیاتھم ہے؟                               | 6٠٠        | فقه میں اهتفال انضل ترین عبادت ہے             |
| 41         | پرندول کی بیٹ کامحکم                                | 4.با       | مسائل جانے بغیر جارہ نہیں                     |
|            | جو بانور پانی میں رہے ہیں وہ ا <b>کر پانی میں</b>   | الم        | علامات المآء                                  |
| 414        | مربائيل توكياتكم ب؟                                 | سام .      | حالات معنف ٌ                                  |
|            | جن جانورول ميس بهنه والاخون فييس موتاوه المرياني    | 1 MZ       | پاکی کا بیان                                  |
| 41         | میں مرجائے تو کیا تھم ہے؟                           | <u>۳۷</u>  | كتاب كي لغوى واصطلاحي تعريف                   |
| ۵۲         | پاک آدمی کنویں میں مرکز ندہ ہا ہرتکل آئے تو؟        | r2         | طهارت كي لغوى تعريف                           |
| ۵۲         | فچر کدهاوغیره کر کرزنده نکل آئے تو کیا حکم ہے؟      | 72         | کن یا نیوں ہے یا کی حاصل کر سکتے ہیں          |
| 77         | ا اگر جا نور پھول بھٹ جائے تو کیا تھم ہے؟           | <i>۳</i> ۸ | يانى كى اتسام ثله كابيان                      |
| 42         | اشتنج کابیان                                        | ۳۹         | بانی مستعمل کب مجما جائے گا؟                  |
| 42         | استبرا وضروری ہے                                    | ۵۰         | من پاندں سے یا کی حاصل کرنا جائز نہیں         |
| ۸۲         | استنجے کا حکم                                       | ٥٣         | نا پاک یانی کامیان                            |
| 44         | عسل جنابت كالحكم                                    | ۳۵         | ما وملحكوك كابيان                             |
| 44         | ا اقسام استغام                                      | ۵۵         | مبونے پانی کابیان                             |
| 4          | التنج ميں عدومعين                                   | 70         | آدي کا جمونا پاک ہے                           |
| <b>4</b> 1 | مردکس طرح استنجا وکرے؟                              | ۵۷         | کتے وغیرہ کے جمو نے کا مسئلہ                  |
| 21         | عورت كس طرح استنجاء كريدع                           | 04         | پالتو بلی سے مجمولے کا حکم                    |
| 4          | انتنعے کے دفت پر دوضروری ہے                         | ۵۸         | آ زادمرفی کاتھم                               |
| ۷۳         | منتنی نا پاک معاف ہے؟                               | ۵۸         | فكارى يرندون كأتحم                            |
| ۷۳         | التنبح كرونت سترعورت كالك حيله                      | ۵۹         | تحرى كابيان                                   |

| منحه       | مضامين                                      | صنح        | مضابين                                       |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| ۸۹         | وضو کے آداب کا بیان                         | 20         | ہڈی اور کو ہرے استنجاء کا حکم                |
| <b>^9</b>  | وضوكرتے وقت او نچی جگه بیشهنا               | 24         | آ داب استنجاء                                |
| <b>^9</b>  | قبله رُخ وضو کرنا باعث ثواب ہے              | ۷۵         | مكرومات استنجاء                              |
| <b>^9</b>  | وضو کرانے میں دوسرے سے مدد کینا             | 27         | وضو کا بیان                                  |
| 9+         | وضو کے درمیان بات چیت کرنا                  | ۲۷         | وضو کے ارکان                                 |
| 9+         | نیت کسے کہتے ہیں؟                           | 44         | چېره کې صدود                                 |
| 9+         | وضو کے درمیان دعائمیں بڑھنا                 | ۷۸         | امهاب فرضيت                                  |
| 9+         | کانوں کے سوراخ میں ترانگی ڈالنا             | <b>4</b> 9 | شرا نط وضو                                   |
| 91         | دخول وقت ہے بل وضو کرنا                     | ∠9         | <u>ثمرا تلامحت</u>                           |
| 91         | وضو کے بعد آسان کی طرف منھ کر کے دعا کرنا   | ۸۰         | عمنى اوربكي ذا زهى كاحكم                     |
| 91         | وضوکے بیچے ہوئے پانی کا حکم                 | ΔI         | <b>ہونٹ کے طاہری حصہ کو دھونا</b>            |
| 91         | مكروهات وضبو كابيان                         | ΔI         | الكليول ميس خلال                             |
| 91         | وضومیں امراف کرنا                           | · AI       | لمبے نا خنوں کے ینچے پانی پہنچانا            |
| 91         | پاٹی کے چینیکے زور سے مارنا                 | Ar         | تنگ انگونخی وغیره کو ہلا نا                  |
| 91         | تحكرار شنخ                                  | ۸۲         | دوا کے اوپر سے دضو                           |
| 91         | ونىيوكى اقسام قلنه                          | ۸۳         | وضیو کی سنتوں کا بیان                        |
| 44         | نوافض وضو                                   | ۸۳         | بلانبيت وضوكا حكم                            |
| 94         | منه کھر قے                                  | ۸۳         | مواك كي وجه سے نماز كے ثواب ميں اضافه        |
| 94         | تھوک میں خون کا اثر                         | ۸۳         | مسواک مس لکڑی کی ہو                          |
| 9/         | کونسی نیندناتض وضو ہے                       | ۸۳         | اگر مسواک میسر نه ہو                         |
| 44         | ہے ہوشی نافض وضوہے                          | ۸۳         | عورتین مسواک کا ثواب کیسے حاصل کریں          |
| 99         | پامکل بن ناتفش دضوہے<br>نام                 | ۸۴         | مسواك كرنے كاطريقه                           |
| 99         | نشہ چڑھنے سے نقفِ وضو                       | ۸۵         | <b>ڈاڑمی میں خلال کرنے کا طریقنہ</b>         |
| 99         | نماز میں آ واز ہے ہنسنا<br>میں اور سے ہنسنا | ۸۵         | ہاتھ و پیر کی الکیوں میں خلال کرنے کا طریقہ  |
| 99         | نماز جنازہ کے دوران ہلی<br>- بریت سرت       | ΥΛ         | اع <b>صا ووضو کا تین</b> مرتبه دھونا<br>صحیح |
| <b>!++</b> | قبقهه، مغڪ تبسم کي تعريفات                  | ۲۸         | مريحمع كالعجع طريقه                          |
| 1••        | مباثرت فاحشه كانحكم                         | ^ <b>^</b> | کانوں کے اندراور باہر کا سے کرنا             |
| ++         | ونسو کونہ تو زینے والی چیز وال کابیان       | ۸۸         | مطيحائه مشروع نبين                           |

| منۍ    | مضامين                                                                   | منۍ   | مضامين                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 11+    | غسل کے فرائض کا بیان                                                     | 1+1   | <b>گوشت کٹ کرکرنے کاحکم</b>                          |
| 111    | غيرمختون كاحتكم                                                          | 1+1   | زخم سے صرف کیڑا ہا ہمآ گیا                           |
| - 111  | نا ف کاسوراخ دھو نا                                                      | 1+1   | بحالت وضوثر مگاه حجونا                               |
| 111    | کان دغیرہ کے اندرونی حص <b>ہ کا دھونا</b>                                | 1.1   | <b>وضوکے بعد عورت</b> کو جھوٹا ناتض وضونبیں          |
| 111    | عسل جنابت میں مردوغورت کا حکم                                            | 1+1   | ہلقم میں جماہواخون آئے ۔<br>معمل میں جماہواخون آئے ۔ |
| 111    | فلا ہری کھال کا حکم                                                      | - 100 | اوتكمت اوتكصة كرجانا                                 |
| 110    | عنسل كامسنون طريقه                                                       | 1+14  | بيثي بيشے فيك لكا كرسونا                             |
| IIM    | آداب غسل کا بیان                                                         | 101   | سجده کی حالت میں نیندآ نا                            |
| IIM    | بربهنه سل کریا                                                           |       | غسل کو واجب کرنیے والی                               |
| 110    | چارطرح کے مسل مسنون ہیں                                                  | 1+14  | چیزوں کا بیان                                        |
| rii    | استحباب عسل كى سولە صورتون كابيان                                        | 1.0   | منی کا اپنے مشقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا            |
| 114    | تيمم كا بيان                                                             | 1+4   | حثنة مهب جانے سے مسل كاد جوب                         |
| 114    | ماقبل سے مناسبت                                                          | 1+7   | لواطت سيحسل كاوجوب                                   |
| 114    | سیم کی مشروعیت                                                           | 104   | چو پایہ کے ساتھ دطی کرنا                             |
| 11/    | تیم امت محمر میر کی خصوصیت ہے                                            | 1.4   | احتلام ہے عسل کا وجوب<br>سر                          |
| ĦΛ     | سیتم کی لغوی واصطلاحی تعریف                                              |       | ب ہوئی ختم ہوجانے کے بعدری دیکھنے سے عسل             |
| IIΛ    | سیم کی شرطیں<br>مص                                                       | 1•4   | كاوجوب                                               |
| 119    | ' نیت کے بیچے ہونے کی شرطیں<br>''سات ہے۔''                               | 1+4   | حیض دنفاس کے ختم پڑھٹل کا وجوب<br>مین                |
| 119    | مستیم ہے نماز پڑھنا سیج ہے؟                                              | 1•4   | ميت كومسل دينے كاعكم                                 |
| 119    | عبادت غیر مقصود ہ کے تیم سے نماز جائز نہیں                               |       | غسل کو واجب نه کرنے والی                             |
| 11.    | سیم کرناکب جائز ہے<br>سیم کرناکب جائز ہے                                 | 1•٨   | چیزوں کا بیان                                        |
| ITT    | کن نمازوں کے لئے تیم کی خصوصی اجازت ہے<br>سیسر                           | 1•٨   | ن <b>دی اور و دی کاهم</b><br>سرچ                     |
| 171    | کن چیزوں پر تیم کرنا جائز ہے<br>سے                                       | 1•٨   | ن <b>ن</b> ی اورودی کی تعریف<br>نورود کا کی تعریف    |
| IPP    | محرد وغبار پرشیم                                                         | 1+9   | مانع لذت فحن كاهم<br>عن ب                            |
| 177    | سیمنونهٔ دیوارادر ٹائل وغیرہ پرشیم<br>سیمنونهٔ دیوارادر ٹائل وغیرہ پرشیم | 1+9   | حقنہ سے عسل کا عدم و جو ب                            |
| 177    | سيم كاطريقيه<br>سرمسر تنم سرمسور : •                                     | 1+9   | مصنوعی ذکر کے دخول ہے عسل کا عدم وجوب                |
| Irr    | سر کے مسلح اور تیٹم کے مسلح میں فرق<br>سیری شد میں                       | 1+9   | مردہ عورت ہے صحبت کا حکم<br>سروری میں میں ہے         |
| - 1764 | سیم کی شرطوں کا بیان                                                     | 11+   | با کرواڑ کی ہے صحبت کا تھم                           |

| منح   | مضامین                                   | منح  | مضامين                                           |
|-------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 16.4  | زخی کے لئے پانی نقصان دہ ہوتو کیا کرے؟   | 174  | اگریانی مل جانے کی امید ہوتو کیا کرے             |
| ורו   | حیض نفاس اور استحاضه کا بیان             | 174  | کپڑادینے کے دعدہ پر ہر ہندنماز پڑھنا کیسات       |
| اما   | حيض ونفاس كافطرى نظام                    | 174  | ڈول رسی کے دعدہ برتیم میں تا خیر کرنا            |
| ורו   | حيض ونفاس واستحاضه كي تغريفات            | 11/2 | سامتی ہے یانی مآتکنا                             |
| سهما  | حيض كى اقل مدت وأكثر مدت كابيان          | 114  | ایک تیم سے می نمازیں                             |
| سامها | نفاس کی اقل مدت وا <i>کثر مدت کابیان</i> |      | اکثر اعضا وزخی ہونے کی سورت میں تیم کا حکم       |
| الدلد | نوسال سے کم عمر میں آنے والے خون کا تھم  | IFA  | تیم کن چیزوں ہے ٹوٹ جا تا ہے                     |
| الدلد | يا کې که ت                               | 114  | اگر دولوں ہاتھ کے ہوئے ہوں اور چرہ بھی زخی ، د   |
| ۱۳۵   | حالت حيض بيس قرآن كريم كى تلاوت منوع     | 1140 | موزوں پر مسیح کرنیے کا بیان                      |
| ורץ   | حالت حيض بيس قرآن كو باتحد <b>نگان</b>   | 11   | ماقبل سے مناسبت                                  |
| 162   | حالت جيف بين معجد بين جانا               | 114  | مسح كىلغوى واصطلاحى تعريف                        |
| IM    | حالت حيض مين طواف كأحكم                  | 114  | مسح على الخفيين كى مشروعيت                       |
| IM    | حالت حيض ونفاس ميس جماع                  | 1100 | مسح على الخلين اللسنت والجماعت كالتميازي عقيده ب |
| ነሮአ   | مالت جيف ميس ميان بيوى كاساتھ ليننا      | ا۱۳۱ | موزوں برمسے میچ ہونے کی شرطیں                    |
| 164   | مالت حيض مين الگ بستر پرسونا             | 1941 | ببنبي سيمسع كاعدم جواز                           |
| 164   | فون کے انقطاع کے بعد جماع                | اسا  | جور بین برس جائز ہے یانہیں؟                      |
| 14.   | وس دن سے مہلے خون کے انقطاع کے بعد جماع  | 122  | مابقيه شرائط                                     |
| 101   | حالت فيض ونفاس مين قماز وروز وكاعظم      | 110  | معكادت                                           |
| Iat   | استحاضه كالمحكم                          | 110  | مع کی مت کی ابتدا و کب ہے؟                       |
| ist   | معذورين كالمحم                           | 110  | مسح کرنے والامتیم اگر مسافر ہوجائے               |
| 100   | معذورين كاوضوكب باطل موكا؟               | 150  | مسح کرنے والا مسافرا گرمتیم ہوجائے               |
| 162   | معذورشرى كون؟                            | ٢٣٦  | مسع كى مقدار فرضيت                               |
| 100   | ٔ نجاست وطهارت کا بیان                   | 124  | مع کرنے کا لمریقہ                                |
| 100   | ماقبل سے مناسبت                          | 1172 | مسح کوتو ژینے والی چیزیں                         |
| 164   | ا نجاست کی تشمیل                         | IFA  | مکزی وفیره بر <i>سع</i>                          |
| 104   | نجاست غلیظه کی کتنی مقد آرمعاف ہے؟       | 1179 | زقم رمسع کے مسائل                                |
| 102   | نجاست خفیفہ کے ساتھونماز                 | 1179 | میں سے بع <b>چ</b> آنے والے زائد حصہ کا تھم      |
| 162   | پیثاب کی مصینمیں                         | ٠٠١١ | مسع على الجيمر واورسع على الخفين كدرميان فرق     |

| مشاین صفی الاست ا     |     |                                                   |       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مني | مضاجن                                             | صنح   | مضايين                                     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147 | عصر کا وقت                                        | IDA   | •                                          |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 | مغرب كاوفت                                        | ۱۵۸   |                                            |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 | عشااوروتر كاوقت                                   | 169   | ا کے گھڑانا پاک گھڑے میں لیٹنا             |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 | کیاوتر کوعشا پرمقدم کر سکتے ہیں؟                  | 109   | مِيكامواكيرانا بإك زمين بركميلانا          |
| المان على الما      |     | جهال چید ماه کا دن اور چید ماه کی رات موومال نماز | - 14+ | فجاست مرتب دمجاست غيرم ني                  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 | ·- ·                                              | 146   | من چزوں سے نجاست حقیقی زائل کرنا جائز ہے   |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 | جمع حقیقی وصوری کا بیان                           | 144   | چرے مے موزے اور جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 |                                                   | 142   | موارجمرى اورآئينه وفيره كوپاك كرنے كاطريقه |
| الاست     | 140 | فبحر كامتحب ونت                                   | 144   | نا یاک زیمن کو یاک کرنے کاطریقہ            |
| زیمن سے الگ رکے ہوئے پھر کا تھم<br>حقیقت بدل جائے ہے کا کا تھم<br>انسان کی منی تا پاک ہے کہ دائل کے کا تھم کا بیان کے کا انسان کی منی تا پاک ہے کہ دائل کا تھم کا بیان کے کا انسان کی منی تا پاک ہے کہ دائل کا تھم کا بیان کے کا انسان کی منی تا پاک ہے کہ دائل کا تھم کا بیان کے کہ دائل کے کہ د | 144 | ظهركامستحب وقت                                    | 142   | نا پاک سومی زمین سے تیم درست نہیں          |
| المان کی منی تا پاک کا تھے ۔ ان کا کا تھے ۔ ان کا کا تھے ۔ ان کا تھے ۔ ان کا تھے ۔ ان کا کا کہ کا تھے ۔ ان کا کا تھے ۔ ان کا کا کہ کا تھے ۔ ان کا کہ کہ کا تھے ۔ ان کہ کہ کا تھے ۔ ان کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 | عمر كالمستحب ونت                                  | וארי  | مماس پیوس اور درخت وغیره کاتھم             |
| انسان کی منی تا پاک ہے منا انسان کی منی تا پاک ہے منا انسان کی منی تا پاک ہے تا ہا ہے تا پاک      | 144 | مغرب كالمستحب ونت                                 | וארי  | زمین سے الگ رکھے ہوئے پھر کا تھم           |
| انسان کی منی تا پاک ہے منا تا کہ منت وقت منا وکا مستحب وقت مراد کی بڑی اور پال کے میں انسان کی منی تا پال کے میں انسان کی منی تا پال کی مراد کی انسان کی میں تا پیل کی اور فرشبو پاک ہے کا بیبیان کی میں کر دو او تا تا ہیں کی میں کر دو او تا تا ہیں کی میں کی میں کی کہ انسان کی میں کر دو او تا تا ہیں کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 | رمضان يس مغرب كي نماز قدرية الخيرساداكرنا         | arı   | حتیقت بدل جانے سے پاک کاتھم                |
| عردارگ بر گرادت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 | عشا وكالمستحب وتت                                 | arı   | انسان کی منی ناپاک ہے                      |
| الام المرافر فروب كوات الما المرفروب كوات الما في الما المرفروب كوات الما في      | 141 | وز كامسخب ونت                                     | 144   | دباغت کا بیان                              |
| ملک اور فوشبو پاک ہے ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 | اوقات مبنوعه کا بیان                              | ١٢٢   | مردار کی ہٹری اور بال کا تھم               |
| المعافر کیا جبیان المام میں المان کی المعرکی المان کی المعرکی المان کی المعرکی المان کی المعرکی المان کی المعرک المان کی المعرکی      | 149 | طلوع آفآب زوال اور خروب مے وقت فماز جنازه         | AFI   | پنے کا تھم                                 |
| الله عناسبت مالوا ق کرد داد قات بین نفل نماز کا تھم ۱۹۹ مسلوا ق کرد داد قات بین نفل نماز کا تھم ۱۹۹ مسلوا ق کر داد نفل کی ممانعت ۱۹۹ نفل کی ممانعت ۱۹۹ نفل کی فرضیت ۱۹۹ نفل کی منتوب کا مسئلہ اور قابل کی منتوب کا مسئلہ اور قابل کی منتوب کا مسئلہ ۱۹۹ نفل کی منتوب کا منتوب کے دائے میں نوافل کی ممانعت ۱۹۹ نفل دونت نماز کی ممانعت ۱۹۹ نفل کی منتوب کا دونت نماز کی ممانعت ۱۹۹ نفل کی منتوب کا دونت نماز کی ممانعت ۱۹۹ نفل کی منتوب کا دونت نماز کی ممانعت ایک دونت نماز کی ممانعت کونت نماز کی ممانعت کونت نماز کی ممانعت ایک دونت نماز کی ممانعت کونت نماز کی ممانعت کی دونت نماز کی دونت نماز کی ممانعت کا دونت نماز کی دونت نماز کی ممانعت کی دونت نماز کی دونت نما     | 149 |                                                   | AYI   | مکک اور فوشبو پاک ہے                       |
| ملوٰۃ کی نفوی واسطانی تعریف اما اللہ ہے اور اللہ کے اور اللہ کی الحت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 | غروب كونت آج كاعمرك فماز كاتحم                    | 179   | ٌ نماز کا بیان                             |
| ا ۱۱۹ خطب کونت نماز کافرخیت ا ۱۲۹ خطب کونت نماز کافکم ا ۱۸۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14+ | تمره هاوقات بيل فل نما ز كالمحكم                  | 179   | مالبل سے مناسبت                            |
| اسلام شی فمازی اجمیت ۱۲۹ انبری سنوس کا سئلہ ۱۸۱ شرائک فرضیت ۱۸۲ نماز عید سے بل کھریا عیدگاہ میں نظلیں پڑھنا ۱۸۲ شرائک فرضیت ۱۸۲ جمع تقدیم و تا فیر کے درمیان لوافل کی ممانعت ۱۸۲ فیراک و تت میں لوافل کی ممانعت ۱۸۲ فیراک و تت میں لوافل کی ممانعت ۱۸۲ فیراک و تت نمازی ممانعت ۱۸۳ فیراک و تت نمازی ممانعت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14+ |                                                   | 179   |                                            |
| شرائط فرضیت ۱۵۲ نماز عید سے بل کھریا عید گاہ میں نظیس پڑھنا ۱۸۲ نماز کے دجوب کے اسباب ۱۸۲ نمانعت ۱۸۲ نمانعت ۱۸۲ نمانعت ۱۸۲ نمرکا دنت میں نوافل کی ممانعت ۱۸۲ نمانعت ۱۸۲ نمانعت ۱۸۳ نمارکا دنت نماز کی ممانعت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IAI | ,                                                 | 179   |                                            |
| نماز کے وجوب کے اسباب ۱۵۰ جمع تقدیم و تا خیر کے درمیان نوافل کی ممانعت ۱۸۲<br>فجر کا وقت میں نوافل کی ممانعت ۱۸۲<br>ظهر کا وقت اللہ اللہ عالمت کے وقت نماز کی ممانعت ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAI |                                                   | 149   | اسلام میں فمازی اہمیت                      |
| ا کا است می انعت ۱۸۲ می انعت ۱۸۲ می انعت ۱۸۳ می انعت ۱۸۳ می ا کا انعت ۱۸۳ می انعت ۱۸۳ می انعت ۱۸۳ می انعت ۱۸۳ می انعت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAP |                                                   | 14.   | شرا ت <i>دا</i> فرطیت                      |
| طمرکاونت الا تضاءهاجت کے وقت نمازی ممانعت ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IAT |                                                   | 12.   | فماز کے وجوب کے اسباب                      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAT |                                                   | 141   | فجر كاوت<br>م                              |
| عبازمقدس میں عمر کی نماز دوشل ہے آبل ۱۷۲   بموک کے وقت نمازی ممانعت ۱۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114 | تعناء حاجت کے وقت نماز کی ممانعت                  | اکا   |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAM | بموک کے وقت نماز کی ممانعت                        | 127   | مازمقدس میں عصری نمازدوشل ہے بل            |

| منح         | مضامين                                | صفحه | مضاخين                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | بغیروضو کے اذان وا قامت کہنا          | IAT  | حنورقبی کے ساتھ نماز                                                                                     |
| 190         | جنبی کااذ ان کهنا                     | ۱۸۳  | اَدْاَن كا بيان                                                                                          |
| 190         | نابالغ بچه کی اذان                    | ۱۸۳  | ما فلمل سے مناسب                                                                                         |
| 190         | د یوانداورنشه واللے کی اذان           | ۱۸۳  | <b>از آن کی لغوی</b> واصطلاعی شرایف                                                                      |
| 194         | فاسق کی اذ ان                         | ۱۸۴  | ונוט אוגו                                                                                                |
| 197         | بینه کراذان کهنا                      | ۱۸۵  | <b>اذان كا جروء</b> اب                                                                                   |
| 197         | اذان وا قامت کے درمیان بات چیت کرنا   | ۱۸۵  | <b>اذان شیطان</b> کے لئے تا زیانہ                                                                        |
| 197         | جعدے دن ظہری نمازے لئے اذان وا قامت   | ۱۸۵  | مؤون كے بنايا جائے                                                                                       |
| 194         | قضانماز ميں اذان وا قامت              | YAL  | ره في رسم اذان                                                                                           |
| 194         | اذان کاجواب کس طرح دینا چاہیئے        | ٢٨١  | اذان کی مشروعیت تھم نبوی اور قرآن کریم سے ہے                                                             |
| 191         | الصلاة خير من النوم كاجواب            | 11/4 | اذان اسلام کاشعار ہے                                                                                     |
| 191         | اذان کے بعد کیاد عاما کی کے           | 11/4 | الميلينماز يرصف والك كيلية اذان واقامت كاحكم                                                             |
| r 199       | شرائط واركانِ نماز كا بيان            | 11/4 | <b>جماعت ہوجانے</b> کے بعد مسجد میں منفر دکی اذان                                                        |
| 199         | ماقبل سے مناسبت                       | IAZ  | محرمين جماعت كرئة دتت اذان دا قامت كاحكم                                                                 |
| 199         | شروط کی لنوی واصطلاحی تعریف           | 11/4 | س <b>غرمیں</b> اذان کبنا                                                                                 |
| 199         | اركان                                 | IAA  | <b>مورتوں کی نماز ک</b> ے لئے اذان وا قامت مکروہ ہے                                                      |
| <b>***</b>  | تسحت نبازی شرائط                      | IAA  | <b>کلمات</b> اذان کی تفصیل                                                                               |
| ***         | سوبرے لی ہوئی زمین پر نماز پڑھنا      | 100  | <b>اذان مِن</b> رَجِع ہے : نیش ؟                                                                         |
| <b>**</b>   | سترکاچھا نافرض ہے                     | 1/19 | الصلوة خيرمن النوم كاثبوت                                                                                |
| r•1         | اندھیرے کمرے میں جھی ستر ضروری ہے     | 19+  | <b>اذان دا قامت کامسنون طریقه</b>                                                                        |
| <b>r</b> •1 | استقبال قبله                          | 19:  | <b>عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں اذان وتنبیر کہنا</b>                                                    |
| <b>r•</b> 1 | كدكربه ممر مقمحض كاقبله               | 191  | <b>سواري پراذان</b>                                                                                      |
| <b>**</b> 1 | كمة معظمه ي بأمرر بن والول كا قبله    | 191  | ُ <b>اذان دِيةِ دِتْ</b> كَانُولِ مِن انْظَلِيالِ ذَالنَّا                                               |
| 7.7         | سیت کی حقیقت                          | 192  | اذان وتكبير مين دائي بائين منه كهيرنا                                                                    |
| Y• P*       | نية كامقصد                            | 195  | ع <b>ام نمازوں میں</b> اذان دا قامت کے درمیان فصل<br>میں میں میں ادان دا تا میں میں میں میں اور میان فصل |
| r• r        | کیازبان نے نیت کرناضروری ہے؟          | 191  | مغرب کی اذان دا قامت میں کتنی تاخیر کی بائے<br>معرف                                                      |
| r• m        | مفرونمازی کی نیت                      | 191  | تو یب ک <sup>و</sup> تفصیل                                                                               |
| <b>r•</b> r | نیت اور تکبیر تر یمه کے درمیان فعل    | ۱۹۳  | اذان میں کئ                                                                                              |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |                                                                                                          |

| مني | مضامين                                                                                   | صفح           | مضايين                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710 | الى جادرادرُ ھە كرنماز پر ھناجس كالىك ونساياك مو                                         |               | آدمي عبيرقيام من ادرآدهي ركوع كي حالت مين كبي                                              |
| riy | بر ہند نماز پڑھنا                                                                        | <b>**</b> **  | توکیاتکم ہے؟                                                                               |
| 114 | سر کے لئے صرف ریشم کا کپڑامہیا ہو                                                        | <b>*+</b> 1*  | نيت كالمل دتت                                                                              |
| 114 | سر کے لئے صرف درخت کے بتے وغیرہ مول                                                      | r+0           | للمبيرتم يمدكن كاطريقه                                                                     |
|     | ا اً ر چوتھائی کیڑا یاک ہویااس سے مم پاک ہوتو نماز                                       | r•a           | مقتدی کی نیت<br>دو                                                                         |
| 112 | کیے پڑھے؟                                                                                | * <b>*</b> ** | ل <b>قل نمازوں میں تعی</b> ین نہیت                                                         |
|     | اگر بورے سر کو چھپانے کے لئے کوئی چیز نہ طے تو                                           | r•4           | بلاع <b>ذر بیشهٔ کرفرض</b> نماز جائز نبیں<br>پر سر سر                                      |
| 112 | کیاکرے؟                                                                                  | r•4           | فمازی کن کن رکعتوں میں قر اُت فرض ہے                                                       |
| 117 | نگائس طرح نماز پڑھے                                                                      | r•4           | مطلقاً قرأت فرض ہے                                                                         |
| MA  | مرد کے اعضا مستورہ                                                                       | r•∠           | قرأت خلف الامام                                                                            |
| 719 | باندی کاستر کتناہے                                                                       | r•2           | فرض رکوع کی صد                                                                             |
| 719 | نماز میں عورت کے اعض <b>ا ومستورہ</b>                                                    | r•A           | سجدہ کی صحت کے لئے شرط<br>مقال                                                             |
| 719 | كتنا حصة ستر كحليا ماتع نماز ہے                                                          | r•A           | معملی پر بیشانی <i>ر که کریجده کر</i> نا                                                   |
| 77* | متفرق اعضاء كأكهل جانا                                                                   | r• 9          | سجده میں پیشانی اور ناک رکنے کا حکم                                                        |
|     | فرض نمازوں میں استقبا <b>ل قبلہ سے عاجز رہ جانے</b><br>سے                                | r• 9          | كمر بهونے كى جگه باد تجى جُلد تحيده كرنا                                                   |
| 771 | واليا كاهم                                                                               | r1+           | <b>نمازی کادوسرے نمازی</b> کی پینچه پر سجده کرنا<br>سر سرچین                               |
| 777 | سمت قبلہ علوم نہ ، وتو کیا کرے                                                           | rii -         | سجده میں قدم زمین پرر کھنے کی تحقیق<br>میں سر                                              |
| 777 | دوران نمازمعلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے<br>موقع                                         | PII PII       | قیام رکوع اور بحدہ میں ترتیب فرض ہے                                                        |
| 777 | بغیرتجری کے نماز پڑھنا                                                                   | PII.          | <b>دونوں مجدو</b> ں کے درمیان بیٹھنا<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |
| 777 | مقتذبول كوست امام معلوم نهرمو                                                            | PIP           | دونوں مجدے فرض ہیں ۔                                                                       |
| 777 | نماز کیے واجبات کا بیان                                                                  | rir           | قعد واخیره میں فرض کی مقدار<br>قریر فرز میں میرین کا است                                   |
| 777 | وا دب کا حکم اوراس کی حیثیت                                                              | . 111         | قعد <b>ا خیره کامؤخر کر</b> نا ضروری ہے                                                    |
| 777 | واجبات ِنماز                                                                             | rir           | <b>مونے کی حالت میں</b> ارکان نماز ادا کرنا<br>منسروں: خرب برنسر                           |
| 770 | سورہ فاتحہ پڑھناواجب ہے<br>پرمیتہ سے بیتہ                                                | 717           | <b>کوئی نما زفرض ہے</b> کوئی سنت ہے<br>دن سے فریقن                                         |
| 770 | ُ سور وُ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا<br>: بنری ہے ، کہ کہ تہ بعد قریم م تعبیر               | rir           | نماذ کے فرائف<br>نماذ کی صحت کی شرطیں                                                      |
| 770 | فرنس کی ابتدائی دورکعتوں <b>میں قر اُت کی تعیین</b><br>میں مزانہ ساقر کی میں مہار میں ما | rir           |                                                                                            |
| 774 | سورہ فاتحہ کا قراُت سے پہلے پڑھنا<br>میں کہ میں میں دینیا ہے یہ ام الکریا                | 710           | <b>محت نماز کے لئے</b> اوپری حسہ کا پاک ہونا<br>اسی ما <b>ن</b> مان مزندہ داجس کلاک جسر ال |
| rry | برر کعت میں دونوں تجدے لگا تار کرنا                                                      | ria           | ا <b>یی جانماز</b> پرنماز پڑھنا جس کا ایک حصہ نا پاک ہو                                    |

| منح                        | مضامين                                          | صنح | مضامين                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 772                        | رکوع میں دونوں ہاتھوں سے دونوں کھٹنوں کو پکڑنا  | 777 | تعديل اركان كامبئله                                       |
| 72                         | ركوع وسجده كاطريقته                             | 172 | تعدؤاول                                                   |
| ۲۳۸                        | تجده میں تسبیحات پڑھنا                          | 112 | <b>قعد وَاد لِي اور تعد هُ اخِيرِ ه مِن تشهد پرُّ هنا</b> |
| 449                        | عورتوں کے سجدہ کا طریقہ                         | į   | تعدو اول کے بعد بلاتا خیرتیسری رکعت کے لئے                |
| 2279                       | تعده میں بیٹھنے کی مسنون کیفیت                  | 777 | كمر به ونا                                                |
| 114                        | شہادت کے وقت انگلی اٹھا تا                      | 774 | لغظ ملام سيءنما ذكونتم كرنا                               |
| 414                        | ا اشاره کی حکمت                                 | 774 | وترکی فماز میں قنوت پڑھنا                                 |
| اسما                       | آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف و دعا پڑھنا | 779 | <b>میدین مِن مِن م</b> برات زائده                         |
| rm                         | سلام بھیرتے وقت نظریں کہاں رہیں؟                | 779 | للمجبير فحريمه مين اللداكبركها                            |
| ۲۳۲                        | سلام پھیرتے وقت امام کیا نیت کرے؟               | 779 | عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تنبیر                     |
| rrr                        | مقتدی کیانیت کرے؟                               | 779 | جهری قمازوں میں جهر کرنا                                  |
| , ייין                     | منفرد مسطرح نیت کرے؟                            | 114 | مری نمازوں میں آہتہ قرائت                                 |
|                            | مبوق کوا پی نماز پوری کرنے کے لئے کب کمڑا       | 174 | جې يې قمازون مين منفرد کې قراوت کاهم                      |
| ساساما                     | ا مونا جا ہے                                    | 174 | فرض كى ابتدائى ركعتول ميسورت مجموت كن                     |
|                            | مسبوق کاسلام سے پہلے اپی نماز پوری کرنے سے      | 771 | سورهٔ فا تخه پرُ همنا بھول کمیا                           |
| ***                        | لتے کمٹر اہونا                                  | ا۳۲ | نماز کی سنتوں کا بیان                                     |
| 266                        | نماز کے آداب ومستحبات کا بیان                   | 771 | سنت کی حقیقت<br>سرچه میر                                  |
| 466                        | ادبادرمتحب کی شرعی هیشیت                        | rrr | نماز میں کتی شیس ہیں ۔                                    |
| ۲۳۳                        | محسرتر بمدك وقت باته وباورس باجرتكالنا          | ۲۳۲ | محبیر حمریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھا نا                    |
| tra                        | تیا م رکوع مجده وغیره مین نظر کهاں رہے؟         | ٣٣٣ | رفع بدین کے دنت الکیاں کس طرح رکھے                        |
| rra                        | کھانسی اور ڈ کارکورو کنا                        | ٣٣٣ | مقتدى كالمبير فحريمه كوامام كي تجبير فحريمه كے ساتھ ملانا |
| rra                        | جمائی کے وقت منھ بند کرنا                       | rmm | باقعها ندعن كاتخم                                         |
| ۲۳۲                        | مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں<br>پر مقالہ میں   | ۲۳۴ | مورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ                               |
| ٢٣٦                        | مسئله بالا کے متعلق غلطیاں اور کوتا ہیاں        | 220 | محبیر فریمہ کے وقت کس طرح کھڑا ہو                         |
| <b>172</b>                 | منروری نوٹ                                      | 730 | امام کو جمیرات انتقالید بلندآ داز ہے کہنا                 |
| 77Z                        | نماز پزیضنے کا طریقتہ                           | rra | المازیمی قرأت کی سنت مقدار<br>در در مرایس سایس            |
| <b>Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | الله اکبارکہنامفسد صلوۃ ہے                      | 774 | نماز فجر میں بہلی رکعت طویل کرنا<br>سر میں دیا            |
| rra                        | اگرامام سے بہلے مقتدی کی تھبیر فتم ہومی         | ۲۳۲ | ركوع بمن تسبيعات برمنا                                    |

| منح       | مضامين                                           | صفحہ        | مضامين                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 121       | امامت کا بیان اور صفوں کی ترتیب                  | ۲۳۸         | فارى وغيره مين تكبير كهنا                                                     |
| 121       | امامت كاحقدار                                    | 449         | <b>عربی زبان کے علادہ قر اُ</b> ت کرنا                                        |
| 121       | صف بندی کی اہمیت                                 | ra.         | مقتدی ثنا پڑھے یانہیں؟                                                        |
| 121       | صفیں کیسے سیرھی کی جا کیں                        | rai         | ابتدا وسورت مين بسم الله كاتقهم                                               |
| 121       | ضروری تنبیه                                      | rar         | ركوع كي حالت                                                                  |
| 121       | صف اول کی نصیلت                                  | rom         | قومه کی حالت                                                                  |
| 121       | امامت درجه بدرجه                                 | rar         | مجده میں جانے کاطریقہ                                                         |
| 120       | امردكي امامت                                     | rar         | جلسه كالحريق                                                                  |
| 124       | غلام کی امامت                                    | roo         | سجدہ سے تیام کی طرف                                                           |
| 124       | اندھے کی امامت                                   | ray         | رفع پدین کب کرے؟                                                              |
| 122       | ديباتي كيامات                                    | 10Z         | تشهد مختلف طريقول سے ثابت ہے                                                  |
| 122       | حرامی کی امامت                                   | 101         | لطيفه التحيات                                                                 |
| 122       | فاسق کی امامت                                    | 109         | امامت کا بیان                                                                 |
| 144       | بدعتی کی امامت                                   | 109         | ا مام کی ذ مدداری                                                             |
| 741       | امام کوہدایت                                     | <b>۲</b> 4• | امامت كامقام                                                                  |
| <b>14</b> | نگوںادرعورتوں کی جماعت                           | 444         | جماعت کی اہمیت                                                                |
| 129       | ایک مقتدی کا حکم                                 | 44+         | <b>قماز باجماعت ترک کرنے پ</b> ر دعیدیں                                       |
| 129       | اگردویادو سے زیادہ مقتدی ہوں تو کیاتھم ہے؟       | 171         | امامت کی شرائط                                                                |
| 129       | مفوں کی ترتیب                                    | 171         | انتذاء کی شرا نط                                                              |
|           | امام کے فارغ مونے کے بعد                         | . 242       | امامت کی نیت                                                                  |
|           | مقتدی کیا عمل کریے اور کیا نه                    | 777         | إقيتراءكي مابقيه شرائط                                                        |
| rA •      | کریے؟ اس کا بیان                                 | 777         | لمتيم كي اقتداء                                                               |
| •         | مقتدی کے تشہد سے فارغ ہونے سے پہلے امام کا       | 777         | مسح کرنے والے کی اقتدا ،                                                      |
| ۲۸ •      | سلام پھیرو ینا؟                                  | 772         | <u>م</u> ضيغ دا <u>لے کی</u> اقتداء                                           |
| M         | مقتدی کشبیج بوری ہونے سے پہلے امام نے سرا تھالیا | <b>11</b> 4 | اشاره کرنے والے کی اقتدا،                                                     |
| M         | امام نے بھول کر تین تجدے کر گئے                  | 774         | فرض پڑھنے والے کی اقتداء                                                      |
| 7/1       | اگرقعدهٔ اخیره حجبوث جائے تو؟                    | 777         | بحالت جنابت امامت                                                             |
| 747       | فرض کے بعد ذکر واذکار کا بیان                    | 747         | کن اعذار کی دجہ ہے ترک جماعت کی گنجائش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

|             |                                                     | <del> </del> |                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| منح         | مضامين                                              | صفحہ         | مضامین                                                  |
| 797         | زخم درست موکر پٹی کھل کئی                           | 17.7"        | فرض نماز کے پڑھنے کے بعد نوافل دوسری جگہ پڑھیں          |
| ram         | معذورشرگ كاعذر زائل موجانا                          | M            | فرض نماز کے بعد دائیں بائیں گھومنا                      |
| 496         | نماز کے دوران جان بو جھ کروضوتو ژوینا               | ra m         | مختلف اذكار                                             |
| ٣٩٣         | نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش یا پاکل ہوجانا               | 110          | نماز کیے فساد کا بیان                                   |
| <b>19</b> 0 | نماز کے دوران احتلام ہوجانا                         | MA           | نماز مِس مُفتَّلُو كرنا                                 |
| <b>190</b>  | عورت کا مرد کے دائیں بائیں یا سامنے کھڑا ہونا       | 1110         | نماز میں دنیوی ضرورت والے الفاظ ہے دعا مانگنا           |
| <b>190</b>  | وورانِ نما زستر کھل جا نا                           | 110          | فماز چس سلام کرنا                                       |
|             | حدث کے بعد وضو کے لئے جاتے اور آتے ہوئے             | ۲۸۹          | فماز میس سلام کا جواب دینا                              |
| <b>19</b> 2 | قرآن پڑھنا                                          | 7/1          | فمازيش مصافحه كرنا                                      |
| 194         | ممازمیں د نسوٹو نے کے بعد بلاعذرا بی جگے تھبرے رہنا | ray          | نماز می عمل کثیر کرنا                                   |
| <b>19</b> 4 | قریب پانی رہتے ہوئے دور جانا                        | 111          | نماز میں سین قبلہ سے پھیرنا                             |
| <b>79</b> A | حدث کے شک میں مجدسے یاصفوں سے با مرتکل کیا          | MZ           | نماز کے دوران کھانا                                     |
| . r9A       | بدوضو، ونے کے خیال میں وضو کے لئے چل پڑا            | 11/4         | وانت میں آگی ہوئی چیز کونگلنا                           |
|             | وورانِ نماز خیال آیا کہ کپڑے نایاک ہیں تو کیا       | raa.         | نماز کے دوران پینا                                      |
| <b>199</b>  | ??                                                  | MA           | بلاعذ دکمنکمعارنا                                       |
| 799         | ا مام کے علاوہ دوسر مے خص کولقمہ دینا               | PAA          | فماز پڑھتے ہوئے زورے چھونک مارنا                        |
| <b>199</b>  | نی نمازشروع کرنے کی نیت ہے تکبیر تحریمہ کہنا        | 1749         | نماز میں کراہنا                                         |
| ۳.,         | دورانِ نماز قر آن یاک د کچه کریز هنا                | 17/19        | قماز <u>م</u> سرونا                                     |
| <b>r</b> •1 | مانع نمازنجاست نے ساتھ نماز پڑھنا                   | 1749         | جینے والے کے جواب میں کیا کہے؟                          |
| ۳•۱         | مقتدی کا آمام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا کیسا ہے؟ | 190          | كلمات ذكركوعام مفتكوكي جكه استعال كرنا                  |
| ۱*۱         | مبوق کے لئے سجدہ سہومیں امام کی پیروی کرنا          | 190          | قرآن كريم كاكس آيت كوجواب كى جگداستعال كرنا             |
| ۲۰۲         | قعدهٔ اخیره کانه لوثا تا                            | <b>191</b>   | تیم کر کے نماز پڑھنے والا دورانِ نماز پانی پرقادر ہوگیا |
| <b>r•r</b>  | نماز کا کوئی رکن سوتے ہوئے ادا کرنا                 | 791          | دوران نمازموز وں رمسے کی مدت پوری ہوگئ                  |
| ۳.۳         | دوران نماز قصد أحدث كرنا <sub>.</sub>               | <b>191</b>   | اُن پر <b>' هُخُف</b> نے دورانِ نماز کو کی آبیت سکھ لی  |
|             | حياريا تتين ركعت والى نمازيين دوركعت يرسلام يجيسر   | rar          | <b>نگخف کوکیزامیسرآئی</b> ا                             |
| <b>**</b> * | د ينا                                               | 797          | صاحب ترتبيب كونوت شده نمازيادآ تمثي                     |
|             | ان چیزوں کا بیان جن سے                              | 797          | ن <b>االل فخف کونا</b> ئب بنادینا                       |
| 4.64        | نماز نهیں <b>توثتی</b>                              | ram          | نماز پر متے ہوئے وتت لکل کیا                            |
|             |                                                     |              |                                                         |

| شرح نورالا يعنه |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  |  |

| رالاييناح   | 10 شرح نور                                               | <u> </u>     | انوارالا بيناح                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| منح         | مغرامين                                                  | صفحه         | مضامين                                                          |
| MIY         | تصامیصل کی سورتوں میں ایک سورت چھوڑ کریڑھنا              | h+h.         | نمازی کے سامنے سے گزرنا                                         |
| <b>111</b>  | نمازمیں جان بو جھ کرخوشبوسونگھنا                         | <b>74</b> 4  | عورت کی شرمگاہ پرنظر پڑنے کا تھم                                |
| 717         | نمازمیں پنکھا جھلنا                                      | P+4          | مكروهات كابيان                                                  |
| 712         | سجده میں پیروں کی انگلیوں کا حکم                         | ٣٠٧          | كرابهت كامطلب                                                   |
| MIA         | نماز میں جمائی لینا                                      | <b>14.4</b>  | كراهت كالتمين                                                   |
| 214         | نماز میں آئی میں بندر کھنا                               | r•4          | مكروه كااثر فمازير                                              |
| MV          | نماز میں نگاہ اٹھا نا                                    | ٣•٨          | دوران فماز كررے يابدن سے كھيانا                                 |
| 1719        | المحزائي لينا                                            | ۳•۸          | ووران فماز تجده کی جگه کوبار بارصاف کرنا                        |
| 1719        | المعمل قليل                                              | <b>۶-4</b> ۹ | الكليال بخلانا                                                  |
| 1719        | نماز میں بلاضرورت جوں یا مچھروغیرہ مارنا                 | <b>1~•</b> 9 | دوران نماز الكليول ميں الكلياں ڈالنا                            |
| 1719        | · نهدهٔ ها تک کرنماز پژهنا                               | r-9          | دوران نمازا بی کو کھ پر ہاتھ رکھنا                              |
| <b>77</b> • | ا بی میری یا نو پی کے کنارے پر سجدہ کرنا                 | r-1+         | نماز میں ادھراُ دھر چبرہ تھمانا                                 |
| 74          | صرف بپیثانی پرسجده                                       | <b>1</b> "1+ | <b>نماز میں سرین کے بل بیش</b> نا                               |
| my          | چى راستە <u>م</u> ىن نمازىيە ھىنا                        | 1414         | مرد کاز مین سے چپک کرسجدہ کرنا                                  |
| mi          | عشل خانه بيت الخلاءاور قبرستان ميس نماز ردمنا            | ۳11          | دو <b>رانِ نماز آ</b> ستین جِرْ ها کرر کھنا<br>                 |
| ۲۲۲         | دوسرے کی زمین میں بلااجازت فماز پر هنا                   | 1111         | <b>پایجامه پ</b> ین کرنماز پ <sup>و</sup> هنا                   |
| 222         | کندی جگہوں میں نماز پڑھنا                                | <b>1711</b>  | اشاره سے سلام کا جواب دینا                                      |
| ۲۲۲         | پیشاب با خاند کے تقاضہ کے و <b>نت نماز پڑھنا</b>         | MII          | بلاع <b>ذرجارزانوبیشنا</b><br>قورش                              |
| ٣٢٣         | نامناسب کپڑے بہن کرنماز پڑھنا                            | MIT          | چونی بنا کرنماز پڑھنا                                           |
| ٣٢٢         | ننگے سرنماز پڑھنا                                        | ۳۱۲          | ورمیان سے سر کھول کرنماز پڑھنا                                  |
| rrr         | مجموک میں نماز پڑھنا                                     | 1 1111       | سريا کندهوں پر کپڑا ڈال کر دونوں جانب چھوڑ دینا                 |
| rra         | باطمینانی کی جگه نماز پڑھنا                              | 1 111        | <b>کیڑے میں لیٹ</b> کرنماز پڑھنا<br>میں در میں کی سے            |
| 770         | تبيحات كاشارا نگليول بركرنا                              | 717          | نماز میں کندھا کھلا رکھنا                                       |
| Pry.        | ا مام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا                          | سالي         | رکوع اور مجدہ کی حالت میں قر اُت کرنا<br>دینا مصر مہا ہم سے سے  |
| 777         | امام کا بلندمقام پر کھڑے ہوگرا ما <b>مت کرنا</b><br>محمل | 7117         | نوافل میں پہلی رکعت کوار با کرنا<br>حمار میں میں میں میں کا سات |
| rry         | چچپلی صف میں نہا کمڑا ہونا<br>س                          | 710          | جمله نماز وں میں دوسری رکعت کوطو میل کرنا<br>رہیم               |
| 1712        | تصویردار کیڑے میں نماز پڑھنا                             | 710          | سورت کا تکرار<br>• به سروره و ترک                               |
| 772         | تصوريي جكديس نماز يزهنا                                  | 717          | ترتيب كے خلاف قر اُت كرنا                                       |

| الاييناح    | ا شرح نور                                             | ۲           | انوارالا ييناح                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| منۍ         | مضاجن                                                 | منج         | مضاجن                                          |
| ro.         | مقتدی کی دعا قنوت ہے قبل امام کارکوع میں چلا جاتا     | ۳۲۸         | آگ کے سامنے نماز پڑھنا                         |
| <b>ro</b> • | امام دعا وتنوت بعول كرزكوع مين چلا كميا               | mrq         | بیثانی میان کرنا<br>میشانی میان کرنا           |
| ro.         | مسبوق امام کے ساتھ دعا و تنوت پڑھے گا                 | <b>779</b>  | سورت كي فيين                                   |
| ۲۵۱         | رمضان میں وتر باجماعت ہے                              | <b>~~</b>   | سترہ گاڑنے کا بیان                             |
| ror         | نوافل کا بیان                                         | <b>PP</b> + | بغيرستره كفماز يزهنا                           |
| ror         | سنن ونوافل کی ضرورت                                   | 221         | ستر وكب كالراء                                 |
| ror         | تطوع كالشميس                                          | <b>1111</b> | ستره کهان گاڑے                                 |
| ror         | سنن مؤكده كى عظيم فضيلت                               | , mmr       | محزرنے والے کوئس طرح روکے                      |
| rap         | سنن غيرمؤ كده كابيان                                  | mmm         | مورت کی طرح رو کے                              |
| ror.        | سنن مؤكدہ كے قعد ہُ اولي مِيں درودشريف نہ ملاً مِيں ﴿ | mmm         | محزرنے والے ہے لڑائی جھکڑا                     |
| 200         | قعد هٔ او ٹی جیبوث جانے کاعظم                         | 4-4-6       | مريس كوكى چيز لاڪا كرنماز پڙھنا                |
| 200         | دن رات کی نقلیں                                       | rra         | قرآن کریم سامنے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا    |
| ۲۵۲         | كونسى نوافل افضل ہيں                                  | <b>PPY</b>  | قماز کے دوران سانپ بچھو مارنا<br>م             |
| ۲۵۲         | طول قیام                                              | 777         | فتكن فكالنا                                    |
| 202         | تحية المسجد كاطريقه                                   | mr2         | فماز کے دوران کنکھیوں ہے دیکھنا                |
| <b>70</b> 2 | تحية السجدكة ائم مقام نمازي                           |             | کن صورتوں میں نماز توڑنا                       |
| rda         | تحية الوضوكاونت                                       |             | واجب لور جائز ھے اور کن                        |
| ran         | تحية الوضوكى فتنسيلت                                  | 224         | صورتوں میں نہیں                                |
| MON         | نمازجاشت                                              | 771         | تارک نمازی سزا                                 |
| ۲۵۸         | نماز چاشت کی بر کعات                                  | <b>707</b>  | وتر کا بیان                                    |
| 129         | نماز جاشت کادئت                                       | 444         | نمازوتر پژھنے کا لمریقه                        |
| 209         | نماز جاشت کی فضیلت                                    | ساساس       | دعا وتنوت كانحل                                |
| <b>109</b>  | نماز چاشت میں کوئی سور تیں پڑھنامتخب ہے               | <b>""</b>   | دنيا وتنوت                                     |
| 209         | نماز تهجد کا بیان                                     | ۲۳۶         | د عا و <b>تنوت</b> کے بعدد وسری د عا           |
| <b>M4.</b>  | نماز تهجير كاوتت                                      | 17.0°Z      | جس مخص کودعا وقنوت یا د نه مووه کیا کرے<br>دون |
| <b>74</b> + | نماز تهجد کی رکعات                                    | rm          | حنف محض کاشافی امام کے پیچیے فجر پڑھنا         |
| <b>174</b>  | استخاره کا بیان                                       | 779         | مقتدى دعاء قنوت بمول كرركوع مين چلا گيا        |
| <b>1</b> 17 | نماز استخاره میں کونبی سورتیں پڑھیں                   | ro.         | وعا وتنوت بورى مونے سے بل امام نے ركوع كرديا   |

| منح          | مضاجين                                       | صفح         | مضامین                                         |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 727          | تراویح کا بیان                               | 114         | اگرنماز پڑھنے کاموقع نہ وتواسخارہ کیے کرے      |
| 721          | تراوی دورنبوت اوردور محابه میں               | 141         | استفاره کتنی مرتبه کیا جائے                    |
| 724          | تراوی کی شرع حیثیت                           | ודיין       | اسخارہ کے بعدر جمان کا پید کیسے چلے            |
| 722          | تراوی کی جماعت                               |             | کیا استارہ کے بعد کس ایک جانب عمل ضروری        |
| 722          | تراوت کاونت                                  | וציין       | برجاتا ہے                                      |
| 721          | تراویح کےاوقات ثلثہ                          | 141         | استخاره کی حکمت                                |
| ۳۷۸          | تراوی کی رکعات                               | 747         | نماز حاجت کا بیان                              |
| <b>72</b> 1  | تراوی میں ایک سلام سے تین رکعتوں کا حکم      | <b>777</b>  | رمغمان کے آخری عشرہ کی نصیلت                   |
| 129          | تراوی میں ایک سلام سے جارر تعتیں پڑھنا       | 444         | عیدین کی را توں میں <sup>ع</sup> ہادت          |
| 129          | تراوت میں ہرجا ررکعت پر پمحدور بیشمنا        | <b>177</b>  | مشرة ذى الحبيب فضائل                           |
| 129          | ترويحه میں کیا پڑھیں                         | אאיי        | شب برأت میں کیا کرنا جا ہے؟                    |
| ۲۸•          | ختم قرآن کی اہمیت                            | 240         | نوافل کا بیان                                  |
| ۲۸.          | تراوی میں کتنایارہ پڑھے؟                     | מרץ         | بينة كرنفل فماز                                |
| <b>የ</b> አ፣  | سنن کاترک                                    | 777         | نفل پڑھنے والا کس طرح بیٹھ کرنماز پڑھے         |
| ۲۸۱          | تراوی کی تضانبیں ہے                          | <b>744</b>  | للل فماز کھ کھڑے ہو کراور کھی بیٹھ کر پڑھنا    |
| MAI          | تراوی کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ مکیں        | 742         | للل نماز سواری پر پڑھنا                        |
| rar          | متغرق مسائل                                  | 742         | مواری پرلفل پڑھنے والا نیچاتر کر بنا کرسکتا ہے |
| MAT          | ایک اہم تنبیہ                                | <b>74</b> 2 | بلاعذر فجركى سنت سوارى بر                      |
| 24           | افسوس كامتنام                                | 744         | لقل نماز فیک نگا کر پڑھنا                      |
| ۳۸۳          | عارضی امام بنا کرفتم کی اجرت                 | ٨٢٣         | سواری پر نجاست کے ساتھ نماز                    |
| ٣٨٣          | آمدورفت كاكرابياورمهما ندارى                 | 749         | دوران ثماز چلنا                                |
| ٣٨٣          | کعبه میں نماز پڑھنے کا بیان                  | P49         | فاسدكرده فل كاتكم                              |
| MAG          | كعبركاندرياحيست برنماز يزحنا                 | rz.•        | نماز جنازہ کے محیح ہونے کی شرط                 |
| 240          | كعبد كاندريا ورنماز باجماعت يس مفول كى ترتيب | r2.         | سواری پر سجدهٔ تلاوت                           |
| <b>PAY</b>   | مودحرام بس امام ے آھے اس زخ بس نماز پڑھنا    | 12.         | فرائض وواجبات سواری پر                         |
| 247          | مسافر کی نماز کا بیان                        | 121         | کشتی میں نماز پڑھنے کا بیان                    |
| <b>MA</b> 4  | سنرمو جب تخفیف                               | 727         | ريل اور جهاز وغيره ميں استقبال قبله            |
| <b>17</b> 12 | آ دا سپوسلر                                  | <b>72</b> 6 | دوران نمازر بل اور جهاز کا کھوم جانا           |

| منح         | مضامين                                               | صفحه          | مضامين                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| سه ۱۸۰      | وطنسكني                                              | <b>77</b> /2  | سفرشری کی تعریف                           |
| ۳۰ ۳۰       | بیمار کی نماز کا بیان                                | ۳۸۸           | ميافيت سغر                                |
| 4.3         | ك تحض كے لئے بيشكر فماز ير هنا جائز ہے               | <b>17</b> /19 | قصركاهم                                   |
| <b>L+L</b>  | مریض کس طرح بیش کرنماز پڑھے                          | <b>ተ</b> ለዓ   | مسافر کے لئے سنن ونوافل کا حکم            |
| <b>L+L</b>  | ا گرتھوڑی دریے قیام پر قادر ہوتو کمیا کرنے           | 179+          | مگناہ کے ارادے ہے سفر بھی موجب تخفیف ہے   |
| <b>۴</b> ۰۵ | اشارہ سے نماز پڑھنے والارکوع مجدے کیے کرے            | <b>79</b> +   | مسافت سفر کا اعتبار کہاں ہے ہوگا          |
| ۲÷۵         | بینی کرنکیه یا میز پر مجده کرنا                      |               | بڑے شہروں سے سفر شروع کرنے والا کہاں سے   |
| ۲٠٠١        | مریض کازبین پررنگی ہوئی کسی چیز پر بحدہ کرتا         | <b>19</b> 0   | مافربےگا                                  |
| ۲•۱۱        | بیضے سے معذور خص کیے نماز پڑھے                       | <b>1</b> 91   | فناء شهر کی تعریف                         |
| r.4         | مریض اشاره سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہوجائے          | mar           | شرائطانيت                                 |
|             | اگرتیام برقادر مومگر رکوع اور بحده نه کر سکے تو کیے  | mam           | تالبع كومتبوع كى نىيت كاعلم نه موسكا      |
| ۴•۸         | ا نماز پڑھیے                                         | بهاوس         | قفرعز نمیت ہے یارخصت                      |
| p4 q.       | صحت مند مخف دورانِ نما زمریض ہو کمیا                 | ٣٩٣           | مسافر کا چار د کعت پڑھنا                  |
| ۳٠ ۹ س      | بينه كرنماز يزه صفه والالمخص دوران نماز صحت مندموكيا | <b>790</b>    | قفركاتكم كب تك رب كا                      |
| 17:9        | اشاره سے نباز پڑھنے والا تندرست ہوگیا                | <b>794</b>    | دوجگها قامت کی نیت                        |
| M•          | بامکل پن میں نماز کا تھم                             | <b>79</b> 4   | رات کے قیام کا عنبار ہے                   |
| MI+         | بے ہوش کا حکم                                        | m92           | خانه بدوشوں کی نبیت اقامت                 |
| ٠١٠         | نشه میں مد ہوش کا حکم                                | <b>194</b>    | دارالحرب ميں إقامت كى نيت                 |
| MI          | نماز روزہ کی معافی کا بیان                           | F91           | مقيم كي اقتداء كاحكم                      |
| سالہ        | قضا نمازوں کی ادا کا بیان                            | 799           | مسافرا مام کوہدایت                        |
| 210         | صاحب ترتيب كيے نماز پڑھے                             | <b>799</b>    | مقیم مبافر کے بیچھا پی نماز کیے بوری کرے؟ |
| MD          | کن چیزوں کی وجہ سے تر تیب ساقط ہو جاتی ہے            | ۴٠٠           | وطن اصلی کب فتم ہوجا تاہے                 |
| 412         | ساقطشده ترتيب نمب لوثے گی؟                           | ۴٠٠           | وطن اقامت عارضی کب باطل جوتا ہے           |
| ۳۱۸         | صاحب ترتيب كوفوت شده نمازيا دآسمني                   | . 14.         | وطن اقامت ہے قریبی آبادی کی طرف سفر       |
| ۳19         | قضانمازوں کی نیت                                     | ۴۰۰           | وورانِ سفروطن اقامت ہے گزرنا              |
| 414         | قضا ءمری کی نیت                                      | ۱۰۰۱          | وطن کی قسمیں                              |
| r           | فرض پالینے کا بیان                                   | r.r           | وطن اقامت عارضی                           |
| -           | ا کینے فرض نماز پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی            | r•r           | جائے ملازمت وغیرہ کاحکم                   |

| <del>سنب</del> يد |                                                       |             |                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| منحه              | مضامین                                                | صفحہ        | مضامين                                              |
| 42                | قعدهٔ اولی بھولنے کا حکم                              | ا۲۲         | يوكي                                                |
| ۳۳۸               | اگرقعده اخیره بھول گیاتو کیا کرے؟                     |             | سنت پڑھتے ہوئے ظہر کی جماعت یا نظبہ مجمعہ           |
| وسم               | آخری قعدہ میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا        | - 444       | شروع به جائے                                        |
| 17/74             | کیبلی دور کعتوں پر آخری دور کعتو <b>ں ک</b> ی بنا     | ۳۲۳         | فجري سنتول كامسئله                                  |
| ا۲۲               | سجده مهوكرنے والے كى افتداء كرنا                      | מיוים       | فجری سنت کی تفنا                                    |
| الباب             | كب تك سجده مهوكرسكتاب                                 |             | ظہرے بہلے کی چھوٹی ہوئی سنیں فرض کے بعد س           |
| ۲۳۲               | چار یا تین رکعت والی نماز میں دور کعت پرسلام پھیروینا | mra         | ترتیب سے پردھیں                                     |
| ۲۳۳               | نماز کے دوران سوچتے رہ جانا                           | rra         | جماعت کی فضیلت کب تک حاصل ہوں گی                    |
| ٢٣٣               | شک کا بیان                                            | ۲۲۹         | سنن ونو افل کی اہمیت                                |
| ٣                 | ر کعتوں کی تعداد میں شک ہونا                          | ۲۲۷         | ركوع يالينے والے كاتھم                              |
| الداداد           | سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا                             | <b>~</b> YZ | مقتدی کاامام سے پہلے رکوع میں چلے جانا              |
| لللل              | تكرارشك                                               | ۲۲۸         | اذان ہوجانے کے بعد مجدے نگنے والے کا تھم            |
| لدلدلد            | سجدة تلاوت كابيان                                     | ۲۲۸         | جماعت کی اہمیت                                      |
| <b>ሮዮ</b> ል       | تجدهٔ تلاوت کی اہلیت کے شرا نط                        | rrq         | نماز کے بعدنماز کا حکم                              |
| ۵۳۳               | تجدهٔ تلاوت کے واجب ہونے کے اسباب                     | 74          | سجدهٔ سهو کا بیان                                   |
| ۲۳۳               | تجدهٔ تلاوت میں تاخیر مکروہ تنزیبی ہے                 | . 174       | سجده مهو کیول مشروع ہے؟                             |
| ۲۳۲               | كتنى آيت پڙھنے سے تحدهٔ تلاوت واجب ہوگا               | 779         | مجدومهموكي وجوب كاسباب                              |
| MMZ               | سجدهٔ تلاوت کی تعداد                                  | ٠٠٩٠٠)      | سجدة سبوكا طريقه                                    |
| ٣٣٧               | سجدهٔ تلاوت کس پرواجب ہے؟                             | ٠٠٤٠١       | <b>نماز میں جان بوجھ</b> کر خلطی کی تلافی کیسے کرے؟ |
| <b>ሶ</b> ሶለ       | مقتدی اگرامام کے پیچھے آیت مجدہ پڑھوے؟                | ا۳۲         | ت <b>ین چیز</b> ول کی تلافی سجدہ سہو <i>ست</i>      |
| وماما             | نمازی کاغیرنمازی ہے آیت سجدہ سننا                     | 444         | مجدة مهوكا ملام كب بھيرے؟                           |
| والام             | كياآيت بجده كاترجمه سننے سے مجدہ واجب ہے؟             | rrr         | سلام کی تعداد                                       |
| وبهم              | ہوتے ہوئے مخص ہے آیت سجدوسننا                         | ۲۳۲         | سجده مبوسا قطهونے کی صورتیں                         |
| 100               | مجنون فمخض كاآيت مجده پروهنا                          | 7           | مقتری پر مجده مهوکب واجب ہے؟                        |
| 60 ·              | پرندہ ہے آیت محبدہ سننا                               | 444         | مسبوق مجده مهويس امام كساتهد ب                      |
| ۳ <b>۵</b> ٠      | آیت مجده کی بازگشت                                    | rro         | لاق کے کہتے ہیں؟                                    |
| rot               | نیاز کے رکوع سے تجدہ تلاوت کی ادائیگی                 | rro         | لاحق مسبوق کے کہتے ہیں؟                             |
| rar               | ركوع سے تبدؤ الماوت كى ادائيكى كيلئے نيت شرط ب        | רדים        | نمازعیداور جمعه وغیره میں مہو کا پیش آنا            |

| منح          | مضامين                                             | منح        | مضامين                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| MAA          | جمعه کے وقت کا بیان                                | rar        | آیت مجده کے فور ابعد مجده کرنے میں نیت شرط ہیں |
| . 1744       | جعد میں ہرز ماند میں تعمیل افضل ہے                 | rom        | <b>غیرفمازی کاامام ئے آیت محدوسننا</b>         |
| 44Z          | نماز جعد میں خطبہ شرط ہے                           | ror        | سجدة صلوتيكاتكم                                |
| 447          | اذن عام کی شرط                                     | ror        | آیت مجده کا تکرار                              |
|              | جمعه کی جماعت کے لئے کم از کم تین مقتد یوں کا ہونا | rar        | آیت مجده پژه کرو بی آیت نماز میں د ہرانا       |
| ·ሮሃለ         | ا شرط ہے                                           | raa        | ایک مجلس میں متعدد بارایک آیت مجدہ پڑھنایا سنا |
| M44.         | معد تنی بری آبادی میں جائز ہے                      | ran        | تهديلي مجلس                                    |
| <u>~~</u> •  | منی میں جمعہ کا قیام                               | <b>704</b> | مجلس نه بدلنے کی چندصور تیں                    |
| 121          | خطبه کی مقدار کیا ہو؟                              | ran        | مجلس بدلنے کا حکم                              |
| <b>121</b>   | خطبه کے سنن وآ داب                                 | ran        | آیت مجده چهوژ دینا                             |
| 12°          | جعه کی اذان تانی                                   | గ్రామం     | آ یت مجده کے ساتھ ایک دوآیتیں ملاکر پڑھنا      |
| 121          | كفر ميه وكرخطب دينا                                | గాప్త      | آیت مجده آہتہ پڑھناانفل ہے                     |
| 721          | باتھ میں عدسا لے کر خطبہ وینا                      | ന്മഴ       | سجدهٔ حلاوت کا طرایقه                          |
| 12 m         | تلدزخ خطبددین کا کیا حکم ہے؟                       | . L.A.     | اجتماعاً سجده كاطريقه                          |
| 720          | خطبه کتنی زورے پڑھے                                | 44         | سجدهٔ تلاوت کے شرائط                           |
| r20          | خطبه کی مقدار کیا ہو                               | יוצים.     | تحجدہ تلاوت کے افعال                           |
| 124          | خطبه کومقدارمسنون سے زیادہ کرنا                    | י האג      | سجدهٔ شکر کابیان                               |
| 124          | اذان اول كاتفكم                                    | 444        | ریثانیوں کے دفعیہ کے لئے ایک محرب عمل          |
| 722          | دورانِ خطبه بات چیت                                | שציח       | جمعه کا بیان                                   |
| <b>147</b>   | دوران خطبه بيتوجهي                                 | ۳۲۳        | اسلام میں جمعہ کے دن کی اہمیت                  |
| <u>የ</u> ፈለ  | جعدے دن سفر کرنا                                   | ייין איי   | جعد کی ایک اہم خصوصیت                          |
|              | فيرمعدورن جعدے بہلےظہر کی نماز پڑھ لی تو کیا       | שציח       | تولیت کی گھڑی کوئی ہے                          |
| r2 9         | ہم ہے<br>معذورین کا حکم                            | מציח       | جعه کے دن اجروثواب کی کثرت                     |
| 749          |                                                    | מאה        | جعدے دن معجد میں پہلے چنچنے کی کوشش کی جائے    |
| ۴۸٠          | تشهد پانے والے کا حکم                              | ארא        | نماز جعہ چھوڑنے کی نحوست<br>سرید               |
| ۳۸ •         | عيدين كابيان                                       | 647        | جمعہ <i>کس پرفرض ہے</i><br>میں                 |
| γ <b>/</b> • | عیدی خوشی میں اظہار ہندگی                          | 647        | ننا وشهركاتكم                                  |
| ۳۸۱          | ما مجل سے مناسبت                                   | 777        | محت جعد کے شرائط                               |

| 000        | 10/                                     |                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح        | مضاجين                                  | مضایین                                                                                                             |
| 79Z        | استسقا، کا بیان                         | میدین کی شرائط ۲۸۲                                                                                                 |
| M94        | استشقا و کے لغوی واصطلاحی معنی ومشروعیت | ميدالفطركاايك ستحب عمل                                                                                             |
| ۳۹۸        | بارش طلی کی صورتوں کا بیان              | میدکی تیاری ۲۸۳                                                                                                    |
| M99        | نماز استیفاء کے چند ستحیات              | ميركه دن صدقه وخيرات ٢٨٣                                                                                           |
| ۵**        | نماز استنقاءکہاں پڑھی جائے؟             | عيد كون مع سور الحسنا ١٨٥                                                                                          |
| 0+r        | استسقاءكي خاص دعا                       | عيدگاه پيدل جانا ٨٥٥                                                                                               |
| ۵+۲        | ا مام کا حا دروغیره بلانا               | عیدگاہ کے کہتے ہیں ۸۵                                                                                              |
| 0.1        | نماز خوف کا بیان                        | محبيرتفرين كب فتم كرے؟                                                                                             |
| 0.1        | نما ذِخوف كي مشروعيت                    | میدگاه ایک راستدے جانا اور دوسرے سے آنا ۲۸۲                                                                        |
| .000       | نمازخوف کن صورتوں میں جائز ہے           | میدین سے پہلے اور بعدیس فلیں نیس                                                                                   |
| ۵۰۴        | نما ذخوف كاطريقه                        | میدین کاونت کبشروع موتاب                                                                                           |
| ۵۰۴        | سواری پرنمازخوف                         | المازميدكي بيب وتركيب نمازعيد ٢٨٤                                                                                  |
| ۵۰۵        | نماز خوف کے جائز ہونے کی شرط            | مجميرات ميدين بين اختلاف ائته ٢٨٨                                                                                  |
| ۵۰۵        | نمازخوف الگ الگ اماموں کے پیچیے         | ميدين كالخطب وي المدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية والمدارية |
| P+4        | جنازہ کے احکام کا بیان                  | ميدين كى تغنا ٩٠٠                                                                                                  |
| D+4        | میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات          | بارش کی مجدے عید کی نماز مؤخر کرنا                                                                                 |
| A+4        | ، ماقبل سے مناسبت                       | بقرعیدی نمازے پہلے بچھ نہ کھا نامستب ہے ہے                                                                         |
| A+4        | جنائز کی شختی <b>ت</b>                  | عیدالامنی کی نماز کب تک مؤخر ہو سکتی ہے ہے ہوا                                                                     |
| ۵٠۷        | موت کے وقت میت کوکس طرح لٹا کمی         | عبرتفریق بے کہت ہے ہے                                                                                              |
| ۵٠۷        | جب موت کے آثار طاہر ہونے لگیں           | تحبیرتفریق کتنی مرتبہ پڑھی جائے                                                                                    |
| ۵٠۸        | تلقين كاطريقه                           | تحبیرتشریق کن لوگوں پر داجب ہے                                                                                     |
| ۵۰۸        | قريب المرگ كى عيادت                     | تحبیرتشریق کی ابتداءکب ہے ہوئی                                                                                     |
| ۵٠٩        | نایاک آ دی میت کے پاس ندآ کیں           | سورج گرمن کی نماز کابیان ۴۹۳                                                                                       |
| ۵٠٩        | موت کے بعد منھاورآ تکھیں بند کردیں      | نما ذر مسوف میں اذان وا قامت مهم                                                                                   |
| <b>۵۱۰</b> | پیپ برکوئی بھاری چیز ر کھویں            | سورج گرمن کی نماز میں قر أت جبر أمو کی باسرا م ۳۹۵                                                                 |
| ۵۱۰        | موت کے بعد ہاتھ اور پیرسید ھے کردیں     | سورج مر من کے موقع پر خطبہ ہے یانہیں کے موقع پر خطبہ ہے یانہیں                                                     |
| ۱۱۵        | میت کے پاس فر آن کی تلاوت               | نماز کسوف میں قراءت کی مقدار ۴۹۲                                                                                   |
| ۱۱۵        | عزيزوا قارب ميں موت كى خبر كرديں        | سورج گرمین کی اہمیت                                                                                                |
|            |                                         |                                                                                                                    |

| مغم   | مضامین                                                   | صفحہ  | مضامين                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| ۵۲۵   | افسوس كامقام                                             | air   | کفن وون میں تاخیر کرنا کیساہے؟            |
| ۵۲۵   | نماز جناز ہ فرض کفایہ ہے                                 | ۵۱۲   | میت کونسل دیتے وقت پیر کدهر ہوں           |
| 224   | نمازِ جنازه کے فَرائض `                                  | ٥١٣   | عسل دینے کا طریقہ                         |
| ۲۲۵   | نمازِ جنازہ کے حیج ہونے کی شرطیں                         | ۵۱۳   | عنسل دینے کے بعدعطراگانا                  |
| ۵۲۸   | نماز جنازه کی سنتیں                                      | ۵۱۵   | عسل میں روئی کا استعال                    |
| ٥٢٩   | تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا پڑھیں                         | - 616 | میت کے بالوں میں منگھی نہ کی جائے         |
| 679   | چوشی تکبیر کے بعد نورانسلام چھیرد ہے                     | 214   | مرنے کے بعد ہوی اور شو ہر کا تھم          |
| ٥٣٠.  | مہلی تکبیر کے علاوہ باتی تکبیروں میں ہاتھ شاٹھائے        | ۵۱۷   | میت کوشل دینے والا کوئی مردنہ ہو          |
| år.   | اگراہام نماز جنازہ میں پانچ تکبیر کہدوے                  | ۵۱۷ - | خنفی کوشسل کون دے؟                        |
| ١٣٥   | بچیک نماز جنازه                                          | ۵۱۸   | بچەد بى كوكون عسل د _؟                    |
| 027   | نماز جنازه میں امامت کامستحق                             | ۵۱۸   | میت کوچومنا                               |
| ۵۳۳   | کیاولی دوسرے سے نمازِ جنازہ پڑھواسکتا ہے                 | ۸۱۵   | عورت کا گفن و ذن کس کے ذمہ ہے             |
| ٥٣٣   | جنازه پردوباره نماز پڑھنا                                | ۵۱۹   | مفلس کاکفن وون کس کے ذمہ                  |
| ٥٣٣   | وصیت کی کہ میری نمازِ جنازہ فلاں پڑھائے                  | ۵۱۹   | بیت المال کے ذمیر کس کا کفن و دفن ہے      |
| مهم   | قبر پرنماز جنازه پڑھنا                                   | ۵۱۹   | ملمانوں کے ذمہ کفن و دن کب ہے؟            |
| مهم   | تنسل کے بغیرنماز جنازہ پڑھادی گئ                         | or.   | مردکاکفن                                  |
| ۵۳۵   | بیک وقت کی جناز ہے جمع ہوجا ئیں                          | · or• | مرد کاکفن کفایت<br>پر                     |
| ۵۳۵   | جنائز کے درمیان عمف بندی کی ترتیب                        | ۵۲۱   | گفن کارنگ کیسا ہو؟<br>سرتان               |
| 02    | نماز جیازه میں مسبوق کاهم                                | ۵۲۱   | ازارلغافه میم گنفسیل .<br>م               |
| ` ora | ستى كى دىبىت كبيرتحريمه مين تاخير كرنا                   | orr   | مردکوکفنانے کاطریقه                       |
| ٥٣٨   | جارتگبیروں کے بعدآنے والے کامسلہ                         | orr   | <b>حورت کا</b> کفن<br>سرد پر              |
| ٥٣٩   | نماز جناز همسجد میں بڑھنا<br>صفح                         | ۵۲۳   | <b>عورت کاکفن کفایت</b><br>م              |
| 200   | مسجد میں نماز جنازہ مجھے ہونے کی صورت                    | orr   | <b>عورت کو کفنانے کا طریق</b> تہ<br>پرزیہ |
| ۵۳۰   | بچہ بیدا ہونے کے بعد مرجائے                              | arr   | کفن کودهونی دینا<br>پرین                  |
| ۵۳۰   | مراہوا بچہ پیداہو                                        | arm   | كفن ضرورت                                 |
| ۵۳۰   | <b>کیات</b> د <b>ی</b> بچرم نماز جنازه پڑھی جائے گی      | arm   | میت پر نماز پڑھنے کا بیان                 |
| ٥٣١   | سیمسلمان کاکوئی کافررشته دار مرجائے تو کمیا حکم ہے؟<br>: | arr   | بارگاه می میت کی سفارش                    |
| ۵۳۲   | باغی اور ڈ اکو پر نماز جناز ہ                            | ara   | مماز جناز ہیں شرکت کرنے والوں کوخوشخری    |

| منح   | مضامين                                                       | . صفحہ | مضامین                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| OOT   | قبراد برسے کیسی ہو؟                                          | · srr  | قاتل برنماز جنازه                                         |
| 001   | برر ریغیر جائز نہیں<br>قبر ریغیر جائز نہیں                   | ۵۳۲    | ے مناہ کے قاتل کا حکم<br>بے ممناہ کے قاتل کا حکم          |
| 001   | برپدیرب رین<br>قبربرکتبه                                     | ۳۳۵    | عصبیت میں مارے جانے والے کا تھم                           |
| 00r   | برپر ہیں۔<br>تدفین قبرستان میں ہونی حیاہیۓ                   | ۵۳۳    | خور من الاینماز جنازه<br>خور من کارنے والا برنماز جنازه   |
| ۵۵۳   | سند ک بر مان بین اول چاہیا۔<br>ا فساتی میں دفن               | ۵۴۴    | والدين كوجان بوجه كرقل كرنے والے كاكيا تكم ب              |
| sar   | ایک قبر میں کئی میت دفن کرنا<br>ایک قبر میں کئی میت دفن کرنا |        | جنازہ اٹھانے اور اس کو دفن کرنے                           |
| ۵۵۵   | سمندر کے سفر کے دوران موت                                    | مهم    | کا بیان                                                   |
| ۵۵۵   | جناز ہ دوسر ئے شہر میں لیے جانا                              | ۵۳۳    | وفن كرنا فرض كفايي                                        |
| raa   | ميت كوبعد دُن نتقلُ كرنا                                     | ara    | بوے جنازہ کو اٹھانے کا طریقنہ                             |
| 200   | قبر کھود کرمیت نکالنا                                        | ara    | بجدكے جنازه كوا فعانے كاطريقه                             |
| 004   | قبر <i>کب کھو</i> ل کتے ہیں                                  | ara    | سواری پر جنازه لے جانا                                    |
| ۵۵۷   | اگرمیت کوغیر قبله لنادیا حمیاتو کیا قبر کھول کرمیح کرے؟      | മനമ    | جنازه لے جانے کامسنون طریقہ                               |
| ۵۵۸   | زیارتِ قبور کا بیان                                          | ۲۳۵    | ج <b>نازه کوجلدی لے کر</b> چلنا                           |
| 009   | قبرستان جا کرکیا پڑھے؟                                       | ٢٦٩    | جنازہ کے پیچھے چلنا                                       |
| 666   | تبرکے پاس بیٹھ کر قر آن پڑھنا                                | ۵۳۷    | جنازه کے ساتھ پیدل جلنا                                   |
| ٠٢٥.  | تبروں کے ساتھ اعتدال کابر تا وُ کیا جائے                     | ۵۳۷    | جنازه کے بیچے کیا ذکر کرے                                 |
| . AY• | قبری آس پاس کی سبزگھاس کا ٹنا                                | ۵۳۷    | قبرستان میں بیٹھنا<br>میں میں                             |
| IFG   | شہید کے احکام کا بیان                                        | ۸۳۵    | قبرگی ممبرائی<br>دند.                                     |
| IFA   | اسلام میں شہید کامقام                                        | ۸۳۵    | بغلىقبر                                                   |
| IFG   | . شهیدگی تسمیں                                               | ۸۳۵    | مندوتی تبر                                                |
| ۳۲۵   | شهید کامل کی شرا نظ                                          | ۵۳۹    | <b>میت کوقبر می</b> س کس طرح ا تارین                      |
| ٦٢٣   | ظلما مقتول ہونا                                              | ۵۳۹    | قبريس ركحتے ہوئے كيا پرهيں                                |
| ארמ   | مسلمان ہونا<br>رب                                            | 2009   | می <b>ت کوقبر می</b> ں کس طرح رکھا جائے<br>من مرجع سے سال |
| Mra   | مکلّف ہونا                                                   | ۵۵۰    | <b>کفن کی کر میں</b> کب کھولیں؟<br>تا سمیر : در م         |
| 246   | حدث اکبرے پاک ہونا<br>خ نے سے مع نفعہ د                      | ۵۵۰    | قبر پر پلی اینش نگانا<br>ترب که دو                        |
| mra.  | زخمی ہونے کے بعد زندگی سے نفع ندا ٹھانا<br>شرک سے میں        | ۵۵۰    | قبراندر ہے کیسی ہو؟                                       |
| ۵۲۵   | شهید کے احکامات                                              | ۵۵۱    | میت عورت کوقبر میں اتاریتے وقت پردہ<br>تیسم میں دیں       |
| ۵۲۷   | روزه کا بیان                                                 | ۵۵۱    | قبر پرمٹی ڈالنا                                           |

| <u> </u>    |                                                   |             | <u> </u>                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| صفحه        | مضابين                                            | صنح ا       | مضامين                                            |
| ۱۸۵         | نذرمعین کے روزے کے لئے کیاتعیین ضروری ہے          | ۵۲۷         | عظمت مضان                                         |
| ۵۸۲         | تعین نیت                                          | 274         | ماقبل ہے مناسبت                                   |
| ۵۸۲         | چاند کے ثبوت کا بیان                              | 240         | صوم کے لغوی عنی                                   |
| ۵۸۳         | رمضان کی ابتدا کا دارو مدارجا ند پر ہے            | 240         | مشروعيت صوم                                       |
| ۵۸۳         | يوم المشك                                         | AFG         | صوم کی اصطلاحی تعریف دفوا ند قیود                 |
| ۵۸۳         | بوم الشك ميس روزه ركفنے كى چندصورتوں كابيان       | PYO         | روز و کے واجب ہونے کا سبب                         |
| ۵۸۴         | ۲۹ ریا ۳۰ رشعبان میں روز ه رکھنا                  | Pra         | روز وکس برفرض ہے                                  |
| ۵۸۵         | یوم الشک میں عوام اور خواص کے احکامات             | 02.         | اداروزے کے لئے چندشرطیں ہیں                       |
| ۲۸۵         | تنها جا ندد كيض والي كاكياتهم يد؟                 | 02.         | <b>جنابت روز ہ کے منا نی نہیں</b>                 |
| ۲۸۵         | اگر مطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے جاند کا کیا تھم ہے؟ | 021         | روز و کا حکم                                      |
| ۵۸۷         | عید کے جاند کا حکم                                | 021         | روز و کے اقسام                                    |
|             | مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمشمان وعید کے          | 021         | فرض روز ول کی تعداد                               |
| ۵۸۸         | چا ندکا حکم                                       | 02 m        | نغل كالمحكم                                       |
| <b>6</b> 00 | ایک کی مواہی کا حکم                               | 020         | دى بحرم الحرام كاروز ،                            |
| 914         | دوکی گواهی کا تھم                                 | 024         | ایام بیش کے روز ب                                 |
| ۵9٠         | رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کا حکم                 | 020         | پیراور جعرات کاروزه                               |
| ۵91         | اختلاف مطالع كابيان                               | 020         | شوال کے چھروزوں کا بیان                           |
| ۱۹ ۵        | اگردن میں جا ندنظرآ جائے تو؟                      | 020         | صوم دا کودی                                       |
| ۵۹۲         | بجول ہے کھانا                                     | 024         | مرو <b>وچريې ا</b> ور کر و و تنزيبي روز ول کابيان |
| 295         | بھول کر کھانے والے کوروز ہاددلانا جا ہے یائیس!    | ۵۷۷         | نیروزمہر جان کے روز ہے                            |
| ۵۹۳         | نظر کرنے ہے انزال                                 | 022         | صوم وصال                                          |
| ۵۹۳         | سريس ميل لگانا                                    | ۵۷۸         | صوم الدير                                         |
| ۵۹۳         | آنکھ میں دوا                                      | 049         | نیت کمس طرح کرے؟                                  |
| 290         | روز ه میں خون نکلوانا                             | 029         | وتت كابيان                                        |
| ۳۹۵۵        | روز ه میں غیبت کرنا                               | <b>∆∠</b> 9 | ون مراوكيا ٢٠                                     |
| 294         | تصدافطاركاتكم ييسي                                | ۵۸۰         | کیارمضان کےروز وں میں تعیین ضروری ہے؟             |
| ۵۹۵         | اگر بتی کے دھوئیں کا حکم                          | ۵۸۰         | رمضان مين نذريا قضا كاروز ه ركھنا                 |
| ۵۹۵         | دوانی کااثر حلق یس محسوس: وتو کیا حکم ہے          | .ΔΛ1        | مریض رمضان میں کس واجب آخر کی سیت کریے؟           |
|             |                                                   |             |                                                   |

| مشائیں سو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 42.0 | ,, ,                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| المناس   | منح    | مضامين                                           | صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضامين                                            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YIZ    | بوس و کنار کی وجہ ہے انزال ہو کیا تو کیا حکم ہے؟ | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنابت روز و کے منافی تہیں ہے                      |
| ال کاس کا کے گار دور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIF    | * ' •                                            | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر كيصوراخ مين تبل ذالنے كاحكم                   |
| ریش اگلی دافل کرتا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AIK.   | سوئی ہوئی بیوی سے <b>محبت کرنا</b>               | ۵۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ميں پانى چلے جائے كائكم                       |
| ق کاکھ کے ایک ان کی کو ان کو کو کو کو کو کو ان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AIY.   |                                                  | 092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان كاميل نكالنے يے بھى روز ەنبين ثو فا           |
| ج نے کہ قذا کا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414    | د برمیں انگلی دافل کرنا                          | 092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| روزه کوفا سدکر نے والی ان چیز دں کا بیان جن سے افغان مودونوں واجب ہیں ہے۔ وہ کا است جن سے افغان مودونوں واجب ہیں ہے۔ وہ کا است جن سے افغان مودونوں واجب ہیں ہے۔ وہ کا است جن سے افغان مودونوں واجب ہیں ہے۔ وہ کا است کے بعد ہے، وہ کہ وہ ہے۔ کا اس چیز در کا بیان جن نے دوزہ فا سدہ و بائے اور اس کی اس کا اس چیز در کا بیان جن کے اور دی است کے بعد ہے، وہ کہ وہ بائے اور اور افغان کے اور کی کہ کے اور کے اور کی کہ کے اور کی کہ کے اور کی کہ کے اور کی کہ کے اور کی کے اور کی کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 719    | عورت کا شرمگاه میں انگلی داخل کرنا               | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| النان المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419    | د بربین رو کی وغیره داخل کرنا                    | ۵99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چنے ہے کم غذا کا حکم                              |
| النان المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414    | تسدأ دهوال سوكهنا                                | e de la companya de l | روزه کوفاسد کرنے والی ان چیزوں کابیان جن ت        |
| کااره کابیان بین نے دوزہ قاسد بوبائے اور  ۱۹۳ کیارہ شدہوگا ۱۹۳ کیارہ شدہوگا ۱۹۳ کیارہ شدہوگا ہے کہ اور کا بیان بین نے دوزہ قاسد بوبائے اور کا بیان بین نے دوزہ قاسد بوبائے اور کا بیان بین بین اور اور اور کا بین بین کیارہ شدہوگا ہے ۱۹۳ کیارہ شدہوگا ہے اسار بنے کے کیارہ ذرہ ہوبائے آگا کیا اور کیا گیا ہے کیارہ نورہ ہے کیا گیا گیا ہے کیارہ نورہ ہے کیا گیا گیا ہے کیارہ نورہ ہے کیا گیا گیا ہے کیارہ کیا گیا گیا ہے کیارہ کیا گیا گیا گیا ہے کیا گیا گیا گیا ہے کیارہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44+    | روزه کی حالت میں قے ہونا                         | 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قضاو كفاره دونو ل واجب ہیں                        |
| ال المناورة الوال المناورة المناقر المناورة ا  | 411    | معول کرکھانے کے بعد نیت کرلی                     | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
| الا کیاردورو و کا کی اور کا اور کا اور کا کی اور کا اور کا کی کی دورا اور کا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441    | روزہ کی نیت کے بعد بے ہوش ہو جائے                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ان چیزوں کا بیان جن ہے روزہ فاسد ہوجائے اور       |
| الا بجاور کافر کاسکلہ واڈ النا کاس میں دواڈ النا کاس میں دواڈ النا کاس میں دواڈ النا کاس میں تیل یادواڈ النا کاس میں تیل کے لا میں تیل کے لا میں تیل کے لا میں کی اور میں موال کاس میں کاس میں کی دور میں کے لا کاس میں کی دور کی کی دور میں کی دور کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 477    | اگر مجنون كوجنون سے افاقه موجائے تو كمياتكم ہے؟  | 7+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كفاره ندبوكا                                      |
| ال کروبات و فیرکروبات موم میل کان بین الدا الدا الدا الدا الدا الدا الدا الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477    | نسادروزه كأتحكم                                  | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حتنكاهم                                           |
| ال کروبات و فیرکروبات موم میل کان بین الدا الدا الدا الدا الدا الدا الدا الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411    | بجدادركا فركا مستله                              | 41+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٹاک میں دواڈ النا                                 |
| ال بحالت صوم بيوى عدول كان مين تيل يا دواؤالنا به الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477    |                                                  | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ط <b>ل مِن کوئی چیز ڈال لی</b> نا                 |
| رفرہ فاصد کرانے کا گاہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , YPP  |                                                  | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ميں تيل يادوا ڈالنا                           |
| روز و فاسد کرانے کا تھم میں اور و فاسد کرانے کا تھم میں کا تھا ہوں ہے گاہیان کا تھم میں کا تھا ہوں کے بعد جان ہو جھ کر کھانی لیا تو کیا تھا ہے؟ مادق کے بعد جان ہو جھ کر کھانی لیا تو کیا تھا ہے؟ مادق کے بعد جان ہو جھ کر کھانی لیا تو کیا تھا ہے؟ مادق کے بعد دور و تیا می کو نیت کر لی میں میں کا تھا ہوں کے تھا ہے؟ میں کا تھا ہوں کے تھا ہے کیاروز ہ ہو جائے گا؟ کا کا تھا ہوں کے تھائے والے کا تھا ہے؟ کا تھا ہوں کو تو تو تو کیا تھا ہے؟ کا تھا ہوں کے تھائے والے کا تھا ہے؟ کا تھا ہوں کے تھائے والے کا تھا ہے؟ کا تھا ہے؟ کا تھائے کیا تھا ہے؟ کا تھائے کیا تھا ہے؟ کا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کا تھائے کیا تھائے کا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کا تھائے کیا | 411    | تموك لكلنا                                       | 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زقم بردوالگانا                                    |
| خدمت کرنے کی وجہ سے روز ہ تو رُنے کا تھم میں اللہ مستحبات روزہ کا بیان میں کا ہیان کے اللہ کا بیان کو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں کا بیان کے بعد جان ہو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں افر شری نے پعد جان ہو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں افر شری نے پندرہ روز قیام کی نیت کر لی اسلام میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا دانے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے تو کیا تو کیا تھم ہے | 410    | خون فكلوانا                                      | YIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>علق میں یا</b> نی جلا جائے                     |
| خدمت کرنے کی وجہ سے روز ہ تو رُنے کا تھم میں اللہ مستحبات روزہ کا بیان میں کا ہیان کے اللہ کا بیان کو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں کا بیان کے بعد جان ہو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں افر شری نے پعد جان ہو جھر کھانی لیا تو کیا تھم میں افر شری نے پندرہ روز قیام کی نیت کر لی اسلام میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا دانے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ اللہ میں میں افر ہو جائے تو کیا تھم ہے تو کیا تو کیا تھم ہے | 410    | روزه میں مسواک کا حکم                            | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزه فاسد كرانے كاتھم                             |
| اعداد فی العد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کیا تھا ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی الواق کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جائے گا؟  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کے کھی ہے۔  اعد الحض کے بعد بان ہو جھ کر کھانی والے کا کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو جھ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو جھ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو جھ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کے کہ کے کہ کو کے کھی ہے۔  اعد الحس کے بعد بان ہو کہ کے کہ ک  | 412    |                                                  | MIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدمت كرنے كى وجهت روز واتو ژنے كا تھم             |
| ج؟ مسافر شرق نے پندرہ روز قیام کی نیت کرلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YIZ    | عوارض کا بیان                                    | אורי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجولنے کے بعد جان ہو جھ کر کھانے والے کا تحکم     |
| مسافرشری نے پندرہ روز قیام کی نیت کر لی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YFA    | اعذارميجه                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منع صادق کے بعد جان بوجھ کر کھا بی لیا تو کیا تھم |
| مقیم مسافر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ ۱۱۲ تضاروزے لگا تارر کھنا ضروری نہیں ۱۳۰ بانیت بھوگا ہیا سار ہے ہے کیاروزہ ہو جائے گا؟ ۱۱۲ شخ فانی وفانیکا کیا تھم ہے؟ ۱۳۲ صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا تھم کا ۲۱۲ نفل روزہ تو ڑنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474    |                                                  | alr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اج                                                |
| مقیم مسافر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟ ۱۱۲ تضاروزے لگا تارر کھنا ضروری نہیں ۱۳۰ بانیت بھوگا ہیا سار ہے ہے کیاروزہ ہو جائے گا؟ ۱۱۲ شخ فانی وفانیکا کیا تھم ہے؟ ۱۳۲ صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا تھم کا ۲۱۲ نفل روزہ تو ڑنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41-    | باركاهم                                          | alr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسافرشری نے پندرہ روز قیام کی نبیت کر لی          |
| صبح صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا حکم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.    |                                                  | - YIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقیم مسافر ہو جائے تو کیا تھم ہے؟                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417    | ﷺ فانی وفانیہ کا کیا تھم ہے؟                     | YIY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| جانورے وطی کا تھم کا کا اور ہوارکودعوت تبول کرنی جا ہے کا کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427    | ا نفل روز ہ تو ژنا کیہاہے؟                       | YIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صبح صادق کے بعد غلطی ہے کھانے والے کا حکم         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - YMM  | روزه دار کودعوت قبول کرنی جاہیے                  | 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جانور ہے دطی کا تھم                               |

| منح         | مضاجين                                                   | منحہ  | مضايين                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 101         | نفتر فائده                                               | 444   | ایام فمسه کے روز وں کابیان                  |
| 101         | آخرت كانفع                                               | 444   | <b>نمازروزه کی</b> نذر کابیان               |
| 101         | ماقبل سے مناسبت                                          | 456   | نذر بوری کرنے کے شرا نظا در تفریعات کابیان  |
| 101         | ز کو ة کے لغوی واصطلاحی معنی                             | 727   | نذرمطلق ونذرمعلق كابيان                     |
| 701         | ز کو ة کی فرضیت                                          | 424   | ایام <b>خسیه میں نذر</b> کا بیان            |
| 401         | ا زکوة کاتھم                                             | 42    | نذرمين تعيين الزمان والمكان معتبرتهين       |
| 701         | ز کو چ کی تعریف                                          | 429   | اعتكاف كا بيان                              |
| 401         | ز کو 🖥 کی فرضیت کی الجیت                                 | 439   | ماقبل سيدمنا سبت                            |
| 401         | شرائط وجوب ز کو ق                                        | 429   | اعتكاف كي نضيلت                             |
| Mar         | ز کو ہ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟                       | 729   | <b>اعتكاف</b> كے لغوى واصطلاحي معنى         |
| Mar         | اضافه شده مال نصاب من شامل ہوگا                          | 444   | <b>غورت كا</b> اعتكاف                       |
| aar         | پیقگی ز کو ة ادا کرنا                                    | 414   | اعتکاف کے اتسام ٹلٹ کا ہیان<br>دور          |
| 70Z         | ز کو ة کومبه یا قرض کهه کردینا                           | 461   | تقلى احتكاف                                 |
| <b>40</b> 2 | پورانساب صدقه کردیا تو ضمناز کو همجمی ادا هوگی           | 404   | معتلف کب با ہرنگل سکتا ہے                   |
| AGF         | قرض کی اقسام فلیرکابیان                                  | 700   | طبعی ضرورت کے لئے لکلینا                    |
|             | جس مال کے وصول کی امید نہ ہواس کی زکوۃ                   | 466   | مرورت شديده كيغير معجليك نكانا كياهم ركمتاب |
| 171         | واجب میں ۔                                               | 444   | مجدين خريدوفروخت                            |
| 777         | فقیر کا قرض معاف کرنے سے ذکو ۃ ادائیں ہوتی               | אייור | معتک <b>ف کا</b> خاموش رہنا                 |
| 775         | سونے اور جاندی میں وزن کا اعتبار                         | מיזר  | <b>مالت اعتكاف مين جمبسري</b>               |
|             | تجارتی سامان سونا اور <b>چاندی کا الگ الگ نساب</b><br>مر | מיור  | ونوں کے اعتکاف کرنے سے داتوں کا بھی لازم ہے |
| 771         | اگر پورانہ ہوتو کیا کرے؟                                 | 464   | ايك ماوكي نذر مان كاكبالكم ب؟               |
| 776         | سال کے درمیان میں نصاب گھٹ جائے                          | ארץ   | احتكاف كي مشروعيت<br>ندري                   |
|             | سونے کا نصاب میں مثقال اور جاندی کا نصاب دو              | 402   | احتكاف انفل ترينمل                          |
| arr         | سودرہم ہے                                                | . ነጥ  | محكف كي مثال                                |
| YYY         | نصاب برزیادتی کاتھم                                      | 40+   | زكوة كابيان                                 |
| 442         | کھوٹ کا تھم                                              | 40+   | فریغهٔ در کو ة<br>پر                        |
| 772         | استعالی ہیرے موتی پرز کو ة واجب فہیں<br>ذیریج            | 40+   | فحكرادا سيجئ                                |
| AYA         | موزونی کا تھم                                            | • 4 P | ز کو قاد معدقد مال میں اضا فرکا سبب ہے      |

| منحه        | مضابين                                      | صفحہ         | مضايين                                                |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| AAY         | ايك فقيركو بوراصدقه فطردي                   |              | سال حتم ہونے پرستی کی دجہ سے زکو ۃ ادانہ کرنے         |
| AAF         | حج کا بیان                                  | PFF          | والي كالحكم                                           |
| AVA         | ماقبل ہے مناسبت                             | 779          | ز کو ہ کاتعلق نصاب ہے                                 |
| PAY         | حج کے لغوی واصطلاحی معنی                    | 42.          | جرازكوة                                               |
| PAY         | جچ کس من <sub>-</sub> ں فرض ہوا             | 42.          | تركه سے ذكوة                                          |
| PAF         | حج کی فرضیت                                 | 721          | ز کو ہ واجب ہونے ہے جل اس کوسا قط کرنے کا حیلہ        |
| PAP         | تقم کے اعتبارے مج کی تشمیں                  | 721          | مصارف کا بیان                                         |
| 49+         | منج کی شرمی تعریف                           | 727          | سادات بنو ہاشم کوز کو ۃ دینا جائز نہیں                |
| 79+         | ميقاتوزماني                                 | 722          | بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں                          |
| <b>44</b> + | ع پہلی فرصت میں کریں                        | 444          | کن لوگوں کوز کو ہ دینا درست نہیں ہے                   |
| 797         | مج كب فرض بوتا ہے؟                          | 12A          | ز کو ہ کی رقم مجداور کفن میت میں خرج کرنے کا حکم      |
| 790         | استطاعت ہے کیامراد ہے؟                      | Y∠A          | فقیر سمجھ کرز کو ہ دی بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالدار ہے |
| 791         | زادسنرحوائ اصليه سے الگ مونا جائے           | 429          | ایک فقیرکومقدارنساب سے زائد دینا                      |
| apr         | ايام سفر ميس الل وعميال كاخرج               | 7∠9          | مستحق زکو ہ کو کتنی رقم دی جائے                       |
|             | حج کی ادائیگی کی شرائط کا                   | *****        | ز کو قاکا یک شهرے دوسر۔ بےشہر کی جانب منتقل کرنا      |
| 797         | بيان                                        | 4 <b>^</b> + | قري رشته دارون كاحق                                   |
| 492         | عورت پر مج کب فرض موتاہے                    | IAF          | صدقة فطر كا بيان                                      |
| 492         | عورت کے محارم                               | IAF          | روزه کی زکوٰ ہ                                        |
| APY         | تین دن ہے کم کی مسافت کا سنر                | IAF          | ایک اہم فائدہ                                         |
| APY         | تین دن یااس سے زیادہ کی مسافت کاسفر         | 77           | ماقبل سے مناسبت                                       |
|             | راستہ کے پُرامن ہونے کی حقیقت کیا ہے اور اس | 444          | مدقه مح معنی ومشر وعیت                                |
| APF         | میں کس چیز کا اعتبار ہے                     | 446          | صدقه فطركس پرداجب ب                                   |
| 799         | مج کے فرائفن<br>ا                           | 442          | لبعض عبادتوں میں صرف امکان شرط ہے                     |
| 4,00        | الملحق به فرائض                             | 474          | مدقه فطرس كاطرف ساداكيا جائ                           |
| 4.          | طواف زیارت کے اسام                          | any          | صدقه فطركا سبب وجوب                                   |
| 4           | واجبات في اصلاً جه ين                       | PAY.         | صدقه فطرکی شرقی مقدار                                 |
| ۷+۱         | " تنبيه                                     | 4 <b>7</b> 4 | صدقة الفطريس كياديا جائ                               |
| ۷٠١         | ميقات مكائى                                 | 71/2         | مدقة الفطركب اداكيا جائ                               |

| روف من الما م المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <del></del>                                 | <del></del> |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| روف من الما م المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صنح          | مضامين                                      | صفحه        | مضامين                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414          | امام تین مقام پرخطبه دے گا                  | ۷٠٢         | غروب ملس بے بل حدود عرفات سے لکانا                    |
| جره مقبکی ری وقربانی وطنی شر ترب مراد کرد استون طریقه کار اور استون طریقه کار اور استون طریقه کار اور استون طریقه کار اور استون طوافی ری مقدم کرنا مرکز کا ۲۰ کار کرد استون طریقه کار اور استون طریقه کار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414          |                                             | 2.r         | وتونب مزدلفه كادنت                                    |
| قربانی کوملی پر مقدم کرنا ۲۰۰۷ ایام شن دول کی کا الاست کا کا الاست کا الاس | 414          | عرفات میں ظہروعصر                           | ۷٠٣         | حدودحرم میں ایا منحر کے اندر حلق کرنا                 |
| ایام ناور اردایا نیخ کے اندر کرنا ۲۰۰۷ کے دوت کھڑے ہونے کا طریقہ ۲۰۰۷ کے دوت کھڑے ہونے کا طریقہ ۲۰۰۷ کے دری سوار ہور کی جائے گا جو اس پیدل چانا کے دول کے دول کا اللہ کے دول کا اللہ کا دول کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>۷۱۸</b>   | وتوف عرفه كالمسنون طريقه                    | ۷٠۴         | جمرهٔ عقبه کی رمی وقر بانی وطلق میں تر تیب            |
| علی سے فیل طواف میں پیدل چان اور اور کو کا اس اور کا اور کی ہونے کا طریقہ اور کا اس اور کا سے کئی کی ابتداء اور کا اس اور کہ کی کا ابتداء اور کی کی کا اور کہ کی کا ابتداء اور کی کہ کا اور ہوں کی رہی کا اور کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>41</b>    | وقوف مزدلفه كهال المصل هي؟                  | 2.7         | قربانی کومکتن پر مقدم کرنا                            |
| فیرمعذودکاسی ش بیدل چلنا ۵۵ کے کیارہ سوارہ وکرکی جائےگی؟ کاوقت الک مغابیا اور جارہ ہویں کی دی کاوقت اللہ کا ابتداء ۲۰ کے گیارہ ویں اور جارہ ہویں کی دی کاوقت اللہ کا ابتداء ۲۰ کے گیارہ ویں اور جارہ ہویں کی دی کاوقت کا بتداء ۲۰ کے گئے کے خطبہ جارہ ویں نہ کی الحجی کے خطبہ کاوفر طواف کی ابتداء ۲۰ کے کہ خطبہ کاوفر طواف کرنا کے کہ کے خطبہ کاوفر طواف کرنا کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>∠19</b>   | ایام منی اور لیالی منگی                     | 2.0         | طواف زیارت ایا منح کے اندر کرنا                       |
| مفا پہاڑی سے سی کی ابتداء ۲۰۷ گیارہویں اور بارہویں کی رمی کاوقت ۲۰۷ گیارہوں سے کی ابتداء ۲۰۷ گیارہوں سے کی ابتداع پر سے کو گیارہ کی ابتداع پر سے کہ کہ کہ سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44           | ری کے وقت کھڑے ہونے کا طریقہ                | ۷•۵         | سعی سے قبل طواف                                       |
| جراسود عنطواف کی ابتداء  جراسود عنطواف کی ابتداء  جراسود عنطواف کرنا  طواف جمی پیدل چان کانی کو کی فطیح  ارموسی نوگی الجروشی کو کابیان  احمام کی ابتدیاں اوراسور ممنوعہ  احمام کی ابتدیا کا احمام کی ابتداع کابیان  احمام کی ابتدیان اوراسور ممنوعہ  احمام کی ابتدیا کا احمام کی ابتداع کی ابتداع کی ابتداع کی ابتداع کی ابتداع کی ابتداع کابیان  احمام کی ابتدیا کا احمام کی کرنے کے احمام کی کرنے کے احمام کی کرنے کا احمام کی کرنے کے احمام کی کرنے کے احمام کی کرنے کا احمام کی کرنے کے احمام کی کرنے کرنے کی کرنے کہ کرنے کے احمام کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 r</b> • | كيارى سوار بوكركى جائے كى؟                  | ۷٠۵         | <b>غیرمعذورکاستی میں پیدل چلنا</b>                    |
| طواف على پيرل چان که که که بارموس دواف على پيرل چان که بارموس دواف على پيرل چان که بارموس دواف على پيرل چان که که بارموس دواف على پيرل چان که که که خواف على پيرل چان که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411          | كيار موين اور بار موين كي رفي كاوقت         | ۷٠٦         | مغاپیاوی سے سعی کی ابتداء                             |
| اوقات واحوال کونی الحجوانی کے کہ الحجوانی کے الحجوانی کے الحجوانی کے الحجوانی کے الحجوانی کے الحجوانی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کونی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211          | قربانی کاوجوب مس پرہے؟                      | ۷٠٢         | حجرامود يصطواف كابتداء                                |
| طواف بل سر عورت الموال من | 411          | · ·                                         | 4.4         | طواف میں پیدل چلنا                                    |
| احرام کی پابندیاں اور امور ممنوعہ کے استرام کوئے ہوکر پینا کا میں اور امور ممنوعہ کے بردے کو کر کردعا کر الام کے بردے کو کر کردعا کر احرام کے بردے کو کر کردعا کر احدام کر احدام کے بردے کو کر کردعا کر احدام کر | 411          | باربوين ذى الحجركون سدروان موجانا           | 2.4         | با وضوطوا ف كرنا                                      |
| واجبات کاسم او المجان کاسم او المجان کاسم او المجان کاسم او المجان کاس او المجان کاس او المجان کاس او المجان کی المجان کاسک کی المجان کی کام ایند کاسک کاسک کاسک کاسک کاسک کاسک کاسک کاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411          | مصب میں اترنے کابیان                        | ۷٠٨         | طواف میں ستر عورت                                     |
| احرام فی العمل المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410          |                                             | ۷٠٨         | احرام کی بابندیان آورامور ممنوعه                      |
| احرام کے کپڑے  بدن پر فوشبولگانے کا تھم  ہوں پر فوشبولگانے کا تھم  ہوں پر فوشبولگانے کا تھم  ہوں پر فوشبولگانے کا تھم  ہرمال چیں تلبیہ زیادہ پر فسامطلوب ہے الک ہم ہے؟  ہرمال چیں تلبیہ پر فسیں الک احرام ہاندھنے سے قبل عسل کی مقصد کے لئے ہے کہ کہ کہ میں مقصد کے لئے ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474          |                                             | <b>4</b> +9 | واجبات كأحتم                                          |
| بدن پرخوشبولگانے کا تھم اور کھت صلوٰۃ احرام اللہ علام کرنے والے کا کیا ادام میں تلبیدزیادہ سے زیادہ پرخسن مطلوب ہے الک احرام پاندھے کر رنے والے کا کیا ہم حال میں تلبیدزیادہ سے زیادہ پرخسیں الک احرام پاندھنے سے قبل عسل کی مقصد کے لئے ہے کہ مرد بلندآ واز سے تلبید پرخسیں الک احرام پاندھنے سے قبل عسل کی مقصد کے لئے ہے کہ کہ کہ مدین کے وقت تابید کا تھم کہ کہ کہ کہ مدین کے وقت تابید کا تعلق میں اللہ کے احرام کے بعض سخیات کابیان احرام کے بعض سخیات کابیان احرام کے بعض سخیات کابیان احرام کے کہ کہ کہ مدین دخول کے وقت عسل کرنا احرام کی سلے ہوئے کہڑے نہ پہنے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوم سنون ہے کہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274          | فانه کعبہ کے پرد سے کو پکڑ کردعا کرنا       | Z+9         |                                                       |
| دورکعت صلوٰۃ احرام اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال | 272          | روضةاطهر كى زيارت كى فضيلت                  | <u>دا ۰</u> | احرام کے گیڑے                                         |
| جرحال جن تلبیدزیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے 11 کے تھم ہے؟  مرد بلندآ واز سے تلبید پڑھیں 11 ادرام ہاندھنے سے قبل شس کی مقصد کے لئے ہے 14 کے 17 مرد بلندآ واز سے تلبید پڑھیں 11 ادرام ہاندھنے سے قبل شس کے لئے ہے 14 کا 18 مرد سے 19 کا 18 مرد سے 19 کا 19 کا 18 کا  | 272          |                                             | <b>دا</b> ٠ | بدن برخوشبولگانے كاحكم                                |
| مرد بلندآ واز سے تلبیہ پڑھیں ااک احرام ہاندھنے سے قبل عسل کس مقصد کے لئے ہے کہ کا اوقات واحوال کے تغییر کے وقت تلبیہ کا تخم کا کا کہ احرام کے بعض سخبات کابیان کا کہ کہ کمرمہ میں دخول کے وقت عسل کرنا کا احرام کا کپڑا کہ کہ کمرمہ میں دخول کے وقت عسل کرنا کا کہ کہ کہ کہ مسئون ہے کہ کا کہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے کہ کا تحال کا کہ کہ کہ کے دوم سنون ہے کہ کے دوم سنون ہے کہ کا تحال کا کہ کا تحال کی کہ کہ کے دوم سنون ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دوم سنون ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | میقات سے بغیراحرام باندھے کزرنے والے کا کیا | 11 ك        | دوركعت صلوة إحرام                                     |
| اوقات واحوال کے تغیر کے وقت تابیہ کا تھم<br>تلبیہ کتنی بار مستحب ہے 112 احرام کے بعض مستحبات کابیان 249<br>مکہ مرمہ میں دخول کے وقت شل کرنا 214 میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے 240<br>طواف قدوم مسنون ہے 214 عالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211          | تريخ سي                                     | اا ک        | ہر <b>حال میں ت</b> لبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے |
| تلبید کتنی بارمتخب ب ۲۱۷ احرام کے بعض مستخبات کابیان ۲۹۹ کم کم مدین دخول کے ونت مسل کرنا ۱۳۹ کابٹرا ۲۹۹ کم کم مدین دخول کے ونت مسلون کے سات احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ۲۳۰ کانت احرام کے دونت کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | · •                                         | 11 ک        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| مکه تمرمه میں دخول کے وقت عسل کرنا ۱۳ احرام کا کپڑا ، ۲۹۵ طواف قد وم مسنون ہے ۔ ۱۳۷ طواف مسنون ہے ۔ ۱۳۷ طواف مسنون ہے ۔ ۱۳۷ طواف  |              |                                             | 217         |                                                       |
| طواف قدوم مسنون ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | · ·                                         | 211         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 211         |                                                       |
| ين وي في في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             | 411         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۳۰          | احرام کاعسل کرنے کے بعد عطرتگانا کیباہے؟    | 218         | اضطباع كأنحكم                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             | ł ·         | میلین اخضرین کے درمیان ہر چکرمیں دوڑ نا<br>دور        |
| نقل طواف نقل نمازے افضل ۱۵ پہلاتلبیہ کس وقت پڑھاجائے اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271          | پہلا تلبیہ س وقت پڑھا جائے                  | ۷۱۵         | نقل طواف نقل نمازے افضل<br>                           |

| منح          | مضاجن                                                                             | صفحہ         | مضامين                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 201          | مزدلفه میںمغرب دعشاءایک ساتھ پڑھنا                                                | 2m           | تلبيه كالفاظ                                                                    |
| 200          | ميدان مزولفه ميسنن ونوافل                                                         | . 200        | تلبيه كالفاظ ميس كمى زيادتى                                                     |
| -            | مزدلفہ کے داستہ میں نماز مغرب یا عشاء پڑھنے سے                                    | 222          | حالت احرام میں معصیوں ہے پر ہیز                                                 |
| 40°          | وجوب اعاده                                                                        | 250          | احرام کی پابندیاں مردوں کے لئے                                                  |
| 10°          | وتونب مزدلفه كاوقت                                                                | 200          | اجرام کی پابندیاں مورتوں کے لئے                                                 |
| 405          | مزدلفہ کا پورامیدان موقف ہے                                                       | 224          | مرم کے کئے سامیر مامل کرنا کیا ہے؟                                              |
| 204          | محتریاں کہاں ہے لیں                                                               | 2 my         | برس مرجس باندهنا                                                                |
| <b>404</b>   | مج کا تلبیہ کب ختم کیا جائے                                                       | 2 <b>7</b> 2 | تلبيدز بادوے زياد ومطلوب ہے                                                     |
| <b>46</b> A  | رمي كرنے كاطريقه                                                                  | 27%          | كمه معظمه مين داخله ي فلل عسل                                                   |
| <b>20</b> A. | ہر کنگر کے ساتھ تکبیر کیے                                                         | 2 M          | مغورو                                                                           |
| 209          | قربانی کب کی جائے                                                                 | 2 m          | كم معظم ميں كس طرف سے داخل ہوں؟                                                 |
| 469          | فانده                                                                             | 217          | كم معظم ونفخ كي بعد مجد حرام من كب حاضر وو                                      |
| 44.          | طوانب زیارت میں تاخیر                                                             | 259          | مجدحرام مين داخل مونے كادب                                                      |
| <u> 241</u>  | عمیار مویں اور بار ہویں کی رقی کا وقت<br>ایر در                                   | ·            | طواف کی ابتداء میں حجراسود کی طرف سینداور منھ                                   |
| 247          | بارہویں ذی الحبہ کونٹی ہے روانگی<br>میں میں میں میں الحبہ کونٹی ہے ہوئی ہے۔       | 200          | كرك باتحداثهانا                                                                 |
| 244          | اگر تیرہویں کومنی میں رک جائے تو کیا تھم ہے؟                                      | ۷۳۱          | طواف كالمريقه                                                                   |
| 444          | ری پیدل کی جائے گ                                                                 | 200          | متعلقات بطواف                                                                   |
| 244          | منی میں رات گزار نا                                                               | 200          | سقى كالمريقه                                                                    |
| 442          | محصب میں اتر نا                                                                   | 200          | میلین اخطرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑ نا                                        |
| 246          | المواف مدركب كرے؟                                                                 | 200          | فاکده<br>ادر در در                                                              |
| 240          | صلو ہ طواف کے بعد آب زمزم پینا<br>ت                                               | 244          | ل <b>فل طواف نفل نمازے ا</b> فضل<br>میں اور |
| 244          | پندرہ مقامات پر دعا ہ تبول ہوئی ہے                                                | 272          | آ شوين في الحبركوني كانعال                                                      |
| 272          | ہیت اللہ میں داخلہ کی سعادت مط <b>یق کیا کر ہے؟</b><br>سریف میں میں مارین میں تعد | 202          | منجيه                                                                           |
| 247          | کوبہ شریف میں نماز پڑھنے کی جگہ کی تعیین                                          | 27%          | عرفات کے لئے روانہ ہونے کامسنون طریقہ<br>مرفات کے لئے روانہ ہونے کامسنون طریقہ  |
| 244          | ارکان ـــــکیامراد ہے؟<br>سرمونا ب                                                | 2 M          | مرفات میں ظہرین کوجع کرنے کے شرائط                                              |
| 44.          | کمه معظمه سے واپسی                                                                | 4,149        | پورامیدان عرفات موتف ہے<br>تو میدورین                                           |
| 44.          | پندادکامات میں ورت مردسے الگ ہے<br>میں نہ نتہ نینا                                | <b>40</b> •  | وقوف مرفه کامسنون طریقه<br>د مو له مد مد                                        |
| 225          | ع کی کوئی شم افعنل ہے؟                                                            | 201          | فروب وممس مع لل حدود عرفات سے لکلنا                                             |

| منحه        | مضاجين                                                             | صغحہ .       | مضامين                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 490         | عذركونسامعترب                                                      | 424          | قر ان كاطريقه                                     |
| 491         | حالت احرام میں جوں مارنا                                           | 220          | 78                                                |
| ∠9 <b>۵</b> | جر مانه کی کیفیت کیا ہوگی؟                                         | 444          | مح فتع كاتمام                                     |
| 494         | حدو دِحرم کی گھاس اور پی <b>ڑ</b> کا ثنا                           | . 222        | عمره كالحكم                                       |
|             | حدد دِحرم یا حالت احرام میں کس تشم کے جانور کو مارنا               | 444          | ممره كادنت                                        |
| <b>49</b>   | جائز ہے                                                            | 241          | ممره كرني كاطريقه                                 |
| <b>499</b>  | ہدی کی تعریف                                                       | - 441        | عمره کے واجبات                                    |
| ∠99         | ېدې کې کتنې شمیس بیں                                               | 449          | يوم الجمعه كالحج                                  |
| 499         | ہدی کی شرطیں                                                       | ۷۸۰          | كمد معظمه بين قيام                                |
| ۸**         | کفارہ میں بدنہ کب لازم ہوتا ہے<br>۔۔۔۔۔                            | ۷۸۰          | فاكره                                             |
| ۸••         | قربانی کاونت                                                       | ۷۸۰          | مج افراد کے افعال                                 |
| <b>A+1</b>  | دم صرف حدود ترم میں ذبتے ہوگا                                      | ۷۸۰          | (نقشه)                                            |
| -           | بدى اگرحرم تك ينجنے سے قبل ہلاك مونے لكے توكيا                     | 41           | مج قر ان کے انعال (نقشہ)<br>میں میں انعال (نقشہ)  |
| <b>∧•</b> 1 | کیاجائے؟                                                           | <u> ۲۸۲</u>  | م منتع کے افعال (نقشہ)                            |
| ۸•۱         | صدقه کہاں ادا کیا جائے گا                                          | - 21         | عمره کے افعال (نقشہ)                              |
| A+r         | کن جانوروں کی تقلید کرےاور کن کی ہیں<br>مصرف                       | 21           | <b>جنایات کا بیان</b>                             |
| A+F         | پیدل مج کی نذر                                                     | 21           | <b>بعض اصطلاحات</b> کی وضاحت                      |
| ۸۰۳         | پیدل مج کرناانشل ہے                                                | - 486        | <b>مالت احرام مِن</b> خوشبولگانا                  |
| ۸۰۴         | مدينة المنورة كي نضيلت                                             | ۷۸۵          | <b>مالت احرام می مهندی لگانا</b>                  |
| ۸۰۴         | مدينة المنوره كاسفر                                                | <b>ZA</b> 4  | <b>حالت احرام میں خوشبودار تیل لگانا</b><br>ماریخ |
| ۸•۴         | حرمت مدینه منوره                                                   | 214          | <b>مالت احرام میں</b> واسلین وغیرہ لگانا          |
| ۸+۵         | حدود پر پینمنوره                                                   | <b>4 A Y</b> | مالت احرام میں سلے ہوئے کیڑے مینے کا جرمانہ       |
| γ•Λ<br>••Α  | روضهٔ اطهر کی زیارت کی نسیلت                                       | 414          | <b>مالت احرام می</b> سریاچ ده چهانا               |
| ۸•۸         | درود شریف کے فضائل<br>سریت سندی                                    | ۷۸۷          | <b>مالت احرام میں سرکے بال کا ٹنا</b>             |
| A+9         | مدينة المنورة كةريب ينجنج كي دعا<br>لرية مدينة المنورة كريب        | ۷۸۸          | مالت احرام میں بغل کے بال صاف کرنا                |
| A1+<br>A11  | مدینة المنورة میں داخل ہونے کااوب<br>أحمر : مرمد رخل مناب : سران : | ۷۸۸          | مالت احرام میں زیرناف صاف کرنا<br>در میں نورین    |
| ΔII         | مبجد نبوی میں داخل ہونے کا طریقہ<br>مضالہ ملی میں کی فیز ا         | ۷۸۸          | <b>مالت احرام میں ناخن کا ثنا</b><br>نورین        |
| ΛII         | رياض الجنه ميں عبادت كى فعثيلت                                     | <b>۷۸۹</b>   | مالت احرام میں مونچھ کا ٹنا                       |

| • • •                                 |      |                                           |     |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|
| مضابین                                | صفحہ | مضاجن                                     | منۍ |
| باب جرئيل                             | ΔII  | یا کیج ستونوں کابیان                      | Arr |
| روضة يُرنور برسلام يرهضة كاادب وطريقه | Air  | سيدالشهداء سيدنا حفرت حمزة اورشهداء احدكي |     |
| دوسرول كي طرف يصلام                   | ۸۱۵  | زيارت                                     | ۸۲۳ |
| مديق اكبر يرسلام                      | YIV. | جنت البقيع كي نضيلت                       | Arr |
| سيدنا حضرت عمر فاروق پرسلام           | ۸۱۷  | جنت البقیع کی ز <u>با</u> رت              | ٨٢٣ |
| در باررسالت کے سامنے ہوکر دعاء        | A19  | اہل ہفیع پرسلام                           | Ara |
| درود وسلام ودعاء کے بعد دور کعت نماز  | Ar•  | ابل بقيع كوايصال ثواب                     | Ara |
| رياض الجند _كے سامت ستون              | Ar+  | مبحد قباء کی زیارت اور نماز               | Ary |
| استوانة ابولبابه                      | Ar-  | مدینظیبے واپسی کے آداب                    | Arz |
| استواندحنانه                          | Arı  | م فذ ومراجع                               | ۸۲۸ |
|                                       |      |                                           |     |

#### رائے عالی

# حضرت اقدس مولانا مجيب الله صاحب وامت بركاتهم استاذ حديث وناظم تعليمات دار العلوم ديوبند

بسم التدالرحن الرحيم

نحمدة وتصلى على رسوله الكريم، اما بعد!

علم فقد اسلامی تعلیمات کاعطر ہے اور اسلامی زندگی کا راہبر ورہنما ہے، ویی مدارس کے نصاب ہیں اس کی امہیت میں اس کو خاص اہمیت دی ہے اور ابتدائی درجات سے لیکر انتہائی ورجات تک ہر جگہ اس کا حصد رکھا ہے، فقہ کی ان بی نصابی کتب کے سلسلہ کی ایک کری ابوالا خلاص حسن بن عمار وفائی شرنبلالی متوفی ۲۹ واجہ کی تصنیف نورالا بیناح ہے، یہ کتاب خاص عمادات، طہارت، صلوق و زکو قاور حج کے احکام پرشمنل ہے، کتاب میں جزئیات کا خاص اہتمام ہے، عربی زبان میں نورالا بیناح کی سب سے جامع اور مفصل شرح خود مصنف کے قلم سے مراقی الفلاح ہے، اس پر علام مططاوی کے حاشیہ نے چارچا ندلگا دیا ہے، اردوزبان میں بھی اس کتاب کی متعدوشروحات کھی گئی ہیں، علام مططاوی کے حاشیہ نے چارچا ندلگا دیا ہے، اردوزبان میں بھی اس کتاب کی متعدوشروحات کھی گئی ہیں، جتاب مولانا مفتی و بیم احمد صاحب قامی کی اس شرح کے بچھ حصہ کا میں نے مطالعہ کیا، عہارت پر اعراب بھی کہیں کہیں ترکیب بھی کھی ہے، اور ترجمہ کے بعد بعد معدوشرورت شفی بخش تشریک کھی ہے، اللہ تعالی اس کتاب کا نفع عام فرمائے، اور موصوف کو مزید خدمت افرانی کی توفیق عطافرمائے، آمین ۔

احقر:محمد مجیب الله گونڈوی خادم تدریس دارالعلوم دیو بند ۱۲رصفرالمظفر ۱۳۳۲ء عالى مقام حضرت الاستاذمولا نامفتى سلمان صاحب منصور بورى مدظله العالى استاذ فقه وحديث مدرسه شاهى مراد آباد، ومرتب ماهنامه ندائه شاهى مراد آباد

#### باسمه سبحانه د تعالی نحمد ه فصلی علی رسوله الکریم ، اما بعد!

عزیزم مکرم جناب مولانامفتی وسیم احمد زادہ الله تعالی علماً وعملاً ہونہار، باہمت، اور باذوق فاضل ہیں، جو عرصہ ہے ریڑھی تا جپورہ میں کامیا بی کے ساتھ علمی تدریبی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، درسِ نظامی کی کتاب قدوری کی شرح انوار القدوری کے تام ہے موصوف کے الم سے شائع ہوکرمقبول ہو چکی ہے۔

اب انہوں نے نقد منفی کی مشہور کتاب نورالا بیناح کی اردو میں مبسوط شرح لکھی ہے، جونہ صرف حل کتاب کے لئے معاون ہے بلکہ اس میں شرح کے شمن میں بہت سے روز مرہ پیش آنے والے مسائل کا ذخیرہ بھی متند حوالوں کے ساتھ جمع ہوگیا ہے۔

احقر نے موصوف کی اس علمی کاوش کا جستہ جستہ مقامات سے مطالعہ کیا تو انداز ، ہوا کہ انشاء اللہ بیطلبہ علماء بلکہ عوام کے لئے بھی نفع بخش ثابت ہوگ ۔

وعاہے کہ اللہ تعالی عزیز موصوف کی محنتوں کو مقبولیت ہے نوازیں اور اس طرح کی مزید خدمات انجامے ویلے کی توفیق مرحمت نرمائے ، آمین۔

> والسلام احقر محدسلمان منصور بوری خادم مدرسه شاهی مرادآباد ۹ر۲ر۲۳۲۹۱هه

# حضرت الحاج مولانا قارى محمد عاشق الهى صاحب دامت بركاتهم صدر المدرسين جامعه اسلاميه ريژهى تاجهوره

بسم التدالرحن الرحيم

علم فقہ جس نے قرآن وحدیث کی روشی میں انسان کے ہرا جھے برے قول وفعل کا حکم اوراس کے مرنے جینے میں پیش آنے والے بھی احوال وکوا کف کی حدود متعین کر کے ممل رہنمائی کی ہے اس سے اس کے حصول کی ضرورہ واحتیاج اظہر من الشمس ہے اسی لئے دینیات کے اردوا بندائی نصاب میں تعلیم الاسلام کممل اور فو قانی نصاب میں دین تعلیم کے رسائل اور فاری زبان میں مالا بدمنه مبیسی مفید و کارآ مدکتابیں داخل درس ہیں ،اسی طرح بچیوں کے نصاب میں بالخصوص بہتی زبورکوزبورِنسابسلیم کیا گیا ہے، عربی نصاب میں فقوری وکنزالد قائق سے ینچے مبتدی طلباء کے لیے فن سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے کوئی آ سان عربی میں کتاب شامل نصاب نہیں تھی اس لئے حضرت علامہ مشمیری اوران سے ہم مشرب رفقاء شدت سے اس کی کومحسوں کررہے تھے حسن اتفاق کہ مصر کے ایک کتب خانہ میں حضرت کو کتاب نورالا بیناح کےمطالعہ کا موقع میسرآ گیا، کتاب نہایت ہی پندآئی اور واقعة ہے بھی پندیدہ ہی اس لئے ہارے ا کابر نے مشورہ کرے اس کونصاب کا جزبنادیا اور مدت سے جوخلا محسوس ہور ہاتھا بحد الله پُر ہوگیا، چونکہ نورالا بیناح کتاب عبادات خسدے مسائل برایس انو کھے انداز میں ترتیب دی گئی ہے جس سے مبتدی وہنتی طالب علم مکسال طور برتفع حاصل کرسکتا ہے اس لئے عربی وار دو ہر دوزبان میں اس کی کئی شروحات مکھی جاچکی ہیں لیکن وہ یا تو انتی طویل ہیں کہ مبتدی طلباء کی نہم ہے اونچی ہیں یا اتن مختصر ہیں کہ طلبارت ہی میں پیچید گی ہے بہمہ وجوہ اور کتاب کی اہمیت کے پیش نظر عزیز گرای مفتی وسیم احمد صاحب بلیل پوری مدرس عربی جامعه اسلامیدر بیزهی تا جپوره ضلع سهار نپور نے انوارالا بیضاح کے نام سے اس کی ایسی شرح لکھی ہے کہ مبتدی طلباء بالحضوص اس کی مدو سے بسہولت کتاب حل کرسکیں مے مانشاء اللہ۔ موصوف نے عبارت کالفظی تر جمہ مع ضروری تشریح اورمشکل الفاظ کی وضاحت سلیس انداز میں کی ہے،استناد کے لئے حوالہ جات کا بھی التزام کیا ہے نیز بھض مقامات میں تشریح کے بعد اختیاری مطالعہ کے عنوان سے موقع کے مناسب خارجی مسائل بھی با حوالة تحریر فر مائے ہیں تا کہ باذ وق طلباء کومطالعہ کی عادت پیدا ہو، میں بصیمیم قلب وع**ا گوہوں اللہ تعالیٰ** موصوف کی محنت کوقبول فر مائے اور شرح ند کور کو نفع بخش بنائے ، آمین 🗓

> محمد عاشق اللهی خادم المدرسین جامعه اسلامیدر بیژهی تا جپوره سهار نپور ۲۱ را روسه اه

# حفرت مولا نا خفر محمد قاسمی دامت برکاتهم استاذ دار العلوم دیوبند، ضلع سهارنپور (یوپی)

أسم الثدالرحمن الرحيم

نورالا بیناح نقداسلامی اور درس نظامی میں ایسی مشہور کتاب ہے جس کی اہمیت وافادیت سے اسلامی دنیا کا بچہ بچہ وافف ہے، گویا اس کے بغیر نقد حنفی ناتمام سامحسوس ہوتا ہے، ابتدا سے ہی علماء اسلام کے نزدیک میہ کتاب قابل اعتبار صداحتناء رہی ہے، اس کی عبارت بچھوٹی مجھوٹی مگر ہمہ کیرہے، گہرائی و کیرائی سے لبرین

مبتدیین کی آسانی کے لئے مانسی میں اس کی بہت می شروحات معرض تحریر میں آچکی ہیں ، گرمردست محترم مفتی وسیم احمد صاحب مدخلا بلیل پوری جامعہ اسلامیہ ریڑھی تا جپورہ نے ندکور کتاب کی جوشرح لکھی ہےوہ کی وجوہ سے فائق ولائق شرح ہے:

(۱) چونکہ یہ کتاب مسائل کے ساتھ ساتھ طلبہ نحووصرف کے طل کے لئے بھی '' ھتے ہیں اس لئے مو**صوف** نے خالص تحت اللفظ ترجمہ کیا ہے۔

(۲) ضروری ومشکل کلمات کی لغوی وصر فی تحقیق بھی ہے۔

(m)ایسی وکنشیں تشریح کی ہے جو مختصر بھی ہے اور مستقل کتا ہے جو

(۴) پیشتر مقامات میں حوالجات ہے کتاب کومزین کیا ہے، اور بھی کتاب کی خوبیوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ موصوف شارح کومزید خدمات کی توفیق عطافر مائے، اور شرح لھذا کوشرف قبول عطافر مائے، آمین۔

والسلام خضرمحم عفی عنه ۱۰رځرم الحرام ۱۳۳۲ه چه بروز جمعه قبیل العصر نمونة اسلاف حضرت الاستاذمولا نامفتى شبيراحمه صاحب قاسمي زيدمجدهم

مفتى ومحدث جامعه قاسميه مدرسه شابى مرادآباد

بىم الله الرحمٰن الرحيم نحمد ە نصلى على رسوله الكريم!

ا ما بعد! جناب مولا نامفتی وسیم احمد مدرسه جامعه اسلامیه ریزهمی تا جپوره کی کتاب'' انوارالا بیناح شرح اردو نورالا بیناح'' مخلف جگهوں سے دیکھنے کا تفاق ہوااس میں چندخصوصی با تیں اچھی نظر آئی ہیں:

(ا) نورالا بصاح كے مشكل الفاظ كوسل انداز سے طل كيا كيا ہے۔

(۲) مخفرتشری کی گئے ہے۔

(m) ذیلی مسائل کوحوالوں سے مدل کیا گیاہے۔

اس کتاب سے ناظرین کو خاص طور پراس طرح استفادہ کا موقع فراہم ہوگا کہ مل نورالا بیناح کے ساتھ ساتھ جزوی مسائل بھی مفتی بہ تول کے مطابق سامنے آ جا ئیں گے اس لئے راقم الحروف کے نزدیک مفتی وسیم صاحب حوصلہ افزائی کے ستحق ہیں، انہوں نے اس سے پہلے قد وری کی شرح بھی ''انوارالقدوری'' کے نام سے کھی ہے وہ بھی اہل علم کے حلقہ میں مقبول ہے، اللہ سے امید ہے کہ زیر نظر کتاب بھی خلق خدا کے درمیان شرف قبول بنا ئیں، اور مؤلف کے درمیان شرف قبول بنا ئیں، اور مؤلف کے لئے ذریعہ نجات بنا ئیں، آمین۔

شبیراحمدقاتمی عفاالله عنه خادم جامعه قاسمید مدرسه شاهی مرادآباد ۹ رصفر ۱۳۳۲ ه

# حضرت مولا نامفتی محمد طاہر صاحب قاسمی وامت برکاتہم استاذ حدیث ومفتی مظاهر علوم سهارنپور

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

درس نظامی میں فقد اسلامی کے موضوع پر متعدد متون وشروح اور طویل و مخضر کتابیں داخل ہیں، گران میں کتاب و نورالا بیناح و نجا ۃ الارواح 'اس اہم ترین موضوع ہے واقفیت و مناسبت کے لئے کلیداور درواز ہ کی ھیٹیت رکھتی ہے، درس نظامی میں فقد کی عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، جونہ صرف یہ کہ اپنے موضوع کی ھیٹیت رکھتی ہے، درس نظامی میں فقد کی عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے، جونہ صرف یہ کہ اس میں صرف می اور ان حقوم و مفتی بدمسائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مان حقوم کی اور ان حقوم کی اور مقتی بدمسائل کے ذکر کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور میں موتا ہے۔ اور میں موتا ہے۔ آئی کا شار مقبول ترین کتابوں میں موتا ہے۔

الل علم نے اس عظیم ومقبول کتاب کی خدمت میں بھی کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا اور انہوں نے عربی واردوزبان میں اس کی متعدد شروح اور اس پرحواثی تحریر کئے ، جن میں بڑے بروے الل علم بھی شامل ہیں، مناب مفتی وسیم احمد صاحب بھی اس زمرے میں داخل ہو مسئے ہیں ، یہ کتاب چونکہ موصوف کے زیر درس دہی جناب مفتی وسیم احمد صاحب بھی اس زمرے میں داخل ہو مسئے ہیں ، یہ کتاب چونکہ موصوف کے زیر درس دہی ہے اس لئے انہوں نے اس میں اس کتاب سے طل وتو شیح سے متعلق طلبہ واسا تذہ کی ضرورت کا تمام سامان جمع کرنے کی کوشش کی ہے ، اللہ تعالی موصوف کی اس کا وش کو قبول فرمائے اور اس کونا فع بنائے ، آمین ۔

العبدحجرطا برعفااللهعند مظا برعلوم سهار نپود ۲۹ رحمرم ۱۳۳۳ ه

### دایے گرامی

مخزن علم واخلاق حضرت الاستاذ جناب مولا ناعلی حسن صاحب دامت برکاتهم مدرس عربی خادم العلوم باغونوالی مظفرنگر، یوپی

بسم الله الرحمٰن الرحيم محمد ه وصلى على رسوله الكريم!

ورسِ نظامی میں نقد کی کتابوں میں نورالا بیناح عربی زبان میں سب سے پہلی کتاب ہے جوداخل درس ہے میں نظامی میں اپنے مسائل اور جزئیات پرایک مجیر، شان رکھتی ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق علماء کرام نے اس کی شروحات کھی ہیں، اس کی ایک کری انوارالا بیناح شرح نورالا بیناح ہے جس کوجامعہ اسلامیدریردھی تا جبورہ ضلع سہار نبور کے ایک ہاصلاحیت استاذ عزیز گرای

مولانامفتی وسیم احمد ساحب بلیل پوری نے مرتب کیا ہے جس میں الفاظ مشکلہ کاحل ترجمہ وتشریح بردی خوش اسلوبی کے ساتھ ساتھ حوالہ جات کے زیور سے اسلوبی کے ساتھ ساتھ حوالہ جات کے زیور سے بھی آ راستہ کیا ہے، بیاس کتاب کی خصوصیات میں سے ہاحقر نے تقریباً مکمل مسودہ کا حمری نظر سے مطالعہ کیا ہے، موصوف خادم العلوم باغونوالی کے ہونہار باصلاحیت لائق نضلاء میں سے ہیں۔ احقر کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت موصوف کو مزید علمی کام کرنے کی توفیق عطافر مائیں، اور جملہ متعلقین کو خیروخولی سے نوازیں، آئیں۔

فقط والسلام مختاج دعا على حسن مدرس خادم العلوم باغونوالى وبجهيروى منهلع مظفر تكريو پي ۱ رمحرم الحرام ۱۳۳۲ ه

#### عرضِ مرتب

اورب پایان انعام واحیان ہے کہ اس عاجز بندہ کو انوارالا یفناح شرح اردونورالا یفناح ایک خاص ترتیب اورب پایان انعام واحیان ہے کہ اس عاجز بندہ کو انوارالا یفناح شرح اردونورالا یفناح ایک خاص ترتیب سے لکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ، اس پر یہ بندہ گندہ جس قدر بھی شکر بجالائے کم ہے ، انوارالا یفناح کا یہ سلم ۱۳۳۱ ہو بروزمنگل مطابق کا رفروری ۲۰۰۹ تقریبا ایک بیج دن میں شروع کیا گیا اور ۱۳۳۸ ماسالہ ۱۳۳۱ ہو کو پایٹ بخیل کو پہنچا ، صودہ کا تقریبا نصف حصد شیخ علم ونن حضرت الحاج قاری محمد عاشق اللی صاحب صدر المدرسین جامد اسلامیدر بڑھی تا جبورہ نے بڑے شوق وذوق کے ساتھ ملاحظ فرمایا ، بعدہ مفتی محمد اسرار صاحب زید علم فاضل افتاء مظاہر علوم سہار نبور ومولوی مفتی محمد صطفیٰ زیدہ فضلہ قاسمی استاذ مدرسہ خادم العلوم ماخونوالی نے پورے مودہ پر گری نظر ڈالی بلکہ تحریری طور پر مفید شوروں سے بھی نوازا ، اور ساتھ ہی ساتھ محب گرای استاذ محر ساوہ کی ان گوں مصروفیات محب گرای استاذ محر ہے با وجود تقریبا کتابت شدہ مصودہ کا بنظر غائر کمل مطالع فر بایا۔

نیز محقق و مدقق جناب حضرت الحاج مفتی محمر سلمان و مفتی محمد شهیرا حمد مظلم العالی اساتذ و حدیث و فقد مدرسه شابتی مراد آباد، ہر دوصا حبان سے بار ہا مسائل کے سلمانہ میں مراجعت کی گئی جس کو ان حضرات نے چنگی میں حل فر مایا اور میرے لئے راہ آسان ہوئی، فحجزاهم اللّٰه احسن الحزاء

مولوی محرعیاض قاسمی نے کمپیوٹر کتابت اور تزئین وتہذیب میں اپنی مہارت فِن کا بہترین نمونہ پیش کیا جس پروہ شکریہ کے مستحق ہیں، نیز وہ تمام طلبہ جن کا گرانقذر تعاون شامل حال رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔

وسیم احربلیل بوری خادم جامعداسلامیرریزهی تاجیوره،سهار نپور

#### مباديات فقه

علم فقہ: فقہ بیمصدر ہے باب کرم اور تمع ہے آتا ہے معنی ہیں کی چیز کا جاننا، کھولنا اور سجھنا اور باب کرم ہے معنی ہیں فقیہ ہوناعلم میں غالب ہونا اور فقہاء ہرا یہ فض کوفقیہ کہنا روا سجھتے ہیں جس کوجز کی مسائل کے احکامات یا دہوں۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف: احکام شرعیہ وفرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں کہ جواحکام کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہو جن احکام کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کوفر کی احکام کہتے ہیں اور جن کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے ان کواحکام شرعی واصلی کہتے ہیں۔

فقر کا موضوع علم فقد کا موضوع مكلف انسان کافعل و مل ہے۔

فقہ کی غرض و عابیت علم فقہ پڑھنے کا مقصدیہ ہے کہ اُسے دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل ہوجائے ، دنیوی کامیا بی تو اس سے اس لئے ہوتی ہے کہ فقہ سے جب احکام شرع کاعلم ہوگا تو مامورات پر ممل کرے گا اور منہیات سے اجتناب کرے گا اور آخرت کی کامیا بی ہے کہ اس کے نتیجہ میں جنت کی تعنیں اس کا استقبال کریں گی۔

دین میں تفقہ فرض کفایہ ہے: تفقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرض کفایہ ہے ہرز مانہ اور ہرعلاقہ میں ایسے ماہر علاء ومفتیان کا وجود لازی ہے جوضر ورت کے ونت امت کی دینی رہنمائی کافریضہ انجام دے سکیں۔

فقه *سرایا خیر ہے:* تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ کابےنظیرانعام ہے جس کوبید ول**ت مل جائے وہ یقیناُ خیر کثیر سے بہرہ وَ ر** حا**ئے گا۔** 

ایک روایت میں نبی ﷺ نے فر مایا کرسب سے انصل عبادت فقد ہے اور سب سے انصل دین بر میزگاری اور ورع وتقویٰ ہے۔

وری و موں ہے۔ فقہ میں اشتغال افضل ترین عبادت ہے: دین مسائل کا سیکھنا سکھانا اورنت نے مسائل کے احکامات معلوم کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا افضل ترین عبادت ہے،اس لئے کہائی عمل کا نفع ساری امت تک متعدی اور رہتی ونیا تک باقی رہنے والا ہے۔

مسائل جانے بغیر چارہ ہیں: ایک مسلمان ہر بات سے مستغنی ہوسکتا ہے لین مسائل شرعیہ کے لازی علم سے نہ بھی کوئی مستغنی ہوسکتا ہے لیا تی کہ طہارت کا معاملہ ہویا نماز کا روزہ یا جج کا معاملہ ہویا زکوۃ کا نکاح طلاق کا مسئلہ ہویا وراثت کا ، ہبر حال مسائل سے واقفیت حاصل کرنی ضروری ہوگی ،اس کے بغیر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق نہ تو اپنی ذمہ داریاں اوا کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنے حقوق حاصل کرسکتا ہے ،اس لئے ہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ ضروری دینی مسائل سے غافل ندرہے۔

### بسم اللدالرحن الرجيم

#### علامات إفتاء

چونکہ مصنف علام نے اپنی مایر ناز کتاب نورالا بیناح میں کی ایک قول کھی کے لئے مخلف الفاظ استعال کے بیں اس لئے افادہ کی خاطران کی وضاحت ضروری ہے، فاوئی خیریہ میں مضمرات کے حوالہ سے کمعالمات اقاء درج ذیل ہیں: علیه الفتوی به یفتی به ناخذ علیه الاعتماد علیه عمل الیوم هو الصحیح هو الاصح هو الاظهر هو الممنحتار هو فتوی مشائخنا هو الاشبه هو الاوجه اوراس بیسے الفاظ کا دکر ماشیہ بردوی میں کیا گیا ہے، علامہ خیرالدین آ کے فرماتے ہیں کہ ان میں ہے بعض الفاظ دوسر کے بعض کے مقابلے میں زیادہ باوزن ہی چنا نچے لفظ فتوی حکم المدین آ کے فرماتے ہیں کہ ان میں ہے بعض الفاظ دوسر کے بعض علمه کے مقابلہ میں دیادہ موکد ہیں اور به یفتی الفتوی علیه کے مقابلہ میں دائے ہی اور لفظ اصحیح کے مقابلہ میں زیادہ موکد ہے اور لفظ اصحیح کے مقابلہ عمل الدوم علیه عمل الامة (۲) علیه الفتوی به یفتی علیه الاعتماد به ناخذ هو فتوی مشائخنا (۳) الفتوی علیه هو الاصحیح هو الاشبه هو الاوضیح هو الاطهر هو الاحوط هو الاحوط هو الارفق (۳) هو الاحتیاط هو الصحیح .

ان میں اول اور دوم قتم کے الفاظ زیادہ مو کد ہیں ان کے بعد دوسری اور تیسری قتم کا درجہ ہے تعارض کے وقت موا

### وجووتر جي پين:

(۱) ایک طرف لفظ بھی اور دوسری طرف اصح ہونے کی صورت میں لفظ اصح کوتر جی ہوگی۔ (۲) ایک طرف لفظ فتوی اور دوسری طرف دیگر الفاظ ہونے کی شکل میں لفظ فتوی کوتر جی ہوگی۔

(٣) تعميج دونوں طرف برابر ہوں تو جس طرف متون کا قول ہوگا اے ترجیح ہوگی۔

(س) مساوي تعجيج كي صورت مين ظاہر الروايت كيموافق قول كولينا اولى موكار

(۵) متعارض تصحیحات میں جس تھیج ہے قائل اکثر حضرات ہوں تو اس کوا فتریا رکیا جائے گا۔

صاحب نورالا بیناح نے بعض بھہوں میں ظاہر روایت ظاہر ندہب جیسے الفاظ بھی استعال کے ہیں، سوجاننا چاہئے کہ پہلے درجہ میں ظاہرالروایت دوسرے میں نا درالروایت پھراس کے بعد قاویٰ کا اعتبار کیا جائے گا اور تعارض کی شکل میں طبقہاولیٰ کی روایت کوتر جج ہوگی الایہ کہ مشائخ نے کسی اور روایت پرفتویٰ دینے کی صراحت کی ہو۔ ظاہرالروایت: اس کااطلاق ان مسائل پرہوتا ہے جوحفرت امام محدی کتبستہ (مبسوط، زیادات، جامع صغیر جامع صغیر جامع صغیر جامع کی ہیں، یہ جامع کی ہیں، یہ درجہ مسائل میں سب سے اعلیٰ واقویٰ ہے۔ درجہ مسائل میں سب سے اعلیٰ واقویٰ ہے۔

غیر ظاہر الروایت یا روایۃ النوا در: اصحاب ندہب کی وہ روایتیں جوام محمد کی کتبستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ندکور ہیں، ان کی سند ظاہر الروایت کی طرح معروف نہیں ہے، اس درجہ کی روایتوں کا مرتبہ ظاہر الروایت سے کمتر ہوتا ہے، ہریں بنا تعارض کے وقت ظاہر الروایت ہی رائح ہوگی الا یہ کہ کسی علت کی بنا پرمتاخرین اس کے خلاف رائح قرار ویں۔

فناوی : وه مسائل جن کے متعلق ظاہرالروایت یا ناورالروایت میں متقدیمین اہل ندہب سے کوئی تھم شرعی منقول نہ ہواور مجتهدین اہل ندہب سے کوئی تھم شرعی منقول نہ ہواور مجتهدین نے اصول میں فقاوی سے تعبیر کیا ہوا ہے۔ مائل کو اصطلاح اصول میں فقاوی سے تعبیر کیا ہاتا ہے، ندکورہ بالا بحث سے میں پوری امید کرتا ہوں کہ صاحب نورالا بیناح نے جوعلا مات افقاء تحریر فرمائی ہیں ان کی مجرائی و کیرائی تک ہے بحث معاون ثابت ہوگی۔

#### صاحب نورالا بيناح

نام ونسب: نام حسن ، کنیت ابوالا خلاص اور والد کانام عمار اور دا دا کانام علی ہے ، وفائی ، کر مے مشہور ہیں۔ حائے بیدائش وسن بیدائش: مصر کے ایک شہر شہر ابلولہ کے باش رے تھے ، اس کی طرف نبیت کرتے ہوئے آپ کوشر نبلالی کہا جاتا ہے ، جوخلا نب قیاس ہے ، قیاس کے لحاظ سے شرابلولی ہونا جا ہے تھا، ۹۹۳ھ میں مظیم نقیہ صفی کیتی پر دونق افر وز ہوا۔

تحصیل علوم : ابھی چھسال ہی کی عمر تھی کہ والدانہیں برائے تعلیم مصر لے آئے ، آپ نے قرآن یا ک حفظ کیا اور ایپ وقت کے بہترین علم علم علم علم اللہ فور الدین وغیرہ سے تعنی علم بھائی۔

ورس وید رئیس: ساحب نورالا بینیاح کوالله تعالی نے مختلف علوم میں مہارت تامہ عطافر مائی تھی ، بالخصوص فرائی میں میں دوس دیا ہے۔ فاوی میں تو آپ مرجع خلائق تھے، آپ نے ایک عرصہ تک جامعہ از ہرمصر میں دوس دیا ہے۔

و فات: جورے روز عسر کے بعد اا ررمضان المبارک ۲۹ ۱۰ اہ بعمر ۵۵ سال پیغام ا**جل کو لبیک کہر کرلوگوں** کے ذہنوں پراپنی ذبانت وعلم وفقہ کے لا زوال نقوش حیصوڑ گئے۔

تصنیفات و تالیفات: آپ کی ۲۲ تالیفات و تصنیفات علمی یا دگار ہیں، گران سب میں حاشید و ترو و مرز و

### بسرالله الرَّحِين الرحيم إ

#### شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برامہر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

ٱلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلَى الِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ ٱجْمَعِيْنَ .

ترجیم تمام تعریفی الله کے لئے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور رحمت کا ملہ اور سلامتی ہو ہمارے سردار محر پرجو خاتم الا نبیاء ہیں، اور (رحمت کا ملہ اور سلامتی ہو) آپ کی پاک آل پراور آپ کے تمام صحابہ پر۔
مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ وتحمید سے کیا اس کی مختلف وجوہ ہیں، مثلاً رسم قرآن کریم، محطوط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی پیروی، ان کے علاوہ اور بہت می وجوہات ہیں، کما لا معنفی علی اهل

حمد کیے لغوی معنی: تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا۔

اصطلاحی تعریف: تعظیم اورا کرام کے ارادے کے ساتھ زبان سے تعریف کرنا، وہ تعریف فواہ لیت کے مقابلہ میں ہویا غیر نعت کے مقابلہ میں ہو۔ (مختصر المعانی: ۵)

دب: دراصل تربیت کے معنی میں ہے یعنی باب تفعیل کا اسم مصدر ہے اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کورفتہ رفتہ اس کے حد کمال تک پہنچانا، اب سوال ہوگا کہ جب رب مصدر ہے تو اللہ کی صفت کیسے قرار دیا گیا تو جواب بیہ کہ بیہ ذید تعدل کے حد کمال سے ہے، یعنی بطور مبالغہ رب کوصفت قرار دیا گیا ہے۔

العالمين: عالم كى جمع ہے، دنياكى تمام اجناس اس ميں داخل ہيں، جيسے آسان، جا ند، سورج اور تمام ستار ہوا، بكل ، بارش ، فرشتے ، جنات ، حيوانات اور نباتات وغيره \_

والصلوة والسلام: پرمصنف نے بمقتصائے حدیث، الانسان عبد الاحسان تمام مخلوق میں بہتراور سبب انسانوں کے مسلور پاک ہوئے پراور آپ کی پاک آل پراور تمام صحابہ پردرود وسلام بھیجا، جو یقینا باعث برکت ہے، آل محد سے مرادوہ تمام امت ہے، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس میں صحابہ سے لے کر قیامت تک کے تمام موشین شامل ہیں اور چونکہ بردعا کا مقام ہاس لئے اس سے عام موشین (امت اجابت) مراد لینا ہی زیادہ اچھا ہے، اور استخصیص بعدا معمم کا قاعدہ پایا گیا کہ پہلے عام موشین پرصلوۃ وسلام کی دعا کی اور پھرخاص کر حضرات صحابہ پر۔ المطاهرین : اس قید کا اضافہ اس وجہ سے کیا گیا کہ بید حضرات امراض باطنیہ وظاہریہ ہردو سے پاک ہیں، اور بیم مفت توضیح ہے، نہ کہ تقییدی۔

و صحابته اجمعین: صحابی اس مبارک بستی کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور ﷺ سے ملاقات کی بواور ایمان نی پر خاتمہ ہوا ہو۔

اجمعین: بیتاکیدمعنوی کے الفاظ میں سے ہے اور صحابہ کی تاکید لانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے تاکہ جو گمراہ فرقے اکثر اصحاب رسول ﷺ کی شان میں گتا فی کرتے ہیں اور ان کی عدالت میں شک وشبہ کرتے ہیں ویون کی عدالت میں شک وشبہ کرتے ہیں ویسے روافض یعنی صرف حضرت علی کے گھر انہ کو چھوڑ کر باقی سب کو گالی دیتے ہیں، ان پر رد ہو جائے اور ایسے ہی تروید مقصود ہے خوارج کی کہ وہ آپ کی آل کے تخت ترین ویشن ہیں ان کوصلوٰ ق کامستحق نہیں سمجھتے برخلاف اہل سنت والجماعت کے زدیک تمام صحابہ عادل ہیں اور اپنی اپی جگہ پرقابل اتباع ہیں۔

قَالَ الْعَبْدُ الفَقِيْرُ إِلَى مَوْلاَهُ الغَنِيِّ آبُو الإِخْلاَصِ حَسَنُ الوَفَائِيُّ الشَّرَنُبُلاَلِيُّ الحَنفِيُّ إِنَّهُ الْتَمَسَ مِنِي بَعْضُ الاَحِلَّءِ (عَامَلَنَا اللهُ وَإِيَّاهُمْ بِلُطْفِهِ الحَفِيِّ) اَنْ اَعْمَلَ مُقَدِّمَةً فِي الْعَبَادَاتِ تُقَرِّبُ عَلَى المُبْتَدِى مَا تَشَتَّتَ مِنَ المَسَائِلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاسْتَعَنْتُ بِاللهِ تَعَالَى المُبْتَدِى مَا تَشَتَّتُ مِنَ المَسَائِلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ فَاسْتَعَنْتُ بِاللهِ تَعَالَى وَاجَبْتُهُ طَالِبًا لِلتَّوَابِ وَلاَ اَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَتِهِ اَهْلُ التَّرْجِيْحِ مِنْ غَيْرِ الطَنَابِ (وسَمَّيْتُهُ) فَوْرَ الإَيْضَاحِ وَنَجَاةَ الاَرْوَاحِ وَاللهَ اسْأَلُ اَنْ يَّنْفَعَ بِهِ عِبَادَهُ وَيُدِيْمَ بِهِ الإِفَادَة .

ترجمه عضر کرتے ہوئے) جس کی کنیت ابوالا خلاص (اوراس کا نام) حسن ہے، (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرم و بخش کی امید کرتے ہوئے) جس کی کنیت ابوالا خلاص (اوراس کا نام) حسن ہے، (اور مشرب اس کا) وفائی ہے (اور وطن) مرملال ہے (اور فرہب) حنی ہے، فرمائش کی مجھ سے بعض خلص دوستوں نے (اللہ تعالیٰ ہمارے اوران کے ساتھ معالمہ فرمائے اپنی خاص مہر بانی کا) کہ تیار کروں میں ایک ایسا مقدمہ (مختر کتاب) عبادات کے متعلق جوقریب کروے مبتدی طلباء کوان مسائل سے (ان کومسائل سجھ میں آ جا کیں) جو پھیلے ہوئے ہیں بوی بوی کتابوں میں تو میں فیم میں نے مدوجا ہی اللہ سے اور قبول کرلیا میں نے ان کی فرمائش کو تو اب کا طالب بن کراوراس کتاب میں صرف وہی مسائل فرکروں گا جن کے جونے پرعام امائل ترجیح نے بھر دسہ کیا ہے بغیر پھیلا و کے (مختر عبارات کے ساتھ ) اور نام رکھا میں نے اس مقدمہ کا نورالا بیناح (روشی کو واضح کرنے والی) اور نجا قالا رواح (روحوں کو نجات و سے نوالی) اور نی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ نفع پہنچائے اس کتاب کے ذریعہ اپنے بندوں کوادر ہمیشہ رکھاس کے ضرف اللہ تعالیٰ سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ نفع پہنچائے اس کتاب کے ذریعہ اپنے بندوں کوادر ہمیشہ رکھاس کے ذریعہ اپنے بندوں کوادر ہمیشہ رکھاس کے ذریعہ اپنے بندوں کوار نفع کا سلسلہ باتی رہے)

تسریع اس عبارت میں اولاً مصنف ؓ نے اپنانام کنیت ند ہب اور وطن کا تعارف کرایا تا کہ تالیف وتصنیف کی حقیقت معلوم ہوجائے کیوں کہ کسی بھی کتاب کے مؤلف کے معلوم کر لینے سے آئندہ کا مضمون اور کلام کا مقام معتمدیا غیر معتمد حسبِ حالِ مصنف واضح ہوجا تا ہے۔

مجرآ مے وجہ تالیف کابیان ہے کہ ریہ کتاب اپنے بعض مخلص دوستوں کی فر مائش پرتصنیف کی ہے۔

ابوالا محلاص: یہ آپ کی کنیت ہے۔ حسن: آپ کا نام ہے۔ الوفائی: یہ طریقت وتصوف کے اعتبار سے ہے۔ الشونبلالی: اس سے وطن کی جانب اشارہ ہے، مصر کے علاقہ میں ایک بستی کا نام ہے۔ شرنبلالی یہ خلاف قیاس کے لحاظ سے شرا بلولی ہونا چا ہے جیسا کہ خود موصوف نے اپنی کتاب درالکنوز کے آخر میں تصریح کی ہے، الا محلاء: فلیل کی جمع ہے جیسا کہ اَطِبًاء طبیب کی جمع ہے، جس کے معنی دوست کے ایس۔ عاملنا الله: یہ جملہ معترضہ اور دعائیہ ہے درخواست کرنے والوں سے خوش ہوکر ان کو دعا دی ہے۔ فی العبادات: وہ احکام ومسائل جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ تشتت: متفرق ہونا: باب تفعل سے ماضی کا صیفہ واحد مؤنث غائب ہے۔ المطولات: فن کی بری کتابیں مراد ہیں یعنی جواہم مسائل عبادات سے متعلق بری کتابوں میں مؤنث غائب ہے۔ المطولات فن کی بری کتابیں مراد ہیں یعنی جواہم مسائل عبادات سے متعلق بری کتابوں میں موضوع ہیں اختصار کے ساتھ باب وار یکجا کردئے جائیں تا کہ وہ مسائل مبتدی پر آسان ہوجائیں۔

استعنت: میں نے کتاب کی تصنیف میں اللہ سے مدد ما تگی اس لئے کہ اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام انجام ہیں دیا جاسکتا ہم کو بھی چاہئے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو خدا سے مدد مانگیں اور کام پورا ہونے کے بعد اس کا شکر میادا کریں۔

طالبا للنواب: اس تصنیف کی غرض معلمین و متعلمین کوفائدہ پہنچانا ہے جوایک بہت بردا کار خیر ہے اوراس کار خیر کے انجام دینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ماتا ہے۔

اهل الترجیع: یوفقهاء کے سات طبقوں میں ہے ایک طبقہ ہے یعنی وہ علماء جنہوں نے ائمہ احناف کی مختلف روایات میں رائے ومرجوح کا عنوان دے کر دونوں کو الگ الگ جع کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے کھو لھم هذا اولئی هذا اصح روایة هذا اوضح هذا اوفق بالقیاس هذا اوفق للنّاسِ (مرح عنو درسم المفتی ص:۵۲) ان علماء کرام کو اہل ترجیح کہا جاتا ہے جیسے امام قدوری، صاحب ہدایہ وغیرہ و اطناب زیادہ الفاظ کے ذریعہ مراد کو پوری کرنالیکن وہ الفاظ کی فائدہ کی وجہ سے لائے گئے ہوں۔ من غیر اطناب کا مطلب موگا مختصر عمادت کے ساتھ۔

والله اسنال: بینی اہل علم حضرات جواس کتاب ہے استفادہ کریں وہ دوسروں کوبھی فائدہ پہنچا کیں تا کہ بیہ سلسلہ برابر باقی رہے۔آمین اللہم آمین ۔

#### كتاب الطهارة

# یا کی کابیان

کتاب کے لغوی معنی جمع کرنا ملانا اور اصطلاح میں مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو متقلاً معتبر ہوخواہ مخلف قسمول پر شتل ہویا اور کسرہ کے ساتھ آلہ طہارت، اور قسمول پر شتل ہویا اور کسرہ کے ساتھ آلہ طہارت، اور ضمہ کے ساتھ اس بانی کا نام ہے جو پاکی حاصل کرنے کے بعد ہے جائے۔ (مراقی الفلاح: ۱۱)

﴿ اللهِ مَاءُ اللَّهِي يَجُوزُ التَّطْهِيْرُ بِهَا سَبْعَةُ مِيَاهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ البَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ العَيْنِ .

میاہ اس کا واحد ماء پانی، اصل مَوہ ہے، اس کے کہ تسفیر موبھہ آئی ہے نسبت کے لئے مائی ماوی و ماھی آتا ہے۔ یجوز معنی میں یصح کے ہے یعنی ان پانیوں سے پاکی حاصل کرنا ہے ہے۔ یعل کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ گفتگوان پانیوں کے بیان میں ہے کہ جن سے پاکی حاصل کرنا ہے ہے گرچہ کی وجہ سے جائز نہ ہوجیے کی دوسرے نے پانی جع کررکھا ہوتو اس کی بغیرا جازت استعال کرنا جائز نہیں ہے کین اگر کوئی کر لے تو وضوح ہوجا ہے گا۔ (طحطاوی ۱۲) سماء آسان مراد بارش۔ البحر جمع بدحار سمندر۔ بنو جمع آباد کواں۔ ذاب فعل ماضی معروف واحد ذکر غائب باب (ن) ذَابَ یَدُوبُ وَدَوبُ وَدَوبُ انْ گھانا، بِھلنا۔ عین جمع عیون چشمہ جو بارش کے بانی سے بہہ کرجم ہوجائے یاسوت کی شکل میں اُسلنے گئے، اس عبارت میں لفظ ماء پر دو حرکتیں پڑھ سے ہیں: (۱) رفع پانی سے بہہ کرجم ہوجائے یاسوت کی شکل میں اُسلنے شکے، اس عبارت میں لفظ ماء پر دو حرکتیں پڑھ سے ہیں، اور جرکتی ہوجائے ہیں، اور جرکتی سے بہ کرجم ہوگا اور ماء السماء مرکب اضافی ہوکر خبر اور ماء العین سے تک تر کہا۔ سے بدل ہوگا نیز عبارت میں ذکر کردہ الفاظ میں اضافت معرفہ بنانے کے لئے ہے تقید کے لئے ہیں، اور جیس ہے۔

ترجیں وہ پانی کہ جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ سات قتم کے پانی ہیں،آسان کا پانی، دریا یا سمندر کا پانی، نرکا پانی، کوئیں کا پانی اور وہ پانی جواولے اور برف سے پھلا ہو، چشمہ کا پانی۔

کن پانیوں سے پاکی حاصل کرسکتے ہیں

یہاں سے مسنف ان پانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں جن سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے، فر ماتے ہیں آسان

سے برسا ہوا پانی ندی نالے چشمے اور کنو کیں اور تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضوا ورغسل کرنا درست ہے، چاہے میٹھا پانی ہویا کھارا۔

﴿٢﴾ ثُمَّ المِيَاهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ المَاءُ الْمُطْلَقُ.

حل ترکیب: طاهر و مطهر آگر مجرور پڑھیں تو ماقبل سے بدل ہے اور اگر مرفوع پڑھیں تو اولھا مبتدا عدوف کی خرہے۔

ترجیت کھر پانی پانچ اقسام پر ہیں (خود پاک ہو) مطہر (اوردوسرے کو پاک کرنے والا ہو)غیر مکروہ (جس کا ستعال مکروہ نہیں)اوروہ مطلق پانی ہے۔

# ياني كوشمين:

طہارت ونجاست کے اعتبار سے پانی کی درج ذیل پانچ تشمیں ہیں: (۱) طاہر مطہر: یعنی وہ پانی جوخود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، جیسے ماء مطلق جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو، مثلاً دریا اور نہریا چشمہ کا پانی۔

#### ﴿٣﴾ وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكُرُوْهٌ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنهُ الهِرَّةُ وَنَحُوُهَا وَكَانَ قَلِيْلًا .

هرة بلى جمع هِورٌ اوربقول بعض هِرٌ كااطلاق مذكرومؤنث دونوں كے لئے ہاور هِرٌ قصرف مؤنث كے لئے اور هِرُ قصرف مؤنث كے لئے اور هِرُ قَ آتى ہے۔ انحوها ضميركام جمع هِرّة ہے۔

ترجمه اوروه پانی جوخود پاک ہودوسرے کو پاک کرنے والا ہو (کیکن اس کا استعال) مکروہ ہو، یہوہ پانی

ہے کہ بی الیا ہواس میں سے بلی نے یا اس جیسے دوسرے جانور نے اس حال میں کدوہ پانی قلیل مقدار میں ہو۔

تسریع اس عبارت میں پانی کی دوسری قسم کابیان ہے، طاہر مطبر مکروہ جیسے وہ کیل پانی جس میں پالتو بلی کھلی مرفی اور چوہو ہوتو اس پانی کواستعال کرنا مکروہ مرفی اور چوہو ہوتو اس پانی کواستعال کرنا مکروہ مخربی ہے کیا گراس کے علاوہ کوئی اور پانی موجو ذہیں ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿ ﴾ وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ اَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى لُوُضُوءِ عَلَى لُوُضُوءِ بنِيَّتِهِ .

رفع حدث نجاست محکی کوختم کرنا مثلاً محدث تھا وضوکیا۔ قربۃ اس کے معنی نزد کی اور قریب ہونا اصطلاح فقہاء میں قربت کہتے ہیں کہ ایک مختص ثواب کے لئے پانی استعمال کرتا ہے مثلاً اس کا وضو ہے لیکن وضو پر وضوثواب حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ (البحرالرائق: ۱/ ۹۵) بنیتہ ضمیر کا مرجع وضوء ہے اور اللّٰہ کی خوشنودی کے حصول اور اس کے تھم کی تقبیل کی غرض ہے کسی کام کوانبام دینے کاارادہ کرنا شرعاً نبیت کہلاتا ہے۔(الا شباہ:ج ام ۲۵) معرض کا اور وہ یانی جوخود یاک ہودوسرے کو یا ک کرنے والا نہ ہواور بیدہ یانی ہے جس کواستعال کیا عمیا ہو

مدث دور کرنے کے لئے یا تو اب کے حاصل کرنے کے لئے جیسے وضویر وضو کرنا وضو کی نبیت سے ساتھ۔

اس عہارت میں پانی کی تیسری قسم کا بیان ہے طاہر غیر مطہر، یعنی وہ پانی جوبذات خود پاک ہولیکن وہ محدث کو پاک کرنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو، (اس سے دوبارہ وضواور عسل معتبر ندہو) جیسے ما مستعمل جس سے کسی حدث محکی کوزائل کیا میا ہو، نیز عبادت کی نیت سے وضو پر وضویا کھانے کے لئے ہاتھ دھونے سے میکنے والے پانی کامجی یمی تھم ہے، البت ما مستعمل سے نجا سے مطیقیہ زائل کی جاسکتی ہے، مثلاً نا پاک کیڑا وھویا جاسکتا ہے۔

#### اختياري مطالعه:

#### وضو بروضوكرنا

اگر پہلی وضو سے کوئی مہادت کی ہے تواب نی وضو سخب ہے،اس طرح پہلی وضو کئے ہوئے اسہاوت گزر حمیا ہو تو بھی نی وضوستحب ہے اگر چداس سے کوئی عہادت نہ کی ہواور اگر وقت بھی زیادہ نہیں گزرااور کوئی مہادت مقصودہ بھی نہیں کی تو دوبارہ دضو کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ بیاسراف ہے۔ ( تخفة اللّمعی: جا ہس ۲۹۲ مطعطاوی:۱۴)

#### ﴿ ٥ ﴾ وَيَصِيرُ المَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عَنِ الْجَسَدِ.

انفصاله ضميرراجع ب الماء كاطرف.

سرجمه اور موجاتا ہے بانی مستعمل صرف اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی۔

سرب اس مبارت بین مدخت به بیان کررہے ہیں کہ پانی ستعمل کب سمجما جائے گا، چناں چہفر مایا کہ پانی ستعمل کب سمجما جائے گا، چناں چہفر مایا کہ پانی بدن سے جدا ہو ہے ہی ستعمل ، و جاتا ہے ، دوسرا تول بیر ہے کہ جب بدن و غیرہ سے جدا ہوکر کسی جگہ تھ ہر جائے اس وقت مستعمل ہمجما جائے گا،اس سے قبل نہیں مفتیٰ بہتول اول ہے۔ (طحطا دی: ۱۲۲/۱)

#### اختياري مطالعه:

استنعال شده يانى كالحكم

(۱) وضویا فسل میں جو پانی استعمال ہوتا ہے اگر اس میں فلاہری نجاست شامل نہ ہوتو وہ اگر چہ خود پاک ہے لیکن اس سے دوبارہ طہارت حاصل کرنا یعنی وضوا ورفسل کرنا درست نہیں، البتہ نا پاک کیٹرا وغیرہ اس سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ (درمخارمع الشامی: جامب ۱۸۱۔زکریا: جامب ۳۵۳)

(٢) اگر وضو یا طسل کامستعمل پانی کیڑے و فیرو پر لگ جائے تو اس سے کیڑے نا پاک نہیں ہوتے ، تا ہم احتیاط

ضروری ہے۔ (البحر الرائق بیروت: جاہص ۹۸۔ فقادیٰ محبود بیجدید: ج۵ہص ۱۲۵)

(۳) میت کونسل دینے کے لئے جو پانی استعال ہوا ہو وہ نا پاک ہے لہذا اگر مردے کونسل دیتے وقت کپڑوں پر زیادہ چھینٹیں آ جائیں تو کپڑے بھی نا پاک ہوجائیں گے۔ (کتاب المسائل: ۹۳۔ شامی مصری مطبع عثانیہ: ۱۸۳/۱، زکریا: ۱/۳۲۹)

#### ﴿ ٢﴾ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ عَصْرٍ فِي الْأَظْهَرِ.

سَجو درخت جمع أَشْجَارٌ وَشَجَرَاءُ واحد شَجَرَةٌ شَجَرَاتٌ . تَمو كَيْل واحد ثَمَوَةٌ جَع ثِمَارٌ . عصو بابضربكامصدرب نجوژنا-

ترجمہ اور جائز نہیں ( پاکی حاصل کرنا) درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے اگر چہوہ از خود لکا ہو بغیر نجوڑے مطاہری قول کی بناء پر۔

# کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جا مرنہیں

جو پانی کسی درخت یا پھل نے اُکاا ہوجیے کیلے کے درخت سے پانی نکلا ہواور جیسے طفے کا رَس اور تر بوز کا پانی تو ایسے پانی سے بالا تفاق وضوو غسل جا ئزنہیں ہے اوراگر درخت یا پھل سے قطرہ قطرہ خود بخو د ٹیکنے لگ جائے تواضح قول کی بناپراس سے بھی جائز نہیں ہے اور غیراضح قول یہ ہے کہ جائز ہے۔

نوت: یہاں سے ان پانیوں کا تذکرہ ہے جواضافت تقییدی کے ساتھ موسوم ہیں کیونکہ درخت اور پھل نے لکے ہوئے کوکوئی یانی نہیں کہتا بلکہ اس کوعرق اور رس کہتے ہیں۔

#### ﴿ ٤ ﴾ وَلا بِمَاءِ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.

طبخ باب فتح كامصدر بي پكانا غيره عليه دونون ضميرون كامرجع ماء بـ

ترجمہ اور نداس پانی ت (وضوکر ناجائز ہ) کہ ختم ہوگئی ہواس کی طبیعت بکانے کی وجہ سے یا دوسری چیز کے غالب آنے کی وجہ سے اس پر۔

تشریب اصل مسئلہ کے بیجنے ہے بیل یہ بات ذہن شین رکھیں کہ پانی کی طبیعت دو ہیں: (۱) رقت (پتلا ہونا)

(۲) سیلان (جاری ہونا، بہنا) صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں کوئی چز مثلاً چنا، لوبیا وغیرہ ڈال کراس کو پکایا گیا، اس کے نتیج میں پانی گاڑھا ہو گیا تو اب و د ما ، طلق باتی نہیں رہا، لبذا طبارت تھی یعنی وضوو خسل اس پانی ہے درست نہیں ہوگا۔
ایسے ہی اس پانی ہے بھی طہارت تھی ماصل کرنا درست نہیں جس میں پانی کے علاوہ کوئی دوسری پاک چیز غالب مقد از میں ل گئی : وجس نے پانی کواس کی طبیعت ہے نکال دیا : و، جیسے برقتم کے شربت سرکہ شور بالو ہے کا پانی گلاب کا مقد از میں ل گئی : وجس نے پانی کواس کی طبیعت ہے نکال دیا : و، جیسے برقتم کے شربت سرکہ شور بالو ہے کا پانی گلاب کا

بانی گاجرکا بانی کیوں کدان برعرفا بانی کا طلاق نہیں کیا جاتا ، متن میں غلبہ غیری قیداس وجہ سے لگائی کما کر بانی مغلوب نہ مو بلکہ غالب موتواس سے طہارت جائز ہے۔

﴿ ٨﴾ وَالْغَلَبَةُ فِى مُخَالَطَةِ الجَامِدَاتِ بِإِخْرَاجِ المَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْمُاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيَلَانِهِ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ الْمُاءِ كُلِّهَا بِجَامِدٍ كَزَعْفَرَان وَفَاكِهَةٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ .

محالطة باب مفاعلت كامسدر بل جل كرد منا - زعفران جمع زَعَافِرُ ايك شم كانها يت خوشبودارزردر كككا في ول - في معالطة باب مفاعلت كامسدر بال جل كرد منا - ويعول -

ترجیم اور غلبہ (حاصل ہوجاتا ہے) جامد چیزوں کے اللہ جانے کی صورت میں پانی کو نکال دینے ہے اس کی رفت (پتلاین) اور سیلان (جاری ہوتا) ہے اور نقصان نہیں ویتا ہے اس کے تمام اوصاف کابدل جانا جامد چیزوں کے اللہ جانے ہے جیسے دعفران کھل اور در خت کے ہے۔

تشریع ماقبل میں یہ بات گزر چی ہے کہ ماء مطلق سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور جو ما مطلق نہیں ہے اس سے جائز نہیں کیکن پانی کا اطلاق کس صورت میں زائل ہوجاتا ہے اور کس صورت میں زائل نہیں ہوتا اس میں اعتبار غلبہ کا ہے جائز نہیں ملنے والی چیز کا پانی سے زیادہ مقدار میں ہونا ،اب یہاں سے صاحب کتاب غلبہ کی صورت قاعدہ کلیہ کی میں بیان کر ہیں بیان کررہے ہیں ،اور تمام چیز وں کی دو تشمیں بیان کی ہیں: (۱) جامد یعنی ٹھوس چیز (۲) مائع یعنی مبنے والی چیز۔

اس عبارت میں جارات کا بیان ہے چنانچ فر مایا کہ اگر کوئی خٹک چیز مثلاً آٹاستو وغیرہ پانی میں ل جائے جس کی وجہ سے پانی کی رقت اور اس کا سیلان دونوں ختم ہوجا میں تو وہ پانی مطلق نہیں کہلائے گا اور اس سے وضوو خسل جائز نہیں کی اگر نہ کورہ چیزیں اتنی کم مقدار میں پانی کے اندر مل جائز میں کہ اس کے رنگ مزے یا ہو میں فرق آجائے گر پانی کی رفت وسیلان باقی رہ جیسا کہ بہتے ہوئے پانی میں پھھر سے ملی ہوئی ہوتی ہے یا پانی میں زعفران وال دیا اور اس کا ہلکا مارنگ آگیا یا ہت جھڑ کے موس تو ان میں درخوں کے جول تو ان تمام مور تول میں اس پانی سے وضو عسل جائز ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵)

﴿ ٩﴾ وَالْغَلَبَةُ فِى الْمَائِعَاتِ بِظُهُوْرِ وَصْفٍ وَاحِدٍ مِّنْ مَّائِعٍ لَهُ وَصْفَانِ فَقَطُ كَاللَّبَنِ لَهُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَلاَ رَائِحَةَ لَهُ .

لبن ووده جن البال ، لون رنگ جن الوان ، طعم ذا نقة لذت ، مزه-

ترجمہ اور غابہ (حاصل ہوجاتا ہے) بہنے والی چیز وں میں ایک وصف کے ظاہر ہوجانے کے ذریعہ بہنے والی چیز سے کہ جس کے لئے صرف دووصف ہیں، بیت دودھ کہ اس کیلئے رنگ ہے اور مزہ اس میں بونہیں ہے۔

تشریع یہاں سے ما تعات میں فلبری صورتوں کا بیان ہے، اور بہنے والی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں: (۱) ان میں صرف دو وصف ہوں۔ (۲) تین وصف ہوں (۳) ان میں کوئی وصف شہو۔ اس عبارت میں قتم اول کا بیان ہے، چنا نچ فر مایا کہ اگر ملنے والی چیز سیال ہواور پائی کی جنس سے نہ ہوتو فلبرکا اعتبار اوصاف کے لحاظ ہے ہوگا جیسے دودھ ہے کہ اس مرف دو ہی وصف ہیں تو اگر ایک کا فلبہ پائی پر ہوگیا تو پائی پائی شد ہے کا بلکہ پائی کے بجائے اس کودودھ کہا جائے گا لہند اس سے وضو و سل درست نہ ہوگا۔

#### ﴿ ١٠﴾ وَبِطُهُوْرِ وَصْفَيْنِ مِنْ مَّائِعِ لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ .

خل سركة مع أنحل و يعلال.

ترجین اور (غابرهاصل موجاتا ہے) دووصفوں کے ظاہر مونے کے ذریعہاس بہنے والی چیز سے کہ جس کے لئے تین وصف ہیں جیسے سرکد۔

سربی اس عبارت میں دوسری صورت کا بیان ہے چنانچ فرمایا کہ جن چیزوں میں تین اوصاف ہیں آگروہ چیز پائی میں ڈالدیں اور دو وصف ظاہر ہوجا تیں تواس ہے وضوو شل درست بیں، جیسے سرکہ ہے بدایک ہاریک اور ہینے والی چیز ہے اس میں رنگ، بو، مزہ تنیوں اوصاف موجود ہیں لہٰ دا گرسرکہ پائی میں ڈال دیا میا اور پائی میں سرکہ کے دو وصف ظاہر ہواتو اس سے وضوو شسل درست ہے۔ وصف ظاہر ہواتو اس سے وضوو شسل درست ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲)

﴿ اللهِ وَالْغَلَبَةُ فِي المَائِعِ اللَّذِي لَا وَصْفَ لَهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَغْمَلِ وَمَاءِ الوَرْدِ الْمُنْقَطِع الرَّالِحَةِ تَكُوْنُ بِالْوَزْنِ فَإِنِ الْحَتَلَطَ رَطَلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَغْمَلِ بِرَطْلٍ مِّنَ المُطْلَقِ لَآيَجُوْزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَبِعَكْسِهِ جَازَ .

د طل ایک رطل موجود و زمانے کے کلوگرام کے صاب سے ۱۹۹۸ کرام ۲۳ می گرام کا ہوتا ہے، (القاموس الوحید: ۱/۲۳۲) متن میں فان احتلط الفَلَبَةُ، تكون بالوزن كي تغيير ہے۔ المعاءُ المستعملُ استعال شدہ پائی، جس بانی كواستعال کرليا گيا موخواہ و و نجاست تھى كے زوال كے لئے يا قربت خداوندى كے لئے۔

سرجید اورغلب (حاصل موجاتا ہے وزن کے اعتبار سے) اس بہنے والی چیز میں کہ جس کے لئے کوئی وصف نہیں، جیسے مستعمل پانی کہ جس کی خوشبوشتم موکلی موء چنا نچدا کرمل جائے دورطل مستعمل پانی کے مطلق پانی کے مطلق پانی کے مطلق پانی کے مطلق بانی کے مطلق بانی کے مطلق بانی کے مطلق بانی کے مساتھ اور جا کر نہیں اس سے وضوا وراس کے خلاف صورت میں جائز ہے۔

اس مہارت میں تیسری صورت کا بیان ہے چنا نچ فر مایا کدا کر بے وصف کی چیز یائی میں ال جائے تو

اس میں دزن کے اعتبار سے علم ہوگا جس کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ کی اس علم میں دافل ہوگی کیوں کہ اب انتیازی صورت اس کے علاوہ ممکن نہیں جیسے ماء ستعمل یا گا ب کے پانی کے دورطل ایک رطل خالص پانی میں ال مھے تو پانی ماہ مطلق سے خارج ہوکر ماہ مقید ہوجائے گا اور وضووشسل جائزنہ ہوگالیکن عکس کی صورت میں جائز ہے، یعنی ماہ مقید کم مقدار میں ہواور مطلق پانی زائد مقدار میں ،اوراگردونوں برابر ہوں تو حضرات مشائح نے احتیاطاً عدم جواز کا تھم فرمایا۔ (مراتی الفلاح: ۱۹)

﴿ ١٢﴾ وَالرَّابِعُ مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِى حَلَّتُ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيْلًا وَالْقَلِيْلُ مَا دُوْنَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ فَيَنْجِسُ وَإِنْ لَمْ يَظْهُرْ آثَرُهَا فِيْهِ آوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيْهِ آثَرُهَا وَالآثَرُ طَعْمٌ آوْ لَوْنَ آوْ رَيْحٌ.

والحدّ اسم فاعل ہے باب نفرسے و کد یو کد و کو دا ساکن بونا عفہرنا حرکت بند ہونا، پانی کاعفہرنا اور بد ترکیب میں کان کی خبر ہے اس کا اسم الماء محدوف ہے۔ انوھا ضمیرکا مرجع نجاسة ہے۔

سر حصف اور چوشی منایاک بانی ہے، اور بیدہ بانی ہے کہ گرجائے اس میں کوئی نایا کی درال حالیکہ وہ رُکا ہوا ہولیل ہواورلینل وہ بانی ہے جو وہ در دہ سے کم ہو، البذایہ بانی نایاک ہوجائے گا اگر چہ ظاہر نہ ہوا ہو، نایا کی کا اثر اس میں، یا پانی تو جاری ہو کر ظاہر ہو کیا اس میں نایا کی کا اثر اور اثر ، مزہ، رنگ اور بوہے۔

# نا ياك يانى كابيان

یہاں سے طہارت ونجاست کے اعتبارت پانی کی چوتی تشم کو بیان کررہے ہیں اوروہ ما ونجس ہے بینی وہ پانی جس میں کوئی نجاست ال کئی ہو،اب اگر وہ پانی تھہرا ہوا ہے اور قلیل ہے تو نجاست پڑتے ہی پورا پانی نا پاک ہوجائے گااگر چہ اس کا کوئی وصف نہ بدلا ہو،مثلاً بڑی بالٹی یا مب میں ایک قطرہ پیشا ب کرجائے تو وہ نا پاک ہوجائے گااگر چہ پیشاب کا اثر فلا ہر نہ ہو۔

اوراگر ما وکشر ہے تو نجاست کا تھم اس دقت ہوگا جب کہ نجاست کا اڑ لینی ذا کفندرگ ہو پانی میں ظاہر ہوجائے، جیسے بواحوض یا تالا ب۔

ماءليل كاتعريف

ایا پانی جس کی مقداردہ دردہ ہے کم ہوجیے کنواں یا جھوٹی منکی ۔

ماء جاری کی تعریف

ایمایانی جود کھنے میں جاری مواوراس کی ایک علامت سیمی ہے کہوہ کم از کم شکے کو بہا لے جائے۔

اختياري مطالعه

ماءطا ہر ومطہر کی قتمیں

جوپانی پاک ہواور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہواس کی تین تشمیں ہیں: (۱) ماء جاری یعنی ایسا پانی جود کھنے میں جاری ہواوراس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس میں تنکا یا چۃ ڈالا جائے تو وہ بہہ پڑے اور اگر اتنی رفتار بھی پانی میں نہ ہوتو وہ جاری نہیں کہلائے گا۔ (درمختار مصری: ۱/۱۲ ا۔ زکریا: ۱/۳۳۲)

(۲) تفتیرا ہوا کثیر پانی، یعنی وہ پانی جواگر چے تفہرا ہوا ہولیکن وہ دیکھنے والے کی نظر میں کثیر ہو، جس کا اندازہ دس ہاتھ لمبائی چوڑائی مطابق ۲۲۵ مرابع فٹ سے لگایا گیا ہے مثلاً بڑا حوض یا بڑی منتکی سے کثیر تفہرا ہوا پانی بھی ماء جاری کے تھم میں ہوتا ہے۔ (الاوز ان المحمودہ: ۱۰۱۔ کتاب المسائل: ۸۲)

(۳) تھہرا ہواقلیل پانی، یعنی ایبا پانی جس کی مقدار دہ در دہ ہے کم ہوید کسی بھی نجاست کے کرنے سے ناپاک ہوجائے گا گرچہ دصف بھی نہ بدلے۔ (درمختار: ۱/۱۱ ارمختار زکریا: ۱/۳۳۲)

فائد و: ایک مرتبه حضرت امام محر سے ماء کثیراور ما الیل کے بارے میں طلبہ نے معلوم کیا تو آپ جس معجد میں سبق پڑھار ہے تھاں کے محن کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: میری اس معجد کے محن کے بقدریانی کا پھیلا و ہوتو وہ کثیر پانی ہے ور خلیل ہے، طلبہ نے اس محن کونا پاتو متعددا قوال پیدا ہو گئے ، ہشت در ہشت ، وہ در وہ دواز دہ در دواز دہ در دواز دہ کنارہ آٹھ ہاتھ یا دس ہاتھ یا بارہ ہاتھ ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے بعد کے مفتوں نے در میانی قول دہ در دہ فتوی کے لئے متعین کردیا۔ (تخفۃ اللمعی: ۱/ ۳۰۰)

# ﴿ ١٣﴾ وَالْخَامِسُ مَاءٌ مَشْكُولٌ فِي طُهُورِيَّتِهِ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ.

طهوریّق خود پاک اور دوسرے کو پاک کرنے والا، ہر ماء طہور طاہر ہے لیکن ہر طاہر طہور نہیں۔ حمار گدھا،
اس کی دوسمیں ہیں: اہل، اور جنگلی یہاں جمارا ہلی ہی مراد ہے جمع حُمُوّ. بغل جمع بِغَالَ خچریعنی وہ دوغلا جانور جوگدھی
اور گھوڑے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے لیعن جس کی مال گدھی ہو، یہی یہاں پرمراد بھی ہے اور بھی گدھے اور گھوڑی کے جفتی کرنے سے خچر پیدا ہوتا ہے اس صورت میں خچر کا جموٹا پاک ہوگا کیونکہ جانوروں کی نسبت میں مال کا عتبار ہوتا ہے شدکہ باپ کا اور پہلی صورت میں مشکوک ہے۔

ترجمہ اور پانچویں تتم وہ پانی ہے کہ جس کے مطہر ہونے میں شک کیا گیا ہے اور بیوہ پانی ہے کہ پی لیا ہو اس میں سے کسی گدھے یا فچرنے۔

### ماءمشكوك كابيان

اس عباريت ميں پانى كى پانچويں سم كابيان ہے اوربيدہ پانى ہے كہ جس ميں كدھے يا خچر في منو والا مواس كاتھم

یہ ہے کہ دیگر پاک پانی رہتے ہوئے اس سے وضو و بغیرہ نہ کرے اور اگر دیگر پانی موجود نہ ہوتو اس سے وضو کرلے کیکن بعد میں تیم بھی کرے۔ (شامی مصری: ۲۰۹/۱)

اشکال: ابوطاہر دباس اعتراض کرتے ہیں کہ گدھے اور خچر کے جھوٹے کو مشکوک کہنا صحیح نہیں ہے کیونک احکام خداوندی میں کوئی تھم بھی مشکوک نہیں پس ان کا جھوٹا پاک ہے اگر اس میں کپڑا ڈوب کمیا تو اس کے ساتھ نماز جا ئز ہے البتداس میں احتیاط برتی گئی ہے اس لئے وضواور تیم دونوں کا تھم دیا گیا ہے۔

جواب: ان جانوروں کو اکثر گھروں کے دروازوں میں بائدھا جاتا ہے اور کونڈوں میں پائی پلایا جاتا ہے اور ضرورت کا حق نجاست کوئم کرنے میں مؤثر ہوتا ہے جیے بل اور چوہے کے مسئلہ میں ہے البتہ گدھے کے بارے میں جو صرورت ہوتا ہے جو بلی اور چوہے میں ہے اب اگر ضرورت کا حقق بالکل نہ ہوتا جیسے کتے اور در شدوں میں ہے تب تو بلا اشکال نجاست کا حکم الا کو ہوتا اور یہاں من وجہ ضرورت ہے اور من وجہ نہیں ہے اور موجب طہارت وموجب نجاست ہر دو برابر ہیں البذا دونوں ساقط ہوکر اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوا اور اصل یہاں دو چزیں ہیں بانی میں طہارت اور لواب میں نجاست اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے اولی ہے نہیں اس لئے معاملہ چزیں ہیں بانی میں طہارت اور لواب میں نجاست اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے اولی ہے نہیں اس لئے معاملہ مشکل ہوگیا چنال چر میں وجہ پائی کی پائی کی پائی میں شہہ ہے کیونکہ آگر ہوگیا گئی کہ اور بعد میں اس کومطنی پائی دستیاب ہوتو اس پر دوبارہ سرکا سے دوسر کی ایک کرنے والا بھی ہوتا جا ہے تھا حالا نکہ ایسا نہیں ہے ، دوسر اقول ہیں کہ اس کے مطابر ہونے میں شہرہ ہے کیونکہ آگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر وی کرنے والا بھی ہوتا جا ہی ہوتا تو چردوبارہ سرکا سے کہ دوسر کی ہوتا۔ (اصح النوری: ۱۸۱۲) قول طائی واجب نہیں اگر اس کے مطابر ہونے میں شبہ ہوتا تو چردوبارہ سرکا سے کرنا ضروری ہوتا۔ (اصح النوری: ۱۸۲۱) تول طائی واجب نہیں اس کے مطابر میں اس کے مطابر میں اس کے مطابر میں اس کے مطابر میں دوسر کا سے المحرال ائن ہیروت: ۱/ ۱۸۳۰ شامی: ۱/ ۱۸۰۸ (نی بیان احکام السور)

#### فصل

# بیصل ہے جھوٹے کے احکام کے بیان میں

﴿ ١٣﴾ وَالْمَاءُ الْقَلِيْلُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ ٱقْسَام وَيُسَمَّى سُؤرًا.

رجی اور ما قلیل جب بی لے اس سے کوئی جانورتو ہوگا وہ چارتسموں پراورنام رکھا جاتا ہے جمونا۔ تسریع اس فصل میں مصنف سور کے احکامات کو بیان کردہ ہیں ، اور سؤر کی تعریف خود صاحب کتاب نے بیان فرمادی ہے کہ سوروہ پانی ہو ہا کوئی دومری بیان فرمادی ہے کہ بچا ہوا حصہ خواہ پانی ہو ہا کوئی دومری چیزاس کی مقدار قبیل ہو، خیرسؤر کی چارتسمیں بیان کی ہیں۔

#### ﴿ ١٥﴾ اَلاَوَّلُ طَاهِرٌّ مُطَهِّرٌ وَهُوَ مَا شَوِبَ مِنْهُ ادَمِيُّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ .

ما يؤكل اس جكه ماحيوان كرمعن ميس ب-

سر جمل متم اول خود پاک دوسرے کو پاک کرنے والا ہواور بدوہ پانی ہے کہ پی لے اس سے کوئی آدمی با محور ایادہ جانورجس کا کوشت کھایا جاتا ہے۔

آ دمی کا حجمونا پاک ہے

آدمی کا جمونا اوراس کا لعاب شرعا پاک ہے اوراس میں مسلمان ، کافر ، پاوضو ہے وضوحا کھند غیر حاکھد میں کوئی فرق بین بھر طبید مند میں کوئی فاہری نا پاک نہ کی ہوجتی کہ اگر شراب پینے یا مند سے خون نکلنے کے فوراً بعد مند لگا کر پائی پیا تو جمونا نا پاک سمجھا جائے گا ، ہاں اگر پچھ دیر بعد یا کئی مرتبہ تھوک نگلنے کے بعد پیا نو پھر نا پاک نہ ہوگا لیکن اگر شراب خور کی موجھیں لا جمی ہوں تو بھوں تا ہو جمونا نا پاک ہی رہے گا ، کیونکہ ایس حالت میں موجھوں کی آلویٹ کا موجھیں لا جمی ہوں تو بھور کی آلویٹ کا موجھوں کی آلویٹ کا محتمل کی جمونا پاک ہے این موجھوں کی آلویٹ کا محتمل کی جمونا پاک ہے نیز کھوڑ سے کا محتمل باک ہے ۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۱ البحرالرائی :۱۳۳/۱)

#### اختياري مطالعه

میت کالعاب نایاک ہے

(۱) انتقال کے بعدمیت کے منہ سے جو پانی وغیرہ نکلے وہ شرعاً نا پاک ہے۔ (۲) سونے والے فف کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے۔ (درمخارمعری: ۱/ ۱۲۸۔ ہندیہ: ۱/ ۳۲۸۔ کتاب المسائل: ۱۰۲)

﴿١٦﴾ وَالنَّالِي نَجِسٌ لاَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكُلْبُ أَوِ الْخِنْزِيْرُ أَوْ شَيْءٌ مِّنْ سِبَاعِ البَهَائِمِ كَالفَهْدِ وَالذِّنْبِ .

الکلب جمع کِلاب کے بخواہ شکاری کا ہو یا بطور حفاظت کے پال رکھا ہو عام ہے۔ خوزیر سورجمع خواہ شکاری کا ہو یا بطور حفاظت کے پال رکھا ہو عام ہے۔ خوزیر سورجمع خواہ شکاری پر ندے تکالنامقصود ہے۔ سواع شہری جیوان کے عن میں ہواور سباغ البھائم کی قیدا تر ازی ہے اس سے شکاری پر ندے تکالنامقصود ہے۔ سباع واحد سبع پھاڑ کھانے والا جانور۔ البھائم بھینمة کی جمع جو پاید فھد جمع فھود درندہ کی ایک قتم جو کہ کتے سے بوااور چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ واغ ہوتے ہیں اس کو تیندوا کہتے ہیں ، کو سونوم من فھد .

- ترجمه ادر دوسری (قتم ایما جبونا) جوکه ناپاک ہے کہ جائز نہیں اس کا استعال کرنا اور بیوہ پانی ہے کہ پی لےاس سے کتایا خنز مریا بھاڑ کھانے والے چوپاؤں میں سے کوئی جیسے تیندوااور بھیٹریا۔

### کتے وغیرہ کے جھوٹے کا مسّلہ

احناف کے نزدیک ہرورندے کا جموٹا ناپاک ہے خواہ کتا ہوشیر ہو یا چیتا وغیرہ ہو، لہذا اس کے جمولے سے طہارت حاصل کرنا اور استعال کرنا جائز نہیں ہے۔

اختياري مطالعه

کوئی بھی درندہ اگر برتن میں مند ڈال دے تو تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوجا تا ہے البنہ سات مرتبہ دھونا مستحب ہے اور مٹی سے مانجھنا بھی ضروری نہیں ہے ،صرف مستحب ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸)

﴿ ٤١﴾ وَالنَّالِثُ مَكْرُوهُ السِيعْمَالُهُ مَعَ وُجُودٍ غَيْرٍهِ وَهُوَ سُوْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّةِ وَسَوَاكِنِ البُيُوْتِ كَالْفَارَةِ لَا الْمُغَرِّبِ الْمُخَلَّةِ وَسَوَاكِنِ البُيُوْتِ كَالْفَارَةِ لَا الْمُغْرَبِ

المهرة بلى يهال پر پالتو بلى مراد ب، جنگلى بلى بين، اس كاسم دومرا ب الدجاجة المعلاة وومرقى جس كو آزاد چهوژ ديا كيا بو، وه كر كاندر بابركوژاكرك نجاست بر چيز بين منه والتى بور سباع العليو وه پريمه جو هكار كرك ما تا ب مقر بازك شم كا ايك شكارى پرنده شاهين ابح هنو اهين ايك سفيدرتك كا شكارى پريمه محداءة چيل جع حداً جداً حداء حداء جداً بين اي مراود و اوره اكرمؤون اتا ب الم مودن اتا ب الم ساهرة كين بين اي كرك غفر بان كت بين اور ماده كو عفر به جمع عقاد ب.

ترجی اور تیسری (تشم ایسا جھوٹا ہے) وہ پانی ہے کہ کروہ ہاس کا استعال کرتا ، دوسرے پانی مے موجود اونے کے ساتھ اور وہ بلی باہر پھرنے والی مرغی اور شکاری پرندہ کا جھوٹا ہے جیسے شکرہ اور شاہین چیل اور کھروں میں رہنے والے جانور جیسے چو ہانہ کہ بچھو۔

تشریب اس عبارت میں تتم وم کابیان ہے ، یعنی وہ پانی جس کا استعال کرن**ا اور اس کا پینا مکروہ تنزیکی ہے ، ہر** ایک کی تفصیل اس طرح ہے:

(۱) پالتو بلی کے جھوٹے کا حکم

اگر پالتو بلی پانی یا کھانے کی کسی چیز میں نے ڈال دے تو وہ پانی ضرور ڈنا پاک تو جیس ہوتائیکن کروہ ہوتا ہے، ہجر سے کہ اس پانی ہے وضو نہ کیا جائے تا ہم اگر وضو کرلیا تو درست ہوجائے گالیکن اگر بلی جو ہا کھا کرفوراً کسی برتن ہیں ہو ڈال دے تو وہ برتن اور پانی وغیرہ قطعاً نا پاک ہوجاتا ہے۔ (الحیط البر ہانی: ۱۸۲/ تبیین الحقائق: ا/ساسا۔

(۲) آزادمرغی کا حکم

چھٹی ہوئی مرغی کا جھوٹا بھی مکر وہ ہے کیوں کہ وہ گندگی میں آلودہ رہتی ہے، ہاں اگروہ بندھی ہوئی ہو کہ اس کی چونچ مندگی تک نہیں پہنچتی تو پھر مکر وہ نہیں ہے کیوں کہ اس طرح آلودگی کا خطرہ نہیں رہتا۔ (شامی: ۲۰۱/ ۲۰۹، مراتی الفلاح: ۹۹)

(۳)شکاری پرندون کا حکم

#### اختياري مطالعه

جنگلی بلی کے جھوٹے کا حکم

جنگلی بلی کا جھوٹا مطلقا تا پاک ہے لہذا اگروہ پانی میں منصد ال دیتو پانی تا پاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ١٨)

بلي كاجموا كهانا كهانا

اگر بلی نے دودھ کی پتیلی میں مند ڈال کر کھ دودھ فی لیایا پلیٹ میں رکھے ہوئے سالن میں سے پی کھالیا تو بین پا واکھانا کھانا یا دودھ پینا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ (کتاب المسائل:۱۰۱ تبیین الحقائق: ا/۳۳)

﴿ ١٨﴾ وَالرَّابِعُ مَشْكُوكَ فِي طُهُورِيَّتِهِ وَهُوَ سُؤْرُ البَعَلِ وَالحِمَارِ فَانَ لَمْ يَجِدُ غَيْرَهُ تَوَضَّا بِهِ وَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَى.

لم یبجد نفی جحد بیماس کا فاعل المحد کے محذوف ہے اورغیرہ میں ضمیر کا مرجع سور البغل والبحمارہے۔

ترجیک اور چوشی شم وہ پانی ہے کہ شک کیا گیا ہے اس کے ذریعہ پاک ہونے میں اور وہ خچرا درگدھے کا جھوٹا میں البار الگرند پائے اس کے علاوہ تو وضوکرے اس سے اور تیم (بھی) کرے پھر نماز پڑھے۔

میں اس کی تفصیل مسئلہ نمبراا میں گزر چکی ہے۔

﴿ ١٩﴾ فصل (فس المتحرّى): لَوِ الْحَتَلَطَ أُوَانٍ ٱكْثَرُهَا طَاهِرٌ تَحَرَّى لِلتَّوَضُوُّ وَالشُّرْبِ وَإِنْ كَانَ ٱكْثَرُهَا نَجِسًا لاَيَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلِطَةِ يَتَحَرَّى سَوَاءٌ كَانَ ٱكْثَرُهَا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا.

تحریٰ نعل ماض ہے باب تفعل سے قابل استعال کوطلب کرنا، دو چیزوں پی سے اولی کوطلب کرنا اور ہے ترکیب بیں کو کا جواب ہے، پورے جملہ کی ترکیب اس طرح ہے لوجر فی شرط، اختلط نعل ماضی ، او ان موصوف ، اکثو ھا طاھر جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر او ان کی صفت موصوف صفت سے ال کرفاعل ہوا، اختلط کافعل فاعل سے ل کر شرط اگلا جملہ جزاہے، اوان اصل بیں اَوانی تھایا پرضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا مکوساکن کردیا پھر یا اور تو بن دوساکن جی ہوگئے ، یا مکوحذف کردیا اوان ہوگیا اور او ان فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے اور اس کی علامت رفع یا محذوف پر تقدیم کی ضمہ ہوگئے ، یا مکوحذف کردیا اوان ہوگیا اور اوان میں اگر ترل مِل سے بھر برتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں تو غور وفکر کرے مرتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں تو غور وفکر کرے مرتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں تو غور وفکر نہ کرے مگر چینے کے لئے اور گلوط کیڑوں میں خوص اور کی کرے برابر ہیں کہ اکثر کیڑے ہوں یا تا یا ک ہوں۔

تحرى كابيان

چند برتن پانی سے جرے ہوئے رکھے تھے اور مثلاً سب ایک ہی طرح کے تھے ان میں سے ذیادہ برتوں میں پائی پاک ہے پاک تھا اور کم میں نا پاک ، اب وہ برتن کچھ اس طرح رَ ل ال گئے کہ یہ معلوم نہیں ہور ہا ہے کہ کس برتن میں پائی پاک ہے اور کس میں نا پاک ، تو اب غور د فکر کے بعد ہی پائی استعال کرنے کی اجازت ہے ، جس برتن کے متعلق اس کا ول کو ای و دے دے کہ اس کا پائی پاک ہے تو اس سے پائی پی سکتا ہے اور اگر ذیادہ برتوں کا پائی نا پاک تھا تو تحری رائے میں گا رہ خور وفکر ) کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیم کر کے نماز بڑھ لے البتہ تحری کر سے پائی پی سکتا ہے ، آ کے فرماتے میں کہا کہ وروفکر ) کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تیم کر کے نماز بڑھ لے البتہ تحری کر سے پائی پی سکتا ہے ، آ کے فرماتے میں کہا کہ کہروں کی بڑی تعداد نا پاک تھی اور دونوں طرح کے کپڑے آ ہی میں ل محقو الب تحری کر رہے کہا کوئی کی دوں کہ پائی کا بدل تو تیم تھا اور کپڑوں کا کوئی میں ۔ (مراتی الفلاح مصری: ۲۰)

﴿ ٢٠﴾ فصل فى مسائل الآباد: تُنزَحُ البِئْرُ الصَّغِيْرَةُ بِوُقُوْعِ لَجَاسَةٍ وَإِنْ قَلْتُ مِنْ غَيْرِ الأَرْوَاتِ كَقَطْرَةِ دَم أَوْ خَمْرِ.

البنو نائب فاعل ہا دراسادی ازی ہا در مراداس ہے کویں کا پانی ہا در مرادا کے اور مرادا کی مادیا کہ تمام پائی دار کا لیے گئی ہور کردی کہ کواں کھینی جائے گا، گویا کہ کل بول کرحال مرادلیا کمیا ہے۔ الصغیرة یہ بنو کی صفت نکالنے کی تعبیراس طرح کردی کہ کنواں کھینی جائے گا، گویا کہ کل بول کرحال مرادلیا کمیا ہے۔

ہ منو مؤنٹ ساعی ہے اور موصوف ہے اور دہ ور دہ سے کم مقدار مراد ہے۔ ارواث ید رَوْت کی جمع ہے گھوڑے کر میں مقدار مراد ہے۔ اور قلت کی مثال تحفظر فی فیم او معمور سے باتھی وغیرہ کا فضلہ ایداور من غیر الارواث سے نجاست کا بیان ہے اور قلت کی مثال تحفظر فی فیم او معمور سے دی ہے اور قلت میں ضمیر کا مرجع نجاسة ہے۔

ترجی (فصل کویں کے مسائل میں ) کھینچا جائے گا جھوٹا کنواں (ٹکالا جائے گا جھوٹے کنویں کا پانی) ناپاکی کے کرجانے کی وجہ سے ،خواہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہولید کے علاوہ (اس کا تھم آئندہ آر ہاہے) جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ۔

كنوبي ميں بہنے والى نجاست كرجائے

اگر چھوٹے کویں میں جس میں پانی کی مقدار دہ دردہ ہے کہ ہے ایک قطرہ بھی ناپاک چیز کا گرجائے تو پوراپانی ناپاک ہور ناپاک ہوجائے گا اور سارا پانی تکالنا ضروری ہوگا، جیسے خون پیٹاب شراب کا ایک قطرہ گرجائے اور بہی تھم ہراس پانی کا ہے جودہ دردہ سے کم ہومثلا ہوی ہالٹی یا مب میں ایک قطرہ پیٹاپ کرجائے تو وہ ناپاک ہوجائے گا اگر چہ پیٹاب کا اثر فاہر نہ ہو۔ (درمخار: ا/ ۱۱)

﴿ إِلَّهُ وَبِولُو عِنْزِيْنِ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبُ فَمُهُ الْمَاءَ.

ترجید اور (نکالا جائے گا سارا پانی) فزریر کے کرنے سے آگر چدوہ نکل آئے زندہ اور نہ کافی سکا ہواس کا منعہ آن تک۔

میں یانی نایاک ہوجائے گا درسارا یانی نکالنا ضروری ہوگا کیوں کہ خزیریجس العین ہے۔(مراتی الفلاح:۲۱) میں یانی نایاک ہوجائے گا درسارا یانی نکالنا ضروری ہوگا کیوں کہ خزیریجس العین ہے۔(مراتی الفلاح:۲۱)

#### ﴿٢٢﴾ وَبِمَوْتِ كُلْبِ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِي لِيهَا .

ترجید اور (بوراپانی تکالا جائے گا) کتے بگری یا آدمی کے اس میں مرجانے ہے۔ تسریع اگر آدمی کتایا بکری یا اس کے برابرکوئی جانورگر کر مرجائے تو کنویں کا سارا پانی تکالا جائے گا اور اگر باہر مرجائے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی تھم ہے۔ (در مختار: ا/ ۱۹۸)

> اختیادی مطالعه کنا کنویں میں تھس کرزندہ نکل آیا

(۱) اگر کتا کنویں میں گرا اور اس کا لعاب پانی میں ال کمیا پھروہ زندہ نکل آیا تب بھی بورے کنویں کا پانی نکالنا ضروری ہے۔ (مرافی الفلاح:۲۱، کتاب المسائل:۱۲۳)

### کنویں میں یا کآ دمی ڈوب کرمر گیا

(۲) اگركوكى ياكة دى كنوس ميس دوب كراى ميس مركياتو پورے كنوس كا بانى تكالنالازم بيخواه لاش ميولى ميش مويانه يمولى محتى مور (الحيط البرباني: ١/ ٢٥٦ \_ كتاب المسائل: ١٢٢)

یاک آ دمی کا کنویں یامنگی میں اتر نا

رس) اگرکوئی پاک فض پانی لینے یا صفائی کرنے یا کسی اور فرض سے کویں جس با انکی جس اتر سے اوراس سے بدن پرکوئی میا ست نہ کی مواد اس کے باہر آنے سے کنویں بائنگی کے پانی کوئکالنا ضروری میں ہے۔ (الحیط البر بانی: ۱۸۳۸۔ كتاب السائل:٩٦)

#### ﴿٢٣﴾ وَبِالْتِفَاخِ حَيُوَانِ وَلَوْ صَغِيرًا.

انعفاخ باب انتعال كامصدر به محولنا - حيوان اس عمرادايها جائداد بجس مس فون عهاوروه بالى م رہنےوالا میں ہے۔ صغیراً بیکان محذوف کی خبرہے۔

سر حدد اور (تمام پانی نکالا جائے گا) کسی جانور کے چول جانے کی وجہ سے اگر چدوہ جانور چوٹا عی ہو۔ سری اگرجانور برانیس ہے مر پانی کا در پول کیا یا بعث کیا تو بھی بورا پانی تکالا جائے گا۔

#### ﴿ ٢٣﴾ وَمِالَتَا دُلُو لُو لَمْ يُمْكِنُ نُزْحُهَا .

سرجمه اور ( لكالے جاكيں مے ) دوسود ول اكرمكن ندمواس كا مينجا (بوراياني لكالنا)

جاری کنویس کا کیاحکم ہے

صورت مسئلہ یہ ہے کدا کر کنویں میں اتنا برا سوت ہے کدسب یانی نہیں لکل سکتا جیے چیے یانی لکا لتے ہیں و ہے ویسےاس میں سے اور پانی لکل آتا ہے تو ایس صورت میں علم بیہ کہنا پاک سے کرنے سے وقت اس میں جتنا پانی موجود موانداز وكرك اتى مقدار لكال واليس ورند دوسود ول لكلوادي كوال بأك موجائ كا اورمستحب بير ب كم تمن مودول لكلوادير \_ (مراتى الفلاح مع الطحطاوى:٢١)

# ﴿ ٢٥﴾ وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا دَجَاجَةً أَوْ هُرَّةً أَوْ لَحُوهُمَا لَوْمَ لَوْحُ أَرْيَعِيْنَ دَلُوًّا .

فیها ضمیرکامرفی البنو ہے۔

ادراكرمر جائة ال يسمر في يا لجي ياان دونول ك ما نند (دوسر عبالورجم وجشي ) تو ضرورى

ہے جالیس ڈول نکالنا۔

سندیں آگر کبوتر یا مرفی یا بلی یا انہیں کے برابر کوئی چیز کئویں میں گر کر مرجائے یا مری ہوئی گرجائے اور پھولے پھے بیس تو چالیس ڈول نکالناواجب ہےاور پچاس ڈول نکالنامتخب ہے۔

#### اختياري مطالعه

# بلی کنویں کے پانی سے گزرگئی

(۱) اگر بلی کنویں یا منکی کے پانی میں داخل ہوکرزندہ نکل گئی تو بہتر ہے کہ ہم ڈول کے بقدر پانی نکال دیا جائے اور یمی تھم ہے اس مرفی کا جو ہرطرح کی پاک نا پاک غذا کھاتی ہے۔ (المحیط البرھانی: ۱/۲۵۴۔ کتاب المسائل:۱۲۱)

#### ﴿٢٦﴾ وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا فَارَةً أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ عِشْرِيْنَ دَلُوًا .

فارة المزه كے ساتھ ہے۔ نحوها اس كى مثال جيے چرايا۔

توجید اوراگرمرجائے اس میں چو ہایاس کے مانندتو ضروری ہے ہیں ڈول نکالنا۔

## چڑیا کا حکم

آگر کمی کنویں میں چو ہیا یا چڑیا گر کر مرگئ تو اگراہے چھولنے چھنے سے پہلے نکال لیا جائے تو کم از کم ہیں ڈول کے بعدر پانی تکالنافرض ہے اور اس سے زائد ۳۰ ڈول تک نکال لیق بہتر ہے، واضح رہے کہ بانی نگالنے کی ابتداء مردہ چڑیا یا چے ہیا کو تکالنے کے بعد ہی معتبر ہوگی۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) نا پاک چیز کنویں میں گرگئی مگر نکالناممکن نہ ہوتو کیا کریں؟

اگرگونی ذی جرم (جسم والی گاڑھی جیسے گوبر،لید) ناپاک چیز کنویں میں گرگئی لیکن کنواں گہراہونے کی وجہ سے اس کا تکالناممکن نہ ہوتو الیں صورت میں اگر اس چیز کو تکالے بغیر کنویں کا سب پانی خالی کرالیا جائے تو بھی کنوال پاک موجائے گا۔ (کتاب المسائل:۱۲۳طوا وی علی مراتی الفلاح:۲۲)

### موفري كنوال يأمنكي خالى كرنا

(۲) جن صورتوں میں بیں تمیں ڈول نکالنے یا کنویں یا ٹنکی کوخالی کرنے کا تھم ہے اس میں ڈول کی قیدا ندازہ کے لئے ہے، اصل مقصوداس مقدار کا پانی نکالناہے لہٰذا یہ مقصدا گر بڑے ڈول سے یا موجودہ دور میں موٹر پمپ سے حاصل

موجائے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ بیزیادہ آسان ہے۔ (الحیط البر ہانی: ١٧٥/ - كتاب المسائل: ١٢٣)

﴿ ٢٧﴾ وَكَانَ ذَالِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدُّلُو وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِىٰ.

الرشاء رسى، وول كى رسى، جمع أرشية كها جاتا ہے اتبع الدلو رشاءَهَا وول كے بيجے رسى بهى كرو۔ المستقى اسم فاعل ہے استقاء سے پانى طلب كرنا۔

ترجمہ اور بیڈولوں کا نکال دینا پاکی ہے کئویں ڈول ری اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لئے۔ تشریع ڈول ری کنواں نکالنے والے کے ہاتھ کئویں کے اوپر کی زمین ، کنویں کے پاک ہوتے ہی بیسب چیزیں پاک ہوجا کیں گی۔

﴿ ٢٨﴾ وَلاَ تَنْجِسُ البِئْرُ بِالبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِنْيِ اللَّا اَنْ يَسْتَكْثِوَهُ النَّاظِرُ أَوْ اَنْ لَا يَخْلُو دَلُوْ عَنْ بَعْرَةٍ .

البعر جویا وَں اور کھر والے جانوروں کی مینگئی۔ البخشی کبسرالخاء گوبرجمع اَخفَاءٌ . البعرة ایک مینگن جمع بعّراق. منزجین اور کنواں نا پاک نہیں ہوگا مینگنی (ہرن، بکری کی) لید (گھوڑے گدھے) اور گوبر (گائے تیل بھینس) کے گرنے سے مگریہ کہ زیادہ سمجھاس کودیکھنے والایا خالی نہ ہوکوئی ڈول مینگنی ہے۔

نشریب مینگنی لیداور گوبرظیل مقدار میں کنویں کے اندر گرجائیں توپانی ناپاک نہ ہوگا خواہ کنواں آبادی میں ہو یا جنگل میں کنویں کی زمین او چی ہویا نیجی قلیل مقدار کوشرعاً معاف کردیا گیا، ہاں اگر لوگ کثیر مجھیں یا ہر ڈول میں مینگنیاں آر ہی ہیں توان دونوں صور توں میں کنواں ناپاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح:۲۲)

اختياري مطالعه

بانی میں مینگنی گرجائے

(۱) ما قلیل میں اگر بحری وغیرہ کی تریا خشک پوری مینگنی گرجائے تو وہ پانی ناپاک ہوجائے گا۔ (شامی مصری: ۱/۲۰۳۰)

چوہے کی مینگنی کھانے میں ملی

(۲) اگر چوہے کی مینگنی کیے ہوئے جا ول یا سالن میں ملی توبید یکھا جائے گا کہ وہ مینگنی شوس ہے یا تھل گئی ہے اگر شوس ہے تو اے نکال کر پھینک دیا جائے اور کھانا کھالیا جائے اور اگر کھل گئی ہے تو جب تک اس کا رنگ یا ذا گفتہ کھانے میں ظاہر نہ ہوتو اس کھانے کو نا پاک نہیں کہا جائے گا ، البتہ اگر اس کے اثر اے ظاہر ہوجا کیں مثلاً ہوآنے لگے تو پھر کھانا نا پاک قرار دیا جائے گا۔ (درمخار کراجی: ۲۷۳۷ مرسائل شق)

# مینگنی گیہوں کےساتھ پس جائے

(۳) اگر میہوں کے ساتھ چو ہے کی دو چار میگئی پس گئیں تو آٹانا پاک نہ ہوگا الیکن اگر اتنی زیادہ میگئی پس گئیں کہ ان کارنگ یاذا نقتہ ظاہر ہوگیا تو آٹانا پاک ہوجائے گا۔ (کتاب المسائل: ۱۰۰ملی کہیر: ۱۵)

(۳) اگر بکری کا دودهدد سبتے ہوئے میکنی دوده کے برتن میں گرجائے اور پھراسے فوراً ٹکال کر پھینک دیا جائے تو دودھ نا پاک نہ ہوگا۔ (شامی معری: ۱/ ۲۰ مرز کریا: ۱/ ۳۵ سے کتاب؛ لمسائل: ۹۷)

# ﴿٢٩﴾ وَلاَ يَفْسُدُ المَاءُ بِخُرْءِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ.

عُوءً بيد بع عُرُوءً.

حرجمه اورنا پاک نیس موکا پانی کبوتر اور چزیا کی بید سے۔

برندول کی بیٹ کا حکم

منکی با کنویں وفیرہ کو پرندوں کی بیٹ سے بچانے کی کوشش کرنی جائے لیکن اگرانظام کے باوجود پرندے پانی میں بیٹ کے بیٹ کہا جائے گا تا آس کہنا پاکی کااثر غالب ندہوجائے۔(ورعتار:۱۰س/۱۰)

﴿٣٠﴾ وَلَا بِمَوْتِ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيْهِ كَسَمَكِ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ المَاءِ وَبَقِي وَذُبَابٍ وَزُنُوْرٍ وَعَقْرَبٍ .

حنفدع دال کے سروکے ساتھ جمع حنفاد ع مینڈک، یہاں پروریائی مینڈک مراد ہے۔ بَق کمٹل ہو۔

اس کاواحد دُبَابَة کمی۔ زُنبور زاء کے ضمہ کے ساتھ جمڑ جمع زَناہیو. دم سے مراد بہنے والاخون ہے مطلق خون کی فی بیس ہے تی کہ اگر پانی میں ایسا جانورمر کیا کہ جس کا خون جما ہوا ہے تو پانی تا پاک نہ ہوگا۔ (طحطا وی:۲۳)

و حدود اورند(نا پاکستیس موتا)اس جالور کے مرنے سے جس میں خون تیں موتا اس میں جیسے مجملی مینڈک اور پانی کارینے والا جانوراور پہوکھی بھڑتھو۔

سرت اس مبارت میں چند مسائل ایک ساتھ بیان مرد ہے ہیں، چناں چدان کی تفصیل اس طرح ہے کہ جس جانور کی پیدائش یانی کی موادر ہردم یانی میں رہا کرتا ہو چیے چھل سمندری مینڈک کیکڑا وفیر والو ان کی موت سے یانی تا پاک فیس ہوتا اور یانی کر پڑنے والے در بائی پر ندے جیے سرخاب اور مرغانی وفیر واکر یانی میں مرجا تیں اور یانی کم مقدار میں مولوان کی موت کی وجہ سے یانی تا پاک ہوجائے گا۔

اس سے بعدمسنف فر استے ہیں کہ اگر یانی میں کوئی ایسا جانور کر کرمر جائے جس میں بہتا ہوا خون جیس ہوتا تو اس

۔ کی وجہ سے پانی نا پاک نہیں ہو گا جیسے مجھر پسو بچھو کھی وغیرہ۔

#### اختياري مطالعه

# خشكى كاميندك بإنى ميں كركرمرجائے

اگر خشکی میں رہنے والامینڈک اتنابرا ہوکہ اس میں بہتا ہوا خون پایا جاتا ہودہ اگر کنویں میں گرکر مرجائے تو پانی ناپاک ہوجائے گاالبتداگر چھوٹی کی مینڈکی ہوجس میں بہنے والاخون نہیں ہوتا تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ (کتاب المبائل:۹۲ \_ المحیط البر ہانی:۲۷۱)

#### ﴿ ٣١ ﴾ وَلَا بِوُقُوْعِ آدَمِي وَمَا يُوْكُلُ لَحْمُهُ إَذَا خَوَجَ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى بَدَنِهِ نِجَاسَةٌ.

ترجیت اور نہ (کنواں نا پاک نہ ہوگا) آ دمی اور اس جانور کے گرنے سے جس کا گوشت کھایا جا تا ہے جبکہ با ہرنکل آئیں زندہ ، دراں حالیکہ نہ ہوان کے بدن پر کوئی نجاست۔

# پاک آ دمی کنویں میں گر کرزندہ باہرنکل آئے تو؟

اگرکوئی پاک آ دمی کنویں ٹیں کر جائے یا ایسا کوئی جانور کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور پھرزندہ باہرنگل آئیں اور اعضاء پرکوئی نا پاکی گئی ہوئی نہ ،وتو پانی نا پاک نہ ہوگا ،اورا گرنا پاک آ دمی کنویں میں اتر گیایا ایسا شخص کہ جس سے اعضاء پر نجاست گئی ہوئی ہوشائا اس نے ڈھیلے ہے استنجاء کر رکھا ہے کنویں میں اتر جائے تو اس کی وجہ سے پورا پانی ٹاپاک ہوجائے گا اور سب پانی نکالنا ضروری ،وگا۔ (کتاب المسائل ،۱۲۲۔ الحیط البر ہانی :ا/۲۵۵)

الوَاقِعِ الَى الْمَاءِ اَخَذَ حُكُمُهُ . اللهُ الْعَابُ عَلَيْرِ وَوَخْشِ فِى الصَّحِيْحِ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْعَابُ اللَّهُ اللّ

وحش جنگل جانورآ دم نورجن و محوش آخان اس کا فاعل ضمیر محذوف ہے جوالماء کی جانب راجع ہے۔ اور نہ (ناپاک نہ: وگا) خچر کدھے نکاری پرندے اور جنگل جانوروں کے گرنے ہے سیجے ترین قول میں اورا گرپہنچ جائے گرنے والے کالعاب پانی تک تولے لے گااس کا حکم۔

# خچرگدهاوغیره گرکرزنده نکل آئے تو؟

خچر گدھا شکاری پرندے اور وحتی جانور مثلاً چو پاید درندہ بندر وغیرہ آگر کنویں میں گرجا نمیں اور زندہ نکل آئیں بدن پرکوئی نجاست نہ ہواوران کالعاب پانی میں نہ ملا ہوتو وہ نا پاک نہ ہوگا اور آگر افاب کے پانی میں ملنے کا یقین ہوجائے تو اب جو علم اس جانور کے لعاب کا ہے وہی علم اس پانی کا بھی ہوگا،اس کی تفصیل جھوٹے کے احکام میں گزر چکی ہے۔ فی الصحیح: مفتی بہ تول تشریح کے تحت آچکا ہے، غیر سے قول سے ہے کہ تمام پانی ناپاک ہوگیا اس لئے کل پانی کے لکا لئے کا عکم ہے۔

﴿٣٣﴾ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيّتٍ فِيْهَا يُنجِّسُهَا مِنِ يَّوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمُنْتَفِحٍ مِنْ ثَلَاثُةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ وُقُوْعِهِ .

# اگر جانور پھول بھٹ جائے تو کیا تھم ہے؟

اگرکوئی مردہ جانورجس میں بہنے والاخون پایا جاتا ہوکنویں میں پایا جائے اوراس کے گرنے کا وقت معلوم ہوجائے تو جس وقت سے گرا ہے اس وقت سے پانی ناپاک کہا جائے گا اورا گرگر نے کے وقت کا سیحے علم نہ ہو سکے اوروہ جانورا بھی پھولا پھٹا نہ ہوتو احتیا طاجس دن سے ملم ہوا ہے ، اس سے ایک دن اور ایک رات پہلے کی نمازیں لوٹائی جائیں یعنی جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضوکیا ہے نیز اس صورت میں جو کپڑے وغیرہ دھوئے گئے ہوں ، وہ بھی ناپاک سمجھے جائیں گے اورا گر جانور پھول اور بھٹ گیا ہوتو احتیا طائی دن دن اور تین راتوں کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ بیتمام تعمیل مام ابو حنیفہ آکے نزدیک ہے۔

#### اختياري مطالعه

کپڑادھونے یا کھانا پکانے کے بعد شکی کی ناپا کی کا پہتہ جلا

اگر منکی کے پانی سے کھانا پکایا گیایا کپڑے اور برتن دھوئے گئے بعد میں پتہ چلا کہ منکی میں نجاست گری ہوئی ہے تو صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہوئے اس کھانے اور کپڑے دغیرہ پر۔

نا پاکی کا حکم نہیں لگا ئیں گے لہٰذا اس کھانے کا استعمال کرنا اور کپڑوں کا پہننا درست ہوگا۔ (حاشیہ شرح وقابیہ: ا/۸۵۔ کتاب المسائل: ۱۲۰)

#### فصل في الاستنجاء

# بیصل ہے استنجاء کے احکام کے بیان میں

لغت کے اعتبار سے استنجاء نجو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز پیٹ سے نکلے لغوی معنی ہوں مے نجو کی گلے اس کو مخرج سے صاف جگہ کا صاف کرنایا دھونا اور اصطلاح میں استنجاء کہتے ہیں چیشاب پا خانہ کے مقام سے جوگندگی نکلے اس کو مخرج سے صاف کردینا، پانی کے ذریعہ سے ہویامٹی وغیرہ کے ذریعہ سے ہو۔ (طحطاوی:۲۳)

﴿ ٣٣﴾ يَلْزَمُ الرَّجُلَ الإسْتِبْرَاءُ حَتَّى يَزُوْلَ آثَرُ البَوْلِ وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ إِمَّا بِالْمَشْيِ آوِ التَّنْخُنُحِ آوِ الإِضْطِجَاعِ آوْ غَيْرِهٖ وَلاَ يَجُوْزُ لَهُ الشَّرُوْعُ فِي الوُضُوْءِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ بِزَوَالِ رَشْحِ البَوْلِ.

استبواء باب استفعال کا مصدر ہے تفصیل تشریح کے تحت آرہی ہے۔ مشی باب ضرب کا مصدر ہے چانا۔

تنحنع تا اورنون اول کے فتحہ کے ساتھ عاء کے سکون کے ساتھ اورنون ٹانی کے ضمہ کے ساتھ کھنکھارنا، گلاصاف کرنا۔
اضطجاع باب افتعال کا مصدر ہے پہلو کے بل ایٹنا۔ دشع باب فتح سے ہے ٹیکنا۔ قلبہ ضمیر کا مرجع الرجل ہے۔

ترجمہ ضروری ہے مرد پر استبراء تا آس کہ ذائل ہوجائے پیٹاب کا اثر اور مطمئن ہوجائے اس کا دل اپنی عادت کے مطابق یا تو چل پھر کریا کہ دوئے یا کروٹ کے بل لیٹ کریا اس کے علاوہ (دوسرے طریقے سے) اور جائز نہیں اس کے لئے وضویس لگنا جب تک کہ اطمینان ویقین نہ ہوجائے پیٹاب کے قطرات کے فتم ہوجائے کا۔

#### استنبراء ضروری ہے

مرد کے لئے پیٹاب کے بعد استبراء ضروری ہے یعنی اس بات کا طبعی اطمینان ہوجانا چاہئے کہ پیٹاب کے قطرات آنے بند ہو گئے، اس اطمینان کے بارے میں لوگوں کی عاد تیں مختلف ہوتی ہیں کسی کو چند قدم چلئے ہے، کسی کو ان بران رکھ کر دبانے کھا نسنے ہے، کسی کو زمین پر پیر مار نے ہے، کسی کو زورلگانے ہے، کسی کو دیر تک بیٹھنے ہے، کسی کوران پرران رکھ کر دبانے سے نیز کسی کو مثانہ کی نس مسلنے ہے بیا ظمینان حاسل ، وتا ہے، خلاصہ یہ کطبعی اطمینان کے بعد ہی استجاء کیا جائے (واضح رہے کہ عورت کو پیشاب کے بعد استبراء کی ضرورت نہیں ،وتی ، کیونکہ قدرتی طور ہے اس کا منفذ کشادہ ہوتا ہے ) اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ قمل اطمینان کے بعد ہی وضو کیا جائے ، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ ایک لفظ فقہاء اور استعمال کرتے ہیں ، استفاء اس کا مطلب یہ وتا ہے کہ آ دمی استجاء کرتے وقت پھریا ڈھیلے ہے اپ عضو محصوص کو ملے یا ہاتھ ہے دبا کر سے نبیوڑے نے کہ اب قطرات فتم ہوگئے۔

(طحطاوی علی مراقی الفلاح:۲۴- کتاب المسائل:۱۱۳)

#### اختياري مطالعه

#### وہم کامریض کیا کرے؟

جس شخص کو پیشاب کے قطرات کے بارے میں وہم رہتا ہواہے چاہئے کہ استبراء کی مذکورہ عام صور تیں اپنانے کے بعد عضو کو نچوڑ کر استنجاء کر لے، اس کے بعد بھی اگر وہم باتی رہے تو اس کی ہرگز پرواہ نہ کر بے اورا شخنے ہے قبل سبیلین پر پانی کی چھیٹیں دے لے تا کہ وسوسہ کو ہٹانے میں مدد ملے، بھر پچھے صوس ہوتو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ پر پانی کی چھیٹیں دے لے تا کہ وسوسہ کو ہٹانے میں مدد ملے، بھر پچھے صوس ہوتو اس کی طرف دھیان نہ دے۔ (طحطاوی:۲۳، عالمگیری:ا/ ۲۹، کتاب المسائل:۱۱۳)

﴿ ٣٥﴾ وَالْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ مِّنْ نَجَسَ يَخُرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ مَا لَمْ يَتَجَاوَزِ المَخْرَجَ وَإِنْ تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ اِفْتَرَضَ غَسْلُهُ. تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ اِفْتَرَضَ غَسْلُهُ.

درهم ساگرام۱۲ ملیگرام کابوتا ہے۔

ترجی اوراستجاء سنت ہے اس نجاست ہے کہ جو پیٹاب پا خانہ کے رائے سے نکلے جب تک کہ مخرج سے اورا آگر اور استجاء سنت ہے اور آگر اور میں اور آگر اور میں اور آگر اور میں اور آگر اور میں اور آگر اور ہم سے برابر ہے تو لازم ہے اس کو صاف کرنا پانی سے اور آگر در ہم سے زائد ہوتو فرض ہے اس کا دھونا۔

### التننج كأحكم

اس عبارت میں صاحب کتاب نے استج کے تھم کو بیان کیا ہے کہ استجاءست ہے کیونکہ حضور نے اس پر پابندی کی ہے، بعنی اگر کسی نے جھوڑ دیا تو نماز تو ہو جائے گی گرز کہ سنت کا گناہ ہوگا بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ استجاء مطلقانہ واجب ہے نہ سنت بلکہ بھی فرض : دتا ہے بھی واجب بھی سنت اور بھی بدعت چنال چدا گر نجاست قدر در بھم سے زاکدلگ رہی ہوتو استجاء فرض ہے اور قدر در بھم ہوتو واجب ہے اور اس ہے کم ہوتو سنت ہے اور صرف بیشا ب کے بعد پانی سے استجاء مشتی ہوتو سنت ہے اور مربوا و نیر و خارج ہونے کے بعد استجاء کرنا بدعت ہے۔ (شامی مصری نام ۱۹۰۰ شامی وار الکتاب : استجاء مشتی ہوتو سنت ہے۔ (شامی مصری نام ۱۹۰۰ شامی وار الکتاب )

مزید و ضاحت: اگر سبلین سے نگانے والی نجاست نخر ج سے بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے تو اس کی طبارت کے لئے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کافی ہے اور اگر نجاست مخرج سے ایک درہم تک یا اس سے زائد تجاوز کر جائے تو پانی سے از الد نجاست واجب ہوگا ، ڈینے وغیرہ کا استعمال کافی نہیں ہے۔ (طحطا وی ۲۵)

﴿٣٦﴾ وَيَفْتُرِضُ غُسُلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيْلًا . وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہیں۔ وہ نجاست مخرج میں تھوڑی ہیں۔

عنسل جنابت كاحكم

عشل جنابت میں تمام بدن کا دھونا فرض ہے اگرا یک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا توعشل نہ ہوگا ای بنا پر فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص عشل جنابت کررہا ہو یاعورت جیض سے پائی پڑنسل کررہی ہو، یا نفاس سے پائی ٹیپسل کررہی ہوتو جونجاست مخرج پرگلی ہوئی ہواگر چہ کم ہی کیوں نہ ہواس کا دھونا ضروری ہے ورنہ ل درست نہ ہوگا۔

﴿ ٣٧﴾ وَاَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقِّ وَنَحُوهِ وَالْغَسْلُ بِالمَاءِ اَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ المَاءِ وَالحَجَرِ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيِجُوزُ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى المَاءِ اَوِ الحَجَرِ.

منق اسم فاعل ہےاصل میں مُنقِی تھا، یاء پرضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے گرادیا پھریااور تنوین دوسا کن جمع ہو گئے یا کوگرادیا مُنقِ ہوگیا،اور منقِ سے مراد ہرائی چیز ہے کہ جس میں صاف تھرا کرنے کی صلاحیت ہوا ینٹ کی طرح وہ چیز کھر درمی بھی نہ ہواور عقیق کی طرح چکنی بھی نہ ہو۔

اور (مسنون ہے) استنجاء کرناصاف کردینے والے پھر یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے اور پانی سے دھونازیادہ امجھا ہے اور پانی اور پھر کے درمیان (اس طرح پر کہ پہلے پھر سے) صفائی کرے پھر (پانی سے) دھوئے اور جائز ہے اکتفاء کرناصرف پانی پریا پھر پر۔

اقسام استنجاء

مصنف ورباک ہیں کہ استنج میں ڈھیلا یا ایک چیز جواس کے قائم مقام ہو یعنی خود پاک ہواور نجاست ختم کرنے کی ملاحیت رکھتی ہواس کا استعال کرنا سنت ہے لہذا جس چیز میں صفائی کرنے کی صلاحیت نہ ہوا گراس سے استنجاء کیا تو سنت کی ادائیگی نہ ہوگی ، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ استنجاء کے تین طریقے ہیں: (۱) ڈھیلے اور پانی کوجمع کرنا یعنی پہلے وطیلے سے مخرج صاف کرنا پھر پانی سے دھونا ہے سب سے افضل طریقہ ہے۔

(٢) صرف پانی استعال کرنار فضیلت میں دوسرے درجے پرہے۔

(۳) صرف ڈھیلا استعال کرنا ہے بھی جائز ہے،اس میں کوئی نصیات نہیں البتہ صرف پانی استعال کرنے والے کو استعمال کرنے والے کو استعمال کرنا ہے بھی جائز ہے،اس میں کوئی نصیاب نکال دینے کے بعد پانی ہے دھونا جا ہے استبراء کا خیال دینے کے بعد پانی ہے دھونا جا ہے اگر استبراء کئے بغیر عضو کو دھوکر اٹھ گیا اور بعد میں قطرہ نکلا تو کیٹر انا پاک ہوجائے گا اور نماز نہ ہوگی ،اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے۔

#### اختياري مطالعه

مُثوپيرِ (جاذب) كاحكم

جوتم وصلے سے استنجاء کرنے کا ہدہ ہی تھم نشو ہیر کے ذریعہ استنجاء کرنے کا بھی ہے، اس لئے کہ یہ ہیر لکھنے وغیرہ میں استعال مہیں ہوتا بلکہ اسے استنجاء وغیرہ ہی کے مقصد سے بنایا جا تا ہے۔ ( کتاب المسائل:۱۱۲، طمطاوی مصری:۲۵)

﴿٣٨﴾ وَالسَّنَّةُ إِنْقَاءُ المَحَلِ وَالعَدَدُ فِي الأَحْجَارِ مَنْدُوْبُ لاَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةٍ أَحْجَارِ نُدُبًا إِنْ حَصَلَ التَّنْظِيْفُ بِمَا دُوْنَهَا .

انقاء باب افعال كامصدر بصاف كرنا \_ تنظيف بابتفعيل كامصدر بصفائي تقرائي \_

ترجیہ اور سنت ہے جگہ کا صاف کردینا اور عدد پھروں میں مستحب ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے، پس تین پھروں سے استنجاء کرنامستحب ہے اگر چہ حاصل ہوجائے صفائی ان سے کم میں۔

#### استنجے میں عدد معین

وصیلوں سے استخاء کرنے والے کو کم از کم تین و صیلے استعال کرنے جائیں، ان سے کم پراکتفائییں کرنا چاہئے،
رہا یہ کہ تین کا عدد واجب ہے یا سنت مؤکدہ ؟ اس میں اختلاف ہے اور دو با تیں متفق علیہ ہیں: (۱) استنج میں صفائی صفروری ہے چاہئیں والمنماز پڑھے گاتو نماز نہیں ہوگی۔
صروری ہے چاہے تین وصیلوں سے صفائی جائے لیے اگر صفائی کئے بغیر استخاب کرنا پڑے تو پھر طاق و صیلے استعال کرنا (۲) اگر تین وصیلوں سے صفائی جائے لئے تھیا استعال کرنا پڑے تو پھر طاق و صیلے استعال کرنا پڑے تو پھر طاق و صیلے استعال کرنا مستحب ہے لیکن اگرا کی یا دووصیلوں سے سفائی ہوجائے تو تین کا عدد سنت مؤکدہ ہے، چناں چہا گر المام الک کے نزد کی اگرا کی یا دووصیلوں سے صفائی ہوجائے تو تین کا عدد سنت مؤکدہ ہے، چناں چہا گر نے والا ایک یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہوجائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔
استخاء کرنے والا ایک یا دو پھر پراکتفا کر ہے تو اس کا استخاء درست ہوجائے گا اور اب جونماز پڑھے گا وہ درست ہوگی۔
(تحفۃ اللمعی: المحمول)

وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ وَكَيْفِيَّةُ الْاسْتِنْجَاءِ آنْ يَّمْسَحَ بِالحَجَوِ الْآوَلِ مِنْ جِهَةِ المُقَدَّمِ إلى خَلْفٍ وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ إِذَا كَانَتِ الْخُصْيَةُ مُدَلَّاةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّةٍ يَبْتَدِئ مِنْ خَلْفٍ إلى خَلْفٍ اللَّى خَلْفٍ إِذَا كَانَتِ الْخُصْيَةُ مُدَلَّاةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّةٍ يَبْتَدِئ مِنْ قَدَّامٍ وَالمَرْأَةُ تَبْتَدِئ مِنْ قُدَّامٍ اللَى خَلْفٍ خَشْيَة تَلُويْتِ فَرَجِهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ أَوَّلًا بِالسَاءِ ثُمَّ يَذْلُكُ المَحَلَّ بِالمَاءِ بِبَاطِنِ اصْبَع أَوْ اصْبَعَيْنِ آوْ تَلْاثِي إِنَا الْمَاءِ بِبَاطِنِ اصْبَع أَوْ اصْبَعَنْ آوْ لَكُ المَحَلَّ بِالمَاءِ بِبَاطِنِ اصْبَع أَوْ اصْبَعَنْ آوْ لَكُوسُطَى عَلَى غَيْرِهَا فِى ابْتِدَاءِ الْإَسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِّدُ الرَّابُ الْمُسَالِي الْمَاءِ الْمُسَلِّى عَلَى غَيْرِهَا فِى ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِّدُ

بِنْصَرَهُ وَلاَ يَقْتَصِرُ عَلَى اِصْبَعِ وَاحِدَةٍ وَالْمَرْأَةُ تُصَعِّدُ بِنْصَرَهَا وَاَوْسَطَ اَصَابِعَهَا مَعًا اِبْتِدَاءً خَشْيَةَ حُصُوْلِ اللَّذَةِ وَيُبَالِغُ فِى التَّنْظِيْفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةُ الكَرِيْهَةُ وَفِى اِرْخَاءِ الْمِقْعَدَةِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَاِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَفَ مِقْعَدَتَهُ قَبْلَ القِيَامِ اِنْ كَانَ صَائِمًا .

خصیة فوطرخصیة تثنیه خصیتان جمع خصی مُدلاة اسم فاعل به باب تفعل سے لکنا۔ ارتحاء باب افعال کا مصدر ہے دھیلا کرنا۔ مصدر ہے دھیلا کرنا۔

سرجید اوراستجاء کاطریقہ یہ ہے کہ صفائی کرے پہلے پھر سے اگلی جانب سے پیچنی جانب کواوردوسرے پھر کے ذریعہ پیچھے سے آگے کی جانب کواور تیسرے پھر کے ذریعہ آگے سے پیچھے کی جانب جب کہ جسے ڈھلے اور لگلے ہوئے ہوں اورا کر لگلے ہوئے نہ ہوں تو ابتداء کرے تیجھے سے آگے کی طرف اور عورت ابتداء کرے آگے سے پیچھے کی جانب اس کی شرمگاہ میں نجاست لگ جانے کے خطرہ سے (اشتج کے بعد) پہلے دھوئے اپنے ہاتھ کو پانی سے پھر آگر کر کہ ووئے مقام نجاست کو پانی سے ایک یا دویا تین انگلیوں کے باطن کی جانب سے آگر ضرورت پڑجائے ( تین انگلیاں استجال کرے ورنہ صرف دو پر اکتفاء کرے) اور مردا ٹھا لے اپنی درمیانی انگلی کو دونوں انگلیوں کے مقابلے میں استجاء کرتے وقت پھر ذرااو پر کوکرے اپنی بنسر کو اور اکتفانہ کرے صرف ایک انگلی پر اورعورت چڑھا لے اپنی بنصر اوروسطی کو ایک ساتھ شروع ہی میں ( کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں ) لذت کے حاصل ہونے کا خوف ہے اور خوب مبالغہ کرے میں اگر دوزہ دار ہو ہو چر جب فارغ : و جائے تو دھوئے اپنی ہے کودوبارہ اور جھاڑ لے اپنی سرین کو کھڑے ہوئے اگر دوڑہ دار ہو ہو گھڑے ہوئے ایک سرین کے ڈھیلا کرنے میں اگر دوڑہ دار ہو ہو گھڑے ہوئے اگر دوڑہ دار ہو۔

و هیلے سے ان کی نے کا کوئی ناص طریقہ نہیں ہے بس ات دیاں رکھے کہ نجاست إدهراُ دهر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب ساف ہوجائے اس کی ایک ترکیب ساحب کتاب بیان کردہے ہیں کدا گرخصیتین و هیلے اور لکے ہوئے ہوں تو (گری کے موسم میں) اولا حسب ضرورت دو تین و شیاو سے جگہ کوسا نے کرے ،جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا و هیلا آھے سے پیچھے کی طرف اور اگرخصیتین لکے آھے سے پیچھے کی طرف ، اور اگرخصیتین لکے ہوئے نہ ہول یعنی سردی کے موسم میں تو پھر اس کا برعکس کرے۔ پھر پانی سے اس ہاتھ کو دھو لے اس کے بعد پانی سے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء ہی وسطی انگلی کو دوسری انگلیوں پر معمولی چڑھا لے اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنی بنصر کوسے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء ہی وسطی انگلی کو دوسری انگلیوں پر معمولی چڑھا لے اور جب معمولی دھو چکے تو اب اپنی بنصر کوسی کی جو سالے اور جب معان کرے اور صرف ایک کو کھی کی سے طہارت نہ کرے۔

## عورت کس طرح استنجاء کرے؟

عورت استجاء کرنے میں ہرموتم میں آگے سے پیچے کی طرف کو ہاتھ لے جائے کیوں کہ آگر پیچے ہے آگے کو ہاتھ لائے گی تو فرج کے نجاست میں ماوث ہونے کا خطرہ ہے اور جب پانی سے طہارت کرنے گئے تو شروع ہی میں دو انگلیوں کواد پر کی جانب اٹھا لے کہ ایک انگلی سے صفائی کرنے میں حصول لذت کا اندیشہ ہے، اس کے بعد فر ماتے ہیں کہ استنجاء کرنے والا پانی سے اس طرح صفائی کرے کہ نجاست کی بد ہو با انگل ختم ہوجائے اور طہارت کرتے وقت سرین کو دھیا کرنے تا کہ طہارت اچھی طرح ماصل ہوجائے مگر ہے جب ہے کہ روزہ سے نہ ہواور اگر روزہ ہوتو ایسانہ کرے، استنجاء سے فارغ ، د نے کے بعد ہاتھ دھولے۔

نوٹ: تشریح میں انگلیوں کا تذکرہ آیا ہے اس لئے مناسب ہے کہ بیہ جان لیا جائے کہ کس انگلی کوعر بی میں کیا کہتے ہیں، چنانچہ انگو مخصے کو ابہام شہادت کی انگلی کوسبابہ، اس کے برابر والی انگلی کو وسطنی ، اور اس کے برابر والی کو بنصر، اور سب سے چھوٹی انگلی کوخضر کہتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَصِلَ (فَيَهَا يَجُوزُ بِهُ الْاسْتَنْجَاءُ وَمَا يَكُوهُ وَمَا يَكُوهُ فَعَلَّهُ ( نَصَلَ ان چيزوں كے بيان ميں ہے جن سے استنجاء كرنا جائز ہے اور مكروہ ہے اور جن افعال كاكرنا مكروہ ہے ) لاَيْجُوزُ وُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلاِسْتِنْجَاءِ .

ترجمه بائز نہیں ہے شرمگاہ کو کھولنا استنجاء کرنے کے لئے۔

## اشتنج کے وقت پر دہ ضروری ہے

جھوٹا بڑا استنجاء کرتے وقت پر دہ کرنا ضروری ہے لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھولنے سے بچنا چاہئے اور ادب کا تقاضہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ میں قضاء حاجت کرے وہ بیٹنے کے قریب ہو کر ہی شرمگاہ کھولے تا کہ دور کھڑے ہوئے انسان کی نظراس کی شرمگاہ پرنہ پڑے ،لوگ عام طور پر قضاء حاجت کے لئے نشبی جگہ تلاش کرتے ہیں پس اگر آ دمی ہیٹنے کے قریب ہو کر شرمگاہ کھولے گا تو اس کا سترلوگوں کی نظروں ہے محفوظ رہے گا ،ان طرح سنرورت سے فارغ ہو کر کھڑے ،ونے سے میں مطلوب ہے۔

میلے ستر چھیا لے ،اس ممل کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ترکم وقت کھلارے گا جو شراعت میں مطلوب ہے۔

﴿ اللهِ اللهِ وَإِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَّادَ المُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُ مَعَهُ الصَّلُوةُ إِذَا وَجَدَمَا يُزِيْلُهُ .

ترجیمی اور اگر ادھراُدھرلگ جائے نجاست مخرج سے اور زائد ہو تجاوز کرنے والی نجاست ایک ورہم کی مقدار پرتو سیح نہیں ہے اس کے ساتھ نماز جب کہ پالے وہ چیز کہ جس سے اس کوزائل کر سکے۔

کتنی نایا کی معاف ہے

امام اعظم کے نزدیک درہم سے کم ناپا کی معاف ہاس کی طہارت کے لئے ڈھیلے پراکتفاء کرنا جائز ہاس کی غماز بلاکرا ہت درست ہو بائے گی اور درہم ہوتو اس کو دھونا چاہئے ورنہ نماز مکروہ تحریم ہوگی اور درہم سے زائد ہوتو دھونا فرض ہے بغیر دھو نے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔

مایزیله: اس سے مراد ہروہ پاک چیز ہے جونجاست کوساف کردے اوروہ قابل احتر ام نہ ہوجیے می کا ڈھیلا پرانا کپڑااورا شنج کا کاغذ دغیرہ، نئے اور کارآ مدکیڑے سے استنجاء کرنا مکروہ ہے، اس طرح لکھنے کے کاغذ سے بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٣٢﴾ وَيَحْنَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرٍ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَّرَاهُ .

محتال فعل مضارع معروف باب افتعال سے مصدر اِحتِیالاً تدبیراورتر کیب اختیار کرنا۔ تدجید اور تدبیر کرے نجاست کوز اکل کرنے کے لئے شرمگاہ کو کھو لے بغیر کمی محض کے و کیھنے کے وقت۔

## استنجے کے وقت سترعورت کا ایک حیلہ

اگر کسی آدی کوالی صورت پیش آگئی که اس کواستنجاء کرنا ہے اور کوئی مخص قریب ہی میں دیکھ رہا ہے تواس مخض سے کہددے کہ وہ آئھ بند کرلے اگر وہ انکار کرے تو اب کسی تدبیر سے تقلیل نجاست کرے کہ کپڑے کے اندر ہی سے دھیلہ وغیرہ سے صاف کرلے پانی کا استعال نہ کرے متن میں عند من الخ سے مرادا جنبی مردو مورتیں ہیں البتدا کر اپنی ہوی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿ ٣٣﴾ وَيَكُرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيّ أَوْ بَهِيْمَةٍ وَاجُرٍ وَخَزَفٍ وَقَحْمٍ وَوَخُمْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَصٍ وَشَيءٍ مُحْتَرَمٍ كَخِرْقَةِ دِيْبَاجٍ وَقُطْنِ وَبِالْيَدِ اليُمْنَى اِلّاً مِنْ عُذْرٍ .

عظم ہڑی جمع عِظام بھیمة ہر جو پاید شکی وتری کاعلادہ درندوں اور پرندوں کے جمع بہائم۔ خُوَق معیرا، کی ہوئی مٹی۔ فحم کوکا جمع فحوم زجاج کانچ، شیشہ۔ جَصْ چونا۔ دیباج جمع دَہَابِیج فالصریثی کپڑا۔ قطن کیاس، روئی اس کا یک مکڑے کو فطنیۃ کہتے ہیں یہ اسم جس ہے بھی جمع افطان بناتے ہیں۔

ترجمہ اور مکرہ ہ باستنجا ،کرنابڈی سے کھانے سے (خواہ) آ دی کا ہویا جانور کا کی این سے میکری سے کوئلہ سے شیشہ سے چون سے اور کسی قابل احترام چیز سے جیسے ریشم کا کپڑااورروئی اور (مکروہ ہے استنجاء کرنا) واہنے

باتھے ہے مرکسی عذر سے (اگر کوئی عذر ہوتو دائے ہاتھ سے استنجاء کرسکتا ہے)

# مدى اورگوبرسے استنج كاحكم

اس عبارت میں صاحب کتاب نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے استنجاء کرنا مکروہ ہے چناں چیفر مایا کہ ہڑی اور نجاست جیسے کو برلید وغیرہ اور کو کلہ شیشہ کنکر کچی اینٹ کھانے کی چیزیں لکھنے کا کاغذ چونداور ہرقابل احرّام چیز جیسے ریٹم کا کپڑاروئی اور داہنا ہاتھ ان سب چیزوں سے چھوٹا ہڑا استنجاء کرنا مکروہ ہے۔

#### اختياري مطالعه

واہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کی جوکراہت ما قبل میں آئی ہے بیتھم استنج ہی کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کسی بھی وقت وایاں ہاتھ شرمگاہ کونہیں لگانا جا ہے ضرورت پیش آئے تو بایاں ہاتھ استعال کر ہے اور بیجاس اخلاق کی تعلیم ہے تمام ایجھے کام جیسے کھانا پینا قرآن یا کتاب پکڑنا سب کے لئے دایاں ہاتھ استعال کرنا چاہئے اور تمام حقیر کام جیسے بغل یا زیرناف کو کھجانا ، ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، ناک صاف کرنا اور چھوٹا یا بڑا استمجاء کرنا، ایسے کاموں کے لئے بایاں ہاتھ استعال کرنا چاہئے اور میشریعت اسلامید کی خوبی ہے کہ اس نے ایسی انہوں کی تعلیم دی ہے، عشی انسانی کی رسائی ان تمام ہاتوں تک نہیں ہے۔ (تحفۃ اللمعی: الرمان)

﴿٣٣﴾ وَيَدْخُلُ الخَلَاءَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَىٰ ويَسْتَعِيْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظُنِ الرَّجِيْمِ قَبْلَ دُخُوْلِهِ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ اِلَّا لِضَرُوْرَةٍ.

ترجمہ اورداخل ہو بیت الخلاء میں اپنے بائیں پیرے اور پناہ مائے اللہ کی شیطان مردودے اس میں داخل مونے سے پہلے اور بیٹے سہارالگا کرا پی بائیں جانب پراور گفتگوند کرے مرکسی ضرورت کی وجہ سے۔

### آ داب استنجاء

قضاء حاجت کے وقت چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے: (۱) استنجی جگہ میں سرؤھک کر جانا چاہئے۔ (۲) بیت الحلاء میں واخلہ سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللّٰهُمَّ اِنّی اعُوٰ دُبِكَ مِنَ النحُبُثِ وَالنحَبَائِثِ النجث كی برخمہ اور جزم ووثوں جائز ہے، ضمہ كی صورت میں ضبیث كی جمع ہے اور مراد فد كرشياطين ہیں اور خبائث سے مؤنث شياطين ہیں، اب ترجمہ بوگا، اے الله! میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں فد كر ومؤنث شرير جنات سے، اور جزم كی صورت میں اس معن ہیں مؤرگ ، تا پاكی ، اب دعا كاتر جمہ ہوگا: اے الله! میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور شریر فدكر ومؤنث جنات سے، اور شریر فدكر ومؤنث جنات سے، اس صورت میں فدكر شیاطین مؤنث شیاطین كے تائع ہوں گے۔ (۳) بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ (۳) بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ (۳) بیت الخلاء میں جانب سہارا لگا کر بیٹھے کیوں کہ اس طرح بیٹھنے سے نگلنے والی چیز مہولت وآسانی سے خارج ہوجاتی و حالی ہا میں جانب سہارا لگا کر بیٹھے کیوں کہ اس طرح بیٹھنے سے نگلنے والی چیز مہولت وآسانی سے خارج ہوجاتی

ہے۔(۵) بلاضرورت منفتگونہ کرے۔

﴿ ٣٥﴾ وَيَكُرَهُ تَخْوِيْمًا اِسْفِبَالُ القِبْلَةِ وَاِسْتِلْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ وَاِسْتِفْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمَهَبِ الرِّيْحِ وَيَكُرَهُ اَنْ يَّبُوْلَ اَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْجُحْرِ وَالطَّرِيْقِ وَالطَّرِيْقِ وَالْعَلِّ فَالِمُا اِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

مكرومات استنجاء

(۱) استنجاء کرتے وقت قبلہ کی جانب منھ کرنا یا پشت کرنا کرو ہ تحر ہی ہے، خواہ کھلی جکہ ہو یا ممارت دونوں جگہ گروہ تحر ہی ہے، کواں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے ادرا گر کسی جگہ قبلہ رُن قد ہے ہے ہوئے ،وں اور مجودی ہونو جہاں تک ممکن ہورُن بھیر کر بیٹھنا چا ہے جی کہ بچہ کو بھی قبلہ رُن کر کے پیٹاب یا خانہ ہیں کرانا چا ہے۔ (۲) اس طرح چان ہوری کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کیوں کہ جب ہوا کے رُخ پر استنجاء کرنا ، کی جانور کے بیٹوں وہاں غلاظت کرنا ۔ (۲) عام راست کے بل یا سوراخ میں پیٹا ب یا خانہ کرنا ۔ (۵) جس ساہ کی جگہ میں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں غلاظت کرنا ۔ (۲) عام راست میں قضاء حاجت کرنا ۔ (۵) کھل دار درخت کے نیچ گندگی پھیلانا ۔ (۸) کھڑے ہوکر بلاعذر پیٹا ب کرنا اگر کمی ضرورت اور مجوری ہے ایسا کر ہے تو جائز ہے ۔ (عالمگیری: ۱/۵۰ مم اتی الفلائ مع الطحطاوی: ۲۹)

﴿٣٦﴾ وَيَخُرُجُ مِنَ الخَلَاءِ بِرِجُلِهِ اليَّمْنَى ثُمَّ يَقُولُ الْحَمَٰدُ لَلَهِ الَّذِي آَذُهَبَ عَنِي الآذِي وَعَافَانِي .

آذی یعنی وہ نسلات کہ جن کے رکنے سے انسان بیار ہوجائے ان کونکال دیا۔ عافانی (مفاعلة) فعل ماضی کا واحد ندکر غائب بمعنی امراض وآفات سے محفوظ رکھنا ، یعنی غذا کا وہ خاص جز کہ اگروہ سارا لکل جاتا یا سارارک جاتا تو

بلاكت كابورا خطره تها\_ (مراقى الفلاح: m)

ترجین اور لکلے بیت الخلاء سے اپنے داہنے ہیر کے ذریعہ پھر کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے مختص ہیں کہ جس نے دور کر دی مجھ سے تکلیف دینے والی چیز اور عافیت عطافر مائی مجھ کو۔

تشریع مصنف فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکا لے اور نکلنے کے بعدید دعا پڑھے جومتن میں ندکور ہے۔

#### اختياري مطالعه

مسائل: بیت الخلاء جائے وقت اور نکلتے وقت مدیثوں میں جودعا کیں آئی ہیں وہ باہر پڑھ کر بیت الخلاء میں جانا جا ہے اور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھئی جا ہے اور جنگل میں قضاء حاجت کے لئے جائے تو سر کھولئے سے پہلے اور سر فو مانکے کے بعد پڑھئی جا ہمیں اور آگر کوئی تخص باہر دعا پڑھنا بھول جائے اور اندر جانے کے بعد پاد آئے تو آگر بیت الخلاء صاف مقرابے جیسے فلیش جہاں بالفعل گندگی نہیں ہوتی تو وہ جنگل کے تھم میں ہے سر کھولئے سے پہلے دعا پڑھ سکتا ہوا ور بعد کی دعا باہر نکل کر پڑھئی جا ہے کیوں کہ استنج کے بعد بیت الخلاء میں بد بو ہوگی اور آگر بیت الخلاء میں بالفعل گندگی ہویا صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بد بو ہوتو دعا دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے کیوں کہ گندگی کے قریب اللہ کا ذکر کرنا مگر دہ ہے، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ استنج کی جودعائیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ چھوٹے بڑے دونوں استنجوں کے لئے عام ہیں، بوگھوٹے استنج میں تو ان کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام نہیں کرتے ، یہ میک نہیں ، سرچھوٹے استنج میں تو ان کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر چھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں کا اہتمام کرتے ہیں مگر جھوٹے استنج کے وقت ان دعا وں گا ہمیں ۔

فصل في الوضو

یہ صل ہے وضو کے (احکام کے) بیان میں

صاحب کتاب استنجاءاوراس کے احکام نے فراغت کے بعد دضواوراس سے ملحقات کو بیان فرمارہے ہیں۔

﴿ ٣٤﴾ اَرْكَانُ الوُضُوْءِ اَرْبَعَةٌ وَهِى فَرَائِضُهُ اَلاَوَّلُ غَسْلُ الوَجْهِ وَحَدَّهُ طُوْلًا مِنْ مَبْدَأِ سَطْحِ الجَبْهَةِ اللَّى اَسْفَلِ الدَّقَنِ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ شَحْمَتَى الاُذُنَيْنِ وَالثَّانِي غَسْلُ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ وَالثَّالِثُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ وَالرَّابِعُ مَسْحُ رُبْعِ رَأْسِهِ.

وضوء واؤ کے ضمہ کے ساتھ وَ ضاۃ ہے ماخوذ ہے جسکے معنی مطلقاً نظافت و پاکیزگی کے ہیں اور واؤ کے فتہ کے ساتھ، وہ چیز جس کے ذریعیہ پاکیزگی حاصل کی جائے اور شریعت میں وضو کہتے ہیں مخصوص طریقہ سے اعضاء ثلثہ کو دھونا

اور رکامی کرنا۔ غسل غین کے فتح کے ساتھ کی چز پر پانی ڈال کرمیل کچیل صاف کرنا۔ مسطح جمع مسطوع ہر چز کا ظاہری پہلواو پر کا حصہ جبھة جمع جباة پیشانی۔ ذقن جمع اذقان محودی۔ متحمتی مثنیہ ہاس کا واحد ضحمة آتا ہاس کے معنی جربی کا نظراس کی نبست اُذن کی طرف کی جائے تو اس کے معنی کان کی لو کے آتے ہیں۔ موفقیه میم کے کر واور فاء کے فتحہ کے ساتھ موفق کا مثنیہ ہے، کہنی جمع موافق، تحبیه کعب کا مثنیہ ہودنوں پیروں میں ابھری ہوئی ہڈی لیمن مختے جمع محمد کا عشنیہ ہودنوں کے ساتھ طولاً کا مقابل ہے۔

ترجمہ بضو کے ارکان جار ہیں اور یہی وضو کے فرائف ہیں: اول چہرہ دھونا اور اس کی حدامبائی کے لحاظ سے پیٹانی کی ابتداء سطح سے (بالوں کے اُکنے کی جگہ) تھوڑی کے پنچ تک اور اس کی حدچوڑ ائی کے لحاظ سے دونوں کا نوں کی لوک کو کے درمیان ، اور دوسر افرض دونوں ہاتھوں کا دھونا کہنوں سمیت اور تیسر افرض اپنے دونوں ہیروں کا دھونا کمنوں سمیت اور چوتھا فرض اپنے جوتھائی سرکامسے کرنا۔

تشریع ارکان، رکن کی جمع ہے رکن اس جز کو کہتے ہیں جس سے بن کرکوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔فرائض،فرض کی جمع ہے،فرض وہ تھم ہے جس میں کی زیادتی کا احتمال نہ ہواورائی قطعی دلیل سے ٹابت ہوجس میں کسی طرح کا کوئی شک وشبہ نہ ہو، اولا ارکان بول کر بیئت ترکیبیہ کی طرف اشارہ کیا، بعدہ فرائض سے اس کی حقیقت شرعیہ کو بیان کیا۔ ببرحال اس عبارت میں وضو کے ارکان اور چہرہ کی حدود کو بیان کیا ہے۔وضو میں چارفرض ہیں: (۱) پوراچہرہ دھوتا۔ (۲) کہنوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ (۲) چوتھائی سرکا کے کرنا۔ (۲) نخوں تک پیروں کا دھونا۔

## چېره کې حدود

لمبائی میں پیشانی کی ابتداء ہے لے کرٹھوڑی کے نیچا جسے یعنی نیچے کے جبڑے تک، (بشرطیکہ ڈاڑھی تھنی نہ ہو) اور چوڑائی میں ایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک چبرہ کا دھونا وضومیں فرض ہے۔

#### اختياري مطالعه

آ کھے کے ظاہری حقد کا دھونا فرض ہے(۱) آ تکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں لیکن آ تکھ کے باہری حقد بیں اور پلکوں کو نیز آ نکھ کے اس گوشہ کو جو ناک ہے ملا ہوا ہے دھونا فرض ہے حتی کہ اگر آ تکھ سے کیچرٹکل کرآ تکھ کے ظاہری گوشہ میں جم جائے تو اس کیچرکو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ (شامی مصری: ۱۸۹/، شامی دارالکتاب: ۱۸۹/، مثاب المسائل: ۱۳۳)

یانی کس حد تک بہانا فرض ہے؟

(٢) شرغا دهونے كامفہوم اس وقت تك محقق نه ہوگا جب تك كهم ازكم والر كائشلوكور كرنے كے بعداس سے دو

قطرے نئر میں اگراس قدر بھی تقاطر نہیں ہوا تو دھونے کا فرض ادانہ ہوگا مثلاً کسی نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو ترکرلیا اور کوئی قطرہ نہیں ٹرکا توبید کافی نہیں۔ ( درمختار مع الشامی دارالکتاب: ا/ ۱۸۵،مراتی الفلاح:۳۲، کتاب المسائل:۱۳۳)

محقنى بھوؤں كاحكم

(۳) آگر کسی مخص کی بھویں اتن تھنی ہوں کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہوتو ان کے اوپر سے پانی بہادینا کافی ہے کھال تک پہنچا ناضروری نہیں البتہ اگر کھال دکھائی دیت ہوتو اوپر سے پانی بہادینا کافی نہ ہوگا۔ (شامی ا/ ۲۱۱، زکریا، شامی دارالکتاب ا/ ۱۹۰)

﴿ ٢٨﴾ وَسَبَبُهُ اِسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُ اِلَّا بِهِ وَهُوَ حُكُمُهُ الدُّنْيُوِيُّ وَحُكُمُهُ الاُخْرَوِيُّ اللَّوْابُ فِي الآخِرَةِ.

حكم بنع احكام بمعنى الأثر المرتب على الشيء (حاثية شرح جائ ص ٢٢) اس اثر كوكت بي جوكس في برمرتب موتا ب- استباحة باب استفعال كي چيز ك جائز ومباح مون كوطلب كرنا-

ترجی اوراس کی فرصیت) کا سبب میان ، وجاناس جیز کا (عبادت) جوجائز نہیں مگراس کے ساتھ اور یہ اس کا خرت میں تواب کا ملناہے۔

### اسباب فرضيت

ال عبارت بیں وضو کی فرض کے سب کو بیان کرتے ہیں یعنی وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نبیت کا مطلب دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں تکم خداوندی کی تقبیل یا طہارت کے حصول یا ان عبادات کے حلال ہو نہیں ہے درست نہیں ہے (جیسے نماز پڑھنا یا قرآن کر کی غرض ہے بیٹی وضو کا دیا وی جہنا فر رسی اور آن کی خرص ہے درست نہیں ہے (جیسے نماز پڑھنا یا قرآن کر کے چھونا) اور ان الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل میں استحضار کا فی ہے یہی وضو کا دنیا وی تھم ہے اور آخرت کے اعتبار سے وضوموں کا زبور ہے، قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں کے اور وضو کا اہتمام آخرت میں روشن کا باعث ہوگا نیز وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ بھی خود بخو دجھڑ جاتے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وَدُرُطُ وُجُوْبِهِ العَقْلُ وَالبُلُوْعُ وَالإِسْلَامُ وَقُدْرَةٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ الكَافِي وَوُجُوْدُ الْحَدَّثِ وَعَدْمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضَيْقِ الْوَقْتِ

حَدْثُ جَنْ احْدَاتْ اصطلاحِ فقهاء مين اس نجاست حكميه كوكت بين جس سے وضو عسل اور تيم ختم موجاتا ہے۔

توجید اوروضو کے فرض ہونے کی شرط عاقل بالغ اور سلمان ہونا اور قادر ہوتا بقدر کفایت پانی کے استعمال پراور حدث کا پایا جانا حیض نفاس اور وفت کا تنگ نہ ہونا۔

## شرا ئط وضو

اس عبارت میں وضو کے فرض ہونیکی شرطوں کا بیان ہے(۱) عاقل ہوما البذا مجنون اور دیوانہ پروضوفرض ہیں (۲)
بالغ ہونا البذا بچہ پروضوفرض نہیں (۳) مسلمان ہونا البذا کا فرپڑیں ہے(۳) مکلف کا بقدروضو پانی پر قادر ہوتا ہینی استے
پانی پر قادر ہونا کہ جس سے اعضاء وضو کو ایک ایک بار دھونا ممکن ہو، چناں چہا گر پانی پر قادر تو ہوا گر وہ فیر مکلف ہے یا
مکلف تو ہے گراستمال پر قدرت نہیں ہے بینی بیار ہے یا استعال پر قادر بھی ہے گر پانی تا پاک ہے باپی پاک بھی ہے گر
بفتر وضوئیں ہے تو ان جملے صورتوں میں اس محض پر وضوفرض نہیں ہے۔ (۵) بے وضومونا البذا اگر وقت تک ہوگیا تو بھر وہ بارہ
وضوضر دری نہیں ہے (۲) جیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ (۷) وقت تک نہ ہونا البذا اگر وقت تک ہوگیا تو بھر وضوفر فن مدر ہے گل مثلاً ہر وہ نماز جس کے نوت ہوجانے پر قضانہ ہوجسے نماز جنازہ اور عید میں اور وضوی مصنول ہونے کی وجہ سے
اس کے بالکل چھوٹ جانے کا خوف ہوتو جلدی سے تیم کر کے ایس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔

﴿٥٠﴾ وَشَرْطُ صِحَّتِهِ ثَلَاثَةٌ عُمُوْمُ البَشَرَةِ بِالمَاءِ الطَّهُورِ وَانْقِطَاعِ مَا يُنَافِيْهِ مِن حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وحَدَثٍ وَزَوَّالُ مَايَمْنَعُ وُصُوْلَ المَاءِ اِلَى الْجَسَدِ كَشَمْع وَشَحْم.

عموم سب، تمام - البشرة كال، ظاهرى جلدظاهرى سطح جمع بَشَرٌ. مسمع موم جمع مسُموع . مسحم جميد بين عموم على مسموع . مسحم جربي، بجنائي، گريس، مثين ميں لگانے كا گاڑھا تيل جمع شحوم .

ترجیم اور دضو کے سیح ہونے کی تین شرطیں ہیں تمام کھال پر پاک کرنے والے پانی کاعام ہونا ( پہنی جانا ) اور ختم ہوجانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے جیسے چیش نفاس حدث اور ختم ہوجانا اس چیز کا جوروکت ہے پانی کے وینچنے کو بدن تک جیسے موم اور چربی۔

### شرا كطصحت

اس عبارت میں وضو کے سی جو نیکی تین شرطیں ذکر کرتے ہیں۔(۱) وضو میں جن اعضا و کا وہونا فرض ہے ان کو کمل دھویا جا سے اگر کو گئے ہونے کے دھویا جا سے اگر کو گئی دستہ سو کی کی نوک کے بقدر بھی خشک رہ گیا تو وضو درست نہ ہوگا۔ (۲) جو چیزیں وضو محج ہونے کے منافی ہیں جب تک وہ موجو در ہیں گی وضو درست نہ ہوگا مثلاً کوئی عورت چیش ونفاس کی حالت میں ہویا کوئی مروحالت جنابت میں ہو بیزیں بدان میں بانی کے پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں ان کے بدن پر گئے رہنے کی حالت میں وضو محج جنابت میں ہو (۳) جو پیزیں بدان میں بانی کے پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں ان کے بدن پر گئے رہنے کی حالت میں وضو محج

نہ ہوگا جیسے نیل پالش لیعنی وہ رنگین رغن جوعور تیں اپنے ناخن پرلگاتی ہیں اس کے لگانے سے ناخونوں تک پائی نہیں پہنچتا لہذا وضو کرتے وقت اس کا چھڑا نا ضروری ہے ورنہ پاکی حاصل نہ ہوگی اس طرح ہونٹوں پرلگائی جانیوالی اسٹک اگر تہددار ہوتو وضو کے لئے اس کا بھی صاف کر نا ضروری ہے اس طرح بینٹ ،موم ، چربی جو بدن میں پانی کے پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں ان کے بدن پر لگے رہنے کی حالت ہیں غسل یا وضوصیح نہ ہوگا۔ (کتاب المسائل: ۱۳۵)، ورمخارمع الشامی مصری: اسسا، ذکریا: ۱۸۳۸)

# فصل (في تمام احكام الوضوء)

﴿٥١﴾ يَجِبُ غَسُلُ ظَاهِرِ اللِّحْيَةِ الكَثَّةِ فِي أَصَحَّ مَايُفُتَى بِهِ وَيَجِبُ إِيْصَالُ المَاءِ اللَّ بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ النَّفِيْفَةِ وِلاَيَجِبُ إِيْصَالُ المَاءِ الِي المُسُتَرُسِلِ مِنَ الشَّغُرِ عَنْ دَانِرَةِ الوَجْهِ.

اللحية الكنة تحنى وارسى جمع لحى. مستوسل استوسال عند به كباجاتا ب استوسل الشّغو بالول كاسيدها ورائكا موامونا - دائرة جمع دَوَ انِرُ . بمعنى اصاط-

توجیعی ضروری ہے گھنی ڈاڑھی کے ظاہری حسد کا دھونا ، اس انسح قول میں کہ جس پرفتو کی دیا گیا ہے اور ضرورری ہے پانی کا پہنچانا ملکی ڈاڑھی کی کھال تک اور ضروری نہیں ہے پانی کا پہنچانا ان بالوں تک جو لئکے ہوئے ہوں چیرہ کے دائر ہے۔

# گھنی اور ہلکی ڈ اڑھی کاحکم

ڈاڑھی دوطرح کی ہوتی ہے(ا) گئنی (۲) جیمدری۔ (۱) اگر ڈاڑھی کے بال انتے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے دکھائی نہد ہے تو وضو کیلئے اندر کھال تک پانی پہنچا نا ضروی نہیں ہے بلکہ سامنے کے بالوں کواو پر سے دھونا کافی ہے پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ ڈاڑھی کے جو بال چبر ہے کی محاذا یہ میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے اور جو بال ٹھوڑی کے بیچے کئنگ جا تیں ان کا دھونا فرض ہے اور جو بال ٹھوڑی کے بیچے کئنگ جا تیں ان بالوں کا دھونا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ (۲) اگر ڈاڑھی چھدری یعنی ہلکی ہواور بالوں کے بیچے کی کھال نظر آتی ہو تاس صورت میں اندر کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔

نوت: عبارت میں مایُفٹی بہ کہہ کر غیر مفتیٰ بہ تول نکال دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی یا پوری ڈاڑھی کا دھونا یا سے کرنا فرض ہے۔ (مراتی الفلائ مع الطحطا وی:۳۳)

﴿ ٥٢﴾ وَلَا إِلَى مَا انْكَتَمَ مِنَ الشُّفَتَيْنِ عِنْدَ الْإِنْضِمَام.

المكتم فعل ماضي معروف باب افتعال (م) الكتام بهينا-

### ترجمه ادرنہ (پانی پہنچانا واجب نہیں) اس حصہ میں جو حصہ ہونٹوں کا جھپ جائے منھ بند کرنے کے وقت ہونٹ کے طاہری حصہ کو دھونا

منھ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو حصہ ظاہر رہ جاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے اور جوجیب جائے اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۵، کتاب المسائل: ۱۳۳)

﴿ ٥٣﴾ وَلَوِ انْضَمَّتِ الْاصَابِعُ أَوْطَالَ الظُّفُرُ فَعَطَّى الْأَنْمِلَةَ أَوْ كَانَ فِيْهِ مَايَمَنَعُ الْمَاءُ كَعَجِيْنِ وَجَبَ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ.

الأنمِلَة سرِ انگشت بعض كنزديك انگلى كا اوپركا بوروا جمع اَنَامِلُ. الظفر جمع اَظْفَارٌ وجمع الجمع اَظَافِيرُ. غُظّى تَعْطِيَةً چِيانا ـ العجين گندها و اآثا جمع عُجْنَ ـ

ترجمہ اور اگرمل گئیں انگلیاں یا لمبا ہوگیا ناخن کہ چھپالیااس نے پورووں کو یا ہواس میں کوئی ایسی چیز جوروکدے یا فی کے بینے کوجیے آٹا،تو ضروری ہے اس چیز کے ینچے سے دھونا۔

### انگليوں ميں خلال

اگر کسی شخص کی انگلیاں ایسی ملی ہوئی ہوں کہ خود ہے پانی نہیں پہنچ سکتا تو اس وقت ان کو چھیدا کر کے خلال کرنا ضروری ہوگا ای طریقہ ہے اگر ناخن اتنے بڑھے ہوئے ہوں کہ انگلیوں کا بسر اان کے اندر تھپ جائے تو جب تک انگلیوں کے بسر ہے تک پانی نہ پہنچایا جائے وضو درست نہ ہوگا یا ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہو جو بدن میں پانی کے نفوذ ( پہنچنے ) سے مافع ہوتو اس کا صاف کرنا اور ناخونوں کو پانی ہے تر کرنا ضروری ہے جیسے ورتیں جب آٹا گوندھتی ہیں تو آٹا ان کے ناخونوں میں لگ جاتا ہے ، تو اس صورت میں آئے کو صاف کر کے ناخونوں تک پانی کا پہنچا ناضروری ہے۔ ناخونوں میں لگ جاتا ہے ، تو اس صورت میں آئے کو صاف کر کے ناخونوں تک پانی کا پہنچا ناضروری ہے۔

#### اختياري مطالعه

ووٹ کی نشانی کا حکم، ووٹ دیتے وقت علامت کے طور پرانگی پر جوروشنائی لگائی جاتی ہے جمکا اثر کی دنوں تک رہتا ہے وہ چوں کہ تہددار نہیں ہوتی اس لئے اس کے گئر ہنے کی حالت میں وضواور عسل درست ہے۔ (درمخارمع الشامی مصری: ۱/۳۰۳، شامی ذکریا: ۱/۵۳۷، کتاب المسائل: ۱۳۵)

#### ﴿٥٣﴾ وَلَا يَمْنُعُ الدُّرَكُ وَخُرُءُ البَرَاغِيْثِ وَنُحُوهَا.

الدرن ميل كيل باب مع ، خَرْءٌ بيك جَنْ خُرُوءٌ . بَرَاغِيتُ واحد بُرْغُونُ بمعنى پتو-

ترجمه اورنہیں رو کتا ہے ( یعنی پانی کے نفوذ کو ) میل کچیل اور پسوکی بیٹ اوراس کے مانند ( دوسری چیزوں

کی بیٹ)

شری اگر ہاتھوں میں میل کچیل یا کھی مچھر پسود غیرہ کی بیٹ گئی ہوئی ہواوروضو کے بعد بھی یہ چیزیں صاف نہ ہوئیں تو وضو درست ہوجائیگا یعنی یہ چیزیں پانی کے پہنچنے سے مانع نہیں مجھی جا کیں گی اور پہنچم عام ہے خواہ دیہاتی ہویا شہری ہوسب کا وضوا ورغسل درست ہے اسی طرح ناخن کے اندر جم جانے والے فطری میل کچیل کی وجہ سے ناخونوں کی جڑوں میں اگر براہ راست پانی نہ پنچ تب بھی وضو درست ہوجا تا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۵)

﴿٥٥﴾ وَيَجِبُ تَحْرِيْكُ النَّحَاتَمِ الضَّيِّقِ.

ترجمه اورضروري بت تنگ انگوشي كوحركت دينا .

## تنگ انگوشی وغیره کو ہلا نا

اگر کسی خفس نے ننگ انگوشی پہن رکھی ہوتو وضو میں اس کو ہلا نا ضروری ہے تا کہ اندر تک پانی پہنچ جائے اس طرح اگر عورت نے ننگ بندایالونگ پہن رکھی ، وتو منسل کرتے وقت اس کو حرکت و بنا نسروری ہے تا کہ اندر تک پانی پہنچ جائے اور اگر انگوشی وغیرہ فنگ نہ ہوتو ان کا حرکت و بنامستحب ہے ضروری نہیں ہے۔ ( کتاب المسائل: ۱۳۸، مراقی الفلاح: ۲۲۵/درمختار دار الکتاب: ۱۲۵/۲

﴿ ٢٣﴾ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسُلُ شُقُوْقِ رِجُلَيْهِ جَازَ اِمْرَارُ المَاءِ عَلَى الدَّوَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيْهَا.

صَرَّ ماض مصدر ضرَّ انقصان دینا۔ شقوق واحد شَقِّ بیاری یا سردی کی وجہ سے ہاتھ پیر یا کھال کی پیش ۔ امرار بابافعال کا مصدر ہے گزارنا بہانا۔ ظفر نافن جمع اَظْفَار جمع اَجْمع اظافیر . شارب مونچھ شارِ بَان مونچھ کے دونوں کنارے جمع شَوَار بُ.

ترجمه اورا گرنقصان دیاس کواین پیروں کی پھٹنوں کا دھونا تو جائز ہے پانی کا بہا دینااس دواپر جس کو رکھا ہواس چھٹن میں۔

### دوا کےاو ہر سے وضو

زخم پردوایا چونالگایا تھازخم اچھا ہونے کے بعد دوایا چوناجسم سے ایسا چٹ گیا کہ بلامشقت اس کا چھڑا ناوشوار ہے یا سردی سے ہاتھ پیروں میں پڑجانے والے شگاف (وہ پھٹن جوسردی یا نشکی کی وجہ سے پاؤں کی ایڑی میں ہوجاتی ہے اور تکلیف دیتی ہے ہمارے عرف میں انہیں بوائی کہتے ہیں) میں دوا بھردی اور اب اسے نکالنا باعث تکلیف ہے تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہادینا کافی ہے زخم کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۳۵، امداد الاحکام: ۱/۳۳۵، کتاب المسائل:۱۳۳۷)

﴿ ۵۷﴾ وَلاَ يُعَادُ المَسْحُ وَلاَ الْغَسْلُ عَلَى مَوْضِعِ الشَّعْرِ بَعْدَ حَلْقِهِ وَلاَ الغَسْلُ بِقَصِّ ظُفُرِهِ وَشَارِبِهِ.

ترجمہ اوراعادہ نہ کیا جائے مسح کا اور نہ دھونے کا بالول کی جگہ پرائے منڈوانے کے بعداور نہ (اعادہ کیا جائے ) عسل کا،اپنے ناخن اوراپنی مونچھ کا شنے کے بعد۔

تشریعی وضویاغسل کے بعد کسی نے ناخن کائے یا سر کے بال انزوائے تو دوبارہ وضواورغسل کرنا ضروری نہیں نہ ہی سرکاد وبارہ سے کرناضروری ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۵)

### فصل في سنن الوضوء

### ﴿ ٥٨﴾ يَسُنُ فِي الوُضُوْءِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْئًا غَسُلُ اليَدَيْنِ إِلَى الرُّسُغَيْنِ.

شمانیة عشر طالبین و متعلمین کی سہولت کے لئے فرمادیا ہے حفر مقصود نہیں ہے۔ الرسغین یہ رُسغ کا تثنیہ ہے اور حالت جری میں ہے جمع اُر سُغ و اُر سَاغ گئا، تقیلی اور بازو کے درمیان کا جوڑ۔

ترجیه اسنت ہیں وضوییں اٹھارہ چیزیں (۱) دھونا دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک۔

شری بہال سے وضوی سنتوں اور مستحبات کو بیان کررہ ہم ہیں چناں چفر مایا کہ ابتداء ہی میں اپنہ ہاتھوں کا گوں تک دھونا سنت ہے اور بعض علماء نے اس حکم کو استیقاظ کی قید ہے مقید کیا ہے، لینی جب متوضی سوکرا محصے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ، صاحب کتاب مطلقا اسے سنت قر اردے رہ ہیں اس میں بیداری وعدم بیداری کی کوئی قیر نہیں یہی صحیح بھی ہے۔

#### اختياري مطالعه

اگر ہاتھ کے نایاک ہونے کا یقین یاظن غالب ہوتو پانی میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا فرض ہے بغیر دھوئے پانی میں ڈالے گا تو پانی ناپاک ہوجائے گا اور اگر ناپا کی کا صرف احمال ہوتو ہاتھوں کا دھونا سنت مؤکدہ ہے اگر دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر ہاتھ بالیقین پاک ہوں تب بھی دھوکر پانی میں ڈالنامستحب ہے اب بیت کم صرف باب نظافت ہے ہوگا۔

﴿ ٥٩ ﴾ وَالتَّسْمِيَةُ الْبِيدَاءُ .

ترجمه اوربسم الله برهناشروع ميں .

شریب وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مطلقاً مسنون ہے اور بعض احادیث شریفہ میں اس موقع پر درج ذیل الفاظ کی فضیلت وارد ہے۔ (بسم الله و الحمد لله) اس لئے ان کلمات کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ (طبرانی صغیر: ا/ ۱۳۱۱، صدیث ۱۹۲۱)

#### اختيارى مطالعه

اگرشروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

اگر کوئی شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بہتر یہ ہے کہ جب یاد آئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھے۔(شامی مسری:۲/۱۰۱۱،شامی دارالکتاب:۱/۵۰۱، کتاب المسائل: ۱۲۰۰)

الميج باتھ روم میں بسم اللہ

ا نیجی باتھ ردم میں اگر نجاست سامنے نہ ہوتو وضو کرتے وقت زبان ہے بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نجاست ظاہر ہوتو زبان ہے بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ دل دل میں پڑھ لیں ای طرح ستر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں زبان سے بسم اللہ پڑھنامنع ہے۔ (تخفۃ الامعی: ۲۰۲/، کتاب المسائل: ۱۲۰، درمختار مع الشامی مصری: ۱/۱۰۱، زکریا: ۱/۲۲۲)

### ﴿ ٢٠ ﴾ وَالسِّوَاكُ فِي ابْتِدَاءِهٖ وَلَوْ بِالْإِصْبَعِ عِنْدَ فَقُدِهِ.

سواك سين كزرك ساتهدانت صاف كرفي كالكرى ب

ترجمہ اورمسواک کرنااس کے شروع میں اگر چہانگل کے ذریعہ ہی ہواس کے نہ ہونے کے وقت۔ تشریع صحیح حدیث ہے یہ بات ٹابت ہے کہ جونماز مسواک کرکے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے ستر گنازیاوہ فضیلت رکھتی ہے۔

پیلوی مسواک افضل ہے اس کے بعد زیتون کا درجہ ہے اور انار اور بانس کی مسواک نے فقہاء نے منع کیا ہے ہم کی مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ طبی اعتبار ہے وہ مفید ہے اگر مسواک دستیاب نہ ہو سکے تو ضرورۃ ہاتھ کی انگلی یا ٹوتھ برش دانتوں پر رگڑ نے سے مسواک کا تو اب حاصل ہوجائے گالیکن مسواک میسر ہونے کی صورت میں نہ کورہ چیزوں سے سنت کا تو اب نہ ملے گایہ بات بھی ذہن شین رہے کہ جس طرخ مردوں کیلئے مسواک کرنا مسنون ہے اس طرح عورتوں کے لئے بھی مسواک کرنا مسنون ہے اس طرح موروں کیلئے مسواک کرنا مسنون ہے اس طرح موروں کے لئے بھی مسواک کرنا سنت ہے تا ہم اگر کسی عورت کے دانت طبعی نزاکت کی وجہ سے مسواک کے خمل نہ ہوں اور وہ مسواک کی نیت سے کوئی گوند یا مناسب منجن دانت کی صفائی کے لئے یا نرم برش استعمال کرے تو اسے انشاء اللہ مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے مسواک کا ثواب حاصل ، و جائے گا۔ سواک کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح کی خیاب

کے چھوٹی انگل نیچ کے سرے پراور انگوٹھااو پر کی جانب ہواور بقیہ انگلیاں درمیان میں ہوں پھر منھ کی چوڑائی میں دانتوں پرمسواک پھیری جائے دائیں جانب سے ابتداء کریں اور تین مرتبہ پانی میں بھگو کریہی عمل کریں۔ (کتاب المسائل: ۱۳۵–۱۳۷)

### ﴿ اللهِ وَالْمَضْمَضَةُ ثَلَاثًا وَلَوْ بِغُرْفَةٍ وَالْإِسْتِنْشَاقَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ .

ترجمہ اور کلی کرنا تین مرتبہ آگر چہا یک چلو ہے ہی ہواور ناک میں پانی چڑھانا تین چلو ہے۔ مناسب معنوں ذی

مضمضہ کے معنیٰ پانی کو پورے منصمیں پھرانا یعنی کلی کرنا اوراستنشاق کے معنیٰ پانی سوکھناناک میں بانی چڑ ھانا۔ افضل بلکہ مسنون عندالحضیہ ہے کہ دونوں کوعلیحدہ علیحدہ نئے پانی سے کرنا۔

### (١٢) وَالْمُبَالَغَةُ فِي المَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ.

مبالعة باب مفاعلة كامصدر بيرى كوشش كرنا-

ترجمه ادرمبالغه کرناکلی کرنے اور ناک کی صفائی میں غیرروزہ دار کے لئے (بیسنت روزہ دار کے لئے نہیں ہے)

فسوی فرماتے ہیں کہ کلی کرنے اور ناک کی صفائی ہیں خوب مبالغہ کرے کہ پانی کو پورے منھ میں پھرائے اور ناک کا جوزم حصہ ہے سانس کے ذریعہ پانی او پر کھنچ کروہاں تک صفائی سخرائی کرے مگریہ تھم غیرروزہ دار کے لئے ہے روزہ دارکوا حتیاط سے پیٹل انجام دینا جا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ خفلت میں پانی اندر چلا جائے۔

﴿ ٢٣﴾ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الكُّثَّةِ بِكُفِّ مَاءٍ مِنْ أَسْفَلِهَا .

تحف جمع تُحفُون و أتُحفُّ بمعن تقيلي الكيون سميت يا اته كا ندروني حصه

ترجمه اور تھنی ڈاڑھی کا خلال کرنا پانی کی تھیلی سے اس کی پنچ کی جانب ہے۔

تشریع ڈاڑھی میں خلال کرنے کی مسنون صورت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہمیلی کو مکلے کی طرف کرنے ترقطیوں کو محلے گی طرف کرنے ترافکیوں کو محلوثی کے جاکر ڈاڑھی کے درمیان سے اوپر کو نکال دیں۔ (کتاب المسائل: ۱۳۲، شامی دارالکتاب: ۲۱۳/۱)

﴿ ٢٣﴾ وَتُخْلِيْلُ الْأَصَابِعِ.

ترجمه اورتمام الكليون كاخلال كرناب

انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں جبکہ پیروں میں خلال کر نیکا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہمتھی دوسرے ہاتھ کی پہت پرر کھ کرتر اور انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں جبکہ پیروں میں خلال کرنے کے لئے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعال کریں اور بہتر یہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی پرختم کیا جائے۔ (درمختار مع الشامی دارا لکتاب: ۱۳۲۱، کتاب المسائل: ۱۳۲۱)

ہنادہ بخت سردی کے زمانہ میں چوں کہ کھال سکڑ جاتی ہے اس لئے کہنیوں ایڑیوں وغیرہ کے خشک رہ جانے کا احتمال ہوتا ہے پس ان جگہوں کا خیال رکھنا جا ہے انگلیوں میں خلال کی تاکیداس کو بھی شامل ہے۔

﴿ ٢٥﴾ وَتَثْلِيْتُ الغَسُل .

#### قرجمه؛ اوردهوني كونين مرتبه كرنا ـ

تشریعی اعضاء وضوکوتین نین مرتبددهونا سنت ہے بلاضرورت اس سے زاکد مرتبہیں دهونا جا ہے لیکن اگر شک ہو جائے کہ کتنی مرتبددهویا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۰۰)

#### اختياري مطالعه

# وسوسہ کا مریض شک برعمل نہ کر ہے

جس شخص کو دہم کی بیاری ہوا دراسے بار باراعت ا دضو کے دھونے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا ہواس پر لازم ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ ہرگز نہ دھوئے اور شک پڑل نہ کرے ورنہ دسوسہ ڈالنے والا شیطان اسے بھی چین سے نہ رہنے دے گا اور اگر تین مرتبہ کے بعد پانی بہاتار ہے گا تو شکی شخص عناہ گار بھی ہوگا۔ (شام مصری: ۱/۱۰۱۱، شامی دارالکتاب: ۲۱۲/۱)

### ﴿٢٢﴾ وَاسْتِيْعَابُ الرَّاسِ بِالمَسْحِ مَرَّةً.

ورمروهم ادرمروهم لينامع كماتها يكمرتبه

حفیہ کے زو کی اگر یہ آئر ہوت کا فرض پوتھائی سر پرت کرنے سے ادا ہوجا تا ہے لیکن اہتمام کے ساتھ پورے سرکا ایک مرتبہ کے کرنا سنت ، ہے اورا گرکوئی شخص اس سنت کی ادائیگی میں بلا عذر لا پرواہی برتے تو گناہ گارہوگا اور مسلح کا صحیح طریقہ یہ ہے سارے ہاتھ کوسرے اگلے حصہ پرر کھے اور سرکو گھیرتا ہوا پیچھے لیجائے پھر پیچھے سے آگے لے آئے اور شہادت کی افکیوں سے کا نوں کے اندر کا اورا گوٹھوں سے کا نوں کے پیچھلے حصہ کا سے کرے ، اور بعض لوگوں نے جو یہ طریقہ کو سے انگلیوں اور ہتھیا یوں کو انگلیوں کے اندر کا اورا گوٹھوں اور ہتھیا یوں کو انگلیوں کے اندر کا اورا گوٹھوں کا کہ ستعمل پانی نہ لگے تو محققین فقہاء کے زویک اس طریقہ کو التزام ہے اصل ہے۔ (شامی مصری: ۱۱۲۱، طحطاوی: ۲۵۰، شامی دارا لکتاب: ۱/ ۲۱۸، شخفة اللمعی: ۱/ ۲۵۷،

كتاب السائل:١٣٣)

#### اختياري مطالعه

# سردهونے سے سے کا حکم ساقط

آگرکوئی مخص دضوکرنے ہوئے سر پرسے کرنے کے بجائے اسے دھوڈ الے توابیا کرنا مکروہ ہے لیکن بیدھوناسے کے قائم مقام ہوجائے گااب الگ ہے کی ضرورت نہیں ہے۔ (الحیط البر ہانی: ا/ ۲ کا، کتاب المسائل: ۱۳۳۳)

﴿ ٢٧ ﴾ وَمَسْحُ الْأَذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ .

سر حدد اور دونوں کا نوں کا مسم کرنا اگر چرسر کے پانی سے ہی ہو۔

کسری کانوں کا تھم مرکے تالع ہے، لہذا بہتریہ ہے کہ جس پانی سے سرکاسے کیا جائے ای سے کانوں پر سے کی سند اداکی جائے تا ہم اگر کوئی فض سر پر سے کرنے کے بعد کانوں کیلئے الگ پانی لے تو بھی درست ہے، کانوں کامسے بالا تفاق سنت ہے، لہذا الجمی طرح کانوں کامسے کرنا چاہئے۔ (کتاب المسائل:۱۳۳)، رافعی علی الثامی دارالگتاب: ۱۹/۱۱)

اختیاری مطالعه

مطرکا چاہدا کرکان کے کوشے میں رکھا ہے تو سے کرنے وقت اس کو ہٹانا سنت ہے اور اگر کان کے سوراخ میں رکھا ہے تو شک رکھا ہے تو نکالنا متحب ہے۔ شہادت کی انگلی کانوں کے سوراخ میں ڈالکر پھراس کوکانوں کے پیچوں میں چلا کرمفائی کرنی چاہے اور انگو شھے کانوں کی لوگی جڑ میں رکھ کر دبا کر او پر تک لے جانے چاہئے تاکہ وہاں جو میل کچیل ہووہ صاف ہوجائے لوگ عام طور پرکانوں کے سے میں برائے نام انگلیاں تھماتے ہیں بیٹھیک نہیں اس سے سے کا مقصد پورانہیں ہوتا۔ ( تخذہ اللمعی : ۱۲۲/۱)

﴿ ٢٨﴾ وَالدُّلْكُ وَالوَلَاءُ .

ترجمه اورركز نااورسكسل كرنابه

تشریع ساحب کتاب فرمات ہیں کہ وضوکرنے وقت اعضا ومنسولہ کوخوب اچھی طرح وگر کردھونا بھی مسنون ہے ایسے ہی ہرعضوکولگا تاردھونا بھی مسنون ہے کہ ایک عضو خشک نہ ہونے یائے دوسرادھولے۔

﴿٢٩﴾ وَالنِّيةُ.

ترجمه اورنيت كرنا\_

سری وضوکرنے سے پہلے وضوی نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نیت کا مطلب دل میں بیارادہ کرنا ہے کہ

میں حکم خداوندی کی خیل میں میں کرر ہاہوں کرآنے والی عبادتوں کی ادائیگی طہارت کے بغیر میرے لئے درست نہیں ہے۔ اختیادی مطالعہ

اگر کسی شخص نے وضو کی نیت کے بغیر وضو کرلیا مثلاً کسی نے اسے پانی میں دھکا دے دیا اور خود بخو داس کے اعضاء وضودهل مکئے تو اس کا وضوشر عاً معتبر ہوجائے گا اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کا ثو ابنییں ملے گا اس لئے کہ نیت کے بغیر جووضو ہووہ عبادت میں شارنہیں۔ ( کتاب المسائل: ۱۳۹، شامی دارالکتاب:۲۰۱/۱)

﴿ ٤٠﴾ وَالتَّرْتِيْبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ .

ترجمه اورترتیب واروضوکرنا جیسا که صراحنا بیان کیااللدنے اپنی کتاب میں۔

تشریعی اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں ترتیب آئی ہے کہ پہلے چیرہ دھونا پھر ہاتھوں کا کہنیو ں سمیت دھونا پھر سر کاستے پھر دونوں پیروں کا دھونا اسی ترتیب کےمطابق وضوکرنا بھی سنت ہے۔

﴿ اللهِ وَالبِدَاءَةُ بِالمَيَامِنِ وَرُءُوْسِ الْاَصَابِعِ وَمُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الحُلْقُوْمِ وَقِيْلَ إِنَّ الاَرْبَعَةُ الاَحِيْرَةَ مُسْتَحَبَّةٌ.

الميامن دايال اس كا واحد ب ميمنة. الرقبة كردن جمع رقاب. الحلقوم كلا، كمانا پانى نظنى نال حلق جمع حَلاقيم.

ترجمه اورشروع کرنا داہنی المرف ہے اور انگلیوں کی طرف سے (ہاتھ اور پیر میں ) اور (شروع کرنا) سر کے آگلی جانب سے اور گردن کا سے کرنا نہ کہ گلے کا اور کہا گیا ہے کہ آخری جا رمستحب ہیں۔

تشریع و اہن طرف سے ابتداء ہاتھ اور بیریں انگیوں کی طرف سے دھونے کا اہتمام گرون کا مسح اور سرکے اسکے حصہ سے سے شروع کرنا بقول بعض مستحب ہیں ، گلے کا سے مشروع نہیں وضو میں گلے پڑسے کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت اور بدعت ہے اور بہت سے علماء نے دا ہنی طرف سے دھونے کا اہتمام گردن کا مسح رگو کردھونے وغیرہ کو بھی سنت کہا ہے۔

اختياري مطالعه

(۱) اگرکوئی مخص وضویین سے کرنا بھول گیالیکن پھراتھا قابارش کی بوندیں تین انگی یاان سے زیادہ کے بھار پڑ کئیں تو بھی سے کا فرض ادا ہوجائے گا خواہ ہاتھ سر پر پھیرا ہو یانہ پھیرا ہو۔ (۲) اگر کسی مخص نے ہاتھ میں پانی لے کر چبرہ یا کہ بی پر ڈالا تو اس مضیلی میں رہ جانے والی تری سے سر پر سے کرنا در ست ہے۔ (۳) اگر ہاتھ یا چبرہ دھونے سے بعداس کی تری سے سرکامسے کیا تو در ست نہیں: وگا چوں کہ جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل کی جا چکی اس سے دوبارہ طہارت حاصل نہ ہوگی۔ (درمخارمع الثامی دارالکتاب:۱۹۲/۱)

## فصل

﴿ ٢٤ ﴾ مِنْ ادَابِ الوُضُوْءِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئًا ٱلْجُلُوْسُ فِي مَكَان مُوْتَفِع.

ترجمه وضوكة داب يسس جوده چزيس بي داونجي جكه ربيضار

### وضوكة داب كابيان

﴿ ٢٢ ﴾ وَإِسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

ترجمه اورقبله كاطرف منه كرنايه

نسری فرماتے ہیں کہ وضوکرتے وقت تبلد کی جانب رخ کرنا ہا عث اواب ہے۔ اختیادی مطالعه

واش ببيش بروضو

آ جکل کھروں میں داش بیش گے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اس پر بلا عذر کھڑے کھڑے وضو کر لیتے ہیں ہے واب وضو کے خلاف ہے بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹے کروضو کیا جائے۔ (درمختار: ۱۱۲/۱۱)

﴿ ٢٢ ﴾ وَعَدَمُ الإسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ.

تدجمه اور مدونه لينادوس س

## وضوکرانے میں دوسرے سے مدولینا

آگرکوئی مخض لوٹے وغیرہ میں پانی لے کرکسی دوسر مے مخص کو وضو کرا ہے تو اس میں کوئی کرا ہے جیس البند ووسر مے مخص سے وضو میں اس طرح مدد لینا کہ وہی دوسر المخص ہا تھ لگا کراعضا مکودھو نے افروہی سے کر مے قوایہا کرنا ہلا عذر کروہ ہے اور عذر کی وجہ سے ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ (شامی: ۱/ ۱۱۸) شامی دارالکتاب: ا/ ۲۲۵ م کتاب المسائل: ۱۳۵)

﴿ ٤٥﴾ وَعَدَمُ التَّكَلُّم بِكَلَامِ النَّاسِ .

ترجمه اوردنیوی بات چیت ند کرنا به

تشریع وضو کے درمیان لوگوں سے بات چیت کرنا پندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جود عائمی منقول ہیں وہ پڑھی جا کیں الآ یہ کہ بروقت بات کرنیکی ضرورت ہو۔ (درمخارمصری: ا/ ۱۱ء درمخاردار الکتاب: ا/ ۲۲۵)

﴿ ٢٧ ﴾ وَالْحِمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ القَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانَ .

ترجمه اورجمع كرناول كى نيت اورزبان سے ادائيگى كے درميان \_

نیت کے کہتے ہیں؟

ماقبل میں یہ بات گذر چکی ہے کہ نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نیت نام دل کے اراد ہے کا ہے اب دل کے استحضار کے ساتھ خار کے ساتھ خار کے ساتھ خار کے ساتھ خار کے ساتھ ذبان سے بھی الفاظ اداکر لینا بہتر ہے۔

﴿ ٤٤ ﴾ وَالدُّعَاءُ بِالْمَاثُورِ.

ترجيه اورمنقول دعا كاپرُ هنا ـ

## وضو کے درمیان دعائیں بردھنا

وہ دعائیں جوحضور ولئے سے منقول ہیں ان کو پڑھنا بھی باعث خیرو برکت ہے، مثلاً اثناء وضویں بیدها پڑھے: اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیٰ ذَنْبِیٰ وَوَسِّعْ لِی فِیٰ دَادِیْ وَبَادِكْ لِیٰ فِیْمَا رَزَفْتَنِیْ اے اللہ! میرے گناہ کومعاف فرما درمیرے لئے میرے گھریں کشادگی عطافر ما اور جو پھھ آپ نے بھھ کوعنایت فرمایا اس ہیں برکت عطافرما۔ (ترفدی وغیرہ) بیہ بہت جامع دعاہے۔

﴿٨٤﴾ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ.

سرجمه اورهرعضوك (دهونے ك) وقت بسم الله برهار

تشریع جب کسی عضوکودهوئے یاسم کرے تواس عضو کی دعا پڑھے هرعضو کی دعا حاشیہ (۱۰) میں موجود ہے۔

﴿ 9 ٤ ﴾ وَإِذْ خَالُ خِنْصَرِهِ فِي صِمَاحُ أُذُنَيْهِ.

القيماخ صادك كسره كي ساته كان كاسوراخ جمع اصمحة وصموخ.

ترجمہ اور داخل کرنا پی جبوٹی انگی کواپنے دونوں کا نوں کے سوراخوں میں۔ نشریج کانوں کے سے دفت دونوں سوراخوں میں تر جیموٹی انگلی ڈالنامستحب ہے۔ (درمختار مصری: ا/ ۱۱۲، درمختار دارالکتاب: ۱/۲۲۳)

﴿٨٠﴾ وَتَحْرِيْكُ خَاتِمِهِ الْوَاسِعِ .

ترجمه اورحركت دينااين كشاده الكوهى كو\_

تشریع اگر انگوشی وغیرہ تنک، نہ ،وتو انکوحرکت دینامتخب ہے تاکه دھونے میں مبالغہ ہوجائے۔ (مراقی فلاح: ۳۲)

(١٨) وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنِي وَالْإِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرِى.

امتحاط یوصدر ہے کہاجاتا ہے امتحط فلانہ ناک کارینٹ صاف کرنا، ناک صاف کرنا۔ ترجیعہ کلی کرنا اورناک میں پانی داھنے ہاتھ سے ڈالنا اورناک صاف کرنا ہائیں ہاتھ سے۔ تشدیع اس کی تشریح ترجمہ سے ظاہر ہے۔

﴿٨٢﴾ وَالتَّوَضُّوءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ.

ترجمه اورد ضوكر ليناوقت كدافل مونى سے يملے غيرمعذور كے لئے۔

# دخول وقت مسقبل وضوكرنا

نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا بھی متحب ہے کیونکہ اس سے عبادت کا اشتیاق ورغبت کا اظہار ہوتا ہے گر یہ متلہ غیر معذور کے لئے ہے اگر کسی معذور نے نماز کے وقت سے پہلے دوسری نماز کے وقت میں وضو کرلیا تواس وضو سے ایکے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں اس لئے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضوثوث جاتا ہے۔ (طحطاوی:۳۲)

﴿٨٣﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ.

الاتیان باب (ض) کامصدر ہے آنا،اور جب صلمیں ب آئے تومعیٰ ہوں مےلانا۔ ترجمہ اوروضو کے بعدشہادتین پڑھنا۔

وضو کے بعد آسان کی طرف منھ کر کے دعا کرنا

وضوت فراغت مے بعد آسان کی طرف نظر اٹھا کر کلم رشہادت اور بیدعا پڑھنامسنون ہے اللّٰہم اجعلیی من

التوابین و اجعلنی من المتطهرین (اے الله! مجھے توبرک نے والوں اور پاکیزہ رہنے والے لوگوں میں شامل فرما)
آسان کی طرف نظر اٹھانے کی صراحت ابودا و دشریف کی ایک روایت میں ہے، وزاد ابودا و د، ثم رفع نظرہ الی السماء (ابودا و دشریف السماء (ابودا و دشریف السماء (ابودا و دشریف السماء (ابودا و دشریف السماء مراد بیکلمہ ہے: اَشْهَدُ اَن لاَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جُوض وضو سے فراغت کے بعد اس کلمہ کو اور فہ کورہ بالا دعا پڑھے گاتو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہوجائے (ترفدی شریف ۱۸)

﴿٨٨﴾ وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوْءِ قَائِمًا.

فَضلَ جمع فصول باتى بجاموا\_

ترجمه اور (مستحب ہے) بینا وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر۔

وضوکے بیچے ہوئے پانی کا حکم

وضوکرنے کے بعداس کا بچاہوا پانی بینامستحب ہے اور اس میں کھڑ ہے ہوکر پانی چینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹوکر پانی پینے ہے بھی یہ ستحب ادا ہوجائے گا البتہ یہ پانی کھڑ ہے ہوکر پینے کی بھی اجازت ہے یہی تھم زمزم کے پانی کا بھی ہے کہ اس کو کھڑ ہے ہوکر بینازیا دہ سے زیادہ تحب ہے ضروری نہیں اسے بیٹھ کر بھی ٹی سکتے ہیں۔ ( کتاب المسائل/ ۱۲۸ م تلخیص المسائل/ ہے ا، درمخارمع الشامی مصری: ا/ ۱۱۹، درمخارمع الشامی دار الکتاب: ا/ ۲۲۸ –۲۲۹)

حفرت اقدس مفتی سعبد احمر صاحب دامت برکاتهم کی رائے بیہ ہے کہ وضو کے بعد بچاہوا پانی کھڑے ہوکر پینا حاہے تا کہ اس کا اثر پورے بدن میں پنچے۔

#### فصل فى المكروهات

﴿٨٥﴾ وَيَكُرَه لِلْمُتَوَضِّى سِتَّةُ اَشْيَاءَ الإسْرَافُ فِي الْمَاءِ وَالتَّفْتِيْرُ فِيْهِ.

الاسراف ففول خرچی، مدسے تجاوز کرنا برکل زیادہ خرج کرنا۔ التقتیر کمجوی کرنا۔ یقعیل کامصدر ہے اس کا مادہ قتر ہے اس مادے میں کی بخل اور تنگی کے معنی پائے جاتے ہیں اس سے ہے القتو ربخیل بمجوس اور ایسا مخص جو بال بجوں پرنان ونفقہ میں کی کرے۔

اور مروہ ہیں وضوکرنے والے کے لئے چھ چیزیں پانی میں اسراف کرنا (بلاضرورت زائدخرج کرنا) اور کی کرنایانی میں۔

## مكرومات وضوكابيان

شرعی ضرورت سے زائدخرج کرنا اسراف ہے جیسے تین مرتبہ سے زائد دھونا اور تین مرتبہ ہے کم دھونا یہ تقتیر میں داخل ہے۔

تنبیه: مصنف کا قول ستة اشیاء یه حصرے لئے نہیں ہے بل للتقریب للمبتدی لینی مروہات وضوکو چھ میں منحصر کرنے کا مقصد مبتدی طالب علم کو حفظ کے قریب کردینے والا ہے پس تقریب ،مقرب کے معنی میں ہے۔

﴿٨٢﴾ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ .

ترجمه اور پانی کوچره پر مارنا۔ (زورزورے پانی کے چھیکے مارنا)

# یانی کے چھیکے زورسے مارنا

اس طرح چبرہ دھونا کہ چھینٹیں دوسروں پر پڑیں ہے بھی مکروہ ہے کیوں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور چبرہ ہی کی شخصیص نہیں بلکہ تمام اعضاء کے دھونے میں یہی تھم ہے کہ اول آ ہتہ سے پانی بہاوے پھرل لیوے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۳۵)

﴿٨٤﴾ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ .

ترجمه اورد نيوي بات چيت كرنار

تشریع وضو کے درمیان لوگوں سے بلاضرورت بات چیت کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اگر لوگوں سے بات چیت میں مشغول ہوگیا تو دعاوؤں سے اور اللہ کی جانب توجہ سے رکاوٹ ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۴۵)

﴿٨٨﴾ وَالإسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ.

الاستعانة استعان بكذا الدادجا بناء مدوطلب كرنار

ترجمه اور مددلینادوس سے بغیرعذر کے۔

تشریع اس کی تفصیل (مئله ۴۷) کے تحت ملاحظہ فر مائیں۔

﴿٨٩﴾ وَتَثْلِيْتُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيْدٍ.

ترجمه أورتين مرتبه سح كرنائ پانى ...

## بنكرارسح

ہرمرتبہ نیا پانی کیکر تین مرتبہ سے کرنا بھی حفیہ کے یہاں مکروہ ہے،اس کے بعد جانا چاہئے کہ سرکے سکتے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں لینا ضروری ہے یہا ہم مسلح کرسکتے ہیں؟احناف کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری ہیں ہاتھوں میں بچی ہوئی تری سے بھی مسلح کرسکتے ہیں،البتہ نیا پانی لینا سنت ہے۔ (تخفة اللمعی:۲۲۱/۱)

### فصل (في اوصاف الوضو)

# (بیصل ہے وضو کے اقسام کے بیان میں)

﴿٩٠﴾ ٱلْوُضُوءُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَقْسَامِ اَلاَوَّلُ فَرُضٌ عَلَى المُحْدِثِ لِلصَّلُوةِ وَلَوْ كَانَتُ نَفُلاً وَلِصَلُوةِ الجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلاَوةِ وَلِسَسِّ القُرْآن وَلَوْ آيَةً.

توجمہ وضوتین قسموں پر ہے اول فرض ہے محدث پر نماز پڑھنے کے لئے اگر چنفل نماز ہی کیوں نہ ہواور نماز جنازہ سجدۂ تلاوت اور قر آن جھونے کے لئے اگر چہا یک ہی آیت ہو۔

تشریعی وضو کی تین تشمیں ہیں (۱) فرض نینی نماز پڑھنے کے لئے خواہ فرض ہو یانفل اور نماز جنازہ سجد کا است اور قرآن کوچھونے کے لئے بھی اس آ دمی پروضو کرنا فرض ہے جسکا وضونہ ہو۔

﴿ 99 ﴾ وَالثَّانِي وَاجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ.

ترجمه ادردوسری (قتم) واجب ہے کعبے طواف کے لئے۔

تشریع بیت الله کاطواف نماز کے مانند ہے اور بے دضوآ دی کے لئے نماز پڑھناممنوع ہے لہذا طواف کرنا مجمی ممنوع ہوگا:اس لئے دضوکر تا واجب ہے۔ ( مراقی الفلاح: ۴۵ )

﴿ ٩٢﴾ وَالثَّالِثُ مَنْدُوْبٌ لِلنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِذَا السَّيْقَظَ مِنْهُ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ وَلِلْمُدَاوَمَةِ وَكُلِّ خَطِيْنَةٍ وَإِنْشَادِ شَعْرٍ وَقَهْقَهَةٍ خَارِجَ الطَّلُوةِ وَعُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدُ خَارِجَ الطَّلُوةِ وَقَبْلَ عُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدُ وَكُلِّ حَسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدُ الْكُلُ وَسُلُم وَلُوقَتِ كُلِّ صَلُوةٍ وَقَبْلَ عُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلِلْجُنْبِ عِنْدُ الْكُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِمَالُهُ وَلَوْلُوا بِعَرَفَةَ وَلِلسَّغِي بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ وَخُطْبَةٍ وَذِيَارَةِ النَّيْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُونِ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّغِي بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ وَخُطْبَةٍ وَذِيَارَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُونِ بِعَرَفَةَ وَلِلسَّغِي بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ

### وَآكُلِ لَحْم جَزُورِ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ العُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً.

نميمة جمع نمائم چنل خورى (لگائى بجمائى كرنا) قهقهة زور سے بنسار انساقة شعر پڑھناباب افعال عليه پيچه پيچه كى كى اليى برائى بيان كرنا جواس ميں نه بوء مصدراز ضرب حديث نى كاكلام جمع احاديث. رواية اصطلاح فقهاء ميں وه فرى مسئلہ جوفقهاء سلف وخلف سے قتل كيا جائے جمع دوايات. دراسة تعليم مطالعه، استمثل حزور قابل ذكا ونثنى (لفظمؤنث ہے) جمع جَزَائِر وجُزُدٌ.

توجید اور تیسری (قتم) مستحب ہے طہارت پرسونے کے لئے اور جبد نیند سے بیدار ہواور ہمیشہ باوضو
رہنے کے لئے اور وضو پروضو کے لئے غیبت کرنے جھوٹ بولنے چغلی کھانے اور ہرقتم کے گناہ اور براشعر پڑھنے اور نماز
سے باہر کھل کھلا کر ہننے کے بعد اور سردہ کو نہلا نے اور اس کے اٹھانے کے بعد اور ہر نماز کے وقت اور شل جنابت سے
میلے اور جنبی کے لئے کھانے پینے سونے اور صحبت کے وقت اور غصہ کے وقت اور قرآن پڑھنے حدیث کی روایت کرنے
اور کمی علم شری کے پڑھانے اذان تکبیر اور خطبہ دینے کے لئے اور حضور کھی کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے عرفات
میں وقوف کے لئے صفاوسروہ کے درمیان سعی کے لئے اور غدیوح اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد علاء کے اختلاف سے
میں وقوف کے لئے جیسے کی مختص نے عورت کوچھویا۔

مسنف مسنف نے بہاں سے وضوک تیسری تم کو بیان فر مایا ہے کہ جومستحب ہاوراس کی چندمثالیں بیان کی ہیں، (۱) جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کر ہے تو اس وقت وضوکر نامستحب ہاور یہ استحب ہاں وقت ہوگا جبکہ حالت وضو میں ہی سوجائے اورا گر نیند ہے تبل وضوئوٹ جائے تو پیرمستحب کا ثواب نہ ملے گا۔ (۲) اس کے بعد فر مایا کہ جب نیز سے بیدار ہو۔ (۳) ای طرح ہیشہ باوضور ہنے کے لئے ۔ (۳) اوروضو پر وضوکر ناہجی مستحب ہے ہیں کا فاکدہ یہ ہوگا کہ گناہ عبادت کر لگ گئی ہو۔ یا لمباوقت گزرگیا ہو۔ (۵) ہوتم کے گناہ کے بعد بھی وضوکر نامستحب ہے اس کا فاکدہ یہ ہوگا کہ گناہ دھل جائیں گے اور گنا ہوں سے تو بہ کی تو نین ملے گی۔ (۲) میت کو شمل دینے کے بعد اوراس کوا شانے کے بعد بھی وضوکر نامستحب کرنا مندوب ہے۔ (۵) تا پاک آ دی کے لئے کھانے پینے سونے اور دوبارہ صحبت کرنے کے لئے وضوکر کا مستحب ہے۔ (۸) قرآن پڑھنے صدیث وغیرہ پڑھنے کے لئے بھی وضوکر کا مستحب ہے۔ (۹) ای طرح اذان باوضود پنامستحب ہے۔ (۸) قرآن پڑھنے صدیث وغیرہ پڑھنے کے لئے بھی وضوکر کا مستحب ہے۔ (۱) اورٹ کا گوشت کھانے ہے بھی آگر چہوفوٹیس کے دن بعد زوال وضوکر کا مستحب ہے۔ (۱) اورٹ کا گوشت کھانے ہے وضوکر بیا مستحب ہے امام احمد فریات ہیں کہ اورٹ کا گوشت کھانے ہے وضوکر بیا مستحب ہے امام احمد فریات ہیں کا گوشت کھانے ہوں کو ہیک کا بار مستحب ہے امام احمد فریات ہیں کہ اورٹ کا گوشت کھانے ہوں کو ہیک کا گوشت کھانے ہوضوکی ہوں کہ بہوت عورت کو ہا تھو گا کے بیا ہوں شو ہر کوچھولے اور ندی وغیرہ نہ نکلے تو اس سے وضوئیس ٹوٹ گا یہ چند کی والے کہ انہ شانے ہیں کہ وضوئوٹ کا جاتا ہے اس انکمہ ثلا شرے کے انتقاف سے بیا کہ انتقاف سے بیا کہ انتقاف سے بیا کہ دو تو ہو کے اور ندی وغیرہ نہ نکلے تو اس سے وضوئیس ٹوٹ گا یہ حضوئیس ٹوٹ گا یہ حضوئیس ٹوٹ گا ہے جیں کہ دوخوٹوٹ ہے جاتا ہے اس انکمہ ثلا شرک انتقاف سے بینے کے لئے نیا وضوکر کا مستحب ہے۔

## فصل

﴿ ٩٣﴾ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ اثْنَا عَشَرَ شَيْئًا مَاخَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ اِلَّا رِيْحُ القُبُلِ فِي الْاَصَحِ.

توجید توژ دیتی ہیں وضوکو ہارہ چیزیں ہروہ چیز جوسبیلین سے نکلے گرضیح قول کی بناپر ہوا کا اگلے حصہ ہے خارج ہونا۔(ناقض وضونہیں)

## نواقض وضو

آ مے پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا عادت کے طور پر نکلنا مثلاً پا خانہ بیشاب ریاح منی مذی وغیرہ یا خلاف عادت کسی چیز کا لکلنا جیسے استحاضہ کا خون کیڑا کنکری وغیرہ یہ چیزیں وضوکوتو ڑنے والی ہیں۔

الا ربح القبل فی الا صح ، مرد کے پیثاب کے عضو سے ہوا کا نکانا ناتض وضوئیس کیونکہ وہ ہوائیس بلکہ اختلاج ہے (تھرتھراہث اور کیکیاہث) اور بیشفق علیہ مسئلہ ہے اور رہا عورت کی اگلی شرمگاہ سے ہوا کا نکلنا، وہ ناتض وضو ہے یائیس؟ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزویک اگر عورت مفصات ہے یعنی سبیلین کے درمیان کا پردہ پھٹ میں ہوجو ہے یا اس میں سوراخ ہوگیا ہے تو آ کے سے ہوا نکلنے سے بھی وضوئوٹ جائے گا اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ بیجھے کی ہوا ہوجو آ کے سے ہوا نکلنے سے بھی وضوئوٹ جائے گا اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ بیجھے کی ہوا ہوجو آ کے بیاری میں اورشوافع کے نزویک موجو آ کے سے نکلی ہے اورا گر عورت تندرست ہے تو ناقض وضوئیس کیونکہ وہ اختلاج ہے درج نہیں اورشوافع کے نزویک عورت کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی ہوا ہرصورت میں ناقض وضو ہے۔ (شامی مصری: ۱/۱۲۲، البحر الرائق: ۱/۱۳۱-۳۳، شامی دارالکتاب: ا/ ۲۳۷)

﴿٩٣﴾ وَيَنْقُضُهُ وِلاَدَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُوْيَةِ دَمٍ.

منقضه مین ضمیر مفعول وضوکی جانب را جع ہے۔

ترجمه اورتو او بتاہے (وضوكو) بچه كاپيدا ہونا بغير خون كے ديچھ (بھى)

تشریع اگر بچه کی پیدائش بغیرخون کے ہوگئ تو اسعورت کا دضوٹوٹ گیا البتہ وہ عورت نفاس والی شار ہوگی یا نہیں بیمسئلہ مختلف فیہ ہےا مام اعظم کے نز دیک احتیاطا اس پخسل کرنالا زم ہے۔ (مراقی الفلاح: ۴۸)

﴿90﴾ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِنْ غَيْرِهِمَا كَدَمٍ وَقِيْحٍ.

قیع وه پیپ جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو۔ غیر هما شنیہ کی ضمیر سبیلین کی جانب راجع ہے۔

انوارالا بيناح

سر جومد اور (وضوکوتو ژویتی ہے) سبیلین کےعلاوہ سے بہنے والی ہر نجاست جیسے خون اور پیپ۔ میسر دیج نواقض وضویس ہم ہمی ہے کہ زندہ انسان کے بدن سےخون پیپ وغیرہ نکلے پھر ظاہر ہوکرا یسے مقام کی جا دب بہدجائے کہ جس کے وضویا غسل میں پاک کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۸)

﴿٩٢﴾ وَقَىٰ طَعَامِ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَا الفَمَ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِتَكُلُفٍ عَلَى الاَصَحِّ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَى إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ .

علق جما مواخون واحد عَلَقَة استعال موتا ہے۔ مِرْة جمع مِرَد وأمرار پيلےرتك كاكروا پائى جو پتے كاندر

ترجمہ کھانے یا پانی یا ہے ہوئے خون یا پت کی قے (ناقض وضو ہے) جبکہ منے ہر کر ہواورو و (منے مجر نے کی بچان) میسے کہ بلاتکلف منے کو بندنہ کر سکھیے نہ ہب یہی ہواد جمع کی بچان) میسے کہ بلاتکلف منے کو جبکہ اس کا سبب ایک ہی ہو۔

### منھ بھرنے

آگر بیک وقت کھانے یا خون وغیرہ کی منے بھر کرتے ہویا ایک ہی وفعہ کی متلا ہٹ کے برقر ارر بیتے ہوئے تھوڑی تھوڑی تھوڑی کی مرتبہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی کی مرتبہتے ہوکراتی مقدار ہوجائے جومنے بھرکے بقدر ہوتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے متن میں وھو ما لاسے منے بحرکی مقدار اور اس کی تعریف کا ہی بیان ہے بعنی جب منے میں اس قدر نے آجائے کہ بلاتکلف بندئیں رہ سکتا تو یہ مقدار ناقض وضو ہے یہی اصح قول ہے ایک قول ہے کہ کلام کرنے کی طاقت ندر ہے۔

قوله، و یجمع المنح، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ تھوڑی سے ہوگئ (منے بحر کرنہیں ہوئی) پھر پھر در بعد تھوڑی سی قے اور ہوگئ تھوڑی اس کے بعد ہوگئ کئی مرتبہ کی قے کواگر جمع کرلیا گیا اور پھروہ منے بحر نے کی مقدار ہوگئ تو آیاوہ بھی ناتف وضو ہے یانہیں؟ اس بارے میں بات سے کہ سبب دیکھا جائے گااگر سبب متحد ہے تو ناتف وضو ہے سبب اگر مختلف ہے تو ناتف وضوئیں متن میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۹)

﴿ ٩٤ ﴾ وَدَمَّ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ.

ساواہ نعل ماضی ہے، مساواہ ہے کسی کے برابرہونا،ہم پلہہونا۔ بزاق تھوک،باب نفرے ہے تھوکنا۔ ترجیمی اور جوخون خالبہ وجائے تھوک پر یابرابرہ وتھوک کے۔ (ناقض وضوہے)

## تھوک میںخون کااثر

اگر دانت یا منده سے خون نکلا اور خون کی سرخی تھوک پر غالب آگئی لیعنی تھوک بالکل سرخ ہوگیا تو وضوثوث جائے گا

اورا گرتھوک مرف زرد ہوتو خون مغلوب ہے اس سے وضوئیں ٹوٹے گا اور اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً نقض وضوکا تھم ہے۔ (مراتی الفلاح: ۴۹)

﴿٩٨﴾ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنَ فِيْهِ المِقْعَدَةُ مِنَ الآرْضِ وَارْتِفَاعُ مِقْعَدَةِ نَاثِمٍ قَبْلَ الْتِبَاهِمِ وَانْ لَمْ يَسْقَط فِي الظَّاهِرِ.

ترجمه اورایی نیند که جس میں (سونے والے کی) سرین زمین پڑی ہوئی نہ ہواورسونے والے کی سرین کا (زمین سے)او پراٹھ جانااس کے بیدار ہونے سے بل اگر چہ (سونے والا) گرانہ ہوظا ہرروایت میں۔(ناقض وضوہے)

# کونسی نیندناقض وضوہے

نیندنی نفسہ ناتف وضوئیں بلکہ لغیرہ ناتف ہے نیند سے خروج رہے کا احمال پیدا ہوتا ہے سونے کی حالت میں بدن کے جوڑ ڈ صلے پڑجاتے ہیں ہیں سرین کی بندش ہی ڈھیلی پڑجاتی ہے اور رہے لکل جاتی ہے اس احمال کی وجہ سے نیندکو ناقض وضوقر اردیا گیا ہے۔ کوئی نیندناقض وضوہ اس عہارت میں دوصور تیں ذکر کی ہیں (۱) اگر آدی اس طرح سوجائے کہ کہاس کے اعضاء ڈھیلے پڑجا ئیں اور خردج رہے کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت زائل ہوجائے یا اس طرح پرسوجائے کہ اس کی سرین زمین برنہیں بلکہ او پرہ مثلاً لیٹ کرسوئے خواہ چت لیٹے یا کروٹ پرتواس کا وضوثوٹ جائے گا۔ (۲) کمی جنرکا سہارالگا کرسویا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو گرجائے تو اگر چہنہ ہی گرا ہو گر رس مین زمین سے اٹھ گئی ہوتو بھی وضوثوٹ جائے گا۔ (۱۰) کا سے اٹھ گئی ہوتو بھی وضوثوٹ

### ﴿٩٩﴾ وَاغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكُرٌ.

اغماء آیک بیاری کا نام ہے جس میں انسان کے تو کی میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے اور عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔ جنون بیاری ہے جس میں عقل بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ سکر سمعنی نشہ یعنی ایسی حالت کا پیدا ہوجا ناجس میں آدمی آسان وزمین اور عورت ومردمیں امتیاز نہ کرسکے۔

ترجمه ادربے ہوشی جنون ادرنشید (ناقض وضوہے)

سری اس عبارت، میں چندنواقض وضوکا بیان ہے، اور اب تک نواقض وضوفیقی کا بیان تھا، اب یہاں سے واقعٰ وضوفی کا بیان تھا، اب یہاں سے واقعٰ وضوفی کا بیان ہے۔

بے ہوشی ناقض وضوہ

(۱) اگر کوئی شخص بے ہوش ہوجائے یاس برغشی طاری ہوجائے تو بہرصورت اس کا وضوروث جائے گا۔ (درمختار مع

الثامى دارالكتاب:٢٣٦، كتاب المسائل:١٥٦)

یا گل بن ناقض وضوہ

(۲) اگر کسی مخص پر جنون اور دیوانجی طاری ہوجائے تواس کا دضوباتی ندرہے گا۔ (حوالہ بالا)

نشه چر صنے سے نقض وضو کا حکم

(۳) شراب یا افیون وغیرہ کے استعال سے جب سی مخص پراتنا نشہ چڑھ جائے کہ اس کی چال اپنی حالت پر بر قرار ندر ہے اوراس کی زبان سے اکثر بہتی بہتی ہاتیں نظے لکیس تو اس کا وضوثوث جائے گا اورا گرنشہ معمولی ہوتو وہ ناتض وضوبیں ہے۔ (درمختارمع الشامی: ۱۳۳۱-۱۳۳۸، کتاب المسائل: ۱۵۲)

﴿ ١٠٠﴾ وَقَهْقَهَةُ بَالِغِ يَقْظَانَ فِي صَلَوْةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلُوةِ.

ترجمہ اور بالغ آدمی کا قبقہ مار کر ہنسنا بیداری کی حالت کے ساتھ رکوع و مجدہ والی قماز میں اگر چدارادہ کیا ہواس سے (قبع بہد سے) نماز سے نکلنے کا (سلام پھیرنے کے بجائے نماز سے باہر آنے کے ارادے سے زور سے ہنس دیا) (ناقض وضو ہے)

### نماز میں آواز سے ہنسنا

اگر کسی مخف کورکوع سجدہ والی نماز میں اتنی زور سے بنسی آگئی کداس کے قریب کھڑا ہونے والا مخف اسے س سکتا ہوتو اس کا وضو باتی نہیں رہے گا اور نماز بھی باطل ہوجائیگی اورا گراس طرح بنسا کداس کی آ واز صرف خودکومسوس ہودوسرے کو سنا کی شدو ہے تو وضونہ ٹوٹے گالیکن نماز باطل ہوجائے گی اورا گرصرف مسکرایا آ واز بالکل نہیں لکی تو ندوضوثو ٹا اور نہماز۔ (شامی: ۱۳۴/۱، شامی: ا/ ۲۴۷ وارالکتاب)

## نماز جنازہ کے دوران ہنسی

اگرنماز جنازہ پڑھتے ہوئے آواز ہے بنسی آگئی تو وضونہیں ٹوٹے گالیکن نماز باطل ہوجائے گی یہی تھم نماز سے باہر سجد وَ تلاوت کے دوران بنسی آ جانے کا بھی ہے۔ (شامی: ۱/۱۳۵)شامی دارالکتاب: ۱/۲۲۸)

منبید: ندکور انفصیل سے معلوم ہوا کرمتن میں، ذات دکوع وسجود کی قیداحر ازی ہے اس قید سے وہ عبادات نکل میں جورکوع وسجد ، والی نہیں ہیں، جیسے نماز جنازہ وسجد ہوت السے ہی مالغ کی قید سے نابالغ اور

معطان کی قیدے وقعض جونماز میں سوگیااوراس نے تبقبہدلگایا تواس کاوضونیں ٹو لے گا۔

فوه شد. قبتهد کاتعربیف: وه انسی جس میں ایسی آواز ہوکہ خود بھی اور قریب کے لوگ بھی اس کی آواز سنگیں اور منھ خوسکی جائے۔ صفک کی تعربیف: وه انسی جس میں ایسی ہلکی آواز ہوکہ پاس کا آدی نہ سنے اور منھ کمل کروانت فلاہر ہوں۔ تمہم کی تعربیف: جس میں ہالکل آواز نہ ہواور ہونٹ بھی نہ کھلیں، جس کو ہمارے عرف میں مسکرانا سہتے ہیں۔ (شامی: ا/۱۳۳۸، شامی دارالکتاب: ا/ ۲۲۲۷)

احکام: قبینه ہے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ۔ شخک ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے وضوباتی رہتا ہے اور تبسم سے وضواور نماز دونوں باتی رہتی ہیں۔ (شامی:۱/۱۳۳/، شامی دار الکتاب: ۱/ ۲۳۷۷)

### ﴿ ا \* ا ﴾ وَمَسُ فَرَج بِلَاكُو مُنْتَصِبِ بِلاَ حَائِلِ.

منتصب باب افتعال سے اسم فاعل ہے کھڑا ہونا ،اس کا مصدر انتصاب آتا ہے۔ نرجمہ اور عورت کی شرمگا و کوچھونا عضو تناسل کے ذریعے بخیر کسی پردہ کے جبکہ عضو تناسل میں ایستادگی ہو۔

## مباشرت فاحشه كاحكم

مباشرت فاحشہ یعنی بلاکسی رکاوٹ کے شرم گاہ کاشرم گاہ سے ملانا خواہ مردکاعورت سے ہویا مردکامرد سے یاعورت کاعورت سے ہی وضوٹوٹ جائے گا۔ جان لیٹا چاہئے کہ متن میں فرج کی قیدا تفاتی ہے کیونکہ ذکر سے دیرکومس کرنے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا، اور بلا حائل کا مطلب سے ہے کہ دونوں شرمگاہوں میں کوئی مانع نہ ہویا اگرکوئی مانع ہوتو انتابار یک ہوکہ ہوجہم کی گرمی کو نہ دوک سکے تو ہم صورت وضوٹوٹ جائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۵۱) معود نے دونوں ہوگاہ کی دونوں ہے۔ کہ دونوں ہے کہ دونوں ہے کہ کا مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۵۱) موجہ نہ کورہ مسئلہ نواقض وضوحیقی میں داخل ہے۔

فصل

﴿١٠٢﴾ عَشَرَةُ اَشْيَاءَ لَا تَنْقُضُ الوصُوءَ ظُهُورُ دَمِ لَمْ يَسِلُ عَنْ مَحَلِّهِ.

لم يسل فعل مضارع مجز وم بلم كى وجهت سال يسيل سيلا بابضرب، بهنا-

#### سر مدون دس چیزیں ایس ہیں جود موکونیس تو زتی ہیں ایسے خون کا طاہر مونا جوند بھے اپن جگدسے۔ مسروی اگر بدن کے کسی مقام پرخون طاہر ہوا بھر إدهراً دهرنیس بھیلا تو دمنوند فولے گا۔

﴿ ١٠٣﴾ وَسُفُوطُ لَحْمٍ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانَ دَمِ كَالْعِرْقِ الْمَدَنِيِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ وَهُعَهُ.

مرجعت اور کوشت کا کٹ کرگر جانا خون بے بغیر جے عرق مدنی جسکور شتہ کہا جاتا ہے۔ محوشت کٹ کرگر نے کا تحکم

اگر بادضوا دی کے بدن ہے گوشت کٹ کرگر گیاادرخون نہیں بہاتو دضونہ ٹونے کا جیسا کرشتہ کی بیاری میں تعوذا تعوز اگوشت گرتار ہتاہے، رشنہ بیفاری کالفظ ہے بیا کی ہے جس میں پاکاں سے دھا مے کے مانشرا یک باریک سا جاندار کیزالکا تار ہتاہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاءی: ۵)

## ﴿ ١٠٨ ﴾ وَخُرُو جُ دُوْدَةٍ مِنْ جُرْحٍ وَأَذُنْ وَأَنْفٍ.

دودة لبورًا جمونا كيرًا جوروكي وفيره ك بنول بيل بيدا بوجاتا هم، بمع فود وديدان . جوج زم بمع بخروح. أذن بمع آذان بمعن كان ـ أنف بمع أنوت وآنات بمعن ناك ـ

ترجی اورکیڑے کا نظنا زفم ہے اور کان ناک سے (ناتض و فوٹیں ہے) زخم سے صرف کیٹر ایا ہر اسمیا

آگرزم سے کیڑااس طرح ہاہرلکل آئے کاس پرنجاست مثلاً خون یا مواد کا اثر ندہوتو محض کیڑا لگلنے سے دخسونہ ٹو نے کا اور اگر آئے یا بیچھے کے رائے سے کیڑا یا بھری وغیرہ نکلے تو اس سے دخسوٹوٹ جائے گا خواہ لگلنے والی پیزی مجاست کا اثر ہویاندہو۔ (در نظار مصری: ا/ ۱۲۲، در مختار دار الکتاب: ا/ ۲۳۳، کتاب المسائل: ۱۵۲)

اختياري مطالعه

(۱) خت زکام کے وقت ناک سے نکلنے والا پانی اور آکھ و کھنے کے وقت نکلنے والے صاف آلسوناتش وضونیں ہیں البت آگر یہ تقت ہوجائے کہ یہ پانی کسی اندرونی زخم سے آر ہا ہے تو یقنینا وضوئوٹ جائے گا۔ (البحرالرائق:۳۳/۱، سال : ۱۵۰) (۲) تیزروشن دموپ کی تیش، پیاز کا نے ، جمائی آئے ، ممالی آئے یاسرمدی سلائی آگھ پرنگ جائے گ وجہ سے آکھ سے نکلنے والے پانی سے وضوئیں ٹو فار (درمخار: ۱/ ۱۵۰) درمخاروارا لکتاب: ۱/۰۲۵)

#### كان بهنا

(٣) أكر كان سته واديا خون بها اوروه اس حصة تك الميما جهال وموناطسل بيس فرض هو وضوار ف جاسع كااور

اگر کان سے صرف پانی لکلاتو بید یکھا جائے گا کہ بیپانی تکلیف کے ساتھ لکلا ہے یا بلا تکلیف اگر بلا تکلیف لکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر تکلیف کے ساتھ لکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا (م) اگر عورت یا مرد کے بہتان یا ثاف سے کی اندرونی بیاری کیوجہ سے یانی ٹکلاتو وضو ٹوٹ جائے گا۔

(شاى: ١/١١١-١٣٨ ، شاى دارالكتاب: ١/١٥١، كتاب المسائل: ١٥١)

﴿ ١٠٥ ﴾ وَمَسَّ ذَكَرٍ وَمَسُ إِمْرَاةٍ.

سر جملہ عضوتناسل کوچھونا اورعورت کوچھونا ( ناقض وضونہیں ہے )

بحالت وضوشرمگاه حجونا

اگرکوئی محض وضوکرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضوئیں ٹو ننا خواہ نماز کے اندر چھوئے یا نماز سے ہاہر آڑکے بغیر چھوئے یا آڑکے بغیر چھوئے یا آڑکے بغیر چھوئے یا آڑکے سے جھوئے یا باطن کف سے کسی بھی صورت میں وضوئیں ٹوٹے گا۔اس طرح اگر کوئی محض وضوکر نے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا نے یا اس کا بوسہ لے لے یا بیوی شو ہر کوچھوئے اور خدی وغیرہ نہ لکے تو اس سے بھی وضوئیں ٹوٹے گا۔ (طمطاوی علی مراتی الفلاح: ۵۱)

﴿١٠١﴾ وَقَى لا يُملُّ الْفَمَ.

ترجیت اورالی تے جومن مرکزند مو (ناقض وضوئیس ہے)

تسریع اگر بیک ونت کھانے یا خون وغیرہ کی تے منے بھر کرنہ ہوتو اس سے وضوئیں ٹو ٹنا، اور منے مجرتے وہ سے کہ جس کو بغیر مشقت اور کلفت کے روکانہ جاسکے۔

﴿٤٠١﴾ وَقَلَىٰ بَلْغَمِ وَلَوْ كَثِيْرًا.

ترجمه اوربلم کی تے اگر چهکشرمقدار میں ہو۔

ما حب كاب فرائے بي كه خالص بلغم كى قے معدوض فيس او قاخوا و بلغم كتنا بى زيادہ مو

بلغم میں جماہواخون آئے

اگر بلغم یاناک کی رینٹ میں تھوڑ ابہت جماہوا خون باہر آجائے تو اس سے وضوئیں ٹوٹے گا البتہ اگر بہتا ہوا خون نکلے یا جماہوا خون منص بھر کر نکلے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ا/ ۱۲۸، شامی دارالکتاب: ۱/۲۳۹، کتاب المسائل: ۱۵۱)

﴿١٠٨﴾ وَتَمَايُلُ نَائِم إِحْتَمَلَ زَوَالَ مِفْعَدَتِهِ.

تمايل باب تفاعل كامصدر بي بجكو لے كھانا، ۋانوا ۋول مونا، جمومنا۔

ترجمه اور (نیندکی وجہ ہے) سونے والے کا إدھراُ دھرمجمومنا کہ جس سے اس کی سرین کے زمین سے مث جانیکا اختال ہو۔

## أوتكصته أوتكصته كرجانا

کوئی مخص فیک لگانے بغیر بیٹے بیٹے اوگھ رہا تھا اور ای حالت میں ایک طرف کوگر کیا تو اگر گرنے سے مہلے ہا گرے وقت متنبہ ہوگیا تو وضونیس نوٹے گالیکن اگر گرنے کے بعد آ کھ کھی تو وضونوٹ جانے گا۔ (سمال المسائل: ۱۵۵، در مختار مع الشامی بیروت: ا/ ۲۳۵)

﴿١٠٩﴾ وَتَوْمُ مُتَمَكِّنِ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إلى شَيْءٍ لَوْ أُزِيْلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا.

ترجمه زین پرفیک لگاندا کے اسونا اگر چدوہ کسی ایسی چیز پرسہارا لئے ہوئے ہو کہ اگراس کو ہٹا دیا جائے تو وہ کر جائے ۔ فلا ہرالرواییة کے مطابق دونوں صورتوں میں (وضونیس ٹوٹے گا)

## بينه بينه فيك لكاكرسونا

اگر بینے بیٹے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے فیک لگا کراس طرح بے خبرسوگیا کہ اگر سیا قابان ویا جائے تو گر پڑ نا ہر ند ہب یہ ہے کہ وضونہ ٹوٹے گالیکن متاخرین فقہاء احناف نے ایسی صورت میں احتیا طا وضوثو منے کا فتو کی دیا ہے اور اگرایسی بے خبری کی نیند نہیں ہے تو بالا تفاق وضونہ ٹوٹے گا۔ (فتح القدیر: الم سیم کتاب المسائل: ۱۵۳) مند بیدہ: عبارت میں فیصما تثنیہ کی ضمیر کا مرجع یہ مسئلہ اور ماقبل کا مسئلہ ہے یعنی تمایل نائم۔

﴿١١٠﴾ وَنَوْمُ مُصَلِّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ المُوَقِقُ.

ترجمه نماز پڑھنے والے کاسونا اگر چہوہ رکوع کی حالت یا سجدہ کی حالت میں ہوسنت کے طریقہ پر (سنت کے موافق رکوع وجود ہو) اور اللہ تعالی ہی حق پڑل کرنیکی تو نیق دینے والا ہے۔

## سجده کی حالت میں نیندآنا

اگر کسی مخص کوسنت کے مطابق سجدہ (کہ اس کا پیٹ ران سے الگ ہواور بازوز مین پر مکے ہوئے نہ ہوں) کی حالت میں سونے سے مجی حالت میں نیندا جائے تو اس کا وضونیس ٹوٹے گا ای طرح نماز کے دوران قیام قعوداور رکوع کی حالت میں سونے سے مجی وضونیس ٹو قاالہۃ امررانوں کو پیٹ سے ملاکراور بازوکوز مین پرفیک کرسجدہ کیا جومرد کے لئے ہیئت مسنونہ کے خلاف ہے

لو اس حالت میں سونے سے وضوٹوٹ جائے گا۔ (شامی: ا/ اساء البحر الراکن: ا/ ۱۳۹ء کتاب المسائل: ۱۵۵ء شامی پیروت: ا/ ۲۴۳۳)

#### اختیادی مطالعه عورت کاسجده کی حالت میں سونا

(۱) اگرعورت ران کو پیٹ سے ملاکر مجدہ کرے جواس کے حق میں افعنل واستر ہے تو اس حالت میں سونے سے اس کا وضوٹوٹ جائے گا کیونکہ اس حالت میں ہمی جوڑ ڈھیلے پڑ جائے ہیں اور مرووں کے مجدہ کر فیکی جو چیئت ہے اس میں سوئے تو وضوئیں ٹو نے گا۔ (۲) حنفیہ کے نزدیک اگر نمازی حالت پر سوچائے فواہ نماز میں سوے خواہ نماز سے باہروضوئیں ٹو نے گا۔

(البحرالراكن: ا/ ۳۹، شامي بيروت: ا/۲۴۳، كتاب المسائل: ۱۵۲)

# بالمخفل لیٹ کرنماز بڑھتے ہوئے سوجائے۔

(۳) بیاری اور کنروری کی وندست لیث کرنماز پر مصنه والافنف اگر دوران نمازسو جائی وندست لیث کوفوث جائیگا۔ (شامی پیروت: ۱/۲۲۴ مکتاب اسسائل:۱۵۲)

### فصل مايوجب الاغتسال

میسل ہےان چیزوں کے بیان میں جوسل کوواجب کردی ہیں

﴿ اللهِ يَفْتُوضُ الغُسُلُ بِوَاحِدٍ مِنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ خُرُوجُ الْمَدِيِّ إِلَى ظَاهِرِ الْجَسَدِ إِذَا الْقَصَلَ عَنْ مَقَرَّهِ بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرٍ جِمَاعٍ.

العسل فین سے ضمد کے ساتھ ہورے بدن پر پانی کابہانا اور طسل فتہ سے ساتھ دھونا یعنی پانی سے میل دور کرنا۔
جمعاع جامع المعراق باب مفاعلہ بوی سے ہمستری کرنا۔ المعنی، وہ پانی جس سے لکلنے سے انسان کی طبعی خواہش فتم ہوجاتی ہے جوسفید ماکل گاڑھی ریند کی شکل میں ہوتی ہے مقر منی ضہرنے کی جگہ جسم انسانی میں مرد سے اعدر رین ھاور عورت میں سینہ ہے۔ شہو آ زبردست خواہش نفسانی قوت جو ہرقابل رغبت می کی طرف ماکل کرتی ہے جمع مقد آت

اور یہاں خروج کومرفوع و بحرور دونو سطرح پڑے سکتے ہیں بحرور کی صورت میں ماتبل سے بدل ہوگا اور مرفوع کی صورت میں امرائی میں احد وف ہوگا۔

فرض ہوجاتا ہے شل سات چیزوں میں سے کی ایک کے پائے جانے کی وجہ معی کا لکنا ظاہر جسم تک جبکہ جدا ہو فی ہوا ہے کہ اسے شہر انے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ ابغیر جماع کے۔

منی کا اینے متعقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا

اگرمنی این ستفر سی شہوت کے ساتھ جدا ہوجائے تو بعد بین اس کا خروج اگر چہ بلا شہوت ہو گرمی موجب من اس من سے ستفر سے شہوت کے ساتھ جدا ہوجائے تو بعد بین اس کا خروج اگر چہ بلا شہوت ہوگاں اور جوش خطرا منسل سے سٹل سب سٹل مرد نے ہاتھ سے این منسو خاص کو ایسا کارا کہ شہوت کی حالت بین منی ہا ہر دین اور عارفار الکار بوجائے گا۔ (در عارم مری: ا/ ۱۲۸)، در عاروارالکاب: ارکار)

قوله من غیر جماع \_ یعنی اقبل کا حکم اسونت ہے جب کمنی کا لکانا بغیر محبت کے ہو چھے احتلام کا ہوجاتا یا کسی مورت کی جا نب دیکھنے سے منی کا لکانا اس وجہ سے کے محبت کر نے میں منی کا لکانا حسل کے وجوب کے لئے شرط میں سے ۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۵۲)

#### اختياري مطالبه

منى كابلاشهوت اسيخ مشقرست جدامونا

(۱) اکر کی فض کی منی شہوت کے بغیرا بی جگدے منی اور شہوت کے بغیرای لکل می مثل کمی ماری کی مجدے یا ضرب شدید کی وجہ سے با

## عنسل کے بعد خروج منی

(۲) اگرجنی مخص نے پیشاب سے فراغت کے بعد عسل کیا تمراہمی سابقہ جوش ہاتی تھا اور عسل کے بعد عی کا خروج ہوا تو دو ہار عسل داجب ہوگا اور اگر سابقہ جوش ہالک ختم ہوگیا تھا تو اب می سے خروج سے دو ہار عسل داجب می مادی کروج ہوا تو دو ہار عسل داجب میں کا دو جو ہوگا دو ہو

### ﴿ ١١١﴾ وَتَوَادِي حَشَفَةٍ وَقَلْرِهَا مِنْ مَقْطُوْعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيْلَي ادِّمِيّ حَيّ.

توادی مصدراز باب تفاعل بمعنی چینا، پس پرده بونا۔ خشفة عضو محصوص کا اگلاحمہ جوفتد کے بعد کال کلے سے کمل جاتا ہے جن مرده سے احرال سے کمل جاتا ہے جن جنسات. آدمی اس تیدکولگاکر چوپاؤں اور جنات سے احرال معمود ہے۔

اور حشف اور حشف کا مهب جانا اوراس کی مقدار کا مهب جانا اس کے کئے ہوئے کی جگدے دعروا وی کے

وولوں راستوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے سے (عسل واجب ہے)

## حثفه جهپ جانے سے مسل کا وجوب

## لواطت سيخسل كاوجوب

لواطت یعنی مرد کے مرد کے ساتھ ہم جنسی کرنے سے اگر عضو مخصوص کی سپاری حبیب جائے تو فاعل اور مفعول بہ دولوں ہے مطاب اللہ ہائی۔ اللہ ہ

### ﴿ ١١٣ ﴾ وَإِنْزَالُ المَنِيِّ بِوَطْئِي مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ.

میتة میت کامؤنث بمعنی مردار جمع مَیْنَات ، بهیمة جمع بَهَانم چوپاید (درنده کےعلاوه) سرجمه اورمنی کا ازال هوناکس میت یا چوپاید کے ساتھ وطی کرنیکی وجہ سے۔

## چو یا بیے کے ساتھ وطی کرنا

مسمی محف نے میت کے ساتھ دطی کی یا کئی چو پایہ کے ساتھ تواب عنسل کے وجوب کے لئے انزال منی شرط ہے کیونکہ شہوت میں تصور ہے اس دجہ سے انزال سے ہی شہوت تا مہ پائی جائے گی۔ (مراتی الفلاح:۵۴)

﴿ ١١٣﴾ وَوُجُوٰدُ مَاءِ رَقِيْقِ بَهٰدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكُرُهُ مُنْتَشِرًا قَبْلَ النَّوْمِ.

رَقِيقَ ميغهمغت بمعنى باريك بتلاجمع أدْفَاء .

ترحمه ادر پتلے پانی کا پایا جانا سوکرا شف کے بعد جبکہ ندہواس کاعضو محصوص کمٹر اہواسونے سے بل۔

احتلام ہے عسل کاوجوب

اگرکوئی مخف سوکرا مصنے کے بعد کپڑوں پرتری دیکھا ہے جا ہے خواب یا دندہویا خواب میں انزال ہوتایا دندہوتو بھی اس پر شسل واجب ہوگا۔

فلندہ: صاحب کتاب کا تول۔ اذالم یکن ذکرہ النے. اس قید کا فائدہ یہ ہے اگر سونے سے قبل عضو مخصوص میں انتشار ہے اور بیدار ہونے کے بعد تری دیمی تو ممکن ہے کہ وہ ندی ہوجس کی وجہ سے شسل واجب نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح:۵۴)

## ﴿ ١١٥﴾ وَوُجُوْدُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ اِفَاقَتِهِ مِنْ سُكُرٍ وَاغْمَاءٍ .

افاقة باب افعال كامصدر ب افاق السكران من سكره مدموش كا نشه بهوش ين آنا انشدور مونا بلل مصدر باب نعرت ، بانى ستركرنا منيا اس قيدكا فائده به به كداكر ندى محدم به وسل واجب ندموكا معدد باب نعرت ي اورايي ترى كا با يا جاناك بحس كوده منى خيال كرياس كا رام بالين كم بعدن باب موثى سه مدروس ما درايي ترى كا با يا جاناك بحس كوده منى خيال كرياس كا رام بالين كم بعدن باب موثى سعد

بہوشی ختم ہونے کے بعد سل کا وجوب

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر می فض نے بدوی یا نشہ کے قتم ہوجائے کے بعد کیروں پرتری دیمی جس کوو می می صورت مسئلہ ہے۔ اس کو می اس کے دیا ہے اور اس کا کہ اس کا کہ کا اس کا اس کا کہ کا اس کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

## ﴿١١١﴾ وَبِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ المَذَّكُورَةُ قَبْلَ الإسلام فِي الْأَصْح.

يهال نعل يفترض محذوف بحيض ونفاس اس متعلق بـ

ترجیت (اور فرض ہوجاتا ہے) حیض اور نفاس کے ( فتم ہوجائے سے) بعد اگر چہ پائی جا تیں فدکورہ بالا چیزیں اسلام آبول کرنے سے پہلے میچ قول کی ہنا پر۔

ہلے می تول کی ہنا پر۔ حیض و نفاس کے ختم پر عنسل کا وجوب

حیف ہے پاک پر شل کرنا فرض ہے ای طرح نفاس ہے پاکی پر شل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد صاحب کی ب فرماتے ہیں کہا کر چہ ندکورہ بالا چیزیں اسلام ہے پہلے ہو چک ہوں مگر بی فہ ہب کے مطابق اسلام لانے کے بعد شل کرنا واجب ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایک کا فرمسلمان ہوا اور وہ حالت جنابت میں تھا تو اس پر شل کرنا فرض ہے کیونکہ فمان پڑھنے کے وقت پاکی ضروری ہے اور حالت کفر میں جنبی ہونے کے بعد شل ندکرنا کو پاکہ حالت جنابت کا باتی دہنا ہے جب جنابت کی حالت باتی ہے تو اب شل کرنا فرض ہے بہم مفتی بقول ہے اور فیر مفتی بقول ہے کہ شل واجب فیل ہے کیوں کہ شل کرنا ایک شری تھم ہے اور کا فر بحالت کفر احکام کا مکلف فیل ہے۔ ( عبین الحقائی: الماء البحرالرائق الماء)

﴿ ١١٤﴾ وَيَفْتُرِضُ تَغْسِيْلُ المَيّتِ كِفَايَةً.

ترجمه اورميت كوشل دينافرض كفاييه-

ميت كونسل دينے كاحكم

میت کوشل دینا فرض کفایہ ہے لین اگر چندلوگ بھی اس کوانجام دے دیں تو سب سے دمہ سے فرض ساقط

موجائے گا اور اگر کوئی ہمی انجام ندو ہے تو سب کے سب گناہ گار ہوں سے ای وجہ سے شل دیے سے پہلے مید یہ کی نمالا جناز ویڑ منا جائز نہیں ہے۔

ما ننا جا ہے شہیداور ہا فی اور کا فر کونسل نہیں دیا جائے گا۔

# فَصُلَّ عُشَرَةُ أَشْيَاءَ لَا يَغْتَسِلُ مِنْهَا

(پیکس ہے ان چیزوں کے بیان میں جن سے عسل فرش نہیں ہوتا) دس چیزیں ایس ہیں کہ اکل وجہ سے عسل نہیں میا جا تا ایعنی عسل کرنا واجب نہیں ۔

﴿ ١١٨﴾ مَذْيٌ وَوَ دُيٌّ وَإِحْتِلَامٌ بِلاَ بَلَلِ.

سر حصل لمرى ودى اورا حتلام بغيرترى كے۔

## ندى اورودي كانتكم

اس مبارت بیں تین مسئلہ بیان کئے ہیں (۱) لمدی لکٹنے سے عسل واجب فیس ہوتا الفظ لمدی عربی میں میم کے زبراور وال کے سکون کے ساتھ ہولئے ہیں لمدی وہ بتلا پائی ہے جو وال کے سکون کے ساتھ ہولئے ہیں لمدی وہ بتلا پائی ہے جو ہوی سے مجیز بھاؤ کرتے وفت بیٹا ہوتا لمدی اللہ کے نظام کے سے مجیز بھاؤ کرتے وفت بیٹا ہوتا لمدی اللہ کے نظام کے مطابق منی خارج ہونے میں رکاوٹ پیداندہ و لمدی کے لکلے سے طبیعت کا جوش بوحتا ہے۔ اس کے مطابق میں رکاوٹ پیداندہ و لمدی کے لکلئے سے طبیعت کا جوش بوحتا ہے۔ اس کے مطابق میں رکاوٹ پیداندہ و لمدی کے لکلئے سے طبیعت کا جوش بوحتا ہے۔ اس کے مطابق میں داجب نہیں ہوتا۔

#### ﴿ ١١٩ وَ وِلاَ دُهُ مِنْ غَيْرٍ رُؤْيَةٍ دَمِ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيْحِ.

ر حدی اور (بچری) بیدائش بغیر خون دیکھے اس کے بعد می درہب بیں (بی سم ہے)
سر حدیث اور (بچری) بیدائش بغیر خون دیکھے اس کے بعد میں درہ ہیں ہیں قرکر دومسئلہ صاحبین کے
مزد کے ہے وقال الامام علیها الغسل احتیاطاً. (مراتی الفلاح:۵۵)

#### ﴿١٢٠﴾ وَإِيْلاَجْ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ وُجُوْدِ اللَّذَةِ.

ابلاج باب افعال كامصدر بواخل كرنا ، كمسانا له خوللة چيتفراد جي جي خوق ، و حديد اور (عضوم مصوص كو) داخل كرناكوكي ايباكير البيث كرجو مانع ، ولذت كريا عام جانے سے۔

# مانع لذت هي كاحكم

مضوخصوص پرکوئی کپڑ او غیرہ لپیٹ کر سبیلین میں سے کسی ایک میں واقل کرنا جبکہاس سے لذت نداتی مورق مجی مسل فرض نہیں ہے

﴿ اللَّهُ وَحُقْنَةً .

مرجعه ادرحقنه كرانا (اس ي محي عسل نه دوگا)

## حقنه سيخسل كاعدم وجوب

حقنہ کی تعریف دواکی بتی یا پچکاری کسی بیارے یا خانہ کے مقام میں چڑھانا تاکہ **یا خانہ آجائے چوکہ اس سے** مقصود فضلات کو تکالنا ہوتا ہے شہوت بورا کرنا نہیں اس لئے خسل نہ ہوگا۔ (مراقی الفلاح: ۵۵)

﴿ ١٢٢ ﴾ وَإِذْ خَالُ إِصْبَعِ وَنَحْوِهِ فِي آحَدِ السَّبِيلَيْنِ.

ترجمیں اور داخل کرنا انگلی پا اس جیسی کسی چیز کا دونوں راستوں میں ہے کسی ایک میں ، **(اس کوائیمہ بھی کے پہ** ں اس ہے جمی قسل نہ ہوگا )

مصنوعی ذکر کے دخول سے عسل کاعدم وجوب

صاحب کتاب فرماتے ہیں کداگر سبیلین میں سے کی ایک میں انگل داخل کر لی یا کمی چیز کا مصنوی ذکر متا کردا علی ایک میں انگل داخل کر لیا توعنسل ندہوگا۔

﴿ ١٢٣﴾ وَوَطُو بَهِيْمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالِ.

ترجمه ادر چوپائے یامردہ ہے ممت کرنا بغیرانزال منی کے۔ (اس سے بھی خسل نہ ہوگا) میں رہیم

**مروہ عورت سے صحبت کا حکم** کسی جانور سے دطی کر لی باکسی مروہ **عورت سے دطی** کر لی اور انزال نہیں ہوا تو بھی شسل نہ ہوگا۔

#### ﴿١٢٣﴾ وَإِصَابَةُ بِكُو لَمْ تَزَلْ بَكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنْزَالِ

تر حمل اور باکر ہاڑی ہے اس طرح صحبت کرنا کہ نہ پھٹا ہواس کا پردہ بکارت بغیر انزال کے۔ (اس سے معمل نہ ہوگا)

باكرهاركي يصحبت كاحكم

با کره مورت کی شرمگاه میں عضونخسوص اس طرح داخل کیا کہ اس کا پرد ہ بکارت نہیں پوٹا تو عسل نہ ہوگا جبکہ انزال نہ ہوا ہو۔ (مراقی الغلاح: ۵۵)

فَصْلُ يَفْتُوضُ فِي الإغْتِسَالِ اَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا (يَصْلُ يَفْتُونُ شَيْئًا (يَصْلُ عُسْلُ مِن كياره چيزين فرض بين:

﴿١٢٥﴾ غَسْلُ الفِّم وَالْآنْفِ وَالبَدَن مَرَّةً.

لَمْمُ منع وبإندَ فِي الحواة الْحُمَامٌ.

تىر جىمە منھ كادھونا ناك كادھونا اورتمام بدن كادھونا ايك مرتبه

عنسل کے فرائض

عسل میں تین فرض ہیں (۱) اس طرح کلی کرنا کہ سارے منھ میں پانی پکنج جائے (۲) ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک زم حصہ ہے۔ (۳) سارے بدن پر پانی پہنچانا۔

#### اختياري مطالعه

ککی کے بجائے پانی پی جانا

(۱) اگر کسی مخص نے خسل میں کلی تو نہیں کی البتہ پانی منے میں لے کر پی کمیا تو بیدد یکھا جائیگا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے اسے منے میں تھرا کے بیائی بیا کہ وہ پانی منھ کے پہلے اسے منے میں تھرا کے بیائی بیا کہ وہ پانی منھ کے سب کناروں تک نہیں پنچا بلکہ صرف زبان سے لگ کر حلق میں چلا کیا تو بیکی کے قائم مقام نہ ہوگا۔ (الفتاویٰ اللّا تارخانیہ: اللّا کا مسئلہ ۱۸۷۱، کتاب السائل: ۱۹۳۱)

نا یا کشکی بہن کرغسل جنابت

(۲) اگر کسی مخص نے نا پاک لنگی پہن کر شسل جنابت کیااور بدن پراچیں طرح پانی بہایا۔

اور لنگی پر بھی پانی بہا کر ہاتھ سے نچوڑ دیا اور ظاہری نجاست اچھی طرح رگڑ کر دور کر دی تو بدن کے ساتھ لگی بھی پاک ہوجائے گی۔ (حلبی کبیرلا ہور:۱۸۴/۱۰ کتاب المسائل:۱۰۸)

نا ياك كنگى كهن كرتالاب ميس د كلي لگانا

(٣) اگر ناپاک ننگی پہن کر پانی میں ڈ کی لگائی اور لنگی کونچوڑ لیا اور نجاست کی جگداچھی طرح دھوئی تو بدن کے ساتھ لنگی بھی پاک ہوجائے گی اورا گرنہیں نچوڑ اتو لنگی ناپاک رہے گی۔ (الحیط البر ہانی: ١٠٨ میں ساتھ۔ ١٠٨)

﴿٢٦١﴾ وَدَاحِلِ قُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا.

قلفة عضوتناسلى برهى موئى كمال جوضتندي كائى جاتى ججع قَلَفٌ عسر باب مع كاممدريم معنى دشوار الله على معن دشوار ا

مرجمه اورقلفہ کے اندرونی حصہ کا (دھونا) جبکہ اس کے جدا کرنے میں دقت نہوں

غيرمختون كاحكم

قلفہ کی تعریف غیر مختون کی آگلی کھال جو ذکر سے سرے کو ڈھے رہتی ہے مطلب میہ سیکہ آگر تھی نہ ہوتو اس کھال کو اور کی جانب چڑھاد سے یا پلٹنے میں دشواری ہوتو پھر اور آگراس کے بدلنے الٹنے پلٹنے میں دشواری ہوتو پھر اندرونی حصہ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح علی الطحطاوی: ۵۲)

﴿ ١٢٤ ﴾ وَسُرَّةٍ.

ترجمه: ناف (كارهونا)

#### ناف كاسوراخ دهونا

ناف کے سوراخ کے اندر پانی پہنچا ناغسل کی پھیل کے لئے ضروری ہے۔ (مراقی الفلاح ۵۱ تا تارخانیہ: المراح ۲۷۵ مئلہ ۲۷۵)

﴿ ١٢٨ ﴾ وَ لَقُبِ غَيْرِ مُنْضَمٍّ.

النقب سوراخ، درزجع أَنْقُب و ثُقُوبٌ و ٱلْقَابٌ .

ترجمه اورايسوراخ كا(دهونا) جوملا موانه ويه

### کان وغیرہ کے اندرونی حصہ کا دھونا

کان بادیگرجیم میں اگرابیا سوراخ ہوجوملا ہوانہ ہوتو اس کے اندر کے حصد کا دھوتا مجی ضروری ہے۔ (تا تار خانیہ: ا/ 224 مسئلہ ۲۲۷)

وَدَاجِلِ الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَضْفُورِ مِنْ شَعْرِ المَرْأَةِ اِنْ مَسْرَى المَاءُ فِي أَصُولِهِ.

المصفور اسم مفعول ہے باب (ض) صَفَوًا مصدرہے کوئد صنا، صَفَوَ الشَّعْرَ وَعَيْرَهُ بالوں کو کوئد صنا چر فی معنا ہے فی معنا ہے فی مسری ماضی معروف باب ضرب سے سَرَیَا قا مصدرہے چانا دوڑنا ،سرایت کرنا۔ اصول اصل کی جمع ہے جڑ۔ معروب ادرمرد کے گندھے ہوئے بالوں کے داخلی حصہ کا (دھونا) مطلقاً (جڑوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے بالوں کا کھول کردھونا ضروری ہے ) نہ کہ عورت کے گندھے ہوئے بالوں کا کھول کردھونا ضروری ہے ) نہ کہ عورت کے گندھے ہوئے بالوں کا (دھونا) اگر کا تھے جائے پانی بالوں کی جڑوں ہیں۔

عسل جنابت ميں مردوغورت كالحكم

اس عبارت میں دومسلوں کا تذکرہ ہے(۱) اگر کسی مرد نے شوقیہ لیے بال رکھ کرچوٹی بائدھرکھی ہوتو شسل جنابت کے لئے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا تخض بالوں کی جڑوں کو ترکرنا کائی نہ ہوگا (۲) عورت نے اگر سر کے بالوں کی چوٹی بیٹی نام کھی ہوتو مسل جنابت میں ان کو کھولنا ضروری نہیں اور بالوں کا بھونا بھی کائی ہے البتہ بالوں کی جڑوں میں پائی پیٹیا تا فرض ہے ایک جڑبی سوکھی ندر ہے پاوے اور اگر بغیر کھو لے سب جڑوں میں پائی نہ بڑجی سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو مجھی بھگود ہے اور اگر سر کے بال گذرہے ہوئے نہ ہوں خواہ کھلے ہو ہے ہوں یا سر کے بیچھے بائدھ رکھے ہوں تو سب بال محکونا اور ساری جڑوں میں پائی نہیں کا پہلے تو مسل نہ موگا۔ (الفتاوی الآتار خانے: ا/ ۲۵ مسکلہ: ۱۳۷۱، در مختار مع الشامی: ۱۳۲/۱)

﴿١٣٠﴾ وَبَشَرَةِ اللِّحْيَةِ وَبَشَرَةِ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ وَالْفَرَجِ الْحَارِجِ.

بَشُوَةً كَالَ كَاوِرِكَا رُحْ جَمْعَ بَشَرٌ لِحِيَة وُارُهِى جَمْعَ لُحُى. شَارِبَ مُونِجُهِ جَمْعَ شَوَادِبُ. حاجب پحوُں،ایرو، جَمْع حَوَاجِبُ.

ترجیه فراُرهی کی کھال مونچھ کی کھال بھوں کی کھال اور ظاہری فرج (کا دھونا فرض ہے) ظاہری کھال کا تحکم

بدن کے بال کھڑے نہیں ہوتے بلکہ جسم پر پڑے رہتے ہیں ان گرے ہوئے بالوں نے اپنے بنیج بدن کا جوحصہ

چی ارکھا ہے اسی طرح بالوں کا جو حصہ کھال سے ماہ ہوا ہے وہ ہی بال کے ینچ کا حصہ ہے ہیں پورے بال دھونا ضروری ہے اوراس کے ینچ کی حصہ ہے ہیں پورے بال دھونا ضروری ہے اوراس کے ینچ چیسی ہوئی کھال کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اس کے پیش نظر مصنف سے نے فر مایا کہ وا وہ می کھال کا دھونا فرض ہے۔ اس طرح بدن کا دھونا فرج خارج کو بھی شامل ہے کیونکہ فرج خارج منھ کے فاجری حصہ کے ماند ہے اور فرج دافل منھ کے ماند ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۵ جلی کمیر: ۵۰)

### فَصُلٌ فِي سُنَنِ الغُسُل

وااله يَسُنُ فِي الإغْتِسَالِ الْنَا عَشَرَ هَيْنَا الإَبْتِذَاءُ بِالتَّسْمِيةِ وَالنَّيَّةُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ الْمُسْفَيْنِ وَغَسْلُ لَجَاسَةٍ لَوْ كَانَتْ بِإِنْفِرَا دِهَا وَغَسْلُ فَرَجِهِ ثُمْ يَتَوَضَّا كُوْضُوءِ لِلصَّلُوةِ لَكَى الرَّسْفَيْنِ وَغَسْلُ وَجِهِ ثُمْ يَتَوَضَّا كُوْضُوءِ لِلصَّلُوةِ فَيُعَلِّكُ الفَسْلُ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ وَالْكِنَّةُ يُوجِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِنْ كَانَ يَقِفُ فِي مَحَلٍ يَجْتَمِعُ فَيْ المَاءُ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءً عَلَى بَدَنِهِ فَلَانًا وَلَوِ انْغَمَسَ فِي المَاءِ الجَارِي أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَمَكَ فَقَدْ الْحُمَلُ السَّنَة وَيَبْتَدِئ فِي صَبِ المَاءِ بِرَأْسِهِ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مِنْكِبَةُ الآيْمَنَ ثُمَّ الْآيْسَ وَيَذْلُكُ جَسَدَةً وَيُوالِي غَسْلَةً.

رسفین یه رُسْغ کا شنیه ہے گا جمع ارسُغ و آرساع. یفیض تعلیمضارع معروف باب افعال اِفاصَة معدد ہے بہانا افاض المعاء پانی و النا۔ انفعس ماضی معروف باب انفعال سے انفعاس معدد ہے و کی لگانا خوط معدد ہے بانا افاض المعاء پانی و النا بہانا۔ مکت ماضی معروف باب (ن) سکت ماضی معروف باب (ن) مکت ماضی معروف باب (ن) مکت منابح باب مکت منابح باب معاملة فعل مضارع دوکا مول کولگا تار کرنا۔

مرجا اور نا پاکی کا دھونا اگر ہواس کے بدن ہراس کی نلیدگی کے ساتھ لینی اولا نجاست کا دھونا اورا پی شرمگاہ کا دھونا کھروشو اور نا پاکی کا دھونا اورا پی شرمگاہ کا دھونا کھروشو کر سے اس سے دضوکر نے کی طرح نماز کے لئے چنا نچہ ہردھونے والے عضوکو تین مرتبہدھوئے اور مرکاس کر سے اس مو خرکر سے دولوں ہیروں کے دھونے کو اگر کھڑ اہوا ہی جگہ کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ پھر بہائے پانی اپنی اسٹیا اس خیاری کو اس کے جو اور کھڑ اہوا ہی جگہ کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ پھر بہائے پانی اسٹی اسٹیاری مرتبہ اور آگر ڈبی لگائی جاری پانی میں یا جو جاری کے تھم میں ہے ( شہرا ہوا کشیر پانی جس کی تفعیل مسئلہ اس کے تحت افتیاری مطالعہ مسئلہ (۲) میں آ چی ہے وہاں ملا حظ فر بالیس) اور تھم ہونا کے جو دیر ) تو اس نے سنت کو کمل کرلیا اور ابتذاء کر سے پانی کے بہانے میں سر سے اور دھوئے اس کے بعد اپنے دا ہے مونڈ ھے کو پھر پا ئیں کو اور رگڑ سے اپنے بدن کو اور سے دھوئے۔

# عنسل كامسنون طريقه

اس عبارت بس خسل کر نیکا مسنون طریقہ بیان کیا ہے تفصیل اس طرح ہے کہ نیت حاضر کر کے ہم اللہ پڑھکر دونوں ہاتھ گوں تک دھوئے پھرشر مگاہ دھوئے خواہ اس پر نجاست ہویا نہ ہوائ طرح ران وغیرہ جہاں تا پاکی کی ہواس کو دھوئے پھر وضو کر ہے اور پاؤں دھوئے (لیکن اگر دھوئے پھر وضو کر ہے اور پاؤں دھوئے (لیکن اگر عنسل خانہ میں پانی جمع ہوجاتا ہوتو وضو بس پاؤں نہ دھوئے شسل ہے فارغ ہوکر اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے) پھر پورے بدن پر یانی بہائے اس طرح کہ بال برابر بھی خشک جگہ نہ دھوئے مشل ہوگیا۔

بدن پر پانی ڈالنے کا طریقہ مصنف کتاب نے بیربیان کیا ہے کہ اولاً سر پر پانی ڈالے پھرواہنے کندھے پر پھر بائیں پر۔ دوسرا قول بی بھی ہے کہ پہلے داہنے کندھے پر تین مرتبہ پانی بہائے اس کے بعد بائیں کندھے پر تین مرتبہ پھر سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے تیسرا قول بیہ ہے کہ اولاً داہنے کندھے پر پھر سر پر پھر تین بار بائیں کندھے پر ڈالے۔ پھر مصنف فرماتے بیں کہ گر کر سمارے اعضاء کو دھوئے اور سلسل ولگا تاردھوئے۔ (حلبی بیر: ا/٥٠)

قوله ولو انغمس فی الماء المحاری اگرکوئی بنبی ماء جاری یاتھ برے ہوئے کیٹر پانی میں ڈبی لگائے اور پورا بدن بھیگ جائے یابارش میں پورابدن بھیگ جائے تو عشل ہو گیابشر طیکہ اس نے کل بھی کی ہواور ناک بھی صاف کی ہو۔ (طبی کبیر: ۵۲/۱ بتخة اللمعی: ۳۷سا)

#### فَصْلُ

﴿ ١٣٢﴾ وَآدَابُ الإغْتِسَالِ هِيَ آدَابُ الوُضُوْءِ إِلَّا أَنَّهُ لَآيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ لَآنَّهُ يَكُوْنُ غَالِبًا مَعَ كَشْفِ العَوْرَةِ وَكُرِهَ قِيْهِ مَاكُرِهَ فِي الوُضُوْءِ .

<u>عُورَة</u> جَعْ عَوْدَاتٌ ہروہ حصہ جس کوانسان شرم یا کراہت کی بناپر چھپا تاہے۔ توجیع اور عنسل کے آ داب وہی ہیں جو وضو کے آ داب ہیں گریہ کہ قبلہ کی جانب رخ نہ کرے کیونکہ عام طور پڑسل کرنے والے کاستر کھلا ہوا ہوتا ہے ادر کمروہ ہے نسل میں وہی چیزیں جو وضومیں کمروہ ہیں۔

#### بر ہندسل کرنا

صاحب کتاب فرمانے ہیں کہ جو چیز میں دخو ہیں مشتقب ہیں وہی سب عنسل میں بھی مشتقب ہیں جن کا بیان ماقبل میں آچکا ہے اور اگر ہر ہند عنسل کر رہا ہے تو قبلہ کی جانب رخ نہ کرے کیونکہ کشف عورت کے ساتھ رخ کرنا مکروہ ہے۔ مجرصاحب کتاب نے فرمایا کہ جو چیزیں دضویں مکروہ ہیں عنسل میں بھی مکروہ ہیں۔

#### اختيارى مطالعه

(۱) تنهائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑجانیکا خطرہ نہ ہونگے ہوکر خسل کرنا درست ہے تاہم اس وقت بھی تبیند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ (مراتی الفلاح مع الططاوی: ۵۷) (۲) غسل خانہ میں پیشاب کر نیکی دوصور تیں ہیں (۱) غسل خانہ کو پیشاب خانہ بنانا یعنی گھر کا ہر فرد غسل خانہ میں پیشاب کرے اس کی بالکل اجازت نہیں دوصور تیں ہیں (۱) غسل خانہ کو پیشاب نکل جائے این المہارک فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانہ کو ہے پانی اس میں جزب ہوتا ہے یا بی اس میں جزب ہوتا ہے یا بی اس میں جزب ہوتا ہے یا بیشاب نکل جائے این المہارک فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانہ کو ہے چول چوک اور وسوسے پیدا ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔

(تخذہ الله می المحمل کرونارمع الثامی: المحمل الله می المحمل میں اسے بھول چوک اور وسوسے پیدا ہونیکا سبب بتایا گیا ہے۔

(۳) عنسل خانہ میں بلاضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہئے کین اگر ضرورت پڑجائے تو بات چیت کی اجازت ہے مثلاً کسی ضروری بات کا جواب و بنا ہوتو یہ معنی نہیں ہے۔ (شامی: ا/ ۱۲۵) (۳) عنسل کے شروع میں با قائدہ وضوکر تا مسنون ہے کین اگر وضو کے بغیر عنسل کر لیا جائے تو اب بعد میں وضوکی ضرورت باتی نہیں رہتی اس لئے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنے جانے کی وجہ سے طہارت کبری کے ساتھ طہارت صغری بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ لیکن نیت عنسل کے وقت نیت وضوبھی کرلی جائے تا کہ وضوکا بھی تو اب حاصل ہوجائے ، البتہ اگر عنسل کرنے کے بعد کسی کی رہے خارج ہوجائے اور وضوبی کرنی جائے اور وضوبی کے اور وضوبی کی ایک جائے اور وضوبی کے اور وضوبی کی ایک کا میں کا دراس کو نماز پڑھنی ہے تو پھر وضوکرنی ضروری ہے۔ (شامی: ۱۸۳۱) کا بالمسائل ۱۲۲۱)

### فَصْلٌ

﴿ ١٣٣﴾ يَسُنُّ الإغْتِسَالُ لِآرُبَعَةَ أَشْيَاءَ صَلَوةُ الْجُمُعَةِ وَصَلَوةُ العِيْدَيْنِ وَلِلْإِخْرَامِ وَلِلْإِخْرَامِ

احرام عابى كالباس جوايك، جادراورايك تهبند برمشمل مونا ب\_ عيدين تشنية عيد جمع أغياد وه بردادن جس مين خوشى منائى جائد

ترجی سنت ہے سل کرنا چار چیز وں کے لئے جمعہ کی نماز کے لئے عیدین کی نماز کے لئے احرام کے لئے احرام کے لئے اور ام کے لئے اور ام کے لئے اور ماجی کے لئے عرفہ میں سورج و طلنے کے بعد۔

تشریع چارطرح کے شلمسنون ہیں(۱) ہمعہ کے دن کا غسل (۲) عیدین کے لئے غسل (۳) احرام کے وقت عنسل (۳) احرام کے وقت عنسل (۳) عنسل (۳) عنسل (۳) احرام کے وقت عنسل (۳) عرفہ کے دن غسل اس طرح ہے کہ نماز جمعہ وعیدین کے لئے غسل کرنامسنون ہے اور بیسنت محج قول کے مطابق نماز سے قبل غسل کرنے ہی سے ادا ہوگی اور جج وعمرہ کا احرام با تدھتے وقت اور میدان عرفات میں زوال کے مطابق نماز سے نسل کرنامسنون ہے۔ (مراتی الفلاح: ۵۷)

#### اختباري مطالعه

## جنابت جعداورعبدك لئے ايك ہى عسل

اگر جعداورعیدایک ہی دن برخ جائیں اوراس روز خسل جنابت کی بھی ضرورت ہوتو ایک ہی خسل سے جعداور میدکی سنت ادابوجائے گلیکن تو اب کے حصول کے لئے سب کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ (در مختار مع الشامی معری: ا/ ۱۵۵، در مختار مع الشامی بیروت: ا/ ۲۷۷)

﴿ ١٣٣﴾ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَيْفًا لِمَنْ اَسْلَمَ طَاهِرًا وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ وَلِمَنْ اَفَاقَ مِنْ جُنُونِ وَعِنْدَ حَجَامَةٍ وَغُسُلِ مَيِّتٍ وَفِي لَيْلَةٍ بَرَاءَةٍ وَلَيْلَةِ القَدْرِ إِذَا رَآهًا وَلِدُخُوْلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِلْوُقُوفِ بِمُؤْدَلِقَةً غَذَاةً يَوْمِ النَّحْرِ وَعِنْدَ دُخُوْلِ مَحُةً وَلِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِصَلَوْةِ كُسُوفٍ وَإِسْتِسْقَاءٍ وَقَرْعٍ وَظُلْمَةٍ وَرَيْحِ شَدِيْدَةٍ.

کسوف مصدر باب ضرب سورج کوگهن لکنا (روشی غائب هوجانا) استسقاء مصدر باب استعمال جمعی بانی وسیرانی کی طلب وخواهش اس سے صلوق الاستنقاء آتا ہے۔ فزع مصدر باب فع خوف زوہ ہونا۔ مرحمہ ومرطلہ

اورمتحب ہے شسل کرناسولہ(۱۱) چیزوں میں (۱) اس فخص کے لئے بحالت پاکی اسلام قبول کر ہے بعنی جس کافر نے اسلام قبول کر لیا ہواس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ مسل کرے (۲) اس فخص کے لئے کہ جو بالغ ہو جاتے ہیں خواہ کوئی (بچہ کا بالغ ہو جاتے ہیں خواہ کوئی (بچہ کا بالغ ہو جاتے ہیں خواہ کوئی علامت ظاہر نہ ہو) (۳) اس فخص کے لئے جو صحت مند ہو گیا جنون سے (تندرتی کی لعمت پر شکر پیغ فسل کرنامستحب ہے) (۴) اور بچھنے لکوانے کے بعد (بدن سے خراب اور گندہ خون نکلوانے کے بعد بھی غسل کرنامستحب ہے) (۴) اور بچھنے لکوانے کے بعد خود بھی غسل کرنامستحب ہے) (۵) میت کونہلانے کے بعد خود بھی غسل کرنامستحب ہے) (۴) البتداس بغسل واجب اور ضروری نہیں ہے۔

البتداس بغسل واجب اور ضروری نہیں ہے۔

(تلخیص المسائل: ۵)

(۱) شب برائت میں (شعبان کی پندرهویں رات کا نام ہے اس رات کو برائت کہنے کے وجہ بیہ ہے کہ اس رات میں برمومن کے لئے آگ ہے برائت کر دی جاتی ہے اور کن بوں کی معانی کا وعدہ کیا گیا ہے اس رات میں بھی مسل کرنا مستحب ہے )

(2) شب قدر میں اگر اس کود کھولیا جس رات میں شب قدر کا یقین ہوکشف ہوجانے کے باعث یا کمان ہو بسب آثار واحادیث کے جواس کے متعلق وارد ہیں (٨) مدیند منورہ میں دافل ہونے کے وقت ( کیونکہ وہ متبرک

ومعززمقام ہے) (۹) دسویں ذی المجری من کومزدلفہ میں مظہر نے کے لئے۔ (وقوف مزدلفہ کا وفت دسویں فری المجرومی صادق اور طلوع مٹس کے درمیان کا وفت ہے نماز فجر پڑھ کر تعبیر ہلیل و تلبیہ پڑھتے ہوئے کریے وزاری کے ساتھ وقوف میں اللہ سے مرادیں ما تنے ) (۱۰) کہ معظمہ میں داخل ہونے کے لئے (کیوکہ پروردگار مالم نے اس کوتمام روئے میں اللہ سے مرادیں ما تنے ) (۱۱) طواف زیارت کے لئے (علامہ طمطا وی فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کے لئے خسل کرنے کا تذکر واس عبارت میں ہے اور وقوف مزدلفہ سے متعلق تذکر وگر رچکا ہے اور رہی جمار سے متعلق آئے کہ وقت کے آئے گا اور بینٹیوں چزیں ایک ہی دن کرنی ہیں اس لئے ایک ہی خسل سے تیوں خسل کی فضیلت ماصل ہوجائے گی بھر طبکہ سب کی دبیت کی ہو ) (۱۱) سورج گرھن اور جا نگرھن کی نماز کے لئے (۱۳) ہارش طلب کرنے کی نماز کے لئے (۱۳) موجائے گی ہو طبکہ خوف اور کھ براہت کے موقع پر خسل کرنا مستحب ہے (۱۵) اندھر اچھا جانے کے وقت (دن میں) (۱۲) تیز آندھی چلے کے وقت (دن میں) ویارات میں) (مراتی الفلاح مع المحطا وی: ۵۸-۵۹)

#### بَابُ الثَّيْمُم

یہ باب تیم کے بیان میں ہے

ماقبل سے منا بہت: پانی سے پاک سامسل کرنا اصل ہے اور منی سے پاکی مامسل کرنا اس کا ظیفہ ہے اور طلیفہ المسل کے بعد ہونا ہے اور چوکہ بہم کا جو در ایس کے وضوع سل کے بعد بہم کا تذکرہ کیا ہے اور چوکہ بہم کا جوت ہے ہاں ہے۔
کا فہوت مدیث سے ہے اس لئے نیم اتوئی ہے اس وجہ سے باب النیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہے۔
کا فہوت مدیث سے ہے اس لئے نیم اتوئی ہے اس وجہ سے باب النیم کومقدم کیا ہے سے کے بیان ہے۔
(طمطا وی علی مراتی الفلاح: ۲۰)

## تنبيتم كى مشروعيت

ایک مرتبہ نی مالٹا (فروہ مریسیع ۵جری) سفریس نے آپ کے ساتھ آپی زوجہ کرمہ معفرت ما نشاہی تھیں اراستہ ہیں ایک جکہ بیداء یا دات الحیش میں قافلہ نے پڑا کہ کیا تو وہاں معفرت ما نشاگا ایک ہار جوافھوں نے اپنی بوی بہن معفرت اسالٹرے مارید کے اور کہ بہن رکھا تھاوہ کم ہو گیا تو نبی ملٹلا نے کولوگوں کواس کے دھونڈ نے کے لئے متعین کیا۔ طاش میں دیرلگ کی تا آس کہ مع صادت ہوگی اور بیجہ الی تھی جہاں نہ تو پانی تھا اور نہ ہی لوگوں کے باس پانی کا فرخیرہ تھا اب نماز میں دیر ہونے گئی اور لوگ جا جا کر معفرت ما نشاگی جہاں نہ تو پانی تھا اور آ کر معفرت ما نشاگو ڈانٹ بیش ما نشاگا و اور پیغیرکوروک رکھا ہے یہ با تیس من کر معفرت ابو بکر کو بھی خصر آیا اور آ کر معفرت ما نشاگا و دانٹ کی ہونے کے اس وقت نبی مانٹ معفرت ما نشاگی جہونے کیے اس وقت نبی مانٹ معفرت ما نشاگی جہونے کیے اس وقت نبی مانٹ معفرت ما نشاگ

کی ران پرسرر کھ کرآ رام فر مانتھ اس بنا پرحفرت ابو بکر کے ہاتھ لگانے کے باوجود حفرت عائش شرکت نہیں فرماتی تھیں تا آں کہ نبی ﷺ بیدار ہوئے اور اللہ تعالی نے آیت تیم ، فتیممو اصعید اطیبا نازل فرمائی اور لوگوں نے تیم کرکے نماز اواکی۔ (تفییر ابن کثیر کمل: ۳۳۱، کتاب المسائل: ۱۷۲)

# تیم امت محدید کی خصوصیت ہے

پہلی امتوں میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لئے پانی کا استعال لازم تھالیکن امت محدیث ماحبا الصلاقہ والسلام کے ساتھ اللہ تعالی نے جہال اور خصوص انعامات فرمائے ان میں سے ایک انعام ریھی تھا کہ اس امت کے لئے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنادیا۔ (بخاری شریف حدیث: ۳۳۵، کتاب المسائل: ۱۵۳۳)

سيتم كى لغوى تعريف: اس كے لغوى معنى ييں قصدواراده.

اصطلاحی تعریف: پاکمٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کامسے کرنا تاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت سے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰)

تنيتم كىشرطين

علامہ شائ نے لکھا ہے کہ تیم کے شیخ ہونے کے لئے نوشرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) نیت کرنا (۳) مسلح کرنا (۴) تین یااس سے زائدانگلیوں سے سے کرنا (۵) مٹی یااس کی جنس کی چیز کا موجود ہونا (۲) مٹی کا پاک ہونا (۵) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا (۸) جیض اور نفاس سے پاک ہونا (۹) اعضائے تیم (چیرہ اور ہاتھ کہنیوں تک) کا استیعاب کرنا۔

کرنا۔

﴿١٣٥﴾ يَصِحُ بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ اَلاَوَّلُ اَلنِّيَّةُ وَحَقِيْقَتُهَاعَقْدُ القَلْبِ عَلَى الفِعْلِ وَوَقْتُهَا عِنْدَ ضَرْبِ يَدِهِ عَلَى مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ.

سیجے ہوجا تا ہے تیم آنھ شرطوں کے ساتھ اول نبیت ہے اور اس کی حقیقت (تعریف) دل کا ارادہ کرناکسی کام مے متعلق اور اس کا وقت ہو ہے کہ جب ہاتھ مارے اس چیز پرجس سے تیم کرےگا۔ سیستان میں مرجوں سے تیم کے جب ہاتھ کہ جب کہ اس کا میں مرجوں کے ایک مرجوں کے ایک کا میں مرجوں کے اس کے سیستان ک

تسری صاحب کتاب فرمائے ہیں کہ نیم کے جو نے کے لئے آٹھ شرطیں ہیں، شرط اول نیت کرنا ہے کی کام کے متعلق، دل کے پنته اراده کرنے کونیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول اوراس کے علم کی تعمل کی فرض سے مسی کام کو انجام دینے کا اراده کرنا شرعا نیت کہلاتا ہے، جب کوئی فنس تیم کرنا جا ہے تو اس وقت نیت بھی کرنی ضروری ہے۔
ضروری ہے۔

#### ﴿٣١﴾ وَشُرُوطُ صِحَّةِ النِّيَّةِ ثَلَاثَةٌ ٱلإسْلاَمُ وَالتَّمْيِيزُ وَالعِلْمُ بِمَا يَنُويْهِ.

## وردیت کے ہونے کا شرطیں تین ہیں سلمان ہونا مجھدار ہونااور جاننااس چیز کا جس کی نیت کرد ہاہ۔

# نیت کے جمع ہونے کی شرطیں

نیت کے درست ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا تا کد واب مرتب ہو کیونکہ کافر واب سے عروم ہے کہ اسے عروم ہے کہ اس کا جانا لیمن اے اس بات کا بھی علم ہوکہ میں ہے (۲) سمجھدار ہوتا (اپنے کلام کو سمجھتا ہو) (۳) جس کی نیت کرر پا ہوں۔ (مراتی الفلاح: ۲۰)

﴿ ١٣٧﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلُوةِ بِهِ آحَدُ ثَلَاثَةِ آشْيَاءَ إِمَّا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلُوةِ آوْ نِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُوْدَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُوْنِ طَهَارَةٍ فَلاَيُصَلِّى بِهِ إِذَا نَوَى التَّيَمُّمَ فَقَطْ آوْ نَوَاهُ لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

توجیع اورجس تیم سے نماز پڑھنے کا ارادہ ہاس کی نیت درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو یا تو طہارت کی نیت ہو بوقی خبیں ہوتی بیت ہو جو گئیں ہوتی بیت ہو یا نماز کومباح کرنے کی نیت ہو یا ایس عبادت مقصودہ کی نیت ہو جو گئیں ہوتی بغیر طہارت کے پس نماز نہیں پڑھ سکتا اس تیم سے جبکہ صرف تیم کی نیت کی ہو ( فدکورہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کی نیت نہ ہوں اور مال میں ہوں اور حال میں کہی اس تیم سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے )

# س تیم سے نماز پر ھنا تھے ہے

نماز پڑھنا جس تیم سے جائز ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کددرج فریل تین نیتوں میں سے کوئی ایک نیت کی جائے (۱) طہارت کا ملہ (۲) یا نماز پڑھنے کا جواز (۳) یا ایس عبادت مقصودہ کی انجام وہی جن کی اوا نیکی طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی ۔۔

# عبادت غیرمقصودہ کے تیم سے نماز

جوتیم عبادت فیرمقعودہ کے لئے یا ایس عبادت کے لئے کیا جائے جس کے لئے وضوشرطنیں ہے مثلاً زبانی قرآت کے لئے وضوشرطنیں ہے مثلاً زبانی قرآت کے لئے تواس تیم سے نماز پڑھنا جائے ہوئے مرف قرآن مجید چھونے کی نیت سے کیا جائے (اس میں طہارت کا ملد کی نیت شامل نہ ہو) تو اس سے بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ قولہ ولم یکن جنیا اس قید کا

فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ جنبی ہوگا تو اس کی نیت اس سے طہارت کی ہوگی اور جو میم طہارت کی قبیت سے کیا جائے اس سے فرا فماز اوا کی جاسکتی ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں سور ہا تھا اور اس حالت میں اس کوا حتکام ہو گیا اب اس نے وہاں میم کیا تو اس سے وہ نماز اوانیوں کرسکتا کیونکہ اس کی نیت اس میم سے مبحد سے باہر آتا تھا۔ (الفتاوی ال تارفامی: ۱۸۲۱مسکا، ۵۵۵)

﴿ ١٣٨﴾ اَلنَّانِي الْمُذْرُ السِيْحُ لِلتَّيَمُّمِ كَبُعْدِهِ مِيْلًا عَنْ مَاءٍ وَلُو فِي المِصْرِ وَحُصُولِ مَرَضٍ وَبَرْدٍ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ أَوِ المَرَضُ وَخَوْفِ عَدُوٍّ وَعَطْشِ وَاحْتِيَاجٍ لِعَجَنِ لَا لِطَبْخِ مَرَقِ وَلِفَقْدِ الَّهِ.

برد مردی۔ عدو وشن جمع اَعٰدَاءُ. عطش پیاس باب مع سے عطش بعطش عطش عطشا پیاسا بونا، پیاس اللہ موق شور با، شوپ۔

دوسری (شرط) وہ عذر جو تیم کے لئے میچ ہو ( تیم کو جائز کرنے والا ہو یعن جس عذر کی وجہ سے تیم کرنا ورست ہے) جیسے اس کا دور ہونا پانی سے ایک میل اگر چہ شہر میں ہی ہوا ور اس بیاری اور خونڈک کا پایا جانا کہ جس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا بیار ہوجانے کا اندیشہ ہوا ور دیمن کا خوف ہونا اور بیاس کا خوف ہونا اور آٹا گو تدھنے کی ضرورت کا ہونا نہ کہ شور با پکانے کے لئے اور پانی لگا لئے کے الہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

# تيم كرناكب جائز ہے؟

(۱) پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا لینی مہتلیٰ بہ (مصبیع کا مارا) سے پانی ایک میل یاس سے زیادہ مسافت پر ہو اور وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہو۔

فافدہ - ایک میل شرق - ایک کلومیٹر ۱۸ میٹر ۱۹ میٹنی میٹر کا ہوتا ہے میل سے یہاں یکی مقدار مراد ہے - (۲)

پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا ہونے کا خطرہ ہو (۳) سخت سردی جہہ جنبی کے لئے گرم پانی سے حسل کا انتظام نہ ہوا ور شفنڈ سے پانی سے جان کی ہلاکت یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہو (۳) پانی کا ایس خطرناک جگہ ہونا کہ دہاں جا کہ پانی لانے میں شخت نقصان کا خطرہ ہو مثلاً وہاں سانپ ہویا کوئی دخمن بیٹھا ہویا ہمیا تک آگ جل رہی ہویا والی دخمن بیٹھا ہویا ہمیا تک آگ جل رہی ہویا والی دخمن بیٹھا ہویا ہمیا تک آگ جل رہی ہویا والی دہاں ہے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اپنے مال کے ضافتے ہوئے کا اندیشہ ہو (۵) پانی محض پینے کی ضرورت کے لئے کائی ہراوراس سے وضویا مسل کرنے سے قافلہ والوں یا ان کے جالوروں کے بیاسے مرجانے کا خوف ہو (۲) گوشت کو بھون کر بھی کھایا جا سکتا ہے اس لئے اگر گوشت بکانے کیلئے پانی ہواوروہ بھی کم کر سے تو جائز نہ ہوگا ہاں اگر اس کے پاس سرف اتنا پانی ہے کہ اس سے آٹا گوندھ لے کوئلہ آٹا جا سکتا اس سے آٹا گوندھ لے کوئلہ آٹا بلاگوند ھے نہیں بکایا جا سکتا اس سے اسلام سے تا سال میں سرف اسلام کرنے سے لئے کوئلہ آٹا کوند میں وفیرہ سے حاصل کرنے کے لئے کوئلہ تا ہوند ھے نہیں بکایا جا سکتا اس سے اس سے اسلام کوئلہ تا ہوند کے لئے کوئلہ تا ہا سکتا ہوں گوندہ سے مصل کرنے کے لئے کوئلہ تا ہا کوند ھے نہیں بکایا جا سکتا اس سے اسلام کوئلہ کیا گوئلہ تا ہا کوئلہ سے دورہ سے حاصل کرنے کے لئے کوئلہ تا ہوند ھے نہیں بکایا جا سکتا اس سے اس سے سال کا میں مورث کے لئے کوئلہ تا ہوں کوئلہ تا ہوند کے لئے کوئلہ تا ہوں کوئلہ کوئلہ تا ہوں کوئلہ تا ہوں کوئلہ کے لئے کوئلہ تا ہوں کوئلہ تا ہوں کوئلہ تا ہوں کہ کوئلہ تا ہوں کوئل تا ہوں کوئلہ تا ہوں کوئل تا ہوں کوئل تا ہوں کوئل کوئل تا ہوں کوئ

چزموجود نه مواور ند كنوي مي اترنى كى مت موتو ان سب صورتول ميس ميم كرك فماز يوهنا جائز ب- (كتاب المسائل: ١١٠ در عناردارالكتاب: ١١ - ٣٥٥)

#### اختياري مطالعه

## مرض میں کس کی رائے کا اعتبار ہے

(۱) مریض خوداین تجربه یانلن غالب سے داقتی مرض کے بڑھ جانیکا اندیشہ کرے یا کوئی مسلمان ماہر واکٹراسے خبرد ہے ات تیم کرنا جائز ہے۔ (حلبی کبیر: ۱/ ۲۵، کتاب المسائل: ۱۲)

# ريل ميں تيتم كاتھم

(۲) اگردیل میں پانی بالکل نہ ہوا وراب اسٹیشن جہاں پانی دستیاب ہوسکے اتنی دور ہوکہ وہاں تک کہتے گئے ہاری وقت فوت ہونے کا اندیشہ ویا اسٹیشن پراتر کروضوکر تا یا پانی لینا گاؤی کے چل دینے کیوجہ سے مکن نہ ہوتو ایسے مسافر کے لئے تیم کرنا درست ہے اور اگردیل میں پانی تو موجود ہولیکن بھیٹر وغیرہ کی وجہ سے وضونہ کر سکے تو وہ وقت کے اندر تیم کر کے تامی کا درست ہوئے کورکی سے جونہوں یا کے قماز پڑھ لیے ہوئے کمر بعد میں قضا کرنا لازم ہوگی (احسن الفتاوی ا/۵۵) اور ریل چلتے ہوئے کمرکی سے جونہوں یا تالا بول کا پانی نظر آتا ہے اس کا اطتبار نہیں ہے کیونکہ گاڑی چلتے ہوئے اس پانی کا حصول قدرت میں نہیں ہے۔ (شامی وارا لکتاب السائل: ۵ کا)

# عنسل کا تنبتم وضو کے لئے کا فی ہے

(۳) اگر جنبی محض کے پاس صرف بقدر وضو پانی ہو پاکسی اور عذر مرض وفیرہ کی وجہ ہے اس کے لئے تیم جانز ہوجائے تو دونوں صورتوں بیں عسل کی نیت سے جوتیم کیا جائے کا وہ وضو کے لئے بھی کائی ہوجائے اجر پانی موجود ہے اس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر اس کے بعد کوئی حدث اصغر پیش آ جائے تو اب وضو کرنا ہوگا چوں کہوہ وضو کے بقدر پانی پرقا در ہے۔
(شامی دار الکتاب: ۱/ ۳۵۱، احسن الفتاوی: ۱/۲۵)

## قیدی کے لئے تیم

(۷) جیل کا قیدی اگر پانی کے حصول پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے تھم ہید ہے کہ فی الحال ہیم کر سے نماز پڑھ لے اور مائی کے بعد وضوکر کے تمام نماز وں کو دہ! ئے بہی تھم اس مخض کے لئے بھی ہے جواتفا تا کسی کمرہ و فیر، میں بند ہو جائے۔ (سکتاب المسائل: ۲ کا الفتادی الثا تار خانیہ: ۲۸۲/۱ مسئلہ: ۸۴۰،ایدادالفتادی: ۱/۴۵ ک ﴿ ١٣٩﴾ وَخَوْفِ فَوْتِ صَلَوةِ جَنَازَهِ أَوْ عِيْدٍ وَلَوْ بِنَاءً وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ الْجُمُعَةِ وَالوَقْتِ.

ترجمه اور (جائز ہے تیم ) نماز جنازہ کے فوت ہونے کے ڈرکی وجہ سے یا نماز عید کے اگر چہ بنا کی صورت ہوا درنیں ہے عذر سے جمعہ (کے فوت ہونے کا) ڈراوروتت (کے فتم ہوجانے کا) ڈر۔

# کن نمازوں کے لئے تیم کی خصوصی اجازت ہے

ہراس نماز کے لئے جس کے فوت ہوجانے پر تضانہ ہو (جیسے نماز جنازہ اور عیدین) اور وضویں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کے بالکل چھوٹ جانے کا خوف ہوت و جلدی سے تیم کر کے الیمی نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جس نماز کے فوت ہونے برقضامکن ہوجیسے ، جگانہ نمازی نماز جمداور نماز ور تو وہ تیم سے اوا نہیں ہوسکتیں کیوں کہ ان نمازوں کا خلیفہ موجود ہے ظہر کی نماز، نماز جمعہ کا نائب اور خلیفہ ہے اور وقت یہ نمازوں کی قضا ہوسکتی ہے۔ (حلبی: ۸۳/۱، در مخاردارالکتاب: ۳۲/۱)

مصنف کا قول ولو بناءً۔کا مطلب یہ ہے کہ ایک خض وضوکر کے نماز جناز ہ یا نمازعید پڑھ رہا تھا درمیان نماز میں صدف لاحق ہوگیا اوراس کو بیخوف ہوکہ اگر وضوکر نے ہیں لگ گیا تو نماز جنازہ یا نمازعید فوت ہوجائے گی تو تیم کر کے بقیہ نماز پوری کرسکتا ہے آگر چہ وضووالی نماز پر بناء ہے۔ (طحطاوی: ۱۳) (۲) اگر کسی خض نے نماز جنازہ فوت ہونے کے خطرہ سے تیم کیا جبکہ پانی موجود ہے تو اس تیم سے دوسری کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے ہاں اگر اس وقت فوراً دوسرا جنازہ آجائے اورا تناوقت نہ ہوکہ وضوکر کے اسے اداکیا جاسکے تو اس صورت میں پہلے تیم سے دوسری نماز جنازہ پڑھنا میں میں جبکے تیم سے دوسری نماز جنازہ پڑھنا میں میں جبکے تیم سے دوسری نماز جنازہ پڑھنا

#### اختياري مطالعه

# تنگی وقت کی وجہ سے تیم

(۱) اگری وقتہ نماز دں میں ہے کوئی اتن موخرکر دی جائے کہ وضوکر کے نماز پڑھنے میں وقت نکل جانے کا اندیشہ مواورا تناوقت ہو کہ تیم کر کے فوراً وہ نماز اداکی جاسکتی ہوتو امام زفر کے نز دیک اس وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے پھر بعد میں وضوکر کے نماز قضاء کرے احتیاطاً اس پرفتو کی ہے۔

(شامی بیروت: ۱/۲۲۲)

﴿ ١٣٠﴾ اَلنَّالِثُ اَنْ يُكُونَ التَّيَمُّمُ بِطَاهِرٍ مِنْ جِنْسِ الاَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالحَجَرِ وَالرَّمَلِ لاَ الحَطَبِ وَالفِطْبةِ وَالدَّهَبِ . تراب می جمع اَوْرِبَة و تُوبان . رمل جمع رِمَال ریت حطب جلانے کاکٹری جمع اَحطاب. ترجید تیری (شرط) یہ ہے کہ یم کسی ایس پاک چیز سے ہوجوز مین کی جنس سے ہوجیے می پھردیت ندکہ ککڑی جاندی اورسونا۔

# کن چیزوں پر تیم کرنا جائز ہے

اس عبارت، میں صحت تیم کے لئے تیسری شرط کابیان ہے پاک زمین اوراس کی ہراس جنس پر تیم کرنا جائز ہے جو آگ میں ڈالنے سے جل جائیں۔
آگ میں ڈالنے سے نہ جلے نہ ڈے ھلے اور نہ نرم ہوجیسے پھر اور ہرشم کی مٹی اور جو چیزیں آگ میں ڈالنے سے جل جائیں۔
یا پکھل جائیں یا نرم ہوجا کیں تو آگران پر گردوغبار نہ ہوتو تیم جائز نہ ہوگا جیسے لو ہا تا نباسونا جا ندی وغیرہ۔ (مراقی الفلاح: یا بکھل جائیں یا نہ ہوتا ہے اس کا بہتا ہے السائل: ۱۸۰)

گردوغبار برتبتم

اگرلو بایالکڑی وغیرہ پراتنا گرد جم رہا ہوکہ اس پر ہاتھ پھیرنے سے گردکا اثر ظاہر موجائے تو اس پر مجی عیم درست ہے۔ (شامی بیروت: ۱۸۱۱) میں السائل: ۱۸۰)

سيمنط ديواراور ثائل وغيره برتيتم

سمین ٹائل پھر چوناسبزین کی جنس سے ہیں البذا اگروہ پاک ہوں توان پر تیم جائز ہا گرچان پر بالکل مجی محردوغبارندہو۔ (الفتادی الل تارخانیہ: ۱۸۱۱ سلد ۲۹۷)

﴿ ١٣١ ﴾ ألرَّ ابعُ اسْتِيْعَابُ الْمَحَلِّ بِالْمَسْحِ.

مرجمه چقی (شرط)سے سے کل کا تھر لیا۔

## تنيتم كاطريقه

اس عبارت میں تیم کے طریقہ کا بیان ہے، تیم کا طریقہ بہہ کہ نیت کر کے دونوں ہمسیلیاں مٹی پر ماری جائیں اس کے بعد انہیں پورے چہرے پر پھیرنیا جائے اس کے بعد دوبارہ ہمسیلیاں مٹی یا غبار پر مارکر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کھیرا جائے ، اگر الکلیوں میں انگوشی پہن رکھی ہوتو اس کو اتاردیں یا آ مے پیچے کردیں کوئی جعمہ بال برابر بھی باتی نہ رہے ورنہ نہتی درست ہوگا اور نہ نماز درست ہوگی۔ (درمخار بیروت: ا/ ۳۵۵)

﴿١٣٢﴾ اَلْخَامِسُ أَنْ يَمْسَحَ بِجَمِيْعِ اليَّدِ أَوْ بِأَكْثَرِهَا حَتَّى لَوْ مَسَحَ بِإِصْبَعَيْنِ لَا يَجُودُ

### وَلُوْ كُوْرَ جَعْنِي السَّقُوْعَبَ بِجِلَّافِ مَسْحِ الرَّأْسِ.

سر حصف پانچ یں (شرط) مسے کرنا تمام ہاتھ یا اس کے اکثر حصہ سے یہاں تک کہ اگر مسے کرے اسا ابوں سے تو جائز نہ ہوگا اگر چہ وہ اس قدر مکر دکرے کہ مسح کرنے کی تمام جگہ پر ہاتھ پھر جائے (مگر ہب ہمی جائز نہ ہوگا) برخلاف سرے مسح کے۔

# سرکے سے اور تنبتم کے سے میں فرق

سرے سے اور تیتم مے سے میں فرق ہے ہے کہ اگر سرکا سے ایک دوالکیوں سے بھی کرلیا چوتھائی سر کے بقدرتو مسے مجھے ہو جائے گالیکن تیتم کے سے کے لئے شرط ہے ہے کہ یا تو پورے ہاتھ سے کرے یا تین الکیوں سے یا تین سے ذائد سے کرے حتی کہ اگر دونوں الکیوں سے ہار ہارسے کرتا رہا اور سے کرنے کی تمام جگہ پرسے ہو کیا تو تیم درست نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۱۵۲۱ بھرالرائق: ۱/۲۱)

﴿ ١٣٣﴾ اَلسَّادِسُ اَنْ يُكُونَ بِضَوْبَتَيْنِ بِبَاطِنِ الكَفَّيْنِ وَلَوْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَيَقُوْمُ مَقَامَ الطَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُمِ.

بکون اس کی خمیر تیم کی جانب را جع ہے۔ لو اس کے بعد کان محل ناقص اوراس کا اسم محذوف ہے، اصل مجارت اس مل محدوف ہے، اصل مجارت اس مل حرح ہے۔ مسل مجارت اس ملرح ہے۔ مسل میں مسلحہ ضمیر مفعول، تو اب کی جانب را جع ہے۔ مسلحہ خیمتی (شرط) یہ ہے کہ تیم دوخر ہوں سے ہودونوں ہفیلیوں کے باطن سے اگر چہ ہوں ایک ہی جگہ

میں اور قائم مقام ہو جائے گا دو ضربوں ئے مٹی کا لگ جاناس کے بدن پر جبکمسے کرلیااس کا تیم کی دیت سے۔

# تيمم كى بقيه شرطول كابيان

چھٹی شرط یہ بیان کی ہے کہ تیم دوضر بول سے ہوگا اور دونوں ہتھیایوں کے باطن سے ہوگا اس کے بعد مصنف نے دومسئلے ذکر کئے ہیں (۱) ایک ہی مٹی پر بار بار تیم کرنا درست ہے تیم کرنے سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی۔ (تا تارخانیہ: الم سے ایک ہیں ہوتی۔ (تا تارخانیہ: الم سے مسئلہ ۱۵۸) (۲) اگر کسی جگہ کر دوغبار اڑر ہا ہوتو اس درمیان اگر کوئی شخص تیم کے اراد سے سے اپنے چہرہ اور ہاتھوں کو حرکت بھی دیدے گا تو اس کا تیم صبح ہو جائے گا ہا تاعدہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ (شامی ہیروت: الم سے اللہ اکس اللہ ۱۵۸)

﴿ ١٣٣ ﴾ أَلسَّابِعُ الْقِطَاعُ مَا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضِ أَوْ نِفَاسِ أَوْ حَدَثٍ.

ترجی ساتویں (شرط) ان چیزوں کا نہ ہونا جوطہارت کے مخالف ہیں بیعن چین نفاس مدف۔ مسری میتم کی صحت کے لئے شرط میہ ہے کہ چیض ونفاس سے پاک ہواور مدث جیسے پیشاب میکنے کی بیاری سے محفوظ ہو۔

#### ﴿ ١٣٥ ﴾ اَلْنَامِنُ زَوَالُ مَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ كَشَمْعِ وَشَحْمٍ.

ترجی آٹھوی (شرط) ان چیزوں کا فتم ہونا جوسے کوروک دیتی ہیں جیسے موم چربی۔
مسر میں تیم کے میں ہونے کے لئے شرط بہ ہے کہ جو چیزیں سے سے مانع ہیں وہ نہ ہوں لہذا موم اور چربی جو اسم کی جگہوں پر کی ہوئی ہوں تو مس کرتے وقت ان کا چیزانا ضروری ہے کیوں کہان کے موجودر ہے ہوئے میں آمیں پر ہوگا نہ کہ ہدن پرتو یا کی حاصل نہ ہوسے کی۔ (مراق الفائح ہوت)

#### ﴿٢٣١﴾ وَسَبَبُهُ وَشُرُوطُ وَجُوْبِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الوَضُوءِ وَرُكْنَاهُ مَسْحُ اليَدَيْنِ وَالوَجْهِ.

توجیہ اوراس کا سبب اوراس کے واجب ہونے کی شرطیں وہ ہیں جو کہ وضوییں ذکر کی جا چکیں اوراس سے رکن (دو ہیں) دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور چبرہ کا مسح کرنا۔

جواسباب اور شرطیس وضوکی ہیں (جن کا بیان فصل فی الوضوء میں گذر چکاہے) وہی سب عیم کے لئے ہیں اور تیم کے ارکان دو ہیں (۱) پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا (۲) کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرسے کرنا۔

﴿ ١٣٤﴾ وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَنْعَةٌ اَلتَّسْمِيَّةُ فِى اَوَّلِهِ وَالتَّرْتِيْبُ وَالمُوَالَاَةُ وَإِقْبَالُ اليَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التَّرَابِ وَإِذْبَارُهُمَا وَنَفْضُهُمَا وَتَفْرِيْجُ الْاَصَابِعِ.

اقبال ادبار دونوں ہاب افعال کے مصدر ہیں آ مے پیچے کرنا محاورہ ہے اقبلت زیدًا موق و ادبوقه اعویٰ ایک مرتبہ میں نے زیدکوآ مے چاتا کیا اور دوسری مرتبہ پیچے۔ نفض باب نصر کا مصدر ہے جماڑ تا۔

ترجمه اورتیم کی شنین سات بین (۱) اس کے شروع بین بسم اللہ پر هنا (۲) تر تیب (۳) مسلسل (تیم کے اعدما و برسلسل سے کرنا) (۴) دونوں ہاتھوں کا آھے کی طرف بر هانامٹی میں ہاتھوں کور کھنے کے بعد (۵) اوران کا پیچے کی جانب لوٹانا (۲) دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا (۷) انگیوں کا کشادہ رکھنا۔

#### تشریع ترجمدے فاہرہ۔

﴿ ١٣٨﴾ وَنَدُبَ تَاخِيرُ التَّيَمُم لِمَنْ يُرْجُو الْمَاءَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ.

يرجو فعل مضارع معروف باب (ن) رَجَاءُ مصدر باميدكرنا،اميدركمنا، يُراميد مونار

ترجمه ادرمتحب ہے تیم کومؤخر کرنااس آ دی مے لئے جوامید کرتاہو پانی کی ،ونت کے نکلنے سے پہلے۔

# اگر پانی مل جانے کی امپر ہونؤ کیا کرے؟

اگر پانی موجود نه ہواور میامید ہوکہ نماز کے آخری وقت تک پانی مل جائیگا تو نماز کو آخری وقت تک مؤخر کر نامستحب ہے اگر اس کو پانی مل کمیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے اورا گرنہیں ملاتو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔

﴿١٣٩﴾ وَيَجِبُ التَّاخِيرُ بِالوَعْدِ بِالمَاءِ وَلَوْ خَافَ القَصَاءُ.

ترجمه اورضروری ہم و خركرنا پانى كے وعده كى وجهت أكر چه خوف موقضا كا۔

سری اگریسی نے پانی کا وعدہ کیا تو اب اس کو انظار کرنا واجب اور ضروری ہے اگر چہنماز کے فوت ہوجا نے کا اندیشہ و مرشرط میہ ہے کہ وعدہ کرنے والے کے پاس پانی موجود ہو یا کسی الی جگہ ہو جہاں سے وہ لاسکتا ہے اور ایک میل سے کم کی دوری پر ہو۔ (مراقی الفلاح: ۲۲)

﴿ ١٥٠ ﴾ وَيَجِبُ التَّاخِيْرُ بِالوَعْدِ بِالثَّوْبِ أَوِ السِّقَاءِ مَالَمْ يَخَفِ القَّضَاءَ.

سقاء مثك بمع أسْقِيَةٌ وَأَسْقِيَاتٌ .

ترجمہ اور واجب ہے تا خیر کرنا کپڑادینے کے دعدہ کے ساتھ یا ڈول کے دعدہ کے ساتھ جب تک کہ خوف میں وقت اور واجب ہے تا خیر کرنا کپڑادینے کے دعدہ کے ساتھ جب تک کہ خوف کے موقعنا مکا۔

## کیر ادینے کے وعدہ پر بر ہندنماز پڑھنا کیساہے؟

اگر کمی کے پاس کیڑے نہیں ہے وہ برہنہ ہے اوراس کو کس نے کیڑا دینے کا وعدہ کیا ہے تو برہند نماز پڑھنے کے بجائے کیڑوں کا نظار کرنا ضروری ہے اگراس نجیر کیڑوں کا انظار کئے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ای طرح اگراس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور کسی نے اس کوڈول رسی لاکردینے کا وعدہ کیا ہے تو بھی تیم میں تاخیر کرنا واجب ہے بشرطیکہ نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ نہ واورا گراندیشہ ہے تو اس حال میں برہنہ یا تیم کرے نماز پڑھ لے۔ واجب ہے بشرطیکہ نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ نہ واورا گراندیشہ ہے تو اس حال میں برہنہ یا تیم کرے نماز پڑھ لے۔ (مراقی الفلاح: ۲۱)

﴿ ١٥١﴾ وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ إلى مِقْدَارِ ٱرْبَعِ مِأَةٍ خُطُوَّةٍ إِنْ ظُنَّ قُرْبَهُ مَعَ الْأَمْنِ وَإِلَّا

ik.

المُخطُوةُ اس كى جمع خُطُوات - م، دوقد مول كادرمياني فاصليقرياً ١٠١٠ في يعن ايك فث-

ترجمہ اورضروری ہے پانی علاق کرنا چارسوندم کی مقدار تک اگر گمان ہواس کے قریب ہونے کا امن کے ساتھ ور نہیں ماتھ ور نہیں

اورا گرامن کے ساتھ پانی حاصل نہ ہوتو چروا جب ہے جارسوقدم تک بشرطیکہ گمان ہو کہ امن کے ساتھ پانی حاصل ہوجائے گا اورا گرامن کے ساتھ پانی حاصل نہ ہوتو پھروا جب نہیں۔

﴿ ١٥٢﴾ وَيَجِبُ طَلَبُهُ مِمَّنُ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ لاَتَشُتُّ بِهِ النَّفُوْسُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إِلاَّ بِعَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاوُهُ بِهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَاضِلاً عَنْ نَفَقَتِهِ.

التسبح نعل مفارع منفی معروف باب نفر شعّا مصدر ہے، بخل کرنا، کنوی کرنا۔ بعطہ نعل مجزوم ہے اصل میں بعظیہ تھا، لم کی وجہ سے کی حرف علت حذف ہوئی ہے۔ فمن نقد مال یاسامان جو باہمی رضامندی سے دوسری فئ کے عوض دیا جائے اور یہاں من مثل سے مرادیہ ہے کہ بانع اور مشتری کے درمیان آپس کی رضامندی سے جو طے موجائے خواہ دہ بازاری بھاؤسے کم ہویازیادہ۔

و جمع اور صروری ہے اس کا ما نگنااس مخص ہے جواس کے ساتھ ہے اگر ہوا لیم جگہ میں کہ جہاں پانی دینے میں لوگ بخل نہیں کرتے اور اگر نہ دے وہ پانی مگرش مثل کے عوض تو ضروری ہے پانی خرید ناای ممن کے ساتھ بشر طیکہ ہو اس کے پاس اپنے خرج سے ذاکدر قم۔

ساتھی ہے یانی مانگنا

آگررفیق سفر کے پاس پانی ہوتو تبہم کرنے سے قبل اس سے پانی مانگنا ضروری ہے آگروہ بانی دید ہے تو وضوکر کے نماز پڑھ لے یہاں رفیق سفر سے مراد ہردہ آدی ہے جس کے پاس پانی ہو۔ آگر پانی قیت سے مان پڑھے ورنہ یم کرکے نماز پڑھ لے یہاں رفیق سفر سے مرق ہے تو آگر اس شخص کے پاس اپنے خرچ سے زائدر قم ہوتھ پھر قیمتا مانا ہواور قیمت دی کی جاری ہوجو عام طور سے مُرق ج ہے تو آگر اس شخص کے پاس اپنے خرچ سے زائدر قم ہے تو پھر قیمتا لینائی واجب ہے۔ (تا تار خانیہ: ۱۸ ۳۲۹ مئلہ: ۲۷۷)

﴿ ١٥٣﴾ وَيُصَلِّى بِالتَّيَمُّمِ الوَاحِدِ مَاشَاءَ مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَصَعَّ تَقُدِيْمُهُ عَلَى الوَقْتِ.

ترجیہ ادر پڑھ (پڑھ سکتا ہے) ایک تیم ہے جو چا ہے فرائض دنوافل اور سی ہے ہاں کو مقدم کرناوقت پر۔ ایک نیم ہم سے کئی نمازیں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک بار تیم کر کے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں خواہ فرائف موں یا نوافل ادا موں یا قضایا نذر کی فمازیں جب تک کہ ناقض تیم پیش نہ آئے ،اس کے بعد فر مایا کہ جس طرح وقت سے پہلے وضوکرنا درست ہاک طرح تیم کرنا بھی درست ہے بشرطیکہ وہشرائط پائی جائیں،جن کا تذکر ہسکلہ ۱۳۸ میں آچکا ہے۔

﴿١٥٣﴾ وَلَوْ كَانَ آكُثَرُ البَدَنِ أَوْ لِصُفُهُ جَرِيْحًا تَيَمَّمَ وَإِنْ كَانَ آكُثَرُهُ صَحِيْحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ البَحْرِيْحَ وَلاَيَجْمَعُ بَيْنَ الفُسُل وَالتَّيَمُّم.

جویعے بین جو طی زخی ہاب فتے سے جو ٹھا زخی کرنا، ہاب کتا سے جو ٹھا زخی ہونا۔ معرضی اوراگر ہو بدن کا اکثر یا اس کا آ دھا حصہ زخی تو تیم کر لے اورا کر ہواس کا اکثر میج تو اس کو دھولے اور مسمح کر لے زخمی حصہ کا اور جمع نہ کر سے دھونے اور تیم کے درمیان

اکثر اعضاء زخمی ہونے کی صورت میں تیم کا حکم

اگرونسو کے اکثر اصفاء یعنی اعضاء اربعہ (چرہ دونوں ہاتھ سراوردونوں پیر) بیں سے تین اصفاء زفی ہوں تو وہ تیم کر ادرست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفاء اور تیم کر ادرست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفاء اور تیم کر ادرست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفاء اور تیم کر ادرست ہوگالیکن اگر آ دھے اصفاء اور تیم سلامت ہوتو اب محض تیم سے کام نہ چلے گا بلکہ زخی اصفاء پر تیم اور تیم اصفاء کو دھویا جا پیگا اسی طرح اگر اگر میم سلامت ہوتو ہمی یہی تھم ہے ہاں اگر زخم ایسی جگہ ہو کہ او پر تندرست حصد سے پانی بہانے کی وجہ سے زخی حصد کو پان سے نام موتو وہ او پرکا تندرست حصہ بھی زخم کے تھم میں شار ہوگا اور اس کی وجہ سے تیم کی مخبائش ہوگ ۔

اللہ منہ کی ہوتو وہ او پرکا تندرست حصہ بھی زخم کے تھم میں جوتول ذکر کیا ہے یہ غیر مفتی ہے ہے صاحب کا بفراتے ہیں مفاحدہ: متن میں او نصف ہریہ تا تبعم میں جوتول ذکر کیا ہے یہ غیر مفتی ہے ہے صاحب کا بفراتے ہیں

کا کا گائی ہے ۔ '' کا یہ ہو گائی گائی ہیں ہووں و حربیا ہے لیے بیر کی جہے کیا حب حاب ماہ ہر اسے این کہ دھو نے اور ''ہم کے درمیان جمع نہ کر ہے کیونکہ شریعت میں بدل اور مبدل مند میں جمع کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۸۸)

﴿ ١٥٥ ﴾ وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الوُضُوءِ وَالقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ الكَافِي .

سرجمه اورتو ژوین بین تیم کووبی چیزیں جوتو ژوین بین وضوکواورقاور بوجا نابقدر کفایت پانی کے استعمال پر۔

تنیم کن چیزوں سے ٹوٹ جا تاہے

تیم ہر صدت سے ٹوٹ جاتا ہے نیز جس عذری وجہ سے تیم کرنا جائز ہا اس عذر کے قتم ہونے سے بھی تیم ہاتی فہلاں رہتا اس طرح اگر پانی رستیاب، نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تھا تو بعد میں جب بھی ضرورت کے بندر پانی پر قدرت ہوجائے تیم ٹوٹ جائے گا اس طرح اگر مرض یا شدید شندک کی وجہ سے تیم کیا تھا پھر مرض جاتا رہایا شندک فتم ہوگئی تو بھی بہلاتیم ٹوٹ جائے گا۔ (البحرالراکن: ۱۲۰/۱ بیروت)

#### اختياري مطالعه

### ایک عذر کے بعد دوسراعذر پیش آنا

اگر کسی مخص نے پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا پھر پانی تو مل گیا مگر مُصندُک اتنی شدید ہوگئی کہ پانی کا استعمال خطرناک ہے یااس کے برعکس صورت بیش آئی کہ پہلے ٹھنڈک کی وجہ سے تیم کیا تھا پھر ٹھنڈک تو زائل ہوگئ مگر پانی نا پید ہوگیا تو ان دونوں صورتوں میں پہلاتیم ٹوٹ جائے گا اور سے عذر کی وجہ سے از سرنو تیم کرنا ہوگا۔ سامی بیروت ا/۳۵۲)

﴿١٥٦﴾ وَمَقْطُوْعُ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جَرَاحَةٌ يُصَلِّى بِغَيْرِطَهَارَةٍ وَلاَيُعِيْدُ.

<del>جواحة</del> زخم جمع جواح وجِواحات.

رجمہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیرکٹا ہوافخص جبکہ اس کے چہرے پر (بھی) زخم ہوتو نماز پڑھ لے بغیروضو کے اوراعادہ نہ کرے۔

# اگر دونوں ہاتھ کئے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخی ہو

اگر کسی مخف کے دونوں ہاتھ ہیر کئے ہوئے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہوتو اس سے وضوا در تیم سب ساقط ہیں، بس وہ اس حالت میں جیسے بھی ہونماز ادا کرے گا اور بعد میں دھرانے کی بھی ضرورت نہیں۔( در مختار ہیروت: ا/ • سے ا

#### اختياري مطالعه

اگر ہاتھ کہدیوں تک کٹے ہوئے ہوں

(۱) اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں کے جوڑ سے کئے ہوئے ہول تو جب تیم کرے تو کئنے کی جگہ کا مسے کرے۔ کرے۔

اگر ہاتھ کہنیوں کے اوپر سے کٹے ہوئے ہول (۲)اگر کمی مخص کے دونوں ہاتھ کہنیوں کے اوپر سے کٹ گئے ہوں تو تیم کرتے ونت اس مخص پرہاتھوں کا سی نہیں۔ (شامی بیروت:ا/۲۵۷)

# دوسر یخض کا تیم کرانا

(۳) اگرمریض خود میم ندکر سکے تو تیماردارا پنے ہاتھوں سے بھی اس کو میم کراسکتا ہے بشرطیکہ محم دینے والا دیت بھی کرے۔ (درمخارمع الشامی بیروت: ا/ ۳۵۷، کتاب المسائل:۱۷۸)

## بَانُ المَسْح عَلَى الخُفَّيُنِ

# بہ باب موزوں پرسے کرنے کے احکام کے بیان میں ہے

ماقبل سيمناست

عیتم اورسے ملی الحقین دولوں میں سے ہرایک عارض ہے کیوں کہامل منسل ( دعونا ) ہے مگر قیتم کا فہوت کتاب اللہ سے ہے ادرسے کا فہوت حدیث سے ہے اس لئے قیتم اتو کی ادر مستحق تقاریم ہے۔ مست

مسح كى لغوى تعريف بسى چيز پر باته ميرا-

اصطلاحی تعربیف: محقیے ہوئے ہاتھ کواس چیز پر پھیرنا کہ جس پر پھیرنے کا تھم دیا حمیا ہے۔ عفین ، عف کا تھینہ ہے موزہ عفین دوموزے مسمعلی الخفین ، دونوں موزوں پرمس کرنا۔

## مسح على الخفين كى مشروعيت

قرآن پاک میں آیت وضو (باایہاالذین امنوا اذاقعنم) سے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے لیکن مج احادیث سے شہرت کے ساتھ یہ بات فابت ہے کہ نبی وفظ نے شراکط کے ساتھ ظین پر سے کرنے کی نصرف اجازت دی بلکہ خود عمل بھی فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی وفظ نے سفر کے دوران وضوفر ہیا اور میں آپ کے اعضاء پر پائی ڈال رہاتھا آپ نے ایساشامی جہزیب تن فرمار کھا تھا جسکی آستین تک مخیس جسکی ہنا پر آپ نے دونوں ہاتھ دامن کے بیجے سے باہرنکا لے اور آپ نے ظیمن پر سے فرمایا تو میں نے موش کیا مخرت پیردھونا مجول مجھے؟ اس پر آپ نے فرمایا بلکہ تم ہی مجول مجھے میرے دب نے انبی ظیمن پر سے کرنے کا محمد دیا ہے۔

مسیح علی الخفین اہل سنت والجماعت کا امتیازی عقیدہ ہے شیعہ فرقۂ امامیہ کے نوگ مسے علی الحلین کونیں مانتے ہلکہ وہ ہلانھین ہیروں پرسے سے قائل ہیں اس سے برخلاف اہل سنت والجماعت موزے نہ ہونے کی حالت میں پیروں کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں اور موزوں کی حالت میں مسم کے قائل ہیں اس کے خواز کواہل سنت والجماعت کی انتیازی علامتوں میں شار کیا حمیا ہے۔ (ہدائع الصنائع: الم کے مراز کواہل سنت والجماعت کی انتیازی علامتوں میں شار کیا حمیا ہے۔ (ہدائع الصنائع: ۱۸۵)

موزوں پرسے صحیح ہونے کی شرطیں

خطین (چڑے کے موزوں) پرسے میچ ہونے کی دس شرطیں ہیں (۱) فخف سمیت وہ پورے قدم کو چھپالیں (۲) وہ استے مفہوط ہوں جنمیں کہن کر جوتے کے بغیرایک فرح ( تین میل شری جس کی مسافت ۵ رکاو میٹر ۱۸۸ سینٹی میٹر ہوتی ہے) پیدل چلا جا سکتا ہو(۲) وہ پیروں پر بغیر پائیر میں مسافت ۵ رکاو میٹر ۱۸۸ سینٹی میٹر ہوتی ہے) پیدل چلا جا سکتا ہو(۲) وہ پیروں پر بغیر پائیر میں سے کسی موزہ پائد مے رک سکیں (۵) استے دیز (مولے مشہوط) ہوں کہ پائی کو پیروں تک نہ کافیے دیں (۲) ان میں سے کسی موزہ میں اتی گائین نہ ہو جوس سے مافع ہو( 2 ) طہارت کا ملہ پر پہنا جائے (۸) وہ طہارت کی ہم سے حاصل نہ کی کئی ہو (۹) سے کسی نہ ہو (۱۰) اگر پیرکٹا ہوا تحقیم سے کرنا جا ہے تو شرط ہے ہے کہ کم زکم ہاتھ کی تین چھوٹی انگلیوں کے بقدراس کے بقدراس کے تدم کااویری حصہ باتی ہو۔ (شامی بیروت: ۱/ ۱۸۵ – ۱۸۵۷)

فوت: ان میں سے صرف سات شرطوں کا تذکرہ صاحب کتاب نے کیا ہے (تفصیل منظریب آئے گی)

﴿ ١٥٥﴾ صَمَّ المَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ فِي الحَدَثِ الأَصْفَرِ لِلرِّجَالِ وَاليَّسَاءِ وَلَوْ كَالَا مِنْ شَيْءٍ لَيْخِيْنِ غَيْرِ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا نَعْلُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لاَ.

قعین قمعن (ک) فیلمنا فُهُونَهٔ وقعَانَهٔ سخت بونا، مونا بونا، مغت فعین جمع فععاءً. نعل سول (جوتے کا الل) جوتا، بوث، بینڈل، چپل جمع یعال.

سر جوں جائز ہے سے کرنا دونوں موز وں پر صدث اصغر میں مردوں اورعورتوں ( دونوں ) کے لئے اگر چہ ہوں دونوں موز سے کسی مونی چیز کے چمڑے کے علاوہ برابر ہےان کیلئے تعل ہویا نہ ہو ( موز سے کا تلاخواہ چمڑ سے کا ہویا نہ ہو )

# جنبی کے لئے سے کاعدم جواز

معنف فی ماتے ہیں کہ موزوں برسے کرنا اس آ دمی کے لئے جائز ہے جومحدث ہو صدف اصغر کے ساتھ لیعنی ہے وضو ہو خوات و ا وضو ہو خواہ مرد ہو یا عورت اور جس فض پر فسل کرنا وا جب ہے اس کے لئے موزوں پرسے کرنا جائز نہیں کیونکہ مسے علی افغین حرج دور کرنے کے لئے مشروع کیا عمیا ہے اور حرج حدث اصغری صورت میں ہے صدث اکبری صورت میں نہیں۔ (طحطا وی علی المراتی الفلاح: ۲۹)

ولو كانا من شيء فنعين ال عبارت كو تحف ك لئ اولاب بات ذبن لين ركيس كماكرموز ع كمرف

ینچے کے حصہ میں چڑا چڑ ھاہوا ہولیعن جوتے کے برابر ہوتو اس کو منعل کہتے ہیں۔اور وہ موزے جن میں تین شرطیں پائی جائیں۔(۱) اگران پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچ (۲) بغیر باندھے (لاسٹک وغیرہ کے ) خودھی پنڈلیوں پر رکے رہیں (۳) ان کو پہن کر بغیر جوتے ہے ہے۔۵ کلومیٹر پیدل چل سکیس ) تو ان کو تخینین کہتے ہیں۔اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ موزے جو تخینین ہوں خواہ منعل ہوں یا نہ ہوں ان پرسم کرنا جائز ہے۔ (باتی تفصیل انوار القدوری ا/ ۹۵ پر ملاحظ فرمائیں)

#### اخثيارى مطالعه

### چرا چڑھے ہوئے موزوں پرسے

(۱) اگر باریک سوتی یا اونی موزوں کومجلد (پورے قدم کے بقدر چڑا چڑھا ہوا) کرایا جائے توان پرمسم کرٹا بالا تفاق درست ہے اس کئے کہ چڑا چڑھانے کے بعدوہ خف ہی بن جاتا ہے۔ (شامی: بیروت ا/۳۹۲)

## چرے کے پائے تابدوالے موزوں پرسے

(۲) اگر باریک سوتی یا اونی موز وں کو صرف منعل کرایا یعنی تلوے اور اوپر ینچے کا پائے تابہ چڑے کا بنوا کرسلوالیا تواس پڑسے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف رہاہے عدم جواز کا قول احوط ہے۔ (احسن الفتاوی ۲۵/۲)

## مروّجة سوتی اور نائیلون کے موزوں کا حکم

(۳) آجکل استعمال ہونے والے نائمیلون اور سوتی واونی موزوں پرسے بالکل جائز نہیں اس کئے کہ ان میں جواز کی شرائط نہیں یائی جا تیں اہذاوضو کے وقت ان کواتا رکر پیروں کو دھونالازم ہے۔ (الحیط البر ہانی: ۱۳۴۸)

# باریک موزے تہ بتہ پہننے کے بعد سے کا حکم

(۷) اگر باریک سوتی یا اونی موزے تہ بتہ پہن رکھے ہوں تو ان پرمسے کرنیکی اجازت نہیں۔ (ہندیہ:۱/۳۲، کتاب المسائل:۱۸۹)

﴿١٥٨﴾ وَيُشْتَرُطُ لِجَوَازِ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطُ الأَوَّلُ لُبْسُهُمَا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ كَمَالِ الوُضُوْءِ إِذَا أَتَمَّهُ قَبْلَ حُصُوْلِ نَاقِضِ لِلْوُضُوْءِ.

لبسهماً ضمیر خفین کی جانب راجع ہے۔ اتمه ضمیر مفعول وضوکی جانب راجع ہے۔ ترجمه اور شرط ہے دونوں موزوں پرمسح کے جواز کے لئے سات شرطیں پہلی (شرط) دونوں پیروں کو وهونے کے بعد موز دل کو پہننا آگر چہ وضو پورا کرنے سے پہلے ہی ہو ( مگریہ) جب ہے کہ پورا کرلے وضوکو ناتش وضو پیش آنے سے پہلے۔

#### مابقيه شرائط

اس عبارت میں موزوں پرسے سیح ہونے کی شرط اول کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کھن پاک دھوکر موزے کہن گئے ہوں گر اس عبارت میں موزوں پرسے سیح ہونے کی شرط اول کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کھن پاک ہو پس آگر بیر دھوکر موزے کہاں گئے موزے کہ کہ ہو پس آگر بیر دھوکر موزے کہاں گئے اور ابھی وضو پوری نہیں کی تھی کہ انگلی کئے گئی جس سے خون لکل آیا اس کے بعد وضو پوری کی تو اس صورت میں موزوں پرسے کرنا جا ترنبیں ہوگا۔ (طحطاوی: ۵ ک

#### ﴿ ١٥٩ ﴾ وَالثَّانِي سَتْرُهُمَا لِلْكَعْبَيْنِ.

نه جهه اور دوسری (شرط) دونول موزول کا چهها دینامخنول کو۔ مرک سب کری دونول موزول کا چهها دینامخنول کو۔

تسدي دوسرى شرط بيب كدوه موز سايسي مول كه پاؤل فخول سميت جهيريل-

﴿١٦٠﴾ وَالنَّالِثُ اِمْكَانُ مُتَابَعَةِ المَشْيِ فِيهِمَا فَلاَيَجُوْزُ عَلَى خُفِّ مِنْ زُجَاجٍ أَوْ خَشَب أَوْ حَدِيْدٍ.

فیهما تشنید کا خمیرهین کی جانب راجع ہے۔

رجی تیسری (شرطان کو پہن کر ) مسلس چل سکنا، البذامسے کرنا جائز نہیں شیشہ کوئری یالوہ کے موزوں پر مسلس چل سکنا، البذامسے کرنا جائز نہیں شیشہ کوئری یالوہ ہے موزوں پر بیدل چلا جاسکتا ہوائی دجہ سے شیشہ ککڑی لوہ ہے کہ وہ استے مضبوط ہوں جنہیں پہن کر جوتے کے بغیر تین میل شرقی پیدل چلا جاسکتا ہوائی دجہ سے شیشہ ککڑی لوہ ہے کموزوں پر سے درست نہ ہوگا کیونکہ ان میں بیشرط فتم ہے۔ محفی شیخ الله میا دستے مول نا اعزاز علی صاحب فراتے ہیں کہ ہم نے لکڑی لوہ وغیرہ کے بینے ہوئے موزے موزے نہیں دیکھے اسلے ممکن ہے کہ موزے کے ماندان چیزوں سے کوئی اور چیز ہناتے ہوں یا مسلم و بسے ہی فرض کرلیا میا ہو۔

﴿ ١٢ ﴾ وَالرَّابِعُ خُلُو كُلِّ مِّنْهُمَا عَنْ خَرْقِ قَدْرَ ثَلَاثِ آصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ القَدّم.

خوق سوراخ کھٹن باب سمع ونصرے خرفا کھا وا۔

ترجمه اور چوشی (شرط) دونوں موزوں میں سے ہرایک موز ہ کا خالی ہونا کھٹن سے جوتین الکیوں کے بقدر ہو پیرکی مجموفی الکیوں میں ہے۔

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر پاؤں کی چھوٹی تین الکیوں کے بعدر پاؤں کمل کیا یاس سے دائد کمل کیا

توبیٹرق کیرے اندرداهل ہے اس صورت میں موزوں برسے جائز نہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں کھلا ہے تو بیٹر تی کلیل ہے اس صورت میں موزوں برسے کرنا جائز اور درست ہے۔

مسلکہ: اگرایک ہی موز ہ کی جکہ سے تھوڑ اتھوڑ اپھٹا ہواور وہ پھٹن پیری جھوٹی تین انگلیوں کے بقار رکھنے جائے تو سے کرنا درست نہ ہوگا اور اگر دونوں موز ہے اس طرح پھٹے ہوں کہ دونوں کو ملا کر پھٹن تین انگلیوں کے بقار ہوجاتی ہوتو اس کا اختیار جیل جائے گا ان پرسے کرنا درست رہے گا۔

(درمختار پیروت: ١/٠٠٠ ، کتاب المسائل: ١٩١)

### ﴿١٢٢﴾ وَ النَّحامِسُ إِسْتِمْسَاكُهُمَا عَلَى الرَّجْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ.

اسعدساك باب استعمال كامعدد بركنار شد باب نعرس شدا باندمنا بمينار

تر حديد اوريانجوي (شرط) دونول موزول كاركار منابيرول يربغير باند مع موساك

یا لیج میں شرط یہ ہے کہ دونو ل موزے استے موٹے ہوں کہ بغیر کسی بندش یعنی لاسک وقیرہ کے پندلی بندگی۔ رکک سکیس۔

#### ﴿ ١٢٣) وَالسَّادِسُ مَنْعُهُمَا وُصُولَ المَّاءِ إِلَى الْجَسَدِ.

ند جدید اور چمنی (شرط) دونوں کاروکنا پائی کے تنتیجے کوجسم تک۔ مسریع موزے اشنے دبیز ہوں کہ پانی کو بیروں تک ند تنتیجے دیں تب مسم کرنا سمج ہے۔

﴿ ١٦٣﴾ وَالسَّابِعُ أَنْ يُبْقَى مِنْ مُقَدَّمِ القَدَمِ قَلْدُ فَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ اليَدِ فَلَوْ كَانَ فَاقِدًا مُقَدَّمَ قَدْمِهِ لاَ يَمْسَحُ عَلَى خُفِّهِ وَلَوْ كَانَ عَقْبُ القَدَمِ مَوْجُوْدًا.

عقب ایزی جمع اغقاب.

تر حدی اورساتوی (شرط) بہ ہے کہ ہاتی رہے ہیرکاا کلاحصہ تین الکیوں کی مقدار ہاتھ کی مجموفی الکیوں میں سے اس اگراس کے بیرکاا گلاحصہ نے اور مسے نہیں کرسکتا اپنے موزے پراگر چہ بیرکا بچھلاحصہ موجود ہو۔

سندید مسئلہ بیہ ہے کہ آگر ہیر کنا ہواقعم مسے کرنا جا ہے تو بیشرط ہے کہ کم از کم ہاتھ کی تین چموٹی انگلیوں کے بھاراس کے قدم کا او پری حصہ ہاتی ہوآ ارا کلا حصہ فائب ہوخواہ پچھلا حصہ جوں کا تو ن موجود ہوتو اس موز نے پرمسے کرنا درست نہیں ہے۔ (الفتاوی التا تارخانی:۱۰۲۱م،مسئلہ:۱۰۲۲)

﴿ ١٢٥﴾ وَيَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام بِلَيَالِيْهَا.

ورجمه اورسط كرم مقيم ايك دن اورايك رات اورمسافرتين دن الكي راتون سميت -

## مسح کی مدہت

معیم کے لئے ایک دن ایک رات (۲۲ رکھنے) اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات (۲ عرکھنے) تک طبین مسم کی اجازت ہے۔

﴿٢٦١﴾ وَالْبِيدَاءُ المُدَّةِ مِنْ وَقُتِ الحَدَثِ بَعْدَ لُبُسِ النُّعَلَيْنِ.

مرجون اورمرت (مسع) کی ابتداء صدث کے وقت سے ہموز ول کو پہننے کے بعد۔

## مسح کی مدت کی ابتداء کب سے؟

موزوں پڑے کی مدت کی ابتدا وموز سے پہننے کے بعد پہلی مرتبہ مدث لاحق ہونے کے وقت سے ہوگی مثلا کسی مختل کسی مشارت مختص نے آٹھ بہے کائل ملہارت کے ساتھ موزہ پہنا اس کے بعد کمیارہ بہے اس کو پہلی مرتبہ مدث لاحق ہوا تو اس کی مدت کی ابتداء کمیارہ بہے سے ہوگی۔

﴿ ١٢٤ ﴾ وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمْ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَتُمْ مُدَّةَ المُسَافِرِ.

ودا کرسے کرے میم محرسترکرے اٹل دت سے مل ہونے سے پہلے تو بوری کرے مسافری دت۔

# مسح كرنے والامقيم اگرمسافر ہوجائے؟

اکرمسے کرنے والامقیم ۲۲ رکھنے ہورا ہونے سے پہلے سافرشری ہوجائے تواس کے لئے ۲ مرکھنے تک مسے کرنے کی اچازت ہوگی لیعن تین روز تک مسے کرے گا (مسافر والی مسے کی مدت کواس طرح ہورا کر لے کہ مجموعہ تین ون ہوجائے ہے مطلب نہیں کہازمر نو تین دن تک مسے کرتارہے) (ہندیہ:۱۱/۱۳س)

﴿١٦٨﴾ وَإِنْ أَقَامَ المُسَافِرُ بَعْدَ مَايَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ نَزَعَ وَإِلَّا يُعِمُّ يَوْمًا وَلَيْلَةُ.

ور اگر مقیم ہوجائے سافرایک دن اور ایک رات مس کرنے کے بعداتو اتاردے ورند کمل کرے ایک دن اور ایک رات۔ ایک دن اور ایک رات۔

مسے کرنے والا مسافر اگر مقیم ہوجائے؟ اکر حالت سزین سے شروع کیا اور ۲۲ رکھنے سے پہلے تیم ہو کیا تو ۲۲ رکھنے پورے ہونے تک سے کی تنوائش ہوگی اور اگر ۲۲ تھنٹے پورے ہونے کے بعد مقیم ہوا ہے تو اب حالت اقامت میں اس کے لئے آ می مسمح کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ موزے اتار کر پیردھونے ضروری ہوں گے۔ (ہندیہ: ۱۳۲/۱، کتاب المسائل: ۱۹۰)

ُ ﴿ ١٦٩﴾ وَفَرْضُ المَسْحِ قَذْرُ ثَلَاثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصْغَرِ اَصَابِعِ اليّدِ عَلَى ظَاهِرِ مُقَدّم كُلّ رَجْلِ.

توجیعه اورسے کا فرض تین الکیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی چھوٹی الکیوں میں سے ہر پیر کے ایکے حصہ کے اوپر کی جانب۔

## مسح كامقدار فرضيت

اس عبارت میں سے کی مقدار فرضیت کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی تین چھوٹی الکیوں کی مقدار سے کرنا فرض ہے اس کے بعد فرمایا کہ ہر پیر کے موزے کے ظاہری حصہ پرسے کرنا ضروری ہے موزوں میں ینچ آلوے کی طرف یا صرف ایٹریوں کی طرف میں کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔ (حلبی کبیر:۱۱۰/۱)

﴿ ٤ اللهِ وَسُنَنُهُ مَدُّ الْاصَابِعِ مُفَرَّجَةً مِّنْ رُؤُوسٍ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ.

مفرجة اسم مفعول مؤدث ب باب تفعیل سے تفریخ مصدر بے کشادہ مونا۔

توجید ادراس کی سنتیں انگلیاں تھینچنا دران حالانکہ وہ انگلیاں کشادہ ہوں پیر کی انگلیوں کے سرے سے پنڈلیوں تک

#### «مسح کرنیکا طریقه

#### اختياري مطالعه

## ایک انگل سے سے

ا مرایک موز و پرصرف ایک انگلی کوایک بی جگه تین مرتبه مینی دیا جائے تومسے میج نه موگا بال اگر انگلی کوتین مرتبه ترکر

ك تين عليحده عليحده جكه ير كمينيا جائة مسح درست موجائكا - (كتاب المسائل:١٨٦، عالمكيرى:١/٣٣-٣٣)

# مسح کے بجائے ترگھاس پر چلنا

اگركوئى مخص موزوں برمسے كرنے كے بجائے الى كھاس پر شبلے جو پاك پانى سے تر ہوجسكى وجہ سے موزوں كا ظاہرى او پرى حصد پانى سے بھيگ جائے تو اس سے بھى مسے على الخفين كا وظيفدادا ہوجائے كا۔ (الحيط البر بانى: ا/١٣١٠، ستاب المسائل: ١٨٤)

# کسی دوسرے مخص سے سے کرا نا

اگرکوئی فض موز وں پرخودسے کرنے کے بجائے دوسر مے فض سے سے کرالے تو بھی سے درست ہوجائے گا۔ (حوالہ بالا)

﴿ اللهُ وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْعُ خُفِّ وَلَوْ بِخُرُوْجِ الْحَثْرِ الْقَدَمِ اللَّى سَاقِ الْخُفِّ وَإِصَابَةُ الْمَاءِ الْحُثَرَ الْحَدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيْحِ وَمُضِى الْمُدَّةِ اِنْ لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ البَرْدِ وَبَعْدَ الْقَلاَلَةِ الْآخِيْرَةِ غَسَلَ رَجْلَيْهِ فَقَطْ.

نزع باب (ض) کا مصدر ہے تھنچا، نزع الشيء مِنْ مَگانِه نزع اکسی چیزکواس کی جگہ سے تھنچ کر لکالنا۔ خووج باب (ن) کا مصدر ہے لکنا، باہر آنا۔علامہ طحطاوی فرمائے ہیں کداولاً نزع پھر خروج لا کراس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جا ہے موزہ نکالا ہویا خودنکل کیا مسئلہ کا تھم دونوں صور توں میں برابر ہے۔

ترجید اورتو زوی ہیں ہیں موزہ کے سے کوچار چیزیں ہروہ چیز جووضوکوتو زویتی ہے اور موزہ کا تکالنا آگر چہا کش قدم کے نکلنے سے ہی ہوموزہ کی پنڈلی کی جانب اور پائی کا پہنچ جانا دونوں پیروں میں سے سمی ایک پیر کے اکثر حصہ میں موزہ کے اندر سمج قول کے موافق اور مدت کا گزر جانا آگر خوفت نہ ہوا ہے بیر کے چلے جانے کا مردی کی وجہ سے اور آخر کی تین صورتوں کے بعد مرف اینے بیروں کو دھولے۔

### مسح کوتو ڑنے والی چیزیں

درج ذیل صورتوں میں مسح علی الخفین ٹوٹ جائے گا(۱) نواقض وضوجیے پیٹاب پا خاندو فیرواس صورت میں نیا وضو کرتے وقت دوبار وسم کرنا ہوگا اور آ کے کی صورتوں میں موز وا تار کر پیردھونا ضروری ہے صرف مسح کر لینا کافی فیس موگا۔ (۲) پورےموز وکا اتاردینا یا بیرکا اکثر حصہ باہر آجانا۔ (۳) موز و پہنے ہوئے کسی ایک پیر کے اکثر حصہ تک موز و کے اقدر بی بانی کانچ جانا۔ (۳) مسح کی مقرر و مدت کا گزرجانا بشرطیکہ سردی کی شدت سے بیرکونقصان کانچ کا اندیشہ نہو اگراندیشہ ہوکہ پیر بیکار ہوجائیں کے فراب ہوجائیں کے تو پھرونت پورا ہونے کے بعد بھی سے کرنا جائز ہے۔ (۵) پیرک تین چھوٹی الکیوں کے بعدرموز وکا بھٹ جانا۔ (درمختار بیروت: ۱/۱۰۱-۲۰۰۳)

### ﴿ ١٤١ وَلاَ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ وَقَلَلْسُوةٍ وَبُرْفِعٍ وَقَفَّازَيْنِ .

العمامة بكرى جمع عمائم۔ قلنسوة لولى جمع قلاس۔ برقع وه كيرُ اضعورتي يردے كے لئے سرے پاكل كارمتى بين جمع براقع ۔ قلالين قفاز كا تطبيعه وستانه، جمع قفافير۔

سر حديد اور جا ترفين مس كرنا بكرى، نو بي، برقع اوردستانول بر-

# محري وغيره برسح

گڑی ہمسے کرنا درست ہیں ہے اس طرح او نی پہی سے جائز ہیں ہے اس طرح مورت کے لئے برقع ہمسے کرنا جائز میں اور بعض لوگ جو شکاری پرندے کاڑتے ہیں وہ ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں تاکہ پرندوں کے چنگل کی ضرب سے محفوظ رہ سکیں یا بعض لوگ سردی کیوجہ سے دستانے پہنتے ہیں ان پر بھی سے درست نہیں ہے۔ (درمخار: ا/ ۲۵۰)

## فصل فِي الجَبِيُرَةِ وَنَحُوهَا

والماك إذًا الْمُتَصَدَّ أَوْ جُرِحَ أَوْ كُسِرَ عُضُوهُ فَشَدَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ جَبِيْرَةٍ وَكَانَ لاَ يَسْعَطِنُعُ فَسُلَهُ عَسْلَ الْعُضُو وَكُانَ لاَ يَسْعَطِنُعُ فَسُلَ الْمُسْتَعِلْعُ فَسُلَ الْمُسْتَعِلْعُ مَا شَدْ بِهِ الْعُضُو وَكُانَى الْمُسْتَعِ عَلَى أَكْثَوِ مَا شَدْ بِهِ الْعُضُو وَكُانَى الْمُسْتَعِيدُ عَلَى أَكْثَوِ مَا شَدْ بِهِ الْعُضُو وَكُانَى الْمُسْتَعِدِ عَلَى مَا طَهُرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ.

آفعصد قعل مامنى معروف باب افتعال الهنصاد ا مصدر ب فاسد فون لكوانا رك كمول كرد عِمالَةً بن المنظمة المنافقة المن عضابة المنافقة ا

سر جب وئی فصد کرائے یا دخی ہوجائے یا توٹ جائے اس کا مضو چرہا ندھ لے اس کو پٹی یا کنزی سے (فوٹی ہوئی ہڑی ہوگئی ہے کا کر ہی ہوجائے یا توٹ جائے اس کا مضو کھر ہا ندھ لے اس کو پٹی یا کنزی سے کرنے کرنے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ کا در دو ہوئی ہے کہ کرنا ہدن کے فاہری مصد کر ہوئی ہے کہ کرنا ہدن کے فاہری مصد کرجو فعد کرانے والے کی پٹی کے درمیان ہے۔

# زخم پرسے کے مسائل

اس مبارت، بیس چندمسائل کا بیان ہے(۱) اگر کی فض نے نشر لگا کر بدن سے قراب قون لکا ایا پھراس جکہ پر پٹی یا ندھ دی گی اب اگر وضوکرتے وقت پٹی کے کھولنے بیس لکیف ہوا ور پانی زقم کے لئے معزبولا پٹی برسے کرنا ورست ہے (۲) اگر زقم کے منعہ پر دوالگا کر پٹی یا ندھ دی گئی ہو یا بچاہیدر کھ دیا گیا ہوا ب اگر وضوکرتے وقت پٹی کے کھولئے اور بچاہیہ کے ہٹانے بس لکیف ہوا ور پانی زقم کے لئے نقصان دہ ہولا پٹی اور بچاہی پر وضوکرتے وقت سے کرنا جائز ہے تھاہ پاوضو ہا ندھی گئی ہو یا بلا وضو ۔ اس کا و پرسے کرنا جائز ہے تا ہے وہ بھی پٹی کے تھم بیس ہے اس کے اور پھی کی اور جائز ہے۔ (مالکیری: الس کے اور پھی جائز ہے۔ (مالکیری: الس

#### قوله وجب المسح على اكثرالخ

اس میارت کا مطلب بیب کہ پٹی مجابہ پلاستر کے اکثر حصد برسے کرنا واجب ہے اور بدن کا وہ حصد جو پٹی وقیرہ سے باہر ہاں میارت کا مطلب بیب کہ پٹی ہے ہیں وقیرہ سے باہر ہاں گئے کہ اگر دھونے کا مطلف بناد یا جا ہے تو ایہا ہو سکتا ہے کہ دہ یائی زخم تک بختی جائے اور نقصان دہ بن جائے اس حلے اس حصد کودھونا ضروری فیس ہے۔

ی کے بیچ آنے والےزائد حصہ کا تھم

اگرزفم ایس جکدے کداس پر پٹی با ندھے میں زقم کے اصل حصد کے علاوہ بدن کا پکھاور حصہ بھی جہب جاتا ہے او اس پورے حصد پرضرور ؤمسے جائز ہے۔ (شامی بیروس : ۱/ ۴۰۸، کتاب السائل:۱۹۳۱)

وَيَجُوْزُ مَسْحُ جَبِيْرَةِ اِحْدَى الرِّجُلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْاَخْرَى وَلاَ يَشْعَرَطُ شَكَّ الجَبِيْرَةِ عَلَى طَهْرٍ وَيَجُوْزُ مَسْحُ جَبِيْرَةِ اِحْدَى الرِّجُلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْاَخْرَى وَلاَ يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلُ البُرْءِ وَيَجُوْزُ تَبْدِيْلُهَا بِغَيْرِهَا وَلاَ يَجِبُ اِعَادَةُ المَسْحِ عَلَيْهَا وَالْاَفْطَىلُ إِحَادَقُهُ.

يتوقت فعل مضارع معروف بابتفعل (م) قوليًا بمعين موناد

ور من اور من کرنا (تھم کے اعتبار ہے) دھونے کے مائند ہے البذامتعین ہیں ہوگا کسی مدت کے ماقعاور شرط نہ ہوگا گئی کا اور میں ہے ایک کی چی کرنے ہے اور ہا تز ہے دو ہیروں میں سے آیک کی چی کرنے سے اور کے ساتھ اور ہا تز ہے تبدیل کرنا اس پی کا دومری پی سے اور مردی ہیں ہے کا لوٹا نا اس پرالبت افضل ہے اس کا اعادہ کرنا۔

# مسح على الجبيرة اورسح على الخفين ميں فرق

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ معلی الجہر و دھونے کے ما ندہ ہدل اور طلیفہ نہیں ہے برخلاف مع علی الحقین کے کہوہ فلیفہ ہے ای وجہ سے ایک پر بڑک کر لیٹا اور دوسر کو دھولینا درست نہیں ہے اس کے بعد معلی الجہر و اور سی فلی الحقین کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان چا راعتبار سے فرق ہے۔ (۱) مع علی الجہر و کے لئے کوئی مدت شعین نہیں ہے برخلاف مع علی الحقین کے درمیان فرق بیان کی سے ساتھ جا ندھ ملی میں ہے اور دھونا کی مدت کے ساتھ عین نہیں ہے برخلاف مع علی الحقین کے درس کے درس کورھونا جا تو ہے کہ ساتھ الکہ اگر بغیر وضو با ندھا ہو تب ہمی مع کر سکتا ہے اس کو ویروں میں سے ایک زخمی ہو درس اس کے دوسر اس کورھونا جا تو ہے اس اگر زخم اچھا ہونے اچھا ہونے اچھا ہونے کے بعد پی کر گئی اور دوسر کورھونا جا تو ہے اس اگر زخم اچھا ہونے کے بعد پی کر گئی اور دوسر کورھونا جا تو ہے ہاں اگر زخم اچھا ہونے ہوجا ہونے کے بعد پی کر گئی اور دوسر کورھونا ہونے کہ باند میں ایک ہوجا ہونے کے بعد پی کر گئی اور دوسر کی گئی ہونا ہے۔ (عالمیری:۱۱۸۳) ہوجا ہے کہ بعد پی کر گئی اور دوسر کی ٹی ہٹا نے کے بعد والی پی کھول کی یا دوالگانے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی محض نے زخم پر دو ہری پی باندھ کی تھی اس میں سے اور دوالی پی کھول کی یا دوالگانے اس کے بعد فرماتی بی بر کی تو میں ان بی کہ اگر کسی محض نے زخم پر دو ہری پی باندھ کی تھی اس میں سے اور دوالی پی کھول کی یا دوالگانے کے دوسری پی بدل تو میں بی بی نیا سے کہ بدل تو میں بی بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بدل کو میں بی بر کی تو میں بی بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بر کی تو میں بی بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بر کی تو میں بی بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بر کی تو میں بی بی نیا سے کہ بر کی بھول کی بی بر کی تو میں بی بر کیا ہو کی بر کی بر کیا ہو کی بر کی بر کیا ہو کی بر کی بر کی بر کی بر کی بر کی بر کیا ہو کی بر کی ب

﴿ ١٥ اللهِ وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَغْسِلَ عَيْنَهُ آوِ الْكَسَرَ ظُفُرُهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَوَاءً وَعَلَكُا أَوْ جَلْدَةً مِرَارَةٍ وَضَرَّهُ لَوْعُهُ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ وَإِنْ ضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ .

رمد باب مع سے معدر دمدا آ نکودکھنا علک درفت کا گوند جو چبانے سے نہ کھلے جمع علوك. موارق بند ( مجر کے بیچا يک چھوٹی تھيلی جس ميں بت جمع رہتی ہے) جمع موانو.

سر حصف اوراگرآنکد دکھنی آجائے اور تھم دیائمیا اس بات کا کہ نہ دھوئے اپنی آنکھوں کو، یاٹوٹ جائے اس کانافن اور لگالے اس برکوکی دوااور کوندیا پہند کی جملی اور نقصان دیے اس کواس کا اتار نا تو جائز ہے اس کے لئے سے کرنا اوراگر نقصان دے اس کوسے کرنا بھی تو چھوڑ دیے اس کو (بھی )۔

# زخی کے لئے یانی اگر نقصان دہ موتو کیا کرے؟

 مجمی نقصان دہ ہوتو معاف ہے سے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔(عالمگیری:۱/۳۵)

#### ﴿ ٢٧) وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ النُّحْفِّ وَالجَبِيْرَةِ وَالرُّأْسِ.

و جمل ادر ضرورت نبيس بنيت كى موزه، پى اورسر كے مع ميل ـ

تائم مقام ہے، لہذان پرمسے کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ بید دعونے کے قائم مقام ہے، لہذان پرمسے کرنے میں نیت کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ وضوییں۔ (مراقی الفلاح: ۱/۲۰۷)

### بَابُ الحَيُضِ وَالنِّضَاسِ وَالْإِسُتِحَاضَةِ

حيض،نفاس اوراستحاضه کابيان

خيض ونفاس كافطرى نظام

حیف ونفاس خواتین کے لئے اللہ تعالی کے مقرر کردہ تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے ہایں طور کہ رحم مادر جس جین کی پرورش اسی خون سے ہوتی ہے اسی بنا پر زمانہ حمل میں اس کا خروج بند ہوجاتا ہے اور وضع حمل کے بعد پھر سلسلہ جاری ہوجاتا ہے اور اس کا جاری رہنا عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ حاکضہ عورتوں کے ساتھ پہلی تو جس بہت افراط وتفر بیط کا معاملہ کرتی تھیں چناں چہ یہودی حیض کے زمانہ میں عورتوں کے ساتھ کھانا کہ بینا اور لیٹنا سب چھوڑ دیتے تھے جبکہ اس کے برعس عیسائی لوگ حیض کے زمانہ میں عورتوں سے جامعت تک ترک ہیں کرتے تھا اسلام نے ان دونوں طریقوں کے خلاف ایک معتدل راہ کی رہنمائی کی وہ یہ کہ حالت حیض میں خوا تین کی ساتھ کھانے پینے اور معاشرت میں کی طرح کا احتیاز نہ رکھا جائے البتہ تا پاکی اور گندگی سے بہتے کے لئے اس حالت میں ان سے صحبت سے پر ہین کیا جائے جین ونفاس واستی ضہ کے مسائل عموماً یہجیدہ ہوتے ہیں اور آج کے دور جی طہائی میں عزید بیچیدگیاں بیدا کردی ہیں اس لئے معمل بہنے ہواتی کی کم خودری فاسد خیالات اور گوتا گوں امراض نے اس میں عزید بیچیدگیاں بیدا کردی ہیں اس لئے معمل بہنے ہوئی ویلئی ہوئی ہوئے۔

کی کمزوری فاسد خیالات اور گوتا گوں امراض نے اس میں عزید بیچیدگیاں بیدا کردی ہیں اس لئے معمل بہنے ہوئیں کہ بالضوص اپنے مردوں کے ذریعہ جس موال بتا کر شرع کا معلوم کرنے میں دریانے نہیں کرنا جائے۔

المفوص اپنے مردوں کے ذریعہ حصورت حال بتا کر شرع تھم معلوم کرنے میں دریانے نہیں کرنا جائے۔

(سیال اللہ کا اللہ کا اس اللہ کی تھیں کرنا جائے۔

(سیال اللہ کا اللہ کی تھیں کرنا جائے۔

# حيض كى تعريف

 جین آتالہذااس عمرے بعد مورت کواگر خون آئے تو پھراس کارنگ دیکھا جائے گا اگروہ خالص خون کارنگ ہویعنی خوب مرخ با سیاہ ہوتو چین ہے اور اگر دوسرا کوئی رنگ ہوتو چین جیس ہاں اگراس مورت کی عادت پہلے سے اس دوسر بے دنگ کے محن آنیکی رہی ہوتو اس رنگ کا خون بھی جین ہی شار ہوگا۔

## نفاس کی تعریف بیک پیدائش کے بعد جوفون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کتے ہیں۔ استحاضہ کی تعریف

استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جوعادت کے خلاف ہاری کیوجہ سے آتا ہے اور برحورت کا اس سے سابقہ بیس پڑتا ملک نسوانی مرض والی عورت ہی اس تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے۔ (الحرالراکن بیروت: ا/۲۰۰)

﴿٤٤١﴾ يَهُورُجُ مِنَ الفَرَجِ جَيْضٌ وَيِفَاسٌ وَاسْتِحَاضَةٌ فَالْحَيْضُ دَمَّ يَنْفُضُهُ رَحْمُ بَالِغَةٍ لَادًاءً بِهَا وَلَاحَبْلَ وَلَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الاَيَاسِ.

ور حدید کاتا ہے شرمگاہ سے حیض نفاس اور استخاصہ پس حیض وہ خون ہے جسکو سمیکھے ایسی پالغہ مورت کا رحم کہ جس کوکوئی بیاری نہ ہونہ مواور نہ پنجی ہونا امیدی کی مرکو۔

سرب حیض وہ خون ہے جسکومیح وتندرست بالغہ عورت کا رحم باہر پھینئنے اور اگر دوا کے ذریعہ خون پر بندش کردی می آئی کردی می او جب تک خون جاری نہ ہوعورت پاک ہی شار ہوگی لیکن اگر ایسا کرناصحت کے لئے معٹر ہوجیسا کہ مشاہدہ ہے او میمل نہ کیا جائے۔ (سماب الفقہ علی المد اہب الاربعۃ :۱۲۴/۱)

فواند قبیود: دم جس کے درجہ میں ہے جس میں ہرتم کا خون داخل ہے یعنی سرخ زردگدلا میالا سیاہ ینفضه نفض سے ہال سے دوخون نکل میا جو کہ رحم میں موجود ہوا ور لکلا نہ ہو۔ دحم بالغة اس سے تکسیرزفم رگ وفیره کا خون لکل میا۔

لاداء بها اس مصنفاس خارج موكيا كيول كهنفاس والى عورت مريضه كي مي موتى ب-من اياس نااميدى كى عرفتى به تول كرمطابق بجين سال ب- (مراقى الفلاح: 24)

﴿ ١٥٨ ﴾ وَأَقُلُ الحَيْضِ لَلاَلَةُ أَيَّام وَأَوْسَطُهُ خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةً.

سر حدد مین کی مے سے م دت تین دن ہے اور متوسط پانچ روز اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

# حیض کی اقل مدت وا کثر مدت

کم از کم جینس کی مدت تین دن اور تین رات ہے اس سے کم جوخون آئے وہ جین نہیں اور جینس کی اکثر مدت دس دن دس رات ہے اس سے زیادہ جوخون جاری رہے وہ چین نہیں

# ﴿ 9 ٤ إِلَيْفَاسُ هُوَ اللَّمُ النَّحَارِجُ عَفْبَ الوِلَادَةِ وَٱكْفَرُهُ ٱرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَا حَدُ لَاقَلِّهِ.

ور دو اور نفاس وہ فون ہے جو کہ لکتا ہے بچہ کی پیدائش کے بعداوراس کی زیادہ سے زیادہ مدت والیس دن ہے اور کم سے کم نفاس کی کوئی مدنیس۔

بیک پیدائش کے بعد جوخون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں نفاس کی مسے م کوئی مدع مطین فرن کے مسے م کوئی مدع مطین فرن ہے موڑی در معملی کے اسم مدت جالیس فرن ہے۔ وزن ہے۔ ون ہے۔

#### اختياري مطالعه

## (ا) اسقاط حمل کے بعد آنے والے خون کا تھم

اگر سی عورت کا بچدگر حمیا یا کراد یا حمیا تو جار ماه یااس سے زیاده کے حمل کوسا قط کرنے پر جوفون آسے گاوه نفاس سمجما جائے گا۔ (تنویرالا بصارعلی الدرالحمار بیروت: ۱۸۳۳)

# (۲) آپریش کے ذریعہولا دت پرنفاس کا تھم

اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ کا آپریشن کر کے لکالا جائے تو اگر خون بچہدانی سے بہا ہے تو وہ عورت نفاس والی کہلائے گی اور اگر بچہدانی سے بیٹا ب کے راستہ سے خون نہیں بہاتو اس کونفاس نہیں کہا جائے گا بلکہ ظاہری دخم پر محمول کیا جائے گا محموسل بہر حال ضروری ہوگا۔ (عالمکیری: ا/ ۱۲۰ ، درمختار بیروت: ۱/ ۳۳۰)

# (۳) بچەكٹ كٹ كر<u>نكل</u>ے

اگر بچہ کا اکثر حصہ کٹ کٹ کر ہا ہرآ جائے تو اس کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کہلائے گا اور اگر بچہ کے دوا کی اعتباء ہی اعتباء ہی اندرہی ہوں تو اس وقت جاری ہونے والا خون استحاضہ کا موگا اوراس حال ہیں بھی اس عورت پرنماز کا پڑ صنافرض ہوگا۔

موگا اوراس حال ہیں بھی اس عورت پرنماز کا پڑ صنافرض ہوگا۔

# (۴) بچہ کی پیدائش کے بعد خون کالسلسل

اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون مسلسل جار کے جو جائے تو اس کی چند صور تیں ہیں (۱) اگر نفاس حیض اور پاکی کے بارے میں مورت کی عادت متعین اور معلوم موتواس کے مطابق عمل کر لے یعنی جتنے دن نفاس کامعمول موان کونفاس اور جتے دن یاک رہے اوراس کے بعد حیض آنے کامعمول ہوا تکویا کی اور حیض کے ایام سمجھے۔(۲) اگر نفاس اور حیض کسی مجمی عاوت کا بالکل پیدنه به دو اولاً ۴۶ ون نفاس کچر۲۰ دن یا کی اور پیمر۱ دن حیض کے ہوں گے۔ (۳۰) اگر نفاس کی مدت معلوم ہے مثلا ۱۵ دن مرحیض اور پاکی کے ایام مجبول موں تو ۱۵ دن نفاس مجھ کر، ۲۰ دن یا کی اور پھروس دن حیض کے شار كرے كى۔ (٣) اگر نفاس كى مدت مجبول ہو كرياكى اور حيض كى عادت متعين اور معلوم ہوتو پھر جاكيس دن نفاس كے شار كريع اور محر متعين عادت يرعمل كريع كى \_ (كتاب المسائل ٢١٧)

﴿ ١٨٠﴾ وَالْإِسْتِحَاضَةُ دَمٌ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ آيَّامِ أَوْ زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فِي الْحَيْضِ وَعَلَى أَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ.

سرجمه اوراسخاضہ وہ خون ہے جوتین دن ہے کم آئے یا دس دن سے زائد ہوجیش میں اور چالیس روز سے اوير مونفاس ميس\_

تشریع سیلان الرحم کی بیاری میں مسلسل جوخون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں بشرطیکہ اس کوحیض ما نفاس

مرار تبدیا جائے۔ نوسال سے کم عمر میں آنے والے خون کا حکم لڑکیاں کم از کم نوسال میں بالغ ہوتی ہیں لہٰذا اگر نوسال ہے کم عمر میں خون آجائے تو اس کو چین نہیں کہا جائے گا بلکہ وواستخاضه بوكار

﴿ ١٨١﴾ وَاَقَلُ الطُّهْرِ الفَاصِلِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَاحَدُ لِآكُثْرِهِ اللَّ لِمَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً.

ترجمه اور کم سے کم طہر کی مدت جودوحیضوں میں فاصل ہووہ پندرہ دن میں اورزیادہ کی کوئی حدمیں ہے مگر اس مورت کے لئے جو بالغ ہوئی ہواستحاضہ ہی کی حالت میں۔

و دمینوں کے درمیان پاکی کی مدت پندرہ دن ہیں اس سے کم میں جوخوبی آئے گا وہ حیض شارنہ ہوگا اور دوحیفوں

کے درمیان یا نفاس اور حیض کے مابین یا کی کی کوئی اکثر مدت مقرر نہیں ہے گئنے ہی دن عورت پاک روسکتی ہے قولہ الالمن بلغت ۔ یعنی اگر کسی لڑکی نے پہلی مرتبہ خون دیکھا اور اس کا سلسلہ دس دن سے زائد تک جاری رہا تو ابتدائی دس ون حیض شار ہوں گے اور بقیہ ۲۰ ردن پاکی کے شار کئے جائیں گے جن پر پاکی کے احکام جاری کئے جائیں گے۔

#### ﴿ ١٨٢ ﴾ وَيَخْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ ٱلصَّلَوةُ وَالصَّوْمُ.

سرجمه اورحرام موجاتى مين حيض ونفاس كيوجها ته تحد چيزي نماز اورروزه

معاف ہوجاتی ہے باک ہونے کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روز ہ رکھنا ورست نہیں ہے ، اتنا فرق ہے کہ نماز تو ہالکل معاف ہوجاتی ہے پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن روز ہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے سے بعد روز ہ کی قضا کرنی پڑے گی۔

#### اختياري مطالعه

#### (۱) حالت حيض مين ايك مستحب عمل

خواتین کے لئے حیض کے زمانے میں ایک متحب عمل یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں وضوکر کے کسی پاک جگہ تھوڑی ویر پیٹھ کرتن بچے وغیرہ پڑھ لیا کریں تا کہ عبادت کا اہتمام برقر ارر ہے اور پاکی کے بعد نماز پڑھنے سے دل ندگھبرائے۔ (کتاب المسائل:۲۰۲، تا تارخانیہ:۱/۸۷۲، مسئلہ:۱۲۲۲)

#### (۲) نماز کے دوران حیض آگیا

اگر فرض نماز پڑھنے کے دوران حیض آگیا تو وہ نماز بالکل معاف ہے اورا گرنفل شروع کرنے کے بعد آیا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ (درمخارمع الشامی بیروت: ا/ ۴۲۱، کتاب المسائل: ۲۰۵)

#### (٣) نماز کے اخیرونت میں حیض آگیا

اگرنماز کے اخیرونت میں حیض آعمیا اور ابھی نمازنہیں پڑھی ہے تب بھی اس ونت کی نماز معاف ہوجائے گی۔ (شامی:۲۱/۱۱، کتاب المسائل:۲۰۵)

#### ﴿ ١٨٣ ﴾ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِّنَ القُرْآن.

سرحمه اورقرآن كى ايك آيت كارد هنا

تسری حالت حیض ونفاس میں بالقصد قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے یعنی ایک آیت پر منامجی جائز

#### مہیں ایک آیت سے کم میں اختلاف ہے بہتر اور مناسب یبی ہے کہ نہ پڑھے۔

#### اختياري مطالعه

### قرآن کی معلّمہ حالت حیض می*ں کس طرح س*بق دیے

(۱) اگر قرآن کریم پڑھانے والی معلّمہ (استانی) کے لئے حالت حیض بیں بچیوں کو پڑھانا ضروری ہوتو وہ پوری آب آب آب ساتھ نہ کہا گئے ہوگا ہے درمیان فصل کرے زواں نہ پڑھائے۔ (تا تارخانیہ:۱/۰۴۸ مسئلہ:۱۲۸۳، البحرالرائق:۱/۰۲۱، کتاب المسائل:۲۰۹)

# (۲) تلاوت کی نیت کے بغیر قرآنی آیات پڑھنا

(۲) اگر تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ جمد خداوندی دعااور ذکر کے مقعمد سے قرآن کریم کی آیات حالت حیف میں پڑھی جا ئیں تواس میں پڑھی جا ئیں تواس میں پڑھی اور حمد کے مضامین مرشتل آیات کا پڑھنا مطلقاً جا کڑ ہے خواہ آیات طویل ہوں یا مختمر اور آگر حمد و ثناوالی آیات نہ ہوں مثلاً سور ہ لہب تو جھوٹی آیتوں کے پڑھنے کی اجازت ہے اور کہی آیات کا پڑھنا منع ہے۔ (شامی ہیروت: ۱/۲۳۳) ، کتاب المسائل: ۲۰۹)

# (۳) حالت حیض میں قرآنی اور نبوی دعاً تیں پڑھنا

حالت حیض میں ہرطرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہے حتی کہوہ دعائیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں جن کےالفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہیں نیز اس حال میں دعائے قنوت پڑھنا بھی درست ہے۔(درمختار:ا/۴۲۴م،کتاب المسائل:۲۱۰)

﴿ ١٨٣﴾ وَمَشْهَا إِلَّا بِغِلَافٍ.

#### ترجمه اوراس كاچھونا كرغلاف كے ساتھ۔

#### عالت حيض مي*ں قر* آن کو ہاتھ لگا نا

حیض ونفاس کے ایام میں قرآن کریم کوغلاف کے بنیر ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے اور جس بستہ وجز دان میں قرآن رکھا ہواس کواو پر سے پکڑ ناعورت کے لئے ایام مخصوصہ میں درست ہے اور چولی بعنی وہ کپڑ اجوقر آن کریم پر چڑ ھالیا جاتا ہے وہ قرآن کے حکم میں ہے ہاں اگر کوئی شد بدخر ورت ہوتو وہ اس حرمت سے خارج ہے مثلاً خداخواستہ کہیں قرآن کے جل جانیکا خطرہ ہو، اور آسٹین یا کر تے کے لیے سے چھونا مکروہ تحرکی ہے۔ قلم یا اس جیسی چیز سے قرآن کے اور اق الفلاح مع الطحطاوی: 22)

#### اختياري مطالعه

(۱) نا پاکی کے ایام بیں ویٹی کتابوں کا پڑھنا مطالعہ کرنا اورورس وینا جائز ہے لیکن ان بیں جہال ہرآن کریم کی آیات کھی ہوں اس جگہ ہاتھ دگانا اور وہ آیت زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (ططاوی: ۲۵) (۲) حالت جیش میں قرآن کریم کونا ئیس شین پرنا ئیس کرنا یا کمپوٹر میں کمپوز کرنا حکروہ ہے قرآن کریم کی عظمت کا تنا ضابیہ ہے کہ کامل پاکی کے بعد میں یہ کام انجام دیا جائے۔ (تا تارخادیہ: ۱۸۰۱/ ۴۸۸) (۳) تا پاکی کے وندن میں ہاتھ دگانے اور زبان سے بغیر پڑھے قرآن پرنظر ڈالنامنع نہیں ہے۔ (درمختار: ۱۲۸۱)

(٣) طغری (حربی رسم الخط میں ویچیدہ محرفن کا را نداورخوبصورت تحریر) لا کٹ تمغه یا ایسی طشتری اور کثوراو فیرہ جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی جگدگو ہاتھ دگانا جائز جس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوان اشیا ءکو حاکشہ عورت کنار۔۔۔۔۔ جبوسکتی ہے البتہ کھی ہوئی جگدگو ہاتھ دگانا جائز نہیں ہے کیکنارے کپڑے وغیرہ سے ہی بگڑے۔۔ (شامی:۱/۳۲۳)، کتاب المسائل،۲۱)

#### (۵) حالت حیض میں حدیث وفقہ کا درس دینا

خواتین کے دینی مدارس میں جومعلمات ،حدیث ہنسیر،اور نقد کی کتب پڑھاتی ہیں تو ان کے لئے ایام مخصوصہ میں درس کی مخبائش ہے کیکن دوباتوں کا خیال کو بین اول ہیرکہ آن کی آیت کی تلاوت نہ کریں دوسرے ہیرکہ کتب دینیہ کے اس جھے کو ہاتھ نہ نگا کیں جہاں کو کی قرآنی آیت کھی ہو۔
(محطاوی: ۷۷) دینی مسائل: ۲۰)

﴿١٨٥﴾ وَدُخُولُ نَسْجِدٍ.

درجمه ادر حرام ہے )معديس دافل مونا۔

حالت خيض مين مسجد مين جانا

مالت جین میں مورشری کے اندر جانا جائز نہیں ہے مجدسے می کمروں اور باہری احاط کاریکم نہیں ہے۔ اختصادی مصل العد

(۱) حالت حیض میں وعظ و درس تفسیر کی مجلس میں مبانا

ما کطب مورت کے لئے وعظ وقعیری ورس تغییری جاس میں شرکت درست ہے بشر طیک میجلس مسجد میں منعقد ندہو۔ (مسلم شریف: ا/ ۲۹)

﴿١٨١﴾ وَالطُّوَافَ.

ترجمه اورطواف كرنا

حالت خيض مين طواف كالحكم

ناپاکی کے ایام میں بیت اللہ کا طواف کرنا حرام ہے لیکن اگر کوئی عورت اس حالت میں مجبوراً طواف زیارت کر سلے تو وہ طواف معتبر ہوگا۔ تاہم جرمانہ میں ایک اونٹ کی قربانی لازم ہوگی اور وہ عورت سخت کناہ گار قرار پائے گی اور اگر یاک ہونے کے بعد طواف کا اعادہ کرلے تو جرمانہ ساقط ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۸۸)

و ١٨٤ و الجمّاع.

ترجعه اورمحبت كرناب

حالت حيض ونفاس ميس جماع كاحكم

حیض دنفاس کی حالت میں بیوی ہے جماع کرنا قطعاً حرام ہے قر آن کریم میں اس کی ممانعت وارد ہے حتی کہ بعض فقہاء نے اس حال میں جماع کوحلال بیجھنے والے پر کفر کافتوی دیا ہے۔ (مراقی الفلاح: ۵۸)

اختياري مطالعه

حالت خيض ميں جماع پر كفاره

اگر غلبہ جہوت میں ناپاکی کی خالت میں جماع کا صدور ہوجائے تو دونوں اس جرم پرسچے ول سے تو بہ کریں ہاں اگر غلبہ جہور کر دیا جائے تہ اس پر گناہ بیں اور مرد کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ جرم کی تلافی کے لئے کفارہ کے طور پر گہرے سرخ رنگ کا خون جاری ہونے کی صورت میں ایک دینار (سم ماشہ ۲۵ ملی گرام سونا یا اس کی قیمت) اور پہلے رنگ کا خون ہونے کی صورت میں آ دھا دینار (۲ مرگرام ۱۲ ارملی گرام سونا یا (اس کی قیمت) غریبوں پرصدقہ کر ہے لیکن میہ صدقہ واجب نہیں نا بہ کے بعد صدقہ نہ کرنے پر گناہ گارنہ ہوگا۔ (در مختار مع الشامی: ۱۸ ۲۹ سم، کتاب المسائل: ۲۱۳)

﴿١٨٨﴾ وَالإستِمْتَاعُ بِمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلى تَحْتَ الرُّكْبَةِ.

استمتاع باب، استفعال كامصدر بلطف اندوز مونا، مستفيد مونا - سُرّة ناف جمع سُرَدٌ . رُحَبَهُ جمع رُحُبُ

ترجمه اورلدلف اندوز ہونااس حصدے جوناف کے بیچے ہے گھٹنے کے بیچ تک۔

حالت حيض ميں مياں بيوی کا ساتھ ليثنا

حیض کی حالت میں عورت کے محفظے اور ناف کے درمیانی حصہ سے بلا حائل لذت حاصل کرنا ہمی منع ہے البت

کپڑے پہن کراورسر ڈھانپ کرمیاں بیوی کے ایک ساتھ لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح مکھنے کے بیچے اور ناف کے اوپر کے حصہ سے تلذ ذمطلقاً جائز ہے۔ (شامی:۳۲۲/۱، کتاب المسائل:۲۱۲)

# حالت حيض ميں الگ بستر برسونا

حیض ونفاس کیوجہ سے بستر الگ نہیں کرنا چاہئے بلکہ حسب معمول ساتھ ہی لیٹنا چاہئے اس حال میں بستر الگ کر دینا یہود یوں کافعل ہے جس کی مشابہت سے بچنالا زم ہے۔ (شامی:۳۲۲/۱، کتاب المسائل:۲۱۲)

﴿١٨٩﴾ وَاذَا الْقَطَعَ الدُّمُ لِأَكْثَرِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الوَطُوُّ بِالأَغْسُلِ.

ترجمه اوراكر بندموا خون حيض ونفاس كى اكثر مدت مين توجائز معست عسل كي بغير

#### خون کے انقطاع کے بعد جماع

اگر حیض کا خون دس دن پر بند ہوا ہے یا نفاس کا خون چالیس دن پر بند ہوا ہے تو اگر چہاس کے بعد فوراً جماع کی مخبائش ہے لیکن مستخب یہی ہے کے شل کرنے کے بعد جماع کرے۔( در مختار: ۱/۲۲۳ ،مراتی الفلاح: ۸۷)

#### اختياري مطالعه

#### ابتداء کے بعد دوا کے ذریعہ جیش کوروکنا

اگر کسی عورت کو عادت کے موافق حیض آنا شروع ہوا پھراس نے دوا کھا کراسے درمیان می میں روک دیا تو محض خون بند ہونے سے دویا ک نہوگی بلکدایام عادت تک وہ ناپاک ہی شارہوگی۔(منبل الواروین: ۸۱)

﴿١٩٠﴾ وَلاَ يَحِلُ إِنِ انْقَطَعَ لِدُولِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّى أَوْ تَصِيْرَ الصَّلُوةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَجِدَ بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ مِنَ الوَقْتِ الَّذِي إِنْقَطَعَ اللَّمُ فِيهِ زَمَنًا يَسَعُ الغُسْلَ وَالتَّحْرِيْمَةَ فَمَا فَوْقَهُمَا وَلَمْ تَغْتَسِلُ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ حَتَّى خَرَجَ الوَقْتُ.

لا يعل ممير وطؤك جانب راجع ہے۔ لدونه مميراكثرى جانب راجع ہے۔

ترجید اور جائز نہیں اگر بند ہوجائے اس مدت ہے کم میں اس کی عادت کے بورا ہونے کے بعد گرید کہ عنسل کرلے یا تیم کر لے اور نماز پڑھ لے یا ہوجائے اس مدت سے کم میں اور اس کی صورت بہے کہ یا ہے خون بند ہوائے اتناوقت کہ گنجائش ہواس میں قسل کرنے اور کی بیر تحریم کم کہہ لینے یا اس سے زائد کی دراں حالیکہ شوعنسل کیا ہواور نہ تیم یہاں تک کہوفت نکل گیا۔

### وس دن سے مہلے خون کے انقطاع کے بعد جماع

اگردس دن سے کم میں عادت پوری ہونے پرخون بند ہوا ہے تو اس وقت تک جماع طال ند ہوگا جب تک کہ عورت طلس کر کے نماز ند پڑھ لے یا اتا وقت گذر جائے کہ اس کے ذمہ میں کم از نہ پڑھ لے یا اتا وقت گذر جائے کہ اس کے ذمہ میں کم از کم ایک نماز لا زم ہوجائے یعن مسل کر کے جمیر تحر بہہ کہنے کی مخوائش کے بعد دو سری نماز کا وقت شروع ہوجائے بیاس وقت مہل یعنی سورج نکلنے سے زوال تک ہوجائے بیاس وقت میں خون بند ہوا ہوا وراگر وقت مہل یعنی سورج نکلنے سے زوال تک درمیان میں خون بند ہوا ہوا وراگر وقت مہل یعنی سورج نکلنے سے زوال تک درمیان میں خون بند ہوا ہے اس وقت تک طال ند ہوگا جب تک کے عمر کا وقت شروع نہ ہوجائے کیوں کہ اس صورت میں عصر کے وقت ہی اس کے ذمہ میں ظہری قضالا زم ہوگی۔ (شامی: ۱۸ ۲۲ ہیروت) مطالعه

# (۱) ماہواری کے ختم پرانتظار

جب خون عادت کے موافق بند ہوجائے تو نماز کے وقت کے اندرا ندر شمل کر کے نماز شروع کرد ہے ہے ہام تک انتظار نہ کر ہے ورنہ گمناہ گار ہوگی اور پاکی کے وقت میں گزری ہوئی نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔ایسے ہی نفاس والی عورت کو جالیس دن انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ جب خون بند ہوجائے تو عسل کر کے فورا نماز شروع کردے ورنہ میں ہگار ہوگی۔ (شامی کراچی:۲۹۴/۱،زکریا:۱/۴۹۰،دینی مسائل:۲۰)

# (۲)عادت سے پہلے خون بند ہونے پرنماز و جماع کا حکم

اکر کسی کی عادت مثلاً پانچ دن خون آنے کی ہے اور جاردن خون آکر بالکل بند ہو کمیا تو اس پڑسل کر ہے اس وقت ہے احتیاطا نماز پڑھنالازم ہے مگر جب تک ایام عادت پورے نہ ہو جائیں جماع کی اجازت نہیں ہے۔ (ہندیہ: ۱/۳۹)

# (۳) دس دن سے پہلے خون بند ہو گیا

امردس دن ہے کم حیض آیا اورا یہے وقت خون ہند ہوا کہ وہ جلدی سے نسل کر سے نمازی تکبیر تحریمہ کہ کہتی ہے تواس پر نمازای وقت سے فرض ہے جس کی تضاکر نی ہوگی اوراگر وقت اتنا تنگ تھا کہ وہ نسل کر کے تکبیر نہ کہ پہلی ہوتواس وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی اسکلے وقت ہے نماز پڑھے۔ (شامی: ۱/ ۴۲۸ ہیروت)

#### (س) دس دن پورے ہونے پرخون بند ہوا

اگر دس دن پورے ہونے پرکسی نماز کے بالکل اخیر دفت میں خون بند ہوا کہ وہ صرف ، الله اکبر، کہمکتی ہے تو مجی

اس پراس دنت کی نماز فرض ہوگئی جس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ (شامی: ۴۲۸ ہیروت)

# (۵)خون بندہونے پرعسل میں تاخیر

جب جین یا نفاس کا خون انگثر مدت ہے کم میں کسی نماز کے شروع وقت میں بند ہوتو افضل ہے ہے کہ مسل کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تا خیر کرے تا کہ دوبارہ خون آنے کا احتمال ندر ہے۔ میں جلدی نہ کرے بلکہ نماز کے آخری مستحب وقت تک احتیاطاً تا خیر کرے تا کہ دوبارہ خون آنے کا احتمال ندر ہے۔ میں جلدی نہ کرے بلکہ نمائل نامی کا تار خانیہ : ۲۸۲/۱، مسئلہ: ۱۲۹۵، کتاب المسائل: ۲۰۷)

#### ﴿ ١٩١﴾ وَتَفْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُوْنَ الصَّلُوةِ.

# حالت حيض ونفاس ميس نمازروزه كاحكم

حالت حیض ونفاس میں نمازتو بالکل معاف ہے بینی اس کی قضا بھی نہیں اور روز وفی الحال کو کہ رکھنا جائز نہیں لیکن بعد میں ان ایام کی قضالا زم ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پراتفاق ہے کہ حاکفہ اور نفاس والی مورت پاک ہوئے سے بعد نمازی ہوئے کے بعد نمازی تفان کی میں کرے گی کئین روزہ کی قضا کر ہے گی لیکن خوارج سے نزوی کے نفا ہوجائے تو فرض کرراورووگنا مجمی قضا حاکفہ ونفساء پرضروری ہے، اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہا گرنمازوں کی قضا ہوجائے تو فرض کرراورووگنا ہوجائے گا جس کے اداکر نے ہیں حرج ہے اور قضا وصوم میں بیٹرانی لازم نہیں آتی۔ (معارف اسنن: ۱/ ۲۳۱)

﴿١٩٢﴾ وَيَخْرُمُ بِالجَنَابَةِ خَمْسَةُ اَشْيَاءَ الصَّلُوةُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِّنَ القُرْآنِ وَمَشُهَا اِلْآ بِغِلَافٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطَّوَافُ وَيَخْرُمُ عَلَى المُخْدِثِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ اَلصَّلُوةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ المُصْحَفِ اِلَّا بِغِلَافٍ.

مصحف جمع مَصَاحِفُ جمعَىٰ قرآن ـ

ترجمہ ادرحرام ہوجاتی ہیں جنابت کی وجہ سے پانچ چیزی نماز اور قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کرنا اور اس کوچھونا مگرغلاف کے ساتھ اور مبحد میں داخل ہونا اور طواف کرنا اور حرام ہوجاتی ہیں بے وضو پر تین چیزیں نماز اور طواف کرنا اور قرآن کا چھونا مگرغلاف کے ساتھ۔

تشریع ندکورہ تمام مسائل کا وہی تھم ہے جو جا تصد ونفاس والی عورت کا ہے اور برایک مسلمی تفسیل ماتبل

می*ں گذر چکی ہے*وہاں ملاحظہ فر مالیس۔

#### ﴿١٩٣﴾ وَذُمُ الْاسْتِحَاضَةِ كُرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلَوْةً وَلَاصَوْمًا وَلَا وَطُنًّا.

رعاف كسير رَعَفَ أنفه رَعْفًا ورُعَاقًا كسيرجارى مونا، تاك عضون جارى مونا، مَوعوف كسيركام يض، باب فتح انفرے متعمل ہے۔

ترجمه اوراستا ضد کاخون ہمیشہ بہنے والی تکسیر کے مانند ہے ہیں رو کتا ہے وہ نماز کواور ندروز ہ کواور ندمجت کو۔

#### استحاضه كاحكم

استخاضہ کا تھم ایسا ہے جیسے کسی کی تکسیر پھوٹے اور بندنہ ہوستحاضہ عورت نماز بھی پڑھے روز ہمی رکھے تضام نہ کرے اور استحاضہ کے ذیانہ میں شوہر کے لئے اس سے ہر طُرح کا انتفاع حلال ہوگا۔

﴿١٩٣﴾ وَتَتَوَطَّنَّا المُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ عُذُرٌ كَسَلَسِ بَوْلِ وَاسْتِطْلَاقِ بَطَنِ لِوَقْتِ كُلَّ فَرْضِ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَاشَاءُوا مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ.

مسلس بول جس کو ہروقت پیٹاب کا قطروآ تار ہتا ہو۔ پیٹاب کا جاری رہنا، بندنہ مونا، یہ باری یا تو مثانہ کی کزوری کی وجہ سے ہوتی ہے یاسردی کی بناپراییا ہوتا ہے۔ (طحطاوی: ۸۰)، استطلاق بطن، دستوں کا آنا، دستوں کی بماری یہاں محل بول کر حال مرادلیا عمیا ہے یعنی وہ چیز جو پسیٹ میں ہے اس کا چلنا۔

ت جدید اوروضوکرے کی مستحاضداور ہروہ مخف جس کو ہمیشہ رہنے والاکوئی عذر لگا ہوا ہو جیسے مسلسل پیشاب کا لكلنااور پهيد كاچلنا ہر فرض كے وقت كے لئے اور پڑھيس اس وضوسے جوجا ہيں فرائض اور نوافل سے۔

متحاضة عورت اورجس كو پیشاب آنانه تصمتا مو يامسلسل دست لگ رہے موں ان معذورين كے بارے ميں حكم بيد ہے کہ ہرنماز کے وقت تازہ وضوکریں پھراس وضوے وقت کے اندرجتنی جا ہیں نمازیں پڑھیں خواہ فرائض موں یا نوافل اوا ہوں یا قضا یا نذر وغیرہ کی نمازیں ہوں البینۃ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض و**ضوبیش آئے تو ایسی صورت می**ں دوباره وفسوكرنا ضروري موكاب

﴿١٩٥﴾ وَيَبْطُلُ وُصُوْءُ المَعْذُوْرِيْنَ بِخُرُوْجِ الوَقْتِ فَقَطُ

#### ترجمه ادر باطل موجاتا ہے معذورلوگوں كاوضومرف وقت كے لكلنے بر۔

### معذورين كاوضوكب باطل موكا

جب فرض نماز کا وقت لکل جائے تو ان معذورین کا وضو باطل ہوجائیگا اب اگرکوئی معذور دوسری فرض نماز پڑ منا چاہے تو اس کے لئے نیا وضوکر ناضروری ہوگا اگر کسی معذور فض نے کسی نماز کے وقت سے پہلے دوسری نماز کے وقت میں وضوکر لیا تو اس وضو سے اسکلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں اس لئے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضوائوٹ جاتا ہے۔

فائده: بہال عبارت میں فقط کی قیدلگائی ہے یعنی ندکورہ معذورین کا وضوصرف وقت نظنے سے ٹو لے گا بھی امام ابونیسف کے ندہب پر، امام دفرفر ماتے ہیں کہ معذورین کا وضون خول دونوں سے دورین کا معذورین کا وضود خول وقت سے ٹو ب جا سے وضود خول وقت سے اور امام ابونیسف فرماتے ہیں کہ خروج و دخول دونوں سے ٹو ب جا سے گا۔ (مراتی الفلاح: ۸۰)

﴿١٩٢﴾ وَلاَيَصِيْرُ مَعْدُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ العُذُرُ وَقْتَا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ الْقِطَاعُ بِقَدْر الوُضُوْءِ وَالصَّلَوْةِ وَهَلَدَا شَوْطُ ثُبُوْتِهِ وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُوْدُهُ فِى كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً وَشَرْطُ انْقِطَاعِهِ وَخُرُوْج صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْدُوْرًا خُلُوٌ وَقْتٍ كَامِلِ عَنهُ.

ترجی اورنیس ہوتا معذور یہاں تک کہ گیر لے اس کوعذر پورے وقت تک کہ ند ہواس میں فتم وضواور فمالا کی مقدار اور بیشرط اس کے ثابت ہونے کی ہے اور اس کے دوام کی شرط اس کا موجودر ہنا ہروقت میں عذر کے لائق ہونے کے بعد اگر چدا کیے ہی مرتبہ ہواور اس کے فتم ہونے کی شرط اور معذور کے عذر سے لکنے کی شرط خالی رہنا تمام وقت کا اس عذر سے۔

### معذورشرع كون؟

شرعاً معذوراس محف کوکہا جاتا ہے جس میں نقض وضوکا سبب اس تسلسل سے پایا جائے کہا ہے کی ایک نماز کے پورے وقت میں طہارت کے ساتھ فرض نماز اواکر نیکا موقع بھی نمل سکے مثلاً نکسیر پھوٹی ہوکہ کی طرح بندہ موقی ہوکہ وقت ہیں ماز کے پورے وقت ہیں اب کا قطرہ آتا رہتا ہویا تا سورے خون جاری رہتا ہویا عورت مستحاضہ ہوو فیرہ وفیرہ اگرایک نماز کے پورے وقت میں ہے افراک کی تواسعہ معذور قرار دیں گے اوراس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب تک وہ عذر پایا جاتا رہیا وہ معذور برقرار رہے گا اوراگر آئندہ کوئی پوراوقت اس عذر سے خالی پایا کمیا تو وہ محض معذور شری کے تھم سے خارج ہوجائے گا۔ (در مخاریروت: ا/ ۲۳۷ء کا بالسائل: ۱۹۳۱)

#### اختياري مطالعه

# (۱) اشراق یا جاشت کے وضو سےظہر کی نماز

جوفض شرعاً معذور ہووہ اشراق یا جاشت کے دضو سے ظہری نماز بڑھ سکتا ہے جبکہ اس دوران کوئی نیا ناتض دضو پیش نہا یا ہوکیوں کہ اشراق سے زوال تک کا دفت کسی خاص نماز کے لئے متعین نہیں۔

(در مختار بیروت: ۱/ ۴۳۹، کتاب المسائل: ۱۹۵)

## (۲) نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد عذر پیش آنا

اگروقت شروع ہونے کے بعد کوئی ایسازخم ہوگیا جس سےخون بند نہ ہور ہا ہوتو ایسا مخفص آخری وقت تک انظار کے بعد وضور کی بھی خون جاری ہیں کہ وسور کی بھی کیوں کہ میخف معذور شری نہیں کوں کہ میخف معذور شری نہیں باتو کہلی نماز کا اعادہ لازم ہے کیوں کہ میخف معذور شری نہیں بنا۔

المشامی: ۲۳۸ بیروت، کتاب المسائل: ۱۹۵)

# (٣) نیاعذر پیش آنے سے نقض وضو

اگرمعذور شری نے سابقہ عذرر بہتے ہوئے وضو کرلیا تھا پھر نے عذر میں مبتلا ہو گیا مثلاً دوسراز فم بہنے لگا تو اس ک وجہ سے اس کاوضو ثوث جائے گا۔ (درمختار بیروت: ۴۲۰، کتاب السائل: ۱۹۸)

# (۷) خروج ریاح کے مریض کا سونے سے وضو ہیں ٹو مثا

جو میں میاح بے قابوہونے کی وجہ سے معذور ہو گیا ہواس کے قل میں سونا ناقض وضو نہیں ہے اس لئے نوم بذات خودمو جب نقض نہیں بلکہ خروج ریاح کے غلبہ فطن کی بناپراسے ناقض قرار دیا گیا ہے اور جب میرفض نفس خروج رتے ہی میں معذور ہے تو اس کے قل میں خروج ریاح کے اندیشہ کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ (شامی ہیروت: ۲۴۳۱)

### (۵) قطرہ کے مریض کے لئے طہارت کا آسان طریقہ

جس مخص کو پیشاب کے بعد دیر تک قطرہ آتارہتا ہوا ہے چاہئے کہ پیشاب سے فراغت پرسوراخ کے اندرکوئی چیز مشل روئی وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کے اندرونی حصہ سے پیشاب باہر ندآنے پائے اس لئے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ باہر بیس آیکا اس کا وضوئیں ٹوٹے گالیکن روز ہے کی حالت میں اس ممل کونہ کرنا اولی ہے۔ (شامی ہیروت: ۴۸۸۲)

### (۲) پیشاب کی نکل کے ساتھ نماز

جس محض کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہوا دراس نے لکی لگار کی ہوجس کے دربعہ سے پیشاب بول بیں جمع ہوتا رہتا ہوتو ایسا محض شرعاً معذور ہے اور وہ اس حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بینا پاکی اس کے حق میں معزویں۔ (درمختار میروت: ا/ ۳۳۹)

# بَآبُ الْأَنْجَاسِ وَالطُّهَارَةِ عَنْهَا

المجاس داحد نَجَسٌ نون اورجِم كِ فَتَه كِساتُه، عَين نَجاست جِيهِ كُوبر يا فانداور فِس بَسرالِجم وه چيز جو ياك نه بوجيه نا پاک کپر ااورطهارة كالفظ لاكراس طرف اشاره هے كه اس باب بيس مرف مجاستوں بى كابيان فيس ہے بلكہ اس كى پاكى كا بھى ذكر ہے اور انجاس اصل بيس مصدر ہے كريدا پئى مصدر بت پر باتى فيس ہے چوكلہ يہاں مختلف انواع واقسام كاذكر ہے اس وجہ ہے اس كا جمع لا نا بھى مجے ہے ورندتو مصدرا پئى حقیقت پر باتى رسم ہو سے مشنيداور جمع فيس لايا جاسكتا۔ (مراتى الفلاح مع العلماوى: ٨١١٨)

# (نا پاکیوں اور ان سے یا کی حاصل کرنیکا بیان)

ماقبل سے مناسبت: اس سے قبل صاحب نورالا بیناح نے نجاست مکی اوراس سے پاکی سے طریقے اور احکامات کو بیان کریں مے چونکہ فجاست مکی احکامات کو بیان کریں مے چونکہ فجاست مکی اقویٰ ہے بنسبت نجاست حکی اقویٰ ہے بنسبت نجاست حقیق کاس لئے نجاست حکی کے احکام پہلے ذکر کئے صلے۔

و ١٩٤﴾ تَنْفَسِمُ النَّجَاسَةُ اللَّى قِسْمَيْنِ غَلِيْظَةٌ وَخَفِيْفَةٌ فَالْعَلِيْظَةُ كَالْخَمْرِ وَالدَّمِ المَسْفُوْحِ وَلَحْمِ المَيْتَةِ وَإِهَابِهَا وَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ وَنَجْوِ الكُلْبِ وَرَجِيْعِ السِّبَاعِ وَلُعَابِهَا وَخُرْءِ الدَّجَاجِ وَالبَطِّ وَالِاوَزِ وَمَا يَنْقُصُ الوُصُوْءُ بِخُرُوْجِهِ مِنْ بَدَنَ الْإِنْسَانَ.

النعم الكوركا كيا بانى جبدوه جوش مار نے كاور تيز بوكر جماك بينك كاورنشة ور بوجا عاس وفركم الله بير الله المسفوح وه خون جو به والا بو لحم المبتة مرادوه به كه جس بين خون بو اهاب جمع أبث بغير دبا فت دى بوئى كمال، كيا چرا نجو الكلب، كة كا با فانه، نجو كامل معنى پيد سے فارج بولے والى رسى الماظت يہاں كة كى غلاظت يہاں كة كى غلاظت مراد ب رجيع السباع، چار بيروں والے جانوروں ور عدوں كا با فائد يها كو برليد وفيره البطة به ترومون دونوں كے لئے اس كمعنى بين بين الحق مرفاني، واصد وفيره البطة به ترومون دونوں كے لئے اس كمعنى بين بين الموق مرفاني، واصد

وَرُقَّةً. ما ينقض الوضوء جو چيزانسان كي بدن سے نكاس سے وضوئو باتى ہے اس كونجاست فلظ كے هم يس كها هم البتداس سے درئ كوستى ركھا كيا ہے كة ول سے بيں پاك ہا دراس سے مراد ناتف حقى ہے كئي نہيں جيسے سونا فہتہ كمان كوطهارت اور نجاست سے متصف نہيں كيا جاسكا۔ غليظة و خفيفة مرفوع منصوب و مجرور تينوں طرح پڑھ سكتے ہيں مرفوع پڑھنے كى تقدير پر چندتر كيبيں ہوسكى ہيں۔ (۱) غليظة و خفيفة معطوف علي خبر ہوں مبتدا محذوف بى خمير كى جورا تع ہے ، نجاسة كى طرف (۲) بعضها غليظة و بعضها خفيفة دو جداگانہ جملے ہوں اس مورت ميں غليظة و خفيفة مبتداء محذوف يعنى بعضها كى خبر ہوں كے يااس طرح عبارت بنائى جائے كہ منها غليظة و منها خفيفة اس صورت ميں منها ظرف مستقر خبر مقدم ہوگا اور غليظة و خفيفة دولوں مبتدا مؤخر ہوں كے اور منصوب پڑھنے كى صورت ميں غليظة و خفيفة معطوف عليہ كوكر مفعول ہوں كے اعتی قعل مقدر كي تي مراد ليتا ہوں ميں غليظ اور خفيفہ نجاستوں كو، اور مجرور ہونے كى صورت ميں قسميں سے بدل ہوں كے اور سمين مثنيہ ہوالت جرى ہیں۔

منقسم ہوتی ہے نجاست دوقسموں کی جانب غلیظہ اور خفیفہ پس نجاست فلیظہ جیسے شراب بہنے والاخون مردار کا گوشت اور اس کی کھال اور ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے کتے کا پا خانہ اور در ندوں کی لید گو بروفیرہ ادران کالعاب مرغی بطخ اور مرغانی کی ہیٹ اور وہ چیزیں کہ جن کے لکلنے سے وضواؤٹ جاتا ہے انسان کے جسم سے۔

### نجاست كيشمين.

مجاست هیقید کی دوستمیں ہیں (۱) غلیظہ (۲) خفیفہ فلیظہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناپاک ہونے میں کمی متم کا شبہ نہ ہوتمام دلیلوں سے اس کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہوجیہے آدمی کا پاخانہ یا شراب وغیرہ۔

### ﴿١٩٨﴾ وَأَمَّا الخَفِيْفَةُ فَكَبَوْلِ الفَرَسِ وَكَذَا بَوْلُ مَايُؤْكُلُ لَحْمُهُ وَخُرْءُ طَيْرٍ لاَيُؤْكُلُ.

سرجید اوربہر حال خفیفہ اس جیے محور ہے کا پیشاب اور ایسے ہی ان جانوروں کا پیشاب جن کا کوشت کھایا جاتا ہے اور اس پر تدے کی بیٹ جس کا کوشت نہیں کھایا جاتا۔

سوسے نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جس کانجس ہونا یقینی نہ ہوکسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو جسے کھوڑے کا پیٹا ب اس مثال کواس لئے ذکر کیا ہے تا کہ کسی کو یہ ممان نہ ہوکہ کھوڑ اان جانوروں میں سے ہے جنکا کوشت نہیں کھایا جاتا لہٰذاس کا پیٹا ب بھی نجاست فلیظہ ہوگا صاحب کی بار فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹا ب نجاست خفیفہ کے اندر داخل ہے اور کوشت کی ممانعت مصالح جہاد کی بنا ہر ہے۔ ایسے بی ان برندوں کی بیٹ جنکا کوشت نہیں کھایا جاتا نجاست خفیفہ کے اندر داخل ہے۔

#### ﴿١٩٩﴾ وَعُفِيَ قُدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ المُغَلَّظَةِ.

ترجمه اورمعاف كرويا كياب درجم كي مقدار نجاست غليظه ميس \_\_

نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار معاف ہے

اس عبارت سے مصنف کا مقصداس بات کو بیان کرنا ہے کہ نجاست فلیظہ کی گئی مقدار معاف ہے اور کئی مقدار معاف ہے اور وہ کھیلاؤ معاف نہیں ہے چنال چفر مایا کہ نجاست فلیظہ میں سے اگر بتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یابدن پر لگ جائے اور وہ کھیلاؤ میں ہے تھیلی بھر چوڑ ائی کے برابر یااس سے کم ہوتو معاف ہے بعنی اگر اس کے دھوئے بغیر قماز پڑھے لے تو قماز ہوجائے کی لیکن نہ دھوتا اور اسی طرح قماز پڑھے رہنا کر وہ تح میں اور براہے اور اگر جھیلی بھر چوڑ ائی سے زیادہ ہوتو وہ معاف نہیں اس کے دھوئے بغیر قماز نہ ہوگی اور اگر نجاست فلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پا خانہ مرغی کی بیٹ وغیرہ تو اگروزن میں ایک درہم یعنی سے کرام یااس سے کم ہوتو بغیر دھوئے نماز درست ہے گر کرا ہمت کے ساتھ اس لئے بہتر بھی ہے کہ آگر پہلے سے نجاست سے کرام یا اس سے نہائی کرنے کے بعد ہی نماز پڑھے اور اگر بینجاست سے کرام ۱۲ ملی کرام سے نہوگی۔
سے زیادہ ہوتو اس کے ساتھ نماز درست نہوگی۔

﴿ ٢٠٠ ﴾ وَمَا دُوْنَ رُبْعِ الثَّوْبِ اَوِ الْبَدَنِ.

ترجمه اور وہ مقدار جوچوتھائی کیڑے یا بدن ہے کم ہو (نجاست خفیفہ میں اس مقدار کوہمی معاف کردیا میاہے)

بنجاست خفيفه كےساتھونماز

اگر نجاست خفیفہ جیے حلال جانوروں کا پیٹاب وغیرہ کپڑے یابدن پر گےرہے کی حالت میں نماز پڑھی تو تھم ہے ہے کہ بینجاست خفیفہ جس حصہ یاعضو پر گل ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہوتو معانب ہے اور اگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معانبیں اس کا دھونا واجب ہے یعنی بغیر دھوئے نماز درست نہیں ہے۔ (درمخار بیروت: ۱/۲۵۳)

#### ﴿ ٢٠١ ﴾ وَعُفِيَ رَشَاشُ بَوْلِ كَرُوُوْسِ الإبرِ .

رشاش بھیلایں واحد رَشَاشَة ، رؤوس واحد رأس ہر چیز کابالا کی حصانوک۔ الاہرة سوئی جمع إبو ، الدمون الدمون الدمون الدمون کے برابر۔

بييثاب كي تصينتي

پیٹاب کا ایک ایک قطرہ نجس ونایاک ہے لیکن پیٹاب کرتے وقت بسااوقات بدن اور کپڑے برسوئی کی نوک کی

طرح بعملیں پر باقی ہیں اوراس سے بچنا بہت مشکل ہے اس لئے شریعت نے عام لوگوں کے اہلاء کی وجہ سے اس کو معقومند قرار دیا ہے۔
معقومند قرار دیا ہے۔
(مراتی الفلاح: ۸۸-۸۵، ہدایہ: البناح الما کا کسالک ۱۳۱۱)

#### اختياري مطالعه

# (۱) نا پاک ڈو ھیلا دریا میں مارنے سے پڑنے والی چھینٹوں کا حکم

آگر کسی مختص نے تایاک فر معیلا جاری پانی یا دریا میں مارا جس سے پانی کی جھیھیں او کراس کے کپڑوں پر آگیں تو یہ دیکھا جائیگا کہ اور نے والی چھیٹوں میں نجاست کا اثر ہے یا نہیں آگر اثر ظاہر ہو کپڑا نا پاک قرار دیا جائیگا ورنہیں۔ (الحیط البربانی:۳۲۹، کتاب المسائل:۹۸)

(٢) نا ياك كپروں كى چھينٹوں كاتھم

نا پاک کپڑے دھوتے ہوئے اگر کچومعمولی تھینظیں بدن یا کپڑوں پرنگ جا تیں تو وہ معاف ہیں ان سے نا پاک شہوگا البندا حتیا ط سے دھونا جا سپے لیکن اگر نا پاک تھینظیں بالٹی یالوٹے میں گرجا کیں تو وہ پانی نا پاک ہوجائے گا۔ (ہندیہ: الاسم، کتاب المسائل: ۹۹)

﴿٢٠٢﴾ وَلَوِ الْعَلَّ فِرَاشٌ أَوْ تُرَابٌ نَجِسَانِ مِنْ عَرْقِ نَائِمٍ أَوْ بَلَلِ قَدَمٍ وَظَهَرَ أَثَرُ اللهُ اللهُ

آبعل ازافتعال مامنی تر ہونا، بھیکنا۔ ہلل تری پیرمصدرہاس کا مامنی ہَلُ ہے پانی وغیرہ سے ترکرتا۔ مرحد اور اگر بھیک جائے فرش یامٹی کہوہ نا پاک ہوں سونے والے کے پسیندسے یا پیرکی تری سے اور ف**ا ہر ہوجائے نج**است کا اثر ہدن اور قدم میں تو تا پاک ہوجا کیں گے در نہیں۔

# ترزيين برخشك بيرركهنا

اگر کسی کا ہدن یا پیر محشک تھائیکن زمین یا فرش نا پاک اور تر تھا اور اس نے اس پر پیر رکھدیا یا سو کمیا اور تری کا اثر پیر پر پایدن پر ظاہر ہو کمیا تو پیر نا پاک ہو جائیگا اور بدن مجمی اور آگر معمولی سی نمی آئی تو نجاست کا تھم نہ ہوگا۔ (ہندیہ: ۱/ سے مکتاب المسائل: ۹۸)

نا یا ک خشک زمین پرتز پیرر کھنا

اگر خشک نا پاک زبین یا دری پر بینیگا بیرر کولیا اور ژک کر کمر آنبیس موا بلکه چاتار با اور نباست کا اثر بیری ظامرتیس

ہواتو اس کے پیرنا پاک نیس ہوئے اور اگر رک کر کھڑا ہو گیاجگی وجہ سے نجاست کا اثر فلا ہر ہو گیا تو پیرنا پاک ہوجا میں مے۔ (انحیط البر ہانی: ا/ ۲۸ ۲۸، تناب المسائل: ۹۸)

و ٢٠٣﴾ تَكَمَا لَا يَنْجِسُ ثَوْبٌ جَافٌ طَاهِرٌ لَفَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ رَطْبٍ لَا يَنْعَصِرُ الرَّطْبُ لَوْ عُصِرَ.

جات اسم فاعل ہے باب ضرب سے جف یَجف جَفًا وجَفَافًا خشک مونا۔ لَفَ ماضی مجهول ہاب (ن) لَفُ لَقًا لِبِیْنا، پیک کرنا۔ رَجِلْ طاء کے سکون وکسرہ کے ساتھ دونوں نفت ہیں، بھیگا ہوا۔

توجیف جیسا کہنا پاک نہیں ہوتا وہ کپڑا جو خشک ہواور پاک ہولیت دیا تھیا ہونا پاک تھیلے کپڑے میں کہا گر اس تھیلے کپڑے کو بچوڑا جائے تو وہ نچوڑا نہ جاسکے۔

# یاک کیٹرانا یاک کیٹرے میں لیبینا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاک خشک کپڑا ہے جس کوئسی ایسے نا پاک بھیکے ہوئے کپڑے کے اندر لہیٹ دیا ممیا جس کواکر نچوڑ اجائے تو اس سے پانی نہ نیکے تو ایسے نا پاک کپڑے کے اندر لیٹا ہوا پاک کپڑا نا پاک خبیں ہوتا اور اگر قطرہ مجک پڑے تو پھرنا پاک ہونے کا تھم لگا دیا جائےگا۔

﴿ ٢٠٠٥﴾ وَ لَا يَنْجِسُ ثُولَ وَطُبٌ بِنَشْرِهِ عَلَى أَرْضِ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ فَعَنَدُتْ مِنْهُ وَلا بِرِيْحٍ هَبُّتْ عَلَى نَجَاسَةٍ فَأَصَابَتِ النَّوْبَ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ أَفَرُهَا فِيْهِ.

تندت نعل ماضی باب تفعل تر ہونا، گیلا ہونا۔ هَبُ ماضی هبًا وهبوبًا ہوا کا چلنا۔ الوها صمیر کا مرفع نجاست ہے۔ فیہ ضمیر کا مرجع ثوب ہے۔

ترجمی اورنا پاک نبیں ہوتا ہوگا ہوا کپڑااس کو بھیلا دینے سے نا پاک خٹک زمین پر کہ کیلی ہوگی اس سے (وہ زمین اس کپڑے کی تراوٹ سے سیل گئی ہو) اور نہ (ایسے ہی نا پاک نہیں ہوتا) اس ہواسے جوگز رکر آئی ہوتا پاکی پر بھر کپڑے پر پنچی گرید کہ ظاہر ہوجائے اس کا اثر اس کپڑے میں۔

### بهيگا هوا كيثرانا ياك زمين پر بهيلانا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بدیکا ہوا کیڑا ناپاک خنگ زمین پر پھیلا دیا اور کیڑے کی تراوث سے زمین سے کتاب نو وہ کیڑا ناپاک نہ ہوگا، یہی تھم اس صورت میں ہے کہ جب ہوا کسی ناپاکی سے اوپر سے گزری، پھر کسی کی تاریخ ہوئے گا۔ کیڑے کو گا۔ کی ترک کو گا۔ کی کا اثر کیڑے میں ظاہر ہوجائے تو اب تا پاک ہونے کا تھم سے گا۔

﴿ ٢٠٥﴾ وَيَطْهُرُ مُتَنجِسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ اَلَو شَقَّ زَوَالُهُ.

ترجی اور پاک ہوجائے گی وہ چیز جودکھلائی دینے والی نجاست سے نا پاک ہوئی ہواس نجاست کی ذات کے ختم ہونے سے آگر چہا کی ہی مرتبدھوئی گئی ہوتول سے کے موافق اور نقصان دہ نہیں ہے اس نشان کا باقی رہنا کہ شکل ہواس کا مجھڑانا۔

#### نجاست مرتبه كابيان

نجاست کی دونسمیں ہیں (۱) نجاست مرئیہ (۲) نجاست غیر مرئیہ اس عبارت ہیں نجاست مرئیہ کا بیان ہے۔
نجاست مرئیہ وہ نجاست ہے جوسو کھنے اور خشک ہونے کے بعد نظر آئے جیسے بہنے والاخون ۔ صاحب کتاب فرباتے ہیں
کہ اگر نجاست مرئیہ کپڑے پرلگ جائے جیسے ، پا خانہ ،خون ، تو ا تنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبہ جا تا رہ
چاہے جنتی وقعہ میں چھوٹے جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑ اپاک ہوجائیگا اور اگر بدن میں لگ کئی ہوتو اس کا ہم یکی حکم ہے ۔ مصنف فرباتے ہیں کہ عین نجاست اگر ایک مرتبددھونے سے چھوٹ جائے تو سیح قول کے مطابق تب بھی
پاک ہونے کا تھم لگا دیا جائیگا آئے فربات ہیں کہ اگر ایک نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر
پاک ہونے کا تھم لگا دیا جائیگا آئے فربا ایک ہوگیا صابون وغیرہ لگا کر دھبہ چھڑ انا اور بد بودور کر ناضر وری نہیں ہے۔
معلید بوئیس گئی یا کچھ دھبر ہوگیا تب بھی کپڑ اپاک ہو گیا صابون وغیرہ لگا کر دھبہ چھڑ انا اور بد بودور کر ناضر وری نہیں ہے۔
معلید المام فقیدا بوئیش کر نہ نہ اس کے مسابق کے انگل ہونے کے بعد دومر تبددھونا ضروری ہے اور طلامہ فخر الاسلام
فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ دھونا ضروری ہے مرضیح قول و ہی ہے جومصنف نے بیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح : ۱۸)

﴿ ٢٠٧﴾ وَغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا وَالْعَصْرِ كُلُّ مَرَّةٍ .

سرجوں اور (پاک ہوجائے گی وہ چیز جو) نہ دکھلائی دینے والی نجاست سے (ناپاک ہوئی ہو) اس کے تین مرتبہد موڈ النے اور ہر مرتبہ نجوڑنے سے۔

#### نجاست غيرمرئيه كابيان

اس عبارت میں نجاست غیر مرئیہ کا بیان ہے نجاست غیر مرئیہ وہ نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے جی خیک ہونے کے بعد نظر نہ آئے جی اور جی نجس پانی اس کا تھم ہیہے کہ اگر کپڑے میں جذب ہوجائے تواس کو پاک پانی سے دھوکر تین مرتبہ نجو ڑنا شرط ہے اور تیسری مرتبہ نجوڑ نے میں اپنی پوری طاقت استعال کی جائے کہ اس سے پانی کا فیکنا بند ہوجائے تو کپڑا پاک ہوجائے گا

اوراگراتی قوت سے نبیں نچوڑاتو کپڑاپاک ندہوگا۔ (الحیط البربانی:۱/۹۵۳، کتاب المسائل:۱۰۵) اختیاری صطالعه

# كارپيٺ يا قالين كوياك كرنيكا طريقه

کار پیٹ قالین یا بڑافرش جے نچوڑا نہ جاسکے وہ اگر نا پاک ہوجائے تو اس کی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تین مرتبددھویا جائے اور ہرمرتبددھوکراتن دیرچیوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی نیکنا بند ہوجائے پوری طرح سوکھنا ضروری نہیں تین مرتبہ ایسا کرنے سے وہ فرش وغیرہ پاک قرار دیا جائے گا ایسے فرش سے پانی سکھانے کیلئے وائیراور صفائی مشین سے بھی مددلی جاسکتی ہے۔ (عالمگیری: ۲۲/۱) متاب المسائل:۱۰۸)

# چٹائی کو پاک کرنیکا طریقتہ

اگر چٹائی بانس کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے تین مرتبہ پائی بہانے اور نجاست صاف کرنے سے چٹائی پاک ہوجائے گی اس لئے کہ بانس کی چٹائی میں نجاست کے اثر ات اندر تک جذب نہیں ہوتے لیکن اگر چٹائی گھاس پھوس یا مجور وغیرہ کے چوں کی بنی ہوئی ہے تو تین مرتبہ اسے دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد نجو ڈا جائے گا اور نجو ڈنے کی شکل یہ ہے کہ اس کو کسی بھاری چیز کے بنچ دبادیا جائے گا ایک مرتبہ دھونے کے بعد اتن دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے قطرے مینے بند ہوجا کی ہوجائے گی۔ قطرے مینے بند ہوجا کی ایک ہوجائے گی۔ قطرے مینے بند ہوجا کی ہیں جذب شدہ پانی نجر جائے تین مرتبہ ایسا کرنے سے وہ چٹائی پاک ہوجائے گی۔ (الحیط البر ہانی: ۱۸۲/۱ ہے ہیں جنب کہ ہیں۔ ۱۸۲/۱)

# نا پاک برتن کو پاک کرنیکا طریقه

جو برتن ایسی چیز کا بناہوا ہوجس میں نجاست جذب نہیں ہوتی مثلاً لو ہا المونیم اسٹیل پلاسٹک وغیرہ اگروہ نا پاک ہوجائے تو تین مرتبہ یا اتنی مرتبہ جس میں نجاست زائل ہونے کا غالب کمان ہوجائے لگا تاردھونے سے وہ برتن پاک ہوجائیگا بشرطیکہ نجاست کارنگ بووغیرہ باتی نہ ہو۔ (المحیط البر ہانی: ۳۸۳/۱ ، کتاب المسائل:۱۰۹)

﴿٢٠٧﴾ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ النَّوْبِ وَالبَدَنِ بِالمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيْلٍ كَالنَّحلِّ وَمَاءِ الوَرْدِ

تدجمہ اور پاک ہوجاتی ہے نا پاک کپڑے اور بدن سے پانی کے ذریعہ اور ہرائی چیز سے جو بہنے والی ہواور چھڑانے والی ہواور چھڑانے والی ہواور چھڑانے والی ہواور چھڑانے والی ہوجھیے سرکہ اور گا ب کا پانی۔

# کن چیزوں سے نجاست حقیقی زائل کرنا جائز ہے

پانی کی طرح جو چیز پٹلی اور پاک ہوا وراس میں ناپا کی کوشم کرنے کی صلاحیت بھی ہوتو اس سے بھی نجاست تقیقیہ کا زائل کرنا جائز ہے جیسے گلاب کا پانی سرکہ وغیرہ لیکن تھی تیل وغیرہ چکنی چیز سے دھونا درست نہیں ہے وہ چیز ناپاک رہے گیا۔

# عقلی دیل

بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ کر دور کردیتی ہے اور پانی میں پاک کرنے والی صفت اس وجہ سے ہے کہ وہ نجاست کو دور کردیتا ہے جہار ہے والی اور دور کردیتا ہے چنال چہ جب مید معنیٰ دوسری بہنے والی چیزوں میں موجود ہیں تو پانی کی طرح میہ بھی پاک کرنے والی اور مزیل نجاست ہوں گی۔ (بدائع الصنائع: ۱/۲۴۰)

# ﴿٢٠٨﴾ وَيَطْهُرُ النُّحفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِنْ نَّجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطِّبَةً.

جوم جع أُجُوامٌ جمم-

ترجیم اور پاک ہوجاتا ہے موزہ اور اس جیسی چیز صرف رگڑ دینے سے ہراس نجاست سے کہ جس کاجسم ہو اگر چہوہ نجاست تر ہو۔

# چمڑے کےموزے اور جوتے کو یاک کرنیکا طریقنہ

اگر چڑے کے موزے یا جوتے کو نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے میں تفصیل ہے(۱) اگرالی نجاست ہے جوجہم والی نہیں ہوتی مثلاً پیٹاب یا شراب وغیرہ تو الیں صورت میں اس موزے یا جوتے کو دھونا ضروری ہے چاہے نجاست تر ہو یا سو کہ چکی ہو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوسکتی (۲) اور اگر کوئی الی نجاست ہے جوآ تھوں سے نظر آنے والی ہے جیسے ترلید کو بر پا خانہ وغیرہ تو اگر اسے مٹی یا این سے رگز کر اس طرح صاف کر لیا جائے کہ نجاست کا کوئی اثر باتی نہ رہوتے عموم بلوی اور ابتلاء عام کیوجہ ہے مفتی بہتول کے مطابق موزہ اور جوتا پاک ہوجائے گا (۳) اور اگر نجاست خشک ہوجیسے بکری کی مینگئی یا اون کی مینگئی تو اسے مفتی رگز نے سے موزہ وغیرہ پاک قرار دیا جائے گا۔ (الحیط البر بانی: ا/ ۱۸۵۸ میں السائل: ۱۱۹)

﴿ ٢٠٩ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ.

ترجمه اورپاک ہوجاتی ہے تلواراوراس جیسی چیز صاف کردیئے ہے۔

### تلوار حچری اورآئینه وغیره کو پاک کرنیکا طریقته

چکنی تلوار چھری اور شیشہ میں اگر نجاست لگ جائے تو انھیں دھوکر بھی پاک کیا جاسکتا ہے اور اگر پاک کپڑے سے نجاست کو بو نچھ کرصاف کر دیا جائے تو بھی پاکی کا حکم ہوگا لیکن اگر مذکورہ اشیاء کھر دری یا منقش ہوں کہ آئی لکیروں میں نجاست کو بو نچھ کرصاف کردیا جائے تو بھی پاک نہوں گی بلکہ دھونا اور نجاست کے اثر ات دور کرنا ضروری ہوگا۔ نجاست رہ جانیکا امکان ہوتو وہ محض بو نچھنے سے پاک نہوں گی بلکہ دھونا اور نجاست کے اثر ات دور کرنا ضروری ہوگا۔ (عالمگیری: السم کا بالمسائل: ۱۱۹)

﴿ ٢١٠﴾ وَإِذَا ذَهَبَ آثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الأَرْضِ وَجَفَّتُ جَازَتِ الصَّلُوةُ عَلَيْهَا دُوْنَ التَّيَمُ مِنْهَا.

جفت ماضى باب ضرب جفافا خثك مونار

توجید اوراگر جاتارہے نایا کی کااثر زمین سے اور خشک ہوجائے تو جائز ہے نماز پڑھنااس جگہ پرنہ کہ تیم کرنااس ہے۔

# نا پاک زمین کو پاک کرنیکا طریقه

ناپاک زمین ویسے تو محض سو کھنے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاک ہوجاتی ہے لیکن آگراسے فوری طور پر
پاک کرنیکی ضرورت ہے تو مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاسکتے ہیں (۱) آگر زمین کا کھودناممکن ہوتو نجاست سے متاثرہ جگہ کو کھود کرعلیحدہ کردیا جائے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ کھود کرینچ کے حصہ کو اوپر اور اوپر کے حصہ کو ینچ کردیا جائے (۳) تیسری صورت یہ ہے کہ آگر زمین نزم ہے کہ پانی اس میں جذب ہوجاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہادیا جائے اور جب پانی جذب ہوجاتا ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہادیا جائے اور جب پانی جذب ہوجائے گی نہادیا جائے گی (۳) اور اگر زمین خت ہوکہ پانی جذب نہ کرے تو اوپر سے پانی والی سے ڈال کراس پانی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے مثلاً وائیر سے نچوڑ دیا جائے تو یہ جگہ تو پاک ہوجائے گی لیکن جو پانی وہاں سے ہٹایا جائیگا وہ ناپاک اللے اسکانل نے اا

# نا ياك سوكهي زمين سية يميم درست نهين:

جوز مین یااس ہے کمتی ہی سو کھنے کی وجہ ہے حکماً پاک قرار دی گئی ہوتو ایسی زمین پرنماز پڑھ سکتے ہیں مگراس سے متیم تئیم کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ بیز مین اگر چہ بذات خود پاک ہے مگرمطہر بننے کے لائق نہیں ہے۔ (طحطا وی:۸۸، کتاب المسائل:۱۱۹)

#### اختياري مطالعه

# نا پاک فرش کو پاک کرنیکا طریقه

سمینوٹر یا پھر کے فرش کا تھم بھی زمین کے مانند ہے آگراس پر پیٹاب یا ترنجاست لگ کئی تو سو کھنے اور نجاست کا اثر زائل ہونے سے اس کی پاکی کا تھم ہوگا اور فوری طور پر پاکی کا طریقہ سے کہ اس پر پانی بہا کروائپر اور پو تھے سے خشک کر دیا جائے یا ہالٹی یا پائپ سے اتنازیادہ پانی بہادیا جائے کہ نجاست کے اثر ات کے زائل ہونے کا یقین ہوجائے تو بھی فرش پاک ہوجائیگا۔ (الحیط البر ہانی: ۲۸۲، کتاب المسائل: ۱۱۸)

نایاک زمین کا سو کھنے کے بعددوبارہ تر ہوجانا

اگر ناپاک زمین یا اس سے ملحق کوئی چیز سو کھنے کیوجہ سے پاک قرار دیدی گئی تھی بعد از اں وہ پھر پانی وغیرہ پڑجا نیکی وجہ سے تر ہوگئ تو اس تری کیوجہ سے اسے ناپاک نہیں کہا جائیگا حتی کہ اس پر گرنے والے پانی کی چھیھیں اگر کپڑے پرلگ جائیں تو کپڑا بھی ناپاک نہ ہوگا۔ (حلبی کبیر:ا/ ۱۵۱، عالمکیری:ا/۴۲۸، کتاب المسائل:۱۱۹)

﴿ ٢١١﴾ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَّا قَائِمٍ بِجَفَافِهِ .

كُلْ كُماس جمع أكلاءً . بهاضميركام جمع أرض ب- جفافه ضميركام جمع نجاسة ب-

تعرجیہ اور پاک ہوجاتی ہے وہ چیز جوزین پر ہے یعنی درخت اور کھڑی ہوئی گھاس اس نجاست کے خشک وجانے ہے۔

# گھاس پھوس اور درخت وغیرہ کاحکم

جو چیزیں زمین کے ساتھ متصل رہتی ہیں مثلاً گھاس اور درخت وغیرہ انکا تھم بھی زمین ہی کے مانند ہے سو کھنے سے یہ چیزیں یاک ہوجائیں گی جبکہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ( درمخارز کریا: ۱/۵۱۳)

# زمین سے الگ رکھے ہوئے بیخر کا حکم

جو پھر زمین سے علیحدہ ہواس میں تفصیل ہے ہیکہ اگر ایسا پھر ہے جو کھر درا ہے اور اس میں نجاست کے جذب ہونے کی صلاحیت ہے جیسے بچکی کا پاٹ تو سو کھنے سے اس کی طہارت کا تھم ہوگالیکن اگر ایسا پھر ہے جو بچکنا ہے اور اس میں نجاست کو جذب کرنیکی صلاحیت نہیں ہے تو وہ سو کھنے سے پاک نہ ہوگا بلکداسے دھونالازم ہے۔ (شامی زکر یا: ۱۸۲۱)

﴿٢١٢﴾ وَتَطُهُرُ نَجَاسَةً إِسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا كَانْ صَارَتْ مِلْحًا أَوِ الْحِتَرَقَتْ بِالنَّادِ.

استحالت ماضى معروف باب استفعال استِحالاً مصدر ببدل جانا اور كان مين كافحرف ج بجوان مرطيه يرداخل ب

ترجید اور پاک ہوجاتی ہے وہ ناپا کی کہ تبدیل ہوجائے اس کی ذات جبیبا کہ اگرنم؛ ست نمک بن جائے یا جل جائے آگ میں۔

حقیقت بدل جانے سے پاکی کا تھم

صاحب کتاب فرمائے ہیں کہ جس ناپاکی کی ذات میں تبدیلی پیدا ہو بائے تواب اس پر پاکی کاتھم لگ جائیگا جیسا کہ کلا ہا ہوا ہے کہ کہ اس کے بائی کا تھم لگ جائیگا جیسا کہ کا اس کے کان میں کر جائے اور نمک بن جائے یا جیسا کہ ناپاک ، چربی یا تیل کو جب صابی میں ملایا جاتا ہے تواس کی ماہیت بدل جاتی ہوائی ماہ ہوئے کی ماہیت بدل جاتی ہے اور دھنرت امام محرد کے نزدیک وہ پاک ہونے پاک ہونے پاک ہونے پاک ہونے پاک ہونے پاک ہونے ہوئے کی دیا گیا ہے اور اس طرح سے بینے ہوئے صابی کا است می درست ہے۔ (البحرالرائق: ا/ ۲۲۷)

اس کے بعدصاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آگ میں جل کردا کھ ہوجائے تو وہ بھی پاک ہے جیسے گوہر اورانسان کی گندگی نجس ہے وہ اگر جل کردا کھ ہوجائے تو اس کو پاک قرار دیا جاتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں میں گوہر کے اپلوں سے روٹی سیننے کا رواج ہے اور عامت کہ سلمین اس میں مبتلا ہیں اور گوہر کی را کھ روٹی میں لگ جاتی ہے اگر اس کو ناپاک قرار دیا جائے گاتو لوگ بخت مشقد ۔ میں مبتلا ہوجائیں گے اس لئے آگ کو عموم بلوئ کیوجہ سے گوہر وغیرہ کیلئے آلئہ طہارت قرار دیا جائے گاتو لوگ ہے۔

(الا شباہ والنظائر: ا/ ۱۲۷ء الیناح المسالک: ۱۲۵)

اس طرح جو گھڑا یا برتن نا پاک ٹی سے بنا کر پکایا گیا ، وتو کینے کے بعدوہ پاک ہوجا تا ہے بشرطیکہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔

# ﴿ ٣١٣﴾ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْكِمِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَيَطْهُرُ الرَّطِّبُ بِغَسْلِمٍ.

فوای باب (ن) کامصدر ہے مانارگر نا، کھر چنا۔

تدرجہ میں اور پاک ہوجاتی ہے خشک منی اس کے کھرج دینے سے کپڑے اور بدن سے اور پاک ہوجاتی ہے میل منی اس کے دھونے ہے۔

فوت ظاہر ہے کہ کپڑا یابدن پاک ہوگا خود منی پاک نہیں ہوگی ترجمہ کے لحاظ سے ایسا لکھا گیا۔

تسوی انسان کی منی ناپاک ہے ترمنی کا دھونا واجب ہے اور خشک منی کا کھرچ دینا کافی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں پر خشک منی ہوتی تو میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی اورا گرتر ہوتی تو دھودیا کرتی تھی۔ منوعت: ہمارے زمانے میں تو کی کے کمزوری ہونے کی وجہ سے منی تیلی ہوتی ہے اس لئے بہر کیف دھونا ہی ضروری ہے۔ (اعلاء السنن: ۱/۱۷۲)

#### فَصُلٌ فِى الدِّبَاغَةِ

# فصل د باغت کے بیان میں

وَالتَّشْمِيْسِ إِلَّا جِلْدُ المَيْتَةِ بِالدَّبَاغَةِ الحَقِيْقِيَّةِ كَالقَرْظِ وَبِالْحُكْمِيَّةِ كَالتَّنْوِيْبِ

الفَرَظ ایک درخت جس کے پول سے کھال رنگ جاتی ہے، یہ جمع ہاس کا واحد قرطة ہے۔ تتریب باب تفعیل کامصدر ہے فاک آلود کرنا۔ تشمیس باب نفعیل کامصدر ہے دھوپ دینا، دھوپ میں رکھنا۔

ترجمه پاک ہوجاتی ہے مردار جانور کی کھال حقیقی دباغت کے ذریعہ جیسے بول (کے پتوں سے دباغت، دینا) اور (پاک ہوجاتی ہے) دباغت حکمی سے جیسے مٹی مل دینا اور دھوپ میں سکھا دینا سوائے خزیر اور آدمی کی کھال کے۔۔

نشریج اس عبارت میں کھال کو پاک کرنیکا طریقہ بیان کیا گیا ہے مگراؤلا دباغت کی تعریف اور اس کی قسموں کا جاننا ضروری ہے۔

### دباغت كى تعريف

کھال کی بد بواور ناپاک رطوبت کو دور کرنے کا نام دباغت ہے دباغت کی دوسمیں ہیں (۱)حقیق (۲) حکمی، بول کے بیج ،نمک، انار کے محلک وغیرہ کے ذریعہ کھال کی بد بوکودور کرنے کا نام دباغت حقیق ہے اوردھوپ ہیں سکھا کر یا ہوا ہیں ڈالکریامٹی ملکر بد بودور کرنا دباغت حکمی ہے۔

اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ خزیراور آدی کی کھال کے علاوہ ہرجانور کی کھال وبا غت دیے ہے پاک ہوجاتی ہے اور وباغت کی کئی شکلیں ہیں (۱) کسی کیمیکل وغیرہ ہے وباغت دی جائے (۲) کھال کو ٹی میں دبا کر چھوڑ دیا جائے تا آل کہ اس کی رطوبت جاتی رہے کھال کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ ہے اس کی رطوبت خشک ہوجائے (۲) کھال کو ہوا میں سکھالیا جائے نہ کورہ طریقوں میں ہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے کھال کو پاک کیا جاسکتا ہوجائے دی کھال کو ہوا میں سکھالیا جائے نہ کورہ طریقوں میں ہے کوئی جس کی طرح یا کہ نہیں ہوسکتا اس طرح انسان کی ہے البتہ خزیراییا جانور ہے جو پورے کا پورانجس العین ہے اس کا کوئی جزئمی طرح پاک نہیں ہوسکتا اس طرح انسان کی کھال بھی دباغت سے پاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے آدی کی کھال حکما نا پاک ہے آگر ما ولیل میں گھال جائے تو پائی نا پاک ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۹۰)

#### ﴿٢١٥﴾ وَتُطَهِّرُ الدَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ المَاكُولِ دُوْنَ لَحْمِهِ عَلَى أَصَعِّ مَا يُفْتَى بِهِ.

مے وشت كواس محم ترين قول برجس كا فتوى ديا كيا ہے۔

سری اگر کسی جانورکوبسم اللہ بڑھ کر ذرخ کیا جائے خواہ اس کا گوشت حلال ہویا نہ ہوتو ہنے والے خون کے لکنے کے بعد اس کی کھال پاک قرار دی جائی البتہ گوشت حلال نہ ہوگا جبکہ وہ جانور غیر ماکول اللحم ہونچ اور مفتی ہے قول یکی ہے البتہ خزیرا پیا جانور ہے جو پورے کا پورانجس العین ہے اس کا کوئی جزئسی طرح پاک نہیں ہوسکنا۔

﴿٢١٦﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِى فِيْهِ الدَّمُ لَا يَنْجِسُ بِالمَوْتِ كَالشَّعْرِ وَالرِّيْشِ المَجْزُوْزِ وَالْقَرْن وَالْحَافِرِ وَالْعَظْمِ مَالَمْ يَكُنْ بِهِ دَسَمٌ .

سری فعل مضارع باب ضرب مصدر سِرَایَةً چلنا کہا جاتا ہے۔ سَرَی الدَّمُ فِی العُرُوْقِ خُون کا برابررگوں میں دوڑتا۔ المعروز اسم مفعول باب هروضرب کٹا ہوا ہونا۔ قرن سینک جمع فحرُوْق. حافر جمع حوافر، جانورکا کمر، کائے بری برن وغیرہ کے ناخن۔ دَسَمٌ چکنا ہث، چربی، رض، گوشت و چربی۔

ترجمه ادر ہروہ چیز کہ جس میں سرایت فہیں کرتا خون ناپاک نہیں ہوتی مرنے سے جیسے سرمے اور ڈاڑھی کے کٹے ہوئے بال ،سینگ کھر ادر ہڈی بشرطیکدان پر چربی نہ ہو۔

مرداری مژی اور بال کا حکم

مرواری ہڈی پیٹے سینگ ہال اور کھر وغیرہ جن میں زندگی کے آ خار نہیں ہوتے پاک ہیں بشرطیکدان میں چربی یا خون وغیرہ کی چکنا ہٹ نہ ہواسی طرح انسان کی ہڈی یا دانت وغیرہ یا ایسے اجزاء جن میں زندگی کے آخار طاہر نہیں ہوتے وہ پاک ہیں ان کے پانی میں گرنے سے پانی نا پاک نہ ہوگالیکن انکو برتنا اور کام میں لانا درست نہیں ہے۔

#### ﴿ ٢١٧ ﴾ وَالعَصَبُ نَجِسٌ فِي الصَّحِيْحِ.

العصب پٹما، گوشت کے اندراعضا وجسم کے جوڑوں کو باندھنے والی پٹی،سفیدریشہجس کے ذریعہ دماغ سے بدن تک حس وحرکت پیدا ہوتی ہے جمع اعصاب . بدن تک حس وحرکت پیدا ہوتی ہے جمع اعصاب . معرف تول میں۔ يطحكاحكم

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھانجس ہے جو روایت یہی ہے اس پر مراتی الفلاح میں دلیل یکھی ہے کہ پھے میں حیات کے آثار ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کافٹے کیوجہ تکلیف ہوتی ہے لہذااس میں مید ہونے کا تصور ہے علامہ طعطا وی فرماتے ہیں کہ مجمع الانھر میں اس دلیلی کورد کر دیا گیا ہے کیونکہ کھے کو کافٹے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو موشت کے ساتھ اتصال کیوجہ سے ہوتی ہوتی ہو اور ایسے ہی تکلیف ہڈی کے تو ڈنے میں ہوتی ہے تو پھراس کی بھی نجاست کا قائل ہونا جا ہے کا خارنہ ہوں کے ساتھ الانکہ اس کا کوئی قائل ہمیں ہے معلوم ہوا مفتی ہے روایت یہ ہے کہ پھھا یاک ہے بشر طیکہ اس پر چہ بی وغیرہ کے آثار نہ ہو۔

(طیطا دی: ۹ جگری کیور، ۱۵ میں اس کے اندرہ ہو۔

#### ﴿ ٢١٨﴾ وَنَافِجَةُ الْمِسْكِ طَاهِرَةٌ كَالْمِسْكِ وَأَكْلُهُ حَلَالٌ .

نافجة مؤنث نافیخ جمع نوافیج مشک کی تھیلی ایک خاص ہران کے پیٹ کی تھیلی جوخوشبودار ہوتی ہے المسک جمع مِسَكَ، جمع مشک، وہ خوشبودار ساہ رنگ كامادہ جو نیپال بہت تا تارخطااورضن میں ایک سم کے ہران کی ناف سے نکاتا ہے، اس کے نافہ میں پورے بدن ہے خون جمع ہوتا ہے اوروہ خشک ہوکر جم جاتا ہے قومشک تیار ہوجاتا ہے بھروہ نافہ خود بخو دکر جاتا ہے اس میں سے مشک نکاتا ہے مشک بالاتفاق پاک ہے، ربی بد بات کدوہ خون ہے اورخون ناپاک ہے تو اس کا جواب بدہ کہ جب ماہیت بدل گئ توا دکام بھی بدل گئے اور مشک سب سے اعلی درجہ کی خوشبوہ۔ ناپاک ہے تو اس کا جواب بدہ کہ جب ماہیت بدل گئی توا دکام بھی بدل گئے اور مشک سب سے اعلی درجہ کی خوشبوہ۔ نوجمہ اورمشک کا نافہ پاک ہے مشک کی طرح اور اس کا کھانا جائز ہے۔

# مثک اورخوشبو پاک ہے

صاحب کتاب فرمائے ہیں کہ مشک اور خوشبو پاک ہے ایسے ہی جس تھیلی کے اندر مشک رہتی ہے وہ بھی طاہر و پاک ہے اور مشک کا ندر مشک رہتی ہوتی ہیں کہ و پاک ہیں محر کھانا ہے اس کی صراحت اس وجہ سے کردی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پاک ہیں محر کھانا جا سر نہیں جیسے مٹی کہ وہ پاک ہے وہ اس لئے فرمایا کہ مشک پاک بھی ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔

#### ﴿ ٢١٩﴾ وَالرَّبَادُ طَاهِرٌ تَصِحُ صَلُوةً مُتَطَيِّبِ بِهِ.

الزماد بل کے برابرایک جانور جس کے اندرخوشبوکی ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں سے وہ خوشبودار مادہ نکال کر بطورخوشبوگائے ہوئے ، خوشبواستعال کرنے والا۔ بطورخوشبوگائے ہوئے ،خوشبواستعال کرنے والا۔ تعریب منطیب خوشبوکوگائے ہوئے ہو۔ تعریب اورزبادیاک ہے تیج ہے نمازاس کی جواس خوشبوکولگائے ہوئے ہو۔

تشريح ترجمه تفامرب

# كِتَابُ الصَّلُوةِ

ماقبل سيمناسبت

مصنف نے کتاب کے شروع میں، کتاب الطهار ہ تحریکیا کیوں کہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے خواہ طہارت بدن کی ہویا مکان کی اور شرط اسپے مشروط پر مقدم ہوتی ہے اس لئے اس سے فارغ ہوکراب کتاب الصلوۃ کا بیان شروع کیا جو کہ اصل عبادت اور مقصود اصلی ہے۔

صلوة كالغوى تعريف

اس کے معنیٰ دعا کے آتے ہیں۔

اصطلاحي تعريف

افعال مخصوصه شهوره مثلاً قيام ،قرأت ،ركوع ، جودكانام بـ

نمازكي فرضيت

فرمان خدادندی ہے، ان الصلوة کا نت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نمازمسلمانوں پرفرض ہے اسے مقرره وقتوں میں، ایسے ہی نبی کی نیاد پانچ چیزوں کو بتلاتے ہوئے نماز کو بھی شار کیا اور اس بات پر تمام ملام کا اتفاق ہے کہ جو محض فرضیت نماز کا معکر ہووہ کا فرہے۔

(انوارالقدوری: ۱۲۳/۱)

# اسلام میس نمازی اہمیت

اسلامی عبادات میں نماز کوسب سے انتیازی مقام حاصل ہے اس انتیازی شان کیجہ سے اللہ تعالی نے نمازی فرضیت کا تھم شب معراج میں پنجبر بھی کوآ سانوں پر بلا کر مرحمت فرمایا بیدواقعہ ہجرت سے بل مکم معظمہ میں بیش آیا جس کے وقت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں امامہ نوویؒ نے بعثت کے پانچویں سال لیعن ہجرت سے سات آخر سال بیل ہونے والے قول کورائح قراردیا ہے۔

مونے والے قول کورائح قراردیا ہے۔

جناب رسول الله ﷺ فرمایا، نماز دین کاستون ہے (بیبی فی شعب الایمان: ۳۵/۳) اور بغض فقہا منے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھا یہ ہے۔ اس کو ضافع کیا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو ضافع کیا اس کے دین کو ضافع کردیا۔ (کشف الخفاء: ۲۸/۲) اس لئے ہرمسلمان مردوعورت پرلازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے

میں قطعاً کوتا ہی نہ کر بے نماز میں عذر (سفریا مرض) کیوجہ سے تخفیف تو ہوسکتی ہے لیکن معانی کسی حال میں نہیں ہے کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے رکوع سجدہ نہ کر سکے تو اشار ہے سے پڑھے مگر پڑھنا ضروری ہے افسوس ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنی ہی غافل ہے اس غفلت کو تو ڑنے کے لئے گھر کھر نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور بچہ بچہ کونماز کا عادی بنانا ضروری ہے تا کہ امت صلاح وفلاح کے راستہ پرگامزن ہو سکے۔ بنانے کی ضرورت ہے اور بچہ بچہ کونماز کا عادی بنانا ضروری ہے تا کہ امت صلاح وفلاح کے راستہ پرگامزن ہو سکے۔

﴿ ٢٢٠﴾ يُشْتَرَطُ لِفَرْضِيَّتِهَا ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ اَلْإِسْلَامُ وَالبُّلُوْعُ وَالعَقْلُ وَتُوْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْع سِنِيْنَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ .

توجید شرط ہیں نماز کے فرض ہونے کیلئے تین چیزیں اسلام بلوغ عقل اور تھم کیا جائے نماز کا بچوں کوسات سال کی عمر میں اور پٹائی کی جائے ،اس کے چھوڑنے پر جب دس سال کے ہوجا کیں ہاتھ سے نہ کہ ککڑی ہے۔

#### شرا كظ فرضيت

آمازی فرضت موقوف ہے امور اللہ کے وجود پراگر بیامور نہیں پائے جا کیں گے باان میں سے ایک موجود نہ ہوتو میں مرائع کا خاطب نہیں ہوتا اور محلی نماز فرض قرار نہیں دی جائے گی جب تک انسان بالغ نہ ہوجائے اس دقت تک احکام شرائع کا خاطب نہیں ہوتا اور عقل کا نہ ہونا بھی اس کے مکلف ہونے میں مانع ہے اور اسلام سے قبل کسی بھی عبادت کا اعتبار نہیں تمام اسم شغل ہیں کہ نابالغ بچہ پرخواہ وہ الرکا ہو یالرکی نماز فرض نہیں اور صدیث میں جوسات سال اور دس سال کی عمر میں بچہ کونماز کا تھم آیا ہے تو بھی کونماز کی تاکید کرنے میں بے کہ ان کونماز سے انسیت ہوجائے گی اور نماز کی عادت ہوجائے گی اگر دس سال کے بعد فرمایا کہ ہاتھ سے مار سے سال کے بعد بچہ نماز چھوڑ ہے تو تفا کر ان چاہے تاکہ تفا کی بھی عادت پڑے اس کے بعد فرمایا کہ ہاتھ سے مار سے کیونکہ مقصود تنبیہ ہے سر انہیں اور تین تھیٹر سے زیادہ نہ مارے و کلال المعلم لیس لہ ان ہنجاوز ہا (شامی: ۱۳۲۸)

﴿٢٢١﴾ وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا وَتَجِبُ بِأَوُّلِ الْوَقْتِ وُجُوْبًا مُوَسَّعًا.

مرجعی اور نماز کے اسباب اس کے اوقات ہیں اور واجب ہوجاتی ہے نماز اول وقت بی سے ایہا وجوب کر جن میں وسعت ہے۔

#### نماز کے وجوب کے اسباب

امباب،سبب کی جمع ہے اور سبب سے مرادیہ ہے کہ وقت مامور بہ کے نفس وجوب میں مؤثر ہے بیدواضح رہے کہ مرچیز میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن ظاہری طور پر (عجاز أ) نفس وجوب، وقت کی طرف منسوب ہوتا ہے ادر غس وجوب عبادت، وقت کی طرف اس لئے منسوب ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمیں ہرآن بندے کی طرف پہنچی رہتی ہیں اور ہرآن بندے کی جانب اللہ کی نعمتوں کا پہنچنا اس بات کا تفاضا کرتا ہے کہ بصورت عبادت ہرآن اللہ کا شکراوا کیا جائے گر اوقات خمسہ کوعبا دات کے ساتھ ال کی عظمت کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ فماز کے اوقات وجوب صلوٰ ق کے اسباب ہیں گر نماز کے وقت میں وسعت ہوتی ہے جس میں فرائض کے ساتھ سنن ونو افل بھی پڑھے جاسکتے ہیں اور وقت ہوتے ہی اگر چناز پڑھنا ضروری ہوجاتا ہے گرید وجوب منجائش والا ہے بیعنی تا خیر کرنے سے گناہ گارنہیں ہوتا البت اگر وقت نکل جانے کے بعدادا کر ہے تو گناہ گار ہوگا۔

﴿ ٢٢٢﴾ وَالْأُوْقَاتُ خَمْسَةٌ وَقْتُ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إلى قَبَيْلِ طُلُوعِ الشَّمْس.

فَبَيلَ قبل كَ تَصْغِرَ مِحَاوره مِ جاءَ فلانٌ قُبَيلَ العصر فلان آدى عمر عدر البِهلة آيا-ترجمه اوراوقات بالحج بين صح (كينماز)كاوتت صح صادق كطلوع بونے سورج لكنے سے مجمد بہلے تك ہے-

فجر كاونت

آخری دات میں مج ہونے کے قریب مشرق کی جانب آسان کی لمبائی پر پھسفیدی نظر آئی ہے ہیں کا ذہب ہے پھر پھر دونا میں معلوم ہوتی ہے اور ایک دم ہومتی جاتی ہے توڑی ہی در میں اللہ ہوجا تا ہے تو جس وقت سے یہ چوڑی سفیدی نظر آئے ای وقت سے جمری فماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور سوری نظر آئے ای وقت سے مقدم اس لئے بیان کیا ہے کہ اس کے اول وقت نظئے تک باتی رہتا ہے۔ مصنف نے نماز نجر کے وقت کوسب سے مقدم اس لئے بیان کیا ہے کہ اس کے اول وقت و خروقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے نیز دنیا میں یہ نماز سب سے پہلے پڑھی تی ہے۔ (البحر الرائق: الربے دیا)

﴿ ٢٢٣﴾ وَوَقْتُ الظَّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ اللَّي أَنْ يُصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِعْلَيْهِ أَوْ مِعْلَةُ سِواى ظِلِّ الإِسْتِوَاءِ وَاخْتَارَ الثَّالِيَ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ .

ترجید اورظہر کا وقت سورج کے فرصلنے سے ہے یہاں تک کہ ہوجائے ہر چیز کا سابیدو گنایا ایک گناسا بیاصلی کے علاوہ اورا فقیار کیا ہے دوسرے قول کوامام طحاویؒ نے اور یہی صاحبین کا قول ہے۔

#### ظهركاونت

دد پېرداهل جانے سے ظبر كاونت شروع بوجاتا ہے سورج نكل كر جتنا او نچابوتا جاتا ہے ہر چيز كا سابيكمنتا جاتا ہے

جب مخشنا ہند ہوجائے تو اس وقت دو بہر کا وقت ہے پھر جب سایہ برد ھنا شروع ہوجائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دن ڈھل گیا جھی سے ظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور سایہ اصلی کوچھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دو گنا نہ ہوجائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے مثلاً ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ دو پہر کو چارانگل تھا تو جب تک دوہاتھ چارانگل نہ ہوجائے تب تک ظہر کا وقت ہے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

حجازمقدس میںعصر کی نماز دومثل ہے جل

حفرت امام ابوطنیقہ کے قول رائح کے مطابق ہر چیز کا سابیا ہے سابیا سلی سے دوشل کھل ہوجائے تک ظہر کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا عصر کی نماز دوشل کھل ہوجائے سے قبل جائز نہیں ہے اسی پر حنیہ کا فتو کی ہے اور یہی معمول بہا ہے ائمہ ٹلا شہ وصاحبین اورامام طحادیؒ کے نزد کی ظہر کا وقت ایک مثل کے کھل ہوئے تک باتی رہتا ہے اس کے بعد ختم ہوجاتا ہے اور عمر کا وقت شروع ہوجاتا ہے اور کھی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی امام صاحب کی ایک روایت ہے کھراس پر حنفیہ کا فتو کی نہیں ہے ماصل یہ ہے کہ حنفیہ کا اسلام سلک تو یہی ہے کہ دوشل کھل ہونے سے قبل عصر کی نماز جائز نہیں ہے کہ حجاز مقدس میں حاصل یہ ہے کہ حنفیہ کا اسلام سلک تو یہی ہے کہ دوشل کھل ہونے سے قبل عصر کی نماز جائز نہیں ہے کہ حجاز مقدس میں جو اس دوشل کا انتظار دشوار ہے اس مارہ کہ تھی ہم جد میں نماز با جماعت نہیں پڑھ سکیں گرفتا ہی اسلام اسلام ہونے ہے اس میں عصر کی نماز ایل جاز کے ساتھ با جماعت پڑھنا درست ہوگا اور جماعت کی فضیلت سے محروم ہونا مناسب نہ ہوگا اس کو بعض اہل قادئی نے ترجے دی ہے۔

محروم ہونا مناسب نہ ہوگا اس کو بعض اہل قادئی نے ترجے دی ہے۔

(مستفا والیضا ح المسال کہ انتظار کر ہے دی ہے۔

﴿ ٢٢٣﴾ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنِ الْبِتِدَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِثْلِ أَوِالْمِثْلَيْنِ اللَّي غُرُوبِ الشَّمْسِ.

ترجمه اورهمركاونت ايكمش يادوش پرساية اكدمون كابتداء سيسورج كغروب تك

#### عصركاونت

باقبل میں ظہر کے آخری وقت کے اختلاف کی تفصیل گزر چی ہے اس اختلاف کے ساتھ اول وقت عصر کومحول کیا جائے اور عصر کا آخری وقت سورج ڈو بنے تک باتی رہتا ہے لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زر د پڑجائے تواس وقت عصر کی نماز پڑھنا کر وہ ہے۔

﴿ ٢٢٥﴾ وَالمَغْرِبِ مِنْهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ الْآخُمَرِ عَلَى المُفْتَى بِهِ.

منه ضمير كامرجع" غروب الشس" بـ.

#### ترجیه ادر مغرب کاونت غروب مش سے شفق احر کے غروب تک ہے مفتی ہے قول کے موافق۔ ه شد سرا بین

#### مغرب كاوفت

اس عبارت کو بھنے کے لئے اولا شفق کی اقسام کا جاننا ضروری ہے شفق کی دوستمیں ہیں (۱) شفق احمر (۲) شفق ابیض۔ شفق احدم : وہ سرخی ہے جوسورج ڈو ہے کے بعد مغرب کی جانب ہوتی ہے۔

شفق ابیض: وہ مفیدی ہے جوشفق احمر کے بعد آسان کے کنارے میں ہی نظر آتی ہے۔

اب صورت مسکلہ یہ ہے کہ صاحبین اور جمہور کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہوجاتا ہے لینی غروب مش کے بعد تقریباً پون گھنٹہ تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے اورا مام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شغق ابیش کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے اس کے بعد تقریباً سوا گھنٹہ تک مغرب کا وقت باتی رہتا ہے اس کے بعد تقریباً سوا تا ہے۔

**خاندہ**: محقق ابن الہمام نے فتح القدیر میں اورعلامہ ابن تجیم مصری نے البحرالرائق میں امام صاحب **کے تول کو** رائج اورمفتی بہقرار دیا ہے اور علامہ طحطا وی نے بھی بڑے پرزورانداز میں امام صاحب کے قول کو ہی مفتی بہقرار دیا ہے اور فرمایا۔

(طحطاوی:۹۵)

ولا يلتفت الى جعل بعض المشائخ الفتوي على قول الصاحبين

#### ﴿٢٢٧﴾ وَالعِشَاءِ وَالوِثْرِ مِنْهُ إِلَى الصُّبْحِ.

منه ضميركام رجع شفق ب اى من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم.

ترجمه ادرعشاءادروتر كاوقت شفق سے كيكر صبح صادق ( كے طلوع ہونے ) تك ہے۔

#### عشاءاوروتر كاوقت

صاحب کتاب فرمانے ہیں کہ عشاء اور وتر کا ابتدائی وقت سفیدروشنی کے غائب ہونے سے شروع ہو کر صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔

#### ﴿ ٢٢٧﴾ وَلا يُقَدُّمُ الوِتْرُ عَلَى العِشَاءِ لِلتَّرْتِيْبِ اللَّازِمِ.

ترجمه اورمقدم نہیں کئے جاسکتے وترعشاء پراس ترتیب کی وجہ سے جولازم ہے۔

کیاعشاء کووتر پرمقدم کر سکتے ہیں؟

نماز وتر کااول وقت ساحبین کے نزد کے عشاء کے بعد سے ہاورآ خری وقت طلوع فجرتک ہے اورا مام ابوصنیفہ

کے نزدیک عشاءاور ورز دونوں کا ایک ہی وقت ہے لیکن ترتیب واجب ہونے کیوجہ سے ورز کی نماز کوعشاء کی نماز پر مقدم کرنا درست نہیں لیکن آگر کسی نے سہوا ورز کو پہلے اور عشاء کواس کے بعد پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے اور فرض کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔البتہ ورز کا اعادہ کرے، بیصاحبین کے نزدیک ہے امام ساحب کے نزدیک اعادہ نہیں ہے۔

#### ﴿٢٢٨﴾ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ وَقُتُهُمَا لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ .

ترجمه اورجومف ند باے ان دونوں کے وقت کوتو واجب نہیں اس پر۔

سری جہاں عشاء کے وقت کا پیتہ ہی نہ چاتا ہوجیسا کہ بعض ایام میں لندن کے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہو تو ہاں بھی عشاء ووتر کی نماز اوا کرنا ضروری ہے ان کے اداکر نے کا طریقہ یہ ہے کہ عام متوازن دنوں میں مغرب کے بعد جتنے فاصلہ سے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے استے ہی فاصلہ پرعشاء کی نماز اواکر لی جائے یا اطراف کے شہروں اور ممالک میں جس وقت عشاء پڑھی جاتی ہے اس کے مطابق عشاء کی نماز اواکر لی جائے۔ ( فتح القدیم: ا/ ۱۹۸ ورمخار: ا/ ۱۹۸)

# جہاں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہووہاں نماز پڑھنے کا طریقہ

جہاں چھاہ کے دن رات ہوتے ہوں وہاں اوقات کا انداز ہ کر کے نمازیں پڑھی جا کیں یعنی چوہیں کھننے میں پانچ ممازیں مُرقج فرق کے ساتھ پوری کرلی جائیں۔ (درمختار ہیروت: ۲/ ۱۸ مکتاب المسائل:۲۳۲)

نوث: بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ جہال مغرب اور عشاء کا وقت ہی ندآتا ہوتو وہاں بینمازیں ساقط ہیں ،ای کو بہت سے فقہاء کرام نے رائح قرار دیا ہے جبیبا کہ مصنف جمی ای کے قائل ہیں ،مگر علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ نے وجوب کا قول ہی اختیار کیا ہے اور بہی مفتی بہے جبیبا کہ تشریح کے تحت آچکا ہے۔

﴿٢٢٩﴾ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتِ بِعُذْرٍ اِلَّا فِي عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ بِشَرْطِ الإمَامِ الأَعْظِمِ وَالإحْرَامِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ.

توجید اورجم نہیں کرے گا دوفرضوں کوایک وقت میں عذر کیوجہ سے ( بھی ) مگر عرفہ میں حاجیوں کیلئے امام امظم اوراحرام کی شرط کے ساتھ لیس جمع کرے گا ظہرا ورعصر کوجمع نقدیم کے طور پر۔

#### جمع حقيقي وصوري كابيان

جمع کی دونشمیں ہیں (۱) جمع حقیق (۲) جمع صوری۔ جمع حقیقی: کی تعریف ایک نماز کودوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔ جمع صوری کی تعریف: کہا نماز کواس کے بالکل اخیروقت میں اداکیا جائے اور دوسری فمازکو اس کے اول وقت میں اداکیا جائے اور دوسری فمازکو اس کے اول وقت میں امام ابوطنیف وصاحبین کے نزدیک جمع صوری جائز ہے کہ عصری نماز کوظہر کے وقت میں لے جاکر لیکن عرفات ومزدلفہ کا تک ہے ،عرفات میں ظہراور عصری نماز کا تھم یہ ہے کہ عصری نماز کوظہر کے وقت میں لے جاکر ظہراور عصر دونوں کوظہر کے وقت میں جع کر کے ایک ساتھ اداکیا جائے اور اس جمع کوجمع تقدیم کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک جمع تقدیم تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے (۱) امام یاس کا نائب نماز پڑھائے (۲) وونوں نمازیں حالت احرام میں پڑھی جائیں (۳) عرف کا دن ہو، ان تین شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہوجائے تو جمع تقدیم جائز نہ ہوگی ماحبین کے نہ جب کورائج کمھا ہے لیکن علامہ شائ ماحبین کے نہ جب کورائج کمھا ہے لیکن علامہ شائ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کے اعتبار سے کہا ہوگا ورنہ متون وغیرہ میں امام صاحب کے نہ جب کورائج قرار دیا گیا ہے۔

﴿٢٣٠﴾ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَجُزِ المَغْرِبُ فِي طَرِيْقِ مُزْدَلِفَة

ترجيه اورجع كرے كامغرب اورعشاءكومز دلفه ميں اور جائز نہيں مغرب مز دلفہ كے راستہ ميں۔

#### جمع تاخير

عرفات کے دن حجاج کی مغرب وعشاء کی نماز کا وقت مزدلفہ کینچنے کے بعد ہوتا ہے اس لئے عرفات یا مزدلفہ کے راستہ میں راستہ میں مغرب کی نماز پڑھنا جا کر نہیں ہے آگر چیم فرب کا وقت نکل جاتا ہواور آگر کوئی ہیں ہے کر مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ وقت نکلا جارہا ہے تو اس پر مزدلفہ آ کر نماز مغرب کا اعادہ واجب ہے ایسے ہی آگر عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مزدلفہ پہنچ کرعشاء کا لوٹا ناوا جب ہے۔ (انوار القدوری: المهر)

﴿٢٣١﴾ وَيَسْتَحِبُ الإسْفَارُ بِالفَجْرِ لِلرِّجَالِ.

الاسفار بابافعال كامصدر بيض كاروش مونا

ترجمه اورمتخب ہے نماز فجر کوروشنی میں پڑھنامردوں کیلئے۔

فجر كامستحب ونت

مردوں کیلئے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کدروشی خوب پھیل جائے اور سورج نکلنے میں اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے اور اس میں جالیس بچاس آیوں کی تلاوت کی جائے اور نماز کے بعدا گرکسی وجہ سے

نماز کا اعادہ کرنا پڑجائے تو مسنون قرائت کے ساتھ نماز پڑھ کیں لہٰذاطلوع آفتاب سے کم از کم ۳۰ رمنٹ قبل نماز فجر پڑھنی جا ہے اور عورتوں کونماز فجراند عیرے ہی میں پڑھ لینامستخب ہے۔

#### اختيارى مطالعه

# نماز فجررمضان میں صبح سورے پڑھنا

رمضان میں فجر کی نماز سحری کے بعد ذراسویرے ہی پڑھنا افضل ہے کیونکہ رمضان میں لوگ سحری کے وقت میں بیدار ہوجاتے ہیں چناں چداسفار تک مو خرکرنے کی صورت میں یا تو لوگ تنہا نماز پڑھ کہ انداز ہوجا ہے بیار ہوجا تھیں گے اورائی جماعت یا نماز نوت ہوجائے گی اس لئے اندھیرے ہی میں پڑھ لینا اُن ل ہے کیوں کہ یہ جماعت میں تھشیر کا ذریعہ ہے تا خیر کرنے میں نمازیوں کے کم ہو نیکا اندیشہ ہے۔ (تخفۃ اللّمی :ا/ ۴۲۸م، معارف اسنن: ۲۹/۲)

#### ﴿٢٣٢﴾ وَالإَبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَيُؤَّخُّرُ فِيْهِ.

الابواد محندًا كرنا يهال مرادتا فيركرنا ب الصيف جمع اصياف محرى كامويم، الشناء مردى كامويم- تعجيله ضمير كامري الشناء مردى كامويم-

ترجید اور شنداکر کے پڑھنانماز ظہر کوگری میں اور اس کوجلدی کرکے پڑھناسروی میں مگر ابروا لےون میں پس مؤخر کیا جائے گااس میں۔

#### ظهر كامستحب وفت

مری کے زمانہ میں ظہری نماز تاخیرے پڑھنامتخب ہے خواہ گھر میں پڑھے یام بحد میں سفر میں ہویا حضر میں اور سردی میں اول وقت میں اوا کرنامتخب ہے کدوقت سے پہلے مدوقت سے پہلے نہوجائے۔

# ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَتَاخِيْرُ العَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُهُ فِي يَوْمِ الغَيْمِ.

ترجیک اور (مستحب ہے) عصری نماز کومؤخر کرنا جب تک کہ سورج میں تبدیلی نہ آجائے اوراس کوجلدی پڑھناہا دل کے دن میں۔

#### عصر كالمستحب وفت

عصری نمازاتی تاخیر کرے پڑھنامستحب ہے کہ جولوگ وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار اور مشغولیات چھوڑ کر سید ھے مسجد میں پہنچیں ان کوفل پڑھنے کا موقع مل جائے کیونکہ عصر کے بعد تونفلیں پڑھناممنوع ہیں گرمی کا موسم ہویا سروی کا دونوں کا ایک ہی تھم ہے لیکن اتن تا خیر نہ کرے کہ سورج میں پیلا پن پیدا ہوجائے دھوپ کارنگ بدل جائے پھر مصنف ؒ فرماتے ہیں کہ بادل کے دن جلدی پڑھنی چاہئے کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ مکروہ وقت واخل نہ ہوجائے۔

### سورج میں تغیر کی علامت

عصر کے بعد سورج کی روشن میں تغیراس دفت سمجھا جائے گا جبکہ بلاکسی رکاوٹ سورج کی تکیہ پرنظر جمانا مشکل ندرہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۹۸)

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَتُعْجِيلُ المَغْرِبِ إِلَّا فِي يَوْم غَيْمٍ فَيُوَّخُّرُ فِيْهِ.

ترجمه اورمغرب كوجلدى برصنا مرابروا في مين كداس دن موخرى جائے گا۔

#### مغرب كامستحب وفت

تمام ائمہ متفق ہیں کہ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی نوراً پڑھ لینی چاہیے یہی مستحب ہے بلا ع**ذرتا خیر کرنا** مکروہ ہے، مگر بادل کے دن قدر ہے تا خیر سے پڑھنی چاہیے۔

نوت: فقہاء کی بیجزئی وقت کا انداز وسورج سے براوراست کرنے کے اعتبار سے ہم خرآج گھڑیوں سے تقویم کا اطمینان کر لینے سے بلاتا خیر درست ہے۔

### رمضان میںمغرب کی نماز قدرے تاخیر سے ادا کرنا

ماہ رمضان میں مغرب کی نماز دس پندرہ منٹ تاخیر سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ یہ جو بعض جگہوں پر رواج ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد لوگ افطار کرتے ہیں اور جب فارغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تب اذان ہوتی ہے اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، بیفلط طریقہ ہے تجے طریقہ یہ ہے کہ اذان وقت پر ہی ہونی چاہئے اور پھر مغرب کی نماز دس بارہ منٹ بعد ہوجائے۔

﴿ ٢٣٥﴾ وَتَاخِيْرُ العِشَاءِ إلى تُلُثِ اللَّيْلِ وَتَعْجِيْلُهُ فِي الغَيْمِ.

ترجمه ادرعشاء کومؤخر کرناتها کی رات تک اوراس کوجلدی پڑھناابر کے دن میں۔

#### عشاء كالمشحب وفت

نمازعشاء تبائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنامتحب ہے جبکہ کوئی اور عارض نہ ہومثلاً تقلیل جماعت کا اندیشہ نہ ہو

#### ﴿٢٣٦﴾ وَتَاخِيْرُ الوِنْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَّفِقُ بِالْإِنْتِبَاهِ .

یشق فعل مضارع باب ضرب مصدر ثقة اعتبار کرنا بحروسه کرنا یشق بالانتباه جا کنے پراعتاد ہو۔ تعرب مصدر ثقة اعتبار کرنا آخری رات تک اس کیلئے جسے بحروسه موجا گئے پر۔

#### وتر كالمستحب وقت

جوشخص تبجد کی نمازا خیرشب میں اٹھ کر پڑھا کرتا ہے تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کووتر کی نماز تبجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہواور سوتے رہ جانے کا خوف ہوتو اس کیلئے سونے سے پہلے وتر پڑھنا مستحب ہے۔

#### فصل

﴿ ٢٣٧﴾ ثَلَاثَةُ اَوْقَاتِ لَا يَصِتُّ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنَ الفَرَائِضِ وَالوَاجِبَاتِ الَّتِي لَزِمَتْ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

استواء باب استفعال کامصدر ہے سدھا ہونا، برابر ہونا۔ اصفر اللہ باب افعلال کامصدر ہے پیلا ہونا۔ ترجمہ تین اوقات ایسے ہیں کہ تیجے نہیں ہے ان میں ان فرائض اور واجبات میں سے پچھ جوذمہ میں لازم ہو بچے ہیں ان وقتوں کے واخل ہونے سے پہلے سورج کے نگلنے کے وقت تا آں کہ چڑھ جائے اور اس کے سیدھا کھڑا ہونے کے وقت یہاں تک کہ ڈھل جائے اور اس کے زرد ہونے کے وقت یہاں تک کم غروب ہوجائے۔

#### اوقات منوعه كابيان

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وہ فرائض اور واجبات جواوقات ممنوعہ سے قبل ہی ذمہ میں لازم تھے مثلاً تضانمازیا ادا سجد ہ تلاوت یا نماز وتر وغیر ہ اوقات ممنوعہ میں پڑھنا درست نہیں ہے اور اوقات ممنوعہ تین ہیں (۱) مسج کوسورج نکلنے کے بعد تقریباً ہیں منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے (۲) دو پہر میں سورج ڈھلنے کے وقت (۳) شام کوسورج ڈو ہے وقت بیتینوں وقت بتوں کی عبادت اور پوجا کے ہیں اور ان میں شیطان خوش ہوتا ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کی حالت بھی مشتبہ ہو تکتی ہے اس لئے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔

﴿ ٢٣٨﴾ وَيَصِحُ اَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيْهَا مَعَ الكَرَاهَةِ كَجَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَسَجُدَةِ ايَةٍ تُلِيَتُ فِيْهَا كَمَا صَحَّ عَصْرُ اليَوْمِ عِنْدَ الغُرُوْبِ مَعَ الكَرَاهَةِ .

فیها ضمیر کا مرجی اس تبل کی عبارت میں ثلاثة او قات ہے۔

ترجیمی اور سیح ہے اداکر نا ان عبادات کا جو واجب ہوئی ہوں اُنھیں اوقات میں کراہت کے ساتھ جیسے جنازہ جواسی وقت حاضر ہوااور سجدہ کی آیت جس کی تلاوت کی گئی انہیں اوقات میں جس طرح سیح ہے آج کی عمر کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت کراہت کے ساتھ۔

تشریع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جوعبادات مروہ اوقات میں ہی لازم ہوئی ہوں توان عبادات کا آئیں اوقات میں ہی لازم ہوئی ہوں توان عبادات کا آئیں اوقات میں اداکر تاکرا ہت کے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی تین مثالیں متن میں ذکری ہیں مرمفتی ہے قول کے مطابق پہلا مسلد بلاکرا ہت ہے ، اور دوسرا مسئلہ کرا ہت تنزیمی کے ساتھ ہے اور آخری مسئلہ میں واقعتا کرا ہت تحریمی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

#### (۱) طلوع آفتاب زوال اورغروب کے وقت نماز جناز ہ

اگر عین طلوع وغروب یاز وال کے وقت جناز ہ نماز کیلئے لا یا گیا تو اسی وقت نماز جناز ہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر جناز ہ پہلے لا یا جاچکا تھا اور ابھی نماز نہیں پڑھی گئی تھی کہ کروہ وفت شروع ہو گیا تو اب مکروہ وفت میں نماز جناز ہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ کروہ وفت ختم ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا درست ہوگا۔

(الجوهرة النيرة: ١/ ٩٨ ، البحرالرائق: ٢٦٣/١، منديه: ٥٢/١)

# (۲)وقت مکروه میں سجدهٔ تلاوت کا حکم

آگر وقت مکرو ہیں تلاوت کیوجہ ہے کسی شخص پر سجد ہ تلاوت واجب ہوااورای وقت اس نے ادا کرلیا تو کراہت تنزیبی کے ساتھ جائز ہے اور تاخیر افضل ہے اورا گروقت مکروہ ہے پہلے واجب ہوا تواب مکروہ وقت میں اس کی ادائیگی درست نہ ہوگی اگر کرلیا تواعادہ واجب ہوگا۔ (البحرالرائق: ۲۲۳/۱) درمختارز کریا:۲۹/۲)

# (۳)غروب کے دفت آج کی عصر کی نماز کا حکم

اگر کسی مخص نے آج کی عصر کی نماز مہیں پڑھی تو وہ سورج ڈو ہے وقت پڑھ لینے سے کراہت تحریمی کے ساتھ

درست ہوجائے گی۔اصل مسئلہ توبہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھے مکر وہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھے نیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا عادہ ضروری نہیں۔(مراقی الفلاح.۱۰۱)

﴿ ٢٣٩﴾ وَالأَوُقَاتُ النَّلاَثَةُ يَكُرَهُ فِيْهَا النَّافِلَةُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ وَلَوْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ كَالَمَنْذُوْرِ وَرَكْعَتَىٰ الطَّوَافِ.

لھا ضمیرکامرجع نافلہ ہے۔

ترجمہ اور (ندکورہ) تین وقتوں میں نوافل کا پڑھنا مکر دہ تحریمی ہے آگر چہ ہوان کے لئی کوئی سبب جیسے نذر مانی ہوئی نماز اور طواف کی دور کعتیں۔

مكروه اوقات مين نفل نماز كاحكم

مگروہ اوقات میں اگرنفل کی نیت باندھ لی تو پینل اس کے ذمہ واجب ہوجائے گی اب بہتریہ ہے کہ مگروہ وفتت میں نفل کی نیت توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے اور اگر اس وقت نماز نہیں تو ٹری تو گناہ تو ہوگا مگر بعد میں قضا کی ضرورت نہ ہوگی اسی طرح وہ نوافل جنکا کوئی سبب ہے مثلاً تحیۃ المسجد تحیۃ الوضوکی نذر مانی ہوئی نماز اور طواف کا دوگا نہ یہ سب بھی ممنوع ہیں۔

﴿ ٢٣٠﴾ وَيَكُرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الفَجْرِ بِٱكْثَرَ مِنْ سُنَّتِهٖ وَبَعْدَ صَلَوتِهٖ وَبَعْدَ صَلَوةِ العَصْرِ وَقَبْلَ صَلَوةِ المَغْرِبِ .

ترجمہ اور مکروہ ہے نقل پڑھنا ہے صادق کے بعد فجر کی دورکعت سنتوں سے زائداور فجر کی نماز کے بعداور عصر کی نماز کے بعداور مغرب کی نماز سے پہلے۔

## صبح صادق کے بعد نوافل کی ممانعت

صبح صادق ہے سورج نکلنے تک تحیۃ الوضوادر تحیۃ المسجد یا کوئی دوسری نقل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت میں دور کعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی بھی نقل نماز پڑھنا مکروہ ہے اس طرح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے ہے پہلے تک نقل پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں صبح صادق کے بعد قضا نماز پڑھنا شرعاً درست ہے اس طرح نماز فجر کے بعد طلوع میں ہے قبل قضا نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عصری نماز کے بعد سے خروب تک بھی کوئی نقل نماز نہ پڑھی جائے الب وقت تک عصری نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے خروب کے جدم خرب سے پہلے بھی نقلیں مسنون نہیں ہیں ہاں جائز ہیں کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت مُوسع ہونے کے باوجود خروب بعد مغرب ہے بہلے بھی نقلیں مسنون نہیں ہیں ہاں جائز ہیں کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت مُوسع ہونے کے باوجود خروب

ہوتے ہی مغرب پڑھنامتنجب ہے پس اگرسنتیں اورنفلیں پڑھی جائیں گی تو منشاء شریعت فوت ہوجائیگا۔

﴿ ٢٣١﴾ وَعِنْدَ نُحُرُو جِ الخَطِيْبِ حَتَّى يَفُرُغَ مِنَ الصَّالُوةِ.

ترجمه اورخطیب کے نکلنے کے وقت یہاں تک کہ فارغ ہوجائے نمازے۔

# خطبہ کے ونت نماز کا حکم

امام صاحبؓ کے نزدیک امام کے منبر پر پہنچنے سے لیکر نماز سے فاررغ ہونے تک آپس میں بات چیت کرنایا کوئی نماز پڑھنا مکر وہ تحریک ہے ہاں قضاء نماز پڑھنا صاحب ترتیب کیلئے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے۔

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا سُنَّةَ الفَجْرِ.

ترجمه اور جماعت کے کھڑے ہونے کے وقت مر فجر کی منتیں۔

تسریع جب نماز کیلئے اقامت کہی جائے تواب فرض کے علاوہ کسی نماز میں مشغول نہ ہوا جائے اب دوسری نماز میں مشغول ہونا اللہ کے داعی کی نخالفت ہے۔

## فجركى سنتون كالمسئله

اگر فجر کے وقت معجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو پچی ہے تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے اس بارے میں درج ذیل صرر بنیں ہیں (۱) اگر معجد میں ایک ہی ہال ہے جہاں جماعت ہور ہی ہے یا معجد کشادہ ہے لیکن نمازیوں کی کثر ت کیوجہ سے مفیں پیچھے تک پہنچ پچی ہیں اور کوئی جگہ خالی نہیں ہے تواس صورت میں فجر کی سنت چوڑ دے اور فوراً جماعت میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی صفوں کے ساتھ لی کر سنتیں پڑھنا سخت مکروہ ہے (۲) اگر معجد کشادہ ہے اور باہری حصہ تک نماز کی صفیں نہیں پہنچ رہی ہیں تواگر سنت کی ادائیگی کے بعدام کے ساتھ تشہد ہیں ہی شریک ہونے کی امید ہوتو باہری حصہ میں (جماعت کی جگہ سے دور ہٹ کر مثلاً اندر نماز ہور ہی ہوتو والان میں یا ملحقہ کمرے میں یا سہ دریوں میں ) سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے (۳) اگر بیاندیشہ ہے کہ سنت پڑھنے کیوجہ سے پوری جماعت ہی شریک ہوجائے اور اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اداکر لے۔

(درمخار محالت ای زکر یا: ا/ ۱۵ – ۱۵ می کا اسائل: ۳۱)

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَقَبْلَ العِيْدِ وَلَوْ فِي المَنْزِلِ وَبَعْدَهُ فِي المَسْجِدِ.

سرجمه اورعیدے پہلے (نفل پڑھنا مکروہ ہے) اگرچہ کھر ہی میں مواور عید کی نماز کے بعد معجد میں

(گھرمیںنہیں)

# نمازعيد ييقبل گھرياعيدگاه ميںنفليں پردھنا

نمازعید سے قبل گھریاعیدگاہ یامسجد میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے حتی کہ عور تیں بھی اس دن اشراق اور جاشت کی ممازاس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ کی جائے۔ (امداد المفتین: ۲۰۰۷)

تنبیہ: بعض لوگ عیدگاہ پہنی کر نماز عید ہے بل نمازیں پڑھتے ہیں اور پوچھے پر کہتے ہیں کہ ہم فجر کی قضائمان پڑھ دہ ہیں ہو تھا۔ پڑھ دہ ہیں تو اجتماعی طور پرعیدگاہ میں قضا پڑھ نا طرح کی چہ میں گوئیوں اور انتشار کا سبب بنآ ہے اس لئے اس طریقہ سے احتر از الازم ہے اول تو مسلمان کی بیشان نہیں ہے کہ کوئی نماز قضا کرے اور اگر بالفرض قضا ہو جائے تو اسے برمرِ عام پڑھنے کے بجائے گھر میں اداکر ہے تاکہ اپنی کوتا ہی مخلوق کے سامنے نہ تا سے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عید کی فرمات ہے۔ نماز کے بعد کا تھم میں ہے کہ عیدگاہ اور مجد میں نہ پڑھے اگر گھر میں آکر پڑھے تو درست ہے۔

﴿ ٢٣٣﴾ وَبَيْنَ الجَمْعَيْنِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةً .

ترجمه اور دوجمعول کے درمیان عرِفات ومز دلفہ میں۔

# جمع تقذيم وتاخير كے درميان نوافل كى ممانعت

میدان عرفات میں نماز ظہرا درعصر کی جمع کے درمیان نوافل وسنن کا پڑھنا مکروہ ہے اس طرح مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کی جمع کے درمیان نوافل وسن پڑھنا بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٢٣٥﴾ وَعِنْدَ ضَيْقِ وَقْتِ المَكْتُوْبَةِ .

ترجمه اورفرض فماز كاونت تنك موجانے كودت \_

# تتنكى ونت ميں نوافل كى ممانعت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وفند اتنا تھک ہوگیا کہ صرف فرض نماز پڑھنے کی ہی مخبائش ہے اب اگر کوئی مخص فرائفل مجھوڑ کرنوافل میں شغول ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ فرائض تضا ہو جائیں گے اس لئے ایسے وقت میں نوافل پڑھنا مروہ ہے۔

﴿٢٣٦﴾ وَمُدَافَعَةِ الْآخْبَقَيْنِ .

مدافعة دَافَعَهُ مُدافعة ودِفاعًا مِثاناء اخبين، اخبت كا تثينه بمراديبيناب بإخانه،

#### ترجمه اور پیثاب پاخانه کے تقاضے کے وقت۔

## قضاءحاجت کے وقت نماز کی ممانعت

بردی عمر میں ایسی نوبت آتی ہے کہ پہلے سے چھوٹے یا بڑے استنجاکا کوئی تقاضا نہیں ہوتا اچا تک تقاضا ہوجاتا ہے اور اتنا شدید ہوجاتا ہے کہ برواشت نہیں کیا جا سکتا ایسی صورت میں نماز شروع ہونے کے بعد بھی استنجے کے لئے چلا جائے امام اور مقتدی سب کے لئے بہی تھم ہے بلکہ اگر دوران نمازیہ صورت پیش آئے تو نماز تو ژکر چلا جائے نماز تو ژب خاطریقہ یہ ہے کہ جس حال میں ہواسی حال میں سلام پھیرد ہے گریہ تھم استنجے کے شدید تقاضے کی صورت میں ہے چھوٹے یا بڑے استنجے کے شدید تقاضے کی صورت میں ہے چھوٹے یا بڑے استنجے کے شدید تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا مرود ہے کیوں کہ اس حال میں نماز پڑھنا ورست ہے کی جانب متوجہ رہے گا نماز کی طرف دھیاں نہیں رہیگا البت آگر سخت تقاضا نہ ہوتو اس حال میں نماز پڑھنا ورست ہے کیوں کہ پچھونہ بچھ تقاضا تو ہروقت رہتا ہی ہے اور سخت و ہلکے تقاضے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ذبمن تقاضے سے ہٹ جائے تو بکا تقاضا ہے اور سند اس کی طرف متوجہ رہتو سخت تقاضا ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۱/۲۲۲)

#### . ﴿ ٢٣٧﴾ وَخُصُورٍ طَعَامٍ تَتُولُهُ نَفُسُهُ .

تتوق فعل مضارع معروف باب تصري تاق توقًا توقانًا خوامش كرنا ـ ترجمه اوركمان محسامغ آجان كونت كدول اس كوچاه رباب ـ

## بھوک کے وفت نماز کی ممانعت

صورت سکدیہ ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے اور بھوک گلی ہوئی ہے تو الی حالت میں نماز پڑھنا کروہ ہے پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۱۰۱۳)

### ﴿ ٢٣٨ ﴾ وَمَايُشْغِلُ البَالَ وَيُخِلُّ بِالخُشُوعِ.

تدجمه اور مرده چيز جومشغول كردےدل كوادر فلل بيدا كرے خشوع ميں۔

# حضورقلبی کےساتھ نماز

بیعبارت عطف العام علی الخاص کی قبیل سے ہے مصف تر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کددل کونماز سے ہٹادے اور پروردگار عالم کے ساتھ استحضار قلب میں مخل بنے اس چیز کے ہوئے ہوئے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے اولا ذہن ور ماغ کو ہر چیز سے پاک وصاف کر کے پھررب ذوالجلال کی جانب متوجہ ہو۔اللّٰد تعالیٰ ہمیں حقیقی نماز کی حلاو**ت نصیب فرما نمی**ں اور اپنی رضائے تام سے سرفراز فرمائیں آمین ۔

#### بإبالاذان

ماقبل سے مناسبت: اس باب میں منان کے جوں کہ ان کے اوقات کو بیان کیا ہے اب اس باب میں نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے اب اس باب میں نماز کے لئے اعلان کے طریقہ کو بیان فرمائیں گے چوں کہ نماز کے اوقات اسباب کے درجہ میں ہیں اور سبب علامت پر مقدم ہوتا ہے اس لئے اوقات کو پہلے بیان کیا ہے۔

اذان كى لغوى تعريف: اعلان كرنااوراطلاع دينا\_

اصطلاحی قعریف: نماز کے وقت کی مخصوص الفاظ کے ذریعہ اطلاع کرنا۔ (مراقی الفلاح:۱۰۳)

#### اذ ان کی ابتداء

جب حضور بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں نماز کے لئے لوگ اندازے ہے معجد میں حاضر ہوجاتے تھاوراس کیلئے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھااس صورت حال میں بعض مرتبہ کافی انظار کی زحمت بھی اٹھائی پڑتی تھی اس لئے ایک دن صحابہ میں یہ تفتگو چلی کہ نماز کے وقت کیلئے کوئی علامت مقرر ہونی چاہئے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ مشورہ دیا کہ میسائیوں کی طرح سینگ بجایا جائے بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر نے برائے دی کہ جب وقت مہود ہوں کی طرح سینگ بجایا جائے بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر نے برائے دی کہ جب وقت ہوجائے تو کسی آدی کوئماز کا اعلان کرنے کیلئے آبادی میں بھیجے دیا جائے جنال چہ حضرت بلال گواس خدمت پر مامور کردیا مورکردیا میں جوائے تو کسی آدی کوئماز کا اعلان کرنے کیلئے آبادی میں بھیجے دیا جائے جنال چہ حضرت بلال گواس خدمت پر مامور کردیا سے ایک محض دو ہرے کیڑے ہی کر اترائے اوراس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہوگرا ذاان کے وہ کلمات کی حض دو ہرے کیڑے ہی ہوجا ہے اور خوبصورت بھی ہے جس زمانی کہ بیخواب برحق ہو لبندائم ان کہ میں حضرت عبداللہ نے بیخواب کی تھا تھا وہ بجارتے غیزان کی آواز بھی پستھی جب دھڑے ان کی آوان کی آواز بھی بستھی جب دھڑے ان کی آواز کوئی کر دھڑے ہو اس کی مطاب کو حضرت بال کو سمھا وائی آواز بھی پستھی جب دھڑے ان دی بھروع کی تواس آواز کوئی کر دھڑے ہی بھی تھریف لائے اور تم کھا کرفر مایا کہ میں نے بھی بھی تھریف لائے اور تم کھا کرفر مایا کہ میں نے بھی بھی تھریف لائے اور تم کھا کرفر مایا کہ میں نے بھی بعینہ بہی خواب دیکھا ہے۔

آپ ﷺ نے اس پرشکر بیکا ظہار فر مایا اور پھرا ذان دینے کا طریقہ امت میں رائج ہوگیا، واضح رہے کہ اذان کی ابتداء کا مذکورہ واقعہ اھیں پیش آیا، حضرت عبداللّٰدُ فرماتے ہیں کہ اذان کہہ کروہ شخص مجھ سے تھوڑی دورہٹ گیا اور تھوڑے وقعہ کے بعداس نے کہا پھر جب نماز شردع کروتو اقامت ( تکبیر ) کہواس کے بعد آنکھ کھل گئی اور اپنا خواب آپ سے عرض کر دیا جیسا کہ او پرگز را۔ (اسدالغابہ:۱۳۴/۳) بطحاوی شریف: ۱/۹۷)

## اذ ان کااجر وثواب

احادیث شریفہ میں اذان کی بڑی فضلیت وارد جوئی ہے ایک روایت میں وارد ہے کہ نبی اللہ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہال تک پہنچتی ہے اتن ہی لمبی چوڑی اس کے لئے مغفرت کا فیصلہ کیا جا تا ہے اور جس تریافتک چیز تک وہ آواز پہنچتی ہے وہ سب چیزیں اس کے لئے قیامت میں خیر پرشہادت دیں گی۔ (ابوداؤد: ا/21)

## اذان شیطان کے لئے تازیانہ

اذان کے کلمات میں اللہ نے ایس تا شیرر کھی ہے کہ شیطان لعین اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ بدحواس کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے ۳۹ میل (تقریباً ۲۲ کلومیٹر) دور بھاگ جاتا ہے۔ (مسلم شریف:ا/ ۱۹۷)

اورایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے توشیطان بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑتکیں پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اور ختم ہوتے ہی پھر براجمان (آ دھمکنا) ہوجا تا ہے اور نمازی پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکر فلاں بات یا در فلاں بات کے نماز سے ذہن ہے جائے حتی کہ ان وساوس میں پڑ کر نمازی کو یہی یا دہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔

(ہخاری: ا/۸۵ – ۱۲۷)

## مؤذن کسے بنایا جائے؟

احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مؤذن ایسا مخص ہونا جا ہے جو باشرع امانت ودیانت سے متعف اور تقوی وطہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوا یک حدیث میں وارد ہے کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے اللہ تعالیٰ امام کوسیدھی راہ پرگامزن فرمائے اور مؤذن کو دامن عفو میں جگہ مرحمت فرمائے ، (سنن بیھی : ۱/ ۲۲۲) اور احقر کو بھی اعلیٰ علمین میں جگہ نصیب فرمائے ، آمین ۔

قیس ابن حازم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرای خدمت میں حاضر ہوئے تو آپنے ہم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہیں ہم نے جوابا فر مایا کہ زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہیں یا آزاد کر دہ موالی ہیں حضرت عمر نے اس پرافسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ بیاتو تمہارے اندر بڑائقص ہے اذان تو اتی شرافت کی چیز ہے کہ آگر مجھے خلافت کی معروفیت نہ ہوتی تو میں پنج وقتہ نماز وں کیلئے اذان دیا کرتا۔

# ره گئی رسم اذ ان

افسوس ہے کہ جس صورت مال پر حضرت عمر فی تکیر فر مائی تھی وہی صورت حال آج ہمارے پورے معاشرہ میں پیدا ہوتھی ہے بڑے اور بااثر لوگ اذان دینے کو باعث عار بیجتے ہیں اور عام طور پر مساجد میں ایسے لوگ مؤذن رکھے جاتے ہیں جنگی معاشرہ میں کوئی وقعت نہیں ہوتی اپنے او پر خواہ کئی فضول خرچی کرلیں مگر معجدوں کیلئے ستے سے ستا مؤذن وُھونڈ نے کی کوشش کی جاتی ہے خواہ وہ کیسی ہی غلط اذان دے یا اسے مسائل اذان کاعلم ہویا نہ ہو؟ ہونا تو یہ چاہئے کہ اذان ایسی پر کشش ہو کہ ہوئے لوگ جاگ جائیں اور اس کی آ واز سے رگ دو یے ہیں سنسنی دوڑ جائے اور بافتیار تو م مجد کی طرف چل پڑے اور نہ صرف مال کی آ واز سے رگ دو یا ہیں مراس کی اور بائل اور جائیں کے مدول میں صودو اور ایسی کی مواز کی سوز وگداز ہوتا ہے اور نہ کسی روحانی کشش کا شائبہ بلکہ محض ایک رسم کی اوا یک کے مدول میں صدود اوا یک کے طور پر اس عمل کوانجام دے کراطمینان کر لیا جاتا ہے مؤذن حضرات نہ صرف بیکہ اذان کے مدول میں صدود اوا یک کے طور پر اس عمل کوانجام دے کراطمینان کر لیا جاتا ہے مؤذن حضرات نہ صرف بیکہ اذان کے مدول میں صدود سے جاوز کرتے ہیں بلکہ بہت سے مؤذن تو صراحنا غلط تلفظ سے اذان دیتے ہیں کہ مطلب بالکل خیط ہوکررہ جاتا ہے مشل ، اللہ ، اور ، اکبر ، کے الف کو شیخ کر پڑھنا اور ، اشہد ، کو آشہد پڑھنا اس طرح کی غلطیاں عام ہیں جنگی اصلاح ضروری ہے۔ (مستفاد کتا ہے المسائل: ۲۳۸۲۳۳)

## اذان كي مشروعيت

اذان دا قامت کی مشروعیت صرف خواب سے نہیں ہے کیونکہ انبیاء کے علاوہ کمی کا بھی خواب جست نہیں بلکہ اذان دا قامت کی مشروعیت ابتداء تا کید نبوی سے ہوئی ہے چھر قرآن نے اس کی توثیق کردی ارشاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله.

اے ایمان دالوا جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی جانب چل پڑو۔ علامہ محمد بوسف بنور کی فرماتے ہیں کہ انتہاء کے اعتبار سے اذان کی مشروعیت ومی متلویعنی قرآن کریم سے ہے۔ (تخفۃ اللمعی ا/٥٠١)

﴿٢٣٩﴾ سُنَّ الآذَانُ وَالإقَامَةُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لِلْفَرَائِضِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اَدَاءً أَوْ قَضَاءُ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا لِلرِّجَالِ وَكُرِهَا لِلنِّسَاءِ .

منة مؤكدة مئن كامفعول بونى وجدسے منصوب ب- كوها مامنى مجبول تثنيه باب سمع سے تثنيه كامبره اذان وا قامة كى جانب راجع ب- ترجیه سنت قرار دی گئیں اذان اور تکبیر سنت مو کدہ فرض نماز وں کیلیے اگر چہ ( نماز پڑھنے والا ) منغروہو (پیفرائض ) ادا ہوں یا قضاء سفر میں یا حضر میں مردوں کیلئے اور مکروہ قرار دی گئیں بید د**نوں چزیں عورتوں کے لئے۔** 

## اذان اسلام کاشعارہے

اذان اسلام کا ہم ترین شعار ہادراس بات کی کھلی طلامت ہے کہ جس جکہ سے اذان کی آواز آرتی ہوہ جکہ اسلام کا ہم ترین شعار ہادراس بات کی کھلی طلامت ہے کہ جس بستی پرجملہ کا ادادہ ہوا کر دہاں سے اذان کی اسلام بستی پرجملہ کا ادادہ ہوا کر دہاں سے اذان کی جس بستی پرجملہ کا ادادہ ہوا کر دہاں سے ادان کی اداز آنے گئے تو اس پر سے جملہ دوک لیا جائے اور قل وقال سے پوری طربا جائے ادان کی جائے کی اور اذان اسی بنا پر فتم ا اور خیر انسان میں کہ اگر کسی شہر کے لوگ اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیس تو ان سے جمل کی جائے کی اور اذان جاری کرنے پر مجبور کیا جائے گئے اذان و جمیر سنت موکدہ ہے اور خیر فرائعن مثلا حمیدین جنازہ جادی کو دونون کی ماسنن ونوافل کا حال ہے۔

# السيخ نماز برصن والعصل كيلئ اذان واقامت كأحكم

اگرکوئی مخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کیلے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اذان وا قامت کہدکر نماز فرض اوا کرے لیکن اگر بستی میں افزان اور جماعت ہو جتا ہے تو بھی کوئی حرج بستی میں اذان اور جماعت ہو جتا ہے تو بھی کوئی حرج منبیں اس لئے کہ شہر میں ہونے والی اذان سے سنت فی الجملہ ادا ہوگئ ۔ (ملی کیر:۲۲۲، بدائع: ۱/۲۲۲، میں بالمسائل: ۱۳۸۰)

جماعت ہوجانے کے بعد مسجد میں منفر دکی اذان

اگرمسجد میں اذان ہو چکی ہوتو منفرد کیلئے مسجد کے اندراذان وا قامت کہنا مکروہ ہے۔

(درمی ریروت:۵۸)

# گھرمیں جماعت کرتے وقت اذان وا قامت کا حکم

اگر محلّه کی مساجد میں اذا نیں ہو چکی ہیں اور کو کی محف اپنے گھر میں تنہایا جماعت مے معا**تھ وقانیہ نماز پڑھنا جاہا ہے** تو اس کیلئے محلّه کی اذان کافی ہے الگ ہے اذان دینے کی ضرورت نہیں لیکن **اگر قضا نماز پڑھی جاری ہے تو اذان** واقامت دونوں کا ترک مکروہ ہے کم از کم اقامت کہ کرقضا ءنماز اداکرنی جاہے ۔ (درمخار:۳۶۲/۳۶۲) بالسائل:۳۴۰)

## سفرميس اذان كهنا

سفر کے دوران خواہ رفقاء ساتھ ہوں یا اسلیے نماز پڑھنی ہودونوں صورتوں میں اذان وا قامت کہنے کا اہتمام کرنا

جاہے البنة اگراذان چھوڑ کرا قامت پراکتفاء کیا تواس کی بھی گنجائش ہے۔ (حلبی کبیر:۳۷۲)

# عورتوں کی نماز کیلئے اذان وا قامت مکروہ ہے

مدرسة البنات وغیره میں صرف عورتوں کی نماز کیلئے اذان وا قامت کہنا مکروہ ہے تی کہا گروہ جماعت سے پڑھیں تب بھی ان کیلئے اذان وا قامت کا تھم نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۵۳/۱، کتاب المسائل: ۲۴۱)

﴿ ٢٥٠﴾ وَيُكَبِّرُ فِي آوَّلِهِ أَرْبَعًا وَيُثَنَّى تَكْبِيْرَ اخِرِهِ كَبَاقِي ٱلْفَاظِهِ .

ترجمہ اور تکبیر (اللہ اکبر) کے اس کے شروع میں جارمرتبہ اور دومرتبہ کے اس کے اخیر کی تکبیراس کے باتی الفاظ کی طرح۔

تشدیج ازان کے کلمات کی تفصیل اسطرح ہے کہ پہلے جارمرتبداللہ اکبر کے اورا خیر میں وومرتبداللہ اکبر کے باق تمام کلمات کودودومر بہ کے، لااللہ الله کوسرف ایک مرتبہ کے۔

#### ﴿٢٥١﴾ وَلاَ تُرْجِيْعَ فِي الشُّهَادَتَيْنِ.

ترجمه اورزجينبي بهاوتين مير

تشریع ترجیج کے معنی ہیں، شہادتین (اَشْهَدُان لاَ اِلله اور اشهد ان محمدا رسول الله) کو آستہ کہنے کے بعد دوبارہ زور سے کہنا یعنی پہلے جاروں کلمات کوہلکی آواز سے کہاجائے پھر بلٹ کردوبارہ ان کو بلند آواز سے کہ حضرت امام مالک وشافعی ترجیج کوسنت کہتے ہیں مگرامام ابوصنیفدامام احمدوامام ابو یوسف کے نزد یک ترجیج سنت مہیں۔

قنبید: اذان میں ترجیع سنت ہے یائمیں؟ بیا ختلاف اب لا حاصل ہے کیوں کداب ملی طور پر بیمسکد ہاتی نہیں ر ہااب ساری دنیا میں موالک اور شوافع نے ترجیع ختم کردی ہے۔ (تختہ اللمعی: ۱/۵۰۵)

#### ﴿٢٥٢﴾ وَالإقَامَةُ مِثْلُهُ .

ترجمه اورتكبيراذان جيسي بي ب-

سریج کبیر میں وہ تمام کلمات ہوتے ہیں جواذان میں کہے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دومرتبہ، قد قامت الصلو ق، کااضافہ می ہے۔

﴿ ٢٥٣﴾ وَيَزِيْدُ بَعْدَ فَلاَحِ الفَجْرِ الصَّلْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

ترجمه اورزیاده کرے فجر کی اذان میں حتی علی الفلاح کے بعد الصلوة خیرمن النوم دومرتبہ (نمازسونے سے بہتر ہے)

## الصلوة خيرمن النوم كاثبوت

فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد، الصلوة خیر من النوم، دومرتبہ کہنا یہ بالاتفاق سنت ہے یہ کلمات شروع میں اذان فجر میں نہیں تھائی مشروعیت اس طرح ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلالٹ نبی ہے گا کوئیج کی نماز کی اطلاع دینے کیلئے گئے آپ سور ہے تھے حضرت بلالٹ نے دود فعہ کہا: الصلوة خیر من النوم یار سول اللہ آپی اطلاع دینے کیلئے گئے آپ سور ہے تھے حضرت بلال اجعلہ فی اذانك بلال یہ کیسے اچھے کلمات بیں ان کوآپ اپنی اذان میں سامل کرلیں چناں چاس واقعہ کے بعد حضرت بلال یہ کلمات اذان میں کہنے گئے پوری امت کا اتفاق ہے کہ فجر کی اذان کے علاوہ کی اوراذان میں ان کلمات کا اضافہ نہیں کیا جائے احدیث میں اس کی ممانعت ہے۔

(تخت اللہ می : ۱/۱۲)

#### اختياري مطالعه

# الصلوة خيرمن النوم چھوٹ گياتو كياتكم ہے

اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے مگر فور آاذان ختم ہونے سے پہلے یا دہمی آ جائے تو اس کلمہ کو کہدلینا چاہئے اور پھر بعد کے کلمات کولوٹا لے لیکن اگر اذان ختم کرنے کے بعد یا دآئے تو اب اذان کمل ہوگئی لوٹانے یا فدکورہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
(احسن الفتاویٰ:۲۸۲/۲، کتاب المسائل:۲۳۲)

﴿٢٥٣﴾ وَبَغْدَ فَلَاحِ الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَوْةُ مَرَّتَيْنِ.

ترجمه: اورتكبيركے على الفلاح كے بعد كم قد قامت الصلوة (تحقيق كه نماز كورى موكى) دومرتبه تشديج اتبل ميں گذر چى ہے۔

#### ﴿ ٢٥٨﴾ وَيَتَمَهَّلُ فِي الْاَذَانِ وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ

میتمهل تعلی مضارع باب تفعل تمه به العمل کام کواظمینان سے کرنا،اس بیں عجلت نہ کرنا تو قف کرنا، کھم رکھ میں معروف باب افعال سے اسوا تقامصدر ہے جلدی کرنا۔

ترجمه ادراذ ان فهر تفهر كر كم اور تعوزي جلدي كري تكبير ميں \_

تشریع اذان کے کلمات کودراز کرنااور ہرکلمہ کے بعداتی دیر کھم نا کہا گر جواب دینے والا جواب دینا جا ہے تو

دے سکے بیمسنون ہاورا قامت میں ہرکلمہ جلدی کہنا اوراس پرسانس نہوڑ ناسنت ہے۔

### اذان كالمسنون طريقه

اذان کے ہرکلمہ کوایک سانس میں ادا کرنا اور ہرکلمہ کے آخر میں جزم کرنامسنون ہے۔

#### ا قامت كامسنون طريقه

#### اختياري مطالعه

# اذان اورا قامت کے سی کلمہ کا چھوٹ جانا

اگراذان اورا قامت میں سے کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو اگراذان وا قامت کے بعد فور آیا دا جائے تو جوکلہ چھوٹ کمیا ہے وہاں سے اعادہ کرے اور اگر کچھے دیر کے بعدیا داآیا تو شروع سے لوٹائے۔ (احسن الفتاویٰ:۲۸۵/۲، در مختار بیروت: ۲۳۷/۵۱۰ مرکتاب المسائل:۲۳۲)

#### ﴿٢٥٢﴾ وَلاَ يُجْزِئُ بِالْفَارْسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ آنَّهُ اَذَانٌ فِي الْأَظْهَرِ .

ترجمه اور کافی نہیں ہے اذان فاری میں پڑھنا اگر چہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ بیاذان ہے، ظاہر روایت -

# عربی کےعلاوہ دیگرز بانوں میں اذان وتکبیر کہنا

عربی کے علاوہ دوسری کسی زبان مثلاً فاری وغیرہ میں اذان دینا جائز نہیں ہے اگر چہ سننے والے جانتے ہوں کہ یہ اذان ہور ہی ہے اس لئے کہ اذان کی مشر وعیت عربی الفاظ کے ساتھ ہی ثابت ہے، یہی تھم تکبیر کا بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں شعائر میں ہے ہیں اور شعائر کو بحالہ رکھا جاتا ہے۔ (مراقی الفلاح: ۲۰۱)

﴿٢٥٧﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلُوةِ .

ترجمه ادرمتعب ہے یہ کمؤذن نیک آدمی ہوجوسنت اذان کواور نماز کے وقتوں کو جائے والا ہو۔

تشریع احادیث شریفہ ہے تابت ہے کہ مؤذن ایسا تحض ہونا چاہئے جوباشرع امانت ودیانت ہے متصف اورتقو کی وطہارت کے اعلیٰ معیار پرفائز ہونیز اذان نماز اوراوقات کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہوتا کہ عبادت میں میچ طریقہ پرانجام دی جاسکے۔ (باتی تفصیل دیکھیں،مؤذن کسے بنایا جائے، کے عنوان کے تحت)

﴿٢٥٨﴾ وَعَلَى وُضُوْءٍ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ اللَّا أَنْ يَّكُوْنَ رَاكِبًا .

ترجمه اور (بدكمؤذن) وضوسے موقبله كى طرف رُخ كے موئے مومكر يدكدوه سوار مو

#### سواري براذان

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیجی مستحب ہے کہ اذان باوضود ہے قبلہ روہوکر دے، البنتہ حالت سفر میں سواری پر چلتے ہوئے اذان دینا درست ہے، جس طرف بھی رُخ کرکے دینا ممکن ہولیکن اقامت زمین پراتر کر کہی جائے اور مقیم ہونے کی حالت میں چلتی ہوئی سواری پراذان دینا مکر وہ ہے۔ (شامی ۵۵/۲ کریا، کتاب المسائل:۲۴۱)

﴿٢٥٩﴾ وَأَنْ يُجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِّيهِ .

سرجمه اور (مستحب ہے) میرکد سے لے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کا نوں (کے سوراخوں) میں۔

# كانول ميں انگلياں ڈالنے كا حكم

اذان دیے وقت دونوں کا نوں کے سوراخوں کو شہادت کی انگلیوں سے بند کر نامستحب ہے کیونکہ اس سے آواز بلند موتی ہے جومطلوب ومقصود ہے اور کان بند کرنے سے آواز اس لئے بلند ہوتی ہے کہ ہوا تین جگہ سے نگلتی ہے منصا ک اور کان سے ،البتہ منصاور تاک میں سے ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے نگلتی ہے پس جب کلمات اذان کئے وقت منص کل رہا ہے اور اس سے سانس نکل رہا ہے تو ناک خود بخود بند ہوجائے گی اس سے ہوانہیں نکلے گی البتہ کا نوں سے نکلے گی پس جب کان کے سوراخ انگلیوں سے بند کر دیئے تو ہوا منص سے زور سے نکلے گی اور آواز بلند ہوگی۔

دوسری دجہ بیہ ہے کہ بہرہ آ دمی اونچا بولتا ہے جب وہ خودا پنی آ واز سنتا ہے تب اس کوسلی ہوتی ہے اس طرح جب مؤذن بہت بہرہ ہے گا تو وہ زور سے بولنے پرمجبور ہوگا۔ (تحفۃ اللمعی:۵۱۲/۱) اگرمعجد بہت بڑی ہوجیسے دہلی کی

جامع مسجداورآ واز دورتک پہنچا نامقصو دہوتو اقامت میں بھی کانوں کے سوراخ بندکر کے چلا کئیں۔

﴿٢٦٠﴾ وَأَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلْوَةِ وَيَسَارًا بِالفَلَاحِ .

ترجمه اور به كه محمائ اپنج چره كودا من طرف ى على الصلوٰة كهتے وقت اور بائيں طرف ى على الفلاح كہتے ت

تشریعی اذان میں کی علی الصلوٰ ق کہتے وقت داہنی طرف کومنے پھیرنااور جی علی الفلاح کہتے وقت، بائیں طرف کومنے پھیرنا سنت ہے،اسی طرح اقامت میں بھی پھیرنا چاہئے۔ (حلبی کبیر:۳۷)

﴿ ٢٦١ ﴾ وَيَسْتَدِيْرُ فِي صَوْمَعَتِهِ .

ستدیر فعل مضارع معروف صیغه واحد مذکر غائب باب استفعال اِستِدادًا مصدر ہے گھومنا۔ صومعة کے لفظی معنی اس کوٹٹری کے ہیں جس میں را مہب رہا کرتے ہیں عیسائی را مہب کی عبادت گاہ (کثیا) جمع صَوَامِعُ مَرَّمُراداس سے وہ جگہ ہے جواذان دینے کے لئے بنائی جائے۔

ترجمه ادرگوم جائے اذان دینے کی جگه میں۔

تشریعی صورت مسلدیہ ہے کہ جہال پر کھڑے ،وکراذان دے رہا ہے اگر ضرورت ہوتو گھومنا افضل ہے اور اگر ضرورت ہوتو گھومنا افضل ہے اور اگر ضرورت ہوتو منھ کو باہر بھی نکال سکتا ہے تا کہ اذان کا مقصد حاصل ہوجائے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۰۷)

﴿٢٦٢﴾ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَخْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلُوةِ مَعَ مُرَاعَاةِ المُسْتَحَبِ.

ترجیہ: اورفصل کرے از ان اور اقامت کے درمیان اتنا کہ حاضر ہوجا کیں نماز کی پابندی کرنے والے وقت متحب کی رعایت کرتے ہوئے۔

# عام نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان فصل

اذان اورا قامت کے درمیان اتنافا صلہ رکھنا جائے کہ جو تحق اذان شروع ہونے سے پہلے کھا تا کھار ہاہے یا استنج کے لئے گیا ہوا ہے وہ فارغ ہوکر اور طہارت حاصل کر کے باسانی معجد میں آسکے یعنی جولوگ نماز باجماعت کا التزام کرتے ہیں وہ اپنی سروریات انسانیہ سے فراغت پاکرنماز باجماعت میں شرکت کرسکیں ، البتہ اوقات مستحبہ کا کھاظ رکھنا ضروری ہے ، اس قدر انتظار نہ کرے کہ اوقات مستحبہ نکل جائیں ، اس کے لئے اذان واقامت کے درمیان وس پندرہ منٹ کا فی ہیں ، ہمارے دیار میں جو اذان واقامت کے درمیان آ دھ گھنے کا فاصلہ رکھا جاتا ہے ، یہ بی میں ، اس سے مسلح نہیں ، اس سے مسلح کہ یہ ہے۔

ا ذان بے معنی ہوجاتی ہے کوئی ا ذان س کرنماز کی تیاری نہیں کرتا ،اس طرح مغرب میں بالکل وقفہ مسنونہ ا ذان وتکبیر کے ماہین نہیں کیا جاتا ،آخر کیوں مجھ لیا جاتا ہے کہ ہرآ دمی پہلے سے باوضو تیار ہی بیٹھا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۰۷)

﴿ ٢٢٣﴾ وَفِي المَغْرِبِ بِسَكْتَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارِ أَوْ ثَلْثِ خُطُوَاتٍ .

توجیہ اورمغرب میں ایک سکتہ کی برابر (فصل کرے) جو کہ تین چھوٹی آیوں کے پڑھنے یا تین قدم چلنے کی مقدار ہو۔

# مغرب کی اذ ان وا قامت میں کتنی تاخیر کی جائے

مغرب کی اذان اور اقامت میں اتن تا خیر کرنی جاہئے کہ جس میں تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھی جاسکے، یا بالفاظ دیگر مؤذن اذان سے فارغ ہوکرصف میں پہنچ جائے اوراذان کے بعددعا بھی بوری ہوجائے۔

نوت: تاہم رمضان میں نمازیوں کی رعایت کی وجہ سے آگر مغرب کی اذان اور جماعت میں ۱۰-۱۵ منٹ کی بقدر فصل کر دیا جائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ﴿٢٦٣﴾ وَيُثَوِّبُ كَفُوْلِهِ بَعْدَ الآذَانَ الصَّلْوَةُ ٱلصَّلْوَةُ يَا مُصَلِّيْنَ .

اس عبارت میں لفظ الصلوة پرفته وضمه دونوں پڑھ سکتے ہیں فته پڑھنے کی صورت میں فعل امر حاضر معروف (صَلُو) محذوف فکے گاور بیمفعول بدواقع ہوگا اورضمه پڑھنے کی صورت میں مبتدا ہوگا اور اس میں عامل، عامل معنوی ہوگا اور خبر محذوف ، وگ قائمة ، یا جامعة اصل عبارت ہوگی الصلوة قائمة یا جامعة.

ترجمہ اور تھویب کرے جیہ مؤذن کا قول اذان کے بعد نماز نماز تیار ہے، اے نماز پڑھنے والو! نماز کے لئے آئے۔ لئے آئے۔

## تنويب كي تفصيل.

یشوب تھو یہ ہے ہے باب تفعیل کا مسدراس کا مادہ توب ہے، اس مادہ کے معنی ہیں لوشا، کیڑے کو توب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بار بار بدن پرلوشا ہے اور تواب کو تواب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بال کے کوش میں بندے کی طرف لوشا ہے، لیس تھو یب کے معنی ہیں اعلان کے بعد اعلان اور اس کی دوشکلیں ہیں: (۱) فجر کی اذان میں حی علی الفلاج کے بعد الصلوة خیر من النوم دومرتبہ کہنا، تفصیل مسئلہ ۲۵۳ کے تحت آ چی ہے۔ (۲) اذان کے بعد نماز سے بالج وس منٹ پہلے مؤذن حی علی الصلوة کہہ کریا الصلاة الصلاة لگار کریا مقامی زبان میں لوگوں کو نماز کے لئے بلائے سے تھو یب نو پید ہے، قرونِ مشہود لبا بالخیر میں ہے تھو یب نہیں تھی اور صحابہ نے اس پرنگیر فرمائی ہے، ہماری فقہ کی بلائے سے تھو یب نو پید ہے، قرونِ مشہود لبا بالخیر میں ہے تھو یب نہیں تھی اور صحابہ نے اس پرنگیر فرمائی ہے، ہماری فقہ کی

کتابوں میں یہ جزئیہ موجود ہے کہ چونکہ اب لوگوں میں سستی پیدا ہوئی ہے اس لئے تمام نمازوں میں ہو یب کرنی چاہئے۔ (درمختار، شامی ۲/۲۵، باب الا ذان مطبع زکریا) ہمارے اکابر نے اس جزئیہ پرفتو کانہیں دیا، ہمارے یہاں نماز فجر میں بھی تھویب کارواج نہیں کیونکہ تھویب خودستی پیدا کرتی ہے جب ایک مرتبہ تھویب شروع کردی جائے گی تو آہتہ آہتہ لوگ دوسری تھویب کے ختاج ہوجا کیں گے، اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد بقدر ضرورت فصل کہ کہتر طریقہ دیسے کہ اذان کے بعد بقدر ضرورت فصل کر کھر کم از شروع کردی جائے تا کہ لوگ اذان سن کرفور آنماز کی تیاری میں مشغول ہوجائیں اوردوبارہ اعلان کی ضرورت نہ رہے، لیکن فجر میں تو بہر کیف فصل اذان دنماز میں پھر بھی زیادہ ہی رہے گا۔ ( تحفظ اللمعی :۱/۱۲۵)

﴿٢٦٥﴾ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ .

تلحین باب تفعیل کامصدر ہے کہاجاتا ہے لَحَّنَ فی قواءته ترنم یا لے سے پڑھنا لَحُن الاُغْنِیَةَ مخصوص لے سے گانا گانے میں سُر پیدا کرنا، دُھن بنانا، یہاں پرمراداذان کوگانے کے طرز پر پڑھنا۔

ترجمه اورمکروه به گاگا کراذان پڑھنا۔

## إذان ميں كحن

اذان کے جن حروف پرکوئی منہیں ان کو کھینچالحن جلی ہے مثلاً اللہ اکبر کے ہمزہ کو کھینچ کرا کہار کہنا حرام ہے، ہال اذان کے جن کلمات میں مداصلی ہے جیسے اللہ یا جہاں منفصل ہے جیسے لا اللہ یا جہاں مدعارض قلمی ہے، جیسے الا اللہ، ان کلمات کواذان میں کھینچنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب وستحسن ہے مگر اس طرح آواز بنانا کہ جس سے گانے کی معیوب شکل ہوجائے تو یہ کمروہ ہے۔ (طحطاوی: ۱۰۷)

﴿٢٢٦﴾ وَإِقَامَةُ المُحْدِثِ وَآذَانُهُ .

ترجمه اوربے وضوآ دی کا تکبیر کہنا اور اس کا اذان پڑھنا ( مکروہ ہے)

#### اذان وا قامت

بغیروضواذان وا قامت کہنا کیا ہے؟ یہ مسئلہ حقیقت میں اذکار کے باب سے ہے، انمہ اربعہ کے نزدیک بغیروضو اللہ کا ذکر جائز ہے تی کہ قرآن کی تلاوت بھی جائز ہے ہیں بلا وضوجواذان وا قامت کہی گئی ہے وہ بھی تیجے ہے کونکہ یہ بھی اذکار ہیں البتہ بلا وضواذان کہنا مکر وہ تنزیبی ہے لیعنی خلاف اولی ہے اور بغیروضوا قامت کہنے کی کرا ہت اس سے بوقعی ہوئی ہے لیعنی بیا سائٹ کا درجہ مکر و وتح کی سے نیچے اور مکر وہ تنزیبی سے اور بھیروضوا قامت کہنے کی کرا ہت اس وجہ سے براھی ہوئی ہے کہ ایسا مخص لوگوں کونماز کے لئے بلا کروضوکر نے کے لئے خود خائب ہوجائے

كاية ويكرال رالفيحت خود رانضيحت والى بات موكى ـ

﴿٢٦٤﴾ وَآذَانُ الجُنُبِ .

سرجمه اورجنی کااذان دینا (مکروه ہے)۔

جنبی کی آذ ان

اگر حدیث اکبر کی عالت میں کوئی شخص اذان کہتو مکر و قیحری ہے اوراس اذان کالوٹا نامستحب ہے اورا تا مت کہنا بدرجہ اولی مکروہ ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۰۸)

﴿٢٢٨﴾ وَصَبِيٌّ لَايَعْقِلُ .

ترجمه اورایسے بچہ کا اوان کہنا جس کوعقل وسمجھ نہ ہو۔

نابالغ بچه کی اذان

بالكل ناسمجھنا بالغ كى اذاك مجي نہيں اس كا اعادہ ضرورى ہے اور سمجھدار بچدكى اذاك مكروہ تنزيم ميں ہے۔ (درمختار بيروت: ٥٢/٣-٥٤)

﴿٢٦٩﴾ وَمَجْنُون وَسَكُرَانَ .

ترجمه: اورد بوانداورنشدوالے كاذان كہنا (ان كى اذان بھى مكروه ہے)

د بوانے اور نشہوا لے کی اذان

د بوانہ نشے والے کی اذان اس وجہ سے کروہ ہے کہوہ جس طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی ہیں رہے ہیں آگر بیلوگ اذان کہددین تومستخب بیہ ہے کہ اس کا اعادہ کر لیا جائے۔

﴿ ١٤٠﴾ وَامْرَأَةٍ .

سرجیں اورعورت کی (عورت کا اذان کہنا بھی مکروہ ہے): منسویج اس کی تفصیل مسئلہ ۲۴۷ میں گزرچکی ہے۔

﴿ الْحُرِّا ﴾ وَ فَاسِقٍ .

#### ترجمه اورفاس ( كاذان برهنا مروه ب)

## فاسق كى اذ ان

ڈاڑھی منڈانے والا یا کتر وانے والاشخص فاس ہے لہذااس کی اذان وا قامت مکروہ ہے لیکن **اگر ایبا ہخص اذان** وا قامت کہد ہے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۱/۴۵)

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَقَاعِدٍ.

ترجمه اور بیشے والے کی (اذان بھی مروه ہے)

## بيبه كراذان كهنا

بیٹے کراذان کہنا مکروہ ہےاوراس کا اعادہ مستحب ہے البیتہ اگر کوئی منفردا پی نماز کے لئے افران دی**و بیٹے کراذان** دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۱۰۸)

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَالكَلامُ فِي خِلالِ الأَذَان وَفِي الإقَامَةِ وَيَسْتَحِبُ إِعَادَتُهُ دُوْنَ الإقَامَةِ.

ترجمه اوربات كرنااذان اور كبيرك نج مين (كمروه ب) اورمتحب باذان كالوثانان كركبيركا

## اذان وا قامت کے درمیان بات چیت کرنا

اذان وا قامت کے درمیان بات کرنا مکروہ ہے اذان کا اعادہ مستحب ہے اقامت کانہیں نیز اذان وا قامت کے درمیان سلام کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَيُكُرَهَانِ لِظُهْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المِصْرِ.

ترجمه اورمکروہ ہے، دنوں ظہر کی نماز کے لئے جمعہ کے دن شہر میں۔

## جمعہ کے دن ظہر کے لئے اذان وا قامت

 ﴿ ١٤٥﴾ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيْمُ وَكَذَا لِأُولَىٰ الفَوَائِتِ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ ذُوْنَ الأَذَانِ فِي البَوَاقِي إِنْ اتَّحَدَ مَجْلِسُ القَضَاءِ .

ترجمه اوراذان دے فوت شدہ نماز کو پڑھنے کے لئے اور تکبیر (بھی) کم اور یکی تھم ہے بہت می تعنا فماز وں کی اور کروہ ہے اقامت کا چھوڑ نانہ کہ اذان کا باتی نمازوں میں اگر قضا منماز پڑھنے کی مجلس ایک ہو۔

#### قضانماز ميں اذان وا قامت

اگرکوئی مخص تضائماز پڑھنا چاہتا ہے تو اذان وا قامت دونوں کے اگردونوں بی کوچھوڑ دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے کم از کم اقامت کہ کر قضاء نماز اداکرنی چاہئے اور اگر چندنمازیں تضاء ہوگئیں تو پہلی نماز کے لئے اذان وا قامت دونوں کے اور بقیہ نماز وں میں اختیار ہے خواہ اذان وا قامت دونوں کہ یاصرف اقامت کہد لے اور تجبیرا گرترک کی جائے گی تو مکروہ ہے مصنف نورالا بیناح فر ماتے ہیں کہ ماقبل کی تفصیل اس وقت ہے جب تمام قضاء نماز وں کوایک ہی ہاراوا کیا جار ہاہے اور اگر مجلس متحدث بیں باکہ مشاف اوقات میں اداکرنی ہے تو پھراذان کا ترک مکروہ ہوگا۔

توجید اور جب سے مسنون اذان کوتورک جائے اور کے مؤذن کی طرح اور لاقوۃ الا باللہ پڑھے حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح سننے کے وقت اور کے صدقت و ہورت یا ماشاء الله مؤذن کے الصلوۃ خیر من النوم کمنے کے وقت پھر دعا ما گئے وسلدگ چناں چہ کے: اے اللہ!اس دعوت تا مہ کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے مالک عطا وفر ما جھرگومقام وسلداور نبنجاد سے ان کومقام محمود میں جس کا تونے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

## اذان كاجواب كسطرح دينا جابيع؟

مصنف فرماتے ہیں کہ جب اذان مسنون سے (بعنی جواذان سنت طریقہ کے مطابق دی جائے جس میں گانا راگ وغیرہ کی آواز ندہو) تو ہرا یسے کام سے زک جائے جواذان کی طرف توجہ کرنے میں خلل انداز ہو،اس کے بعد فرمایا کہ جو تھی اقرآن سنے خواہ مرد ہو یا عورت پاک ہو یا نا پاک اس کے لئے اذان کا جواب دینا مسنون ہے اور جواب دینے کا طریقہ ہیں ہے کہ جب مؤذن ایک کلمہ کہ کر خاموش ہوجائے تو جواب دینے والا بھی وہی کلمہ دو ہرائے اور حیعلتین کے جواب میں حیعلہ ہی جائز ہے اور حوقلہ بھی یعنی لاحول ولا تو ہ الا باللہ کہنا بھی جائز ہے اگر حیعلہ کا جواب حیعلہ سے دیا جائے تو مؤذن کا خطاب تو لوگوں سے ہوگا اور جواب دینے والے کا خطاب اپنے تھی سے ہوگا لین آپ تا ہے ہے مار سے ہوگا لین آپ سے کے مار سے بات جا ۔

ادراگر حیعلہ کا جواب حوقلہ سے دیا جائے تو گویا بندہ اقر ارکرتا ہے کہ اللہ کی قوت وطاقت ہی ہے تماز کیلیے جا سکتا ہوں میری اپنی بساط کچھ نہیں بعنی بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور جواللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی مد کرتے ہیں اس لئے ان شاء اللہ وہ بندہ نماز سے پیھیے نہیں رہےگا۔

اجابت اذان کی دوشمیں ہیں (۱) اجابت تونی یعنی جو کلے مؤذن کے جواب میں وہی کلے کے جائیں (۲) اجابت تونی یعنی نماز پڑھنے کیلئے اس مجد میں جانا جہال اذان ہوئی ہے اجابت تولی توبالا تفاق متحب ہے گراجابت فعلی میں اختلاف ہے بعض حضرات وجوب کے قائل ہیں اور ہمارے یہاں مفتی ہہ تول ہدہ کہ اجابت فعلی سنب مؤکدہ اشدتا کید یعنی واجب جیسی مؤکد ہے۔

اشدتا کید یعنی واجب جیسی مؤکد ہے۔

## الصلوة خير من النوم كاجواب

فیمرکی افران میں جب مؤذن الصلوق فیمرن النوم کے تو بعض اسلاف مصمنقول ہے کہ سننے والوں کو جواب میں، "صدفت و بورت" (تونے بچ کہا اور تونے نیکی کا کام کیا) کے الفاظ کہنے چاہئیں اور بعض علاء نے اس میں بیہی برحایا ہے، و بالحق نطقت. (تونے حق بات زبان سے نکالی) (شامی زکریا: ۲/۲۲)

## اذان کے بعد کیا دعا ما نگے؟

اذان کے بعدوہ دعا ما تکے جو متن میں موجود ہے اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اذان دین اسلام کی ممل دموت ہے کیونکہ اذان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے پھرتو حیدور اللہ سے کی کوائی ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں پھر اسلام کی سب سے ہم عبادت نماز کی دعوت ہے پھراس کا فائدہ بیان کیا ہے پھراللہ کی بڑائی کا اور آخرت میں اسکی کی کا اعلان ہے فرض اذان پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس لئے اسے "المدعو ق المتامة" ممل دعوت کہا کیا کی کا اعلان ہے فرض اذان پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اس لئے اسے "المدعو ق المتامة" ممل دعوت کہا کیا ہے اور "المصلاة المقائمة" ہونے والی ہے اس کے مالکہ بین نماز مو ذن کے لئے نہیں پڑھتے ہیں پلکہ جواذان ونماز والا میاس کے اللہ مورعنا ہے فرمائے جس کا اسک یعنی نماز مو ذن کے لئے نہیں پڑھتے ہیں پلکہ جواذان ونماز والا ہے اس کے لئے پڑھتے ہیں پھر یوض کی جاتی ہے کہ اللی بنی کی کھی کو، وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود عنا ہے فرمائے جس کا

آپ ان سے وعدہ کیا ہے (بیدوعدہ سورہ نمی اسرائیل آیت (4 ع) میں ہے۔اوروسیلہ، فضیلہ، اور مقام موری بھیل ہے ہے کہ وسیلہ، اللہ تعالی کی مقبولیت وجو بیت کا ایک خاص الخاص مقام اور مرتبہ ہے اور جند کا ایک خصوص ورجہ می ہے جو اللہ تعالیٰ کے سی ایک بندہ ہی کو طلے والا ہے اور فضیلہ، اس مقام ومرتبہ کا دوسرانام ہے اور مقام محرورہ مقام مرتبہ ہے بحص پر نا تز ہونے والا ہرایک کی نگاہ میں محود و محر مہو گا اور سب اس کے ثنا خوال اور فسکر گذار ہوں کے اور جوام مالیا کمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے سارے انسانوں کیا حساب اور فیصلہ کی ابتدا ادر شفاعت کر بگا ہم منام گاروں سے لیے سفارش کا دروازہ میں اس سے فیل کھلے گائی میں وہ مقام محود ہے جس کا اللہ نے آپ دی اس سے وعدہ کیا ہے۔

فائده: (۱) عام طور پرکها جاتا ہے کہ دعائے وسیلہ میں اللدرجة الرفیعة اور وارزقنا شفاعته یوم القیامة وابت نیس مرکع بیہ کہ بینہ بیالفاظ توکی مدیث میں وارزئیں ہوئے البندان کے ہم معنی الفاظ امادیث میں موجود ہیں (طوادی ا/ ۸۷) میں ابن مسعود کی مدیث ہاس کے الفاظ بیہ ہیں، اللّهم اعظ محمداً الوسیلة والجعل فی الاغلین دَرَجَتَه اورابن عباس کی سریث میں ہے،اللّهم صل علیه وبلغه درجة الوسیلة عبدله واجعلنا فی شفاعته یوم القیامة (کنزالعمال ۱/۲۰۰۵) اور یہی کی روایت میں "اِنْک لا تعلق العیماد" آیا ہے (سنن کبری :۱/۱۰) البدادعا میں ان کا بوحانا ورست ہے۔

فاقدہ: (۲) دمائے وسیار کرنے میں دوفا کرے ہیں ایک بیدحاایک عباوت ہے اور می اللے لے وفا کرمبادت کا معرکہا ہے۔ کا معرکہا ہے اور اس میں ہمارا ہمی فائدہ ہے کیوں کہ جو تفس بید ماکرے کا نبی اللہ اس کے لئے سفارش کر جی سکے۔ کامفرکہا ہے اوراس میں ہمارا ہمی فائدہ ہے کیوں کہ جو تفس بید ماکرے کا نبی اللہ اس کے لئے سفارش کر جی سکے۔ (ستفاد تخد اللہ می ۱۲۵۳۵)

بَابُ شُرُوطِ الصَّلُوةِ وَأَرْكَانِهَا

ماقبل سے مناسبت: اولا صاحب نورالا بیناح نے طہارت کو بیان کیا ہے جو نماز کیلیے شرط ہے اس کے بعد اوقات صادة کو بیان کیا ہے جو نماز کیلیے شرط ہے اس کے بعد اوقات صادة کو بیان کیا ہے اب اب میں نماز کی شرائط وارکان کو بیان کرتے ہیں۔

شدوط کی قصفیق شروط جمع ہے شرط کی (بسکون راء) اصل میں مصدر ہے ہاب نصر ، منرب ، کسی چیز کو لازم کرنا اور شرط (بالتریک) بمعنیٰ علامت اس کی جمع اشراط ہے۔

اصطلاحی تعریف ده چیزجس پرکسی دوسری چیز کا وجور موتوف بوگروه اس کی حقیقت میں داخل نه بوجی وضونماز کی حقیقت میں داخل نه بوجی وضونماز کی حقیقت میں داخل نبیں ہے گرنماز کا وجود اور اس کی صحت وضو پر موتوف ہے۔

اد کان ، رکن کی جمع ہے معنی جانب اور شرع معنی نماز کے اندرو، خاص چیزیں جن پرنماز کا دارومدار ہے یعنی فئ کی ذاتیات کوارکان کہتے ہیں جیسے تکبیرتحریمہ قیام قر اُت رکوع جودنماز کے اجزاء ہیں اورنماز میں دافل ہیں۔ (مراقی الفلاح: ۱۱۱) صحت نمازی کی شد افط: صاحب کتاب نفرانی محت کے لئے ۲۷ ستائیس چیزیں بیان کی ہیں گر فقہ کی دیگر کتب مثلاً صاحب قدوری وغیرہ نے چھ شرطیں اور چھ ارکان ذکر کئے ہیں اس تعارض کاحل بہ ہے کہ ان حضرات کا مقصد اصل میں تقریب ہے لین کل ہارہ چیزوں کا یادکرنا سیجنے والوں کے لئے آسان ہے ان حضرات کا مقصد میں نہیں نہیں ہے اور نہ ماسواکی نفی کرنا مقصود ہے اور مصنف نورالا بیناح کے پیش نظران تمام امورکو بیان کرنا ہے جن کی نمازی کوازاول تا آخر رعایت ضروری ہے اور ان کے اور پنمازی صحت لازم ہے۔

(مراتی الفلاح: ۱۱۲)

﴿ ٢٤٢﴾ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصَّلُوةِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ شَيْنًا اَلطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَّثِ وَطَهَارَةُ الجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالمَكَانِ مِنْ نَجِسٍ غَيْرٍ مَعْفُوٍّ عَنْهُ حَتَّى مَوْضَعِ القَدَمَيْنِ وَاليَدَيْنِ وَاليَدَيْنِ وَاليَدَيْنِ وَاليَدَيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالبَدَيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالْبَدِيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالبَدِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمَالِقُولِ عَلَى الْأَلْمُ لِمِنْ اللْعَلْمُ اللْمُلْفِيْنِ وَالْمُرْبِيْنِ وَالْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْفِقِ عَنْهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللّهَالِيْنِ وَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجید ضروری ہیں نماز کے تیج ہونے کے لئے ستائیس چیزیں، پاک ہونا حدث سے بدن کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ایسی تا پاکی ہے جس کی معانی نہیں دی گئی، حتی کہ دونوں پیروں دونوں ہاتھوں دونوں کھٹنوں اور پیشانی کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا، اصح قول پر۔

سرے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ناپاک کی جومقدار معاف نہیں ہے (بیان ہاب الانجاس مسلد ۱۹۸۰ ۱۹۹ میں گزر چکاہے) اس نجاست سے نمازی کا بدن سر سے لیکر پیرتک اور کپڑ ہے جووہ زیب تن کئے ہوئے ہے اور جس چکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی ہاتھ پیراور بجدہ کرنے کی جگہ کاپاک ہونا ضروری ہے نیز حدث اصغر ( لیعن وہ چیز جس سے وضو اُوٹ جاتا ہے) اور حدث اکبر ( لیعن جس سے خسل واجب ہوجاتا ہے ) سے پاک ہونا ضروری ہے۔

# گوبرسے لیی ہوئی زمین پرنماز پڑھنا

اگرز مین کو پہلے کو برسے لیپا گیا ہواور بعد میں پاکمٹی اس پراتی مقدار میں لیپ دی کہ کو بر بالکل جھپ کیااور اسکی بووغیرہ او پر سے محسوس نہیں ہور ہی ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اورا گر کو برکی سی بومسوس ہور ہی ہے تو وہاں کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ (ہندیہ: ۱۸۲۱ جلی کمیر:۲۰۲، کتاب المسائل:۲۵۳)

#### ﴿ ٢٤٨﴾ وَسَتُرُ الْعَوْرَةِ وَلَا يَضُرُّ نَظُرُهَا مِنْ جَيْبِهِ وَٱسْفَلِ ذَيْلِهِ .

ديل جمع أذيالٌ وَ دُيُولٌ جمعنى دامن ، نجلاحصه-

ترجمه اورستر کا چھپانا اورنفصان دہ نہیں ہے ستر کا دیکھ لینا گریبان ہے اور دامن کی فجلی جانب ہے۔ مسریع اس عبارت میں نماز کی صحت کے لئے چھٹی شرط کا بیان ہے، ستر کا چھپانا بالا تفاق فرض ہے (ستر کا بیان آ کے آرہا ہے) نماز میں بھی اور نماز سے باہر لوگوں کے سامنے بھی ، البتہ تنہائی میں اختلاف ہے، اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کریبان سے اور دامن کے بنچ سے اگر دوران نماز ستر نظر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

# اندهیرے کمرے میں بھی سترضروری ہے

جس محض کے پاس سر کے لئے کیڑا وغیرہ موجود ہواس کے لئے نماز میں سر چمپانا مطلقا ضروری ہے خواہ دوسرا د کیرسکتا ہو یانہیں، جگدروش ہو یا اندھیری، بہر حال سرّ لازم ہے۔ (منحۃ الاالق علی البحرالرائق: ۱۸۳/۱، کتاب المسائل: ۲۵۲)

﴿ 129﴾ وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِ المُشَاهِدِ فَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِ المُشَاهِدِ جَهُتُهَا وَلَوْ بِمَكَةَ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ترجید اورقبلہ کا استقبال (یعنی اس کی جانب زخ کر کے نماز پڑھنا) چناں چرکہ ہیں رہنے والے کے لئے جو بیت اللہ کود کھر ہا ہے اس کا فرض ، خاص قبلہ کی سیدھ کرنا ہون کے کھنے والے کے لئے اس کی جانب زخ کرنا فرض ہے آگر چدوہ مکہ میں ہو، چیج فد جب کے مطابق ۔

تشریع اس عبارت بین نمازی صحت کے لئے ساتوی شرط استقبال قبلہ کا بیان ہے، ادا فماز ہویا قعا، فرض ہویا نظل ، مجد ہ تلاوت ہویا نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے، آگر جان ہو جو کر بغیر کمی عذر کے قبلہ کا ہیان ہے اور چھوڑ کر دوسری جانب نماز پڑھی تو کفر ہے۔ فللمکی النے اس عبارت بیں مکہ کرمہ بین قیم ضمن کے قبلہ کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ کہ معظم میں معبد حرام کے اندرنماز پڑھنے والے یا ایس او فی عمارت یا پہاڑی پر نماز پڑھنے والے کے لئے جہاں سے بیت اللہ شریف صاف نظر آتا ہو تین کحبہ شریف کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے۔ (طوادی: ۱۱۱۱) (ج اور بھیر کے زمانے میں حرم شریف کے اندراور باہر بسااوقات قبلہ کی طرف توجہ کرنے میں کوتا ہی ہوجاتی ہے، اس لئے وہاں خوص طور پراستقبال قبلہ کا خیال رکھا جائے۔) و لغیو المشاهد یہاں سے بیبیان کرد ہے ہیں کہ حرم شریف سے باہر جوشن نماز پڑھنا کا فی ہے، میں کعبہ کی طرف ثری کے میاں ہوتواس کے لئے کعبہ کی جوت کی طرف نماز پڑھنا کا فی ہے، عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں ہے، اس طرح کہ معظمہ کے علاوہ دنیا کے دیگر مقامت پر ہے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں بکہ ست قبلہ کی طرف ثری کرلیا کافی ہے، (جیسے ہارے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں بکہ ست قبلہ کی طرف ثری کرلیا کافی ہے، (جیسے ہارے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں بکہ ست قبلہ کی طرف ثری کرلیا کافی ہے، (جیسے ہارے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں بکہ ست قبلہ کی طرف ثری کرلیا کافی ہے، (جیسے ہارے والوں کے لئے عین کعبہ کی طرف ثری کرتا لازم نہیں بکہ ست قبلہ کی طرف ثری کرلیا کافی ہے، (جیسے ہارے)

على الصحيح: صحيح تول يم بجواو پر فركور موااور بعض علما وفر مات بين كده فواه مشابد مويا فيرمشابدا كركوكى على الصحيح على المين مناز پر صحارا كرويوار كال دى جائة

اس کا رُخ مین کعبد کی جانب ہوالبت فیرکل کے لئے جو کہ قیم مکہ میں نہ ہو بیشر طنبیں محض ست قبلہ کا ہونا کا فی ہے۔ (حلبی كبير: ٢١٤)

#### اختياري مطالعه

## قبله عمارت كعبه كانام نبيس

بیت الله شریف کی ممارت اصل میں قبلہ نہیں بلکہ جس جگہ میں وہ ممارت قائم ہے وہی زمین سے آسان تک قبلہ ہے للہ اا گر محارت نہ بھی رہے گھر بھی قبلہ باتی رہے گا گویا قبلہ وکعبہ اصل مقصود نہیں بلکہ رضائے حق اصل مطلوب ہے اس سے بیمی معلوم ہوگیا کہ مسلمانوں کے نزدیک کعبہ بجائے خود معبوداور قابل پرستش نہیں (جبیبا کہ بعض غیر مسلم اعتراض کے بیری بلکہ اس کی طرف زخ کرنے سے صرف اجتماعیت کی شان باتی رکھنا منظور ہے۔ (شامی بیروت:۱۰۲/۲)

## (۲) قبله سے معمولی انحراف نقصان دہ ہیں

مکدے باہررہنے والے فض نے اگر قبلہ کی ست سے معمولی طور پر ہٹ کرنماز پڑھی تو بھی نماز درست ہوجائے گی معمولی انحواف کا مطلب میہ ہے کہ صرف اس قدر انحواف ہوکہ نمازی کی پیشانی کا کوئی نہ کوئی حصہ قبلہ کی سیدھ میں باتی رہےاس کی مقدار فقہا و نے دونوں جانب ۴۵ – ۴۵ درجہ مقرر کی ہے۔ (جواہر الفقہ ا/۲۳۲ ،احسن الفتاوی ۳۱۳/۲)

# (۳)حطیم جزوکعبہیں

اگرم مورحرام میں اس طرح نماز پڑھی کرڑخ مرف حطیم (بیت الله شریف کا شالی خارجی حصہ جو چے ہاتھ ایک بالشت کے بفتار ہے، تقریرات رافق ۱۹۰/۱۱، اس سے زائد حصہ حلیم جز وکعبہ نیس شامی وغیرہ) کی طرف رہا اور کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوا تو نماز میجے نہ ہوگی۔ (ہندیہ: ۱/۲۳) کتاب المسائل:۲۲۳)

#### ﴿ ٢٨٠﴾ وَالْوَقْتُ .

#### عرجه اوروت كابونا

سرس اس مبارت میں نماز کی صحت کے لئے آٹھویں شرط کا بیان ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ وقت ادا نماز کے لئے شرط ہے کی وقت ادا فوت کے لئے شرط ہو گا۔ موجاتی ہے، اس لئے وقت ادا نماز کے لئے شرط ہوگا۔

#### ﴿ ٢٨١﴾ وَاغْتِقَادُ دُخُوْلِهِ .

ترجيب اوراس كوافل موفى كالقين مونا

سریع اس عبارت میں نویں شرط کا بیان ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھے والے واس کا ایتین مونا کرنماز کا وقت داخل ہو چکا ہے لہذا اگر دخول وقت کا شک ہے یا شہرات نماز درست شہوگی۔

﴿٢٨٢﴾ وَالنِّيَّةُ .

ترجمه اورنبيت كامونا

## نيت کی حقیقت

﴿٢٨٣﴾ وَالتُّحْرِيْمَةُ بِلاَفَاصِلِ.

ترجمه اورقح يرمه بلاكمي فصل ك\_

سری اس عبارت میں کیار ہویں شرط کا بیان ہے اور وہ تبیر تحریم کہنا ہے، یعن کلمات و کر چیے الله اکبرے نماز شروع کرنا ، اس کے بعد تحریم یہ ہے۔ نماز شرطی بیان کی ہیں، چناں چدفر مایا کہ نیت اور تحریم ہمدے درمیان اس تم کا فاصلہ نہ ہونا چاہئے جو کہ مانع نماز ہوجیے کھانا چیاوغیرہ بلکہ نیت کے بعد فوراً تحریمہ مونالازی ہے۔

﴿ ٢٨٣﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالتَّحْرِيْمَةِ قَائِمًا قَبْلَ الْحِنَائِهِ لِلرُّكُوعِ.

الانحناء كمر عمون سي وكك و الحناء كت بي ممدر باب النعال كار مر عمد اورتم يماداكرنا حالت قيام بس اس كي تكفي سي بهلي ركوع مرك لا سروی اس عبارت میں جہرتر یہ کے جونے کے لئے دوسری شرط کابیان ہے، اگر مقتری اس حال میں جماعت میں جہنا کہ امام رکوع میں جاچکا تھا، مقتری نے جلد بازی میں اس طرح تبیر کہی کہ لفظ اللہ تو کھڑ ہے ہونے کی حالت میں جہنا کہ اور انسان کی زبان سے اس وقت لکلا جب کہ وہ رکوع کی حالت میں بہن چھ چکا تھا تو اس مقتری کی نماز مثروع نہیں ہوئی، اس لئے کہ پوری تبیرتر یہ کا کھڑ ہے ہونے کی حالت میں کہا فرض ہے، رکوع کی حالت میں کہا گئی محمد میں تبیر ترکی کہ اعتبار نہیں لہذا ایسے فض کو جائے کہ از سرنو حالت قیام میں تبیر کہا اور اگر رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۱، ہندیہ: ۱۸۸)

﴿ ١٨٥﴾ وَعَدَمُ تَاخِيْرِ النِّيَّةِ عَنِ التَّحْرِيْمَةِ .

ترجعه اورتح يمدس نيت كومؤ فرندكرنا\_

## نيت كالصل وقت

اس عبارت میں تکبیر تحریمہ کی صحت کے لئے تیسری شرط کا بیان ہے اور نیت کے اصل وقت کو بیان کر ہے ہیں،
چونکہ نماز مبادت مقصودہ ہے اور عبادت مقصودہ بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی اس لئے عین فماز شروع کرنے سے قبل
نیت کا استحضار افضل ہے اگر چہاں کے پہلے کا ارادہ بھی معتبر ہوجا تا ہے البتہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی تواس کا
پچھا ہتبار نہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے تو عبادت مقصودہ کا پچھ حصہ بغیر حیت کے ہوگا اور پچھ نیت کے ساتھ ،اس لئے
فماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا اور نور آ تکبیر تحریمہ کہ لینا ضروری ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطادی : 119)

#### اختياري مطالعه

استحضار نبيت كى علامت

(۱) نیت متحضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ مثلاً نماز شردع کرنے سے پہلے کی مخص سے ہو جہا جائے کہ بتا و کوئی از پڑھنے کا ادادہ ہے؟ تو وہ بلاسو ہے ہے فوراً سیح جواب دے اگر ذرا بھی تو قف کرے گا اورسوچنے کی ضرورت پڑے گی توسیجہا جائے گا کہ اس کی نیت حاضر نہیں ہے۔ (الا شباہ والنظائر: الم ۵۸ ، کتاب المسائل: ۲۲ )

## کیا پوری نماز میں نبیت کا استحضار ضروری ہے؟

(۲) نیت کی ضرورت صرف نماز شروع کرنے ہے بل پڑتی ہے بعد میں ارکان نماز اوا کرتے وقت نیت کا استحضار ضروری نہیں ہے بعد میں استحضار نہ بھی رہے تو بھی نماز اوا ہوجائے گی، البتہ افضل بھی ہے کہ اخیر نماز تک خشوع وضوع اور استحضار باقی رکھا جائے۔(الا شباہ: ۸۳/۱، کتاب المسائل: ۲۷۳)

#### ﴿٢٨٢﴾ وَالنَّطْقُ بِالتَّحْرِيْمَةِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ .

ترجمه اورتح بمه کازبان سے ادا کرنا ایسے طریقے سے کہ خودایٹ آپ کوسناد مے حجے قول کی بناہ پر۔
تسدیع اس عبارت میں چوتھی شرط کا بیان ہے، تکبیرتح بمہ کے کلمات کا اس طریقہ سے ادا کرنا کہ اس کے
کان ان کلمات کوس کیس، ضروری ہے، یہی قول شمس الائمہ علوانی کا ہے اور اصح ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شکلم
کے علاوہ دوسرے کا سننا بھی ضروری ہے۔

#### اختياري مطالعه

## ان پڑھاورگونگا کیسے نماز شروع کرے؟

المركوئي محف بالكل ان پڑھاور جاال ہوكدالفاظ تحريد جانتا ہى ندہويا كونگا ہوكہ حروف اس كى زبان سے ككل ہى ند سكيس ، تواليسے معذورافراد كے لئے زبان سے تحريمہ كے الفاظ اواكر نالا زم نہيں بلكہ صرف تحريمہ كى نيت ہى سے ان كى نماز شروع ہوجائے كى۔ (البحرالرائق بيروت: ا/ ٢٠٠٤ ، كتاب المسائل: ٢٧٨)

#### ﴿ ٢٨٧﴾ وَنِيَّةُ المُتَابَعَةِ لِلْمُقْتَدِى وَتَغيينُ الْفَرْضِ وَتَغيينُ الوَاجِبِ.

متابعة باب مفاعلة كامصدر ب، قابعً يُتَابِعُ متابعة بيروى كرنا، اتباع كرنا-ترجيه اورتالع مون كى نيت كرنا مقتدى كے لئے اور فرض وواجب كى تعيين كرنا -

## مفتدی کی نیت

اس عبارت میں پانچویں، چھٹی، ساتویں شرط کا بیان ہے، جماعت میں شامل ہونے والے مقتدی کے لئے دو

ہاتوں کی نیت ضروری ہے، اول بیہ تعین کرے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے بیزنیت کرے کہ میں اس محراب میں

کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے صرف دل سے بیارادہ کرلینا کافی

ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز مثلاً ظہر، عصر اوا کر رہا ہوں، تعداد رکعات اور قبلہ رُخ ہونے کی نیت لازم نہیں اور وتر

پڑھتے وقت صرف بیزیت کافی ہے کہ میں نماز وتر پڑھ رہا ہوں، واجب کہنے کی ضرورت نہیں۔

نوت: تعیین الفرض تعیین الواجب اس عبارت میں جیسے خصفی اور ساتویں شرط کا بیان ہے ایسے می نماز کی محت کے لئے بار ہویں اور تیر ہویں شرط کا بھی بیان ہے۔

﴿ ١٨٨ ﴾ وَلا يُشْتَرَطُ التَّغْيِيْنُ فِي النَّفُلِ.

ترجمه ادرشرطنبیں ہےنیت کامتعین کرنانفل نماز میں۔

# نفل نمازوں میں تعیین نبیت

نفل نمازوں میں صرف بینیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت وغیرہ کی تعیین ضروری نہیں ہے، اسی طرح سنن مو کدہ میں صرف بینیت کافی ہے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بیکہنالازم نہیں کہ میں مثلاً فجریا ظہر کی سنت اوا کرر ہا ہوں اس تعیین کے بغیر بھی سنتیں اوا ہو جاتی ہیں اوراگر کوئی متعین کرے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ (حلبی کبیر: ۲۲۷)

﴿ ١٨٩ ﴾ وَالقِيَامُ فِي غَيْرِ النَّفْلِ .

ترجمه اورقیام کرنانفل نماز کےعلاوہ میں۔

نسوب باب کی ابتداء سے یہاں تک نماز کی صحت کے لئے تیرہ شرطوں کو بیان کردیا ہے چونکہ باب کو جیسے شرطوں کے معنوان سے معنون کیا ہے ایسے ہی ارکان کا بھی تذکرہ ہے، اس دجہ سے اس عبارت میں نماز کے رکن، قیام کا بیان ہے چناں چہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نوافل کے علاوہ مثلاً فرائض دوا جبات اور نذروغیرہ کی نمازوں میں قیام فرض ہے، لہذا جو محض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہواس کے لئے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھنا کسی حال میں جائز فیل ہے، (بعض لوگ ٹرین کے سفر میں سیٹ پر ہیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز درست نہیں ہوتی ) البتہ فال نماز بیٹھ کر بلا عذر بھی درست ہیں ہوتی ) البتہ فال نماز بیٹھ کر بلا عذر بھی درست ہے کو کہ اواب کم ماتا ہے۔ (حلی کبیر:۲۱۱-۲۵)

اختياري مطالعه

كبرب يخض كاقيام

جس مخف کی مربر ماپے یامرض کی وجہ سے رکوع تک جھک گئی ہواس کے لئے اپنی حالت پر قائم رہنا ہی قیام کے محم میں ہے پس ایس ففص جب رکوع کا ارادہ کر بے تواہی سرکو نیچے جھکا لے اس کا رکوع تھے ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۵، عالمگیری: ا/ ۲۰ کہ، کتاب المسائل: ۲۸۰)

## ﴿ ٢٩٠﴾ وَالْقِرَاءَةُ وَلَوْ آيَةً فِي رَكْعَتَى الْفَرْضِ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ .

توجید اورقر اُت کرنااگر چهایک ہی آیت ہوفرض کی دور کعتوں اور نظل اور وتر کی تمام رکعتوں میں۔ تسریع اس عبارت میں دوسرے رکن قر اُت کا بیان ہے ، فرض نماز کی دور کعتوں اور سنن ونوافل اور وتر کی ہر رکعت میں بڑی کم از کم ایک آیت پڑھنا اور چھوٹی ہے چھوٹی تین آیتیں پڑھنا فرض ہے اور گونگافخص خاموش رہ کر پوری نماز اداکرے گا اور اس کی نماز اس طرح درست ہوجائے گی۔

﴿٢٩١﴾ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ القُرْآن لِصِحَّةِ الصَّلُوةِ .

ترجمه اور متعین نہیں قرآن میں سے کوئی حصہ نماز کی صحت کے لئے۔

تشدیع مسکدیہ ہے کہ نماز کی صحت کے لئے قرآن پاک میں سے کی متعین آیت یا کی متعین سورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جہال سے اور جتنا سہولت سے پڑھ سکتا ہو پڑھ لینے سے رکن نماز اوا ہوجائے گا کیونکہ قرآن پاک میں مطلقاً قرارت کا حکم دیا گیا ہے۔

## ﴿٢٩٢﴾ وَلاَ يَقْرَأُ المُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيْمًا .

موتم اسم فاعل باب افتعال سے مصدر اِئتمام اقداء کرنا اور مؤتم اصل میں موقعم تھا، وومیم ایک کلم میں جع ہوگئے ایک کلم میں جع ہوگئے ایک کا دوسرے میں ادغام کردیا گیا مُؤتم ہوگیا۔ بستمع فعل مضارع معروف باب افعال سے مصدر اِنصاقا مجرومیں باب استعماع مصدر اِنصاقا مجرومی باب (ض) سے متعمل ہے، حیب رہ کر بات سننا، حیب جاب سننا۔

نوجوں اورنہ پڑھے مقتری بلک خور سے سنتار ہے اور خاموش رہے اورا کر پڑھے تو کرو وتر کی ہوگا۔
مسر ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقتری امام کے پیچے قر اُت نہیں کرے گا خواہ جہری نماز ہو یا سری اورا کر
تلاوت کرے گا تو کرو و تر کی ہے کیوں کہ پروردگار عالم کا فر مان ہے: و اذا قری القران فاست معوا له والصتوا
یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنواور چپ رہو، اس آیت میں صاف طور پر تر اُت خلف الا مام کی ممانعت ہے، اس لئے امام کے پیچے قر اُت کرنا جائز نہیں ہوسکتا۔

﴿٢٩٣﴾ وَالرُّكُوعُ.

ترجمه اورركوع كرنا

فرض رکوع کی حد

اس عبارت میں تیسر ہے رکن کا بیان ہے ، مصنف فر ماتے ہیں کہ رکوع کرنا فرض ہے ، اور فرض کا اللہ میں کوع کی صدیہ ہے کہ آدی اتنا جھکے کہ اس کا سرآ دھے بدن کی سیدھ میں آجائے ، اب آگرکوئی فخض رکوع میں اس سے کم حکالو دیکھا جائے گا کہ وہ جھکنے میں قیام سے زیادہ قریب ہے یا کا ل رکوع کی حالت سے ذیادہ قریب ہے آگردکوع کی حالت سے ذیادہ قریب ہوگا۔ حالت کے قریب ہوگا تو اس کا رکوع درست ہوجائے گا اور اگر تیام کی حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتر نہ ہوگا۔ حالت کے قریب ہوگا تو رکوع معتر نہ ہوگا۔ (مدینہ علی کیر : ۲۸۰)

تنبیه: بہت سے لوگ جلد بازی میں ناقص رکوع کرتے ہیں انہیں مسئلہ بالا چیش نظر رکھنا جا ہے۔

﴿ ٢٩٣﴾ وَالسُّجُوٰذُ عَلَى مَا يَجِدُ حَجْمَهُ وَتَسْتَقِرُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ وَلَوْ عَلَى كَقِبِهِ أَوْ طَرْكِ لَوْبِهِ

#### إِنْ طَهُرَ مَحَلُّ وَضَعِهِ .

حجم موثائی، جمع احجام جبهة پیثانی جمع جِبَاه و جَبَهَات كف مخفیل جمع احف. ما شيء كمعن مل محب موثانی، جمع احجام جبهة پیثانی جمع جباه و جَبَهَات كف الساجد كرجانب راجع بین، وضعه ای الكف او الطوف.

ترجید اور مجدہ کرنا ایس چیز پر کہ پالے اس کی موٹائی کواور تھہر جائے ،اس پر پیشانی اگر چدا پی تھیلی پر ہویا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہوبشر طیکہ پاک ہواس کے رکھنے کی جگہ۔

سری اس عبارت میں چوتھے رکن کا بیان ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے اور سجدہ کی صحت کے لئے بیشرط ہے کہ کی ایک جگہ پر سجدہ کرے کہ جو سخت ہوا دراس پر بیشانی نک جائے اس وجہ سے اگر سجدہ میں پیشانی زمین پر رکھنے کے بجائے زمین پر رکھی ہوئی اپنی تھیلی پر فیک لی تو بھی سجدہ درست ہے، اس طرح اگر ایپ کپڑے کے کنارے پر سجدہ کرلیا تو بھی سجدہ ادا ہوجائے گابشر طیکہ سجدہ کی جگہ یاک ہو۔

#### اختياري مطالعه

## محبس بأبرالي برسجده

اگر بھس کا کھلا ہوا ڈھیر ہویا بردی مقدار میں پرالی پھیلی ہوئی ہے (پرالی، دھان کے خشک بود ہے جنہیں سردی کے زمانہ میں کری حاصل کرنے کے لئے کمرول میں بچھایا جاتا ہے ) اوراس پرسجدہ کرنے سے سرکس سطح پرنہ کتا ہوبلکہ دبانے سے بیجے دبتار ہتا ہوتو اس پرسجدہ کرنا درست نہیں ہاں اگر انہیں خوب ٹھوک کر گھرکی شکل میں بنا دیا جائے کہ ان کی خودا پی مستقل سطح بن جائے جود بانے سے نہ دب تو اس پرسجدہ درست ہوجائے گا۔ (حلبی کبیر: ۲۸۹، عالمگیری: ۱۸۹) کہ کتاب المسائل: ۲۹۰)

# جاول اور کئی کے ڈیفیر پر سجدہ

چاول باجرہ اور کمکی وغیرہ کے ڈھیر پرسجدہ کرنا درست نہیں ،اس لئے کہ ان اشیاء کے دانے چکنے ہونے کی بناء پرسر کو قرار حاصل نہیں ہوسکے گا البتہ اگر ایس محدود جگہ میں ہو کہ غلہ پر چلناممکن ہوا دراس پر پیشانی کک جائے تو اس پرسجدہ درست ہوگا۔ (حلبی کبیر:۲۸۹،عالمکیری:۱/۷)

## غله کی بوری پرسجده

اگر چاول یا دیگرغلہ جات ہے پوری طرح بھری ہوئی بوری پرسجدہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں،اس لئے کہ بوری

میں فلہ کے محدود ہونے کی بنا پرسر کو قرار حاصل ہوجائے گا۔ (طحطا وی:۱۲۲، کتاب المسائل:۲۹۱)

﴿٢٩٥﴾ وَسَجَدَ وُجُوبًا بِمَا صَلَبَ مِنْ أَنْفِهِ وَبِجَبْهَتِهِ وَلاَ يَصِحُ الاَفْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلاَّ مِنْ عُذْرِ بِالجَبْهَةِ.

صلب ماض معروف باب (ك) صلابة مصدر بخت بونا - الف ناك جع الوق.

نوجی اور سجدہ کرے بطور وجوب کے اپنے ناک کی سخت بڈی کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ اور سجے اور سجے میں سے ساتھ اور سجے میں سے اکتفاء کرنا صرف ناک پر مگر پیشانی میں کسی عذر کی وجہ ہے۔

# سجده میں پبیثانی اور ناک رکھنے کا حکم

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بحدہ کے تحقق کے لئے یہ ہات ضروری ہے کہ پیشانی اور ناک کی ہڑی زمین برگک جائے (پیشانی اور ناک رکھنا فرض ہے) اس کے بعد صرف ناک پر بحدہ کرنے کے مسئلہ کو بیان کیا ہے چنانچہ اگر کوئی تحق سجدہ میں محض ناک زمین پرر کھے اور پیشانی ندر کھے تو بھی اس کا سجدہ بھی ہوجائے گا بشر کھیکہ ناک کی ہڈی زمین پر کی ہوئی ہوگر صرف ناک پراکتفاء کرنا بلا عذر کر و آخری ہے اور اگر صرف ناک کا نرم حصد زمین پر ملایا تو سجدہ معتبر نہ ہوگا۔

#### اختياري مطالعه

# اگرصرف رخسار ما تفوری زمین بررکهی موتو؟

(۱) اگر کسی محفس نے سجدہ میں پیشانی یا ناک زمین پر نیکنے کے بجائے اپنار خسار یا محور ی کور کھ دیا تو سجدہ ادانہ ہوگا خواہ پیمل عذر کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ (حلبی بیر:۳۸ مالجو ہرة النیرة: السام کا بسائل:۲۸۵)

## صرف پیشانی پرسجده

(۲) اگر کوئی مخص پیشانی پر سجده کرے اور ناک زمین پر ندر کھے تو بھی اس کاسجدہ ادا ہوجائے گالیکن بلاعذراییا کرنا مکروہ ہے۔ (بدائع الصنائع:۲۸۳/۲ جلی بیر:۲۸۲، کتاب المسائل:۲۸۹)

﴿٢٩٢﴾ وَعَدَمُ ارْتِفَاعِ مَحَلِّ السُّجُودِ عَنْ مَوْضِعِ القَدَمَيْنِ بِٱكْفَرَ مِنْ يَصْفِ فِرَاعِ وَإِنْ زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ يَجُزِ السُّجُودُ الَّا لِزَحْمَةٍ سَجَدَ فِيْهَا عَلَى ظَهْرِ مُصَلِّ صَلُوتَهُ.

زحمة بميرباب فغ كامسدرب بميرلكانا-

ترجمه اورسجده کی بلد کااونچاند ،وناپیرول کی جگدے آدھے ذراع سے زائداور اگرزیادہ ہوئی آدھے

ذراع پرتو جائز نه ہوگا سجدہ مگر بھیٹر کی وجہ سے کہ سجدہ کرے اس میں اس شخص کی پیٹھ پر جواسی نماز کو پڑھنے والا ہو۔ اس عمل میں اس عمل میں جو بھرین شرا کا ان میں نہ جس سے معجومی نے کیش برانھے اور میں انہوں اور میں انہوں اور میں

تشدید اس عبارت میں چودھویں شرط کا بیان ہے نیز سجدہ کے سیح ہونے کی شرط کا بھی بیان ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ پیروں کے رکھنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ برابر ہونی چا ہے لیکن آگر سجدہ کیااس حال میں کہ سرر کھنے کی جگہ قدم رکھنے کی جگہ سے اونچی ہوتو دیکھا جائے گا کہ انچائی نصف ذراع لیعنی بارہ انگل ہے کم ہے تو سجدہ درست موجائے گا اوراگراس سے زیادہ اونچائی ہے تو سجدہ درست نہ ہوگا۔ (حلبی کبیر:۲۸۹)

# نمازی کا دوسری نمازی کی پیپیم پرسجده کرنا

اگر جماعت میں زبردست مجمع ہوجیہا کہ جج کے موقع پر حرمین شریفین (زاد ہما اللہ شرفا وعظمہ ) میں ہوتا ہے اور زمین پر جہاء کہ کے کہ موقع پر حرمین شریفین (زاد ہما اللہ شرفا وعظمہ ) میں ہوتا ہے اور زمین پر بحدہ کرنے کی مخبائش نہ ہوتو بچھلی صف والے نمازیوں کے لئے اپنے سے آگے جماعت میں شریحہ مکر ہا ہے وہ پہنے پر بحدہ کر رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ (۱) جس کی کمر پر بحدہ کر رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو۔ (۲) وہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں مثلاً دونوں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں اب آگران دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرطوں میں ایک گئی تو نماز سے نہوگی۔ (حوالہ بالا)

#### اختياري مطالعة

## (۱) بھیڑ کے وقت اپنی ران پرسجدہ کرنا

اگر مجمع بہت زیادہ ہوادرز بین پرسجدہ کرنے کی قطعاً مخبائش نہیں ہے جیسا کردیاض الجنة (مسجد نہوی علی صاحبها الصلوۃ والسلام یامسجد حرام میں بھی بیصورت فیش آ جاتی ہے) تو نمازی خودا پی ران پرسرر کھ کرسجدہ کرسکتا ہے، البت المسلوۃ والسلام یامسجدہ ادانہ ہوگا۔ (شامی زکریا:۲۸ /۲۰۸ملی کبیر: ۲۸۵، کتاب المسائل:۲۸۲)

﴿٢٩٧﴾ وَوَضْعُ الدَيْنِ وَالرُّكُبَّتَيْنِ فِي الصَّحِيْحِ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِنْ اَصَابِعِ الرِّجُلَيْنِ حَالَةَ السُّجُوْدِ عَلَى الاَرْضِ وَلاَ يَكُفِي وَضَعُ ظَاهِرِ القَدَمِ.

ترجیعی اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کارکھنا تھیج قول کی بناپراور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے پھھکا زمین پررکھنا سجدہ کی حالت میں اور کا فی نہیں ہے قدم کے ظاہر کارکھنا (جب تک انگلیاں زمین پر نیرر کھے )

تسری اس عبارت میں پندرھویں وسولہویں شرط کو بیان کررہے ہیں نیز صحت سجدہ کی شرطوں کا مجھی بیان ہے، درج ویل سات اعضاء کوز مین یااس کے تھم کی چیز پرئیک دینا شرعا سجدہ کہلاتا ہے، وہ اعضاء میہ ہیں: (۱) پیشانی اور ناک (۲-۲) دونوں گھنے، ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بالا تفاق فرض ناک (۲-۲) دونوں کھنے، ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بالا تفاق فرض ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں کھنے رکھنا سنت ہے اور ان کی

حیثیت صرف مددگاراعضاء کی ہے تا کہ دھڑام ہے زمین پرنہ گر پڑے ہیجدہ کی ماہیت میں ان اعضا **وکا ڈھل نہیں** ہے، للذا اگر کوئی مخص پورے بجدہ میں دونوں گھنے اور دونوں ہاتھ زمین سے نہ لگائے تو بھی سجدہ بچے ہوجائے **گا گرنم**از مکروو تحریمی ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۵م جلی کبیر:۲۸۲م کتاب المسائل:۱۴۵۰)

# سجده میں قدم زمین پرر کھنے کی تحقیق

سجد ہے دوران قدم زمین پررکھنے کے سلسلے میں نقہاء احداث کے درمیان اختلاف ہے ندہب کی معتبر کتابوں میں اکثر فقہاء کا قول بیکھا گیا ہے کہ مجدہ میں کسی پیرکی کم از کم آیک انگی کا تلوے کی جانب سے زمین پررکھنا فرض ہے، للداس قول کے اعتبار سے اگر پورے بحدہ میں ایک مرجہ بیان رئی الاعلیٰ پڑھنے کے بقدر بھی پیرز مین پر شدر کھا گیا تو میں مجدہ میں ایک مرجہ بیان کی فرز آپھرر کھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی اور اگر تین مرجہ توجہ پڑھنے کے بعدر دونوں پیرا تھائے رکھے تو نماز فاسد ، دجائے گی۔ (فناوی دارالعلوم: ۱۲۰۵/۳، فناوی محمودیہ: ۱۲۰۵/۳ پ کے ممائل ان کاحل: ۱۲۸۹، کتاب المسائل ، ۲۸۹) میں اس پر فنوی دیا گیا ہے۔

#### ﴿٢٩٨﴾ وَتَقْدِيْمُ الرُّكُوْعِ عَلَى السُّجُوْدِ.

و حدمه اور ركوع كومقدم كرناسجدول بر-

سروی اس عبارت میں سر ہویں شرط کا بیان ہے، نماز میں قیام رکوع اور سجدہ میں تر تیب فرض ہے، لہذا اگر رکوع کر کے پھر قیام کرلیا یارکوع سے بل سجدہ کرلیا تو از سرنورکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا ور ندنماز درست ندہوگی۔
(درمی ارمع الشامی مصری: ۱/ ۱۹۹۸)

#### ﴿٢٩٩﴾ وَالرَّفْعُ مِنَ السُّجُوْدِ إِلَى قُرْبِ القُعُوْدِ عَلَى الاَصَحِّ.

ترجمه اورافعنا مجدوں سے بیٹھنے کے قریب تک اصح قول کی بناء پر۔

#### جلسه كابيان

افھارھویں شرط کا بیان ہے اور اس عبارت میں مطلب یہ ہے کہ تجدہ سے اٹھ کر باطمینان بیٹھ جائے اور بدن کو وصیلا مچھوڑ وے تاکہ ہر ہڑی اس کی جگہ میں سیٹ ہوجائے لینی دونوں سجدوں کے درمیان اتنی در بیٹھنا کہ اعضاء وجوارح ساکن ہوکرا پی اپنی جگہ برقر ار ہوجائیں اور یہ کیفیت کم از کم ایک مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ کہنے تک باتی رہے، غیر اصح قول یہ ہے کہ جب پیشانی زمین سے اٹھالی پھرنورا سجدہ میں چلا گیا تو بھی جائز ہے۔ (مراتی الفلاح مع المطلادی: ۱۲۷)

﴿٣٠٠﴾ وَالْعَوْدُ إِلَى السُّجُوْدِ .

سرجمه اورلوثاسجده كاطرف-

سری اس عبارت میں انیسویں شرط کا بیان ہے اور اس عبارت کا مطلب میا حب مراقی الفلاح نے بیکھا ہے کہ جس طرح ہررکعت میں دوسجد نے فرض ہے کہ جس طرح ہررکعت میں دوسجد نے فرض ہے کہ جس طرح ہررکعت میں دوسجد نے فرض ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۷ء) عالمکیری ا/ ۷۰)

﴿ ٣٠١﴾ وَالقُعُوٰدُ الاَحِيْرُ قَدْرُ التَّشَهُّدِ .

ترجه ف اورتعدهٔ اخیره کرناتشهد پر صنی مقدار

دریبی فرض ہے جس میں پوری التحیات الفاظ کی تعمیم کے ساتھ جلدی سے پڑھی جاسکتی ہو۔ (مالکیری الرو یا کہ ماتی دریبی میں پوری التحیات الفاظ کی تعمیم کے ساتھ جلدی سے پڑھی جاسکتی ہو۔ (مالکیری الرو یا کہ کا کا کہ کا کہ

﴿٣٠٢﴾ وَتَاخِيْرُهُ عَنِ الْأَرْكَانَ .

ترجمه اورآخرى قعده كوتمام اركان يصمؤخركرنا

سرے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ کا تمام ارکان سے مؤخر کرنا ضروری ہے لینی بھی اس کا موقع اور کل ہے۔

﴿٣٠٣﴾ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا .

ترجمه اوران كاداكرنابيداري كى حالت ميس-

سونے کی حالت میں ارکان نماز ادا کرنا

اس عبارت میں اکیسویں شرط کا بیان ہے، سونے کی حالت میں ارکان نماز کی ادائیگی معتبر نہیں ہے لہذا آگر پوری طرح سوتے ہوئے قر اُت کی یا بالکل ممبری نیند میں رکوع سجدہ اور قعد کا خیرہ کیا تو اس کا پھھا عتبار نہیں از مرثوان کوجاگ کرادا کر ساورا خیر میں سجد کا سہوتھی کرے۔ (درعتار مع الشامی زکریا: ۲/۱۳۵ – ۱۳۵)، کتاب المسائل: ۲۹۲)

#### اختياري مطالعه

ركوع ياسجده كي حالت ميں سوجانا

الكرركوع ياسوده مين جاتے وقت بيدارتها كھرسوگيا اور بعد مين بيدار ہوكرسرا تھايا تو نماز درست ہوگئ اس لئے كه اصل فرض كى ادائيگى اپنے افقيار سے ركوع سجده مين جانے اورا تھنے سے ہو پكى ہے۔ (عالمكيرى الم ٥٠ كتاب المسائل: ٢٩٢)

﴿٣٠٣﴾ وَمَغْرِفَةً كَيْفِيَّةِ الصَّلُوةِ وَمَا فِيْهَا مِنَ الخِصَالِ المَفْرُوطُةِ عَلَى وَجْهِ يُمَيِّزُهَا مِنَ الخِصَالِ المَسْنُولَةِ أو اعْتِقَادُ آنَّهَا فَرْضٌ حَتَّى لاَ يَتَنَقَّلَ بِمَفْرُوْضِ .

عصال واحده خصلة بمعنى عادت مفت.

حرجه اور نماز کے طریقے کو پہچانا اور جملہ نمازوں کی مفروضہ صفات کو ان کی مسنونہ صفات سے ممتاز کر کے پہچانا، (بینی نمازی کواس چیز کا علم ہو کہ وہ نماز فرض ہے یا سنت یانفل) یا بیا صفاد ہو کہ تمازی کواس چیز کا علم ہو کہ وہ نماز فرض ہے یا سنت یانفل) یا بیا صفاد ہو کہ تمازی کواس چیز کا علم ہی نمازی کواس ہے، اب اس نے فرض کی فرض نمازی کو فرض ہو ہا ہے گی کیونکہ نمال کی نیت نہ کر کے نفل کی نیت نہ کر کے نفل کی نیت با ندھ کر نماز پڑھ لی نو ظہر کا فرض اوا نہ ہوگا اور اگر اس سے برعکس کر سے تو ہو جا ہے گی کیونکہ نمال اور ہو جا تا ہے)۔

## بائيسوين شرط كابيان

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کی صحت کے لئے دوامور میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے: (۱) تفعیلا بیا حتقاد ہوکہ دورکعت فجر میں اور جار جا درکعت ظہر عمراورعشاء میں اور تین رکعت مغرب میں فرض ہیں اور ان کے علاوہ سنن ہیں یا نوافل ۔ (۲) اجمالا بیا حققاد ہوکہ تمام نمازیں فرض ہیں۔

فندبید: علامطاوی فرماتے بین کہ صنف کی یے بارت اپنے مقصود (پانچوں قمازیں فرض بین اوران کے علاوہ نوافل بین) میں واضح فیس ہے بلکہ یہ عہارت صراحنا اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ ناز میں کوئی چیز فرض ہے اور کوئی سنت و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فالا کلہ یہ مقصود نہیں ہے بین نمازی کی نماز کے مجمع ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ کوئی چیز فرض ہے اور کوئی سنت، البذا جومقصود ہے وہ عبارت سے واضح نہیں ہے اور جوواضح ہے وہ مقصود نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب ہہ ہے کہ ما فیھا من المحصال المفروضة اس عبارت میں فیھا ضمیر کا مرقع ما فی جملة الصلوات ہے، اور مطلب ہہ ہے کہ جملة نمازوں کی مفروضہ سفات کوان کی مسئونہ صفات سے متاز کر کے پیچانا بعنی بیا تمین فرض ہے اور کوئی سنت ہے مثال نجر کی دور کعت سنت ہیں اور دوفرض و ھلکذا باقی الصلوات یعنی بیا تمین نیا ترکن کا درآق الفلاح: ۱۲۸)

﴿٣٠٥﴾ وَالْأَرْكَانُ مِنَ الْمَذْكُوْرَاتِ أَرْبَعَةٌ اَلْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَقِيْلَ الْقُعُودُ الاَحِيْرُ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ وَبَاقِيْهَا شَرَائِطُ بَعْضُهَا شَرْطٌ لِصِحَةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلُوةِ وَهُوَ مَا كَانَ خَارِجَهَا وَغَيْرُهُ شَرْطٌ لِدَوَام صِحَتِهَا .

ترجمه اور فدكوره اموريس اركان جارى بين: قيام كرنا قرأت كرنا ركوع اور مجد اوركها كما هم كمقعدة

اخیرہ التحیات پڑھ سے کی مقدار بھی فرض ہے اور باتی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شرطیں ہیں بعض تو شرطیں نماز کے شروع کرنے کی صحت کے لئے (اگروہ نہ ہول تو نماز شروع کرتا ہی سیجے نہ ہو) اور وہ شرطیں وہ ہیں جونماز سے خارج ہیں اور ان کے علاوہ شرط ہیں دوام صحت کے لئے (اگروہ ہوتی رہیں تو نماز آخر تک سیجے رہے کی ورند ٹوٹ جائے گی)

## فَصْلٌ

مراقی الفلاح میں عبارت اس طرح ہے: فصل فی متعلقات الشروط وفروعها

﴿٣٠٦﴾ تَجُوْزُ الصَّلَوْةُ عَلَى لِبْدٍ وَجُهُهُ الْآعْلَى طَاهِرٌ وَالْآسُفَلُ نَجِسٌ.

لبد لام کے کسرہ اور باء کے سکون کے ساتھ ، ہرائی چیز جو کہ موٹی ہواور درمیان سے دوگلڑے ہو کیس جیسے اینٹ پھرفرش وغیرہ۔

توجمہ بائز ہے نماز پڑھنا ہرائی چیز پر کہ جس کے جسم میں موٹائی ہو ( سخت مودرمیان سے کلڑے ہو سکتے موں ) کہاس کااو پر کا حصہ پاک ہواور نجلا حصہ نا پاک ہو۔

سورت مسلاب به کاری خت اور فوس چر که جس کے درمیان سے مکڑ ہے ہوں جیسے ایند پھر

وغیره توالی چیزوں پر کھڑے ہوکرنماز پڑھنا، درست ہے جبکہ اوپر کا حصہ پاک ہوخواہ بنچ کا حصہ نا پاک ہی کیوں نہو۔

﴿٣٠٤﴾ وَعَلَى ثُوْبِ طَاهِرِ وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ اِذَا كَانَ غَيْرَ مُضَرَّبٍ .

بَطَانَةً جَع بطائن اسر دوہرے کیڑے کے بنچی تہد۔ مصوب اس سے مرادیہ ہے کہ درمیان سے اس کے دونوں کونے سلے ہوئے نہوں تو وہ غیرمعزب ہے۔

ترجمه ادراييك كيرا، پرجوپاك موادراس كااسترناپاك موجبكه وملامواندمو

## اوېږي حصه کا ياک ہونا

مصنف فر مانے ہیں کہ وہ کیڑا جس کے بیچاستر لگا ہوا ہوا وراستر نا پاک ہوا وراو پر والاحصہ پاک ہوتواس پاک حصہ پر نماز پڑھنا درست ہے، بشرطبکہ استرسلا ہوانہ ہوبیالیا ہی ہے کہ جیسے دو کیڑے ہیں ایک پر دوسرا وال دیا ممیا ہے۔

﴿٣٠٨﴾ وَعَلَى طَرُفِ طَاهِرِ وَإِنْ تَحَرَّكَ الطُّرْفُ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ور باک کنارہ براگر چہ ہلتا ہونا پاک کنارہ پاک کنارہ کے ملنے سے فول کی منامیر۔

# اليي جانماز برنماز برهناجس كاايك حصهنا ياك مو

اگریسی جانمازیاموٹا کیڑایا چٹائی یا پاسٹک کا ایک کنارہ نا پاک ہولیکن نمازی جس جگد کھڑا ہے اور مجدہ کی جگہ پاک ہے تو اس پر نماز پڑھنا درست ہے اگر چہ پاک کونے کے حرکت کرنے سے ناپاک کونہ حرکت کرے اس لئے کہ رہے چیز نمازی کے ساتھ کی ہوئی نہیں ہے۔

﴿٣٠٩﴾ وَلُوْ تَنَجُسَ اَحَدُ طَرَفَيْ عِمَامَتِهِ فَالْقَاهُ وَاَبْقَى الطَّاهِرَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَتُحَرَّكِ النَّجسُ بِحَرْكَتِهِ جَازَتْ صَلَوْتُهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ لَا تَجُوْزُ .

مرجمہ اوراگرنا پاک ہوگیا اس کی گیڑی کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ پس اس کو یعی دال دیا اور باق رکھا پاک حصدا ہے سرے اوپر درال حالیہ نا پاک کنارہ حرکت نہ کرے پاک کنارہ کے حرکت کرنے کی وجہ ہے تو جائز ہے اس کی نماز اورا گرحرکت کرنے و جائز ہیں۔

الیی جا دراه ژهکرنماز پژهناجس کا ایک کونه ناپاک مو

صورت مئلد يه ب كواكرايى جادراورهكر يا بكرى بانده كرنماز برسع جس كايك كوندنا باك مواوركوع اورجده

میں جاتے ہوئے اس ناپاک حصہ میں بھی حرکت ہوتی ہوتو اس جا در میں نماز درست نہ ہوگی اور آگر میاور یا پگڑی اتن طویل وعریض ہوکداوڑ ھے اور بائد ھنے کے باوجود نمازی کی حرکات سے ناپاک حصہ حرکت میں ندآتا ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

#### ﴿٣١٠﴾ وَفَاقِدُ مَا يُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا إِعَادَةً عَلَيْهِ.

وراس چیز کا نہ پانے والافخص جس سے نا پاکی دور کرسکے تو نماز پڑھ لے ای کے ساتھ اوراس پر دوبارہ نماز پڑھ اور اس پر دوبارہ نماز پڑھ نانہیں ہے۔

سرب ایک فخص کے پاس نا پاک کیڑا ہے اور نا پاک کوختم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ نا پاکی اتن ہے کہ جس کی معافی نہیں دی گئی (تفسیل ماقبل میں گزر چک ہے) اور وہ نا پاک کیڑے میں ہی نماز پڑھ لے ، تواس صورت میں اگراس کے بعد نجاست کوزائل کرنے والی چیز مثلاً پانی وغیرہ مل جائے تواب اس پر نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں خواہ نماز کا وقت باتی بھی ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۹)

﴿ السَّهُ وَلَا عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَلَوْ حَرِيْرًا أَوْ حَشِيْشًا أَوْ طِيْنًا فَانْ وَجَدَهُ وَلَوْ الْهِ الْهِرَ اللهِ عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَلَوْ حَرِيْرًا أَوْ خَشِيشًا أَوْ طِيْنًا فَانْ وَخَيِّرَ إِنْ طَهُرَ اَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ وَصَلَوْتُهُ فِى ثَوْبٍ لَهِ اللهَاحَةِ وَرَبُعُهُ وَصَلَوْتُهُ فِى ثَوْبٍ لَهُ اللهَ اللهُ لَهُ مَنْ رَبُعِهِ وَصَلَوْتُهُ فِى ثَوْبٍ لَهُ اللهَ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

فاقد اسم فاعل ہے باب (ض) فقدا مصدرہ، کم کرنا۔ حریث اریشم ،ریشم کا بنا ہوا کیڑا۔ حشیش کماس مفرد حشیشہ عاری ہوتا عُریان مفرد حشیشہ عاری ہوتا عُریان کے مفرد حشیشہ اسم فاعل ہے باب (س) سے عُریا مصدرہ، برہند ہونا کی صفت سے عاری ہوتا عُریان کے معنی برہند، باباس۔

ترجیک اور ندائ خنس پرجونہ پانے والا ہوائی چیز جوڈ ھانپ سکے اس کے ستر کواگر چہ ہوریشم ہا کھاس یامٹی پس آگر پالے اس کواگر چہ ہوریشم ہا گھاس یامٹی پس آگر پالے اس کواگر چہ عاریت بی ہور تھوڑی ویر کیلئے کسی نے ویدی ہو) اور اس کا چوتھائی حصہ پاک ہوتو تھے نہیں ہے اس کی نماز نظ بدن ہونے کی سالت بیں اور افتیار دیا گیا آگر پاک ہواس کے چوتھائی سے کم اور اس کا نماز پڑھنا پورے نجس کیڑے بیں افضل ہے اس کے نظے نماز پڑھنے ہے۔

#### برهبنه نمازيره هنا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑانہ ہونے کی صورت میں نظے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ لینے سے بعد کپڑے لی محکوقو دوبارہ نماز پڑھناوا جب نہیں ہے خواہ نماز کا وقت بھی باقی ہو۔

#### ولو حريرًا

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد کے پاس سر کے لئے ریشم کے گیڑ ہے سواکوئی چیز مہیا نہ ہوا ای دیشم کے گیڑ ہے سار مواکوئی چیز مہیا نہ ہوا ای دیشم کے گیڑ ہے سستر چمپا کر نماز پڑھنا اس کے لئے لازم ہے ایسی صورت بیس نظے بدن قماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی کی کوئکر ریشم کا استعمال مرد کے لئے حرام ہونے کے باوجوداس کو پائن کر فماز پڑھنے سے فرض ادا ہوجا تا ہے۔ (مالکیری: امرامی) ایسے ہی ستر کے لئے در فت کے بڑے ہے اخبار پلاسٹک یا چٹائی یامٹی وقیرہ ہواتو آئیس چیزوں سے ستر چمپا کر نماز پڑھنا اس کے لئے لازم ہے۔

#### فان وجده الخ

مطلب بیہ کہ برہندآ دی جس کے پاس کیڑے نہ تے نماز کا وقت آسمیا تو اس کو کمی نے سر چمانے کے لئے
کیڑا عارضی طور پردیدیا تو اب دوصور تیں ہیں: (۱) اگر کیڑا چوتھائی یا اس سے زائد پاک ہوا دریاتی تا پاک ہوا وراس کے
پاس کوئی ایس چرنہیں ہے جس سے تا پاک کو زائل کر سکے مثلاً پانی وغیرہ تو اس تا پاک کیڑ ہے جس نماز پڑھ لے اگر تھے
ہوکر قماز پڑھی تو تھی نہ ہوگی کیوں کہ چوتھائی کیڑے کا پاک ہونے کے ما فئد ہے۔ (۲) اگرچھائی
کیڑے سے کم پاک ہوتو اب افتیار ہے نظے نماز پڑھے اور جا ہے اس تا پاک کیڑے جس قماز پڑھے اوراس تا پاک
کیڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

﴿٣١٣﴾ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ العَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيُسْتُرُ الْقُبُلَ وَاللَّبُرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتُوْ اِلَّا اَحَدَهُمَا قِيْلَ يَسْتُرُ الدُّبُرَ وَقِيْلَ القُبُلَ .

ر جمل اوراگر پالے اتی مقدار جو چھپا سکے سرے تھوڑے سے معد کوتواس کا بی استعمال کرنا واجب ہے اور چھپائے آگے اور چھپائے آگے اور چھپائے آگے اور چھپائے آگے اور کہا گیا ہے کہ جمہائے دھمہ کو اور کہا گیا ہے کہ (اولاً) ایکے معمد کو۔

### اگر پورے سرکو چھپانے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرے؟

اگر پاک ساف کیڑا یا کوئی اور ڈھانینے والی چیز صرف اس قدر دستیاب ہو کہ اس سے ستر کا مجھ حصہ ہی ڈھالگا جا سکتا ہواور پور سستر کے لئے کافی نہ ہوتو اس کیڑے کا استعمال کرنا لازم ہے اور اس کیڑے سے قبل اور ڈیر دونوں کو چھپائے اور اگر کیڑا اتنا کم ہے کہ دونوں نہیں ڈھائی جا سکتی ، تو ایک قول سے ہے کہ ڈیر چھپائے ۔ دوسرا قول سے ہے کہ اسکے حصہ کو چھپائے اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۰۰)

﴿٣١٣﴾ وَنَدُبَ صَلُوةُ العَارِىٰ جَالِسًا بِالإِيْمَاءِ مَادًا رِجُلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ فَإِنْ صَلَّى قَالِمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

مادًا اسم فاعل ہے، باب نفرے حال ہونے کی بناپر منصوب ہے، مَدَّ امصدر ہے پھیلانا۔ الایماء باب افعال کامعدد ہے اشارہ کرنا۔

ترجمه اورمتحب بنظم آدی کانماز پڑھنا بیٹھ کراشارہ کے ساتھ دراں حالیہ پھیلائے ہوئے ہواپن پیروں کوتبلہ کی جانب پس آگرنماز پڑ ھے کھڑ ۔ے ہوکراشارہ سے یارکوع اور بجدے کے ساتھ تو (مجمی) میچ ہے۔ نزگاشخص کس طرح نماز برڑھے

مورت مسلم ہے کہ اگر کسی کے پاس کیڑا ہی نہوتو وہ بیٹھ کرنماز پڑھے اور کوع وجدہ اشارہ سے کرے، بیٹھنے کی بابت بعض نے تو میکہا ہے کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف بابت بعض نے تو میکہا ہے کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف میں بیٹھنا ہے اور بعض نے بیکہا ہے کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف میں کا کر بیٹھے اور عورت غلیظ پر ہاتھ رکھ لے لیکن پہلی صورت رائے ہے کیونکہ اس میں ستر چھپانا زیادہ ہے نیز قبلہ کی طرف پاکس کرنے سے احتیاط ہے اور اگر نگے نے کھڑے ہوکر اشارہ سے نماز پڑھی یارکوع وجود کے ساتھ پڑھی تو بیمی جائز ہے کیوں کہ بیٹے کرنماز پڑھنے میں عورت غلیظ کا ستر ہے اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ قیام اوا ہوجا میں میں ایکن بیٹھ کرنماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ سرعورت کی فرضیت زیادہ مؤکد ھے رکوع اور بجدہ کی فرضیت کی بہنست۔

٣١٣) وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَمُنْتَهَى الرُّكْبَةِ .

ترجمه اورمردکاستروه حصه ہے جوناف اور تھنے کی انتہا کے درمیان ہے۔

#### مرد کے اعضاء مستورہ

اس عبارت میں صاحب کتاب نے مرد کے سترکو بیان کیا ہے یعنی مردکا سترناف سے لیکڑھٹنوں تک ہے، صاحب کتاب کی بیعبارت اتن جامع و مانع ہے، کہ مناز میں مردکو سکتاب کی بیعبارت اتنی جامع و مانع ہے، کہ مناز میں مردکو بیدن کے آندر داخل ہے اور وہ بیہ کہ نماز میں مردکو بدن کے آندر داخل ہے اور وہ بیہ کہ نماز میں مردکو بین اور اس کے اردگر د (۲) خصیتین اور اس کے اردگر د (۳) بیناب کا مقام اور اس کے آس پاس (۲۰۵۰) دونوں کو لیے (۲۰۷) دونوں رائیں کھٹے سمیت (۸) ناف سے لیکر قرم ناف بالوں اور ان کے مقابل میں کو کہ بیٹ اور پیٹھ کا حصہ (شامی بیروت: ۲/ ۵۷)

﴿٣١٥﴾ وَتَزِيْدُ عَلَيْهِ الْآمَةُ البَطَنَ وَالظُّهْرَ .

بطن پیدجم بطون. ظهر پیش، پشت، بالا کی حصرتم اظهر وظهُورٌ. علیه ضمیرکامرجم الوجل ہے۔

#### ترجمه اوراضافه كرفاس بإندى بيداور كركاء

#### باندی کاسترکتناہے

تشریب اس عبارت میں باندی کے ستر کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ فد کورہ آٹھ اصطام کے ساتھ ساتھ ہائدی کے لئے ستر میں اور دو چیزوں کا اضافہ ہے (۱) پیٹ (۲) پیٹے دونوں پہلوؤں سمیت۔

﴿٣١٦﴾ وَجَمِيْعُ بَدَن الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا .

#### ترجمه اورآزادعورت کاتمام بدن سرب سوائ اس کے چمرہ دونوں معیلیوں اوردونوں پیروں کے۔ نماز میں عورت کے اعضاء مستنورہ

جانا چاہئے کہ ورت کاستر بھی اتنا ہی ہے جتنا مردکا ہے بینی ناف سے مخطئے تک کا حصہ ستر ہے ،اس لئے سی مورت کے لئے دوسری عورت کے سائے سی فروت کے بغیر یہ حصہ کھولنا چائز نہیں ،اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قراد جس آزاد عورت کے لئے چوہیں اعضاء بدن کا چمپانا فرض ہے: (۱) پیٹا ب کا مقام (۲) پا خانہ کا مقام (۳-۱۷) دونوں کا خوں کے لئے چوہیں اعضاء بدن کا چمپانا فرض ہے: (۱) پیٹا ب کا مقام (۲۰) دونوں بازور ایس کے مشول سے بیٹان (۲۰۱۳) دونوں کان (۱۵-۱۲) دونوں بازو کہ بعی سسمیت (۱۵-۱۲) دونوں انجر ہے ہوئے لیاں شائل ۱۲۳) کرون (۲۳-۲۲) دونوں مورف ہے ، بعض دونوں کلا کیاں گوں سمیت (۱۹) سید (۲۰) سر کے بال (۲۲) گرون (۲۳-۲۲) دونوں مورف ہے ، بعض حضرات نے عورت کی دونوں ہتنے یوں کی خاہری حصہ اور دونوں قدموں کے فیلے حصہ کو بھی اس کے ستر جی داخل کیا کے حصہ کو بھی اس کے ستر جی داخل کیا ہے گرا کم فقتہاء کے نز دیک بیا عضاء ستر جی داخل نہیں۔ (کتاب المسائل:۲۵۳)

﴿ ١٣٤ ﴾ وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوِ مِنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلُوةِ .

ترجمه اورستر كاعضاءيس كمعضوك چوتفائى حصدكاكمل جاناروك ديتا بهاز كم مو مولكو

### کتنا حصهٔ ستر کھلنامانع نمازہے؟

او پر نمبر وار مرویا عورت کے جواعضاء مستورہ لکھے گئے ہیں ان میں سے اگر کمی ایک عضو مثل ایک کان یا ایک کو ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک پوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں تین مرتبدر کو حمیا سجدہ والی تنبع پڑھنے کے بعدر خود بخود کمل جائے تو نماز سے کا ایک خود کا میں نہوگی۔ (البحرالرائن: ا/ 21)) نماز میں یہ کیفیت ہوتو نماز شروع ہی نہوگی۔ (البحرالرائن: ا/ 21))

﴿٣١٨﴾ وَلَوْ تَفَرُقُ الإِنْكِشَافُ عَلَى أَغْضَاءِ مِّنَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرُقَ يَهْلُغُ

#### رُبْعَ أَصْفَرِ الْأَعْضَاءِ المُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَإِلَّا فَلاٌّ.

توجید اوراگرمتفرق ہوجائے کھلناستر کے چنداعشاء پراور وہ تمام جو کہ متفرق ہیں پہنچ جا کیں کھلنے والے اعضا میں سب سے مجمولے عضو کے چوتھائی حصہ کی مقدار کوتو روک دے گاور نہیں۔

### متفرق اعضاء كاكفل جانا

وہ اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے ان اعضاء میں سے پھھاعضاء متفرق طور پرکھل جائیں اور ان سب کی مقدار لیعن کھلے ہوئے تمام جھے کھلنے والے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی کے برابر ہوجائیں، مثلاً عورت کا سیدہ سر کے بال، گلے ہوئے تمام جھے کھلنے والے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی سے کمل کیا اور وہ کھلا ہوا حصہ کردن کی چوتھائی حصہ کے بقدر ہوگیا اور ایک کردن ، ان میں سے تھوڑ اتھوڑ احسہ سب میں سے کھل کیا اور وہ کھلا ہوا حصہ کردن کی چوتھائی سے کم ہیں رکن کی اور ایک کھلے ہوئے تمام جھے ایک چھوٹے عضو کے چوتھائی سے کم ہیں تو قماز درست ہوجائے گی۔

#### اختياري مطالعه

#### (۱) نماز میں جان بوجھ کرستر کھولنا

اگر فماز پڑھتے ہوئے کوئی محض جان ہو جھ کرا یک سینڈ سے لئے بھی اعضا مستورہ میں ہے کوئی مضوچوتھا کی سے بھ ار کھول دی تو فورا فماز باطل ہو جائے گی ، تین شہج کے بقدر بھی مہلت نہ ہوگی۔(عالمکیری:۱/ ۵۸ ، کتاب المسائل:۲۵۲)

#### (۲) چست لباس پہن کرنماز پڑھنا

ایسا چست لباس بہننا جس سے اعطا ومستورہ کی ہیئت ظاہر ہوجائے اگر چہ مکروہ اور بے حیاتی کی دلیل ہے تا ہم اگر کپڑاا تناموٹا ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آ ہے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے لیکن کسی اجنبی مخص کے لئے ایسے چست لباس میننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے بھی ویکھنا جائز نہیں ہے۔ (حلبی کبیر:۲۱۴)

### (٣)انتهائی باریک کپڑا پہن کرنماز پڑھنا

اگرایسے باریک کپڑے سے ستر چھپایا جس سے بدن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف جھلکتا ہے تو ایسے باریک کپڑے کو کان کرنماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔(عالمکیری:۱/۵۸)

### (سم) نماز میں باریک دو پیشہ کا استعال

حورت کاایاباریک دو پشاوڑ ھ کرنماز پڑھنادرست نہیں جس سے بال صاف نظرآتے ہوں۔ (شامی بیروت:۲/۲ ع-۷۷)

### (۵)عورت کی چوٹی بھی ستر ہے

عورت کی چٹیا کے ہال بھی ستر ہیں ، البذا چٹیا کے بالوں کو بھی چھپانا عورت پرلازم ہے۔ (صغیری: ۱۱۹، عالکیری: ۱۸)

### (۲)سارهی پہن کرنماز برد هنا

اگرساڑھی کمل ساتر بلاؤز (عورتوں کی کرتی جودہ ساڑھی کے ۔ نیچے پہنتی ہیں) کے ساتھ پہنی کہا عطاہ مستورہ کا کوئی حصہ کھلا ہوانہیں رہا تو ایس ساڑھی پہن کرنماز درست ہوجائے گی لیکن جن علاقوں میں ساڑھی فیرمسلسوں کا خاص نہاں شارہوتا ہے تو وہاں کی مسلمان عورتوں کے لئے ساڑھی کا استعال تھیہ کی وجہ سے تا جائز ہے۔ خاص نہاس شارہوتا ہے تو وہاں کی مسلمان عورتوں کے لئے ساڑھی کا استعال تھیہ کی وجہ سے تا جائز ہے۔

### (۷) دهوتی با نده کرنماز پڑھنا

اگر دھوتی اس طرح ہاندھی کہ اعضاء مستورہ میں ہے کوئی عضو چوتھائی یا اس سے زیادہ کھلا رہ ممیا جیسا کہ۔ غیرمسلموں کا طریقہ ہے کہ اکثر ان کی دھوتی میں رانیس کھلی رہتی ہیں تو ایسی دھوتی پہن کر نماز درست نہ ہوگی اوراگردھوتی اس طرح ہاندھی کہ سترنہیں کھلاتو نماز تو ہوجائے گی تکر غیرمسلموں کا شعار ہونے کی وجہ سے بیلباس مسلمانوں کے لئے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ (مستفاد کتاب السائل: ۲۵۸-۲۵۸)

﴿ ٣١٩﴾ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ لِمَرَضٍ أَوْ عَجَزَ عَنِ النَّزُولِ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ خَافَ عَدُوًّا فَقِبْلَتُهُ جِهَةً قُدْرَتِهِ وَأَمْنِهِ .

ترجمه اور جوفض عاجز ہوجائے قبلہ کی جانب رُخ کرنے سے مرض کی وجہ سے یا عاجر جائے اپنی سواری سے اتر نے سے اتر ہے۔ سے اتر نے سے یا خوف کر کے سی دیمن کا تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جہت اور اس کی امن کی جانب ہے۔

### فرض نمازوں میں استقبال قبلہ سے عاجزرہ جانے والے کا حکم

اگرکوئی محض معقول عذری وجہ سے قبلہ رُخ نماز پڑھنے سے قاصر ہوتو اس سے استقبال قبلہ کی شرط ساقط ہوجاتی ہے اور وہ حسب سہولت کی طرف ہی زخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، معقول عذر درج ذیل ہو سکتے ہیں: (۱) مریض اتنا کمزور ہے کہ وہ خود قبلہ رونہیں ہوسکتا اور اس کا کوئی تیار دار بھی نہیں جواسے قبلہ رُخ کر سکے۔ (۲) سواری سے ازخود نہیں اتر سکتا اور کوئی مددگار موجود نہیں یا سواری سے اتر کر چڑھنے کی قدرت نہ ہوخواہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سواری کے

مرکش ہونے کی وجہ سے۔(۳) قبلہ زُرخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان کا شدید خطرہ ہو۔(۴) آ دمی سواری پرسوار ہو اور میچے زمین پر بچپڑ ہی کیچڑ ہوکوئی پاک جگہ نماز کے لئے میسر نہ ہو۔ (۵) مسافر سواری رکوانے پر قادر نہ ہو۔ (۲) سوار کی روک کرنماز پڑھنے میں بقید قافلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جانے کا خطرہ ہوتو ان جیسی صورتوں میں فرض نماز قبلہ کے علاوہ زُرخ پر پڑھنا بھی درست ہے۔(حلبی کبیر:۲۱۹،شامی بیروت:۳/۲، کتاب المسائل:۲۲۸)

﴿٣٢٠﴾ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُخْبِرٌ وَلاَ مِحْوَابٌ تَحَرَّى وَلاَ اِعَادَةً عَلَيْهِ لَوْ اَخْطَأُ .

اسعبهت مامنی معروف باب افتعال سے مصدر اشتباها مشتبہ ہونا، غیرواضح ہونا، بینی اور فیصله کن ندر ہنا۔ معرب اور جس مخص پرمشتبہ ہوجائے قبلہ اور نہ ہواس کے پاس کوئی بتانے والا اور نہ محراب ہوتو وہ غور ولکر کرے اور اس پر نمازلوٹا نا واجب نہیں اگر غلطی کرجائے۔

#### سمت قبله معلوم نه هوتو کیا کرے؟

اگرکوئی مخص مثلاً سفر میں ہوا دراسے سبت قبلہ معلوم نہ ہوا در نہ ہی کوئی بتانے والا موجود ہوا در نہ ہی کوئی ایس جگہ بنی ا ہوئی ہے کہ جس سے اندازہ کر لے تو تحری کرنا اس پرفرض ہے بعنی قبلہ کی تعیین میں غور وفکرا ورعلا مات وقر ائن کا جائزہ لے کرفماز پڑھنا اس پرلازم ہے، آ محے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تحری کر کے سمی طرف فماز پڑھی پھر فماز سے فراغت کے بعد علم ہوا کہ اس نے فلوژ خ پرنماز پڑھی ہے تو فماز محے ہوئی، لونانے کی ضرورت نہیں۔ (ہندیہ: اله ۲۸ مکاب المسائل: ۲۲۷)

﴿٣٢١﴾ وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَيْهِ فِي صَلُوتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنِي .

استدار ماضی معروف باب استفعال سے گھومنا۔ بنی ماض ہے باب (ض) بدائے سے جوڑ لگا ٹاس نماز پرجس کواداکر چکاہے۔ معروب اور اگر معلوم ہوجائے اپنی فلطی نماز ہی میں تو گھوم جائے اور بناکرے (اس نماز کے ساتھ باقی نماز

(20%

دوران نمازمعلوم ہوا کہ قبلہ دوسری طرف ہے

اگر تحری کر ہے بماز شروع کی چمردوران نماز میں ہی معلوم ہوا کہ قبلہ دوسری جانب ہے بعن تحری بدل می باسی فخص نے دوسری جانب قبلہ ہونے کی اطلاع دیدی تو نماز ہی میں اس جانب چمر جانا ضروری ہے، اب سابقہ تحری پرنماز سے نہ موگی اور اب از سرنو نماز لونانے کی ضرورت نہیں بلکہ بقیہ نماز اس سابقہ نماز پر پوری کرلے۔ (ہندیہ: ۱۸۳۱، کتاب المسائل:۲۶۷)

﴿٣٢٢﴾ وَإِنْ شَرَعَ بِلاَ تَحَرِّ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ صَحَّتُ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيْهَا فَسَدَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِصَابَتَهُ آصُلاً

ترجی اور اگرشروع کردے بغیرغور وفکر اور انکل کے پھرمعلوم ہوا پنے فارخ ہونے کے بعد کہ اس نے فیک نماز پڑھی تو نماز واست ہوگئ جیسا کہ اگر علم ہی نہ ہوا پی فیک نماز پڑھی تو نماز درست ہوگئ اور اگر معلوم ہوا پنی درسکی نماز ہی میں تو نماز فاسد ہوگئ جیسا کہ اگر علم ہی نہ ہوا پی درسکی کا بالکل (تو اس صورت میں بھی سیجے نہ ہوگی)

#### بغيرتحرى كينمازيرها

جس خص پر قبلہ مشتبہ ہواس کے لئے تحری کے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں ہے تاہم اگر تحری کے بغیر نماز شروع کر دی اور فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی قبلہ زُخ نماز پڑھی ہے تو نماز درست ہوگی اورا گرووران نماز بی بینی طور پر معلوم ہوگیا کہ قبلہ کا زُخ سیح یا غلط ہے نو نماز فاسد قرار پائے گی اوراز سرنونماز پڑھنی ہوگی۔ (شامی بیروت:۱۰۲/۲)

﴿٣٢٣﴾ وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ رَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ تُجْزِئُهُمْ.

تر جده اورا گرخری کی بهراوگول نے مختلف جانبول کی اور نا دا قف رہا ہے اپنے امام کی حالت سے وان کوکا فی موگا۔

### مفتذ بول كوسمت امام معلوم نههو

اگرامام نماز پڑھار ہاہ، اور اندھراہ مقتد ہوں کوست قبلہ اور طرف امام معلوم نہیں اور عدم علم کی وجہ سے مقتد ہوں نے تحری کی اور تحری کرنے کے بعد جہت امام سے ناوا قف رہے تو جس طرف تحری کے بعد نماز پڑھی ان مقتد ہوں کی نماز درست ہوجائے گی۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) کیا قبلہ کی تعیین میں غیرمسلم کا قول بھی معتبر ہے؟

اگرکوئی ایس جگہ ہو جہاں یہ پہ ہی نہ ہوکہ قبلہ کس ست بین ہے یعنی مثلاً یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں سے قبلہ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی؟ تو اگرکوئی غیر مسلم ایس جگہ قبلہ کی ست بتائے تو محض اس کی خبر کا اعتبار نہ ہوگا جب تک کے قرائن سے اس کی تقید بی نہ ہوجائے اور اگر ایس جگر میں ہے گریہ

معلوم بین کرمغرب کدهر بود مغرب کا زخ جانے کے لئے کسی غیرسلم سے بھی تحقیق کی جاسکتی ہے اور محض زخ بتانے میں اس کی فیرمعتبر ہوگی جبکہ اس کی سچائی کا غالب گمان ہوجائے، والا يقبل خبر الکافر الی قوله الا اذا خلب علی ظنه صدقهم (الفقه الحنفی فی بوبه الجدید: ا/ ۱۹۷) (کتاب السائل:۲۲۵)

### (٢) قبله كى ست جانے ك ذرائع

جن شہروں اور آبادیوں میں پرانی مساجد موجود ہوں انہیں مساجد کی محرابوں کو قبلہ کا معیار ہنایا جائے گا اور جہاں پہلے سے مساجد تغییر شدہ نہ ہوں تو وہاں کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں سے قبلہ کی تخیین کی جائے گی اور جن جگہوں پرکوئی بتانے والا نہ ملے مثلاً جنگلات یا نوتھیر آبادیاں تو ان میں قطب نما اور چا ندسورج وغیرہ کے ذریعہ ست کی پہچان کر کے فور وکھر کے بعد قبلہ متعین کیا جائے گا۔ (شامی بیروت: ۱۰۰/۲۰) کا بالسائل: ۲۲۵)

### (٣) برصغیر ہندویاک میں قبلہ کا تھے رُخ جاننے کا آسان طریقہ

برصغیر ہندو پاک اوراس سے جانب مشرق میں واقع تمام علاقہ جات میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا آسان اور مختاط طریقہ ہیہ ہے کہ گری کے سب سے چھوٹے ون (۲۲رو تمبر) سورج طریقہ بیہ ہے کہ گری کے سب سے چھوٹے ون (۲۲رو تمبر) سورج فروب ہونے کی جگہ د کھے لی جائے تو قبلہ ان دونوں مقامات کے درمیان ہوگا یعنی اس درمیانی زخ میں کسی طرف بھی نماز پڑھنا درست رہےگا۔ (جوام الفقہ: ۱/۲ ۲۲، جلی کبیر: ۲۱۸، شامی بیروت: ۹۹/۲)

### فَصْلٌ فِي وَاجِبِ الصَّلُوةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْعًا

(بیصل ہے نماز کے واجبات کے بیان میں اوروہ اٹھارہ چیزیں ہیں)

### واجب كأهم اوراس كي حيثيت

فقہا واحناف کے نزدیک واجب ایک خاص اصطلاح ہے جس کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جن کا جُوت فرض کے مقابلہ میں آیک گونہ کم تر دلائل سے ہوئیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں زیادہ فرق نہیں ہے، جس طرح فرض پھل لازم ہے اس طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔

#### واجبات بنماز

مهاحب بدائع الصنائع في واجبات نمازكل جهد بيان كئے بيں: (۱) سورة فاتحداورسورت كا ملانا۔ (۲) جهرى نمازوں ميں جهراورسرى قمازوں بيں سر۔ (۳) تعديل اركان۔ (٣) تعدة اولى (۵) تشهد (٢) ترتيب افعال۔ (بدائع: ١/٣٩٣) تا بهم متعلقات اورجز كي صورتول كاعتبارت بيتعداداس يهمين زياده بوعتى بي بعض فتها ون لا کھوں لا کھامکانی صورتو ان کی جانب اشارہ کیا ہے مگران میں سر کھیا نامحض ضیاع وقت ہے قال المشامی بعدا اکثر ہا صور عقلية كما يظهر ذلك لمن اراد ضياع وقته .

اس کئے دیکر تفسیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے (۲۱) اہم واجبات ذکر کئے جا میں مے۔

﴿ ٣٢٣﴾ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ .

سرجمه سورة فاتحكام هنا

#### سورۂ فاتحہ پڑھناواجب ہے

امام اورا کیلے نماز یر صفے والے کے لئے فرض کی دورکعتوں اور وتر اورسنن ونوافل کی ہررکعت میں سور کا فاتحہ کا پڑھناواجب ہےجبدمقتدی کے لئے امام ک قرأت کے وقت خاموش رہناواجب ہے،اس لئے کدامام کا پڑھنامقتدی کے بڑھنے کو بھی حکما شامل ہے۔

﴿٣٢٥﴾ وَضَمُّ سُوْرَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَعَيَّنَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِي جَمِيع رَكَعَاتِ الوِتْرِ وَالنَّفُلِ

ت جمعه کسی سورت کاملانا یا تین آیول کافرض کی غیر متعین دورکعتوں میں اورونز وفل کی تمام رکعتوں میں۔



#### سورهٔ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا

سورهٔ فاتحد کے ساتھ فرض کی دورکعتوں میں اور باتی سب نماز وں کی بررکعت میں سورت ملانا لیعنی قر آن کریم کی مم ارتم تمن آ جوں یا ایک لمبی آیت کے بقدر قر اُت کرناامام اور منفرد کے لئے واجب ہے۔

﴿٣٢٧﴾ وَتَعْيِينُ القِرَأَةِ فِي الأُوْلَيَيْنِ.

ترجمه اورقر أت كومتعين كرنا بهلي دوركعتول ميں -

### فرض کی ابتدائی دورکعتوں میں قر اُت کی تعیین

واجب ہے کہ فرض کی اول دور کعتوں میں فاتحداور سورت ملائے کاعمل کیا جائے اگران دور کعتوں کو جھوڑ کر تیسری ما چوتنی رکعت میں قرِ اَت کی گئی او ترک واجب کی وجہت جدہ مہولا زم آئے گا۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۵ء عالمكيري: ا/ 21)

#### ﴿ ٣٢٧﴾ وَتَقْدِيْمُ الفَاتِحَةِ عَلَى سُوْرَةٍ.

ترجمه اورفاتح كومقدم كرناسورت پر

### سورہ فاتحہ کا قرائت سے پہلے پڑھنا

جن رکعتول میں سور و فاتحہ ملانا ضروری ہے ان میں سور و فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے آگر اس کے برعکس کردیا تو سجد و سہوواجب ہوجائے گا۔ (حلبی کبیر:۲۹۲، عالمگیری: ۱/۱۱)

﴿٣٢٨ وَضَمُّ الْأَنْفِ لِلْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ.

ترجمه اورناک (سخت حصه) کوملانا پیشانی کے ساتھ سجدوں میں۔

سری سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک کا زمین پرٹیکنا بھی واجب ہے (بشرطیکہ ناک کی ہڈی زمین پرٹی موگا۔ موگاد باعدرصرف ناک پرسجدہ کرناممنوع ہے اوراگر صرف ناک کا زم حصدز مین سے ملایا تو سجدہ معتبر ندہوگا۔

﴿٣٢٩﴾ وَالْإِنْيَانُ بِالسَّجَدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْإِنْتِقَالِ لِغَيْرِهَا .

ترجید اور اداکرنا دوسرا سجدہ ہر رکعت میں منتقل ہونے سے پہلے کسی اور رکن بینی قیام اور قعدہ کی طرف دوسر سے بعدہ کے علاوہ۔

#### ہررکعت میں دونوں سجدے لگا تار کرنا

ہررکعت میں دونوں بدوں کا باقصل ادا کرنا واجب ہے لیعنی دونوں سجدوں کے درمیان نماز کا کوئی اور کن اواند کیا جائے ورنہ مجدو کہ ہم وواجب ہوجائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۵)

﴿٣٣٠﴾ وَالْإِطْمِئْنَانُ فِي الْأَرْكَانَ .

ترجمه اور بحالت اطمينان اركان اداكرنا\_

#### تعديل اركان كالمسئله

نماز کے افعال قیام رکوع سجدہ قعدہ اخیرہ قومہ اور جلسہ کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے جس کی حدیہ ہے کہ ہررکن میں اعضاء وجوارح ساکن ہوکر اپنی اپنی جگہ برقر ار ہوجائیں ادرید کیفیت کم از کم ایک مرجبہ سجان ربی انعظیم کہنے تک ہاتی رہے۔ (طمطا وی ملی مراتی الفلاح: ۱۳۵)

حضرت الاستاذ مولا نامنتی سعیداحمد صاحب دامت برکاتیم نے تخفۃ اللمعی میں لکھا ہے کہ ارکانِ اربعہ یعنی رکوع تر مہ مجدہ ادرجلسہ میں تعدیل دارجب ہے جب آدی اتنا چھے کہ ہاتھ کھٹنوں تک پہنچ جا کیں تورکوع ہوگیا چھر پیٹے سیدھی کرنا لعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا تعدیل ہے اس طرح جب کھڑے ہونے کے قریب ہوگیا تو قومہ ہوگیا اور پیٹے سیدھی کرنا لعنی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا قومہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنے سے قریب ہوگیا تو جلسہ ہوگیا اور اطمینان سے بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنے اور جن بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جن بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل اور اس میں کھیرنا تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے۔ ( تحفۃ اللمعی :۹/۲ میں کھیل جا در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے در جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے اور جب بیٹھنا جلسہ کی تعدیل ہے در جب بیٹھنا جب سے در تحفیۃ اللمعی نے در جب بیٹھنا جا در جب بیٹھنا جب سے در تحفیۃ اللمعی نے در تو در جب بیٹھنا جا در جب بیٹھنا جب سے در تحفیۃ اللمعی نے در تحفینا کی در جب بیٹھنا جا در جب بیٹھنا ہوں کی در جب بیٹھنا کی در جب بیٹھنا ہوں کی در جب بیٹھنا ہوں کے در جب بیٹھنا ہوں کی در بیٹھنا ہوں کی در جب بیٹھنا ہوں کی در جب بیٹھنا ہوں کی در جب بیٹھنا ہوں کی در بیٹھنا ہوں کی

﴿٣٣١﴾ وَالقُعُوْدُ الاَوَّلُ .

ترجمه اور پهلاقعده كرنار

#### قعدهٔ اولی

تین یا چاررکعت والی فرض واجب یانفل نمازوں میں دورکعت کی ادائیگی کے بعد کم از کم اتن دیر بیشمنا واجب ہے جس میں التحیات پڑھی جاسکتی ہو۔ (طحطاوی:۱۳۲)

﴿٣٣٢﴾ وَقِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ فِيْهِ فِي الصَّحِيْحِ.

فيه ضميركامرجع القعود الاول ي-

ترجمه: اورتشهد کار به هنااس میں سیح قول میں۔

تعدہ اولی میں تشہد کا پڑھنا واجب نے ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے گرضی اور مفتیٰ بہ قول وجوب کا ہے، فی ایک کے کی قید سے سنیت والا قول خارج کردیا۔ یا فی ایسی کا ایک کی اور تشہد دونوں سے ہے بعن سی اور مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ قعد ہ اولی اور اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے بعض لوگ دونوں کی سنیت کے قائل ہیں اس قید کو لگا کران کے قول سے احتراز ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۲)

﴿٣٣٣﴾ وَقِرَاءَتُهُ فِي الجُلُوْسِ الْآخِيْرِ .

ترجمه اوراس كايرهنا آخرى قعده ميل

فشريع واجبات نمازين سے دسوال واجب يہ كوقعدة اخيره ميں التحيات پڑھناواجب ہے۔

﴿٣٣٣﴾ وَالقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ .

ترجمه اور كفرا ہوجانا تيسري ركعت كي طرف بغير ديرُلگائے التحيات پڑھنے كے بعد۔

### قعدہ اولی کے بعد بلاتا خیر تبسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا

دوے زاکدرکعت والی فرض نماز وں میں قعد ہُ اولی میں تشہد پڑھتے ہی تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونا واجب ہے اگر بھول سے دریرکر دی اور در ووشریف پڑھنا شروع کر دیا توسجدہ سہووا جب ہوجائے گا۔

مند بید: تمام ائم منت ہیں کہ واتی اور رہائی فرض نمازوں کے پہلے قعدہ میں صرف التحیات پڑھتی ہے آھے کھی خوس پر ھنا اور واجب نماز اور ایک تول کے مطابق ظہر سے پہلے چار سنتیں بھی فرائض کے ساتھ کمی ہیں ، ان میں بھی صرف تشہد پڑھنا ہے ہاتی تمام نمازوں میں ہر قعدہ میں تشہد دروداور دعا سب کچھ پڑھنا ہے اس لئے کہ نوافل وسنن کی ہر دورکعت ایک نماز ہے البتہ سرف التحیات پڑھی تو بھی درست ہے گراکٹر لوگ اس مسئلہ سے واقف نویس وہ ہر نماز کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھے لیے تعدہ میں تشہد پڑھے لیو صرف کے بیا اور درودشریف وغیرہ نہ صرف سے کہ نہیں پڑھتے ہیکہ اگر کوئی بھولے سے پڑھ لے تو سورک سے پڑھے التو کرتا ہے یہ غلط نبی فرائش کے قعدہ میں تشہد پراکتفا کرنا ضروری ہے جو نکہ ان کے پہلے قعدہ میں تشہد پراکتفا کرنا ضروری ہے اس لئے لوگوں نے تمام نمازوں کے لئے یہی تصور کرلیا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۹۳/۲)

﴿٣٣٩﴾ وَلَفْظُ السَّلَامِ دُوْنَ عَلَيْكُمْ .

ترجمه اورلفظا اللام "ئة نماز كونتم كرنا بغير عليم ك\_

### لفظ سلام سے نماز کوختم کرنا

لفظ السلام دومر تنبه كهدكر نمازك بميل كرنا واجب به اور عام نقبها و كنز ديك بهلى مرتبدالسلام كميته بى اس كى القذاء كاحق فتم موجاتا به لهذا الركوئي فخص معجد مين ايسے وقت بهنجا كدامام بهلى مرتبدالسلام كهد چكا تفاقواب اس كى اقتداء درست ندموگى كوكداس نے ابھى عليم ندكها مور درمخارمع الثامى ذكريا: ١٦٢/٢، كتاب المسائل: ٣٠٠)

﴿٣٣٦﴾ وَقُنُوتُ الوِيْرِ .

مدر حدمه اوروترکی د ما قنوت پڑھنا۔

#### وتركى نماز ميں قنوت پڑھنا

ور کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، قنوت سے مطلقاً دعا مراد ہے اور خصوصاً اللّهم إنا السّعهناك الح

﴿٣٣٤﴾ وتكبيرات العيدين

ترجمه اورعيدين كي تبيرات زوا كدكهنا ـ

#### عيدين مين تكبيرات زوائد

عیدین کی نمازوں میں چیزا کہ جیریں واجب ہیں تین پہلی رکعت میں اور تین دومری رکعت میں اوران میں ہے ہرایک تلبیر مستقل واجب ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۳۷۷)

﴿٣٣٨﴾ وَتَغْيِيْنُ التَّكْبِيْرِ لِإِفْتِتَاحِ كُلِّ صَلُوةٍ لَا العِيْدَيْنِ خَاصَّةً .

تد حدمه اور متعین کرنا تکبیر (الله اکبر) کو ہرنماز کے شروع کرنے کے لئے صرف عیدین ہی میں خاص نہیں۔ تکبیر تح بہہ میں اللہ اکبر کہنا

نمازشروع کرتے وقت خاص الله اکبر کے لفظ سے تلبیر تحریمہ کہنا واجب ہے اور الله اکبر کے علاوہ کسی اور ذکر مثلاً الله اعظم سے نمازشروع کرنا مکرو وتحریمی ہے ،عیدین کی تلبیرات واجبزا کدہ کا بھی یہی تھم ہے۔ (طحطاوی: ۱۳۷)

﴿٣٣٩﴾ وَتَكُبِيْرَةُ الرُّكُوعِ فِي ثَانِيَةِ العِيْدَيْنِ .

ترجمه اور ركوع كى تجبير عيدين كى دوسرى ركعت بيل ـ

سند ہے۔ عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیرواجب ہے دیگر نمازوں میں بیگبیر مرف سند ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۷)

﴿٣٣٠﴾ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِقِرَاءَةِ الفَجْرِ وَاُولَيَيِ العِشَائَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَالجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ وَالتَّرَاوِيْحِ وَالوِثْرِ فِي رَمَضَانَ .

آولی العشائین ، کہلی یا فتہ کے ساتھ اور دوسری یا عکرہ کے ساتھ پڑھی جا میگی ، یہ شنیہ ہے اصل میں اُولیٹن تھااضافت کی وجہ سے نون حذف کردیا گیا ، اور عشائین ہے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور مغربین نہ کہکر عشائین اس لئے کہا ہے کہ غلبہ اکثر کودیا جاتا ہے۔

ند جوں اورا مام کازور سے پڑھنانماز فجر کی قرائت میں اورعشائمین (مغرب وعشاء) کی پہلی دورکعتوں میں اگر چہ تضاء ہی ہواور جمد عیدین تراوح اور رمضان کے اندروتر نماز میں۔

جهری نمازوں میں جهر کرنا

جرى نمازون جيسے فجر جمعة عيدين مغرب اورعشاء كى اول دوركعتوں اوروتر تراوت كى سب ركعتوں ميں امام ك

لئے بلندآ واز سے قر اُت کرنا واجب ہے۔

مصنف کا قول و لو قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر مغرب یا عشاء کی نمازیں وقت نکلنے کے بعد ہاجماعت قضا کی جارہی ہیں نوامام کے لئے جہرا قر اُت کرنا واجب ہے۔

﴿٣٢١﴾ وَالْإِسْرَارُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِيْمَا بَعْدَ أُوْلَيَيِ الْعِشَاتَيْنِ وَنَفْلِ النَّهَارِ.

ترجمه اورآ سته پرهناظهر عصراور مغرب وعشاء کی پہلی دور کعتوں کے بعدوالی رکعتوں میں اور دن کی فعلوں میں۔ سر کی نمیاز ول میں آ ہستہ قر اُت

سری نمازوں جیسے ظہراورعصر کی سب رکعتیں مغرب کی تیسری رکعت اورعشاء کی آخری دورکعتیں اور دن کے اوقات میں جماعت کے بغیر پڑھی جانے والی سنن ونوافل میں آہت قر اُت کرناواجب ہے۔ (شامی مصری: ا/ ۳۳۷) نوٹ: بقول مصنف ؓ اٹھارہ واجبات کمل ہو گئے۔

﴿٣٣٢﴾ وَالمُنْفَرِدُ مُخَيَّرٌ فِيْمَا يَجْهَرُ كَمُتَنَفِّلِ بِاللَّيْلِ.

ترجمہ اورمنفرد کواختیار ہےان نمازوں میں جن میں جبر کیا جاتا ہےاس مخض کے مانند جورات میں نفل ہے والا ہے۔

۔ تشریع شخ شرنبلا کی فر ماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں منفر دکوا ختیار ہے کہ قرائت جہرا کرے یامڑا ( مگر جہر کرنا افضل ہے ) جیسے اس مخص کوا ختیار ہے جورات میں نوافل پڑھ رہا ہے کہ جا ہے آ ہت قرائت کرے یازور ہے۔

﴿٣٣٣﴾ وَلَوْ تَرَكَ السُّوْرَةَ فِي أُولَيَي العِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأَخْرَيَيْنِ مَعَ الفَاتِحَةِ جَهْرًا.

توجیه اراگرچهور دیسورت عشاء کی پہلی دور کعتوں میں تو پڑھ لے ان کوا خیر کی دونوں رکعتوں میں سور کا التح سمیت جرکے ساتھ۔

فرض کی ابتدائی رکعتوں میں سورت چھوٹ مگی

امر کسی مخص نے مغرب کی پہلی دور کعتوں میں ہے کسی ایک رکعت میں یا عشاء کی پہلی دور کعتوں میں سورت چھوڑ دی تو اس کو مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی آخری دور که توں میں پڑھے اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً سور وَ فاتحہ جبراً پڑھے پھرسورت جھر اُپڑھے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۸)

﴿٣٣٣﴾ وَلَوْ تَرَكَ الفَاتِحَةَ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الْاخْرَيَيْنِ.

#### ترجمه اوراگرچهوژ د مصورهٔ فاتحاتو دوباره نه پڑھےاس کوآخری دورکعتوں میں۔

### سورهٔ فاتحه پرهنا بھول گیا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر فرض کی ابتدائی دور کعتوں میں سے کسی میں سور و فاتھ بھول سے نہیں پڑھی تواب تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اخیر میں سجد و سہو کر لینے سے نماز درست موجائے گی۔ (مراتی الفلاح:۱۳۹)

#### اختياري مطالعه

صاحب نورالا بيناح في الهاره واجبات نمازكوبيان كرديا ب مكرجم افاده كيش نظر اواجبات اورذكركرت بين:

#### (۱) سورهٔ فاتحه کا تکرارنه کرنا

واجب ہے کہ فرض کی ابتدائی دورکعتوں یں سے ہررکعت میں سورہ فاتحہ بلافصل صرف ایک ہی بار پڑھی جائے اگر لگا تار دومر تبد پڑھ دی تو سجدہ سہوواجب ہوجائے گا بال اگر سورہ فاتحہ پڑھ کرکوئی اور سورت پڑھی پھر سورہ فاتحہ ای اگر لگا تار دومر تبدیر ہے گی اور اسے تحرار نہ دکھت میں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ دوسری سورہ فاتحہ قرائت کے درجہ میں بھی جائے گی اور اسے تحرار نہ کہیں گے۔

(طلبی کمیں گے۔

(طلبی کمیں ہے۔

#### (۲) دونول سجدول کے درمیان بیشمنا

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا (جلسکرنا) واجب ہے۔

### (٣) افعال نماز میں بلافصل تر تیب باقی رکھنا

نماز کے سب انعال کی بغیر کسی فصل کے بالتر تیب ادائیگی داجب ہے مثلاً پہلی رکعت میں دوسر سے سجدہ سے اٹھتے ہوئے سی ہوئے سید ھے کھڑے ہونے کے بجائے کوئی فخص تعدہ میں بیٹھ کیا یا لگا تار دو مرتبہ رکوع یا تمین مرتبہ سجدے کر لگے تو ترتیب میں خلل پڑنے کی بنا پر سجدہ سہولا زم ہوجائے گا۔ (طلبی کبیر: ۲۹۷، کتاب المسائل: ۳۰۰)

# فَصْلٌ فِي سُنَنِهَا وَهِيَ إِحْدَىٰ وَخَمْسُوْنَ

میصل ہے نماز کی سنتوں کے بیان میں اور وہ اکیاون ہیں۔

#### سنت کی حقیقت

سنت برعمل کرنا ضروری ہے اور بوے او اب کا باعث ہے لیکن اس کے چھوٹے سے نہ تو نماز میں مجد کامہو واجب

ہوتا ہے اور نہ وہ فاسد ہوتی ہے اور تارک سنت کا حکم درج ذیل مختلف مورتوں میں ا**لگ الگ ہے۔** 

(۱) اگر بلاارادہ کوئی سنت چھوٹ گئ تو کوئی گناہ نہیں۔ (۲) اگر جان ہو جھر کرکوئی سنت چھوڑی کیکن دل میں سنت کی تحقیراورا شخفاف کا ارادہ نہیں ہے تو گناہ گارہوگا۔ (۳) اورا گرنعوذ باللہ سنت کو تحقیر و ہلکا ہونے کی بنا پر چھوڑا ہے تو ایسا مخف اسلام سے خارج ہے۔ اس لئے بہر حال نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کا کمل اہتمام کرنا جا ہے اور کوشش کرنی جا ہے کہ نماز کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے پروردگار عالم تو نیتی عنایت فرمائے۔اللہم آمین (درمخارم الشامی بیروت، جا سے المسائل: ۳۱۳)

### نماز میں کتنی سنتیں ہیں

ہمازی اصل سنتیں کتنی اورکون کون ی ہیں؟ اس بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں صاحب نورالا بیناح نے ۵۱ سنتیں ممنائی ہیں جبکہ در مجتار میں ۲۱ اور شرح مدیہ (طلبی بمیر) میں ۲۰ سنتیں ذکر کی می ہیں اور مابقیہ چیزوں کوآ داب میں شارفر مایا ہے۔

﴿٣٣٥﴾ رَفْعُ اليَدَيْنِ لِلتَّحْرِيْمَةِ حِذَاءَ الْاذُنَيْنِ لِلرَّجُلِ وَالْآمَةِ وَحِذَاءَ المَنْكِبَيْنِ لِلْحُرَّةِ.

حِداء بالقائل برابر منكبين يتثنيب مَنْكِبُ كادونول موند هـ

ترجمت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تھبیرتحریہ کے لئے کانوں کی لو کے برابر تک مردادر ہاندی کے لئے اور مونڈھوں کے بالقابل آزادعورے کے لئے۔

### تكبيرتحريمه كے وقت دونوں ہاتھ اٹھا نا

نماز کے شروع میں مرد کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی لوتک دونوں ہاتھ اٹھا نامسنون ہے، یہی تھم باندی کا ہے، اور تکبیر تحریم کے مقابل ہے، اور تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا طریقہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ گئے مونڈھوں کے مقابل اور اٹھیوں کے مرے کا نوں کے او پر کے کناروں کے مقابل ہوجا کیں، جبکہ عورت اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی۔

کندھے تک ہاتھ اٹھائے گی۔

﴿٣٣٧﴾ وَنَشُرُ الْأَصَابِعِ.

نشر بند شی کو کھولنا اور انگلیوں کے درمیان خلا پیدا کرنا۔ مرجمه اور انگلیوں کا کھولنا۔

### رفع یدین کے وقت انگلیاں کس طرح رکھے

تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھاتے وقت اٹھایاں نہ تو بخق سے ملانی جاہئیں اور نہ ہی پوری پھیلانی جاہئیں ہلکہ انہیں اپلی حالت پر چھوڑ دینامسنون ہے ہاتھ اس طرح اٹھا ئیس کہ ہفیلیاں قبلہ کی جانب ہونی جاہئیں۔

(مراقى الغلاح: ٢٥٤)

﴿ ٣٣٤﴾ وَمُقَارَنَهُ إِخْرَامِ الْمُفْتَدِى لَاخْرَامِ إِمَامِهِ.

ترجمه ادرمقدى كاتكبيرتح يهكولمادينااب امامى تكبيرتح يمد كيساته ساتهد

ایکسنت مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ مقتری اپنے امامی کلیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ اٹی کلیر تحریمہ کے ماتھ ساتھ اٹی کلیر تحریمہ ملادے، فاصلہ نہ کرمقتری کے لئے بیضروری ہے کہ وہ فارغ نہ ہو، اللہ یا اکبرے، امام کے فارغ ہونے سے پہلے ہی فارغ چنا نچہ اگر فارغ ہوتے سے پہلے ہی فارغ ہوگے اور فطادی: ۱۲۰۰ موگیا توالیے مقتدی کی نماز شروع ہی نہ ہوگی ۔ (طحطاوی: ۱۲۰۰)

﴿ ٣٢٨﴾ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى تَحْتَ سُرِّيْهِ وَصِفَةُ الوَضْعِ أَنْ يُجْعَلَ بَالخِنْصَرِ وَالإَبْهَامِ عَلَى الرَّسْغِ. يُجْعَلَ بَالخِنْصَرِ وَالإَبْهَامِ عَلَى الرَّسْغِ.

مُعَلِقًا يَجعل كَضميرمسترت عال واقع باس وجدسيمنصوب ب-

توجیعت اورمردکارکھنااے دائے ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پراپی ناف کے یچاورر کھنےکا طریقہ ہے کہ کرلے دائے ہاتھ کہ کرلے دائے ہاتھ کہ کہ کر است ہاتھ کی تقدیما کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی تھے اس کے طاہری حصہ پروراں حالیکہ حلقہ بنانے والا ہو، مخضر (سب سے چھوٹی انگلی ) اورا بھو شے سے مٹے پر۔

### باته باندھنے کا حکم

ایکسنت بیہ کہ جب تکبیرتر بید کے بعد ہاتھ باند سے تو دایاں ہاتھ ہائیں ہاتھ کاد پر کے ادر ہاتھ ہائد سے کا طریقہ بیہ کہ حب کا معنی کا بیٹ ہوئی ہاتھ کی بشت پرر کے اور دائیں ہاتھ کے اگو شے اور چوٹی الگی کا طقہ بنائے اور بائیں ہاتھ کے اگر شے اور باتی اس کا گی بہت پر کے اور بائیں ہاتھ کے اگر شے اور باتی اس طرح بنائے اور بائی ہوئی رکھے اور ہاتھوں کو زیرناف اس طرح رکھے کہ ناف ہاتھوں کے بالائی حصہ ہے گی ہوئی ہو۔ (تخفة اللمعی: ۱۸۹۱ مراتی الفلاح مع العلماوی: ۱۸۱۱)

﴿٣٣٩﴾ وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيْقِ .

#### ترجمه اورعورت كاركهناا بي دونول باتهول كوابي سينه بربغير حلقه بنائع موت\_

### عورت کے ہاتھ باندھنے کی جگہ

اس عبارت میں عورت کے لئے نماز میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ بیان کیا ہے اور وہ بیہ کہ عورت اپنے ہاتھ اپنے سیند پرر کھے اور مرد کی طرح حلقہ نہ بنائے کیوں کہ اس صورت میں ستر زیادہ ہے جو کہ عورت کے لئے ضرور کی امر ہے۔

﴿٣٥٠﴾ وَالنَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ وَالتَّسْمِيَّةُ اَوَّلَ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالتَّامِيْنُ وَالتَّحْمِيْدُ وَالْإِسْرَارُ بِهَا.

ترجمه ثنالین، مسبحانك اللهم، پڑھنااعوذ بالله پڑھنا قراءت كرنے كيليے اور بسم الله پڑھنا ہرركعت كرم من الله بالد پڑھنا ہرركعت كرم وع ميں، آمين كہنا، دبنا لك المحمد كہنااوران سبكوآ ہت پڑھنا۔

سوری اس عبارت میں چندسنتوں کا بیان ہے(۱) تجبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنامسنون ہے(۲) ثنا کے بعد مسنون ہے اور تعوذ بیٹلے، اعوذ بالله من الشیطن الرجیم (میں الله تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ ما تکا ہوں) پڑھنا مسنون ہے اور تعوذ بیٹاء کا جزنہیں ہے بلکہ قراءت سے متعلق ہے(۳) اعوذ بالله الح کے بعد ہم الله الرحل الرحیم پڑھنا مسنون ہے اور جردکعت میں فاتحہ سے پہلے ہم الله پڑھناسنت ہے(۳) ہنامین کے معنیٰ ہیں آمین کہنا بیکونی زبان کا لفظ ہے؟ اس بارے میں یقین سے کوئی بات کہنامشکل ہے اس وقت مسلمان یہوداور نصاری تینوں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں البتہ مسلمان مدے ساتھ، آمین، کہتے ہیں اور یہودونصاری بغیر مدے، امین کہتے ہیں اور اس کے معنیٰ ہیں یا الله دعا تجول فرما، اس کے بعد جانا چا ہے کہ امام اعظم ابوضیفہ کے زد کی امام ومقدی دونوں کیلئے آ ہت آ مین کہنا سنت ہے امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف مقدی آمین کہیں می مگراس قول پر فتو کا نہیں فتو کی اس پر ہے کہ دونوں آمین کہیں گے۔

(تحف اللم می : الم ما حب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف مقدی آمین کہیں می مگراس قول پر فتو کا نہیں فتو کی اس پر ہے کہ دونوں آمین کہیں گول کہیں گوراس قول پر فتو کی میں اس کے۔

(۵) ایکسنت بیہ کامام اورمنفرد سمع الله لمن حمده کے بعد رہنا لك المحمد بھی کے اورمقتری صرف رہنا لك المحمد بھی کے اورمقتری صرف رہنا لك المحمد کے ۔ (۲) ایک ستقل سنت بیہ کرشا ، اعود باللہ ، بسم اللہ ، اورآ مین کوآ ہت کے خواوامام ہویا مقتری یا منفرداسلئے کہ بیسب چیزیں اذکار مسنونہ میں ہیں جن کا تھم اخفاء کا ہے جیسے مجدہ اور رکوع کی تبیعات وغیرہ ۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۳۲۱)

. ﴿٣٥١﴾ وَالْإِغْتِدَالُ عِنْدَ التَّحْرِيْمَةِ مِنْ غَيْرِ طَاطَاةِ الرَّاسِ

ترجمه ادرسيدها كفرابوناتح يمهك وتت سركوجهكائ بغير

### تكبيرتح يمه كے وقت كس طرح كھرا ہو

مصنف فرماتے ہیں کہ بمبیر تحریمہ کہتے وقت بالکل سیدھا کھڑا رہنا بھی سنت ہمرکو بالکل نہ جمکائے بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے جمکا لیتے ہیں می خلاف سنت نمازیوں کو دیکھا گیا ہے جمکا لیتے ہیں می خلاف سنت ہے۔ (درمخارمصری: ۱۸۳۳/۱)

﴿٣٥٢﴾ وَجَهْرُ الإمَامِ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْمِيْعِ.

ترجيه اورامام كاالله اكبراورتم اللهمن حمده كوآ وازسے كهنا\_

امام كأتكبيرات انتقاليه كوبلندآ وازيع كهنا

امام کانماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف نظل ہوتے وقت تجبیرات انقالیہ اور کوع سے اضحے وقت سمع اللہ لئے اللہ اللہ اللہ کو بلند آواز سے کہنا مسنون ہے تاکہ مقتدیوں کو علم ہوجائے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منظل ہور ہے ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۳)

﴿٣٥٣﴾ وَتُفْرِيْجُ القَدَمَيْنِ فِي القِيَامِ قُدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعُ.

تر جمعه اوردونوں پیروں کا کشادہ رکھنا قیام میں جارالگیوں کی مقدار۔ منابع کے صاحب کتار فریا تر بیس کردونوں میں مااکر نر تکھیں ملکہ ان

ماحب كالب فرمات بين كدونون بير الماكر ندر كيس بلكدان كدوميان كم ازكم جارانك كا فاصله مونا جاسية كدون كريوسورت فشورع كزياده قريب ب-

﴿٣٥٣﴾ وَأَنْ تَكُوْنَ السُّوْرَةُ المَضْمُوْمَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ فِي الفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي العَصْرِ وَالعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي المَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا وَيَقْرَأُ أَى شُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا.

ترجید اور یہ کہ ہو وہ سورت جو ملائی جائے فاتحہ کے ساتھ طوال مفصل میں سے فجر اور ظہر میں اور اوساط مفصل میں سے معرب میں اگر مقام میں سے معرب میں اگر مقیم ہوا ور پڑھے جوئی سورت جا ہا کر مسافر ہو۔

نماز میں قرائت کی سنت مقدار

نماز میں نتی مقدار کی قر اُت سنت ہاس سلسلہ میں نمازی کی تین حالتوں کے اعتبار سے عم الگ الگ ہے(۱)

اگر فمازی سفر میں ہوا ورسفر جاری ہوتو سور ہ فاتحہ کے بعد حسب سہولت جوسورت پڑھنا چاہے پڑھے خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی کے محموثی کیوں نہ ہوا ورخواہ وہ کوئی کی نماز کیوں نہ ہو (۲) اگر فمازی مسافر ہولیکن کی چھوٹی سور تیں اور فماز کھر وظہر میں اوساط مفصل کی چھوٹی سور تیں اور فماز مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی سور تیں اور فماز مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی سور تیں ہوتو اس کیلئے سنت ہے کہ مفصل کی چھوٹی سور تیں پڑھنا سنت ہے (۳) اور اگر فمازی مقیم ہوا ور وقت میں بھی مخوائش ہوتو اس کیلئے سنت ہے کہ فماز فجر وظہر میں طوال مفصل فرص مازعشا ، میں اوساط مفصل اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھے۔

طوال مفصل سورہ بھر ات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کوکہا جاتا ہے۔ جبکہ سورہ طارق سے سورہ کم بین تک اوسا طمفصل اور سورۂ زلزال سے آخر قرآن تک کی سورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ (حلبی نمیبر: • اس کتاب المسائل ِ:۳۲۱)

فالمده: عمومی احوال میں مبدی جماعت میں فجر وظہر میں طوال مفصل عصر وعشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں تصار فصل ہے کم قراءت نہیں کرنی چاہئے اگر کوئی بوڑھا یا بیار ہاور فجر میں مسئون قراءت کے بقدر کھڑا نہیں روسکتا تو وہ بیٹے کر قراءت سے یا گھر میں نماز پڑھاس کی رعایت میں مسئون قراءت میں تخفیف نہیں کی جائے گی البتہ اچا کک چیش آنے والے احوال میں کی بیش کر سکتے ہیں مثلاً نماز کے دوران امام نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ مجد میں آئے ہیں اور وضو کر رہاءت میں شامل میں ہوجا تمیں یا کہ برت میں شامل موجا تمیں یا محن میں نماز ہورہی ہوا ورا چا تک بارش شروع ہوئی تو قراءت مخضر کرنیکی مخوائش ہے آگر کوئی کھر میں کسی بوڑھ ہوئی اور اعام تو وہ مسئون قراءت سے ہمی ہلی قراءت کر سکتا ہے۔

( تحفۃ اللمی : ۱/ ۲۹۵)

﴿٣٥٥﴾ وَاطَالَةُ الْأُولَىٰ فِي الْفَجْرِ فَقَطُ

ترجه ادر صرف فجر میں پہلی رکعت کولسا کرنا۔ نماز فجر میں پہلی رکعت طویل کرنا

امام ابوصنیفه دامام ابو بوسف کے نزدیک نجر میں پہلی رکعت دوسری ہے آبی کرنا اور باتی نمازوں میں دونوں رکعتیں برابرر کھنامسنون ہے امام محمد اور باتی ائمہ کے نزدیک تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری ہے لی کرنامسنون ہے۔ برابرر کھنامسنون ہے امام محمد اور باتی الفلاح بہرا) (طحطا وی علی مراتی الفلاح بہرا)

﴿٣٥٦﴾ وَلَكُبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ

و جهد اورركوع ي كبير-

تسری ایک سنت سے کدرکوع میں جاتے وقت الله ا کبر کمے۔

﴿ ٢٥٤ ﴾ وَتَسْبِيْحُهُ ثَلَاثًا .

سرجفه اورركوع كي في تين مرتبه (كهنا) تشریع رکوع میں کم از کم تین مرتبہ بحان ربی انعظیم پڑھنامسنون ہے۔

﴿٣٥٨﴾ وَٱخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ .

ترجمه اوراپنے دونوں گھٹنوں کا پکڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ تسریع رکوع کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے ممٹنوں کو پکڑ نامسنون ہے۔

﴿٣٥٩﴾ وَتَفْرِيْجُ أَصَابِعِهِ وَالْمَزْأَةُ لَا تُفَرِّجُهَا .

ترجمه اوراینی الگیوں کو کشاد ہ رکھنا اورعورت اپنی الگیوں کو کشاد ہ ندر کھے۔ سروں سے لئے ایک مستقل سنت رہمی ہے کدرکورع میں جب مشنوں پر ہاتھ رمیں والکیاں کمول کر الحجى طرح پكر بناكيں، البية عورت الكلياں ملاكر صرف باتھ ر كھے كى پكڑے كن بيس ۔

﴿٣٢٠﴾ وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَبَسْطُ ظُهُرِهِ وَتُسُويَةُ رَاسِهِ بِعَجُزِهِ .

نصب باب (ض) كا مسدر ب كمرًا كرنا - ساق جمع سِيْقان پنزل - عَجْزُ وعَجِزٌ مرجز كا مجلاحمه سرين جمع أغجازً.

ترجمه اورسيدها كفر اكرنا إلى پندليول كواورايى كركا پھيلانا اورايين سركوبرابركرناسرين مع-مروع كاطر يقديد كدونون القيليان دونون محمان الكيان كالكرام الكيان كالرحم الكليان المحمنون كوونون المجول میں لے لے ویا بھڑ رکھا ہے اور کہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ رکھے سرکو پیٹھ کے لیول پرد کھے شاونھا و کھے شہ نیا میر سيد مع ركع تعيية مور في بين ادر باته بهي بالكل سيد مع ركع كهنيال مور في بين ركوع كرف كامسنون طريق ہے۔(مراقی الفلاح:۱۴۵)

﴿٣١١﴾ وَالرُّفْعُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا.

ترجیمه اورافسنارکوع ہے اور کھڑ اہونااس کے بعداطمینان ہے۔

توجید اوراسمناروں سے اور سر ۱۰۰۰ س سے ای کی کرسید سے کھڑا ہونا جے قومد کہتے ہی واجب ہے۔
مرکزی سے افعنا تو مسنون ہے مگررکوع سے اٹھ کرسید سے کھڑا ہونا جے قومد کہتے ہی واجب ہے۔
(مطاوی:۱۳۵)

﴿٣٦٢﴾ وَوَضُعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجُهِهِ لِلسُّجُودِ وَعَكُسُهُ لِلنَّهُوضِ.

تهوض باب فتح كامصدر بالفناء كمزامونا

ر جدید اوررکھنااپ دونوں گھٹنوں کا پھر ہاتھوں کا پھراپ چہرے کا سجدہ کے لئے اوراس کا الٹااٹھنے کیلئے۔

تسری سجدہ میں جانے کا سجح طریقہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے بعداولا کھٹے موڑ کرز مین پر کھیں اس کے بعد
آہتہ آہتہ سینہ کوز مین کی طرف جمکاتے ہوئے پہلے ہتھیلیاں زمین پر کھیں اس کے بعد ہتھیلیوں کے بچ میں ناک اور
پیٹانی رکھ دیں، نہ کورہ تر تیب کے خلاف بلاعذر سجدہ میں جانا مثلاً گھٹے زمین پر ٹمکنے سے پہلے چہرہ اور سینہ آگے وجھکا دینا
جیسا کہ عام لوگوں میں معمول ہے یا ہاتھ زمین پر کھٹے سے پہلے پیٹانی رکھ دینا یہ سب صور تیں سجح طریقہ کے خلاف اور
قابل ترک جیں، اس کے بعد فرمایا کہ سجدہ میں جانے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے سجدہ سے اٹھنے میں اس کے برعمس کر لے

یعنی پہلے پیٹانی اٹھائے پھر ہتھیلیاں، پھر گھٹے۔

﴿٣٢٣﴾ وَتَكْبِيْرُ السُّجُوْدِ وَتَكْبِيْرُ الرَّفْعِ مِنْهُ.

سرجمه ادرسجدے كى تكبيراوراس سے المضے كى تكبير۔

سرے سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہنامسنون ہے اس طرح سجدہ سے اٹھے وقت مجمی تکبیر کہنامسنون ہے۔

﴿٣٢٣﴾ وَكُونُ السُّجُوْدِ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

ترجمه اور بجدے کا ہونا بن ہتھیلیوں کے درمیان۔

تنسرین نمازی ایک سنت ریه ہے کہ ناک اور پیشانی ہتھیلیوں کے نیج میں ہو۔

﴿٣١٥﴾ وَتُسْبِيْحُهُ ثَلَاثًا .

ترجمه اور سجده کی شبیح تین مرتبه۔

تسریع نمازی بتیں ویں سنت پیہے کہ تجدہ میں کم از کم نین مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ پڑھے۔

﴿٣٢٦﴾ وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَطَنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الأرْضِ.

مجافاة باب مفاعلة كامصدر بعليحده ركهنا فيخذ فاء كسكون اوركسره كساته دونول لغت بين، ران جمع أفخاذ جنب جمع أخرع كبنى سے جمع أخرى كانگلى تك -

ترجمه اورمرد کاعلیحدہ رکھنااپنے پیٹ کواپی رانوں سے اوراپی کہنیوں کواپی بغلوں سے اوراپی کلائیوں کو زمین سے۔

تشریع اس عبارت میں نماز کی ایک اور سنت کا بیان ہے نیز سجدہ کی حالت کا بیان ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ مردوں کے لئے سجدہ کی حالت میں اپنی رانیں اور پیٹ الگ الگ رکھنے جاہئیں ، انہیں آپس میں نہ ملائیں اسی طرح مردوں کے لئے بجدہ کی مالت بیں بہ یاں زمین یا رانوں پر ٹیکنا سیح نہیں ہے، ہمیشہ کہدیاں اوپراٹھا کر رکھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑھتے وفت دائیں بائیں کہنیاں اس طرح نہ نکالیں جس سے دیگر نمازیوں کو زحمت ہو۔اورا گرکوئی مختص لمباسجدہ کرے اور وہ مسنون طریقتہ پرسجدہ کرنے کی وجہ سے یعنی بازووں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھنے کی وجہ سے تھک جائے تو اس کے لئے کہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیک وینا جائز ہے گر کلائیاں بچھانے کی اجازت نہیں۔

﴿٣١٧﴾ وَانْجِفَاضُ المَرْأَةِ وَلَزِقُهَا بَطَنَهَا بِفَخِذَيْهَا .

النخفاض بلندی کے بعد پت ہونا۔ لزقها لزق لزوقًا باب مع چپانا۔ نرجمه اورعورت کا پست ہونا اوراس کا ملالینا اپنے پید کواپی رانوں ہے۔

#### عورت كے سجدہ كا طريقه

ایک اورسنت کابیان ہے کہ عور تیں زمین سے بالکل چیٹ کرسیدہ کریں نہ تو کہدیاں او پراٹھا کیں اور نہ ہی را نیں پیٹ سے الگ کریں بلکہ دونوں کو ملا کرسجدہ کریں اور پیروں کو بچھائے رکھیں۔

﴿٣٢٨﴾ وَالْقُومَةُ وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ.

ترجمه اورتومه كرناا در بينهنا دونول يجدول كے درميان ب

سکے سکا ۳۲۲ کے اختیاری مطالعہ میں تفصیل گزر چکی ہے مزید برآں ہے ہے کہ قومہ اور جلسہ اس طرح کرنامسنون ہیں کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پرساکن ہوجائیں۔

﴿٣٦٩﴾ وَوَضُعُ اليَدَيْنِ عَلَى الفَحِذَيْنِ فِيْمَا بَيْنِ السَّجَدَتَيْنِ كَحَالَةِ التَّشُهُّدِ.

ترجید اور دونوں ہاتھوں کا رکھنا را نوں پر دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی حالت کے مانند (جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا)

تشریع مصنف فرمات ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پراس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ زخر ہیں ان کو گھنٹوں پر نہر کھیں، یہی طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا ہے نیز دونوں پیر کھڑے کر کے ایز ہوں پر بیٹھنا بلا عذر صحیح نہیں ہے۔

﴿ ٣٤٠﴾ وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ اليُسْرِى وَنَصْبُ اليُمْنَى .

ترجمه اور بچهانااین بائیس پیرکواور کھڑا کرناداہنے کو۔

تشرین فرمات بین که دونول تجدول اورتشهد مین میضتے وقت بایال قدم بچها کراس بردوز انو بیشه جا کمی جبکه

دایاں قدم کمراکر کے اس کی الکلیاں تبلہ زخ کرلیں۔

#### ﴿ المَّرُأَةِ .

تودك معدرازباب تفعل بمعنى سرين بربيفهنا

و جعد اور ورت كالورك كرنا ـ

سرے مطلب میہ کے عورتوں کے بیٹھنے کامسنون طریقہ سے کہوہ دونوں پیر بچھا کردائیں طرف لکالیں اور بائیں مہلو پر بیٹھ جائیں۔

﴿٣٤٢﴾ وَالْإِشَارَةُ فِي الصَّحِيْحِ بِالمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْي ويَضَعُهَا عِنْدَ النَّفي ويَضَعُهَا عِنْدَ النَّفي ويَضَعُهَا عِنْدَ الإِثْبَاتِ.

تر جمعہ اوراشارہ کرنا تھیج قول میں شہادت کی انگل ہے (التحیات میں) شہادت کے وقت اٹھائے اس کونلی کے وقت اور رکھ دے اس کوا ثبات کے وقت ۔

#### شہادت کے وقت انگلی اٹھانا

تشہدیں آگشت شہادت ہے اشارہ کر نامسنون ہے اوراس پرچاروں فقہا وکا اتفاق ہے آگر چہاحنانے یہاں پہلے اس مسئلہ میں شدیدا فحتال فی تعاشر بعد میں بیا فتحال فی تعاشر بعد میں بیا فتحال فی تعاشر بعد میں بیا فتحال بین انگلیاں بند کرے اور شہادت کی انگل سیدس رکھے اور انگوشا طریقہ بیہ ہے کہ چھوٹی نی کا وران کے درمیان کی بینی تین انگلیاں بند کرے اور درمیانی اس کی جڑ میں لگائے ،اس کے علاوہ دوطر بیقے اور بھی ہیں: (۱) چھوٹی اور اس کے پاس والی انگلیاں بند کرے اور درمیانی انگلیاں اور ہوتت اشارہ شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔ (۲) تمام انگلیوں کی مغی بنا لے اور پوقت اشارہ شہادت کی انگل سے اشارہ شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ اشارہ کب کرے؟ اس کا جواب بیہ کہ جب تشہد پڑھتا ہوالا اللہ پر پنچ تو شہادت کی انگل اس حد تک افعائے کہ انگلی کا زُخ قبلہ کی طرف ہی رہے،آسان کی طرف زُخ نہ ہواور جب الا اللہ پر پنچ تو انگلی پچی مر لے اور بیصلقہ سلام پھیرنے تک برقر ارد کھے۔

#### اشاره كي حكمت

اشارہ کی محمت بیہ کملا الدے مطلق نفی ہوتی ہوارایک انگلی کے اشارہ سے اللہ کی الوہیت کا استثناء ہوتا ہے چنا نچہ مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے مدید میں ہے کہ ایک انگلی سے

اشارہ کر، ایک انگل سے اشارہ کر، اور جب الا اللہ کہ تو اشارہ ختم کردے کیونکہ اب فعلی اثبات کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۱۴۲)

﴿ ٣٤٣ ﴾ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِيْمَا بَعْدَ الأُولَيَيْنِ.

ترجمه اورفاتح كابره هنا بهلى دوركعتوں كے بعدوالى ركعتوں ميں۔

تسریع فرض نماز وں میں ابندائی دورکعتوں کے بعد آخر کی مابقیہ رکعتوں میں سور ہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے واجب اورلازم نہیں ہے۔ (شامی مصری: ا/ ۷۷۸)

﴿٣٧٣﴾ وَالصَّلَوةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجُلُوْسِ الاَخِيْرِ وَالدُّعَاءُ بِمَا يَشْبَهُ الْفَاظَ القُرْآن وَالسُّنَّةِ لاَ كَلاَمَ النَّاسِ .

ترجمه اور درودشریف پڑھنانی پر آخری قعدہ میں اور دعا مانگنا ایسی جومشابہ ہوقر آن اور سنت کے الفاظ کے نہ کہ لوگوں کے کلام کے۔

### درود شریف و دعایژ هنا

قعد وُ اخیرہ میں التحیات کے بعد درو دشریف پڑھنا سنت ہے اور درو دشریف کے بعد سلام سے پہلے او عید ما اثورہ پڑھنامسنون ہے بعنی الیں دعا جوقر آن شریف میں ہویا صدیث شریف سے منقول ہو۔

﴿ ٣٤٥﴾ وَالْإِلْتِفَاتُ يَمِيْنًا ثُمَّ يَسَارًا بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ.

ترجید اور چېره تھمانا دائيس طرف پھر بائيس طرف دونول سلاموں ہيں۔

### سلام چھیرتے وفت نظریں کہاں رہیں

نماز کے اختیام پراولا دائیں پھر بائیں طرف سرگھاتے ہوئے السلام علیم ورحمۃ اللہ کہیں، نیز سلام پھیرتے وقت گردن اتنی موڑیں کہ پیچھے سے رخسار دکھائی دے جائے ،ای طرح دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں موتڈ ھے پر نظرر کھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈ ھے پرنظر رکھنامستخب ہے۔

﴿٢٤٦﴾ وَنِيَّةُ الإمَامِ الرِّجالَ وَالحَفَظَةَ وَصَالِحَ الجِنِّ بِالتَّسْلِيْمَتَيْنِ فِي الْآصَحِّ.

ترجمه ادرامام کانیت کرنامردول اور حفاظت کرنے والے فرشتول اور نیک جنول کی دونول سلامول یس

منجع قول کی بناپر۔

### سلام پھیرتے وقت امام کیا نیت کرے؟

سلام پھیرتے وقت امام تو تمام مقتدیوں کی نیت کرے گا اور ان فرشتوں کی جوانسان کے ہر قول وکمل کی حفاظت کرتے ہیں یا سرکش جنات کی بھی نیت کرے اور پیکم دونوں کرتے ہیں ییز نیک صالح جنات کی بھی نیت کرے اور پیکم دونوں طرف سلام پھیرنے کے وقت میں ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صرف پہلے سلام میں نیت کرے کمراضح قول اول بی ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۵۰)

﴿٣٤٧﴾ وَنِيَةُ الْمَامُوْمِ اِمَامَهُ فِي جِهَتِهِ واِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيْمَيْنِ مَعَ القَوْمِ وَالحَفَظَةِ وَصَالِح الجِنِّ .

حاذاة مُحَاذَاة باب مفاعلة ، بالقابل بونا، برابر بونا - حفظة حافظ کی جمع ہے اعمال نامہ لکھنے والافرشتانسان کی دائیں جانب، وقیب ، فرشتہ ہے جونیکیاں لکھتا ہے اور ان جانب، عتبد ہے جو برائیاں لکھتا ہے اور ان کو حفظه اس وجہ سے کہ وائیاں لکھتا ہے کہ وہ انسان کی دائیں جبہ سے کہ وہ انسان کی خبیث جنات وہلاکت کی جگہوں سے تفاظت کرتے ہیں۔

ترجید اورمقتدی کا نیت کرنااینے امام کی اس کی جانب میں اور اگرامام کی سیدھ میں ہوتو نیت کرے اس کی دونوں سلاموں میں توم حفاظت کرنے والے فرشتوں اور نیک جنات کے ساتھ۔

#### مقتدی کیانیت کرے؟

مقتری تین قتم کے ہیں: (۱) وہ مقتری جواہام کی دائی جانب ہے وہ پہلے سلام میں صرف اس جانب کے مقتریوں فرشتوں اور نیک فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرے اور دوسرے سلام میں اس جانب کے مقتریوں فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کے ساتھ ساتھ امام کی بھی نیت کرے۔ (۲) وہ مقتری جوامام کی با نمیں جانب ہے وہ پہلے سلام میں امام اور اس جانب ہے وہ پہلے سلام میں امام اور اس جانب کے مقتریوں اور جنات کی نیت کرے اور دوسرے سلام میں صرف امام کی نیت جھوڑ دے باتی سب کی کرے۔ (۳) وہ مقتری جوامام کے پیچے بالکل سیدھ میں ہے خواہ کی بھی صف میں ہواس کو چاہئے کہ اپنے دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ ورنوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵)

﴿ ٣٤٨ ﴾ وَنِيَّةُ المُنْفَرِدِ المَلائِكَةَ فَقَطْ.

#### ترجمه اورمفرد کانیت کرناصرف فرشتوں کی۔

### منفردکس طرح نیت کرے؟

مطلب یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والاصرف محافظ فرشتوں پرسلام کی نیت کرے کیونکہ اس کے ساتھ صرف وہی ہیں محرعلامہ ططاوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنگل و بیابان میں تنہا اذان پڑھ کراور تکبیر کہہ کرنماز پڑھتا ہے توایک ملق کثیر اس کی اقتدا کرتی ہے اس کئے صاحب نورالا بیناح کے لئے یہ بات مناسب تھی کہ یوں کہتے: وینوی من اقتدیٰ۔ (طحطاوی: ۱۵۰)

#### ﴿ ٢٤٩﴾ وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى .

خفض كيتى خَفَضَ يخفِضُ خَفْضًا باب(ض) پست كرنا\_

ترجمه اوردوس سلام كوپست واز يكهنا بهلے كے مقابله ميں۔

تشریع بہتریہ ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے بست ہو۔

#### ﴿٣٨٠﴾ وَمُقَارَنَتُهُ لِسَلَام الإمَام .

ترجمه اورمقترى كاملاناام كسلام كساته

مسلمین مسلمین کے بیاری امام سلام پھیرے تو مقتری حفرات بھی ساتھ ساتھ سلام پھیردیں محرصاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے بعد سلام پھیرین تاکہ امورد نیا میں جلدی کرنالازم ندآئے۔(مراقی الفلاح: ۱۵۰)

﴿٣٨١﴾ وَالبِدَاءَةُ بِاليَمِيْنِ.

ترجمه اورابتداءكرناداتن جانب

تسریع دانی جانب سے سلام کی ابتداء کرنا بھی مسنون ہے۔

﴿٣٨٢﴾ وَالْتِظَارُ الْمَسْبُوْقِ فَرَاغَ الْإِمَامِ .

ترجمه اورمسبوق كانظاركرناامام كے فارغ مونے كا۔

مسبوق کوا پنی نماز بوری کرنے کے لئے کب کھر اہونا جا ہے۔ مسبوت کو جا ہے کہ جب اہام دونوں سلام پھیر چکے اور اس کواطمینان ہوجائے کہ امام پر سجد اسمولان میں ہوت

اب وہ اپنی نماز بوری کرنے کے لئے کھڑا ہو۔

مسبوق کاسلام سے پہلے اپنی نماز کے لئے کھر اہونا

آخری نغدہ میں تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹنے سے پہلے مسبوق کا کھڑا ہونا کی صورت میں جا کڑنہیں ہے اور تشہد کے بقدر بیٹنے کے بعدامام کے سلام سے پہلے کھڑے ہونے کی اجازت صرف عذر کی صورت میں ہو عتی ہے، عام حالات میں اجازت نہیں اور عذر مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں: (۱) مسبوق نے موزے پہن رکھے ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ آگرامام کے سلام کے بعد نماز پوری کی تو مسلح کی مدت ختم ہوجائے گی۔ (۲) مسبوق معذور شرعی ہے اور اسے نماز کے وقت کے منکل جانے کا اندیشہ ہے۔ (۳) جمہ کی نماز میں مورج طلوع مونے کا خطرہ ہے یا فجر کی نماز میں مورج طلوع ہونے کا اندیشہ ہے۔ (۳) جمہ کی اندیشہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی ایسی بھیڑ ہوگی کہ اس کے لئے بعد میں اپنی نماز پوری کرنا شکل ہوجائے گا تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنا شکل ہوجائے گا تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنے میں مشغول ہوسکتا ہے۔ (عالمگیری: ا/ ۹۱ مطحطا وی: ۱۵۰ مراسے المسائل: ۲۹۵)

#### فَصْلٌ

﴿٣٨٣﴾ مِنْ آدَابِهَا إِخْرَاجُ الرَّجُلِ كَفَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ.

كُمُّ آستين جُعُ أكمامٌ وكِمَمَةً .

توجمہ منجملہ آ داب نماز کے مرد کا نکالنا اپنی دونوں ہھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر تحریمہ کے وقت۔
منسریہ: اصطلاح شریعت بیں جس عمل پر ادب اور مستحب کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کی حیثیت ہے کہ آگر
اسے اختیار کیا جائے تو ثو اب ملے گا ادر آگر عمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا ،صورت مسئلہ ہے کہ مرد نمازی کے لئے
مستحب ہے کہ دہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ چا دریا آستین سے باہرنکال کرکا نوں کی لوتک اٹھائے البتہ مورت چا در
اور دو پٹہ کے اندر سے ہی ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھائے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۵۱)

﴿ ٣٨٣﴾ وَنَظَرُ المُصَلِّى اللي مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ قَائِمًا وَاللي ظَاهِرِ القَدَمِ رَاكَعًا وَاللي الرَّنَبَةِ اَنْفِهِ سَاجِدًا وَاللي حِبْرِهِ جَالسًا وَاللي المَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا.

ارنبة الانف ناك كابانسه حجر جمع حُجُورٌ كود\_

ترجمہ اورنمازی کادیکھناا ہے تجدے کی جگہ کی جانب حالت قیام میں اور پیروں کی پشت کی طرف رکوع کی حالت میں اور اپنی ناک کی پیونگل کی طرف تجدہ کی حالت میں اور اپنی گود کی جانب بیٹھنے کی حالت میں اور مونڈ ھوں کی

جانب سلام پھيرتے ہوئے۔

### قیام رکوع سجده وغیره میں نظر کہاں رہے؟

نمازین فشوع وخضوع برقر ارر کھنے کے لئے مستحب ہے کہ حالت قیام میں ہورہ کی جگہ نظر جی رہے، حالت رکوع میں قدموں پرنظرر ہے ہورہ اس بن کے بانسہ پرنگاہ رہے، اور حالت قعدہ میں اپن کو پرنظر رہے اور دائیں طرف سلام پھیرتے وقت وائیں مونڈ ھے پرنظر رکھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈ ھے پرنظر رکھنا مستحب ہے۔ یہ حکم ہر حالت میں ہے حتی کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے میں سامنے نماز پڑھ رہا ہوتو اسے بھی نہ کورہ آواب کا خیال رکھنا جا ہے، دورانِ نماز اسے کہ بہ اللہ پرنظر نہیں جمانی چاہے۔ رطحا وی علی مراتی الفلاح: ۱۵۱)

#### ﴿٢٨٥﴾ وَدَفْعُ السُّعَالِ مَااسْتَطَاعَ.

سُعالَ كَمَانَى سُعلة مُتقطِّعة رك رك رك الشخ والى كمانى سَعَلَ يَسْعُلُ سُعَالًا وسُعْلَة كماننا-قاموس)

ترجمه اور کھانی کوروکنا جب تک کہ طاقت رکھے۔

### كھانىي وغيره روكنا

ایک ادب بیر میکه نماز کے دوران حتی الا مکان کھانسی اور ڈکارکوروکا جائے۔

#### ﴿٣٨٧﴾ وَكُظُمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّمَازُبِ.

كَظُمَ كَظَمَ يَكَظِمُ كَظَمَا باب (ض) بندكرنا للتناؤب والثوباءُ والتنائب جمالَ ثبِبَ (س) ثابًا جمالَ ليبَ (س) ثابًا

نوجهه اورائي منه كابند كرنا جمالك كونت ـ

سنیں ہے اور اگر نا کر میں بوری کوشش کی جائے کہ جمائی میں منصنہ کھلنے پائے اور اگر نا گزیر صورت ہوتو منے کو ہاتھ یا استین ہے ڈھک لے۔ (طحطا دی علی مراقی الفلاح: ۱۵۱)

﴿ ٢٨٧﴾ وَالقِيَامُ مِنْنَ قِيْلَ حَى عَلَى الفَلَاحِ وَشُرُوْعُ الإَمَامِ مُذْ قِيْلَ قَدْ قَامَتِ لَصُّلُوهُ.

و الرجم اور كورا موجانا جس وقت كها جائ حى على الفلاح اور امام كا شروع كردينا جس وقت كها جائ

**قد قا**مت الصلوة ـ

### مقتذى نمازكيلي كب كفرے مول

فقہاءاحناف نے اس مسئلہ میں مختلف صور توں میں الگ الگ استحبا بی تھم بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ (۱) اگرامام صف کے درمیان موجود نہ ہواور پیچھے سے مصلی کی طرف آر ہا ہوتو جس صف میں پنچتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔(عالمکیری: ج ا/ ۵۷)

(۲)اوراگرامام سامنے ہے آر ہا ہوتو اس پرنظر پڑتے ہی جماعت کھڑی ہوجائے۔
(۳)اوراگرامام پہلے ہی سے صف میں موجود ہوا در صفیں بھی سب درست ہوں اورا قامت کا وقت ہوجائے تواس خاص صورت میں اقامت سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے اور افضل یہ ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح ، تک پہنچے تو امام سمیت پوری جماعت کھڑی ہوجائے کھڑے ہونے میں حی علی الفلاح سے تاخیر کرنا اور اس کے بعد تک بیٹھار ہنا مکروہ ہے بحوالہ بالا۔

### مسكه بالا كمتعلق غلطيان اوركوتا هيان

صفوں کی درستگی کیلئے تو بدرجہ اولی ، ح علی الفلاح ، کے ادب کونظر انداز کرنا مناسب ہوگا۔

#### ضروری نوٹ

ال مسئلہ میں الجھاؤی ایک وجہ بیجی ہے کہ بعض مشائخ کی عبارتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے مثلاً امام طحطاوی المحطاوی علی مراق الفلاح، میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے اقامت سے کھڑا ہوتا مکروہ ہے طحطاوی: ۱۵۱ حالاں کہ سی امام سے و صراحة ہیہ بات منقول نہیں ہے اور دوسری طرف اسی مسئلہ میں درعتار کے حاشیہ میں کھتے ہیں کہ ظاہر ہیہ ہے کہ اس سے می طی الفلاح سے تا خیر کرنے سے احتر از مقصود ہے نہ کہ تقذیم سے حتی کہ اگر شروع اقامت سے کھڑا ہوجائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

(طحطاوی علی الدر الحقار: ۱۵ ابحوالہ احسن الفتاوی ج ۲/۲۳)

توایک ہی مصنف جب دوطرح کی باتیں لکھے تو ہر بات کا الگ الگ محمل ہونا چاہئے تا کہ تعارض ندرہاوروہ محمل ہیں ہے کہ اگرامام اپنی جگہ سے ندا تھا ہو یا مسجد میں واخل نہ ہوا ہوتو شروع اقامت سے کھڑا ہونا کروہ تنزیک ہا ہی ہوارت میں بیٹھ کرا مام کا انتظار کرنا چاہئے تا آس کہ امام صلی پر آجائے اور جب امام کھڑا ہو چکا ہویا مصلی پر آبئی چکا ہوتو مجمر شروع اقامت سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں۔
(کتاب المسائل: ۳۲۷ تا ۳۲۷)

### مزيد نفصيل ديكصين

رسالدارشادالاتام بجواب ازالة الاوبام دراحس الفتادي ۲۹۹،۱۳ قامت كوفت مقتدى كب كمرب مول؟ درجوا برالفقه ۱:۹۰۹، والله مسبحانه و تعالى اعلم واستغفر الله العظيم.

## فَصْلُ فِی کَیْفِیَّةِ تَرْکِیْبِ الصَّلُوةِ بیصل ہے نماز کی ترکیب کے طریقہ کے بیان میں

﴿٣٨٨﴾ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَوةِ أَخْرَجَ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا حِذَاءَ أُذُنَيْهِ.

ترجمه جب ارادہ کرے مرد داخل ہونیکا (شروع کرنے کا) نماز میں تو نکال لے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے پھراٹھائے ان دونوں کواپنے کا نوں کی لوتک۔ تشریع اس کی تفصیل مئلہ ۳۸۳ کے تحت گذر چکی ہے۔

#### ﴿٣٨٩﴾ أُمَّ كَبُّرَ بِالْأُمَدِّ نَاوِيًا.

ترجمه پرتئبير كے مديئ بغيراس حال ميں كدوه نماز كى نيت كرنے والا ہو۔

نفظ الله میں مدکی ایک صورت بیہ کہ شروع میں مدکر سے یعنی اگر کمی محف نے ناوا قفیت میں یا جان بوجھ کر کہنے بوشکر ، اللہ اکبر ہما تو نہ صرف بیکہ نماز فاسد ہوجائے گی بلکہ جان بوجھ کر کہنے کی صورت میں اس محف کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی تھم اکبر کے ہمزہ کو کھینچ کر اللہ آگبر کہنے کا ہے (بہت سے امام اور مکبرین ومؤذ نین اس کا خیال نہیں کرتے اور اپنی اور مقتد یوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں انھیں اللہ سے ڈرٹا چاہئے) اور مکبرین ومؤذ نین اس کا خیال نہیں کرتے اور اپنی اور مقتد یوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں انھیں اللہ سے ڈرٹا چاہئے)

#### الله اكبار، كهنامفسد صلوة ب

اگردوران نماز تکبیر کہتے وقت الله اکبو کے بجائے الله اکباد کے الفاظ نکالے قواصح قول کے مطابق نماز فاسد ہوجائے گی اورایسے الفاظ اگر شروع میں نکالے تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ (طلبی کبیر:۲۵۹، کتاب المسائل:۲۷۸)

## اگرامام سے پہلے مقتدی کی تکبیرختم ہوگئی

اگرمقندی نے تکبیرتح بیداتی جلدی کردلی کرامام کی ،الله اکبر،کاکوئی جزباتی تھاتو مقندی کی نمازشروع نہیں ہوئی از مر نو تکبیر کہدکر نماز میں شامل ہواس کئے کہام کے نماز میں داخل ہونے سے بالم مقتدی کاکوئی عمل معتز نہیں ہے۔ (حلبی مبیر:۲۲۰، کتاب المسائل: ۲۷۹)

﴿٣٩٠﴾ وَيَضِحُ الشُّرُوٰ عُ بِكُلِّ ذِكْرٍ خَالِصِ لِلْهِ تَعَالَى. كَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالفَارْسِيَّةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ العَرَبِيَّةِ وَإِنْ قَدَرَ لايَصِحُّ شُرُوْعُهُ بِالفَارْسِيَّةِ.

ترجید اور سیح ب (نماز) شروع کرنا براید ذکر کے ساتھ جوخالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوجید ،سبحان الله، اور فاری میں اگر عاجز ہو مربی سے اور اگر قادر ہوتو سیح نہیں ہاس کا شروع کرنا فاری میں۔

#### فارسى وغيره مين تكبيركهنا

فماز شروع کرتے وقت خاص ،الله اکبو ، کے لفظ ہے تبیرتح بید کہنا واجب ہے اور ،الله اکبو ، کے علاوہ کسی اور ذکر جیسے ،سبحان الله ،وغیرہ ہے نماز شروع کرنا اگر چرصی ہے مگر مکروہ تحریک ہے ،اس کے بعد فرماتے ہیں کہا یہ مخص کیلئے جوعر لی زبان کے بولنے اور اس کے اواکرنے پر بالکل قاور نہ ہومجبوراً فاری زبان میں تبیر کہنا ورست ہے خواہ ا مام ہویا مقتدی یا منفر د ہونرض نماز ہویانفل وغیرہ اور جو مخص عربی تلفظ پر قادر ہے قوفاری زبان میں تکبیر تحریم سے ابتداء کرنا سیج نہیں ہے فارس کے علاوہ دوسری زبانوں کا بھی یہی تھم ہے۔

﴿٣٩١﴾ وَلا قِرَاءَتُهُ بِهَا فِي الْاَصَحِ.

ترجمه اورنداس كاقراءت كرنافاري ميساصح قول كےمطابق -

### عربی زبان کےعلاوہ قر اُت کرنا

نماز میں قراءت عربی کے علاوہ دوسری زبان میں فارسی ہو یا غیر فارسی قول میج کے مطابق جائز نہیں ہے امام صاحب کا قول اول جواز کا تھا مگر بعد میں انھوں نے رجوع فر مالیا تھا فتوی اسی قول پر ہے۔ (طحطاوی:۱۵۳)

﴿٣٩٢﴾ ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ عَقِبَ التَّحْرِيْمَةِ بِلا مُهْلَةٍ مُسْتَفْتِحًا.

مستفتحاً یوضع کی خمیرے مال ہونیکی بناپر منصوب ہے باب استفعال سے استفتاحاً مصدر ہے آ قاز کرنا شروع کرنا یہاں پرمراد سبحانك الخ پڑھنا ہے۔

ترجمان پھرر کھا ہے دا سے ہاتھ کوا ہے بائیں ہاتھ پراپنی ناف کے ینچ فریمہ کے بعد فررابی درال حالیہ فایر سے والا ہو۔

سورے صورت مسلدیہ ہے کہ جمیر ترید سے فارغ ہوتے ہی مصل بلاتا خیر دونوں ہاتھ اس ترکیب سے ہاند ھے کہ داہنا ہاتھ او پراور بایاں ہاتھ بنی ہے۔

﴿٣٩٣﴾ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا اِللَّهَ غَيْرُكَ.

ترجمه اوروه به به كه كها الله آكى ذات باك باوريس آكى تعريف بيان كرتا بون اور آپ كانام بركت والا ب آكى برائى بهت بى بلند باور آپ كے علاوه كوئى معبود بيس -

سری سبحانك، آپ پاک بین (سجان حاصل مصدر ہے اوراس کی مفول خمیر حاضر کی طرف اضافت کی گئی ہے ،اللّھم، اس کی اصل یا الله ہے اور بیستقل جملہ معترضہ ہے ،بحمدك، آپ کی ذات خویوں كے ساتھ مصف ہے، تبادك اسمك، آپ كانام برابركت والا ہے ،و تعالى جدك، اورآپ كامرتبه عالى ہے (جلا كام معنی بین نصیبہ کر یہاں مرتبه مراد ہے) و لا الله غیرك، اورآپ كے علاوه كوئى معبود نہیں۔

فانده: تجبیرادرقراءت کےدرمیان ذکر (ثناء)رکنے میں حکمت بیہ کہ پہلے سے موجودتمام مقتدی امام کے ساتھ

نمازشروع نہیں کر سکتے کچھلوگ بیجھے رہ جاتے ہیں پس اگرامام تکبیر کے ساتھ ہی قراءت شروع کردے **گا تو پچھ**مق**تدی** سننے سے محروم رہیں گے اس لئے دعائے استفتاح رکھی گئی ہے۔

#### ﴿٣٩٣﴾ وَيَسْتَفْتِحُ كُلُّ مُصَلِّ.

ترجمه اور،سبحانك اللهم ، يرص برنماز يرص والا

### مفتدی ثنایه هے یانہیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہرنمازی اپنی نمازکو ثناء سے شروع کر ہے یعنی امام مقتدی منفردسب کو، سبحانك اللهم، پڑھنا چاہے خواہ فرائض ہوں یا واجبات نوافل ہوں یاسنن نماز جری ہو یابر ہی کیکن اگر کوئی مخف جماعت کھڑی ہونے کے بعداس وقت نماز میں شامل ہوا جبکہ امام صاحب قراءت شروع کر بھے ہے تھو اب وہ مقتدی ثنانہ پڑھے خواہ نماز جہری ہویابری بلکہ اس وقت خاموش کھڑ ارہے پھر رکوع میں جانے سے پہلے اگر اتنی جلدی ثنا پڑھ سکتا ہو کہ اس کا کوئی شاز میں کوئی شاز جہری ہوئے یا بالکل موقع نہ ملا تو بھی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ (دینی مسائل اور ان کاحل: ۲۶ مططاوی علی مراتی الفلاح: ۱۵۳)

﴿٣٩٥﴾ ثُمَّ يَتَعَوَّدُ سِرًا لِلْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي بِهِ المَسْبُوقَ لَا المُقْتَدِى.

ترجمه پر عوذ بالله من الشيظن الرجيم پر هے آستة رآن شريف پر صفي كيلي چنال چه پر هے اس كومبوق نه كه مقترى ـ

سرے تناپڑھ لینے کے بعد قراءت کیلئے آہتہ ہے اعو ذبالله پڑھ انبذاجس کوقراءت کرنی ہو ہتعوذ پڑھے گا جیسے امام اور منفر داور مسبوق جبکہ اپنی باقی ماندہ رکعت کوامام کے فارغ ہونے کے بعد شروع کرے گا تواولاً ثنا پڑھے پھر تعوذ پڑھے پھرآ کے فرماتے ہیں کہ مقتدی تعوذ نہ پڑھے کیوں کہ اس کوقراءت نہیں کرنی ہے۔

للقراءة اس قيد سے اس طرف اشارہ ہے كة تعوذ كاتعلق قراءت كے ساتھ ہے ثناء كے ساتھ نہيں۔ (مراقی الفلاح:۱۵۳)

#### (٣٩٢) وَيُؤخِّرُعَنْ تَكْبِيْرَاتِ العِيْدَيْنِ.

سوحمه ادرمؤخر كرے عيدين كى تكبيرول سے۔

تشریع صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ تعوذ کو پہلی رکعت میں تکبیرات عیدین کے بعد پڑھے کیوں کہ تعوذ قراوت کیلئے ہےا در قراوت ہوگی تکبیرات زوائد کے بعد۔ (مراقی الفلاح:۱۵۴)

#### ﴿٣٩٧﴾ ثُمَّ يُسَمِّى سِرًّا.

ترجمه مجر بسم الله يرسفة بستد

تسریب تعوذ کے بعد بسم الله الرحمن الرحیم پردهنا بھی مسنون ہے ،بر آ، کا مطلب بیہ کہ آ ہتہ پرمے۔

﴿٣٩٨﴾ وَيُسَمِّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُبْلَ الفَاتِحَةِ فَقُطْ.

ترجیه اور بسم الله پڑھے ہررکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہیلے۔ ابتداء سورت میں بسم اللہ کا حکم

امام اعظم اور امام محر کے نزدیک فاتحہ سے پہلے ہررکعت میں بسم اللّه سر آپڑھناست ہے اور سورت کے شروع میں بسم اللّه بر آپڑھنا سنت ہے اور سورت کے شروع میں بسم اللّه پڑھ نیکا کیا تھم ہے؟ شخین (امام اعظم وامام ابو یوسف) سے اس سلم میں کچھ میں اور امام محر اس کوستھن کہتے ہیں۔
اس کوستھن کہتے ہیں۔

﴿٣٩٩﴾ ثُمَّ قرَأَ الفَاتِحَةَ.

ترجمه پر پر هے سورهٔ فاتحد

تشریع بیم اللہ کے بعد سور ہ فاتحہ (الجمد شریف) پڑھے اور بہتریہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس کی ہرآیت الگ الگ سائس میں تلاوت کرے۔

﴿ ٢٠٠٠ ﴾ وَأَمَّنَ الْإِمَّامُ وَالْمَامُومُ سِرًّا.

ترجمه اورآمين كيامام اورمقترى آسمه

تشریع مئلدید بی کرجب امام، و لا الضالین، کیتوامام اورسب مقندی آستد آواز سے آمین کیل باقی تفعیل مئلد ۲۳۳ کیخت ملاحظ فرمائیں۔

﴿ ٢٠١ ﴾ ثُمَّ قَرَأً سُوْرَةً أَوْثَلَاثَ آيَاتٍ.

ترجمه پر برم هے كوكى سورت يا تين آيتن ـ

تشریعی سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم بڑی ایک آیت یا جھوٹی تین آیتیں پڑھنا یا جوسورت یا دمواسے پڑھنا واجب ہے۔ واجب ہاور پی کھنا کی چھالی رکعتوں کے علاوہ ہرنماز کی ہررکعت کے لئے ہے۔

#### اختياري مطالعه

# مرركعت ميں بوري سورت برا هنا

فقہاء نے صراحت فر مائی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں کمل سورت پڑھی جائے آگر چہ کی سورت کا جزء پڑھتا مجمی بلا کرا ہت درست ہے اور نبی ﷺ سے ٹابت ہے لیکن جز وسورت پڑھتے وقت بطور خاص مضمون آیات کی تکیل کی رعایت کرنی جا ہے۔ (شامی ذکریاج ۲۱۱:۲، ہندیہ: ۱۸۸) کاب المسائل:۳۲۲)

﴿ ٣٠٢﴾ فُمَّ كَبُّرَ رَاكِعًا مُطْمَئِنًا مُسَوِّيًا رَاسَهُ بِعَجُزِهِ آخِذًا رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُقَرِّجًا أَصَابِعَهُ وَسَبُّحَ فِيْهِ لَلَاثًا وَذَٰلِكَ اَذْنَاهُ.

مُسَوّياً اسم فاعل بيتسوية عديرابركرناعَجُوز برچيزكا يجهلاحمدمرين جمع اعجاز.

ورجہ کھرتگریر کے رکوع میں جاتے ہوئے اظمینان حاصل کرتے ہوئے درال حالیکہ برابر کرنے والا ہو اپنے سرکوا پی سرین کے پکڑتے ہوئے اپنی انگلیول کواور شیخ اپنے سرکوا پی سرین کے پکڑتے ہوئے اپنے گھٹول کواپنے ہاتھوں سے درال حالیکہ کشادہ رکھے اپنی انگلیول کواور شیخ پڑھے رکوع میں تین بارادر ریم سے کم درجہ ہے۔

# ركوع كي حالت

قراءت خم ہونے کے فر رابعد، اللہ اکبر، کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں اتنا جھے کہ کمراور مرایک سطح
پر آ جا کیں رکوع کے دوران سراور گردن درمیان میں رکھے نہ اتنا او پر اٹھائے کہ کمر سے او پر ہوجائے اور نہ اتنا نیچا کر سے
کہ خور ٹی سینے سے لگ جائے پاؤں بالکل سید سے رکھے دونوں پیر برابر رکھے الگلیاں قبلہ رخ رکھے اور دونوں پیروں
کے درمیان کم از کم چارانگل کا فاصلہ رکھے ہاتھ کی اٹکلیاں کھول کر گھٹے اچھی طرح پکڑ لے رکوع کی حالت میں بازو
سید سے رکھے انھیں رانوں پر نہ نیکے اور نہ کمان کی طرح خمیدہ کرے ورت رکوع میں صرف اس حدتک جھے کہ ہاتھ
گھٹوں تک پہنے جائے اور وہ الگلیاں کھول کر کھٹوں کو نہ پکڑے بلکہ صرف الگلیاں کھٹوں پر رکھ لے اور دہ الگلیاں مورک میں مرتبہ
الگلیاں ملائے رکھے گی اور وہ الگلیاں کھول کر کھٹوں کو خلانا مسنون ہے رکوع میں کم از کم تین مرتبہ
معہدان دہی العظیم پڑھے ،اور ریکم سے کم مقدار ہے زیادہ کہنا بہتر ہے۔

#### اختياري مطالعه

تکبیرات کس طرح کہنی جا ہمکیں محبیرات انقالیہ کہنے کا مجے طریقہ یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منقل ہونے کے ساتھ ساتھ تكبيرات شروع كرے اور جونبى دوسرے ركن ميں بنج تكبير كى آواز بند ہوجائے۔ (مراقى الفلاح: ١٥٣)

﴿ ٣٠٣﴾ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَاطْمَأَنَّ قَائِلًا سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَالمُقْتَدِى يَكْتَفِى بِالتَّحْمِيْدِ.

ترجمه پر اٹھائے اپنے سرکواورمطمئن ہوجائے سیدھا کھڑا ہوکر کہتے ہوئے ،سمع الله لمن حمدہ ربنا لك الحمد، پر

### قومه كي حالت

رکوع کے بعد ،سمع الله لمن حمدہ، کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے ذرا بھی نہ جھکارہاں کے بعد رہنا لك الحمد کہتے مدی عالت میں ہاتھ نہ باند سے قومہ میں جلدی بازی نہ کرے بلکہ اتی دیر ضرور کھڑا رہے کہ تمام اعتباءا پی اپنی جگہ پر ساکن ہوجا ہیں بسااوقات اس میں جلدی بازی کرنے سے نماز واجب اللہ دوہ وجاتی ہے۔

عائدہ: تحمید چارطرح سے منقول ہے (۱) ربنا لك الحمد (۲) ربنا ولك المحمد (۳) اللهم ربنا ولك المحمد سیب سے افسل ہے اس سے کم (۳) پھر (۲) پھر (۱) ربنا لك المحمد (۳) اللهم ربنا ولك المحمد سیب سے افسل ہے اس سے کم (۳) پھر (۲) پھر (۱) (مراتی الفلاح:۱۵۴)

﴿ ٣٠٣﴾ ثُمَّ كَبَّرَ خَارًا لِلسُّجُوْدِ ثُمَّ وَضَعَ رُكَبَتَيْهِ ثُم يَدَيْهِ ثُمَّ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَسَجَلَهُ بِأَنْفِهِ وَجَهْفَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَسَجَلَهُ وَجَهْفَهُ بَوْنَ فَخِلَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ وَجَهْفَهُ بَوْنَ فَخِلَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ فَي خَيْهِ وَجَهْفَهُ وَجَافَى بَطْنَهُ وَالمَرْأَةُ تَخْفِضُ وَتَلْزَقُ بَطَنَهَا فِي غَيْرٍ زَحْمَةٍ مُوجِّهًا آصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ وَالمَرْأَةُ تَخْفِضُ وَتَلْزَقُ بَطَنَهَا بِفَخْلَيْهَا.

خَارًا اسم فاعل ہے خُور ور سے باب (ن، ش) نیج گرنا، زمین پرگرنا، بجدہ میں گرنا۔ کہا جاتا ہے خُو لِلّهِ سَاجِدًا الله کے لئے بجدہ کرتے ہوئے گریا۔ جافی نعل ماضی معروف باب مفاعلة سے مُجافاۃ معدر ہے بلحدہ رکھنا۔ فخذیہ یہ تثنیہ ہے عَصُدُ کا، بازو، بانھ، کہنی سے موثر سے تک کا حصد جمع اغضاد اعْصُد کا، بازو، بانھ، کہنی سے موثر سے تک کا حصد جمع اغضاد اعْصُد . ابطیه یہ اِبطِ کا تثنیہ ہے بغل جمع آباط . تلزق فعل مضارع معروف باب (س) لُزُوقًا جمثانا۔

ترجید پھر ،الله اکبر ، کے بحدہ کی طرف جھکنا ہوا پھرر کھا ہے گھٹنوں کو پھرا ہے ہاتھوں کو پھرا ہے چرو کو اپنے م اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور بحدہ کرے اپنی ناک اور پیٹانی کے ساتھ اطمینان سے تبیع کہتا ہوا تین مرجہ اور میم سے کم مقدار ہے اور جدار کھے اپنے پیٹ کواپنی رانوں سے اور اپنے باز ؤوں کواپنی بغلوں سے جبکہ بھیٹر نہ ہو دراں حالیکہ متوجہ کئے ہوئے ہواپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب اور عورت پست ہوجائے اور چمٹا لے اپنے پیٹ کو ایمی رانوں سے۔

## سجده میں جانے کا طریقہ

اس عبارت میں بجدہ میں جانیکا طریقہ اور سجدہ کی حالت کا بیان ہے چناں چہ فرمایا کہ قومہ کے بعد، الله اکبو،
کہتا ہوا بجدہ میں جائے جسکا طریقہ بہ ہے کہ اولا گھٹے موڈ کر زمین پر کھے اس کے بعد بتدریج سینہ کوزمین کی طرف جھکاتے ہوئے پہلے ہتھیلیاں زمین پر کھے اس کے بعد ہتھیلیوں کے بیج میں ناک اور پیشانی رکھ دے بحدہ میں کم از کم تمن مرتبہ ، مسبحان رہی الا علیٰ، پڑھنا مسنون ہے اس سے پہلے بجدہ سے مرنہ اٹھائے اس کے بعد مصنف نے بعدہ کی حالت کو بیان کیا ہے بحدہ میں ہر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اور قبلہ رخ رکھیں دونوں ہاتھ کے انگو تھے کان کی لوک سجدہ کی حالت میں مردنمازی بجدہ میں ہر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اور قبلہ رخ رکھیں آپس میں نہ ملائیں اور مردوں کے لئے سجدہ کی حالت میں کہنیاں زمین یارانوں پر فیکنا تھے تہیں ہے ہیشہ کہنیاں او پر اٹھا کر دھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑ ہے تھے دائیں ہی ہوں کہنیاں او پر اٹھا کر دھیں تا ہم جماعت سے نماز پڑ ہے وقت دائیں ہی کہنیاں او پر اٹھا کر میں نہیں سے بالکل جمن کر سجدہ کی میں نہیاں او پر اٹھا کی ورش نے بالکل چمٹ کر سجدہ کریں نہیں اور پر اٹھا کی اور بیٹ کی طرف رکھنا درست نہیں ہے مورتیں زمین سے بالکل چمٹ کر سجدہ کریں نہیں اور پر اٹھا کی اور کی ورش کے کہنیاں او پر اٹھا کی اور دنہی رانیں بیٹ سے الگ کریں بلکہ دونوں کو ملاکر میں اور پر ورل کو بھائے کر کھیں۔

مریں نہو کہنیاں اور پر اٹھا کیں اور انیں بیٹ سے الگ کریں بلکہ دونوں کو ملاکر میں کریں اور پر ورل کو بھیائے کر کھیں۔

﴿٥٠٠﴾ وَجَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مُطْمَئِنًّا.

ترجیہ: اور بیٹے دونوں تجدوں کے درمیان اس حال میں کہر کھے ہوئے ہواپنے ہاتھوں کواپی رانوں پر الممینان ہے۔

## جلسه كاطريقته

اس عبارت میں دونوں سجد دل کے درمیان کی کیفیت کو بیان کیا ہے چنال چہ ،اللّه اسحبو ، کہتے ہوئے سجدہ سے مرافعاتے اور اٹھتے وقت پہلے بیٹانی اٹھائے بھر ہتھیاں اس کے بعد بایاں قدم بچھا کراس پر دوزانو بیٹھ جا کیں جبکہ دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ درخ کرلیں بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پراس طرح رکھیں کہ اٹگلیاں قبلہ رخ رہیں ان کو گھٹنوں پر نہر کھیں جب کہ اس وقت عورتوں کے بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیر بچھا کردا کیں طرف نکالیں اور با کیں پہلو پر بیٹھ جا کیں۔

﴿ ٣٠٢﴾ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مُطْمَئِنًا وَسَبَّحَ فِيْهِ ثَلَاثًا وَجَافَى بَطَنَهُ عَنْ فَجِدَيْهِ وَٱبْدَى عَضُدَيْهِ.

ابدى فعل ماضى معروف إبداء مصدرب باب افعال عظام كرنا

ترجید پھرتگبیر کے اور اطمینان سے تجدہ میں جائے اور تبیج پڑھے اس میں تین مرتبہ اور الگ رکھ اپنے پیٹ کواپنی رانوں سے اور ظاہر کرے اپنے باز دؤں کو (باہر کو نکال لے)

دونوں مجدوں کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ ،سبحان اللّه، کہنے کے بقدراطمینان سے بیٹھنے کے بعد ،اللّه اکبر ، کہتے ہوئے دوسرے مجدے میں چلا جائے اور مجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھاس کے بعد ناک اور بیثانی اور مجدہ کی بیئت وغیرہ میں وہی تفصیل ہے جو پہلے مجدہ میں مدکو، ہو چکی۔

﴿ ٢٠٠ ﴾ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مُكَبِّرًا لِلنَّهُوْضِ بِلاَ اعْتِمَادِ عَلَى الأَرْضِ بِيَدَيْهِ وَبِلاَ فَعُوْدٍ.

ترجدت عجرالها الناسي سركوكبيركها مواكفر امون كيلئ بغيرفيك لكائ زمين براي باتعول ساور بغير بيف

# سجدے سے قیام کی طرف

اس عبارت میں سجدہ سے قیام کی طرف کی حالت کابیان ہے۔

جب بحدہ سے قیام کی طرف جائے تو اولاً پیشانی پھرناک اس کے بعد ہتھیلیاں اور پھر محفظے اٹھائے اورا ٹھتے وقت قدموں کے بل اٹھے اور بلا عذر زبین کا سہارا لینے کی عادت نہ بنا کیں البتہ اگر کوئی عذر ہوتو سہارے بیں کوئی حرج نہیں اس طرح سجدہ کرنے کے بعد بغیر بیٹھے سیدھا کھڑا ہونا چاہئے لیکن اگر کسی آدی کیلئے بڑھا ہے کیوجہ سے یا موٹا ہے کیوجہ سے یادیگرا عذار کیوجہ سے کہا اور تیسری رکعت کے دوسر سے بدہ سے اگل رکعت کیلئے سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہوتو پہلے بیٹھ جائے پھرستا کر کھڑا ہو یہ جائے اس احت ہے گر تندرست کوسیدھا کھڑا ہونا چاہئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۵۳)

﴿ ١٨٠٨ وَالرَّكْعَةُ النَّانِيَةُ كَالُاولَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُثَنِّى وَلَا يَتَعَوَّذُ.

توجمہ اوردوسری رکعت پہلی ہی رکعت کی طرح ہے مگریہ کہ نہ نٹا پڑھے گااور نہ تعوذ۔ تشریع مصنف فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت بالکل اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح پہلی رکعت پڑھی گئ ہے البتہ رکعت ثانیہ میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھی جائے گی بلکہ کھڑے ہونے کے بعد اوّلا ،بسیم اللّه، پڑھے اس کے بعد سور وُ فاتحداد رقر اءت کرے بعد از ال اسی طرح رکوع اور سجدے کریں جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا ہے۔

﴿ ١٩٠٩ ﴾ وَلاَيُسَنُّ رَفْعُ اليَدَيْنِ إلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ صَلْوةٍ وَعِنْدَ تَكْبِيْرِ القُنُوْتِ فِي الوِتْر

وَتَكُبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِى العِيْدَيْنِ وَحِيْنَ يَرَى الكَّغْبَةَ وَحِيْنَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْاَسُودَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَعِنْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَبَعْدَ رَمْيِ الجَمْرَةِ الْأُولَى وَالْوُسْطَى وَعِنْدَ التَّسْبِيْحِ عَقِبَ الصَّلُواتِ.

ترجیم اورمسنون نہیں ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھا نا گر ہرنماز کی ابتداء کے وقت اور قنوت کی تجمیر کے وقت وتر میں اور تجمیرات زوائد کے وقت عیدین میں اور جس وقت دیکھے خانہ کعبہ اور حجر اسود کے استلام کے وقت صفا اور مروہ پر کھڑ اہونے کے وقت وقو ف عرفہ اور دقو ف مز دلفہ کے وقت اور جمرۂ اولی اور وسطی کی رمی کے بعد اور نمازوں کے بعد تبیج کے وقت ۔ (تنبیج سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے وقت)

# رفع یدین کب کرے؟

چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں دونوں ہاتھوں کا اٹھا نامسنون ہے(۱) تجبیر تحریمہ کے وقت (۲) وترکی تیسری رکعت میں فتوت سے پہلے (۳) عیدین کی تجبیرات زواندین (۴) مکۃ المکر مہیں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مجد حرام میں داخل ہوا در جب بیت اللہ نظر آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر ،اللہ اکبر ، کہ (۵) مجدحرام میں داخل ہونے والے کا سب سے پہلاکا م طواف ہے اور طواف کی ابتداء تجراسود سے کر ہے جراسود کے مقابل کھڑا ہوکر با قاعدہ سیناور چرہ مجراسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریم کی طرف کر کے نماز میں ناسفون کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریم کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کرتئبیر کہہ کر طواف شروع کرنامسنون ہے (۲) طواف وغیرہ سے فارغ ہو کرستی بین الصفا والمروہ کرے اور ،اللہ اکبو ، کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کرستی مشروع کرے اور آخر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر اللہ سے دعا کے ذریعدا بی مرادیں مائے اور تجبیر وتبلیل پڑھے (۷) وقف عرف اور مزدلفہ کے دوران قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر اللہ سے دعا کے ذریعدا بی مرادیں کا نافیا کر ،اللہ اکبو ، کہر (۸) منی میں پہلے اور دومرے تھے ہے پاس رمی کے بعدتو قف کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ،اللہ اکبو ، کہوں کا اٹھا نامسنون ہے بینی جن نمازوں کے بعد منتیں تہیں جیسے نمازوں کے بعد منتیں بیں جیسے بی اور جن نمازوں کے بعد منتیں ہیں ان میں سلام پھیر تے میں اور اسبیحات پڑھے پھر ہاتھ اٹھا کہ دعا مائے اور جن نمازوں کے بعد منتیں ہیں ان میں سلام پھیر تے میں میں اور تاکر سے پر سے بی میں ان میں سلام پھیر تے مورف کی اٹھا تھا کر دعا کر دعا کر دیا کہ دورف کی ان افعال کے 100)

وَاذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجَدَتَى الرُّكُعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجُلُهُ اليُسُرِى وَجَلُسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ يُمْنَاهُ وَوَجَّهَ اَصَابِعَهَا نَحْوَ القِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ وَبَسَطَ اَصَابِعَهُ وَالْمَرْاةُ تَتَوَرَّكُ.

افترشَ فَرَشَ يَفْرُشُ (نَ صُ ) فَرَشًا وفِرَاشًا بَهِانا اور مزيد مين باب افتعال سے ہے۔ تتورك فعل

مضارع معروف واحدمونث غائب باب تفعل سے سرین پرسہارالینا اور مجرومیں باب (ض) سے مستعمل ہے، وَدَكَ جَع أوراك سرین-

ترجی اور جب فارغ ہوجائے مرددوسری رکعت کے مجدول سے تو بچھالے اپنے باکیں پیرکو اور پیشے جائے اس پر اور کھا ہے ہا کا رہا ہوں ہراور کھا ہے ہا تھوں کو اپنی رانوں پر اور کھا ہے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اور کھیا ہے اپنی الکیوں کو اپنی رانوں پر اور کھیا ہے اپنی الکیوں کو اور عورت تو رک کرے۔ (سرین کے بل سہارالے)

منسوی دوسری رکعت کمل کرنے کے بعداس طرح دوزانو بیٹے جائے جیسا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹے کا طریقہ (مسلدہ ۴۰۰ میں) لکھا گیا ہے اورنظریں اپنی کود پر جمائے رکھے۔

﴿ السَّهَا وَقُرَأً تَشَهُدَ ابْنِ مَسْعُودٌ وَاشَارَ بِالمُسَبِّحَةِ فِي الشَّهَادَةِ يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْي وَيَضَعُهَا عِنْدَ الإنْبَاتِ.

ترجمه اور پڑھے ابن مسعودؓ کے تشہد کواورا شارہ کرے شہادت کی انگلی سے کلمۂ شہادت میں اٹھائے اس کونٹی کے وقت اور رکھے اس کوا ثبات کے وقت ۔

تشریب احادیث شریفه میں تشهد کے الفاظ مختلف طریقوں سے ثابت ہیں ان میں تین قشم کے تشهد زیادہ معروف ومشہور ہیں آ گے عبارت میں جوتشہد آر ہاہے وہ تشہدا بن مسعود کا ہے حضرات حنفیہ وحنا بلد کے نزو یک یہی سب سے افضل واولی ہے باتی عبارت کی تشریح (مسئلہ ۱۳۸۸) کے تحت ملاحظ فرمالیں۔

﴿ ٣١٢﴾ وَلاَيَزِيْدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي القُعُودِ الأوَّلِ.

ترجمه اورزياده ندكرك تشهد بريهلي قعده ميل

سری صورت مئلہ یہ ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات پڑھتے ہی فوراً تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہوجائے بالکل تاخیر ندکرے اگر فرض نماز کے قعدہ اولی میں تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کردیا اور ،علیٰ محمد، تک پڑھلیا تو بحدہ سہودا جب ہوجائے گاران حقول بہی ہے (شامی مصری: ج ا،ص ۲۹۴)

وَهُوَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ورتشديب ادرتشديب كرام أولى مبادتين تمام على حبادتين اورتمام مالى عبادتين الله بى كے لئے بين سلام بو

آپ پراے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی بر کتیں سلام ہوہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوا سبات کی کہ اللہ کے سواکو کی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

تشریب النحیات: ادب و تعظیم اور اظهار نیاز مندی کے تمام کلمات اللہ کے لئے ہیں ، تحیات، تحیه کی جمع ہے جس کے معنی بندول کے تعلق سے سلام کے ہیں اور اللہ کے تعلق سے نماز پڑھ کر اللہ کے لئے نیاز مندی کا اقر ارکرنے کے ہیں تحیة المسجد اور تحیة الوضوای ہے ماخوذ ہے اور یہاں تمام قولی عباد تیں مراد ہیں۔

الصلوات: نمازی الله کے لئے بین مرادتمام تعلی عبادتیں ہیں۔

الطیبات: لینی پاکیزہ چیزیں یعنی تمام صدقات اللہ کے لئے ہیں مرادتمام مالی عبادتیں یعنی بندہ تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اور نذرانے اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے۔

السلام علیک: آپ پرسلام ہوائے بی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں حضرت ابن مسعور حضور واللہ کی محتی السلام علی النبی کہنے گئے تھ مگر جمہور امت نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا کیوں کہ یہ جلے شب معراج کی یادگار ہیں اور یہ جلے پڑھے جاتے ہیں کے نہیں جاتے ہیں ،قل هو الله احد، میں ،قل، کے ساتھ پڑھا با تا ہے کہانیں جاتا ورنہ قُل کی ضرورت نہیں تھی۔

السلام علينا: رسول الله ﷺ فرمايا جب كوئى بنده اس كلمه كوكهتا بهة آسان وزيين ميس موجود تمام نيك بندول تك الله كاسلام بيني جاتا ہے۔

اشهد: ایمان کی تجدید کے طور پر بنده برنماز میں بیگوائی دیتاہے۔

لطیفهٔ التحیات: تشهد شب معراج کا مکالمہ ہے جب واقع معراج میں حضور کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی نے اللہ تعالی شائ کی حمد و ثنا ان مخصوص الفاظ میں کی ،التحیات لله والصلوات والطیبات، تواللہ کی جانب ہے جواب ملا ،السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله وبر کاته آپ کی نے خیال فرمایا کہ جمع پرتو سلام آیا مگر میری امت محروم رہی اور آپ تو کسی موقع پر بھی اپنی امت کو نہ بھولتے تھے اس لئے آپ نے عرض کیا، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، مطلب بیتھا کہ اے اللہ آپی جانب سے سلامتی صرف مجھ پر بی نہیں الملہ تیرے دوسرے نیک بندوں پر بھی ہونی چا ہے ہے سارا منظر جرئیل امین و کھے رہے تھے تو اس پر انھوں نے فورا شہادتین پڑھا۔

(الدرالمنفو وشرح سنن الی داؤد ۲۰۱۲)

﴿ ٣١٣ ﴾ وَقُرَأُ الفَاتِحَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْأُوْلَيَيْنِ.

ترجمہ اور پڑھے فاتھ پہلی دور گعتوں کے بعد والی رکعتوں میں۔ تشدیع تفعیل مئلہ ۲۷۳ میں گزر پیکی ہے۔ ﴿ ١٥٥﴾ ثُمَّ جَلَسَ وَقَرَأُ التَّشَهُدَ ثُمَّ صَلَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَا بِمَا يَشْبَهُ القُرْآنَ وَالسُّنَّة.

ترجمه کھر بیٹھ جائے اورتشہد پڑھے کھر در ووشریف پڑھے نبی الطفظ پر پھردعاء پڑھے الی جومشابہ ہو قرآن ادرسنت کے۔

تنسری فرماتے ہیں کہ چاررکعت کمل کرنے کے بعد تعدوًا خیرہ کیلئے بیٹھ جائے اور، التحیات، پڑھے پھر درودابراہیمی اوراس کے بعد کوئی دعائے ماثورہ پڑھے۔

﴿٣١٣﴾ ثُمَّ يُسَلِّمُ يَمِينًا وَيَسَارًا فَيَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ نَاوِيًا مَنْ مُعَهُ كَمَا يَقَدُّمَ.

ترجیہ ، پھرسلام پھیرے دائیں اور بائیں طرف چناں چہ کیے ،السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ، اس حال میں کہ نیت کرنے والا ہوان کی جواس کے ساتھ ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

تسریب نماز کے افتام پر اولا دائیں پھر ہائیں سرنھماتے ہوئے ،السلام علیکم ورحمة الله، کھے اور سلام پھیرتے وقت دائیں ہائیں نماز میں شریک ملائکہ اور جنات دانسان سب کوسلام کرنے کی نیت کرے مزید تفصیل مصدب فی سنندہ: کے اخیر میں گذر چکی ہے۔

بَابُ الإِمَامَةِ (امامت كابيان) امام كى ذمهدارى

جماعت کی نماز کاسارا دارو مدار چول کدامام پر ہوتا ہے اس لئے شریعت میں امام کومتنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقام ومنصب کا خیال رکھے اور امامت کی عظیم ذمہ داری پوری امانت و دیانت کے ساتھ بجالانے کی کوشش کرے اس لئے کہ اگر امام اچھی طرح آ داب وشرا نکا کموظ رکھ کر نماز پڑھائے گاتو اسے بقتہ یوں کی نمازوں کے بقدر تو اب ملی گا اور اگر کوتا ہی کر امام الحجی اس پر ہوگا مقتہ کی ذمہ دار نہ ہوں گے۔ (الترغیب والتر ہیب: ۱۸۴۱) اس لئے ائمہ کرام کو جا ہے کہ وہ ہر وقت اس ہدایت کو پیش نظر رکھیں مسائل امامت سے واقفیت کے ساتھ ورع وتقوئی امانت ودیانت اور حسن اخلاق کا الترام کریں کیوں کہ ائمہ اسلام کے شعائر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی عزت میں امت کی عزت ہیں اور کا قوم کی رسوائی ہیں پوری تو م کی رسوائی ہے۔

﴿ ١٦٤ ﴿ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْاَذَانِ.

### قرجمه امات افضل باذان سـ

أمامت كامقام

حفیہ کے زدیک امامت کرنا اذان دینے سے افضل ہے کیوں کہ حضور ﷺ نے خود پابندی سے امامت فرمائی ہے اور آپ کے بعد چاروں خلفاء نے امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ (مراقی الفلاح:۱۵۲)

﴿٣١٨﴾ وَالصَّلْوَةُ بِالجَمَاعَةِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ الْأَخْرَارِ بِلاَعُذْرِ.

احوار حو كى جمع ہے آزاد۔

ترجمه اور بهاعت كساته نماز يرهناسنت المآزادم دول كيلي كى عذر كي نهوت موع .

### جماعت كيابميت

اسلام ایک اجنائی فدہب ہے اس کے اس کی بہت سی عبادات اجنائی طور پرادا کی جاتی ہیں انھیں ہیں ہے نماز باجماعت بھی ہے جوامت کے آزادمردوں پرسنت مؤکدہ لینی واجب کے قریب ہے احادیث شریفہ میں نماز باجماعت کی نماز سے مقابلہ میں کا مخازیادہ کی نماز سے مقابلہ میں کا مخازیادہ فضیلت تاکیداور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں آپ بھٹا نے فر ما یا باجماعت نماز اسکیے کی نماز کے مقابلہ میں کا مخازیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ( بخاری: ج ام ۸۹ )

ای طرح ترک جماعت پروعید ہے آپ ﷺ نے فر مایا لوگ جماعت چھوڑنے سے باز آجا کیں ورنہ میں ان کے گھروں کوضرور جلوا دوں گا۔ (المتو غیب و المتو هیب ا/۱۷)

لہذا ہرمسلمان مرد پرضروری ہے کہ وہ مساجد میں جاکر باجماعت نماز اداکرنے کا اہتمام کرے اوراس بارے میں قطعاً مستی اور غفلت ہے کام نہ لے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت کی تاکیداس وقت ہے جبکہ کو کی عذر نہ ہو اورا گرعذر ہوتو پھر جماعت کی نماز ترک کرنیکی شرعاً گنجائش ہے۔

﴿٣١٩﴾ وَشُرُوْطُ صِحَّةِ الإَمَامَةِ لِلرِّجَالِ الاَصِحَّاءِ سِتَّةُ اَشْيَاءَ اَلاِسْلاَمُ وَالبُّلُوْغُ وَالعَقْلُ وَالذَّكُوْرَةُ وَالقِرَاءَةُ وَالسَّلاَمَةُ مِنَ الاَعْذَارِ كَالرُّعَافِ وَالفَّافَاةِ وَالتَّمْتَمَةِ وَاللَّفْغِ وَقَقْدِ شَوْطٍ كَطَهَارَةٍ وَسِتْرِ عَوْرَةٍ.

الاصحاء صحیح کی جمع ہے جسیا کہ احباء حبیب کی جمع ہے۔ رعاف جسکودائی کسیری بیاری ہویاری لکنے کی بیاری ہویاری لکنے کی بیاری ہویاری لکنا یعنی وہ فض بیاری ہویا کہ بیاری ہوتو ان کی امامت درست نہ ہوگی الفافاق فاء کا زبان سے زیادہ لکنا یعنی وہ فض بی بیاری ہوتی کام پر بہت مشکل سے قادر ہوا قلا اسکی زبان سے فاء ہی نکلے پھر سے کلام کر سے ایسے فض کی بھی امامت درست نہ

موگی العمدمة ایسے طریقہ سے کلام کرنا کہ اس میں ،ت ،اور ،م ، زیادہ نکلے یا اوپر کے تالوسے آواز نیادہ نکلے کلام ایسی جلدی کرنا کہ بچھ میں نہ آئے اللغ سین کے بجائے ثاءراء کے بجائے ، نین ، کا زبان سے نکلنا ایسا فخص بھی دوسر کا ام نہیں بن سکتا و فقد شوط اور شرا اکا نماز میں سے کی شرط کا نہ ہونا مثلاً طہارت اور ستر ڈھا نکنا لین امامت کی شرائط میں سے (۲) میں جو شرط بیان فرمائی کہ اعذار سے محفوظ ہوتو ان اعذار میں سے جس طرح تکمیرو غیرہ کو بیان کیا ہے ای طرح اعذار میں سے بھی عذر ہے کہ پاک نہ ہونا یا بقدرستر کسی چیز کا نہ ہونا چناں چہا گران عذروں میں سے کوئی عذر موگاتو بھی ایسے خص کی امامت درست نہ ہوگا۔

ترجمه اورامامت کے جو نیکی شرطیں تندرست مردول کیلئے چھ چیزیں ہیں مسلمان ہوتا بالغ ہونا مثل مند ہونا مرد ہونا، قراءت پر قادر ہونا اعذار ہے محفوظ ہونا جیسے نکسیر، فاء فاء کا ہونا تمتمہ کا ہونا افر نماز کی شرط کا نہ ہونا جیسے یا کی اورستر چھیانا (کہ یہ بھی عذر ہیں)

امامت کی شرا نط

صحت مندمردوں کی امامت کیلئے نقہاء نے چھٹرانط ذکر کی ہیں، (۱) مسلمان ہونا (۲) بالغ ہونا (۳) عقل مند ہونا (۳) مردہونا (۵) قراءت پر قادرہونا (۲) عذر جیسے نکسیر ہملا پن وغیرہ سے محفوظ ہونا یہاں بلوغ کی قید سے نابالغ نکل ممیا کیوں کہ نابلغ کی نماز نفل ہے اور نفل پڑھنے والا فرائض نہیں پڑھا سکتا اور ،عقل، کی قید سے غیر عاقل نکل ممیا کیونکہ مجنون اور دیوانہ کی امامت درست نہیں ہے مردوں کی قید سے قورتوں اور نابالغ بچوں کا اسٹناء مقصود ہے کہ حورتوں کی امامت کرسکتا ہے ان میں بلوغ کی شرط نہیں اور کی امامت کرسکتا ہے ان میں بلوغ کی شرط نہیں اور صحت مند کی قید سے معذورین کا امام بن سکتا ہے عذر کی سلامتی صحت مند کی قید سے معذورین کا اسٹناء پٹی نظر ہے کہ ایک معذورا ہے جسے معذورین کا امام بن سکتا ہے عذر کی سلامتی وہاں مشروط نہیں ہے البتہ اتنا ضرور خیال رہے کہ امام بنسبت مقندیوں کے صحت کے اعتبار سے اچھے حال میں بہویا کم برابر درجہ میں ہوان سے کمتر حال میں نہ ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۵۱–۱۵۵، شامی پیروت: ۲۳۲/۲۰

﴿٣٢٠﴾ وَشُرُوطُ صِحَّةِ الإِقْتِدَاءِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْئًا نِيَةُ المُقْتَدِى الْمُتَّابَعَةَ مُقَارَنَةً تَخُرِيْمَتِهِ.

ترجمه اوراقداء کے جو نیکی شرطیں چودہ چیزیں ہیں مقتدی کا نیت کرنا امام کی اقتداء کی اس حال میں کہ اس کی کہیر تحریمہ سے ملی ہوئی ہو۔

اقتذاء كيشرائط

كسى بھى امام كى اقتداء درست ہونے كيلئے چود ہ شرائط محوظ رونى خبر درى ہيں (۱) جماعت ميں شامل ہونے والے

مة تذی کیلئے دوباتوں کی نیت ضروری ہے اول یہ کہ تعین کرلے کہ کوئی نماز پڑھ رہاہے دوسرے بینیت کرے کہ میں اس محراب میں کھڑے ہوئے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ نیت اور تکبیر تحریم بھی ہوئی ہو درمیان میں کسی فعل اجنبی کا فاصلہ نہ ومثلاً مقتدی نے افتداء کی نیت کی پھر باتوں میں مشغول ہو گیا تو اب مقتدی کواز سر نونیت کرنا ضروری ہے کیونکہ نیت اول فاسد ہو چکی۔ (شامی ہیروت:۲۴۱/۲)

﴿ ٣٢١﴾ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الإمَامَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ اِقْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ.

ترجمه اورمرد کانیت کرناا مامت کی شرط ہاس کے پیچے عورتوں کی اقتداء کے جمعے مونے کیلئے۔

## امامت کی نبیت

(۲) جماعت کی نماز میں امام کے امام بننے کیلئے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کے ساتھ اپنے امام ہونے کی بھی نیت کرے بلکہ امامت کی نیت کے بغیر بھی مقتدیوں کیلئے اس کی اقتداء کرنا درست ہوجائے گاتا ہم امام کوامامت کا تواب اس وقت سلے گا جب کہ امامت کی نیت کرے (غمز عیون البصائر: ۱۳۳۱) عام نمازوں میں (جن میں جمح زیادہ نہیں ہوتا) عورتوں کی نماز باجماعت میں شمولیت اس وقت درست ہوگی جبکہ امام عو فایا خصوصاً ان کی اقتداء کی بھی نیت کرے اگر امام نے عورتوں کی نماز باجماعت میں گروت کی نمیز ہومثلاً حرمین امام نے عورتوں کی نمیز ہومثلاً حرمین شریفین میں امام کی نیت کے بغیر بھی ورتوں کی اقتداء درست ہے (لیکن عورتوں کیلئے جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلہ میں اپنی کی نیت کے بغیر بھی المام کی نیت کے بغیر بھی ہو المام کی نیت کی مقابلہ میں بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کے بغیر بھی المام کی نیت کی بھی بھی تنہا نماز پر ھالم سے بھی المام کی نیت کی بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کہ دورتوں کیا ہو بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی سے بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی بھی بھی تنہا نہ کر سے بھی بھی تنہا نہ کی بھی بھی تنہا نہ کی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی بھی بھی تنہا نہ کر سے بھی بھی تنہا نہ کی بھی بھی تنہا نہ کر بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی نیت کی بھی بھی تنہا نماز پر ھالمام کی بھی تنہا نماز پر سے بھی بھی تنہا نماز پر سے بھی بھی تنہا نہ کی تنہ بھی بھی تنہا نماز پر سے بھی بھی تنہ بھی تنہ بھی تنہا نمام کی بھی تنہ بھی

(حلبي كبير:ا/٢٥١،مراقي الفلاح مع الطحطاوي:١٥٨، كتا**ب السائل:٢٧٣ تا ٢٧٣)** 

﴿٣٢٢﴾ وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَقْبِهِ عَنِ الْمَامُومِ.

غَفْبٌ عَقِبٌ ايرُى جُعُ أعقابٌ.

ترجمه اورامام كاآئے ،ونااپن ايري جرمقتري سے۔

# اقتذاءكي مابقيه شرائط

(۳) اقتداء کے درست ہونے کیلئے تیسری شرط یہ ہے کہ امام کے پیرگی ایزی مقتدی کے پیرگی ایزی سے آھے ہو اگر مقتدی کی ایزی امام کی ایزی سے آگے ہوگار قامت میں زیادتی کی ایزی امام کی ایزی سے آگے ہوگار مقتدی کی اقتداء درست نہ ہوگی ہاں اگر ایزی سے ہوگر قد وقامت میں زیادتی کی وجہ سے بحدہ کرتے ہوئے مثلاً سرامام کے سرسے آگے ہوجائے تواقتداء میں کوئی فرق نہ آئے گا۔
میں زیادتی کی وجہ سے بحدہ کرتے ہوئے مثلاً سرامام کے سرسے آگے ہوجائے تواقتداء میں کوئی فرق نہ آئے گا۔
(طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۱۵۸)

### ﴿ ٣٢٣ ﴾ وَأَنْ لا يَكُونَ أَذُنَّى حَالًا مِنَ الْمَامُومِ.

ترجمه اوربیکن بوادنی حالت کاعتبارے بنسبت مقتری کے۔

تسریم (۳) ارکان کی ادائیگی میں امام مقتدیوں سے کمتر حال میں نہ وبلکہ یا تواجھے حال میں ہویا کم سے کم برابر درجہ میں ہوتو افتدا ورست نہ ہوگی ہوا در مقتدی فرض پڑھے ہوں توافتدا ورست نہ ہوگی ہاں رکوع سجدہ پر قدرت رکھنے والے امام کا اپنے جیسے مقتدی کی امامت کرنا یا اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا اپ جیسے گفض کی امامت کرنا یا اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر امام کی اقتداء کرنا درست ہو اور پی تفصیل شرا لکا مفال میں بھی ہے یعنی مقتدی شرا لکا مسر، طہارت، وغیرہ میں امام کے برابریا اس سے کمتر ہونا چاہے۔ نماز کے معاملہ میں بھی ہے یعنی مقتدی شرا لکا مشر، طہارت، وغیرہ میں امام کے برابریا اس سے کمتر ہونا چاہے۔ (درمختارمع الشامی:۲۳۲/۲)

### ﴿ ٣٢٣﴾ وَأَنْ لَا يَكُونَ الإمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ.

فرضة ضميركامرجع الماموم --

ترجمه اوريكهنه وامام پرصنے والا ايبافرض جومقترى كفرض كےعلاوه مو۔

نشرین (۵) پانچویں شرط بہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نماز ایک ہویہ نہ ہو کہ امام پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز اور مقتدی نیت کر لے عصر کی۔

### ﴿ ٢٢٥ ﴾ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرِ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاغِيَّةٍ وَلَامَسُبُوقًا.

ترجمه اوربیکهند ہوتیم امام کی سافر کا وقت گزرجانے کے بعد چاررکعت والی نماز میں اور نہ بی مسبوق

تسرین (۱) چھٹی شرط ہے کہ چار رکعت دالی نماز میں وقت گذر جانے کے بعد (قضاء میں) کسی مسافر کا امام قیم نہ ہونا چاہئے مثلاً ایک مسافر کے اور اس کی نماز ظہر قضاء ہوگئ ہے تو اس کی اقتداء ایسے امام کے بیچھے جو کہ مقیم ہودرست نہیں البتدا گرکوئی مسافر ہی اس نماز میں امام بن جائے تو نماز درست ہوجائے گی۔

بعد وقت اس قید کا ضافه اس وجه کیا گیا که دقتیه نماز میں اگر کوئی مسافر کمی مقیم کی امامت کرے یا مقیم کی افتداء میں مسافر دقتیه نماز پڑھے، تو درست ہے۔

ولامسبوقا مسبوق و فیخف ہے جوامام کے ماتھ ایک دورکعت ہوجانے کے بعد آکر ملا ہواب آگروہ امام کے فارغ ہونے بعد آپی باتی ماندہ نماز اداکرر ہاہے تواس وقت کوئی مسافراس کا مقتدی چھوٹی ہوئی نماز میں نہیں بن سکتا۔

﴿٣٢٦﴾ وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ الإمام وَ المَامُوْم صَفٌّ مِنَ اليِّسَاءِ.

ترجمه اوربیکه فاصله نه جوامام اور مقتری کے درمیان عورتوں کی صف کا۔

تشریب (۷) ساتویں شرط بیہ کہ امام اور مقتدیوں کے مابین عورتوں کی صف حائل ند موورند مردوں کی مف حائل ند موورند مردوں کی نماز صحح ند ہوگ ۔

## ﴿ ٢٢٤﴾ وَأَنْ لَآيَفُصِلَ نَهْرٌ يَمُرُ فِيْهِ الزَّوْرَقْ.

زورق ایک سم کی چوٹی کشتی کانام ہے۔

ترجمه اوربيكه فاصل نه موكوني الميي نهر كد گذر سے اس ميں چھوٹي کشتی۔

سری (۸) آخوی شرط بہ ہے کہ امام اور مقد بوں کے درمیان کمی ایمی نہر کا فاصلہ نہ ہو کہ جس میں چھوٹی کشتی گذر سکے اگر ایسا ہوگا تو اقتداء درست ہے بینی اگر امام کے بیچھے مقتدی اس طور پر ہول کہ مقتد بول کے وسط میں حوض ہوا ور مقتدی چاروں طرف سے کھڑے ہوں اس طرح امام سے مسلک ہوں تو اقتداء درست ہے جیسے سہار نپور اور دیو بندگی جامع متجد ہے کہ درمیان میں حوض ہے اور مقتدی اس حوض کے واروں طرف امام تک متسل کھڑے ہوئے ہیں۔

نوٹ: شخ نورالا بیناح نے جیوٹی نہرادر بڑی نہر کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ اگر نہرالی ہے کہ جس میں چھوٹی سی کشتی بھی گذر سکے تو وہ بڑی نہر کے درجہ میں ہے اور اس کے درمیان میں حائل ہونے سے افتدا و درست نہ ہوگی اورا گرنہرایسی ہے کہ جس میں کشتی نہ گذر سکے تو وہ چھوٹی نہر ہے وہ افتداء سے مانع نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۱۵۹)

### ﴿ ٢٢٨ ﴾ وَلا طَرِيْقٌ تَمُرُّ فِيْهِ العَجَلَةُ.

طريق راست جمع طُرُق يهال برمرادآر بإرراسته ، عَجَلَةٌ بَل كارُى جمع عَجَلات.

ترجمه اوربنه وايما كونى راسته كه گزر سكاس ميس كا ژي \_

تشریع (۹) اقتداء کی صحت کیلئے نویں شرط بہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا آرپار راستہ نہ ہوکہ جس راستہ میں بیل گاڑی گزر سکے چناں چہ اگرا تنافا صلہ ہوگا تو اقتداء درست نہ ہوگی۔

﴿ ٣٢٩﴾ وَلَا حَالِطٌ يَشْتَبِهُ مَعَهُ العلمُ بِإِنْتِقَالَاتِ الإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَبِه لِسَمَاعِ أَوْ رُؤيَةٍ صَعَ الإَقْتِدَاءُ فِي الصَّحِيْح.

التقالات اسكاوا صد انتقالة بمنتقل مونا

ترجمه اورنہ ہوالی کوئی دیوار کہ مشتبہ ہوجائے اس کے ہوتے ہوئے علم امام کی قتل وحرکات کا پس اگر مشتبہ نہ ہوآ واز سننے یاد کھنے کیوجہ سے تو درست ہے اقتداء سیح قول میں۔

سری (۱۰) دسوی شرط یہ ہے کہ مقتری کوامام کی نقل وحرکت کاعلم ہونا کہ اب وہ قیام میں ہے یا رکوع یا سجدہ میں ہے گارکوع یا سجدہ میں ہے گارکو کی وجہ سے مقتری انکل سے کام نہ چلے گا اس وجہ سے امام اور مقتری کے درمیان الیمی دیوار حائل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مقتری امام کی خالت قیام یا قعود رکوع یا جود سے بے خبر ہوں چناں چہ اگرامام کی فقل وحرکات کاعلم آواز کے آنے کیوجہ سے یاد کھلائی دینے کیوجہ سے ہور ہا ہوتو اقتراء سجے ہے۔

﴿ ٢٣٠ ﴾ وَانْ لا يكونَ الامامُ رَاكِبًا وَالمُقْتَدِى رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا غَيْرَ دَابَّةِ إِمَامِهِ.

ترجمه ادرید که نه اوام موارادر مقتری پیدل یا مقتری موارا پنام کی مواری کے علاوہ۔

تشریح اللہ اقتراء کے سی مونے کیلئے ایک شرط یہ ہے کہ امام ادر مقتری کی جگہ هیئ یا حکما متعمود چناں چہ

اگرامام سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے تو اقتداء درست نہ ہوگی۔(۱۲) یا امام بھی سوار ہے اور مقتدی بھی لیکن مقتدی اپنے امام کے علاوہ دوسری سواری پر سوار ہے تو بھی اقتداء درست نہ ہوگی البت اگر دونوں ایک ہی سواری پر ہوں تو اقتداء درست ہے، لاتحاد المکان. (مراقی الفلاح:۱۲۰)

### ﴿ ٣٣١ ﴾ وَان لايكونَ فِي سَفِينَةٍ وَالإَمَامُ فِي أُخُرِى غَيْرٍ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا.

مقترنة اسم فاعل مؤنث ب، باب انتعال اقتراناً مصدر بل جانا، ساته موجانا، بها ضمير كامر جع، سفينة ب-ترجمه ادريك نه موقدى ايك كشتى بين اورامام دوسرى بين كه جواس سي لى موكى نيهو-

تیرهویں شرط بہ ہے کہ امام ایک مشتی میں اور مقندی دوسری مشتی میں نہ ہواگر الگ الگ مشتی میں میں نہ ہواگر الگ الگ مشتی میں ہول گے تو اقتداء درست نہ ہوگی۔

غیر مفترنة: اس کا مطلب بیہ ہے کہ مقتری کی کشتی اگرامام کی کشتی کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اقتراء درست ہوجائے گی اورا گرملی ہوئی نہ ہوتو اقتراء درست نہ ہوگی۔

﴿ ٣٣٢﴾ وَان لا يَعْلَمَ المقتدِى مِن حالِ اِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ المَامُومِ كَنُعُرُوجٍ دَمِ

ترجیم ادر یہ کہ نہ جانتا ہو مقتری اپنے امام کی حالت ہے کوئی ایس چیز جونماز کوفاسد کردیہ والی ہو مقتری کے خیال میں جیسے خون کا ثکانایا ۔ ق کا ہونا کہ نہ لوٹایا ہواس کے بعد (امام نے ) اپناوضو۔

تشریب چودھویں شرط بہے کہ مقتری آپ امام کی کی ایس حالت سے واقف نہ ہو جواس کے خیال میں نماز کو فاسد کردینے والی ہم مثلاً بدن سے خون کا کلنایاتے ہوتا لین امام کے بدن سے خون لکلایاتے ہوئی کراس نے وضو کا اعادہ نہیں کیا اور مقتری کو معلوم ہوگیا تو اقتراء درست نہ ہوگی۔

مثال: مقتری حنی المسلک ہاورامام غیر حنی ہے کہ اس کنزدیک خون لکانا اور قے کا ہونا ناتف وضوئیں ہے اب مقتدی نے دیکھا کہ امام کوقے ہوئی تھی یا بدن سے خون نکل کر بہہ گیا تھا اور پھر اس کے سامنے ہی موجود تھا دوبارہ وضوئیں کیا تھا کہ نماز پڑھائی شروع کردی تو الی صورت میں اس حنی مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے تھے نہ ہوگی لیکن اگروہ اتنی دیر تک غائب ہوگیا تھا کہ جتنی دیر میں وضوکیا جاسکتا ہے پھر آ کر نماز پڑھائی تو اس صورت میں اقتداء درست ہے۔ (مرائی الفلاح: ۱۲۰)

﴿٣٣٣﴾ وَصَحَّ إِقْتِدَاءُ مُتَوضِّيءٍ بِمُتَيَمِّم.

سرجمه اورج ہے وضور نے والے کی اقتداء تیم کرنے والے کے پیچے۔

متيمم كيا فتذاء

ا مام تیم کرے نماز پڑھائے اور مقتدی وضوکر کے اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اقتداء سی ہے بید نہ ب امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف کا ہے امام محد کے نزدیک اقتداء سیجے نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح: ۱۲۱)

﴿ ٣٣٣ ﴾ وَغَاسِلِ بِمَاسِحٍ.

ماسح اسم فاعل ہے باب فتے ہے مسحا مصدر ہے بھیکے ہوئے ہاتھ کواس جکد پر پھیرنا جہاں پر پھیرنے کا تھم دیا گیا ہے اور یہاں ماتے سے مرادعام ہے خواہ موزے پر سے کرنے والا ہویا ٹوٹی ہوئی ہڈی پر جولکڑی با ندھی جاتی ہے یا پاستر چڑ ھایا جا تا ہے اس پر سے کرنے والا ہویا کسی زخم پر جو پٹی با ندھی جائے اس پر سے کرنے والا ہو (اوروہ زخم ایسا ہو کہ سے خون نہ بہتا ہواورا کر بہہ جائے تواب و ہخص معذور ہے، اس کا تھم دوسراہے ) سب کا تھم کیساں ہیں۔ کہ جس سے خون نہ بہتا ہواورا کر بہہ جائے تواب و ہخص معذور ہے، اس کا تھم دوسراہے ) سب کا تھم کیساں ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

ترجمه اور پیرول کودهونے والے کاموزول پڑسے کرنے والے کے پیچے۔ (افتداء کرسکتاہے)

# مسح کرنے والے کی اقتداء

پاؤں دھونے والاموزوں پرسٹے کرنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے کیوں کہ موزہ پیروں تک حدث کو کنچنے نہیں دیتا اس لئے حدث سے پاؤں کی پاک ختم نہ ہوگی اور موزوں پر جو پچھ حدث کا اثر ہوا اس کوسے نے ختم کردیا لہذا موزے والے کی پاؤں دھونے والے کی طرح باتی ہے۔

﴿ ٣٣٥ ﴾ وَقَائِم بِقَاعِدٍ وَبِأَحْدَبَ.

احدب اجری ،وئی ٹیڑھی مروالا ہونا ، کیڑا حَدِبَ یہ حدب باب مع سے ، کیڑا ہونا ، ٹیڑ ماہونا ، جھا ہوا ہونا۔ ترجید اور کھڑے ہونے والے کا بیٹھنے والے اور کیڑے کے پیچھے۔

# بيصنے والے کی اقتداء

فر ماتے ہیں، کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والا بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کی اقتداء کرسکتا ہے امام محد کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے تیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کیوں کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے قومی ہے لیکن جمہور علاء نے اس قیاس کواس نص صرت کی وجہ سے ترک کردیا جو بخاری و سلم میں موجود ہے کہ حضور بھٹا نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے چیچے کھڑے ہوکرا قتداء کی۔

ای طرح کبر افتض مینی جسکی قدرتی حالت رکوع کی کیفیت تک پہنچ مئی ہواس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی افتداء درست ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۱)

﴿٣٣٦ وَمُوْم بِمِثلِه.

ترجمه اوراشاره كرنے والے كااب جيسے كے يجھے۔

# اشارہ کرنے والے کی اقتداء

اثارہ کرنے والا اپنے جیسے اشارہ کرنے والے کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے کیوں کہ اس صورت میں دونوں کی حالت برابر ہے اور صحت اقتداء کیلئے عالت کی برابری بھی کافی ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنے والا اشارہ کرنے والے کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتا کیوں کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے ارفع ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطادی: ۱۲۱)

و ٣٢٧) وَمُتَنفِل بِمُفترض.

ترجمه اورنفل برصن والے كافرض برصن والے كے يجھے۔

# فرض پڑھنے والے کی اقتداء

امام فرض نماز پڑھے اور مقتدی نفل تو اقتداء درست ہے کیول کہ فرض نماز توی ہوتی ہے فل نماز کے مقابلہ میں اور ضعیف توی کے نابع ہوار کے ناب

﴿ ٣٣٨ ﴿ وَإِنْ ظُهُرَ بُطُلانُ صَلْوةِ إِمَامِهِ أَعَادَ وَيَلْزُمُ الْأَمَامَ إِعْلامُ الْقُومِ بِاعَادَةِ

صَلُوتِهِم بالقَدْر المُمْكِن فِي المُخْتَار..

توجمه اورا گرظا ہر ہوجائے اپنے امام کی نماز کا باطل ہونا تو لوٹائے اور ضروری ہے امام پرلوگوں گو خبر کرنا انکی نماز کے لوٹانے کی حتی الا مکان قول مختار کے موافق۔

#### بحالت جنابت امامت

اگرامام کی نماز باطل ہوجائے تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا اورامام پرضروری ہے کہ مقتد ہوں کو بھی نماز کے لوٹانے ک اطلاع کرادے اب نماز کے فاسد ہونے کی دوصور تیں ہیں (۱) نماز پڑھاتے ہی فساد کاعلم ہوگیا تو فوراً ہی نماز کا اعادہ کرادے (۲) مقتدی حفرات جا پھے اب معلوم ہوا تو اب تھم یہ ہے کہ اپنے بس میں جتنے مقتد ہوں تک اطلاع دینا ممکن ہوتو اطلاع کرانا ضروری ہے علامہ تا می فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی شعین نہ ہوں تو پھرامام پراطلاع ضروری نہیں ہے اور اگر چند شعین ہوں اور چند غیر متعین تو متعین مقتد ہوں کو خبر کردے۔ (شامی مصری: ۱/۲۵)

### فَصْلُ

﴿٣٣٩﴾ يَسْقُطُ حُضُورُ الجَمَاعَةِ بِوَاحِدٍ مِنْ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْنًا مَطرٌ.

ترجمه ساقط موجاتی ہے جماعت کی حاضری اٹھارہ چیزوں مین سے سی ایک کیوجہ سے بارش کا مونا۔

# کن اعذار کیوجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے

تمام ائمکہ کے نز دیک پچھاعذار ہیں جنگی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز ہےاور بارش ان اعذار میں سے ایک عذر ہے دہی پیربات کہ کتنی بارش عذرہے؟

بیمعاملہ رائے مہتلیٰ بھپرچھوڑ دیا گیاہے کیوں کہ رات اور دن میں اور مختلف زمانوں میں اور بجل کے ہونے اور نہ مونکی جونے اور نہ مونکی وجہ سے اور نہ ہونکی وجہ سے بیز صحت اور عمر کے اعتبار سے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں میں اگر کسی کا خیال ہے کہ بارش میں اس کیلئے مجد تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو وہ گھر پرنماز پڑھسکتا ہے اور اگر مجد جانے میں کوئی خاص دشواری نہ ہوتہ بھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے۔

﴿ ٣٠٠٠ ﴿ وَبَرْدُ

ترجمه اور فندمونا

سری سخت سردی ہواور جانا نقصان دہ ہوتو جماعت کی نماز ترک کرنے کی مخبائش ہے کیکن افضل یہی ہے

کہ جماعت کے ساتھ نماز اداکر لے، البت اگر بخت گری ہوتو کیا کرے؟ اس پرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمادے علاء فی اس کو ذکر نہیں کیا شایداس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے نماز ظہر میں گری ہوتی ہے اس وجہ سے نماز ظہر موسم گرما میں تا فیرسے پڑھنامسنون ہے اور گری کا وقت بھی یہی ہے لہذاتا کید جماعت باقی ہے لیکن اگرامام نے بخت گری کیوجہ سے اول وقت بی میں نماز ظہر پڑھ لی تو اب بیعذر پرمحول ہوگا۔ (شامی مصری ا/ ۵۱۹ مشامی بیروت:۲۲۹/۲)

#### ﴿ ٣٣١ ﴾ وَخُوف.

ترجمه اورفوف مونا

کی دشمن کا خوف ہے یا درندہ کا خوف ہے یا ظالم کا خوف ہے یا مال پر چور ڈاکوکا خوف ہے کہ اگر جماعت کے مار کے معت کا معت کا تعدیم معت کی میں تقلم کر فیو میں ترک جماعت کا تعدیم ہوجائے گا ہو جماعت ہوتا ہے گا تو جماعت ہوتا اور جماعت جھوڑنے کی تانونی ممانعت ہوتو ایسی صورت میں اپنی جان عزت اور آ بروکی حفاظت ضروری ہے اور جماعت جھوڑنے کی اجازت ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۱۲۲)

### ﴿٣٣٣﴾ وَظُلْمَةٌ.

ترجمه اوراندهراهونا

اندهرے سے مطلقا اندھیرامرانہیں بلک ایساسخت اندھیرا ہے کہ مجد کا راستد کھائی نددے رہا ہوتو اسی معدد کا راستد کھائی نددے رہا ہوتو اسی معددت میں جماعت کی صاضری لازم نہیں۔

#### ﴿ ٢٣٣﴾ وَحَبِسَ.

ترجمه اورروك دياجانا

### ﴿ ٣٣٣﴾ وَعَمْيٌ .

ترجمه ادراندهامونا

تسریح جوفی اندها ہے اے مجدتک جاناد شوار ہے تواس پر جماعت کی حاضری لازم نہیں ہے۔ (شامی بیروت:۲۴۹/۲)

﴿ ٣٢٥﴾ وَفَلْحٌ .

ترجمه اورفالج برجانا\_(بدن كادْهيلاياسُ يرْجانا)

تشدیعی فالج ایک مرض ہے جو بدن کے آیک هنه اور جانب میں پیدا ہوکراس جانب کے احساس اور حرکت کو باطل کر دیتا ہے بعنی اگر کوئی محض فالج زرہ ہے تو اس پر جماعت کی حاضری لازم نہیں ہے۔ (شامی ہیروت:۲۲۹/۲)

﴿٣٣٦﴾ وَقَطْعُ يَدِ وَرِجْلِ .

ترجمه اور باتهاور بيركا كنابوا بونا\_

سری اگر کمی مخف کے ہاتھ پیر کئے ہوئے ہوں تواس سے جماعت کی حاضری ساقط ہوجاتی ہے۔ (شامی بیروت:۲۴۹/۲)

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَسَقَامٌ.

سَقَام يارى سَقِمَ يَسْقَمُ سَقْمًا باب (س) يار بونا، يار بار

ترجمه اور باری مونار

تشریع جو خص کسی خت باری میں مبتلا موتوات جھی جماعت کی نمازترک کرنیکی مخبائش ہے۔

﴿ ﴿ ٣٣٨ ﴾ وَاقْعَادٌ .

ترجمه اور چلنے پھرنے سے معذور موجانا۔

شریت اقعاد کے معنیٰ کسی ایسے مرض کا پیش آ جانا جواس کو بیشادے مرض تُعاوییں آ دمی چلنے ہے معذور ہوجا تا ہے کھیا کی بیاری اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی شخص مرض قعاد میں مبتلا ہوجائے تو اس سے بھی جماعت کی تاکید ختم ہوجاتی ہے۔

﴿ ٣٣٩﴾ وَوَحَلُّ .

وحل جمع اوْحَالِ وُحُولٌ كَيْجِرُ دَلدل ـ

ترجمه اور کیم مونا۔

اگرراستہ میں کیچڑ ہونو بقول امام عظم اولی اور بہتر یہی ہے کہ جماعت میں شرکت کی جائے ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو صنیفہ سے دریافت کیا کہ کیچڑ میں نماز با جماعت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اس پرامام صاحب نے جوابافر مایا کہ میر سے نزد یک پندیدہ امر بہی ہے کہ جماعت کورک نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں تو اس پرامام صاحب نے جوابافر مایا کہ میر سے نزد یک پندیدہ امر بہی ہے کہ جماعت کورک نہ کیا جائے۔ (شامی بیروت:۲۳۹/۲)

#### ﴿ ٢٥٠﴾ وَزمانة .

زمانة اپانج پن دائى يارى زَمِنَ يَزْمَن زَمَنًا وزُمْنَةً وَزَمَانَةً دائى مريض مونا، معذوروا بانج مونا۔ ترجمه: اورا يا بچ مونا۔

ساحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس کے بعض اعضاء نہ ہوں تنجا ہوا عضاء سے اپا جج ہواس ہے بھی جماعت کی تاکید ساقط ہے۔

### ﴿ ٢٥١ ﴾ وَشَيْخُوْخَةٌ .

ترجمه اورببت بورها بونار

من اگرکونی محض بو ھاپے کیوجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز ہوتواس سے بھی جماعت ساقلہ۔

﴿ ٢٥٢ ﴾ وَتكرارُ فقه بِجَمَاعَةٍ تفُوتُهُ.

بجماعة باءمع كمعنى مي ب- تفوته ضميركامرجع جماعة ب-

ترجمه اورنقه كاتكرار جماعت كساته كدوه جيوث جائے گي۔

سری اگرفقہ کا تکرار ہور باہا وراس کوچھوڑ کرجانے میں بیاندیشہ ہے کہ آئندہ بیفوت ہوجائے گالیتی اگر باجماعت نماز میں شریک ہوا تو تکرار وغیرہ فوت ہوجائے گا، توالی صورت میں ترک جماعت جائز ہے لیکن اس کی عادت بنالینااور جماعت کے دفت تکرار کرتے رہنامنوع ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۲۳)

﴿ ٢٥٣﴾ وَحضورُ طَعامِ تَتُوقُهُ نَفْسُهُ.

تتوقه تَاقَ يَتُوفَ تَوْفًا وتَوْفَانًا بإب (ن) آرزومند مونا، خوامش مندمونا-

ترجمه اور كهان كا آجانا كفس اس كي طرف ماكل مور بامو-

تشریب اگرانفاق ہے ایک صورت پیش آگئ کہ بین جماعت کے وقت کھانا سامنے آگیا اوراس کوشدید بھوک کی ہوئی ہے تو پہلے کھانے سے فارغ ہوجائے پھر نماز پڑھے۔اس لئے کہ اگرشدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گاتو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت جائز ہے۔ ( تحفۃ اللمی ،مراتی الفلاح:۱۲۳)

﴿ ٣٥٣ ﴾ وَإِرَادَةُ سَفَرٍ.

ترجمه اورسفر كاأراده كرنا

تشریح مفر كاراده بنو جى جماعت كى تاكيدساقط موجاتى بينى اگر نماز با جماعت برد هے كاتو قافله

**چلاجائے گایا گاڑی جیموٹ جائے گی تواب بھی جماعت کی تا کید ساقط ہوجائے گی۔ (شامی بیروت:۲۸۰/۲)** 

### ﴿ ٢٥٥ ﴾ وَقِيامُهُ بِمَرِيْضٍ.

ورجه اوراس کا مفہرنامریض کے پاس۔

سری اگر کمی مریض کی تیارداری میں ہاب اگر جماعت سے نماز پڑھنے جائے تو اس مریض کونقصان الاق ہوجائے گایا اس کو تنہائی میں دحشت ہوگی تو الی صورت میں بھی تاکید ندر ہے گی۔ (شامی بیروت:۲۵۰/۲)

### ﴿ ٢٥٢ ﴾ وَشِدَّةُ رِيْحِ لَيْلًا لَا نَهَارًا.

ترجمه اور تخت آندهی کارات میں نه که دن میں ۔

سریج اگر رات میں ہوا تیز ہے آندھی چل رہی ہے اور جانا دشوار ہے۔تو الیی صورت میں مجمی تاکید جماعت فتم ہوجائے گی البتدون میں اس کو مذر میں شار نیں کیا گیا کیونکہ رات میں مشقت زیادہ ہے۔ جماعت فتم ہوجائے گی البتدون میں اس کو مذر میں شار نیں کیا گیا کیونکہ رات میں مشقت زیادہ ہے۔ (شامی بیروت:۲۵۰/۲)

﴿ ٣٥٧﴾ وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الجَماعةِ لِعُذرٍ مِّنْ اَعْذَارِهَا المُبِيْحَةِ لِلتَّخَلُفِ يَحْصُلُ لَهُ وَالْهَا.

ترجمہ اوراگرمنقطع ہوجائے (شریک نہ ہوسکے) جماعت سے ان اعذار میں سے کسی عذر کیوجہ سے جو جائز کردیتے ہیں جماعت سے پیچھےرہ جانے کوتو حاصل ہوجائے گااس کیلئے جماعت کا تواب۔ ھن سے میں جماعت سے مینے

تشدیع ایک مخص نماز با جماعت پڑھنے کاعادی ہے ایسے مخص کو مذکورہ بالا اعذار میں سے کوئی عذر پیش آئیا جس کی وجہ سے تنہاء نماز پڑھ لی مگر جماعت میں شریک ہونے کی نیت تھی تو اس کو جماعت ہی کا ثواب ملے گا۔ (مراتی الفلاح: ۱۲۳)

> فصل فِی الاَحقِّ بِالاِمَامَةِ وَتَرْتِیْبِ الصَّفُوْفِ (بِصُل ہے امامت کے زیادہ سیخی ہونے ادر صفوں کی ترتیب کے بیان میں)

#### امامت كاحقدار

امامت کا میچ حقد اروہی ہے جونماز اور اس کے متعلقہ مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو قر آن کریم میچ پڑھتا ہواور کہائز سے اجتناب کرتا ہو۔ (عالمگیری: ۸۳/۱)

### صف بندی کی اہمیت

نماز باجماعت میں صفیل درست رکھنا ضروری ہے نبی کھٹے نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے آپ کھٹا کے بعد طفاء راشدین نے بھی صفول کی درسی کا نہایت اہتمام فرمایا حضرت عمر کے دور خلافت میں جب معجد نبوی میں نمازی زیادہ ہوگئے اور تنہاا مام کے بس میں صفیل سیدھی کراتا نہ رہاتو انھول نے چند حضرات کو بید قد مدداری سوفی وہ لوگ صفیل سیدھی کرتے ہے خرض صفیل سیدھی کرتے ہے خرض صفیل سیدھی کرتے ہے خرض صفیل سیدھی کرانے کی ذمہداری امام کی ہے آگرامام کی بے تو جبی سے صفول میں خرائی رہی تو قیامت کے دن وہ ما خوذ ہوگا۔

صفیں کیسے سیدھی کی جائیں

مفوں کے درست رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں شریک سب نمازی اپنی ایری مقد کے کنارہ پر رکھیں اور کئی مقد کے کنارہ پر رکھیں اور کئی ہے۔ کہ جماعت میں اور کند ہے سے کندھا ملالیں اور اپنی فطری ایک پر بتے ہوئے پیروں کی انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھیں تو اس طرح ہرایک کا محند دوسرے کے محند کی سیدھ میں آجائے گا اور خود بخو دصف درست ہوتی چلی جائے گی۔

### ضروری تنبیه

بریں بناہم سب کو خاص طور پر نمازوں میں صفیں درست رکھنے کا اہتمام رکھنا چاہئے آجکل عام طور پراس بارے میں کوتائی ہورہی ہے باوجود یکہ مساجد میں الگ الگ صفیں بچھی رہتی ہیں اور تھوڑی ہی توجہ سے مغیل سیدھی ہو عتی ہیں لیکن پھر بھی اس معاملہ میں تساہل برتا جاتا ہے اور لوگ آھے بیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں اسی طرح صفول کے درمیان خلارہ جاتا ہے اور اس خلاکو پُر کرنا چاہے تو دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ مسکنے کو بھی تیار نہیں ہوتے بیصورت حال بیٹم پڑی ہدایات کے بالکل برخلاف ہے۔

### صف اول کی فضیلت

صفوں میں افضل پہلی صف ہےرسول اللہ ﷺ نے پہلی صف والوں کیلئے خاص طور پر بخشش کی وعافر مائی ہے اور فر ملئے خاص طور پر بخشش کی وعافر مائی ہے اور فر ملئے مغفرت کی وعاکرتے ہیں۔ فر مایا ہے کہ مف اول کے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کیلئے مغفرت کی وعاکرتے ہیں۔ فر مایا ہے کہ مف وقت میں اللہ کی دعارے اللہ کی دعارے

آ جکل پہلی صفوں کے اہتمام میں بھی بہت کوتا ہی پائی جاتی ہے سردی کے زمانہ میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دھوپ کی جگہ نماز پڑھیں جبکہ آگے کی صفیں خالی پڑی رہتی ہیں اور گرمی کے زمانہ میں ایسی جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پھھوں کی ہوازیادہ آربی ہوقطع نظر اس سے کہوہ پہلی صف ہے یا بعد کی؟ بیطریقہ قطعاً نامناسب ہے اس کے بجائے پھھوں کی ہوازیادہ آربی ہوقطع نظر اس سے کہوہ پہلی صف ہے یا بعد کی؟ بیطریقہ قطعاً نامناسب ہے اس کے بجائے

ہاری کوشش بیہونی چاہئے کہ ہم اگلی صنوں میں نماز پڑھ کرزیادہ ہے زیادہ ثواب کے ستحق بنیں ، پرورد گارعالم ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین) (کتاب انسائل:۴۰۲۳ ۹۹)

﴿ ٣٥٨﴾ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَاضِرِيْنَ صَاحِبُ مَنْزِلٍ وَلاَ وَظِيْفَةٍ وَلاَ ذُوْسُلُطَانٍ فَالاَعْلَمُ اَحَقُ بِالإَمَامَةِ ثُمَّ الاَقْرَأُ ثُمَّ الاَوْرَعُ.

صاحب منزل مکان کاما لک،اس ہم ادعام ہو فواہ خریداری ہے مالک ہوا ہویا گھر کرایہ پر لےرکھا ہو، یا کسی سے پچھ دِنوں تک کے لئے ما نگ رکھا ہو۔ وظیفة تنخواہ جنع وظائف اور یہاں تخواہ دارا مام مراد ہے، اور ع اسم نفضیل ہے ورَعَ يَرَعُ وَرُعُا وَرَعْامتی و پر ہیزگار ہونا، مشتبہ چیزوں سے احتیاط برتنا، بعض حلال ومباح چیزوں تک سے بچنا۔

ترجید جب نہ ہول حاضرین میں مالک مکان اور نہ وہ مخص جوا مامت کیلئے مقرر ومتعین ہے اور نہ ہی صاحب حکومت (بادشاہ وقت) تو زیادہ علم والا امامت کا زیادہ حقدار ہے پھرسب سے بردا قاری پھرسب سے زیادہ بر بیزگار۔

#### امامت درجه بدرجه

الالا یہ بات ذہن شین کرلیں کہ امامت میں افضل ومففول کا خیال رکھا جائے گا اور فقہ کی کتابوں میں جور تیب قائم کی گئی ہے وہ اس طرح ہے اول احکام شریعت کوسب سے زیادہ جانے والا اور اگر ساری شریعت کے احکام سے واقف نہ ہوتو کم از کم نماز کے مسائل کوسب سے زیادہ جانے والا ہو دوہ قرآن کریم کو قراء ت و تجوید کے لحاظ سے سب سے اچھار خنے والا سوھ سب سے زیادہ پر ہیز گار جھارہ عمر میں سب سے براال بجھیں صورت مسئلہ اور وہ سب کہ اگر کوئی فتض دوسر کے کمل داری میں جائے تو صاحب اقتد ارکی اجازت کے بغیرامامت نہ کرے یعنی صاحب اقتد ارکی موجودگی میں نہ کورہ تر سب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ حاکم ہی احق ہوگا اور صاحب اقتد ارعام ہے صاحب خانہ محکی اپنے محکم کا حاکم ہی اچق ہوگا اور صاحب اقتد ارعام ہے صاحب خانہ محکم خانہ محکم کا حاکم ہی اپنے اس کی ابازت کے بغیر اجازت سے ایک طرح محمود کا امام بھی اپنی مجد کا حاکم ہے لیں اس کی ابازت کے بغیر کی کے لئے امام بن کر نماز پڑھانا جائز نہیں کیونکہ یہ بات حاکم اور امام پر شاق گزرے کہ اس نو وارد نے ہمارے امام کی تو بین کردی اس بی ابازت کے بغیر امامت کا ایسے بی کسی سے کہ سلطنت و حکومت میں حاکم و بادشاہ کے ہوتے ہوئے کی دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر امامت کا نہیں بہتے ایک کی جو دخرات ایسے ہیں کہ کا دار وارم کر امام اور حاکم نماز پڑھانے کو اور اعام و قود نہ ہوتو امام سے خواہ اعلم و ود دنہ ہوتو امامت کیلئے سب نورالا ایضاح فرمات ہیں کہ جب مالک مکان اور مقرر امام اور حاکم نماز پڑھانے کیلئے موجود دنہ ہوتو امامت کیلئے سب

سے زیادہ ستحق وہ خص ہوگا جواحکام شریعت کوسب سے زیادہ جانے والا ہواور اگر کسی کویہ بات حاصل نہ ہوتو تجوید وقر اُت میں جس کا پایہ بلندہ وہ احق بالا مامت ہوگا اور اگریہ بات بھی کسی میں نہ پائی جائے تو پھر صرف پر ہیزگاری دیکھی جائے گی اور جس میں تنیوں با تیں پائی جا کیں یعنی وہ دین یا نماز کے احکام سے بھی زیادہ واقف ہوتاری بھی ہواور مقتی بھی تو اس کا نمبر بہلا ہے اور اگر مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہے گر قاری ہے اور پر ہیزگار ہے تو اس کا دوسرا نمبر سے پھر آخر میں صرف پر ہیزگار ہے۔

﴿ ٣٥٩﴾ ثُمَّ الْآسَنُ ثُمَّ الآخسَنُ خُلُقًا ثُمَّ الآخسَنُ وَجُهًا ثُمَّ الآشُرَفَ نَسَبًا ثُمَّ الآخسَنُ صَوْتًا ثُمَّ الآنظَفُ ثَوْبًا.

آسَنَ الم تفضیل ہے، کہا جاتا ہے اَسَنَّ الرجلُ عمر رسیدہ ہونا، بوڑھا ہونا۔ انشوف اسم تفضیل ہے باب (ک) سے شرُف یشرُف شَرَفًا وَشَرَافَةً باعزت ہونا، بلندر تبہونا۔

ترجیہ پھرسب سے زیادہ عمر دالا پھرافلاق میں سب سے اچھافخص پھرصورت میں سب سے زیادہ خوب الحان پھر کپڑوں کے لحاظ سے سب خوبصورت پھرنسب میں سب سے زیادہ خوب الحان پھر کپڑوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ صاف تھرا۔

شریب فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ پر ہیز گاری ہیں بھی برابر ہوں تو پھر عمر میں جوسب سے زیادہ بڑا ہواس کو امام بنایا جائے اور اگر عمر میں بھی سب برابر ہو جا عمی تو اس کو مقدم کیا جائے جوسب سے زیادہ ایکھا خلاق والا ہوجس کا معیار یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں اور جب لوگ محبت کریں گے تو جماعت کی کثرت ہوگی اور اگر ایکھا خلاق میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ فخض امام بنایا جائے جو بکٹر سے تہد پڑ ھتا ہے اور اس کے چرہ میں حسن وخو بی آجاتی ہے جس کی سب برابر ہوں تو پھر وہ فخض کی نمازیں زیادہ ہوگی رات میں تو اس کا چرہ حسین ہوجاتا ہے دن میں لیکن علامہ کا سانی صاحب بدائع فرماتے ہیں کہ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ظاہری معنی پر بی محمول کیا جائے یعنی خوبصورت کیوں کہ دوسورت فخض کی وجہ سے بناعت میں کثرت ہوتی ہے۔

کیوں کہ خوبصورت محفق کی وجہ سے بناعت میں کثرت ہوتی ہے۔

(شامی بیروت: ۲۵۲ میں کشرت ہوتی ہے۔

آ گے فرماتے ہیں کداگر خوبصورتی میں بھی سب برابر ہوں تواس کو مقدم کیا جائے جوسب سے اشرف ہونسب کیوجہ سے اوراگران اوصاف میں بھی سب برابر ہوں تو پھراچھی آواز والے کو مقدم کیا جائے اور پھراس کو مقدم کیا جائے جس کے کپڑے سب سے ذیادہ صاف سخرے ہوں۔

امرد کی امامت

امرداگرخوبصورت ہواوراس کوشہوت کی نگاہ ہے لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہوتواس کی امامت مکروہ تنزیبی ہے اور بہتریہ ہے کہ کسی باریش شخص کو ہی مستقل امام تقرر کیا جائے۔ (شامی بیروت: جمامی ۲۵۸)

﴿٣١٠﴾ فَإِن اسْتَوَوْا يُقْرَعُ أَوِ الخِيَارُ لِلْقَوْمِ فَانِ اخْتَلَفُوا فَالعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الاكثرُ وَإِنْ قَدَّمُوا غَيْرَ الاَولَىٰ فَقَدْ اَسَاءُوا .

یقرع نعل مضارع مجهول باب افعال اقراع مصدر ہے، قرعداندازی کرنا، بہت سے لوگوں میں ایک کا نام نکالنے کاطریقہ۔ اساءو آفعل ماضی معروف جمع نذکر غائب باب افعال اِسَاءة مصدر ہے، براکرنا ملطی کرنا۔ تکالنے کاطریقہ۔ پھراگر (ندکورہ اوصاف میں) سب برابر ہوں تو قرعداندازی ہوگی یا قوم کو اختیار ہے پھر اگر

اختلاف کریں تو اعتباراس کا ہوگا جس کو اکثر لوگ پند کریں اور اگر آ کے برد ھادیا غیراولی کوتو انھوں نے برا کیا۔

اسلاف کریں والمبادا س وہوہ ، س والمر تول چسکریں اور الرائے بر تھادیا چیراوی تو القول نے برا لیا۔

اس کوامام بنایا جائے یالوگوں کو اختیار ہے جسکو چاہیں امام بنادیں اور اگر کسی ایک پراتفاق نہ ہو سکے تو پھر جس کے بارے میں اکثر مقتد یوں کا خیال ہواس کو متحب کیا جائے گا اختلاف اور غیر اختلاف کی صورت میں لوگوں نے اگر کسی غیر احق کو امامت کیلے آگے بردھادیا تو بہت براکیا مرنماز ہوجائے گا۔

﴿ ٣١١﴾ وَكُرِهُ إِمَامَةُ الْعَبْدِ .

ترجمه اور مروه بفاام كامامت

غلام کی امامت

غلام اکثر جابل اور برتہذیب ہوتے ہیں اور آقائی خدمت گذاری اور فرصت ند ملنے کی بناپران کو پڑھنے کا موقع مہیں ملتاس کے انکی امامت مروہ ہے کیکن اگر غلام صاحب علم فضل ہوتو پھر بلاکراہت امامت درست ہے۔
(مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۹۲۳)

﴿ ۲۲۲﴾ وَالْأَعْمَى

ترجمه اوراند هے (كامات مكروه ب)

اندھے کی امامت

جونا بینامخاط، واور نجاست نے نیخ کا پوراا ہمام کرنا ہوتواس کی امامت بلا کراہت درست ہورن، کروہ ہے۔

﴿٣٢٣﴾ وَالْأَعْرَابِيِّ.

ترجمه اورديباتي (كامامة كروه م)

# دیہاتی کیامامت

دیباتی ادر گنوار پر بھی عموماً غلبہ جہل ہوتا ہے اس لئے ان کی امامت بھی مکروہ ہے لیکن اگر صاحب علم ہوتو پھر بلا کراہن امامت درست ہے۔

﴿ ٣٢٣﴾ وَوَلَدِ الزِّنَا الجَاهلِ.

ترجمه اور ( مروه ہے ) حرامی کی جبکہ بیلوگ جاال ہوں۔

# حرامی کی امامت

ولد الزنا کی امامت بھی مکروہ ہے کیوں کہ اس کا کوئی باپنیس جواس پر شفقت کرے اس کوادب سکھائے اور اس کوتعلیم دے۔ لیکن ایک حالم ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

نوت: الدجاهل اس كاتعلق امامة العبد تيكر ولد الزناتك تمام جملول كرابت بيس بها ورمطلب بيب كم فذكوره لوكول كرابت بيس بهد كم فذكوره لوكول كرابت بيس بهد كم فذكوره لوكول كرابت بيس بهد المحادي المراق الفلاح مع الطحطاوى: ١٢٥)

﴿٧٦٥﴾ وَالْفَاسِقِ.

ترجمه اورفاس (كامامة كروه م)

# فاسق كى امامت

فاس کوامام مقرر کرنا مکروہ تحری ہے اس کی اقتداء میں نمازنہ پرسی جائے بلکمتی محض بی کوامام بنایا جائے۔

﴿٣٢٧﴾ وَالمُبْتَدِع.

مبتدع اسم فاعل باب افتعال سے المتداع مصدر سے ایجاد کرنا، گھڑنا، ٹی بات پیدا کرنا۔ ترجمہ: اور بدعی (کی المست مروہ ہے)

# بدعتى كى امامت

بدعتی کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے اور برعتی سے مراد وہ مخص ہے جودین میں اپنی طرف سے نی باتیں

ایجا دکرتا ہو۔

### ﴿٢٤٠ وَتَطُويُلُ الصَّلُوةِ.

### ترجمه اورنماز كولمباكرنا (جماعت مين مروه ب)

امام كوبدايت

اس عبارت میں اماموں کو ہلکی نماز پڑھانیکی نفیحت کی گئے ہے کیوں کہ جماعت میں بیار بوڑ سے اور حاجت مند سجی طرح کے لوگ ہوست کی سب کی رہایت کر کے نماز پڑھانی چاہئے اور نمازوں میں مسنون قراءت کی جومقدار بیان کی گئی ہے۔ (تفصیل مسئلہ ۲۵ میں گزر چکی ہے) اتنی مقدار پڑھنا ہلکی قراءت کرنا ہے عمومی احوال میں مجد کی جماعت میں اس مقدار سے کم نہیں کرنی جائے۔

﴿ ٣١٨﴾ وَجَمَاعَةُ العُرَاةِ وَالنِّسَاءِ فَإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الْإِمَامُ وَسُطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ.

غُواقَ یہ عَادِی کی جُمْع ہے نگا، برہنہ عَدِی یَعُوی عُویاً وَعُویَةً باب(س) برہندہوتا، نگاہوتا۔ توجیعی اورنگوں کی جماعت اورعورتوں کی ( مکروہ ہے ) پھراگر کرلیں تو کھڑی ہوا کی امام عورت ان کے ورمیان نگوں کے مانند۔

# ننگوں اورعور توں کی جماعت

نگوں کیلئے تھم یہ ہے کہ اپنی نماز الگ الگ پڑھیں اگر جماعت سے پڑھی تو مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر کراہت تحریمی کے باوجود انھوں نے کرلی تو نگوں کا امام ان کے چھیں کھڑا ہوگا ،ایسے ہی فرض نماز وں یا کسی بھی نماز میں عورت کا امام بن کرعور توں کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر کراہت کے باوجود جماعت کرلی تو پھروہی طریقہ ہے جونگوں کی جماعت کرنے کا بیان کیا گیا ہے۔

#### اختياري مطالعه

### حافظ عورت کا تر او یخ میں قر آن سنا نا

اگرکوئی حافظہ عورت اپنا قرآن یا در کھنے کی غرض ہے صرف اپنے گھر کی عورتوں کوتر اور کے میں قرآن سنائے تو بیہ اگر چہ خلاف اولی ہے کہ اس کی تنجائش ہے بشرطیکہ اور کوئی فتند مثلاً دیگر گھروں یامحلوں کی خواتین کا اجتماع وغیرہ نہ ہوتو ایسی صورت میں وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوکر امامت کرے گی چناں چہ روایت میں ہے کہ ام المؤمنین نہ ہوتو ایسی صورت میں وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوکر امامت کرے گی چناں چہ روایت میں ہے کہ ام المؤمنین

حضرت عائش مضان المبارک کے مہینہ میں صف کے درمیان کھڑے ہوکرعورتوں کی امامت فرمایا کرتی تھیں۔
( کتاب المسائل ۲۸۲)

### ﴿ ٣٦٩ ﴾ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِيْنِ الْامَامِ وَالْأَكْثَرُ خَلْفَهُ .

# ترجمه اور كور اموايك فخض امام كدائن طرف اورزياده موتواس كے بيچهد

ایک مقتدی کا حکم

آگرمقندی ایک مرد ہویا بچہ ہوتو وہ امام کے دائیں طرف برابر میں اس طرح کھڑا ہوکہ اس کا قدم امام کے قدم سے
آگر مقندی اکر وہ آگے بڑھ گیا تو نماز باطل ہوجائے گی ہیں اگر مقندی بجھداراور پڑھالکھا ہے تواسے امام کے بالکل
برابر کھڑار ہنا چاہئے ورنہ صرف ایک قدم بیچھے کھڑار ہے اور ایک قدم بیچھے کا مطلب سے کہ اگر مقندی کی الکلیوں سے
خط کھینچا جائے تو وہ امام کی ایڑی سے لگ کرگزرے اور اگر مقندی دویا زیادہ ہوں تو وہ امام کے بیچھے کھڑے ویں البتہ
عندالمضرورت دویا زیادہ مقندی امام کے وائیں بائیں بھی کھڑے ہوسے تیں ای طرح مجوری کی صورت میں ایک
مقندی امام کی بائیں جانب یا بیچھے بھی کھڑا ہوسکتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

#### اختياري مطالعه

(۱) اگر مقندیدایک عورت ہوتو دہ امام کے بالکل بیچھے کھڑے ہوکرا قنداء کرے گی ایک مرد کی طرح برابر میں نہ کھڑی ہوگی ای طرح اگر میاں بیوی جماعت سے نماز پڑھیں تو عورت بیچھے کھڑی ہوگی امام کے ساتھ کھڑئی نیاں ہوگی۔ (درمخی رزکریا:۳۰۷/۲)

﴿ ١٧٠ ﴾ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الخُنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءُ.

ترجمه اورصف بنائيس مرد پھر بيج پھر بجو ساور پھر عورتيں۔

# صفوں کی ترتیب

اس عبارت میں امام کے پیچھے کھڑے ہونیکی ترتیب کا بیان ہے چناں چہ مفول میں سب سے آگے مرد کھڑے ہوں اس کے بعد بچوں کی صف بنائی جائے ہوں اس کے بعد بچوں کی صف بنائی جائے اور اگر کسی جگر ہے بھی جماعت میں شریک ہوں تو بھرائی صف بنائی جائے خواہ اور اگر جھڑے نہوں تو عور توں کی صف بچوں کے بیچھے بنائی جائے خواہ عورت ایک ہویازیادہ۔

#### اختياري مطالعه

# (۱) بچوں کو برووں کی صف میں کھٹر اکرنا

اگر بیج ایک دوہوں یا ان کوالگ کھڑا کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ کیجا ہو کرشرارت کریں مجاور بروں کی نماز میں خلل ہوگا (یا اس طرح عیدین وغیرہ میں بچوں کی شفیں الگ بنانے میں بڑے جمع کی وجہ سے ان مسلم وغیرہ ہو جو ان کی خاتم وغیرہ ہوں کی صف کے ساتھ کھڑا کرنیل گنجائش ہے۔

(تقريرات الرافع على الدرالحتار:٢/٢٤، كتاب المسائل:٣٠٠)

# فَصْلٌ فِيْمَا يَفْعَلُهُ المُقْتَدِى بَعْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ مِنْ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ

یفل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ کرے گاان کومقندی ایٹ امام کے فارغ ہونے کے بعد کمی واجب سے ما نہیں کرے گا یعنی امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی کیا عمل کرے، عربی عبارت میں غیرہ کا عطف ما یفعلہ پر ہے یعنی جوکام سقتدی کرے گا اور جونہیں کرے گا جیے اگر امام نے مقتدی کی تین مرتبہ تیج سے پہلے ہی سرا تھالیا تو مقتدی تیج چھوڑ کرامام کی اتباع کرے، انہیں جیے امور کواس فصل میں بیان کیا گیا ہے۔

﴿ اللهِ اللهُ اللهُ المَامُ قُبْلَ فَرَاغِ المُقْتَدِى مِنَ التَّشَهُّدِ يُتِمُّهُ.

ترجم اگرسلام پھیردے امام مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے تشہد سے قو مقتدی اس کو پورا کرے۔

# مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام کاسلام پھیرنا

اگرمقتری کے تشہد سے فارغ ہونے سے قبل ہی امام نے سلام پھیرد یا تو مقتری کوچا ہے کہ وہ اپنا تشہد ہورا کرے کیوں کہ تشہد واجب ہے اوراس کے بعد مقتری سلام پھیرے اوراگر مقتری امام سے پہلے ہی فارغ ہوجائے تو خاموش بیشار ہے اورامام کی اتباع کرے اوران کو پوراکرنے بیشار ہے اورامام کی اتباع کرے اوران کو پوراکرنے میں نہ لگے بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرے کیونکہ یہ چیزیں سنت ہیں اورامام کی اتباع واجب ہے اوراگر قعدہ اولی میں مقتری کا تشہد پورائیس ہوا اورامام تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہوجائے تو مقتری کوچا ہے کہ وہ تشہد پوراکرے کیوں کہ فتوئی کا طل التھیات کے وجوب پر ہے اور پھراس کے بعد کھڑا ہوجائے تو مقتری کوچا ہے کہ وہ تشہد پوراکرے کیوں کہ فتوئی کا طل التھیات کے وجوب پر ہے اور پھراس کے بعد کھڑا ، وجائے لیکن آگر بغیر پورا کے کھڑا ہوگیا تو بھی جائز ہے۔
کا طل التھیات کے وجوب پر ہے اور پھراس کے بعد کھڑا ، وجائے لیکن آگر بغیر پورا کے کھڑا ہوگیا تو بھی جائز ہے۔

﴿ ١٤٢ ﴾ وَلَوْ رَفَعَ الإمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ تَسْبِيْحِ المُقْتَدِى ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ

#### يُتَابِعُهُ

ترجمه اوراگراشالےامام اپنے سرکومقندی کے تین مرتبہ کہنے سے پہلے رکوع یا سجدے میں قومقندی اس کی اجاع کرے۔

مقتدی کی شبیج بوری ہونے سے پہلے امام نے سراٹھالیا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقتری ابھی رکوع یا سجدہ کی تنبیج پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام نے رکوع یا سجدہ سے مرافعالیا تو مقتری امام کی اجباع کرے اور تسبیحات چھوڑ دے اس قول پر نتوی ہے آگر چہ بعض حصرات فرماتے ہیں کہ تسبیحات کو پورا کرے۔ (مراقی الفلاح ۱۲۹)

﴿ ٣٤٣﴾ وَلَوْ زَادَ الامَامُ سَجْدَةً أَوْ قَامَ بَعْدَ القُعُوْدِ الآخِيْرِ سَاهِيًا لَآيَتْبِعُهُ المُوْتَمُ وَإِنْ قَيْدَهَا سَلَّمَ وَحُدَهُ.

سرجمه اورا کرزیاده کرے امام ایک مجده یا کھڑا ہوجائے قعد ہ اخیرہ کے بعد بھول کرتو اتباع نہ کرے اس کی مقتدی اورا کرمقید کردے اس کو (امام اس زائدر کعت کو مجدہ کے ساتھ) تو سلام پھیردے مقتدی تنہا۔

امام نے بھول کر تنین سجدے کر لئے

فرماتے ہیں کداگرامام نے کسی رکعت میں بھول کر دو بجدوں کے بجائے تین کرلتے یا قعد کا خیرہ کے بعد مجول کر یا نچویں رکعت کیلئے کھڑا ہوگیا توان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ مقتدی امام کی اجاع ندکر ہےان زائمہ چیزوں میں بلکہ تھوڑی دیرا نظار کرے اور پھرامام کے ساتھ سلام پھیردے اوراگرامام نے زائدرکعت کا سجدہ بھی کرلیا تو تمام مقتدی تہاء بی سلام پھیردیں اکی نماز شیح ہوجائے گی۔ (مراقی الفلاح: ۱۲۹)

﴿ ٣٤٣﴾ وَإِنْ قَامَ الامَامُ قَبْلَ القُعُودِ الآخِيْرِ سَاهِيًا إِنْتَظَرَهُ المَامُومُ فَإِنْ سَلَمَ المُقْتَدِى قَبْلَ انْ يُقَيّد إمامُهُ الرَّائِدة بِسجدةٍ فَسد فَرْضُهُ.

ترجی اوراگر کھزا ہوجائے امام آخری تعدہ سے پہلے بھول کرتو انظار کرے اس کا مقلی ہی اگر سلام بھیردے مقلدی اس سے پہلے کے امام اپن زائدر کعت کو تجدہ کے ساتھ مقید کرتا تو فاسد ہوجائے گااس کا فرض۔

اگرقعدهٔ اخیره حچوٹ جائے تو؟

صورت مسلدیہ ہے کہ امام نے آخری قعدہ ہیں کیا بلکہ ہوا کھڑا ہوگیا تو مقتدی کوچا ہے کہ امام کا انظار کرے اور

سلام نہ پھیرے اورا گرمقندی نے سلام پھیرنے میں اتن جلدی کی کہ ابھی تک امام نے زائدر کعت کا سجدہ بھی نہ کیا تھا کہ اس نے سلام پھیردیا تو مقندی کی نماز فاسد ہوجائے گی کیوں کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے اور اس فرض کوامام کی امتاع ہی میں کرنا تھالیکن اس نے اس کو تنہاء کیا ہے اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی۔

﴿ ٤٥٨ ﴾ وَكُرِهَ سَلَامُ المُقْتَدِى بَعْدَ تَشَهُّدِ الامَامِ قَبْلَ سَلَامِهِ.

توجیعه اور مکرو وقر بی ہے مقتدی کا سلام پھیردیناا مام کے تشہد کے بعداس کے سلام پھیرنے سے پہلے۔ تشدیع امام نے تشہد پڑھ لیا تھا مگراس نے ابھی سلام نہیں پھیراتھا کہ مقتدی نے اس سے پہلے سلام پھیرلیا تو یہ مکروہ قرمی ہے البتہ نماز درست ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۱۲۹-۱۷۰)

فَصْلٌ فِي الآذْكَارِ الوَارِدَةِ بَعْدَ الفَرْضِ

میصل ہےان اذ کار کے بیان میں جو فرضوں کے بعد منقول ہیں۔

﴿٣٤٦﴾ اَلقِيَامُ اِلَى السُّنَّةِ مُتَّصِلًا بِالفَرْضِ مَسْنُونٌ وَعَنْ شَمْسِ ال**َائِمَّةِ الحُلُوانِيِّ** لَابَاسَ بِقِرَاءَةِ الاَوْرَادِ بَيْنَ الفَرِيْضَةِ والسُّنَّةِ.

لا باس اسے درنے کی ضرورت نہیں جمع اَبْؤُس اور لا لائے نمی شرے، لا باس به و فید اس میں کوئی حرج فہیں، شیء لا باس بدنا قابل اعتراض۔

ترجید کھڑا ہوناسنتوں کی ادائیگی کیلئے فرض نماز کے بعد مصلا مسنون ہواور شمس الائمہ طوانی سے منقول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے وظا نف پڑھنے میں فرضوں ادر سنتوں کے در میان۔

جن نمازوں کے بعد مصل الباقیات المسلمات یعنی میں جے ، فجر، اور ،عمر، ان میں سلام کے بعد مصل الباقیات المسلمات یعنی السلمات یعنی الله الکہو، پڑھے بھر دعا مانگے اور الله الکہو، پڑھے بھر دعا مانگے اور الله الکہو الله الکہو، پڑھے بھر دعا مانگے اور الله الله الکہو الله الکہو الله الکہو کہ التزام نہ مونے پائے بھی چھوڑ بھی دی جائے اور ہیئت اجماع کو ضروری نہ بھا جائے جس کا جی چا ہام سے پہلے دعا شروع کے مردے جس کو کی ضرورت بواوروہ چلا جائے تو اس پر کلیرنہ کی جائے البت طلبا کی تربیت کے منظران کور کنے کا پابند کرنا میں مردے جس کو کی ضرورت بواوروہ چلا جائے تو اس پر کلیرنہ کی جائے البت طلبا کی تربیت کے منظران کور کئے کا پابند کرنا درست ہے تا کہ معمولات کی اہمیت ذبین شیس ہوجائے ، اور جس کی دعا امام کے ساتھ پوری نہ ہووہ بعد تک مانگار ہے اور بھی بھار جرا بھی دعا مانگی جائے اور جن فرضوں کے بعد سنت ہیں جسے ،ظہر ،مغرب ، اور ،عشاء ، ان میں سلام کے بعد مختصر دعا کر کے سنتیں ادا کریں پھر سنت ونوافل سے فارغ ہوکر الباقیات الصالحات پڑھیں پھر عاجزی واکساری کے ساتھ خوب جم کر انفر اوا دعا مانگیں صاحب کیا ہے نئمس الائمہ کا قول بیقل کیا ہے کہ فرائض اور سنتوں کے درمیان کے ساتھ خوب جم کر انفر اوا دعا مانگیں صاحب کیا ہے نئمس الائمہ کا قول بیقل کیا ہے کہ فرائض اور سنتوں کے درمیان

اورا دوظا ئف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر افضل اور متحب طریقہ وہی ہے جوخادم اوپر لکھ چکا ہے۔

### ﴿ ٢٤٧ ﴾ وَيَسْتَحِبُ لِلامَامِ بُعْدَ سَلَامِهِ أَنْ يَّتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِتَطَوُّع بَعْدَ الفَرْضِ.

یت حول فعل مضارع معروف باب تفعل سے تَحَوُّلاً مصدر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خفل ہونا۔ تطوع غیرواجب مل نظی عبادت باب تفعل کا مصدر ہے تَطَوَّع تَعَطُوْع تَطُوْع أَفْل بِرْ صنایعیٰ غیرمفروض عباوت كرنا۔
میرواجب مل نظی عبادت با مام كيلئے سلام كے بعد يہ كہ گھوم كر چلا جائے اپنی بائيں طرف سے نوافل وسنیں اواكر نے كيلئے فرض كے بعد۔

فرض نماز کے بعد نوافل دوسری جگہ پڑھیں

امام نے جس جگہ کھڑے ہوکر فرض نماز پڑھائی ہے وہاں سے ہٹ کراپی بائیں جانب سے گھوم کر چلاجاتا اور دوسری جگہسنت ونوافل پڑھنامستحب وافضل ہے تاکہ آنے والاکوئی نمازی فرض بجھ کرافتذا مذکر بیٹھے ایسے ہی مقتد ہوں کوجس جگہ فرض نماز اواکی ہوئی رجوباں ہے ہٹ کرکی دوسری جگہسنت ونوافل پڑھنامستحب ہے لیکن جہاں آگے پیچے جگہ نہ ہوئی رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے یا گردن پھلا گل کر پیچے بنا درست نہیں ہوئی رکعتیں پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے یا گردن پھلا گل کر پیچے بنا درست نہیں ہوئی رکعتیں بڑھ ورنماز پڑھتے ہیں اور شرارت کرتے رہتے ہیں نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں تو انظام کی خاطر طلباء کوای جگہ جہاں فرض اوا کئے ہیں سنت ونوافل پڑھنے کا پابند کیا جائے تو راقم الحروف کے خیال میں ای جگہ پڑھ لینے میں زیادہ عافیت ہے ، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و استغفر الله العظیم،

﴿ ٢٤٨ ﴾ وَأَنْ يُسْتَقُبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ.

سرجید ادریدکد (مستحب م) کمن کرلے اس کے بعد (فرض نماز پر صف کے بعد) او کول کی طرف۔

# فرض نماز کے بعد دائیں بائیں گھومنا

فرض نارغ ہونے کے بعد گھو منے کیلئے کسی ایک جہت کا التزام جائز نہیں بینماز میں شیطان کا حصر کردانا ہے بلکہ جد ہر حاجت ہو پھر نے کیلئے ای جانب کو اختیار کرنا چاہئے نی کھٹا سے دائیں اور بائیں دونوں جانب گھومنا کابت ہے اور چونکہ اکثر از واج مطہرات کے جمرے مراب سے دائیں جانب شے اس لئے آپ کا کھومنا اکثر وائیں جانب ہوتا تھا۔

﴿ ١٤٩﴾ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ وَيَقْرَؤَنَ آيَةً الكُرْسِيّ وَالمُعَوَّذَاتِ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنِ وَيَحْمَدُونَهُ كَذَالِكَ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَالِكَ ثُمَّ يَقُولُونَ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَّهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثُمَّ يَدْعُوْنَ لَانْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِي آيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ فِي آخِرِهِ.

### مختلف اذ كاركابيان

اس عبارت میں نماز کے بعد متعدداذ کار مروی ہیں ان کو یا دکرنا چاہئے اور فرضوں کے بعدان کو پڑھنا چاہئے ہاتھ اٹھا کردعا کی طرح پڑھناضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھائے بغیرعام اذ کار کی طرح پڑھنے کی بھی مخبائش ہے۔

پھلا ذكون : حفرت ثوبان سے مروى ہے كەرسول الله الله الله الله على نماز سے فارغ موكر جب كھرى طرف لوشخ كا اراده فرماتے تو پہلے تين مرتبہ ،استعفر الله ،كہتے چر ،اللهم انت السلام، پڑھتے چرتشریف لے جاتے۔ (مسلم ا/ ١٢١٨)

دوسداذ کو: حضور والا کافر مان ہے کہ جو تفس نماز کے بعد آیة الکری پڑھے تواس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سے تساس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سے تساس موائے کیا ہے۔
میں میں موائے کوئی چیز نہیں روک سے مساس میں موائے کیا ہے۔
میں موائے کوئی اللہ کا کہ میں موائے ہوئے موائے کہ میں میں موائے کی مورث میں موائے کی مورث میں موائے ہوئے اور موائے اور موائے اور موائے ہوئے چوٹھا کلے ہی موائے اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں آگر چے سمندر کے جھاکی طرح کثیر ہوں۔

آخے مصنف فر ماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی مقبولیت کا موقع ہے اس لئے اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا ماتکیں اور دعا میں دونوں ہاتھ اپنے سینے کے سامنے اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کا پچھے دھسہ چبرہ کے مقابل ہواور دعا خوب خشوع وضعوع کے ساتھ ماتکنی چاہئے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان چارا تکشت کا فاصلہ رکھنا چاہئے دعا سے فارغ ہوکر ہمسلیوں کو چبرہ پر پھیرلینا چاہئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۲-۱۷۱)

# بَابُ مَايُفُسِدُ الصَّلُوةَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَّسِتُّونَ شَيْئًا

ان چیزوں کا بیان جن ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے اوروہ اڑسٹھ چیزیں ہیں۔

﴿ ٣٨٠ ﴾ ٱلْكَلِمَةُ وَلَوْ سَهُوًا أَوْ خَطَأً.

ترجمه بات كرلينااگر چه بهولے سے ہو يانلطي سے۔

# نماز میں گفتگوکرنا

فائدہ: سہو کہتے ہیں قوت مدر کہ سے صورت کا زائل ہوجانا لینی سہو میں اس چیز کا تصور د ماغ میں رہتا ہے اور جب چاہد جب چاہد جب کی میں اس کو حاضر کر سکتا ہے جسکی تفسیر خیال ندر ہے سے کی جاسکتی ہے اور خطاء یہ ہے کہ صورت تو باتی ہے لیکن جب ایک چیز کے تکلم کا ارادہ کیا تو بغیر اراد ہے کے دوسری چیز زبان سے نکل گئی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۷۱)

والمم و الدُّعَاءُ بِمَا يَشْبَهُ كَلاَمَنَا.

ترجمه اوردعاما لكناايسالفاظ ع جوجار كلام كمشابهو

# نمازمیں دنیوی ضرورت والے الفاظ سے دعاما نگنا

نماز پڑھتے ہوئے اگر منقول دعا وَل کے علادہ دعا میں ایسے الفاظ استعال کے جوغیر اللہ سے بھی کے جاسکتے ہوں مثلاً یہ کہا کہ اے اللہ بھے فلاں کپڑ ایہنا دے یا میرافلانی عورت سے نکاح کراد ہے قائر فاسد ہوجائے گی۔ مثلاً یہ کہا کہ اے اللہ بھے فلاں کپڑ ایہنا دے یا میرافلانی عورت سے نکاح کراد ہے قائر فاسد ہوجائے گی۔ مثلاً یہ کہا کہ اے اللہ بھے فلاں کپڑ ایہنا دے یا میرافلانی عورت سے نکاح کراد ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

﴿ ١٨٢ ﴾ وَالسَّلَامُ بِنِيَّةِ التَّحِيَّةِ وَلَوْ سَاهِيًا.

و جهه اورسلام کرنادعا کی نیت سے اگر چه بھول کر ہو۔

نماز میں سلام کرنا

نماز پڑھتے ہوئے کوئی محض سائے نظر آیا اور نمازی نے اسے زبان سے سلام کرلیا تو نماز فاسد ہوگئ اگر چہ مجول

کرہی سلام کیا ہو۔

قوله بنیة التحیة: بیقیداس وجه الگائی که اگراس نیت سے سلام کیا که نمازے باہر ہور ہاہوں تو اگر تعده اخیرہ اورتشہد کے بعد کیا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر پہلے کیا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

﴿ ٣٨٣ ﴾ وَرَدُّ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ.

ترجمه اورسلام كاجواب دينا بن زبان سـ

### نماز میں سلام کا جواب دینا

نماز پڑھتے ہوئے سلام کا زبانی جواب دیئے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے البتہ اگر ہاتھوں سے جواب دیا تو صرف کراہت لازم آئے گی نماز فاسد نہ ہوگی۔

﴿ ٣٨٣﴾ أو بالمُصَافَحَةِ.

ترجمه مانی کوراید

## نماز میں مصافحہ کرنا

نماز کے دوران اگر کسی شخص سے مصافحہ کرلیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ مصافحہ بھی کلام کرنے کے درجہ میں ہے۔

﴿ ١٨٥﴾ وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ.

ترجمه اور مل كثركرنا

# نماز میں عمل کثیر کرنا

نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کدد کیھنے والایہ مجھا کہ بیٹن نماز کی حالت میں نہیں ہے مثلاً تو پی اتار کردونوں ہا ہاتھوں سے سر کھجانے لگایا اچھل کودکرنے لگا تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر معمولی حرکت کی مثلاً ایک ہاتھ سے کھجالیایا دامن درست کرلیایا ایک ہاتھ سے موبائل کا بٹن بند کردیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

﴿ مراقی الفلاح مع الطحطا وی ۷۷احلبی کبیر:۳۴۱ )

﴿ ٣٨٧ ﴾ وَتُحْوِيْلُ الصَّدْرِ عَنِ القِبْلَةِ.

صدر بمنى سينجع صُدُورٌ.

ترجمه اورسینه کا پھیردینا قبلہ کی طرف ہے۔

### نماز میں سینہ قبلہ سے پھیرنا

نماز پڑھتے ہوئے آگر بلاعذر سینہ پوری طرح قبلہ سے پھیرلیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر بھول سے بلاعذر پھر عمیا تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فوراً سی رخ پر کرلیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر ایک رکن یعنی تمین تبیجات پڑھنے کے بعقرر رخ پھرار ہاتو نماز فاسد ہوجائے گی لیکن دو حالتیں اس سے سنتھنی ہیں ایک بیک نماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہوجائے اور آ دمی طہارت کیلئے صف چھوڑ کر جائے دوسرے یہ کہ نماز خوف میں دوران نماز نقل وحرکت کرے کہ بیدونوں حالتیں مفسد نماز نہیں ہیں۔ (مراقی الفلاح کے ا)

### ﴿ ٣٨٧﴾ وَأَكُلُ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ.

قُل ماضى معروف باب (ض) مصدر قِلَةً كم مونا بتحور ابهونا \_

ترجمه اوركس اليي چيز كا كھالينا جواس كے منھے باہر ہواگر چة تعورى بى ہو\_

### نماز کے دوران کھانا

نماز پڑھتے ہوئے اگرمعمولی ہے معمولی چیز بھی منھ میں ڈال کرنگل لی تو نماز فاسد ہوجائے گی ، چیسے تل وغیرہ۔ (درمختار بیروت:۲۰۳۲)

﴿ ٣٨٨﴾ وَٱكُلُ مَابَيْنَ ٱسْنَانِهِ وَهُوَ قَدْرُ الْحِمُّصَةِ.

حمصة ال كاجمع حمص ب، إلى

ترجمه اوراس چیز کا کھالینا جواس کے دانتوں میں ہواور وہ چنے کی برابر ہو۔

# دانت میں انکی ہوئی چیز کونگلنا

اگردانت میں غذاائی رہ گی اوروہ بنے کے برابر ہے تواس کے نگلنے سے نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح اگروہ بنے سے چھوٹی ہو جو محض سے چھوٹی ہو کم است دانت سے چہانا پڑے تو بھی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر معمولی سی می ہوجو محض نہاں پھیرنے سے تھوک کے ساتھ طلق میں چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۷۷)

﴿ ١٩٨٩ وَشُرِبُهُ.

#### ترجمه اوراس كاني لينا\_

### نماز کے دوران بینا

مسکدیہ ہے کہ نماز کی حالت میں کسی چیز کا بی لینا مفسد نماز ہے حتی کہ اگر دوران نماز منھ آسان کی طرف اٹھایا اور بارش باشبنم کا کوئی قطرہ منھ میں گر گیا اور وہ بیٹ میں پہنچ گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (حوالہ بالا)

#### ﴿ ٣٩٠﴾ وَالتَّنَحْنُحُ بِلاَ عُذُرٍ.

تنحنح باب تَفَعْلُلٌ (رباع مزید فیه) کا مصدر ہے کھنکارنا اور نحنح رباعی مجرد کے باب فعللۃ سے ہے کھنکارنا ، کھائی نما آ وازنکال کرپُر سکون ہونا۔

ترجمه اور کھفکارنا بغیر کسی عذر کے۔

#### بلاعذر كهنكارنا

اگر کسی عذر کے بغیر کھنکارایا کھانسااوراس سے کسی حرف کی آواز منھ سے نکل گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی البت اگر بلغم آنے کی وجہ سے قراءت میں رکاوٹ آگئی اور گلا صاف کرنے کیوجہ سے کھنکارتا ہے یا آواز اچھی کرنے کیلئے کھنکارے یا بافتیار کھانسی آجائے وغیرہ وغیرہ تو نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۷۷)

#### ﴿ ٣٩١ ﴾ وَالتَّافِيْفُ.

#### ترجمه اورأف أفكرنا

### نماز پڑھتے ہوئے زورسے پھونک مارنا

اگرنماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھوں پھوں کی یا اُف یا تف کی آواز منصے نکالی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۷۸ ، کتاب المسائل: ۳۲۱)

#### ﴿ ٣٩٢ ﴾ وَالانِيْنُ وَالتَّاوُّهُ.

الانین آن (ض) اَنِینًا اَناً اَنَانا کراہنا در داور دکھ کی دجہ ہے آہ تکالنا۔ التاؤہ تَا وَّہ، یَتَاوَّهُ تَاوُهُا بابِ تفعل سے۔ آہ، کرنا در دمند ہونایا وہ کرنا یعنی ہمزہ کاضمہ اور داوکا سکون۔

ترجمه اورآهآه كرنايااوهاوه كرنا

### نماز میں کراہنا

دردیا تکلیف کی وجہ ہے آ ہ آ ہیاادہ اوہ کرنے سے بھی نماز فاسد ہوجائے گ۔

﴿ ٣٩٣﴾ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجْعِ أَوْ مُصِيْبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ.

وجع جمع أوجاع درد، دكهـ

ترجمه ادراس کے رونے کی آواز کا بلند ہوناکسی دردیا مصیبت کی وجہ سے ندکہ جنت یادوزخ کے تذکرہ سے

#### نمازميں رونا

نماز کے دوران تکلیف کی وجہ سے جان ہو جھ کر کرا ہنا یاغم کی وجہ سے تصدارونا مفدنماز ہے البت آگر سخت تکلیف کی بنا پر بے اختیار آ وازنکل جائے یا جنت وجہم کے تصور سے رفت طاری جوجائے تو مفسر نہیں (لدلالتھا علی المحشوع)

﴿ ٣٩٣ ﴾ وَتَشْمِيْتُ عَاطِس بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ.

ترجمه اوركس چينك واليكوچينك كاجواب دينا، يرحمك الله كهدكر (الله تير اوپروم كرے)

# مرجمك اللدس جواب كاحكم

نماز کے دوران کسی محض کی چھینک کی آوازس کراگر جواب میں ،یو حمك الله، کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی البتہ اگر خودا پے آپ کیلئے کہا تو مفسد نماز نہیں اس طرح اگر سامع یا خود چھینئے والا ،الحمد لله، کہتا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی یہاں عبارت میں تشمیع عاطس کے اندر مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف ہے ، ای خطاب المصلی العاطس، اور تشمیت میں دولغات ہیں ،اول ، بڑے تین کے ساتھ ،اور ثانی ، چھوٹے سین کے ساتھ لفت اول فسیح ہے۔ العاطس، اور تشمیت میں دولغات ہیں ،اول ، بڑے تین کے ساتھ ،اور ثانی ، چھوٹے سین کے ساتھ لفت اول فسیح ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۵۸)

﴿ ٣٩٥﴾ وَجَوَابُ مُسْتَفْهِم عَنْ نِدٍّ بِلاَ إِلَهُ اللَّهُ وَخَبَرُ سُوْءٍ بِالاَسْتِرْجَاعِ وَسَارٍّ بِالسَّرِ مُسْتَفْهِم عَنْ نِدٍّ بِلاَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَجَبِ بِلاَ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ.

مستفہم اسم فاعل ہے باب استفعال ہے، استفہام مصدر ہے کی سے سمجھانے کی ورخواست کرنا۔ بلہ جمع انداد ہم پلہ، ہم سر مَالَه نِدُّ اس کی کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی ہم سرنہیں، استوجاع از باب استعمال معنی واضح ہیں

زجمه سے نہ

ترجمه اورخداوندعالم كرشريك كم متعلق استفسار كرنے والے كے جواب ميں ، لا الله الا الله، كهنا اور برى خبرى كرنا ور برى خبرى كر، إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، پرُ هنا اور كى مسرت بخش اور شادكن خبركا جواب، الحمد لله، كهروينا اور كى تعجب خير خبر كے جواب ميں، لا الله الا الله ، يا، سبحان الله، كهنا۔

# كلمات ذكركوعام كفتكوكي جكداستعال كرنا

نماز پڑھنے والے سے کسی مشرک نے معلوم کیا کہ کیا خداوند قد وس کا کوئی شریک ہے؟ اس کے جواب میں نمازی نے کہا، لا الله الا الله ، یا نماز پڑھتے ہوئے کس سے کوئی نم کی بات نی اور ، إِنَّا لِلْه وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون ، بڑھ دیایا خوش کن خبر کن مثلاً کسی نے نمازی کواس کے یہاں بیٹا ہونے کی خوشخری دی اور اس نے ، المحمد لله ، کر دیایا تعجب خیز خبر کو سن کر ، لا الله الا الله ، یا ، سبحان الله ، کہ دیا تو جملے صورتوں میں نماز فاسد ہوگئ اس لئے کہ یکلمات عام گفتگو کے معنیٰ میں استعال کے گئے لیکن اگر نماز میں کسی کو چھینک آجائے اور اس نے ،المحمد لله ،کہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ یکلہ جواب کیلئے نہیں بلک ثواب کے حصول کیلئے استعال ہوا ہے۔

(طحطاوى على مراقى الفلاح: ٨ ١٤، كتاب المسائل:٣٦٢)

﴿ ٣٩٦﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الجَوَابُ كَيَا يَحْيِي خُذِ الكِتَابَ.

ترجمه اور مروه چیز که جس سے اراده کیا گیاموجواب کا جیسے اے کی اکتاب لے۔

# قرآن كريم كى كسى آيت كوجواب كى جگهاستعال كرنا

اگرنماز کے دوران قرآن کی کوئی آیت کی سوال کرنے والے کے جواب میں استعال کی تو نماز فاسد ہوگئی مثلاً کی مخص نے کرے میں اندرآنے کی اجازت مانگی اور نمازی نے نمازی میں زور سے بیآیت پڑھ دی، اد حلوها ہدسلام، آمنین، (تم ان میں سلامتی اورامن سے وافل ہو) یا ملازم نے پوچھا کہ کھانا لے آوں تو بیآیت پڑھ دی، آینا غذائنا، (ہمارا ناشتہ لاک) یا کسی نے کتاب مانگی اوراس کا نام یجی ہودراس کو کتاب وینی ہے اس سے کہدیا، یا یکی مخدا لکتاب، یہ نمام اگر چہ آیات قرآنیہ ہیں مراس موقع پر خطاب مقصود ہے اورانگو گفتگو کی جگہ استعال کیا گیا ہے اس لئے نمازٹوٹ جائے گی۔

(طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۵)

﴿ ٣٩٧ ﴾ وَرُوْيَةُ مُتَيَمِّم مَاءً.

ترجمه اورتيم كرنے والے كاپانى كود كھ لينا۔

تيم كرك نماز برصن والا دوران نماز بانى برقادر موكيا

جس مخص نے پانی تا پید ہونے کیوجہ سے یا کسی عذر کیوجہ سے تیم کر کے نماز شروع کی تھی اگروہ نماز کے دوران پانی کے حصول پر قادر ہو گیایا اس کا عذر زائل ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(مراقى الفلاح ١٤١٨ ١٥ ١٤ ١٠ كتاب المسائل ٣١٣)

﴿ ٣٩٨ ﴾ وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ وَنَزْعُهُ.

ترجمه اورمدت كافتم بوجاناموزول برسح كرف والى كاورموز عكا تارنا

دوران نمازموز دل پرستے کی مدت پوری ہوگئی

اگرنماز پڑھتے ہوئے موزوں پرمسے کی مدت پوری ہوگئ یامعمولی سی حرکت سے کوئی موزہ اتر کمیا تو نماز فاسد موجائے گی بشرطیکہ وہاں پانی دستیاب ہواور تیم کے جواز کا کوئی عذر موجود نہ ہو۔ (مراتی الفلاح: ۱۵ ماردر مخارز کریا:۳۲۱/۳)

﴿ ٩٩٩ ﴾ وَتَعَلَّمُ الْأُمِّيِّ آيَةً.

ترجمه اوراى كاسكه ليناايك آيت كو

ان پڑھ خص نے دوران نماز کوئی آیت سکھ لی

ای دہ خض ہے جوقر آن شریف کی ایک آیت بھی نہیں جانتااس کیلئے جائز ہے کہ وہ جب تک سورتیں یا دنہ کرے ایسے ہی بغیر پچھ پڑھے ہوئے نیت باندھ کرنماز کا تصور کر کے گھڑار ہے اور قراءت کرنے کے بقد رکھڑے دہے کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرے لیکن اس پرقر آن سیکھنا اور سورہ فاتحہ اور دیگر سورتیں یا دکرنالازم ہے ورندوہ کوتا ہی پرگناہ گار ہوگا جب اس کوا یک آیت بھی یا وہوجائے گی تو اس آیت کونماز میں پڑھے اس تمہید کے بعد صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص باگل ہوگیا تھا جب اچھا ہوا تو اس کوکوئی آیت پڑھی اس کوفورا یا دہوگئی اجب اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (البحر الرائق: الے ۲۰۰۰ء مراتی الفلاح: ۱۹ کا)

﴿٥٠٠﴾ وَوِجْدَانُ الْعَارِي سَاتِرًا.

ساتراً اسم فاعل ہے از باب نفر ستر اچھیانا۔ ترجمه اور نگے کا پالیناسر ڈھانینے کے قابل کیڑے کو۔

# ننگخص کو کیڑامیسرآ گیا

اگر کسی شخص نے کپڑا دستیاب نہ ہونیکی بنا پر نظے ہونیکی حالت میں نما زشروع کی پھراسے بقدرسز کپڑا میسرآ میا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اب کپڑا پہن کردوبارہ نماز پڑھے۔ (کتاب المسائل:۳۱۳،مراتی الفلاح 2):در بی کارز کریا:۳۲۲/۳)

#### ﴿٥٠١﴾ وَقُدْرَةُ المُؤمِي عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

المؤمى اسم فاعل بازباب افعال ايماء اشاره كرنار

ترجمه اوراشاره ينمازير صفوالعكاركوع اور بحدول يرقادر موجانا

تشریع اگر کوئی تخف کمزوری یا بیاری کی دجہ سے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرر ہاتھا پھروہ دوران نماز رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہوگیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اب از سرنونماز پڑھے۔(طحطاوی: ۹ کا)

﴿ ٥٠٢ ﴾ وَتَذَكُّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيْبٍ.

فائنة چونی ہوئی نماز (جودنت پرادانہ ک گئ ہو) جمع فو انت گذر والا،صاحب، بیلفظ مضاف ہوکراستعال ہوتا ہے، بیاضا خاہر ک طرف ہوئی ہے جوعمو ما جن ہوتا ہے اور ذو کے ذریعاس اسم جن کومفت بنایا جاتا ہے جوعمو ما جن ہوتا ہے اور ذو کے ذریعاس اسم جن کومفت بنایا جاتا ہے جیسے خومال رَجُل کی صفت ہے اور مال اسم ظاہر ہے اور جن ہے کہی صورت ذوتر تیب میں بھی ہے۔

ترجمہ اور چھوٹی ہوئی نماز کایاد آجانا صاحب ترتیب کیلئے۔

# صاحب ترتیب کوفوت شده نمازیا دآگئی

اگرکوئی شخص صاحب ترتیب ہو یعنی اس کے ذمہ کوئی نماز پہلے کی تفنانہ ہوا تفاق ہے اس کی ایک نماز تفناہ ہوگئی اور اس نے وقت میں گنجائش کے باوجود بھول کر وقتیہ نماز کی نیت بائدھ لی پھر نماز کے دوران اسے یاد آگیا کہ اس پر تو پچھلی نماز بھی قضا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اب پہلے فوت شدہ نماز پڑھے اس کے بعد وقتیہ نماز اوا کر لے گریہ فساو موتوف ہے ،اگر آئندہ پانچ نماز وں کے وقت کے گزرنے کے اندراس نے فوت شدہ نماز تضاء نہ کی تو اس درمیان میں پڑھی جانے والی سب نمازیں درست ہوجائیں گی اوراگر ۵/نماز وں کے وقت کے اندرسالبقہ فوت شدہ نماز تضا کر لی تو بقیہ نمازیں فوت شدہ نماز تضا کر لی تو بقیہ نمازیں فوت شدہ نماز تصاب بالتر تیب سب نمازیں اوا کرنی ہوں کی۔

(مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۹۷۱، کتاب المسائل:۳۲۴)

﴿ ٥٠٣﴾ وَاسْتِخْلَافٌ مَنْ لَآيَصْلُحُ إِمَامًا.

استخلاف باب استفعال كامصدر ب، جانشين بنانا، قائم مقام بنانا\_ ترجمه اورخلیفه بنادیناایسے خص کوجوصلاحیت نہیں رکھتاا مام ہونے کی۔

# نااہل مخص کونائب بنادینا

الذلأبيه بات مجصيل كه أكرامام كاوضوثوث جائے تووہ خود بیچیے ہٹ جائے اور مخض كواپني جگه كردے اس كوخليفه كها جائيگا فانيا صورت مسلديد ب كراكرس امام نے دوران نماز عذر پيش آنے كى بنابرا بنانا ئب كسى ايسے خص كوبناد ياجود يكر مقتديول كيلي ناال مومثلاً بالكل اي معذور شرع موتوسب لوكول كى نمازين فاسد موجاكين كى - (مراتى الفلاح: ١٨٠٠ كتاب السائل: ٣١٥)

﴿ ١٠٠٨ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ فِي الفَجْرِ وَزَوَالُهَا فِي العِيْدَيْنِ وَدُخُولُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي

ترجمه اورسورج كالكلآنا فجرى نمازيس اوراس كاذهل جاناعيدين كى نمازيس اورة جاناعمر كاوقت جعدي \_

نمازیر مصتے ہوئے وفت نکل گیا

اگر فجری نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل آیا عیدگی نماز پڑھتے ہوئے زوال منس ہو کیا یا جمعہ پڑھنے کے دوران عصر كاونت داخل موكمياتواس كى فرض نماز باتى ندر ب كى بلكه دوباره برهنى موكى (البته أكر عصر كى نماز پر صنع موسئ سورج غروب ہوگیاتو نمازعمرادامجی جائے گی) (مراتی الفلاح: ۱۸۰ کتاب السائل: ۳۲۵)

﴿٥٠٥﴾ وَسُقُوطُ الحَبِيْرَةِ عَنْ بُرْءٍ.

الجبيرة أوثى موكى بدى يرباندهى جانے والى لكرى يا بى - بَرَة جمع بُرُوة شفامحت يابى أو عالم المواء بواء باب مع عصحت باب مونا واجهامونا

ترجيمه اوريي كأكرجانا زخم اچها موكر

زخم درست ہوکریٹی کھل گئی

اگر نماز برا صنے ہوئے زخم ٹھیک ہوگیا اور پی یا بھار کھل کرگر برا اتو نماز فاسد ہوگی اس کئے کہ پی برس کرنے کا عذر زائل ہو کیا البته اگرزخم ٹھیک ہوئے بغیرین کھل جائے تو نماز فاسعت ہوگی۔ · (مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۰ کتاب السائل: ۳۲۵)

﴿٥٠٦﴾ وَزَوَالُ عُذْرِ المَعْدُورِ.

ترجمه اورمعذورك عذر كاختم موجانا

معذورشرعي كاعذرزائل موجانا

اگرکوئی معذور شخص لگا تار حدث میں بہتلاء ہونے کیوجہ سے شری رخصت پر مل کررہا تھا (بعنی ایک ہی وضو سے پورے وقت میں نماز پڑھتا تھا) کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا عذر زائل ہوگیا یعنی پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس کو عذر پیش نہیں آیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اسے نیا وضو کر کے نماز اواکر ٹی ہوگی مثلاً مستحاضہ جس کا خون برابر جاری تھا اب اس نے وضو کر کے ظہر کی نماز شروع کر دی اور تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے خون بندھوگیا اور سورج کے غروب ہونے تک بندہی رہاتو وہ نماز فاسد ہوجائے گی اور از سرنونماز پڑھنی پڑے گی۔ (طحطا وی علی الراتی الفلاح: ۱۸۰)

﴿٤٠٥﴾ وَالْحَدَثُ عَمَدًا.

ترجمه اورحدث كرناجان بوجه كر\_

نماز کے دوران جان بوجھ کروضوتوڑنا

اگرنماز پڑھتے ہوئے کی شخص نے تصداُ وضوتو ڑدیایا جنابت پیش آگئ تو نماز فاسد ہوگئ البت اگرخود بخودا جا مک وضوثو ب جائے تو وضوکر کے بناء کی گنجائش ہے۔

﴿٥٠٨﴾ أوْ بصُنْعِ غَيْرِهِ.

ترجمه کاس کے علاوہ کی حرکت ہے۔

مروری ہے گزشتہ یر بناءی اجازت نبیں ہے۔ مروری ہے گزشتہ یر بناءی اجازت نبیں ہے۔

﴿٥٠٩﴾ وَالإغْمَاءُ وَالجُنُونُ.

ترجمه اور به بوش بو بانااور پاگل بو جانا۔

نماز میں بے ہوش یا یا گل ہوجانا اگر کسی مخص پرنماز کے دوران بے ہوشی طاری ہوگئی یا مجنوں ہو گیاتو نماز باطل ہوجائے گی۔

### ﴿ ٥١٠ ﴾ وَالجَنَابَةُ بِنَظُرٍ أَوِ الْحِتِلَامِ.

### ترجمه ادرجنبي موجانا صرف ديكيف سے يا حتلام سے۔

### نماز کے دوران احتلام ہوجانا

اگراتفاق سے نماز کی حالت میں کسی حسین عورت پرنظر پڑجائے اور پھرتفکر کی وجہ سے انزال ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح فرض کرو کہ نماز میں سوگیا اور سونا اس قسم کا تھا کہ جس سے نماز نہیں ٹوئتی بیئت مسنونہ نہیں بدلی تھی پھر بھی سوئے واب میں احتلام ہوگیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۸۰)

﴿ ١١٥﴾ وَمُحَاذَاةُ المُشْتَهَاةِ فِي صَالُوةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ تَحْرِيْمَةً فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ لِلاَ حَائِلِ وَنَواى اِمَامَتَهَا.

مُحاذاة باب مفاعلة كامصدر بم مقابل بونا، برابر بونا - المشتهاة اسم مفعول باب افتعال إشتهاء مصدر بخرياده خوابش ركهنا، دل جا بنااور مشتهاة كمعنى مزوب ولبنديده -

ترجمه اور قابل شہوت عورت کا مقابل ہوناکس ایس نماز میں جومطلق ہوتر میہ کے اعتبار سے مشترک ہوکسی ایسے مکان میں جومتحد ہوبلاکسی آڑ کے اور نیت کی ہوا مام نے عورت کی امامت کی۔

## عورت كامردك دائس بأئس ياسامن كفرامونا

فوت: جانا جا بي كه ذكوره مسلكانا مسلد حاذاة بـ

#### اختياري مطالعه

مسجد حرام ( مکه معظمه) میں نمازی احتیاط کیسے کریں

مجد نبوی (مدینه منوره) میں قومردوں اورعورتوں کے لئے نماز پڑھنے کی جگہیں الگ الگ ہیں اس لئے وہاں مرد وعورت میں انتقاط وی ذات کا مئلہ اب پیش نہیں آتا کین مجدحرام میں آگر چھورتوں کی نماز کی جگہیں الگ بنی ہوئی ہیں لیکن مطاف اور حج کی بھیڑ کے زمانہ میں وہاں اکثر مرد وعورت نماز پڑھتے ہوئے خلا ملط ہوجاتے ہیں اس لئے اس معاملہ میں اختیاط کی ضرورت ہے عورتوں کو چاہئے کہ ہمیشہ مردوں سے الگ ہوکر ہی نماز پڑھیں اگر موقع نہ ہوتو جماعت محجوثر دیں اور بعد میں اپنی نماز الگ پڑھلیس اور مردوں کو چاہئے کہ (۱) نماز کی نیت ہا ندھنے سے پہلے دائیں ہائیں اور مردوں کو چاہئے کہ (۱) نماز کی نیت ہا ندھنے سے پہلے دائیں ہائیں اور مردوں کو جاہئے کہ ان نماز اشارہ سے روکئی عورت برابر میں آکر کھڑی ہونے گئو اسے دوران نماز اشارہ سے روکئی کوشش کریں آگر وہا شارہ سے رک جائے تو ٹھیک ہو دنداس اشارہ کرنے سے مرد کی ذمہ داری پوری ہوجائے گی اب آگر وہ عورت برابر میں اگر وہوں کے بلکہ خود عورت کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ خود عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی ۔

(كتاب المسائل ١٣٦٤، شامي معرى: ١/٥٣٩)

﴿ ۵۱۲﴾ وَظُهُوْرُ عَوْرَةٍ مَنْ سَبَقَهُ الحَدَثُ وَلَوِ اضْطُرَّ اِلَيْهِ كَكَشْفِ المَرْأَةِ فِرَاعَهَا لِلْوُضُوْءِ.

عورة قابل بوشيدگى اعضا، بهم ،سترجع عُوْدَات ، أصطر اضى مجهول باب افتعال سے (م) إضطرارا مجور مونا، مجور مونا، مجور مونا، مجور ميا جانا اضطرار ايمر جنسى .

ترجمه اوراس تحض کے ستر کا کھل جانا جس کو (نماز میں ) حدث پیش آعمیا ہوا گرچہ محدث ستر کے کھولنے کی طرف مجبور ہومثلاً عورت کا کھول دینا اپنی کہنی کو وضو کرنے کیلئے۔

# دوران نمازستر کا کھل جانا

اگرنماز پڑھتے ہوئے ستر (عضومتور کا چوتھائی یاس سے زیادہ تین شبیح پڑھنے کی مت کے بقدر) کھلارہ گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر چستر کھولنالازم ہومثلا عورت کونماز پڑھتے ہوئے حدث لاحق ہوگیا، اب اگروہ وضوکو جائے اور ہاتھ دھونے کیلئے کہنی کھول لے مالاں کہ یہ دھتہ اس کے سنزین داخل ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضوکے بعداز سرنو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ (مراقی الفلاح: ۱۸۱، کتاب المسائل: ۳۱۸)

#### ﴿ ١٣ ﴾ وَقِرَاءَتُهُ ذَاهِبًا أَوْ عَائِدًا لِلْوُصُوْءِ.

عائدًا اسم فاعل بياب (ن) عودًا (م) لوثار

ترجمه اوراس كاقراءت كرنا جاتي موئ يالوشيخ موئ وضوكيلي

# حدث کے بعد وضو کے لئے جاتے اور آتے ہوئے قرآن پڑھنا

اگر کی شخص کا نماز کے دوران اتفا قاوضوٹوٹ گیا پھروہ وضوکر نے کے لئے گیا تو اگر آنے اور جانے کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کر لے گاتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی البتدا گر تبیج وغیرہ پڑھتا ہے تو فاسد نہ ہوگی اس لئے کہ قراءت قرآن نماز کا ایک رکن ہے جس کا حالت حدث میں دوران نماز اداکر ناممنوع اور مفسد ہے۔
(مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۲، کتاب السائل: ۳۲۸)

#### ﴿ ١١٣﴾ وَمَكْنُه قَدْرَ آدَاءِ رُكُن بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مُسْتَيْقِظًا.

مکت باب(ن) کا مصدر ہے طہرنا۔ مستیقظ اسم فاعل ہے باب استقعال سے جا گنا۔ ترجمہ اوراس کا عظمر جانا ایک رکن اوا کرنیکی مقدار صدث ہوجانے کے بعد بیداری کے ساتھ۔

## نماز میں وضور شنے کے بعد بلاعذرا بنی جگہ تھر سے رہنا

اگر کسی خفس کا نماز میں وضونوٹ گیا پھر وہ ایک رکن یعنی تین مرتبہ بچے پڑھنے کے بقدرو ہیں تظہرار ہاتواس کی نماز ٹوٹ جائے گی ایسی صورت میں فورا نماز موتوف کر کے وضو کیلئے جانا چاہئے البتدا گرکوئی عذر در پیش ہو مثلاً بھیڑ بہت زیادہ ہے نکلنے کا موقع نہیں یا نکسیر کا خون بہا چلا جارہا ہے یا اس طرح کا کوئی اور عذر ہے تو تا خیر کے ہا وجود فماز ہاتی رم جائے گی۔ (مراتی الفلاح ۱۸۲) کتاب المسائل:۳۱۹)

﴿ ٥١٥﴾ وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءً قَرِيْبًا لِغَيْرِهِ.

مجاوزة باب مغاعله كامصدرب كزرجانا، ياركرنا

ورجمه ادراس کا آ کے نکل جانا ایسے پانی سے جو تریب ہاس کے علاوہ کی جانب۔

## قریب پائی رہتے ہوئے دورجانا

اگردوران نماز حدث لاحق ہوااور قریب میں وضو کا پانی موجود ہےاب اگروہ اس پانی کوچھوڑ کراس سے دوصف آ مے جان ہو جھ کر بلا عذر تجاوز کر جائےگا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی البت اگر کوئی عذر ہومثلاً وہ بھول جائے کہ قریب میں پانی ہے یا جگہ کی تنگی کیوجہ سے پانی کے مقام تک پہنچنامشکل ہوتو تجاوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطاوی علی سراتی الفلاح ۱۸۲۶ کتاب المسائل:۳۲۹)

﴿٥١٧﴾ وَخُرُو جُهُ مِنَ المَسْجِدِ بِظَنِّ الحَدَثِ وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوٰ فَ فِي غَيْرِهِ بِظَيِّهِ.

غیره ضمیرکا مرجع معجدے، بطنه ضمیرکا مرجع حدث ہے۔

قرجمہ اوراس کا نکل جانام جدے مدث کے گمان پراوراس کا گذر جاناصفوں سے مجد کے علاوہ مدث کے گمان پر۔

حدث کے شک میں مسجد سے یاصفوں سے باہرنکل گیا

اگرکوئی شخص نماز پڑھرہا تھا نماز کے دوران اسے گمان ہوا کہ غالباس کا وضوثوث گیا ہے (مثلاً ایک شخص کی ٹاک سے پائی لکلا اس کوخیال ہوا کہ تعلیم ہیں ہوج کر مجدسے باہر نکل گیا تا کہ دوبارہ وضوکرے باہر جا کر معلوم ہوا کہ خون شہیں تھا) چناں چہوہ وضوکیلئے چل پڑا تا آس کہ مجدسے نکل گیا (اگر میدان میں تنہا نماز پڑھرہا تھا) یا معموں سے نکل گیا (اگر میدان میں تنہا نماز پڑھرہا تھا) پھراسے معلوم ہوا میدان میں تنہا نماز پڑھرہا تھا) پامجدہ کے مقام سے تجاوز کر گیا (اگر میدان میں تنہا نماز پڑھرہا تھا) پھراسے معلوم ہوا کہ اس کا وضوباتی نماز فاسدہوگی البت اگر مجد کے اندر دہتے ہوئے یاصفوں کے تجاوز کرنے سے پہلے ہی پیدہ چل گیا کہ اس کا وضوباتی ہے تو وہ اپنی مابقیہ نماز پوری کرسکتا ہے از سرنو پڑھنے کی ضرور سے نہیں ہے۔

پیدہ چل گیا کہ اس کا وضوباتی ہے تو وہ اپنی مابقیہ نماز پوری کرسکتا ہے از سرنو پڑھنے کی ضرور سے نہیں ہے۔

( کتاب المسائل: ۲۰ سے مراتی الفلاح: ۱۸۲٪)

### ﴿ ١٤٥ ﴾ وَانْصِرَافُهُ ظَانًّا آلَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئ.

انصراف باب انعال کامصدرہ ہنا، الگ ہونا، چھوڑنا۔ مرجمه اوراس کا ہث جانا پہ خیال کر کے کدوضو کتے ہوئے ہیں ہے۔

# بے وضوہونے کے خیال میں وضو کیلئے چل بردا

نمازشروع کرنے کے بعد خیال ہوا کہ اس نے قبلا وضوئماز شروع کی ہے پھروہ وضوکرنے کے ارادے سے اپنی مجد سے اپنی مجد سے نہ مجکہ سے چل پڑا پھر پند چلا کہ اس نے طہارت کی حالت میں نماز شروع کی تھی تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہ مجد سے نہ لکلا ہو۔ (مراتی الفلاح: ۱۸۳، کتاب المسائل: ۳۷۰)

﴿ ١٨٥﴾ وَأَنَّ مُدَّةً مَسْجِهِ انْقَضَتْ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِنَةً أَوْ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَخُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

انقضت ماضى معروف باب انفعال سے انقضاص (م) بے وُثا اجتم ہونا۔

ور جمع اور بیکه اس کے سے کی مدت خم ہوگئ یا اس پرکوئی قضا نماز واجب ہے یا اس پرکوئی تا پاک کھی ہوئی ہے اگر چہ سجد سے نہ نکلا ہو۔

دورانِ نماز خیال آیا کہ کیڑے نایاک ہیں تو کیا کرے؟

نمازشروع کرنے کے بعدخیال ہوا کہ دت سے گذرگی یا یہ کہ اس پر قضا نماز ہے یا یہ کہ اس کے کیڑ ہے جس ہیں پھر وہ وہ و ووضو کے ارادے سے اپنی جگہ سے چل پڑا تو ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی اگر چرمجد سے ہاہر بھی نہ لکلا ہو اب بنا ودرست نہ ہوگی بلکہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ (مراتی الفلاح:۱۸۳)

﴿٥١٩﴾ وَقُتُحُهُ عَلَى غَيْرِ اِمَامِهِ.

فتح باب (ب) كامصدر بكولنااور جب صله مين على آئة ومعنى مول مح بتانا، محولے موئ كو بتانا، فتحه، مين غيركام رجع "مُصلى" ہے۔

ترجمه اوراس کاٹوک دینا ہے امام کے علاوہ کی دوسر مے محص کو۔ امام کے علاوہ دوسر سے کولقمہ دینا

امام کواگر قراءت میں کوئی مانع پیش آئے آئے پڑھنے سے قو مقتدی اس کاراستہ کھول سکتا ہے جس کوجارے محاورہ میں لقمہ دینا تو جائز ہے لیکن امام کے علاوہ میں لقمہ دینا تو جائز ہے لیکن امام کے علاوہ کمیں دوسر شخص کولقہ دینا مفسد صلاق ہے۔
می دوسر شخص کولقہ دینا مفسد صلاق ہے۔
(مراقی مع الطحطاوی ۱۸۳)

#### اختياري مطالعه

امام كاغير مقتذى يسطقمه لينا

امام قراءت کرر ہاتھا درمیان میں غلطی آئی تو نماز میں شامل مقند یوں کے علاوہ کسی اور مخص نے اس امام کولقہ دیا ا اور امام نے اس لقہ کو تبول کرلیا تو امام اور اس کے مقتد یوں کی نماز فاسد ہوجائے گ۔ (طعلاوی ۱۸۳، کتاب المسائل: ۳۷)

﴿٥٢٠﴾ وَالتَّكْبِيْرُ بِنِيَةِ الإِنْتِقَالِ لِصَلُّوةٍ أُخْرَىٰ غَيْرَ صَلُوتِهِ.

فرجمه اورتبیر کهنانتقل و نیکی نیت سے کی دوسری نماز کیلئے اپنی نماز کے علاوہ۔ نئی نمازشر وع کرنیکی نیت سے تکبیرتر میر کہنا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہاتھا پھراس نے ارادہ کیا کہ اس نماز کوچھوڑ کر دوسری نمازشروع کرے اوراس نیت سے اس نے ،الله اكبر ، كہاتو ، الله اكبر ، كہتے ہى اس كى پہلى نماز فاسد ہوجائے گى ليكن اگر زبان سے ، الله اكبر ، كہم بغير صرف دل سے نيت كرلى تو نماز فاسدنه ہوگى ۔ (مراتی الفلاح مع الطحلاوی ۱۸۳، كتاب المسائل:۳۷۱)

﴿٥٢١﴾ إِذَا حَصَلَتْ هَا فِي المَذْكُوْرَاتُ قَبْلَ الجُلُوْسِ الآخِيْرِ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ.

ترجمه جبکہ حاصل ہوں یہ ندکورہ چیزیں تشہد کی مقدار قعد و اخیرہ میں بیٹھنے سے پہلے۔

سرب سند، ۱۳۹۷، سے یہاں تک جینے سائل بیان کے سے بیں ان کے بارے میں مصنف یفر مار ہے ہیں کہ یہ تمام کہ کورہ چیزیں اس وقت نماز کو فاسد کریں گی جب یہ چیزیں قعد ہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیشنے سے پہلے پائی جا کیں اورا کر قعد ہ اخیرہ میں مقدار تشہد بیشنے کے بعد پائی گئیں تو نماز اس کی درست ہوگئی یہاں پر یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک قعد ہ اخیرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا جو ہر سئلے میں الگ الگ نہ کور ہوئے ہیں ایسا ہوئی میں الگ الگ نہ کور ہوئے ہیں ایسا ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آنا اور چونکہ درمیان نماز میں ان عوارض کا پیش آنا مفد نماز ہے اس لئے قعد ہ اخیرہ کے بعد میں اگر یہ موارض پیش آگر یہ موارض پیش آگر یہ موارض کا پیش آنا ایسا ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہے جیسے سلام پھیرنے کے بعد ویش آناس لئے ان عوارض کے پیش آنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

﴿٥٢٢﴾ وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُ الهَمْزَةِ فِي التَّكْبِيْرِ.

تر جمه اور فاسد کردیتا ہے نماز کوہمزہ کا بڑھانا اور کھینچنا بھی،اللّٰہ اکبو، میں۔ تسریح اس کی تشریح کمل تفسیل کے ساتھ مسئلہ ۳۸ میں گزرچکی ہے وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

﴿ ٥٢٣ ﴾ وَقِرَاءَةُ مَالاَيَحْفَظُهُ مِنْ مُصْحَفِ.

سرجمه ادر پرهنااس صه کاجواس کویا زمیس قرآن شریف ہے۔

# دوران نمازقرآن پاک د کیچکر برد صنا

اگرکوئی مخف نماز کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کرد کھے کرقراءت کرے قواس کی نماز فاسد ہوجائے گیاس لئے کہ پیٹل کثیر ہے اور دوسرے پیکہ اس میں نماز کے اندرافتیاری چیز سے تلتی اور تعلم (سیکمنا) کی صورت پیش آتی ہے جومنوع ہے۔

(طحطا وی علی المراقی الفلاح: ۱۸۵، کتاب المسائل: ۲۵۱)

﴿ ٥٢٣ ﴾ وَأَدَاءُ رُكُنِ أَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ أَوْ مَعَ نَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ.

ترجمه اوركمي ايك ركن كاداكرناياس كاامكان (ليني اتني ديرتك ستر كطيه وع ركهنا كه جتني ديريس نماز كا

کوئی ایک رکن ادا کرسکتاہے) یا نجا سن کے موجود ہونیکی حالت میں جو جواز صلوۃ کیلئے مانع ہو (اتی دیرتک لگار ہتا کہ جتنی دیر میں اس نے کوئی ایک رکن نماز کا ادا کر لیا ہویا ادا کرسکتا ہو)

### مانع نمازنجاست کے ساتھ نماز

اعضاء مستورہ (جنگی تفصیل مسئلہ ٣١٦ ٣ ٣١٦ میں آ چک ہے) میں سے اگر کسی ایک عضومثلا ایک کان کا چوتھائی حصہ بھی نماز کے کسی رکن میں تین مرتبدر کوع یا سجدہ والی تبیع پڑھنے کے بفتر خود بخود کھل جائے تو نماز تجی نماز فاسد ہوجائے گی ای طرح ایس نجاست کا ہونا جو مانع ہوخواہ وہ نجاست فلیظہ ہویا خفیفہ حقیق ہویا حکمی تو بھی نماز نہ دگی۔

﴿ ٥٢٥ ﴾ وَمُسَابَقَةُ المُقْتَدِى بِرُكُنِ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ إِمَامُهُ.

مسابقة باب مفاعلة كامصدر بي حيز كى طرف دور نار لم يشارك نفى جحد بلم دونعل متعتبل معروف باب مفاعلة سيمثاركة مصدر بي كرساته شريك بونا، حصددار بونا-

ترجمه اورمقندی کا بہل کرلینا کسی ایسے رکن میں کہ جس میں اس کا امام شریک نہ ہوسکا۔

مقتذی کا امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا

اگرگوئی محض امام کے ساتھ نماز پڑھ دہاتھا پھراس نے کوئی رکن مثلاً رکوع امام سے پہلے اس طرح ادا کرلیا کہ ایک منٹ بھی امام کے ساتھ شرکت نہ ہو تکی اور پھر بعد میں اس رکن کو دہرایا بھی نہیں اور سلام پھیر دیا تو اس محض کی نماز فاسد موگئ۔

﴿ ٥٢٧ ﴾ وَمُتَابَعَةُ الامَامِ فِي سُجُوْدِ السَّهُو لِلْمَسْبُوْق.

ترجمه اورامام كى بيردى كرناسجد وسهويس مسبوق كيلي

# مسبوق کے لئے سجد اسہومیں امام کی پیروی

اولاً بیہ بات بجھیں کہ اگرا مام پر بحد ہ سہو واجب ہوتو مسبول کو بھی اس کے ساتھ بحد ہ سہو کرنا ضروری ہے تی کہ اگر مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کیلئے کھڑا ہوگیا ہو پھرا سے معلوم ہوا کہ امام پر بحد ہ سہو ہے تواسے واپس لوٹ کر سجد ہ سہو میں شامل ہونا چاہئے اب صورت مسئلہ اس طرح ہے کہ امام سجد ہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیردیا بیمسبوق مقتدی اپنی نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوگیا اور ایک رکعت پڑھ کر سجدہ بھی کرلیا پھرامام کو یاد آیا کہ میں نے سجد ہ سہونیں گیا تو موافق اس مسئلہ کے (کہ جب تک کوئی فعل نخالف نماز کے نہ کرے اس وقت تک دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ مسجدہ کر سام سکا کہ کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں) امام نے سجدہ سہوکر لیا اس وقت مسبوق نے بھی جواپی باقی ماندہ نماز پڑھ رہا تھا اور ایک رکعت پڑھ کر اس کا سجدہ بھی کر چکا تھا امام کے ساتھ سجدہ کر لیا ، تو اس صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی۔
(مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۵)

﴿ ٥٢٤﴾ وَعَدَمُ إِعَادَةُ الجُلُوْسِ الآخِيْرِ بَعْدَ اَدَاءِ سَجْدَةٍ صُلْبِيَّةٍ تَذَكَّرَهَا بَعْدَ الجُلُوْس.

صلبية الملى حقق جمع صُلْبيَّات.

ترجمه اورقعدة اخره كاندلوناناس اصلى تجده كاداكرنے كے بعد جواس كوجلسه كے بعد يادآيا۔

### قعدهٔ اخیره کانهلوٹا نا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نماز پڑھ رہاتھا اس کا ایک ہجدہ رہ گیاتھا اب قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعدیا وآیا کہ ایک ہجدہ رہ گیاتھا اب قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعدیا وآیا کہ ایک ہجدہ دوبارہ جلسہ اخیرہ نہ کیا بلکہ فور آئی سلام پھیردیا تو نماز فاسدہ وجائے گی ای طرح ہجدہ تلاوت کو بھول گیاتھا اب التحیات پڑھنے کے بعدیا وآیا اور ہجدہ تلاوت کر کیا گر دوبارہ قعدہ اخیرہ نہیں ہوا کیونکہ کر لیا گر دوبارہ قعدہ اخیرہ نہیں ہوا کیونکہ قعدہ اخیرہ نہیں کے بعد ہوتا ہے۔

(مراقی الفلاح: ۱۸۵)

﴿ ٥٢٨ ﴾ وَعَدَمُ إِعَادَةِ رُكْنِ أَدَّاهُ نَائِمًا.

ترجمه اوراس ركن كاندلونانا كهجس كوادا كيا يهوت موع-

# کوئی رکن سوتے ہوئے ادا کرنا

اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی رکن مثلاً سجدہ میں سوتارہ جائے تو بعد میں اس رکن کا دہراتا لازم ہے اگر دہرائے بدار ہے اگر دہرائے لازم ہے اگر دہرائے بغیر ملام پھیرد ،گاتو نماز فاسد قرار پائے گی۔

لیکن اگر رکوع یا سجده میں جاتے وقت بیدارتھا پھرسوگیا اور بعد میں بیدار ہوکر سراٹھایا تو نماز درست ہوگئ اس کئے کہاصل فرض کی ادائیگی اپنے اختیار سے رکوع سجدہ میں جانے اور اٹھنے سے ہوچکی ہے۔ (درمختار مع شامی زکریا:۱۳۲/۳)

﴿ ٥٢٩ ﴾ وَقَهْقَهَةُ إِمَامِ الْمَسْبُونِ وَحَدْثُهُ الْعَمَدَ بَعْدَ الْجُلُوسِ الْآخِيْرِ.

#### ترجمه اورمسبوق کے امام کا قبقہہ مارنا اوراس کا حدث کرلینا جان ہو جھ کرقعد ہ اخیرہ کے بعد۔

### دوران نماز قصدأ حدث كرنا

امام نے التحیات پڑھنے کے بعد یا التحیات کی مقدار بیٹنے کے بعد قصداً قبقہدلگایا یا قصداً حدث کردیا تو اس صورت میں امام کی نماز تو ہوجائے گی مگراس بے چارے مبوق کی نماز فاسد ہوجائے گی البت امام پرواجب ہے کہ وضوکر لینے کے بعد واجب کے گراس ہے گاہ سے نکے لینے کے بعد واجب کے گراہ سے نکے گاہ سے نکے جائے۔ جائے۔

﴿ ٥٣٠﴾ وَالسَّلَامُ عَلَى رَأْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِالثَّنَائِيَّةِ ظَانًا اَنَّهُ مُسَافِرًا أَوْ اَنَّهَا الجُمُعَةُ اَوْ اَنَّهَا الجُمُعَةُ التَّرَاوَيْحُ وَهِيَ العِشَاءُ اَوْ كَانَ قَرِيْبَ عَهْدِ بِالإِسْلَامِ فَظَنَّ الفَرْضَ رَكْعَتَيْنِ.

الفنائية دوركعت والى نماز، بروه چيز جودوسے مركب مو

ترجید ادرسلام پھیردینا دورکعتوں پراس نماز میں جودورکعت والی نہیں ہےاں خیال ہے کہ وہ مسافر ہے یا بیہ جمعہ کی نماز ہے یا بیتر اوت کے ہے حالاں کہ وہ عشاء کی نمازتھی یا قریبی زمانہ میں ہی اسلام قبول کیا تھا پس اس نے فرض کو کل دورکعت ہی سمجھا۔

چاریا تنین رکعت والی نماز میں دور کعت پرسلام پھیردینا

اگر کسی خص نے چاریا تین رکعت والی نماز میں قعد ہ اولی کے بعد یہ بھتے ہوئے سلام پھیرا کہ یہی قعد ہ اخیرہ ہوتو مناز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تعد ہ کہ کہ سمام پھیرا کہ اس نماز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تعدہ کے بعد یہ بھی کرسلام پھیرا کہ اس نماز فاسد نہ ہوگی اورا خیر میں تعدہ کے بعد یہ بھی کرسلام پھیرا کہ اس کے دور کعت پرسلام پھیرد سے یا خام کی نماز کو جمعہ ہوئے دور کعت پرسلام پھیرد سے یا ظہر کی نماز کو جمعہ کن نماز کو جمعہ کی اورا جمی اورا کی اورا جمی اورا جمی اورا کی اورا جمی اورا کی اورا جمی اورا کی اورا کی

#### اختياري مطالعه

نماز پڑھتے ہوئے عورت کا بچہ کودودھ بلانا

اگرعورت نماز پڑھرہی تھی اوراس کے چھوٹے بچے نے اس حالت میں اس کے پیتان کو چوسا جس سے دور ھلکل آیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (درمختار مع الثامی:۳۹۰/۲)

### نماز پڑھتے ہوئے موت آگئی

نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کوموت آ جائے تو اس سے نماز ساقط ہوجائے گی اور اگر امام نماز کے دوران انقال کرجائے تو سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی اور آنھیں از سرنو نماز پڑھنی ہوگی مرنے والے کی نماز کا فدیدلا زم نہیں ہے کیوں کہ اس سے نماز ساقط ہوچکی ہے۔

## فَصْلٌ فِيْمَا لا يفسِدُ الصَّلوة

(بیصل ہےان چیزوں کے بیان میں جونماز کو فاسرنہیں کرتی ہیں)

﴿ ١٣٥﴾ لَوْ نَظَرَ المُصَلِّى اِلَى مَكْتُوْبٍ وَفَهِمَهُ أَوْ أَكُلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ دُونَ الجِمِّصَةِ بِلاَ عَمَلِ كَثِيْرِ أَوْ مَرَّ مَارٌّ فِي مَوْضِع سُجُوْدٍ لاَ تَفْسُدُ وَاِنْ آثِمَ المَارُّ:

مکتوب اسم مفعول ہے باب نفر سے لکھا ہوا اسنان سِنٌ کی جمع دانت الحمصة اس کی جمع حِمَّصْ چنا۔ المم ماضی معروف باب (س) اِفْمًا مصدر ہے گنا ہگار ہونا۔ مار آسم فاعل ہے باب (ن) سے گزرنے والا اس کا مصدر مُووْدًا آتا ہے۔

ور المرد کیے لئے الرد کیے لئے ان کی کھی ہوئی چیز کوادراس کو تجھ لے یا کھالے اس چیز کو جواس کے دانتوں میں گی ہوئی ہے اوروہ چنے سے کم ہو بغیر کمل کثیر کے یا گذر جائے کوئی گذرنے والاسجدہ کرنے کی جگہ سے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر چه گذرنے والا گناہ گار ہوگا۔

# نمازی کے سامنے سے گزرنا

اس عبارت میں چندمسائل کابیان ہے(۱) اگر کوئی فخص نماز پڑھ رہاتھاا دراس کے سامنے کوئی کتبہ لگا ہواتھا یا کوئی کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی جس پراس نمازی کی نظر پڑگئی اوراس نے اسے پڑھ لیا اور سجھ لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی البتہ قصد ااس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔

(مراتی الفلاح مع الطحطا وی ۱۸۷)

(۲) اگر دانت میں غذاائی رہ کی اور وہ جنے ہے کم ہواور بغیر چہائے تنس زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حکق میں چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی (۳) اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے سے کوئی شخص گذر گیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد نہ ہوگی البتہ گزرنے والا گناہ گار ہوگا اور بعض صور توں میں نمازی بھی گناہ گار ہوسکتا ہے جسکی تفصیل سے مجھے کہ امکانی طور پر اس مسئلہ کی چارشکلیں پائی جاسکتی ہیں (۱) نمازی کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہاہے جہال نماز پڑھنے سے گزرنے والے کیلئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نمازی کے پیچھے سے گزرنے کاراستہ کھلا ہوا ہے اب اگر گزرنے والا پیچھے کے راستہ کوچھوڑ کرآ گے سے گزرتا ہے تو مرف گزرنے والا گناہ گار ہوگا نمازی گناہ گارنیس ہوگامتن کی عبارے کا یمی مطلب ہے۔

#### اختياري مطالعه

(۲) نمازی نے راستہ روک کرنمازی نیت باندہ لی اور گزرنے والے کیلئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نیس ہے مثلاً مجد کے عین دروازے پرنیت باندہ لی تو ایسی صورت میں آ کے سے گزرنے والے کو گناہ نہ ہوگا بلکہ صرف نماز پر صفح والا ہی گناہ گلارہ وگا (۳) نمازی نے ایسی جگہ نیت باند می جواگر چہ عام گزرگاہ ہے کین اس راستہ کا متباول (بعمر الراستہ) بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں گزرگاہ پرنماز پڑھنے کا وبال نمازی پر ہوگا اور جو محض دومرا متباول راستہ چھوڑ کر نمازی کے آگے ہے گزرے گا تو اس پر گزرنے کا گناہ ہوگا گویا کہ دونوں گناہ گلارہوں کے (۳) نمازی نے ایسی جگہ نیت باند می جو عام گزرگاہ نہیں ہے گزرے کا گناہ ہوگا گویا کہ دونوں گناہ گلارہوں کے اس کے نامی وجہ سے ناگز بر (جس کے بغیر جو عام گزرگاہ نہیں ہوگیا تو ایسی مورت میں دونوں ہی گناہ گلارہوں گے۔ (کتاب المسائل: ۴۰۵، درمخار مع الشامی: میں دونوں ہی گناہ گلارہ ہوں گے۔ (کتاب المسائل: ۴۰۵، درمخار مع الشامی:

## نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں

بری منجد یا میدان میں اگر کوئی مخض بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہوا وراس کے آئے سے کی کوئر رنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کتنے فاصلہ سے گزرے کہ گناہ گار نہ ہواس کے بارے میں انکہ متفقہ مین سے کوئی حد منصوص نہیں ہے اور مشائخ کے اقوال اس کے متفلق مختلف ہیں (۱) بعض نے کہا کہ ۵/ ہاتھ سے آگر زنا جائز ہے (۲) بعض نے اس کی حد ۴/ ہاتھ مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۱/ یا اس اصفی مقرر کی ہیں (۳) بعض نے ۱/ یا اس کے اندازہ لگایا ہے (۵) قاضی خال صاحب الکافی علامہ حاکم شہید صاحب مدا ہے ما حد ہم جوا اور علامہ زیلعی فرماتے ہیں کہ اس نمازی کے بحدہ کی ما حد ہم اس الانکہ سرخسی اور علامہ ابوجعفر علامہ تر تا ہی علامہ کا سانی اور حد بنہا یہ اور محتل این الہم ام کی رائے یہ ہے کہ اگر آ دی خشوع وضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس حالت میں جہاں ما حد بنہا یہ اور محتل ہواتی ہواس سے آگے گزرنا در سبت ہے۔

ما حب عنایہ نے قول (۵) اور (۲) میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ قول (۵) میں سجدہ کی جگہ ہے محض سجدہ کی محصہ سجدہ کی محصہ سجدہ کی محصہ سجدہ کی محصہ سجدہ کی محصوص جگہ مراد نہیں بلکہ آس پاس کی جگہ کا بھی بہی محم ہے اور بہی معنی نتیجہ کے اعتبار سے قول (۲) کے نگلتے ہیں عنایہ الم ۲۰۰۱ علامہ شامی نے بھی صاحب ہوایہ کی کتاب الجنیس کی عبارت ماشیہ میں نقل کر کے صاحب عنایہ کی پرزور تا ئید کی اس ۲۰۱۱ کی جودونوں اقوال کوالگ الگ قرار دیتے ہیں۔ (شامی مصری: جام ۱۹۳۳) جبکہ صاحب بحرعلامہ ابن مجمع نے بوراز وراس پرصرف کردیا ہے کہ قول (۵) ہی اصح ہے (البحرالرائق ۱۲/۲)

خلاصہ یہ کہذیر بحث مسئلہ میں ابتدائی چارا توال بالکل متروک ہیں اور تول (۵) اور تول (۲) میں صرف نفظی فرق ہے معنا یہ ایک ہی ہیں البندا اکثر مشائخ کی رائے کے موافق ہونے کی بنایر اس کوتر جے ہوگی۔

﴿ ١٣٢﴾ وَلاَ تَفْسُدُ بِنَظَرِهِ اللَّي فَرَجِ المُطَلَّقَةِ بِشَهْوَةٍ فِي المُخْتَارِ وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ الرُّجْعَةُ.

نوجی اور فاسدنہیں ہوتی (نماز) اس کے دیکھ لینے سے طلاق دی ہوئی عورت کی فرج وافل کی طرف شہوت سے مختار قول کی بنایرا کر چہ ثابت ہوجائے گی اس سے رجعت۔

# عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑنے کا حکم

نمازی حالت میں کسی اجنبیہ عورت کی شرمگاہ کے اندرونی صند پرنظر پڑگئی تو نماز فاسدند ہوگی کیوں کہ بیمل قلیل ہے البتہ اگر بیعورت اس کی منکوحہ مطلقہ بھی تو نماز فاسدتو نہ ہوگی گراس سے رجعت ٹابت ہوجائے گی اور بوسد لینا چھوٹا بیسب جماع کے تھم میں ہے اور عمل کثیر میں ان کا شار ہوتا ہے لہٰذاان کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

فائدہ: فی المعتار اس قید کولگا کران لوگوں کے قول سے احتراز ہے جو کہتے ہیں کہ تض شرمگاہ کی جانب دیکھ لینے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

# فَصْلٌ فِی الْمَکُرُوهَاتِ نِیصل ہے کروہات نماز کے بیان میں

#### كرابت كامطلب

نماز میں کراہت آنے کے معنی یہ ہیں کہ مروہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسدتو نہیں ہوتی البتہ کراہت کے درجات کے اعتبار سے نقصان آجانے کی بنا پر ثواب میں کی ہوجاتی ہے اس لئے پوری کوشش کرنی چاہئے کہ نماز میں کسی مکروہ فعل کا ارتکاب نہ ہو۔

### كرابت كيشمين

 ہاں پر مکروہ تحریمی کا اطلاق ہوگا اور اگر ممانعت کی دلیل خلاف اولی باترک استحباب پر بنی ہے تو اس نعل کو مکروہ تنزیمی کہا جائیگا مجر کر اہت تحریمی اور کر اہت تنزیبی میں بھی شدت وضعف کے اعتبار سے الگ الگ مراتب ہیں جنہیں صاحب نظر عالم اور ماہر فقیہ دلائل کی روشنی میں خود متعین کرسکتا ہے۔

## تمروه كااثرنمازير

جونماز کراہت تحریکی کے ساتھدادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے مثلاً ایسا کپڑا پہن کرنماز پڑھی جس بی انفوری بن ہوئی ہوں تو اس نماز کا لونا نا ضروری ہوگا جلدان جلداس کا اعادہ کرلیا جائے خواہ وقت کے اندر ہویا وقت کے اندر ہویا وقت کے بعداور اگر کراہت تنزیکی کا ارتکاب ہوا تو نماز کا اعادہ واجب نہیں البتہ مشجب ہے اور جس کرو تحریکی ہے نماز واجب الا عادہ ہوتی ہوتی ہو وہ ایسا کمروہ تحریکی ہے جس کا تعلق نماز کے عین افعال سے ہو مثلاً تعدیل ارکان کا چھوڑ و بینا یا تصویم والے کپڑے پہن کرنماز پڑھنا لیکن ایسا تعلق کمرہ وہ جس کا تعلق عین ارکان نماز سے نہ ہو بلکہ اس بین کراہت کی دو مری وجہ سے آئی ہو مثلاً سورتوں کا الف بلک کر کے پڑھ و بنا یا فاس اما کا نماز پڑھا دینا تو اس طرح کی کراہت کی وجہ سے نماز واجب الا عادہ نہیں ہوتی اس لئے کرتم کرچ ہو دینا یا فاس اس کا نماز پڑھا دینا تو اس طرح کی کراہت کی وجہ سے نماز واجب الا عادہ نہیں ہوتی اس کے کرتم میں تر تیب کا لحاظ رکھنا واجب تم ایس نماز کے واجب سے میں سے نہیں بلکہ جماعت کے واجبات میں سے جو اس خریم کی جٹ میں نہ کورہ بالا مرائل رکھنی ضروری ہے ) عام طور پرفتہاء کرام نے کمروہات نماز کے باب میں کروہات تحریم کی بحث میں نہ کورہ بالا کریم ان فریم نا ہوں اللہ اللہ اللہ وہ بھا کہ اللہ اللہ وہ بھا کہ اللہ اللہ وہ بھا کہ اللہ الکہ دیں (فیللہ الحمد و المعنة علیه)

(متفاد کتاب المرائل وہ بھا کہ اللہ الکہ و المعنة علیه)

(متفاد کتاب المرائل وہ بھا کہ المرائل وہ بھا)

﴿ ٥٣٣ ﴾ يَكُرَهُ لِلْمُصَلِّي سَبْعَةٌ وَّسَبْعُونَ شَيْئًا تَرْكُ وَاجِبِ أَوْ سُنَّةٍ عَمَدًا.

مروہ ہنمازی منے والے کیلئے ستر (۷۷) چیزیں واجب یا سنت کا قصداً چھوڑ دیا۔
سری صاحب کتاب نے کروہات نمازستر (۷۷) بیان کے جین بیعدد حصر کیلئے نہیں ہے بلک اس سے بہتلانا مقصود ہے کہ تقریباً ستر (۷۷) بین اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں خیر صاحب کتاب نے فرمایا کہ جان ہو جھرکمی واجب کوچھوڑ دینا کروہ ہے مثلا نماز کے تمام ارکان کواطمینان سے اداکر تا واجب ہے للجذا تعدیل ارکان کے تارک کی فاور بیانیا واجب ہے جگی محدہ سہوسے تلائی نہیں ہو سکتی فرارغ ہوجائے گا اور بیانیا واجب ہے جگی محدہ سہوسے تلائی نہیں ہو سکتی للجذاوقت کے اندراندرائی نماز کا اعادہ واجب ہے اور وقت کے بعد مستحب ہے ایسے ہی جان ہو جھ کرکس سنت کوچھوڑ دینا مثلاً نماز کے شروع میں مردکیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی او تک دونوں ہا تھا ٹھا نامسنون ہے۔اب آگر کوئی اس سے مثلاً نماز کے شروع میں مردکیلئے ،اللہ اکبر کہتے وقت کا نوں کی او تک دونوں ہا تھا ٹھا نامسنون ہے۔اب آگر کوئی اس سے

ینچ کرے تو مکروہ تنزیمی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸۹)

#### ﴿ ٥٣٨ كَعَبَيْهِ بِثُوْبِهِ وَبَدَنِهِ.

عبث بفائدہ اور بمقصد کام عَبِتْ يَعْبَتْ عَبَقًا باب مع سے کميل کود ميں لگذال بعنی اور بے فائدہ کام کرنا۔

### دوران نماز کیڑے یابدن سے کھیلنا

نمازی حالت میں کپڑے یابدن کے کسی جھے سے کھیل کرنا بینی خواہ نخواہ کپڑے کو یابدن کو ہاتھ لگائے رہنا کروہ تحریب ہے مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کے کلپ کا خیال رکھتے ہیں اور رکوع سجدہ سے اٹھتے بیٹے دامن اور آسٹین یارو مال کی ہیئت درست کرتے رہتے ہیں اسی طرح دوران نماز بدن کے کسی حقے کورگڑ تا یا خونوں سے میل نکالنایا ناک کریدنا بیسب فعل عبث میں وافل اور مکروہ تحریبی ہیں، نبی ملی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے لئے تین چیزیں مکروہ کی ہیں اس کا خونوں سے میں کندی بات کرنا (۳) قبرستان میں ہندا۔ (شامی معری: جام ۹۹۹، شامی ہیروت: ۲۰ ۲۰۵۰، زکریا: ۲/۲۰۱۷)

اورعبث سےمراد يهال پرايسےافعال بيں جودافل نماز ند ہول۔

#### ﴿٥٣٥﴾ وَقُلْبُ الحَصٰي إِلَّا لِلسُّجُوْدِ مَرَّةً.

حصی حصاف کی جمع ہے تنگریاں۔ قد جمع اور کنگریوں کا بدلنا (ہٹانا) گرسجدے کیلئے صرف ایک مرتبہ۔

# دوران نماز سجدے کی جگہ کو بار بارصاف کرنا

اگر سجدہ کی جگہ کنگر پڑی ہوئی ہیں جن کے باعث اس کو سجدہ کرنامشکل ہے تو ایک مرتبہ صاف کرنیکی اجازت ہے لیکن اگر بار بارخواہ مخواہ صاف کر سے گا تو یعل کروہ تحریک ہے صاحب در مخار نے فرمایا ہے کہ اولی اور افعنل میں ہے کہ بالکل صاف نہ کیا جائے۔ (در مخارر مع الشامی: ج ایص ۲۰۰)

#### ﴿٥٣٦﴾ وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ.

فرقعة الكيال وتُخانا، باب فَعْلَلَةٌ فرقع الاصابع فرقعة الكيال وتُخانا-ترجيه اورالكيول كوچنانا-

### انگلياں چھٹانا

دوران نماز الگلیاں چنانا مکروہ تر یمی ہے یمی علم نماز کے انظار میں مجد میں بیٹے بیٹے الگلیاں چنانے کا بھی ہے یا یا نماز کے لئے مجد کی جانب جانے والا ہوتو بھی چلتے ہوئے انگلیاں چنانا مکروہ ہے۔ (درمخارم الثامی ہیروت: ۳۵۳/۲)

#### ﴿٥٣٤﴾ وَتَشْبِيْكُهَا.

ترجمه اورا لكيول كاليك دوسرے ميں داخل كرنا۔

# دورانِ نماز انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا

نماز کی حالت میں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی:ج اجس ۲۰۱)

اورانظار نمازی حالت میں یا نماز کیلے مجدی جانب جاتے ہوئے بھی منع ہے کیوں کہاس سے ستی پیدا ہوتی ہے اور نمازی کواور منتظر نماز کوالی کیفیت نہیں اختیار کرنی جا ہے جوستی پیدا کرے۔

نوف: نمازاوراس سے متعلق اعمال کے علاوہ کی تھے مقصد سے الکلیوں میں الکلیاں والنایا نعیس چھا نامنع نہیں ہے۔ (۳۵۳/۲: شای:۳۵۳/۲)

#### ﴿٥٣٨ وَالتَّخَصُّرُ.

تخصر باب تفعل کامصدر ہے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ سرجمه اور کو کھ پر ہاتھ رکھنا (کو کھ یعنی نیچ کی وہ جگہ جہاں ہڈی نہیں ہوتی)

# دوران نمازا بی کوکھ پر ہاتھ رکھنا

نماز پڑھتے ہوئے اپن کو کھ پر ہاتھ نیکنا مروہ تحریبی ہے نماز کے ملادہ کی اور حالت میں کو کھ پر ہاتھ رکھنا مروہ تر

کول کہ بیشیطان اور جہنیوں کے گئرے ہونے کا انداز ہے بعنی دوزخی محشر میں جب کھڑے کھڑے تھک جا کیں مے قوستانے کیلئے اس طرح کھڑے ہوں گے۔

﴿٥٣٩﴾ وَالإلْتِفَاتُ بِعُنُقِهِ.

### ورجمه اورتوجه كرنااني كردن كيماته يعنى كسي طرف كوكردن مجير لينا

# نمازمیں چېره إدهراُ دهرگمانا

دوران نماز چېره کارخ قبله کی جانب رہنا چاہئے اگر چېره إدهر اُدهر محمائيگا تو کرامت تحریمی کا مرتکب موگا اور اکتھیوں سے إدهراُدهر دیکھنا مکروه تنزیبی ہے اور اگر سین قبلہ سے مث کیا تو نماز ہی جاور اگر سین قبلہ سے مث کیا تو نماز ہی جاور اکتر سین قبلہ سے مث کیا تو نماز ہی ہے گا۔
(شامی بیروت:۳۵۴/۲، میں بالمسائل:۳۲۵)

#### ﴿٥٣٠﴾ وَالْإِقْعَاءُ.

الاقعاء باب افعال كامصدر بيندلى اورران ملاكر كمرى كرنا اوركولبول بربينمنا-

### نماز میں سرین کے بل بیٹھنا

اقعاء کے اصل معنی یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین پررکھ لے مکٹنوں کو کھڑا کر کے سید سے طالے اور ہاتھوں کوز مین پررکھ لے مصورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کتے کی طرح سرین فیک کر اور پاؤل کھڑے کر کے بیٹھنا اتمہ اربعہ کے ذری کے دروقتارمع الشامی ذکریا:۱۰/۲)

#### ﴿ ٥٣١ ﴾ وَالْمُتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ.

المتواض باب افتعال كامصدر ہے بچھانا۔ تعرجیمه اور بچھادینااپنی دونوں كلائيوں كو۔

# مردکاز مین سے چپک کرسجدہ کرنا

سجدہ کی حالت میں مرد کا کہنیاں زمین پرفیکنا اور زمین سے چیک کرمجدہ کرنا کروہ تحریم ہے البتہ عورت کیلئے
افعنل اور بہتر یہی ہے کہ وہ زمین سے چیک کر بجدہ کرے ہاں اگر کوئی لمباسجدہ کرے اور وہ مسنون طریقہ پر بجدہ کرنیکی
وجہ سے لینی باز وُں کو پہلووں سے جدار کھنے کی وجہ سے تھک جائے تو اس کیلئے تھٹنوں سے مدولین یعنی کہنیوں کو تھٹنوں پر
فیک دینا جائز ہے مگر کلائیاں بچھائیکی اجازت نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا کروہ تحریمی ہے کیوں کہ اس میں کتے کی بیٹھک کی
مشابہت ہے۔

(تخدال معی ۲/۲)

﴿٥٣٢﴾ وَتَشْمِيْرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا.

تشمیر باب تفعیل کامصدرے کیڑااد پراٹھانا،آسٹین چڑھانا عنهما شنید کی شمیر، فدراعید کی جانب راجع ہے۔ سرجمه اورائی دونوں آسٹیوں کوچڑھالینا کہنوں سے۔

### دوران نماز آستين چڙها كرركهنا

آستین اور دامن سمنے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحری ہے اور اگرکوئی شخص جات ہاتی ہیں اس حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آستین چڑھی رہ کئیں ہیں تو اس کو چاہئے کہ معمولی عمل کے ساتھ آستین ٹھیک کرلے۔(شامی بیروت: ۲/۲۰۰۷)

﴿٥٣٣﴾ وَصَلُوتُهُ فِي السَّرَاوِيْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى كُبْسِ الْقَمِيْصِ.

سراویل جع سراویلات (فرگرومؤنث دونوں کے لئے) پامجامہ

ترحمه اوراس کانماز پڑھناصرف پانجامہ کن کراس کے قادر ہوتے ہوئے کرد پہننے ہے۔

بإعجامه يهن كرنماز برهنا

کرتا یا جادر وغیرہ مہیا ہونے کے باوجود صرف کنگی یا پائجامہ پہن کرنماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (حلمی کہیر نان:۳۴۸)

﴿ ١٣٣ ﴾ وَرَدُ السَّلَام بِالإشَارَةِ.

ترجمه اورسلام كاجواب دينااشارهس

اشاره سے سلام کا جواب دینا

نماز کے دوران ہاتھ یاسر کے اشارے سے زبان ہلائے بغیرسلام کا جواب دیتا مکروہ تنزیمی ہے اورا گرزبان سے جواب دے گاتو نماز ہی فاسد موجا لیکی۔ (در مخارز کریا:۲۱/۲)

﴿٥٣٥﴾ وَالتَّرَبُّعُ بَلاَعُذْرٍ.

ترجمه اور پلوتفا مار کر بیشمنا بغیر کی عذر کے۔

بلاعذر جإرزانو بيثهنا

تر بع کے اصلی معنی محشی نے یہ لکھے ہیں، ھوا دخال الساقین تحت الفخدین، مین دونوں پاٹر ایول کودونوں رانوں کے انوں کے داخل کرلینا۔ یعنی چارزانو بیٹھنا ،صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کسی عذر کے بغیر قعدہ میں چارزانو

بیٹھنا مکروہ تنزیبی ہے بلکہ تی الا مکان مسنون ہیئت ہی پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ (درمختارا/۲۰۳)

﴿٥٣٢﴾ وَعَقْصُ شَعْرِهِ.

عقص، باب ضرب سے ہے بالوں کی چوٹی بنانایا گوندھنا۔ سرجمہ (سندی یاسر پر) اپنے بالوں کا جوڑ ابائدھ لینا۔

چوٹی بنا کرنماز پڑھنا

کسی مردکا اپنے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈھیاں بناکر یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کرنماز پڑھنا کروہ تحری ہے البتہ عورتوں کیلئے اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ ان کیلے اولی اور ستحب بیہ ہے کہ وہ بال باندھ کرنماز پڑھیں تاکہ نماز میں بالوں کے کھل جانیکا خدشہ ندرہے کیوں کہ عورت کے اگر ایک چوتھائی بال نماز میں کھل مجے اور ایک رکن کے بقدر کھلے رہ تو تاریخ الشامی ۲۱۰/۲ بخد اللم ۲۱۰/۲) اس کی نماز فاسدہ و جائے گی۔

﴿ ٥٣٤ ﴾ وَالْإِغْتِجَارُ وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيْلِ وَتَرْكُ وَسُطِهَا مَكْشُوفًا.

اعتجار باب افتعال كا مسدر بع عمامه ليفينا، اعتجرت المواة اورهن دال لينام منديل رومال جمع المناديل.

ترجمه ادراعتجاراوره مرکوباندهناره مال سےادراس کے درمیانی صنه کوچھوڑ دینا کھلا ہوا۔ درمیان سے سر کھول کرنما زیر مصنا

سر پرکوئی رو مال د غیرہ اس طرح با ندھنا کہ سرکے نیج کا حقہ کھلار ما (جسے عربی میں اعتجار کہتے ہیں) تو اس ہیئت کے ساتھ نماز پڑھنا مکر وہ تحربی ہے۔

﴿ ٥٣٨ ﴾ وَكُفُ ثُوبِهِ.

ترجمه اورائ كثر كوسمينا

ن رائے ہیں کدرکوع اور تجدے سے الحقے بیٹھے دامن سیٹنا تا کہ خراب نہ ہو یہ بھی مکمد ہ تر کی ہے۔ (مام)

﴿٥٣٩﴾ وَسَدْلُهُ.

سدل باب (ن بض) كامصدر بي كير الكانا

و جمه اوراس کا کابدن سے نفانا۔

# سريا كندهول بركبرا الاال كردونون جانب جهور دينا

نمازی عالت میں عادریارہ مال سریا دونوں کندھوں پرر کھ کراس کے دونوں سرے ایک دوسری جانب لیدے بغیر دونوں مرے ایک دوسری جانب لیدے بغیر دونوں جانب چھوڑ دینا مکروہ تحریک ہے اس کوسدل کہا جاتا ہے یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کوٹ یا شیروانی کو آستیوں میں ہاتھ دیئے بغیر کندھے پر ڈال لیا جائے (خارج نمازیہ کیفیت مکروہ تنزیبی ہے)
آستیوں میں ہاتھ دیئے بغیر کندھے پر ڈال لیا جائے (خارج نمازیہ کیفیت مکروہ تنزیبی ہے)
(درمخارمع الشامی:۳۴۹/۲)

﴿ ٥٥٠ ﴾ وَالْأَنْدِرَاجُ فِيْدِ بِحَيْثُ لَا يُخْرِجُ يَدَيْدِ.

اللواج بابانغال كامصدر بداخل بونار

ترجمه اورداخل مونا كيرب يس اسطرح كدبا مرندنكال سكاب دونون باتهم

# کیرے میں لیٹ کرنماز پڑھنا

تمام بدن کواکی لبی جادر اس اس طرح لپید لیا که ماته نکالنے کا بھی موقع نہیں رہاتو اس بھید میں نماز پڑھنا مروہ تحریک ہے۔

اختياري مطالعه

دونوں ہاتھوں کا اس طرح رکھنا کہ رکوع سجدے کی حالت میں بھی کمبل یا جا ور کے اندر ہی رہیں سخت سروی کی حالت میں مخواتش ہے۔ ( فناوی محمودید قدیم ۱۹۷۹)

﴿ ٥٥١ ﴾ وَجَعْلُ الثُّوبِ تَمْتَ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ وَطَرْحُ جَانِبَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسُرِ.

ابط بخل (فركرومؤنث) بخ آباط، الايمن وابنى جائب مؤنث يَمْناَء جَحْ يُمُنَّ واَيَامِنُ كَهَاجاتا بِهُ دُهِب المى ايمن الابل، وه اونوْل كى دابنى جائب كيا۔ عالق كندها جَعْ عوائق۔ الايسر باكيں جائب۔ مرجمہ اور كيڑے كوكر لينا إنى دائنى بخل كے ينچ سے اور اس كے دونوں كناروں كو وال لينا اپنا باكيں كندهے ير۔

نماز میں کندھا کھلا رکھنا مکروہ تنزیبی ہے ماز میں کندھا کھلا رکھنا مکروہ تنزیبی ہے ماز میں سے نکال کرہائیں ماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنامتحب ہے لہذا جو خص ایک (بعن اپنی چادر کودا ہنی بغل میں سے نکال کرہائیں

کندھے پر ڈالے اور داہنا کندھا کھلا رکھ کر) یا دونوں کندھے کھول کر نماز پڑھے گا وہ کراہت تنزیبی کامر تکب ہوگا (بعض لوگ حالت احرام میں طواف کی سنت پڑھتے وقت بھی کندھا کھلا رکھتے ہیں بیمل کروہ ہے طواف ختم کرتے ہی کندھے ڈھک لینے چاہئیں)

#### ﴿٥٥٢﴾ وَالقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ حَالَةِ القِيَامِ.

ترجمه اور قراءت كرنا قيام كي حالت كے علاوہ ميں۔

# رکوع اورسجده کی حالت میں قراءت کرنا

#### اختياري مطالعه

بكبيرات انقاليه كبتك بورى كرلى جائين

تحبیرات انقالیہ میں اس کا خیال رہے کہ تقلی کاعمل شروع ہوتے ہی ، الله اکبر ، یا ، سمع الله لمن حمدہ، مشروع کردی اور دوسرے رکن میں جانے کے بعد، مشروع کردی اور دوسرے رکن میں جانے کے بعد، الله اکبر ، کاکلہ زبان سے لکلاق کراہت تنزیبی لازم آئے گی۔ (حلبی کبیر: ۳۵۷، مراتی الفلاح مع الطحطا وی ۱۹۳)

و ٥٥٣ وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ.

سرحمه اور بل ركعت كولساكر نافل مين -

# نوافل میں پہلی رکعت کولمبا کرنا

سنن ونوافل میں دونوں رکعتوں میں قراءت کا انداز یکساں رہنا جا ہے لہذا اگر مقدار میں زیادہ فرق ہوجائے توبیہ

(حلبي كبير: ٣٥٥، مراتي الفلاح ١٩٣٠)

عمل مروہ تنزیبی ہے۔

﴿ ٥٥٣ ﴾ وَتَطُويْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الأولَى فِي جَمِيْع الصَّلَوَاتِ.

ترجمه اوردوسرى ركعت كودرازكرنا بهلى ركعت برتمام نمازول ميل \_

# جمله نمازون میں دوسری رکعت کولمبا کرنا

سمی بھی نماز میں خواہ نقل ہویا فرض دوسری رکعت میں قراءت کی مقدار پہلی رکعت سے زیادہ نہیں ہوئی جاہے ورنہ کراہت تنزیبی لازم آئے گی۔ (حلبی کبیر:۳۵۲)

تطویل کی حد: اگرتین آیت یااس کم میں زیادتی موقو پرمعاف ہادراگراس سے زیادہ ہاقہ کر است ہے۔ (مراتی الفلاح ۱۹۳۳)

﴿ ٥٥٥ ﴾ وَتَكُرَارُ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرْضِ.

سرجمه اوركس سورت كوفرضول كى كسى ايك ركعت ميس باربار بردهنا\_

#### تكرإر سورت

ایک فض کوتر آن کریم کی بہت ی سورتیں یاد ہیں مگر پھر بھی وہ ایک ہی سورت کو پہلی اور دوسری رکھت میں پڑھتا ہے آتا ہے تو اس کا پیمل مگر وہ تنزیبی ہے ہاں اگر بھولے سے پڑھ لیا تو کوئی ترج نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع المحطاوی:۱۹۳) قوله من الفوض : کراہت فرض نمازیں ہے لیکن اگر نفل نماز میں ایک سورت یا ایک ہی آیت کو کر دسہ کر ریزھتا ہے تو کوئی ترج نہیں ہے۔

مسوال: کسی نمازی پہلی ہی رکعت میں بھول کر ، قُلْ اَعُوْ دُ بِرَبِّ النّاس، پڑھ دی تواب دومری تیسری اور چیتی میں کونی سورت پڑے؟

الجواب: ،حامدا و مصلیا، ای سورت کو بررکعت میں پڑھ کرنماز پوری کرے۔ (فاوی محودیقد یم ۱۵۳/۲مراقی الفلاح:۱۹۳)

﴿٥٥٧﴾ وَقِرَاءَةُ سُوْرَةٍ فَوْقَ الَّتِي قَرَاهَا.

ترجمه اور پڑھناكى الى سورت كاجواو پر مواس سورت كے جواس نے پڑھى۔

### ترتيب كےخلاف قراءت كرنا

آگر نماز کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے پہلی سورت پڑھی تو بیمل مکروہ تحریمی ہوگا یعنی فیمار تی ہوگا یعنی فیمار تی ہوگا یعنی فیمار تیں ہوگی سورتیں نماز میں سورتیں پڑھے تو میں ہوگی سورتیں پڑھے تو اجب نلاوت میں سے ہے لیس جو شخص خلاف تر تیب پڑھے یعنی چڑھتی ہوگی سورتیں پڑھے تو اس کی نماز سے بعد جائے گی اور سجدہ سہوہمی واجب نہ ہوگا مگر جان ہو جھ کرالیا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
( تحفیۃ اللّٰمعی: ج ۲،ص ۵۸)

صزید و ضماحت: مثلاً پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے اور دوسری میں سورہ لہب پڑھے تو یہ کروہ ہے اور حضرت عبدالله بن مسعود فر ماتے ہیں کہ جو محض قرآن کو النا پڑھے وہ خود النا ہے اور پارہ عم میں بچوں کی سہولت کیلئے اور عنرت عبدالله بن مسعود فر ماتی الفلاح ۱۹۳) ایک فاص عذر سے ترتیب کو بدل دیا ہے

﴿ ١٥٥ ﴾ وَقَصْلُهُ بِسُوْرَةٍ بَيْنَ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ.

سر حدمہ اوراس کافصل کردینا کسی ایک سورت کے ساتھ الیں دوسورتوں کے درمیان کہ پڑھا ہے ان دونوں کو دور کھت میں۔

# قصار مفصل كأحكم

اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ سور و زلزال سے لے کر سور و ناس تک جتنی بھی سور تیں ہیں ان میں سے پہلی رکعت میں ، میں کوئی ایک سورت پڑھی کھر دوسری رکعت میں ایک سورت چھوڑ دی اور تیسری سورت پڑھی مثلاً پہلی رکعت میں ، اذاجاء، پڑھی اور دوسری میں قبل ہواللہ، تو اگر قصد اواراد و ایسا کیا ہے تو مکروہ تنزیبی ہے اگر بھول کراہیا ہوگیا تو مکروہ مجی نہیں۔ (مراتی الفلاح مع الطحال وی:۱۹۴، قادی محمود یہ قدیم:۱۳۱/۲)

﴿ ٥٥٨ ﴾ وَشَمُّ طِيْبٍ.

ترجيب اورخوشبوكا وكفنار

# نمازميں جان بوجھ كرخوشبوسونگھنا

نماز پڑھتے ہوئے تصدأ خوشبوسو کھنا (مثلاً معطرونی کا پیابیناک پرلگانا) مکروہ تنزیبی ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں خوشبوموجود ہے (مثلاً کسی معجد میں اگر بق سلگائی ہوئی ہے) اور وہ خوشبوا سے نماز میں محسوس ہور بی ہے قاس میں کوئی کرا ہے نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی ۱۹۳۲)

#### ﴿ ٥٥٩ ﴾ وَتُرْوِيْحُهُ بِثُوْبِهِ أَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

ترویح پکھا جھلنا، ہواکرنا، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ مروحة میم کے کر ہ کے ساتھ اور واو کے فقر کے ساتھ، مواویح ، پکھا، جمع ، مَوَاوِح ، اوراگر، مَوْوَ حَدِّ، مِیم کے فتر کے ساتھ ہوتو اس کے عنی ہوں گے، جنگل وہیابان جمع، مَواویح . موجود اس کے دور تبد۔ اور اس کا ہواکرنا اپنے کپڑے یا تیکھے سے ایک مرتبہ یا دومرتبہ۔

#### نمازميں پنکھا جھلنا

نماز پڑھتے ہوئے نمازی کوخوداپنے دامن سے یا بیھے سے ہوا کرنا ایک دوبار مکروہ تحری ہے کیونکہ اتی مقدار میں عمل کثیر نہ ہوگا اورا گرسلسل پیکھا جھلتار ہاتو نماز ہی فاسد ہوجائے گی۔(عالملیری: ا/ عام)

﴿ ٥٢٠ ﴾ وَتَحْوِيْلُ أَصَابِعِ يَدَيْدِ أَوْ رِجْلَيْدِ عَنِ القِبْلَةِ فِي السُّجُوْدِ وَغَيْرِهِ.

ترجید اور پھیرلینا اپنے ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف سے سجدے میں اور سجدے کے ملاوہ (کمی دوسرے رکن میں)

سجده میں بیروں کی انگلیوں کا حکم

بعض لوگ سجدہ میں آگر چددونوں پاؤں رکھتے ہیں مگروہ صرف الکا یوں کے سرے زمین پر میکتے ہیں بی فیرمسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں اس طرح دبا کرر کھے جائیں کہ الکلیاں مؤکر قبلہ کی طرف ہوجا کیں اب آگرکوئی شخص سجدے میں انگلیاں قبلہ سے پھیر لے یا کسی دوسرے رکن میں تو ایسا کرنا محروج سنزیمی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطادی: ۱۹۴)

### ﴿ ١٤٦ ﴾ وَتُرْكُ وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

ترجمه اورچھوڑ دینادونوں ہاتھوں کےرکھنے کودونوں گھننوں پررکوع میں۔

تسریب رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنامسنون ہے، لہذا اگر کسی نے اس سنت کوترک کردیا تو مکرو و تنزیبی ہوا سے بی دونوں ہے درمیان جوجلہ ہوتا ہے یا قعدہ میں بیٹھتے ہیں اس میں دونوں ہاتھ دانوں پر نہر کھے یا حالت قیام میں تکبیر تحریب کے بعد بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھ دیا تو بیسب مکرو و تنزیبی کے اعمر داخل ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۳)

﴿۵۲۲﴾ وَالتَّفَاؤُبُ .

التناؤب جمالی تیب (س) ثابا و تُیبَ و تنالَبَ باب تفاعل جمالی لینا، جسم میں ذرا تناؤمی آنے کی دجہ سے مندکا کمل جانا ، صفت منتوب .

ورجمه اورجما كي لينا

### نمازميں جمائی لينا

مثا کب کے معنی جماہی لینا، جماہی کو جمائی بھی کہتے ہیں اور نماز میں بالقصد جمائی لینا مکرو وتحر کی ہے، اگرخود بخو د آئے توحتی الا مکان روکنے کی پوری کوشش کرنی جا ہے کہ جمائی میں مندنہ کھلنے پائے اور اگر ناگز برصورت ہوتو مندکو ہاتھ یا آستین سے ڈھک لے۔(مراتی الفلاح: ۱۵۱)

تعضور نے فر مایا ہے کہ نماز میں جمائی آناشیطان کے اثر سے ہے یعنی نماز سے پہلے ٹھیک تھا جمائی کا کوئی اُتا پتانہ تھا لیکن نماز شروع کرتے ہی جمائی پر جمائی آنے گئی تو یہ جمائی شیطان کے اثر سے ہے اور اس کا علاج حدیث شریف میں بیآیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا سے رو کے ہونٹ بھینچ لے پھر بھی ندرُ کے تو ہاتھ رکھ کررو کے غرض جس طرح ممکن ہورد کے اور ابرا ایم خوج فراتے ہیں: مجھے جب جمائی آنا جا ہتی ہے تو میں کھنکھارتا ہوں۔ (تخذ اللّٰمی: ۲/ ۱۹۵، مراتی الفلاح: ۱۹۳)

اورشامی مسری مطبوعه عمانیه ا/ ۳۳۲ میں بیطر یقد کھا ہے کہ جب جمائی آنا جا ہے تو بیتصور کرے کہ بھی کی کی گی ہی ک جمائی نہیں آئی تو فوراً جمائی رُک جائے گی۔ الطویق فی دفع التناؤب ان یخطر بباله ان الانہیاء ما تناءبو اقط قال القدوری جربناہ مرارا فو جدنا کذالك اھ قلت وقد جربته ایضا فو جدته گذالك .

﴿ ٥١٣ ﴾ وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ.

نبرجمه اورا بني أتحمول كابند كرنابه

### نمازيس أنكصي بندر كهنا

دورانِ نماز آئمیں بلاعذر بندر کھنا کروہ تنزیمی ہے لیکن اگر توجہ اور یکسوئی حاصل کرنے کے لئے آٹکھیں بند کرے تواس کی منجائش ہے۔(طحطاوی: ۱۹۵)

١ ١٢٥ ورَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ.

ترجمه اوران دونوں كااٹھانا آسان كى طرف ـ

نماز میں نگاہ اٹھانا

(طحطاوی:۱۹۵)

نماز کے دوران آسان کی طرف نگاہیں اٹھا نامکر وہتر کی ہے۔

### ﴿٥٢٥﴾ وَالتَّمَطِّيُ.

تمطى انگرائى يعنى ائ التحول كالهينچا اورائ سيندكوآ كي نكال دينا۔ ترجمه اورائكر الى لينا۔

### انگزائی لینا

آگڑائی لینا بھی ستی کی علامت ہے اس لئے نماز میں انگڑائی مکروہ تنزیبی ہے اس طرح نماز کی حالت میں انتہائی عا جزی اور خشوع وضعوع کا اظہار ہونا چاہئے لہذا اگر کوئی فض سینہ آ کے نکال کراکڑ کر کھڑا ہوگا تو بیخت ہے ادبی اور کراہت کی بات ہوگی۔(مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۹۵)

#### ﴿٥٢٦﴾ وَالعَمَلُ القَلِيْلُ.

ترجمه اورمل قليل كرنا-

سرب نماز پڑھتے ہوئے معمولی حرکت کی مثلاً ایک ہاتھ سے تھجالیا یا دامن درست کرلیا تو نماز فاسدنہ ہوگی البتہ مکروہ تنزیبی ہے نماز پورے اطمینان ادر سکون سے پڑھنی جا ہے۔

#### ﴿٥٦٧﴾ وأخَذُ قَمْلَةٍ وَقَتْلُهَا.

قملة جمع قَمْلُ جوں، (وه كير بجوبالوں يا كير ول كميل سے پيدا ہوجاتے ہيں) ترجمه اور جول پكر نااوراس كومارنا۔

# نماز میں بلاضرورے جوں یا مجھمروغیرہ مارنا

نماز پڑھتے ہوئے جو نظر آئی یا مجھر دکھائی دیااورا سے فوراً مسل دیا اگر چدامھی اس نے اذیت نددی تھی تو بیمل مکروہ تنزیبی ہوگا اورا گراذیت کی دجہ سے مجھر وغیرہ مارے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ (ورمختارز کریا:۳۲۳/۲)

﴿ ٥٦٨ ﴾ وَتَغْطِيَةُ ٱنْفِهِ وَفَمِهِ.

ترجمه اورايخ ناك اورمنه كوچهانا\_

### منهدهٔ ها نک کرنماز پڑھنا

اكركوني فخض ايسطريق سينماز بره كراس كاسراور بدن كااكثر حقد جاوركمبل سي دُهكا بواب جيماكم آجكل

A

سردی میں لوگ چا در وغیرہ اوڑ ھے کرنماز پڑھتے ہیں تو اس طرح ڈھکا ہوا ہونے سے نماز میں نقصان نہیں آتا البعة منھاور ناک ڈھانک کرنماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے۔

﴿٥٢٩﴾ وَوَضْعُ شَيءٍ فِي فَمِه يَمْنَعُ القِرَاءَ ةَ المَسْنُونَةَ.

ترجمه اورکسی چیز کارکھنااینے منھ میں جوروکدےمسنون قراءت کو۔

سری صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی چیز منھ میں رکھی کہ جس سے قراءت مسنونہ میں خلل ہور ہا ہے تو مکروہ تنزیبی ہوا ہوں ہے اور اگر قراءت واجبہ میں خلل ہوتو یہ مکروہ تخریبی ہے اور اگر کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے باعث پڑھی خبیں سکتا آواز ہی نہیں نکتی یا حرف بدل جائیں جس سے معنی بالکل بدل جائیں اور تاویل کی کوئی صورت ندر ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی۔ (طحطاوی: 190)

﴿ ٥٤ ﴾ وَالسُّجُوٰدُ عَلَى كُوْرِ عِمَامَتِهِ وَعَلَى صُوْرَةٍ.

اپنی بگڑی یا ٹو پی کے کنارے پر سجدہ کرنا۔

ا بی پیثانی براہ راست زمین یاس کے قائم مقام چیز پرٹینی چاہئے آگر گرئی مر پر لپیف رکھی تھی اوراس کی لپیف پیثانی پڑتی اور وہ بحدہ میں پیثانی اور زمین کے درمیان حائل ہوگی یا سجدہ ٹو پی کے کنارے پر کیا تو یہ کم کروہ تنزیبی ہے،اس عبارت میں دوسرامسکلہ جاندار کی تصویر پرنماز پڑھنبکا ہے،علامہ طحطا و کی فرماتے ہیں کہ اس مسکلہ کو یا تو المسلم کے بعد تصویر ہے متعلق جو مسائل آرہے ہیں وہاں بیان کرتے یا اُن مسائل کو یہاں بیان کرتے تا کہ کلام موزوں ومناسب ہوجاتا خیر،صورت مسکلہ رہے کہ جاندار کی تصویر ی عبادت کی مشابہت یائی جاتی ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۱۹۵)

﴿ المه وَ الإِقْتِصَارُ عَلَى الجَبْهَةِ بِلاَ عُذْرِ بِالأَنْفِ.

ترجمه اوراكتفاكرناصرف بيثاني پر بغيرعذر كےناك ميں۔

صرف پیشانی پرسجده

ا گرکوئی شخص پیٹانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین پر ندر کھے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہوجائے گالیکن بلا عذرابیا کرنا مکروہ تحریمی کے اندر داخل ہے، اس طرح اگر کوئی شخص سجدہ پین محض ناک زمین پرد کھے اور پیٹانی ندر کھے تو بھی اس کا

شرح نورالا بيناح انوارالا يبناح سجدہ مجھے ہوجائے گابشرطیکہ ناک کی ہڈی زمین برنگی ہو گرصرف ناک پراکتفاء کرنا بلاعذر مکروہ تحریمی ہے۔ ( طلبي كبير :٢٨٢-٢٨١ ، مالكيرى: ١/٠ ٤، مراتى الغلاح مع الطحطاوى: ١٩٢) ﴿ ١٤٥ ﴾ وَالصَّالُولَةُ فِي الطَّرِيقِ. ترجمه اورنماز برصناراسترميل-بهج راسته میں نماز پڑھنا چلتے ہوئے راستہ پر نماز پڑھنا مروہ تحری ہے اس لئے راستہ سے الگ مث کرنماز کی نیت با عرمنی واسے اور کے راستہ میں نماز ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز میں اطمینان نصیب نہیں مو**کا بار بارگذرنے والے کی طرف توجہ** جائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۹۲) ﴿ ٣٤٥ وَالْحَمَّامِ. ترجمك اورنها نيك جكه تسریح نہانے دھونے کی جگہوں پر بھی نماز پڑ ھنا مکروہ تحریمی ہے یہاں بھی ممانعت کی وجہ بے المینانی ہے اور وہاں سی کاستر بھی عمل سکتا ہے اور بہت لوگ ایک ساتھ نہانے آجا تیں تو بھیر بھی موعق ہے پس بدچ زیں نماز میں دل ي حضوري مين خلل واليس مي \_ ( يتحفه الأمعي : ح ٢ ،ص١٤١) ﴿ ٢٥٤ ﴾ وَفِي المَخْرَجِ. سرجمه اور (نماز برهنا) بيت الخلاء مل-تسریع بیت الخلاء میں نمازی ممانعت ، جگه کی نایا کی اور گندگی کا قرب ہے آگر کیڑ اوغیرہ بچا کر نماز پڑھے تو بھی معاست کے قرب کی وجہ سے کراہت ہوگی اور بیراہت تحریبی ہے (شامی: ج اجس ۱۲۲)

توجمه اورقبرستان میں۔

و ١٥٥٥ وَ فِي المَقْبَرَةِ.

مسری قبرستان میں ہمی نماز پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے کیونکہ وہاں نماز پڑھنے میں قبروں کا سامنا ہوتا ہے اور قركوما من كرك نماز يرص كم مانعت بالبداكرايي مكنماز يرص جهال قبري ساسف ندمول ومعاش ب-. (تحفه الأمعي: ١/١ ١ ما بطحطا وي على مراتي الفلاح: ١٩٢)

#### ﴿ ٢٧٤ ﴿ وَأَرْضِ الغَيْرِ بِلاَ رِضَاهُ.

ترجمه اوردوسرے کی زمین میں بغیراس کی رضامندی کے۔

# غير کی زمین میں نماز پڑھنا

مسى دوسر مصحف كى زمين مين اس كى ، صواحتة ياد لالة ، اجازت كے بغير نماز يو هنا مروه تنزيمي ہے۔ (مراقی الفلاح: ١٩٧)

﴿ ٥٤٤ ﴾ وَقُرِيْبًا مِّنْ نَجَاسَةٍ.

ترجمه اورنماز پرهنانا پاک يقريب

## گندی جگهول میں نماز پر هنا

اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ کندگیوں اور ناپا کیوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے مثلاً (۱) گو برڈالنے کی جگہ یعنی کوڑی وغیرہ پر نماز پڑھنا اسکی ممانعت جگہ کی ناپا کی اور گندگی کا قرب ہے (۲) جانوروں کے ذرخ کر نیکی جگہ (کمیلہ میں) بھی نماز پڑھنامنع ہے کیونکہ یہاں گندگی ہے (۳) اونٹوں کے باڑوں میں یہاں اس لئے منع ہے کہ اس جگہ بد بو بہت ہوتی ہے اور زمین ناہموار ہوتی ہے نیز اونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے اس کے پریشان کر نیکا بھی اندیشہ رہتا ہے اور بیاندیشہ دل کے سکون میں خلل انداز ہے۔

(طعطا وی: ۱۹۲۱)

﴿ ٥٤٨﴾ وَمُدَافِعًا لِاَحْدِ الْاَحْبَئَيْنِ أَوِ الرِّيْحِ وَمُعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ أَوِ الرِّيْحِ وَمُعَ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَانِعَةٍ إِلَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ أَوِ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا نَدُبَ قَطْعُهُمَا.

ترجمہ اوراس حال میں کہ دورکر نے والا ہو پیشاب پائخانہ میں سے کسی ایک کو باری کو اور کسی ایک ٹاپا کی کے ساتھ جونماز کے لئے مانع نہ ہوگر جبکہ خوف ہووقت کے نوت ہوجانے کا یا جماعت کے نوت ہوجانے کا ورندمتحب ہے ان دونوں کو ہنا دینا۔

### ببیثاب یا خانہ کے تقاضے کے وفت نماز پڑھنا

پیٹاب پاخانہ یاریاح کے دباؤک وقت نماز پڑھنا مکردہ تحریمی ہے آگر نماز شروع کرتے وقت تقاضانہیں تھا درمیان میں بیصورت پیش آگئی اور دفت میں گنجائش ہے تو نماز تو ٹر کراولا ضرورت سے فارغ ہوجائے اس کے بعد سکون کی حالت میں نماز اداکرنی جا ہے نماز تو ٹرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں ہواسی حال میں سلام پھیرد سے نماز ختم ہوجائے گی امام مقندی اور منفر دسب کیلئے یہی حکم ہے اور اگر تقاضے کوزبروی روک کرنماز پوری کرے گاتو گناہ گار ہوگا اور جماعت کے دوران اگر سخت تقاضا ہوجائے تو ایسی صورت میں پچپلی صفوں کے درمیان سے گذر کرآنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور اگر ونت اتنا تنگ ہے کہ اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ضرورت سے فارغ ہونے چلا گیا اور پھر وضو کیا تو وقت بالکل ختم ہوجائے گاتو ایسی صورت میں سخت دباؤ کے وقت بھی پڑھلے لان الا داء مع الکر اہد اولی من القضاء (طحطاوی: ۱۹۷، کتاب المائل: ۳۴۳، عالمگیری: اله ۱۷)

قوله اوالبجماعة: صاحب كتابٌ فرماتے بين كه اگر جماعت كے فوت ہوجانے كاخوف ہوتو بھى سخت تقاضے كے وقت نماز باجماعت پڑھ لے جماعت نہ چھوڑے كيونكه نماز با جماعت پڑھناسنت مؤكدہ ہے جو واجب كے قريب ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۷)

مگراس سلسلہ میں علامہ شامی کا قول مفتی ہراور حرف آیشر ہے اور وہ بیہے کہ اگر کسی کو پییٹاب یا خانہ کی حاجت ہوتو پہلے قضاء حاجت کرے اس کے بعد جماعت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تنہا نماز پڑھ لے۔

(ورمختارمع شامی: جهام ۵۲۰)

اور مصنف کا قول، و مع نجاسة غیر مانعة، اس کا مطلب بیہ کہ اگر کسی نمازی کے بدن یا کپڑے پرایک درہم لیتی ۳ کرام ۲۱ ملی کرام ہوا سے فلی شان خون پیشاب وغیرہ کی رہ جائے قد کرامت تحریمی کے ساتھ نماز ہوجائے گی اور اگر اس سے کم ہوتو کرامت تنزیبی کے ساتھ نماز ہوجائے گی اور اگر نجاست خفیفہ جیسے طال جانوروں کا پیشاب وغیرہ کپڑے یا بدن پر گئے رہنے کی حالت میں نماز پڑھی تو تھم یہ ہے کہ بینجاست خفیفہ اگر چوتھائی بدن یا کپڑے سے کم ہوتو نماز درست ہوجائے گی۔

#### ﴿ ٥٤٩ ﴾ وَالصَّلَوةُ فِي ثِيَابِ البِذْلَةِ.

قیاب توب کی جمع ہے اس مے معنیٰ بیں لوٹنا چونکہ کپڑے بار باربدن پرلوٹے ہیں اسی لئے اکلوثوب کہتے ہیں الملہ آباء کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ ہے روز آنہ کہنے کپڑے، وہ کپڑے بھٹو پہن کر بازار یا بڑے آفرمیوں کے یہاں نہیں جایاجا تا۔

ترجه في اور نماز پر هنامعمولي كيرون ميس-

### نامناسب کیڑے یہن کرنماز برد هنا

نماز کے وقت صاف سھرالباس پہننا جا ہے اور کام کاج کے کپڑوں کا شار آرائش اور زینت کے لیاس میں نہیں ہوگی۔ ہے لہٰذااگر نا مناسب کپڑوں میں نماز پڑھلی تو نماز تو ہو جائے گی بشر طیکہ کپڑے پاک ہوں لیکن مکروہ تنزیمی ہوگی۔ (درمختار مع الشامی زکریا:۲/۲-۴)

#### ﴿ ٥٨٠﴾ وَمَكْشُوْفَ الرَّاسِ لَا لِلتَّذَلُّلِ وَالتَّضَرُّعِ.

التدلل باب تفعل کامصدر ہے،آواز میں خاکساری وعاجزی اختیار کرنا۔ التضوع بیجی باب تفعل کامصدر ہے،اندرونی عاجزی کانام تفترع ہے جس کواردو میں گرگڑانا کہتے ہیں۔ ترجمہ اورسر کملے، و نے نماز پڑسنانہ کہ خالساری اور عاجزی کی وجہت۔

# ننگے سرنماز پڑھنا

نظے سرنماز پڑھنا آگر محض ستی کیوجہ ہے ہے تو مکروہ تنزیبی ہے اور آگر تکبر کیوجہ سے ہے (جبیبا کہ آجکل بعض لوگوں نے نظے سرنماز پڑھنا اپنا فیشن بلکہ شعار بنالیا ہے حتی کہ ٹو پی ہوتے ہوئے بھی ٹو پی با قاعدہ اتار کرنماز پڑھتے ہیں ) تو پیمل قابل ندمت اور مکروہ تحریبی ہے کیونکہ نبی الظفیلانے نے ہمیشہ عام حالات میں سرڈھک کرقماز اوافر مائی ہے نظے سر نہیں بڑھی۔ (کتاب المسائل:۳۵۲)

اس کے بعدصا حب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر تذلل اور عاجزی کیوجہ سے نظے سر نماز پڑ متاہے تو کروہ نہیں ہے مگر شرح مدیہ میں ہے کہ اول اور افضل یہ ہے کہ اس نیت سے بھی سر کھول کر نماز نہ پڑھے بلکہ سر ڈھک کر پڑھے کیونکہ خشوع وخضوع تو قلب سے متعلق ہے۔ (حلبی کبیر: ۳۴۹، مراتی الفلاح: ۱۹۷)

﴿ ٥٨١ ﴾ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَمِيْلُ إِلَيْهِ.

یمیل فعل مضارع معروف باب (ض) میلاً و میکاناً کسی چیز کوچا بها، پند کرنا۔ ترجیمه اور کھانے کی موجودگی میں کہ خواہش ہورہی ہواس کی طرف۔

### بھوک میں نماز برم ھنا

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شدید بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہئے بلکہ پہلے بھوک کا بھوت مار لے پھر نماز پڑھے اس لئے کہ اگر شدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی اور نماز کھانا بن جائے گا اس لئے اگر بھوک زور جائے گا اس لئے اگر بھوک زور جائے گا اس لئے اگر بھوک زور کی اور کھانا نماز بن جائے گا اس لئے اگر بھوک زور کی لگ رہی ہواور کھانا سامنے موجود ہوتو اس حالت میں نماز پڑھنا کمروہ تنزیبی ہے بشرطیکہ وقت میں مخوائش ہواور اگر وقت تھک ہور ہا ہوتو بہر حال اولا قماز اداکی جائے گی۔ (شامی: جام ۱۲۳)

﴿ ٥٨٢ ﴾ وَمَا يُشْغِلُ البَالَ وَيُخِلُ بِالخُشُوعِ.

البال دل، کہاجاتا ہے، ماحطر الامر ببالی، بدمعالمہ میرے ول میں نہیں گزرا۔ بغل قعل مضارح معروف باب افعال سے بطل ڈالنا کسی کام کو برے طریقہ سے انجام دیتا۔

سر حديد اوروه چيز جومشغول كرد دلكواور خلل والدي خشوم ميل-

باطميناني ك جكه نماز بره طنا

ہردہ چیز کداس کی موجودگی میں طبیعت اس کی طرف مائل رہتی ہے اور خشوع نعنوع میں خلل واقع ہوتا ہے ایسی مالت میں بھی نماز پڑھنا کر دہ ہے مثلاً اگر کوئی محف سامنے قبلہ کی جانب پشت کر کے بیشا ہواور اس کارخ نمازی کی جانب ہوتو عین اس کے سامنے نماز پڑھنا کروہ تحر بھی ہے کیونکہ اس میں خشوع وضفوع میں خلل پڑنے کا قوی اندیشہ ہے۔ (در مخارمع الشامی: ۱۸۲۱)

ایسے ہی اس جگہ نماز پر سنا مجسی مروہ ہے جہال کھیل کودھور ہا ہوشوروشغب ہو کیونکہ ول اُدھر مائل رہےگا۔
(مراتی الفلاح: ١٩٨)

و ٥٨٣ و عَدُ الأي وَ التُّسبيح باليِّدِ.

عد عَدْ يَعُدُ عَدًا شَاركرنا۔ الآى بيرتع باس كاوامدے، آية قرآن كريم ميں سے ايك وقف كانام بے جودائرے كائل ميں بوتا ہے۔

سرجمه اور اركرنا آيول اور الح كالاتها -

# تسبيحات كاشارا نكليول يركرنا

نماز کے دوران آیات یا تبیع کوانگلیوں پرشار کرنا مکروہ تنزیبی ہے اگر ضرورت ہوتو ہا قاعدہ شار کرنے اورانگلیوں کو حرکت دینے کے بچائے ایک ایک انگلی کواپنی جگہ رہتے ہوئے دہا یا جائے اس طرح مقصد حاصل ہوجائے گا اور کوئی کراہت بھی ندر ہے گی۔ (در مختار مع الشامی: ا/ ۲۰۸ ، ذکریا:۲/ ۴۲۰ ، کتاب المسائل:۳۵۲) اور اگر زبان ہے گفتی کی تو نماز ہی فاسد ہوجائے گی۔

#### ﴿ ١٨٨ ﴾ وَقِيَامُ الإمَامِ فِي المِحْرَابِ.

معواب جنگجو، بہادر کر بہاں پرمرادامام کے کھڑے ہونیکی جگہ ہے جمع محاریب محراب کی وجہ تسمیہ ہیے کہاس میں کھڑا ہوکرامام کو یا کنفس اور شیطان سے جنگ کرنا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۸) شرحیمه اورامام کا کھڑا ہونا (تنہا)محراب میں۔

## امام کامحراب کے اندر کھڑ اہونا

امام صاحب محراب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدم داخل محراب ہوں تو مکروہ تنزیبی ہے البتہ آگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ تنزیمازیوں کے از دھام اور جگہ کی تنگی کے سبب امام کو مجبور آاندرون محراب کھڑے ہو نیکی نوبت آئے تو مکروہ نہیں ہے۔
(مراقی الفلاح: ۱۹۸)

﴿ ٥٨٥﴾ أوْعَلَى مَكَانَ أَوِ الْأَرْضِ وَحُدَهُ.

ترجمه یااونجی جگه پر ( کھڑا ہونا) یاز مین پر ( کھڑا ہونا) تنہا۔

# امام کابلندمقام پر کھڑے ہوکرا مامت کرنا

جماعت کی نماز میں اگرامام اکیا بلندمقام (ایک نٹ یااس سے زائد) پر کھڑا ہوتو بیٹمل کروہ تحریمی ہوگا کیوں کہ نبی النظامین اسے اس کی ممانعت فرمائی ہے، ایسے ہی مقندی بلندمقام پر کھڑ ہے ہوں اور امام بینچ تو بھی مکروہ ہے کیونکہ اس میں امام کی تحقیر ہور ہی ہے حالا نکہ امام کی قدر ومنزات ہنروری ہے۔ (درفتار مع الشامی:۳۱۵/۲ بطحاوی علی مراقی انفلاح:۱۹۹۱) ہاں اگرامام کے ساتھ و دایک آدمی بھڑ ہے ہوں تو اب کرا ہت ندر ہے گی عبارت میں جو، وحدہ کا لفظ ہے اس کا تعلق دونوں مسکوں کے ساتھ ہے۔ (مراقی الفلاح:۱۹۸، البحر الرائق:۲/۲۹)

﴿ ٥٨٧﴾ وَالقِيَامُ خَلْفَ صَفٍّ فِيْهِ فُرْجَةً.

فرجة دوچيزول كدرميان كشادگى جمع فرئے -اور كمر ابوناالي صف كے پيچيكه جس ميس كشادكى ہے-

## هججهلي صف مين تنها كفراهونا

اگر جماعت ہورہی ہے اور اکل صف میں جگہ خالی ہے پھر بھی کوئی فضی پچھلی صف میں تنہا کھڑا ہو گیا تو بیٹل مکروہ تحری تحریمی ہوگا اس کوچاہیے کہ اگلی صف میں پہنچ جائے۔ خومت: حضور میں کافر مان ہے جس نے صف کی کشادگی کو بند کردیا تو اس کیلئے دس نیکیاں کمعی جاتی ہیں دس ممناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور دس ورجات بلند کردیئے جاتے ہیں۔ معاف کردیئے جاتے ہیں اور دس ورجات بلند کردیئے جاتے ہیں۔

#### اختياري مطالعه

# نیت باندھنے کے بعدد یکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے

(۱) ایک مخص پچپلی صف میں نیت بانده کرنماز میں شامل ہو چکا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہوتا اسے چاہئے کہ نیت باندھے باندھے آگے بوھ جائے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (شامی ذکریا:۳۱۲/۲)

نئ صف میں تنہا کھڑا ہونا

(۲) اگرکوئی شخص معجد میں اس حال میں بہنجا کہ اگلی صفیں سب پر ہوچکی تھیں تو اس شخص کو جا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کرے اور جب کوئی اور مقتدی آ جائے تو اس کو ساتھ لے کرنی صف میں کھڑا ہوا گر رکوع ہونے تک بھی کوئی نیا مقتدی نہ آ ہے تو بہتر ہے کہ آگلی صف میں سے کسی ایسے خص کو جو مسئلہ جا نتا ہو پیچھے لا کرا پے ساتھ صف میں کھڑا کر لے لیکن اگر ایسا کوئی خص دستیاب نہ ہو (جبیا کہ آج کل حالت ہے) تو پھرا کیلے ہی صف میں کھڑا ہوجائے۔
لیکن اگر ایسا کوئی خص دستیاب نہ ہو (جبیا کہ آج کل حالت ہے) تو پھرا کیلے ہی صف میں کھڑا ہوجائے۔
(مراتی مع الطحطا وی: ۱۲۸، کتاب المسائل: ۴۳)

#### ﴿ ٥٨٤﴾ وَلُبْسُ ثُوْبِ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ .

ترجمه اوركس اليه كير يو بېننا (پهن كرنماز پرهنا) جس مين تصويري مول-

## تصور دار كبرے ميں نماز برد هنا

ایسے کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنا مکر و ہتر بی ہے کہ جس میں تصویر ہوں بعنی جاندار کی تصویریں ہوں ا**گر غیر جاندار** کی تصویریں ہوں تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔ (طحطا دی علی مراتی الفلاح: ۱۹۹)

﴿۵۸۸﴾ وَانْ يُكُوْنَ فَوْقَ رَاسِهِ اَوْ خَلْفِهِ اَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ بِحِدَائِهِ صُوْرَةً اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَغِيْرَةً اَوْ مَقْطُوْعَةَ الرَّاسِ اَوْ لِغَيْرِ ذِى رُوْحٍ .

ترجیب اور (بیبھی مکروہ ہے) ہیر کہ ہواس کے سر پریااس کے چیچے یا اس کے سامنے یا اس کے برابر ہیں ( دائیں یابائیں جانب ) کوئی تصویر کگر ہیرکہ ہوچیوٹی یاسر کئی ہوئی یاغیر جاندار کی۔

# تصوير كي جگه مين نماز پڙھنا

آلرنمازی کے سامنے تصویر ہے اور وہ ای کی جانب زن کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے زیادہ کراہت ہے چر

اس کے بعداس کے اوپر ہونے میں ہے چھردائیں جانب ہونے میں چھر ہائیں جانب ہونے میں اورسب سے کم کراہت پہت کی جانب ہونے میں اورسب سے کم کراہت پہت کی جانب ہونے میں سن ۔ (مراقی الفلاح: ۱۹۹)

الا ان تکون صغیرة: فرمات بین که اگرتصورین اتن چموفی جموفی مول که کمرے مونے کے بعد بہت خوروفکر کرنے نظرا میں تو پھرکوئی کراہت نہیں ہے۔

او مقطوعة المراس: فرمات بین کرتضور تو بری ب مرتضور کاسر کا بوا ب یقسور کے درجہ بین کہیں رہی کیوں کہ سرکٹنے کے بعد کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور جب زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ تصور کے درج بین ہے ہی نہیں اور علا مططا وی فرماتے ہیں کہ سرکٹنا عام ہے، مقصد ہے کہ تصور الی کردی جائے کہ اس چیز کے ہوتے ہوئے وہ زندہ ندرہ سکے خواہ سرکٹنے کی شکل میں ہویا مثادینے کی شکل میں ہوکی مجمی المریقہ ہے ہوتو اب کرا ہت ندرہ کی ، اس عبارت میں راس کی قید ہے کیوں کہ اگر آگھ و فیرہ تکالدی یا کاف دی تو اب بھی کرا ہت باتی رہے گی ، الان الانسان قد تقطع اطرافہ و ھی حی کما فی الفتح (طحطا وی: ۱۹۹)

#### اختياري مطالعه

سوال: تصور پر جده كرناجا تزيم يانيس؟

جواب: اگرمسلی پر جاندار کی تصویر ہوتواس بنار پر صنا کروہ ہادرایی تصویر پر مجدہ کرنے میں شدید کراہت

سوال: جائے نماز پر پھول پی یا چاندی تصویر بن ہوئی ہے جس حصد پر پیٹانی رکھی جاتی ہے اس کا کیا تھم ہے۔ جواب: پھول پی چاند وغیرہ کی تصویر مسلی پر بنانا درست ہے اس کا شہدند ہو کہ چاندگی پرستش کی جارہی ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلی پرکوئی تصویر شہو بالکل سادہ ہو۔ (قادی محمودیہ قدیم:۱۲/۲۰۰۸)

﴿ ٥٨٩﴾ وَ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَنُوْرٌ اَوْ كَانُوْنٌ فِيْهِ جَمْرٌ اَوْ قَوْمٌ نِيَامٌ .

تنور جمع تنانیر ایک کول گڑھا جے گرم کرے اس میں روٹیاں پکاتے ہیں۔ کانون آئیٹمی۔ جمع اس کا واحد ہے جمزة انگارے۔ نیام بیقام کے وزن پر ہے جیسے قائم کی جمع قیام ہے ای طرح نائم کی جمع نیام سونے والے۔ بدید شمیر کامرجع مسلی ہے۔ فیدہ ضمیر کیامرجی تور ہے۔

ترجیم اور یہ کہ ہواس کے سامنے نور (جس میں آگ روش ہو) یا آنکیٹھی کہ اس میں اٹکارے ہول یا لوگ سونے والے ہوں۔

آگ کے سامنے نماز پڑھنا

اس عبارت میں دوسکے بیان کئے ہیں: (۱) نمازی کے سامنے آگ جل رہی ہوتو نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس

میں آئٹ پرستوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ (۲) کچھ لوگ سور ہے ہوں ان کی طرف متوجہ ہو کر قماز پر معنے میں اندیشہ ہے کہ کوئی چیز سونے والوں سے صادر ہوجائے جونماز پڑھنے والے کی ہنی یا نماز کے ٹوٹ جانے کا باعث ہواس اندیشہ ہے۔ لئے سوئے ہو کے لوگوں کی جانب کھڑے ہو کرنماز پڑھنا کروہ ہے کیا اگر بیڈ مطرہ نہ ہوتہ ہرکوئی حرج فیش ہے۔ لئے سوئے ہو کے لوگوں کی جانب کھڑے ہو کرنماز پڑھنا کروہ ہے کیا اگر بیڈ مطرہ نہ ہوتہ ہرکوئی حرج فیش ہے۔ ان الفلاح: 199)

# ﴿ ٥٩٠ وَمَسْحُ الجَبْهَةِ مِنْ تُرَابِ لاَيَضُرُّهُ فِي خِلالِ الصَّالُوةِ.

جبهة پياني جمع جَبَاه وجبهات . تراب منى جمع أفرية وثربان . علال دو چيزون كا درمياني فاصله يا

ور بیشانی کا بو مجھنا ایس مٹی سے جواس کونتصان ہیں دیتی مماز کے درمیان میں۔

## پیشانی صاف کرنا

سجدہ کرنے کے دوران پیٹائی پر بچومٹی لگ کی ہے اب اگراس کی وجہ سے پھوا بھن یا تکلیف محسوں ہورہی ہے یا اربار دھیان اس کی جانب جارہا ہے تو نماز کے درمیان میں اس مٹی کو صاف کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے اورا کرکوئی علیاں جیس ہورہا ہے تو پھراس مٹی کو صاف کرنا کر دو تنزیبی ہے ، اس طرح نماز کے دوران بلا مشد پوشرورت کے پیٹ بوٹے منا بھی کروہ تنزیبی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۱۹۹)

﴿ ١٩٩﴾ وَتَغْيِيْنُ سُوْرَةٍ لَا يَقْرَا غَيْرَهَا اِلَّا لِيُسْرِ عَلَيْهِ أَوْ تَبَرُّكَا بِقِرَاءَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه اور کس ورت کام قرر کرلینا که اس کے علاوہ کوئی اور سورت ندیڑ سے کا مرآ سانی سے لئے اپناویر باتیرک کے خیال سے نبی کی قراءت ہے۔

# سورت کی مینین

ا مام اور منفرد کے لئے فرض کی دور کعتوں اور وتر اور سنن ونوافل کی ہر رکعت میں سور 6 فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے محراس کے علاوہ کسی مخصوص سورت کے پڑھنے کوالیے طور پر منعین کرنا کراس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی ، محروج می ہے۔

﴿ ٥٩٢﴾ وَتَرْكُ اتِنَحَاذِ سُتَرَةٍ فِي مَحَلٍّ يَظُنُّ المُرُوْرَ فِيْهِ بَيْنَ يَدَى المُصَلِّى.

سترة آرجع سُتر اتخاذ باب انتعال كاسدر عكردينا، بنادينا-

ترجیمی اورسترہ رکھنے کو چھوڑ دینا ( مکروہ ہے) ایس جگہ میں کہ کمان ہوگزرنے کا اس جگہ میں نمازی کے مامنے ہے۔

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کو اپنے سامنے سے کسی کے گزرنے کا غالب کمان ہوتو ایسے موقع پر ستر و ترک کرنے میں ستر و ترک کرنے میں ستر و ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۰)

فَصْلٌ فِي اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَدَفْعِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

(بیصل ہے سترہ گاڑنے اور گزرنے والے کو ہٹانے کے بیان میں نماز پڑھنے والے کے سامنے ہے)

اللہ علامہ: جو تف نماز پڑھ رہا ہے اس کا احترام لازم ہے وہ اپنے رب کو یا دکر رہا ہے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوا للہ سے لولگائے ہوئے ہے وہاں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا دھیان بٹے اس کی طبیعت منتشر ہوا ور نماز میں خلجان پیدا ہوا ور آبیا تو ہر گزنہ سے کہ کہ آپ اس کے آگے ہے گزرے نمازی اللہ تعالی ہے با تیں کر رہا ہے، با تیں کرنے والوں کے بچے میں ہے ہو کر گزرن کتنی بری گتا فی ہے، حضور کمافر مان ہے کہ فمازی کے آگے ہے گزرنے والا اگر جان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے دیمان کے اس کے دیمان کے اس کے دیمان کی ہمت نہ کرے۔

جب کوئی فض نماز پڑھنے کھڑا ہوتو خودا ہے بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے گذاس کی وجہ سے سی کو پریشائی نہ ہووہ
ایس جگہ نہ کھڑا ہو جہال خوداس کی توجہ بے عام گزرگاہ پرنماز نہ پڑھے مسجد میں بھی ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جہال لوگوں کاراستہ
رُکے ورنہ وہال نمازی پربی ہوگا گرکوئی فخص کھی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تومستحب بیہ ہے کہا ہے مسامنے سترہ کھڑا کرے سترہ
کے معنی آڑ کے آتے ہیں، اگرکوئی فخص بے خبری میں نمازی کے سامنے سے گزررہا ہے تواس کوروک دینا چاہئے ہفصیل
آگے آربی ہے۔

هِ ٥٩٣﴾ إذَا ظَنَّ مُرُوْرَهُ يَسْتَحِبُ لَهُ أَنْ يَغْرِزَ سُتْرَةً تَكُوْنُ طُوْلَ ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا فِي غِلْظِ الإصْبَع.

یفوز فعل مفارع معروف صینه واحد ند کر غائب باب ضرب مصدر غوز ا زمین میں کسی چیز کا گاڑنا۔ مستوق سین کے ضمہ کے ساتھ لغۃ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو چھیا دیا جائے گئین اصطلاح میں جب سترہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جسے نمازی لوگوں کے اپنے سامنے گزرنے کی وجہ سے رکھ لیتا ہے۔ طول کہائی بلندی۔ خدواع کہ بنی کے سرے تک ہوتا ہے جمع اَذْرُع . تفصیل القاموس الوحید میں دیکھی جاسکتی ہے۔ غلظ باب (ض) کا مصدر ہے غلظ یَغلِظ غِلظ وَغِلظة مونا ہونا۔

رجی جب گمان ہواس کوگزرنے کا تومستحب ہے اس کے لئے یہ کہ گاڑ دے وہ ایساسترہ جولمبائی میں ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ کے ایک ہاتھ کے ایک ہاتھ کے ایک ہاتھ کا دہ ہواور موٹائی میں ایک انگل کی برابر۔

#### سترہ کپ گاڑے؟

صورت مسئدیہ ہے کہ سزہ کا گاڑنا اس وقت ہے جب یہ بھھ رہا ہو کہ اگر میں بلاگاڑے ہوئے نماز پڑھوں گاتو لوگ میر ہے سامنے سے گزر بائیں کے لیکن اگروہ ایس مبکہ و کہ وہاں پرکسی کے گزر نے کا امکان ہی نہ ہوتو پھر بلاسترہ گاڑے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ سترہ کی لمبائی کم سے کم دوبالشت اور موٹائی ایک انگلی کے برابر ہونی چاہئے کیونکہ اس کے کم لمبائی اور موٹائی دور سے دیکھنے والول کوظاہر نہ ہوگا، پس اس سے کم موٹائی والے سترہ سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔
(مراتی الفلاح: ۲۰۱)

﴿ ٥٩٣ ﴾ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُرُبَ مِنْهَا وَيَجْعَلَهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ لَا يَصْمُدُ إِلَيْهَا صَمَدًا.

حاجب بھوؤں، ابرو، آنکھ کے اوپر کی ہٹری مع گوشت جمع حواجب. صَمَدا باب (ن) کا مصدر ہاتا کم وفایت قدم رہنا، بہاں پرمرادارادہ کرنا۔

درانحالیکہ اس کی جانب بالکل ارادہ نہ کرے۔

#### سترہ کہاں گاڑ ہے؟

اس عبارت میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ سترہ نماز پڑھنے والا اپنے دائیں بھوؤں یا بائیں مجوؤں کے بالقائل رکھے بعنی دونوں آنکھوں کے بچ میں ندر کھے تا کہ بیدہم نہ ہو کہ دہ اس چیز کو سجدہ کرر ہاہے ادر بہتر بیہ ہے کہ سترہ دائیں آنکھ کے سامنے ہو۔

#### ﴿ ٥٩٥﴾ وَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَا يَنْصِبُهُ فَلَيَخُطَّ خَطًّا طُولًا وَقَالُوا بِالعَرْضِ مِثْلَ الهِلَالِ.

ینصبه فعل مضارع معروف باب (ض) نصبًا (م) ہے، کھڑا کرنا، گاڑنا، بئند کرنا۔ بخط باب (ن) سے فعل مضارع معروف ہے خطًا (م) ہے کئیر کھنچنا۔ عرض چوڑائی، پھیلاؤ عَرُضَ مَعُوضَ عَوْضًا وَعَرَاضَةً باب (ک) چوڑاہونا۔ باب (ک) چوڑا ہونا۔

وراكرنه بائ الى چيزكه جس كوگار الد خط مينج و مالباني مس اورعلاء في اليك كهاكريد

خط چوڑائی میں تھینچے ما ندی طرح۔

سرے اگرسترہ بنانے کے لئے ککڑی وغیرہ کوئی چیز نہ ہوتو کیا زمین پر خط تھینچنا معتبر ہوگا یا نہیں تو صاحب عنایہ کے مطابق طرفین سے منقول ہے کہ خط تھینچنا معتبر نہیں ہوگا البتہ امام شافئ نے کہا کہ ایک طویل محط تعینچ اللہ معتبر کا ایت اور اس کے قائل بعض مشامخ متاخرین ہیں اور بعض علماء نے ارشا دفر مایا ہے کہ یہ محط چوڑ ائی میں تھینچ ہلالی طرز کا لیبنی جاند کی طرح۔

﴿ ٥٩٢﴾ وَالمُسْتَحَبُّ تَرْكُ دَفِعِ المَارِّ وَرُجِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّسْبِيْحِ وَكُوهَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَيَذْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالقِرَاةِ .

ر عص ماضی مجبول باب تفعیل فرخیصا مصدر بمانعت کے بعداجازت دیا۔ دفعه ضمیر کا مرجع المار

مرد کے کا اور مستحب ہے گزرنے والے کے روکنے کو چھوڑ دینا (ندرو کنامستحب ہے) اور اجازت دی گئی ہے اس کورد کنے کی اشارہ کے ساتھ یا تشیع کے ساتھ اور مکروہ ہے جمع کرنا دونوں کے درمیان اور روک سکتا ہے مرداس کو قرائت کی آ واز کو بلند کر کے (بھی)۔

#### گزرنے والے کوکس طرح رو ہے؟

مئدیہ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سترہ ندہویا سترہ تو ہے مگر سترہ اور قمازی کے درمیان سے کوئی گررنے کا ارادہ رکھتا ہوتو نمازی اس گزرنے والے کو ندرو کے ، بیہ بات مستحب اور افضل ہے اور روکنے کی اجازت ہے ، رہی بیہ بات کہ ازی اس گزرنے والے کو سرورے واس بارے میں فرمایا کہ اشارے سے روکے یا اس کو بیجے پڑھ کررو کے اور اشارہ و بیجے دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کافی ہے اس طریقہ سے مردکو اس بات کی بھی اشارہ و بیج کہ جس سورت کووہ پڑھ رہا ہے ذرا بلند آ واز سے پڑھ دے تاکہ گزرنے والے کو بیمعلوم ہوجائے کہ بیمنی نماز پڑھ دیا ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۱)

﴿ ۵۹۵﴾ وَتَذْفَعُهُ بِالإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيْقِ بِظَهْرِ أَصَابِعِ اليُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ اليُسْرَى وَلاَ تَزْفَعُ صَوْتَهَا لاَنَّهُ فِيْنَةً .

تصفیق کے المی معنی بین تالی بجانا اور یہاں بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی دوالگلیاں مارنا مراد ہے۔ صفحة جمع صفحات جانب، طرف، كناره۔ مرجوں اورعورت ہٹائے اس کواشارہ سے یادائیں ہاتھ کی الکیوں کی پشت کوہائیں ہاتھ کی مشیلی کے کنارے پر مارکراور نہیں بلند کرے گیا بنی آ واز کو کیونکہ وہ فتنہ ہے۔

### عورت کس طرح رو کے؟

قنبیه: یہاں عبارت الف بیف ہوگئ ہراتم الحروف نے مصنف کی عبارت کو سامنے رکھ کر ہی ترجمہ کیا ہے، اصل عبارت السرسی لین ہوگئ ہراتم الیمنی علی ظہر کف الیسوسی لین الم ہے اصابع الیمنی علی ظہر کف الیسوسی لین الم ہے با کیں مقبل کی پشت پردا کیں تھیل کی اندرونی انگیوں کے کنار ہے وارنے کا اورتشری میں ہماری یہی مراوہ۔ با کیں تھیل کی پشت پردا کیں تھیل کی اندرونی انگیوں کے کنار ہے وارنے کا اورتشری میں ہماری یہی مراوہ۔ (طحطا وی علی المراتی :۲۰۲)

#### ﴿ ٥٩٨ ﴾ وَلا يُقَاتِلُ المَارُ وَمَا وَرَدَ بِهِ مُؤَوِّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ وَالْعَمَلُ مُبَاحٌ وَقَلْدُ نُسِخَ.

ورد ماضی معروف باب (ض) وُرُوْدًا (م) ہےآنا مؤول اسم مفعول باب تفعیل سے تاویلاً مصدر ہے، مراد ومطلب بیان کرنا۔ ومطلب بیان کرنا۔ نسخ ماضی مجہول باب (ف) نسختا (م) ہے تم کرنا۔

توجیعه اورلزائی نه کریے گزرنے والے سے اوروہ حدیث جو کہ وار دہوئی ہے،اس میں تاویل کی گئی ہے اس طرح پر کہ تھا (مقاتلہ کا تھم) اور عال یہ کیمل کرنانماز میں جائز تھا اور تحقیق کہ منسوخ کردیا عمیا ہے۔

#### گزرنے والے سے لڑائی جھگڑا

صورت مسلدیہ ہے کہ نمازی کا اپنے سامنے سے گزر نے والے سے مار پیٹ کرنایا زورز بردی کرنا ورست اور جائز نہیں ہے، یہ ہے اصل مسلد اور جواز کے سلسلہ میں ایک صدیث وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا گان احد کیم یصلی فلا یدع احدا لیمر بین یدید ولید راما استطاع فان ابی فلیقاتله اتما هو شیطان جبتم میں سے کوئی آدمی نماز پڑے رہا ہوا ہے سامنے سے گزرنے والے کی آدمی کونہ چھوڑے اور چاہے کہ دفع کرے تی المقدور اگر گزرنے والا انکار کرے (ندرے ) تواس کی مار پٹائی کرے کیوں کہ وہ شیطان ہے۔

اس صدیث کی بیتاویل کی گئی ہے کہ ایسا کرنا ابتدائے اسلام میں جائز تھانیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (مراقی الفلاح/۲۰۲) ایسے ہی نماز میں بات چیت کرنا ،سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ بیسب ابتدائے اسلام میں

جائز تقابعد مين منسوخ كرديا كيا\_ (البحرالرائق:٣/٢)

# فَصْلٌ فِيْمَا لاَيكُرَهُ لِلْمُصَلِّي

یفسل ہےان چیزوں کے بیان میں جونماز پڑھنے والے کے لئے مکروہ ہیں۔

﴿ ٥٩٩﴾ لَا يَكُرَهُ لَهُ شَدُّ الوَسَطِ وَلَا تَقَلَّدٌ بِسَيْفٍ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِحَرْكَتِهِ .

شَدِّ باب (ن) کا مصدر ہے، باندھنا وسط کی چیز کا درمیانی حصہ یہاں پرمراد کر ہے جمع أوساط تقلد باب تفعل کا مصدر ہے، تقلد انسیف تلوار گلے میں لئکانا۔ یشتغل فعل مضارع معروف باب افتعال سے اشتغالاً مصدر ہے، کام میں لگنا، توجہ بمنا۔

ترجمه کروہ نہیں ہاں کے لئے کر کابا ندھنا اور نہ تلوار وغیرہ کا لئکا نا جبکہ نہ توجہ بٹنے اس کی حرکت سے کر میں کوئی چیز لٹرکا کر نما زیر مصنا

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی نے اپنی کمریس پڑکا یا اس کے مانندکوئی چیز باندھ کر نماز پڑھی تو کمروہ فہیں ہے، ایسے ہا گر نمازی نے تلواروغیرہ اس طرح لئکارکھی ہے کہ اس کے ملئے سے دل اس کی جانب متوجہ بیں ہوتا تو اس طرح تلوار لئکا کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر دل اس کی حرکت سے متوجہ ہوتا ہے، یعنی نماز سے توجہ بہتی ہے، تو یہ صورت مکروہ ہوگی۔

﴿٢٠٠﴾ وَلاَ عَدَمُ إِذْ خَالِ يَدَيْهِ فِي قُرْجِيِّهِ وَشِقِّهِ عَلَى المُخْتَارِ.

الفرجية كمي استينوں كا جه جوعلاء دين پہنتے ہيں۔ الشقة كيڑے وغيرہ كالمبائكڑا، دهجي، پھاڑا ہوا نكڑا، پھٹا ہوا، نصف حصہ۔

ر جوں اور (مکروہ) نہیں اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرنا ہی فرجی اور اس کے جاک میں فدہب مختار پر۔

میں ہونے دیا مساحب کتاب فرائی قسم کا کپڑا ہونا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کرنہ پہنا بلکہ اس کے کناروں کومونڈھوں پر
پڑار ہے دیا مساحب کتاب فرمائے ہیں کہ اس طرح پہن کرنماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، مرحقیقی ہات بیہ کہ اس میں بھی
کراہت ہے، ( لاللہ یشبہ المسدل شامی جلد اول (۵۹۸) نیز اس طرح سے کرنا نماز سے دھیان کے بینے کا
سبب بن سکتا ہے ) ایسے ہی کپڑے کا نسف حصہ پھٹا ہوا ہے، اس کو پہن کرنماز پڑھ لی تو بھی کراہت ہے، کیوں کہ بیہ بے
و مقل طریقہ سے پہننا ہے۔

﴿ ٢٠١﴾ وَلاَ التَّوَجُّهُ لِمُصْحَفِ أَوْ سَيْفٍ مُعَلَّقٍ أَوْ ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ اوْ شَمْعِ أَوْ

#### سِرَاج عَلَى الصَّحِيْح.

المصحف کصے ہوئے اوراق کا مجموعہ اغلب استعال بمعنی قرآن پاک ہے، جمع مَصَاحِفُ سیف تلوار جمع سُدُوق وَاسْیَاف معلق اسم مفعول ہے، لئکا یا ہوا باب تفعیل سے تعلیظا مصدر ہے، لئکا نا۔ ظہر کر پیٹے (مونڈ ھے سے سرین تک) جمع اَظٰھُو وظُھُورٌ. شمع موم بق جمع شُمُوع سَواج روش چراخ جمع سُرُج .

ترجمه اور (مروه) نہیں توجہ کرنا قرآن کریم کی طرف یالکی ہوئی تلوار کی طرف یا کسی بیٹھے ہوئے فض کی پشت کی جانب جمرہ کرنا تحقیق قول کے موافق۔

# قرآن سامنے ہونے کی حالت میں نماز پر صنا

حضرت مصنف فر ماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے تر آن پاک ادکا ہویا تلوالکی ہوتو اس میں کراہت نہیں ہے،
کیوں کہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی حالاں کہ عبادت ہی کا اعتبار کر کے کراہت ثابت کی جاتی ہے، پس جب آئی عہادت نہیں کی جاتی ہوئی کہ اس کے بعد فرمایا کہ سی ایسے فیص کی پیٹھ کی مطرف دخ کر کے نماز پڑھنا جو با تیں کرر ہا ہو کروہ نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر سفر وغیرہ میں سترہ کے لئے جب درخت وغیرہ نہ پاتے تو اپنے غلام نافع سے فرمات کہ اپنی پڑھ کھیردے (ہدایہ جلداول) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فیض نماز پڑھے اور آسے موم بی یا چراغ رکھا ہوتو تول اسے اور ند ہب مخاریہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں ، بعض حضرات کا قول ہے۔

#### ﴿٢٠٢﴾ وَالسُّجُوْدُ عَلَى بِسَاطٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ لَمْ يَسُجُدُ عَلَيْهَا.

ہساط پھونافرش اور ہروہ چیز جو بچھائی جائے جھ بُسط تصاویر اس کا واحد تصویر ہے، تصویر وہ ہوتی ہے جو کلوق خدا کے مشابہ بنائی مئی ہوخواہ ذی روح کی ہویا غیر ذی روح کی تکریباں ذی روح کی تصویر مراد ہے، کیوں کہ فیردی روح کی تصویر میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

تنرجه و اور البيده كرناالية فرش پر كه جس ميں تضويرين اوں كه اس پر بير بير و مارات

صورت مسئلہ یہ کہ آیا بچھونا جس پرتشوری بی بنی ہوئی ہوں اس پرنماز پڑھے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بلا کراہت جائز ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ بجدہ تصویر پرنہ کرے کیوں کہ بیتصویر کی پرستش کے مشابہ ہو تعظیم کاشبہ پیدا ہوسکتا ہے اس لئے بیشرط لگائی ہے۔

﴿ ٢٠٣﴾ وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَفُرَبٍ خَافَ اَذَاهُمَا وَلَوْ بِضَرَبَاتٍ وَانْجِرَافٍ عَنِ القِبْلَةِ فِي

#### الأظهر

عقرب کھورجع عقارِ بُ اور عَفْر ہاء کھو کی مادہ کے لئے آنا ہے، آذا تکلیف کوفت معمولی نقصان ۔قرآنِ پاک میں لن بَّضُرُّو کُمْم اِلَّا اَذَی. اَنحراف باب انتعال کا مصدر ہے، نیزها ہونا اصل سے ہٹ جانا۔ خاف فاعل کی خمیر مصلی کی جانب راجع ہے۔ هما حشنہ کی خمیر حیدہ وعقرب کی جانب راجع ہے۔

#### نماز کے دوران سانپ بچھو مار نا

﴿٢٠٢﴾ وَلاَ بَأْسَ بِنَفْضِ ثَوْبِهِ كَيْلاَ يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُّكُوعِ.

نفض بيمسدر به باب نفر سے جمارُ نا جھنكنا يلتھىق نعل مننارع معروف ميغه واحد فدكر غائب باب افتعال العماق معدر به چيكنا چشتا۔

ور جمل اورکوئی حرج نہیں اپنے کیڑے کے جسکتے میں تا کہ نہ چٹ جائے اس کے جسم سے رکوع میں۔
شمکن نکالنا

شكن نكالنے كے لئے كيرا إسكانا مكروہ ہے، البتداكريدخيال ہے كهكرتے ياشيروانى كا بجيلا وامن سرينوں ميں

دب کمیاہے، جس سے ایک معیوب صورت پیدا ہوگئ ہے تو اس صورت میں کرتے یا شیر وانی کے وامن کو کھینچ کرسید ھاکر سکتا ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۳)

﴿ ٢٠٥﴾ وَلاَ بِمَسْحِ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الحَشِيْشِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاقِ وَلاَ قَبْلَ الفَرَاخِ إِذَا ضَرَّهُ أَوْ شَعَلَهُ عَنِ الصَّلَاقِ.

قراب مٹی جمع اَترِبَةٌ. الحشیش خشک کھاس تکا جمع حَشَائِشُ ضَوَّ ماضی معروف باب (ن) (م) ضَرًا تکلیف کہنچانا ،نقصان دینا۔ شَغُلُ ماضی معروف باب (ف) شَغُلاً مصدر ہے مشغول کرنا اور جب صله میں عن آئے تو غافل کرنے ،توجہ ہٹانے کے معنی ہوں سے اور یہی معنی یہاں پرمراد ہیں۔

سرجمہ اور (کوئی حرج) نہیں ہے اپنی پیشانی سے مٹی یا تنکے کو پو نچھنے میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور نہ فارغ ہونے سے پہلے جبکہ نقصان دے اس کو یا توجہ ہٹا دے اس کی نماز سے۔

تسریع مصنف فر ماتے ہیں کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد پیثانی ہے ٹی یا تکوں کوصاف کرنا مکروہ نہیں ہے، اورا گریہ چیزیں نمازی کے دل کواپی طرف متوجہ کررہی ہیں تو نماز کے دوران بھی عمل قلیل کے ساتھ صاف کرسکتا ہے۔ (مراتی الفلاح:۲۰۳)

#### ﴿٢٠٢﴾ وَلَا بِالنَّظْرِ بِمُوْقِ عَيْنَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيْلِ الْوَجْهِ.

موق جع امواق كوشية مكتكميان- تحويل بابتفعيل كامصدر مي،بدلنا-

ترجمه ادر ( کوئی حرج ) نہیں ہا پی آ تھوں کی تکھیوں سے دیھنے میں چرے کو پھیرے بغیر۔

سری اگرکوئی نمازی بلاضرورت چبره همائے بغیر تنکھیوں سے دائیں بائیں یا قبلہ کی جانب دورتک دیکھتا ہے وہ مکروہ تنزیبی ہے، اور اگر ضرورت ہوتو کروہ نہیں، مصنف کی عبارت ضرورت ہی پرمحول ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰۳)

﴿٢٠٤﴾ وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الفُرُشِ وَالبُسُطِ وَاللَّبُوْدِ وَالْآفْضَلُ الصَّلُوةُ عَلَى \* الأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا تُنبِتُهُ.

باس جمع انوُس لا باس به اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضا نقہ نہیں۔ فُرُشُ اس کا واحد فو اش گھرکے بچھانے کے کپڑے وغیرہ۔ بُسُطَ اس کا واحد بِسَاطٌ ہے فرش بچھونا (ہروہ چیز جو بچھائی جائے) دری چٹائی۔ لَبُوڈُ اس کا واحد لِبُدُ ہے، نمدہ بی ہوئی اون یا بال (نمدہ وہ کپڑا کہن تاہے جواون یا بالوں کو جما کر پانی سے بھگوکر بنایا جا تا

ہے) بچھانے کاایک فرش۔

ترجمه ادر کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں فرشوں بستر وں اور روئی دار جبوں پراور بہتر ہے، نماز پڑھنا زمین پر یااس چیز پر کہ جس کوزمین اُگاتی ہے۔

تسدیع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بستروں و پھونوں وغیرہ پر نماز پڑھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں اوران پر بجدہ کرنے سے سرزین پرنک جائے مگرافضل اور بہتریہ کہ بخیر پھو بچھائے زین پرنماز پڑھے یا گھاس پھونس چٹائی پرنماز پڑھے۔ کالحصیر والحشیش فی المساجد وھو اولی من البسط لقربه من التواضع (مراتی الفلاح:۲۰۳)

﴿ ١٠٨ ﴾ وَلَا بَأْسَ بِتَكُرَارِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَينِ مِنَ النَّفْلِ.

ترجیم اورکوئی حرج نہیں ہے ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنے میں نفل کی دونوں رکعتوں میں۔ تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں ایک ہی سورت کو کمررسہ کرر پڑھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر فرض نماز میں میمل مکروہ تنزیبی ہے۔ باتی تفصیل (مسئلہ ۵۵۵ میں ملا خطفر ماسیں)

فَصْلٌ فِيْمَا يُوْجِبُ قَطْعَ الصَّلُوةِ وَمَا يُجِيْزُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(مِنْ تَاخِيْرِ الصَّلُوةِ وَتَرْكِهَا)

یفسل ہےان چیزوں کے بیان میں جونماز کے توڑنے کو داجب کردیتی ہیں،اور جواس کو جائز کردیتی ہیں،اوراس کے علاوہ کے بیان میں (لیعنی نماز کومؤخر کرنااوراس کو جھوڑ دینا)۔

#### ﴿٢٠٩﴾ يَجِبُ قَطْعُ الصَّالُوةِ بِاسْتِغَانَةِ مَلْهُوْفِ بِالمُصَلِّى لَا بِيدَاءِ آحَدِ ابَوَيْهِ.

استغاثة انساف حامزاجع استغاثات اسغاثة باب استفعال كامصدر مدوطلى ،فرياد ملهوف عمكين مظلوم باب (س) عداسم مفعول من المهف المهف المفاه مظلوم وستم رسيده مونا-

ترجید ضروری ہے، نمار تو زُ دینا کسی مظلوم کے امداد جا ہے پرنماز پڑھنے والے سے نہ کہوالدین میں سے اسی ایک کے پکار نے سے۔ کسی ایک کے پکار نے سے۔

تشریب ایک فض نماز میں مشغول ہے، اس سے کسی مظلوم نے فریاد چاہی مثلاً وہ کنویں میں گر گیایا سانپ، شیر، چیتا سامنے آگیا ہے، جس کے حملے کا خطرہ ہے، اس نے نمازی سے بچاؤ کی درخواست کی اور وہاں صرف بہی نمازی ہے، توالیی صورت میں اس نمازی کونماز تو زکر اس مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے، بشر طیکہ مدد کرنے پر قادر بھی ہوورنہ بشکل ویکر نمازتو را ناحرام ہے، اس کے بعد مسئلہ بیہ کہ ماں باپ دادادادی کسی خت تکلیف کی وجہ سے پکاریں مثلاً بیار ماں
باپ ضرورت سے اٹھے ادر گر پڑے ادر کوئی دو سرافض موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں فرض نمازتو ر دینا ضروری ہے،
نیکن اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ یونہی پکارلیا تو فرض نمازتو ر نا جا تر نہیں ہے، البتہ نفلوں اور سنتوں میں
معجائش ہے، تفصیل اس طرح ہے اگران میں سے کسی نے شدید ضرورت یا مصیبت کی بنا پر یا بلا کسی مصیبت کے یونہی
معارااوران کو بی معلوم نہیں ہے، کہ آپ نفلیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں نفلوں یا سنتوں کی نیت تو رکران کی
تعمیل کرنا ضروری ہے، دراگر وہ جانتے ہیں کہ آپ نیت بائد ہے ہوئے ہیں پھر بھی پکارر ہے ہیں تو اس صورت میں اگر
مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں پکارر ہے ہیں تو نمازتو ر ناواجب نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۲۰ ۲۰۳)

﴿ ٢١٠﴾ وَيَجُوْزُ قَطْعُها بِسَرَقَةِ مَا يُسَاوِى دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ.

ترجمہ اور جائز ہے اس کا توڑوینا ایل چیز کے چوری ہونے کے (خوف سے) جو برابر ہوایک ورہم کے اگر چدہ چیز دوسرے کی ہو۔

تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال کا خطرہ ہومثلاً نیت بائد در کھی تھی کہ کوئی محف جوتی اٹھا کرلے جانا چاہتا ہے بھر طیکہ اس کی قیمت کم از کم ایک درہم یعنی / ۳ گرام / ۲۹۲ ملی گرام کے بفتر ہوتو نماز توڑ دینا جائز ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر چہنمازی کے پاس اتن قیمت کا سامان دوسرے ہی کا ہواور چوراسے لے جار ہاہے، تو بھی نماز توڑ دینا جائز ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰۴)

### ﴿ اللهِ وَخَوْفِ ذِنْبِ عَلَى غَنَمِ أَوْ خَوْفِ ثَرَدِّى اَعْمَلَى فِي بِنُرِ وَتَخْوِمٍ.

ذلب جمع ذِنَابٌ بھِرُیا۔ نردَی بابِ نفعل کامسدر ہے، جباس کے صلیمی ٹی آئے تو معنی ہو تکے بلندی سے گرنا۔ آغمنی جمع غمی وعُمیکان عَمِی یَعْمٰی عَمْی باب (س) نابینا ہوجانا (دونوں آٹھوں کی بینائی کا بالکل معتم ہوجانا)

ترجمہ اور بھیٹریا آپڑنے کے خوف سے بکریوں پریااندھے کے کنویں میں گرجانے کے خوف سے یا کنویں کے ماند کسی اور چیز میں۔

تسری اس عبارت کاعطف ماقبل کی عبارت پر ہے اصل عبارت اس طرح ہے و یجوز قطعها لمحشیة فرماتے ہیں کہ ایک مخض نماز پڑھ رہاہے، اس حال میں بھیڑیا آیا اور بکری کولے کر جانے لگا، اور نمازی کواس بات کا خوف ہے، کہ اگر میں نماز کو پوری کرتا ہوں تو بھیڑیا اُسے مارڈالے گا، تواس کے لئے نماز تو ڑوینا جائز ہے، ایسے ہی اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے، مثلاً کوئی اندھا جارہا ہے، اور سامنے کنواں ہے، یا مثلاً بس گاڑی کاریا ٹرین وغیرہ کی زدمیں

ہے، اگر نہ بچایا گیا تو ہلاک ہو جانے کا غالب گمان ہے، تو اس صورت میں تو نماز تو ڑ دینا واجب ہے، اور اگر ہلاک ہونے کا غالب گمان نہیں ہے، تو نماز تو ڑنا دینا جائز ہے، (مراتی الفلاح/۲۰۴)۔

﴿ ٢١٢﴾ وَإِذَا خَافَتِ القَابِلَةُ مَوْتَ الوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَاخِيْرِهَا الصَّلُوةَ وَتُقْبِلُ عَلَى الوَلَدِ .

القابِلَة دایہ جوزَ چہ کو بوقت پیدائش مخصوص مدد کہنچاتی ہے، جمع فَوَابِلُ تقبل فعل مضارع معروف باب افعال سے (م) اقبالاً آنااور جب صلمیں علی آئے تومعنی ہوں سے کی کام پرلگ جانا متوجہ ہوجانا۔

ترجمہ اور جب خوف کرے دایہ بچہ کے مرجانے کا درنہ کوئی حرج نہیں ہے، دایہ کے مؤخر کردیے سے نماز کو اور تھے بھے ہو

صورت مسئلہ یہ ہے کہ داید (بچہ جنائے والی) بچہ جنارہی ہے، اوراس حال میں نماز کا وقت ہوگیا اور دایہ والی اس کا کوئی عضونلف دایہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر بچہ کی ولا دت کے وقت بچہ کو چھوڑ کر نماز میں لگ گئ تو بچہ مرجائے گا، یا اس کا کوئی عضونلف ہوجائے گا، یا اس مرجائے گی، تو ان تمام صور توں میں نماز کومؤ خرکر دینا ضروری ہے، اورا گر نماز میں ہوتو اسے تو ڈنا ضروری ہے، اورا گر دایہ کو بچہ دغیرہ کے مرجانے کا غالب گمان نہ ہوتو بھی نماز کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور این پوری توجہ بچہ پر ہی رکھے اور نماز بعد میں بڑھ لے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰۳)

﴿ ٢١٣﴾ وَكَذَا المُسَافِرُ إِذَا حَافَ مِنَ اللَّصُوْصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ تِاخِيْرُ الوَقْتِيَّةِ.

اللصوص لص كرجمع به دوسرول كا مال حصب كراشا كر لے جانے والا ، قطاع الطريق قطاع اسم مبالغه به بہت راسته كاش كرجمع به دوسرول كا مال حصب بہت راسته كاش والا ، دن دها شد برسر عام لوث ماركر في والا اس كى سزا ١٠١٠ ممال كى قيد به وقال صاحب المجوهرة النيرة فهو المحروج لاحذ الممال على وجه المحاهرة فى موضع لا يلحق المأخوذ منه المعوث ليمن كوكى فريادنش سكے يعن لوگوں برايى المعوث ليمن كوكى فريادنش سكے يعن لوگوں برايى محمراب طارى بود

سرجمہ اورا سے بی مسافر جب کہ خوف کرے چوروں یا لئیروں سے تو جا تزہاس کے لئے وقی نماز کا دیر سے ادا کرنا۔

صورت مئلہ یہ کہ ایک مخص سفریں ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر نماز پڑھنے میں اگر سے میں گئے گیا تو چوریا ڈاکو حملہ کر دیں گے، تو اس خطرے کے پیش نظر اس کو نماز بعد میں پڑھنے کی اجازت ہے،

یمال بدبات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں مسافر کی قیدا تفاقی ہے، مقیم کا بھی یہی تھم ہے، جوعبارت میں بیان کیا گیا ہے، اور مسافر کی قیداس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ عام طور سے سفر میں ہی اس طرح خطرات پیش آتے ہیں۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۴)

﴿ ١١٣﴾ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسْلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيْدًا حَتَّى يَسِيْلَ مِنْهُ الدَّمُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيْهَا وَكَذَا تَارِكُ صَوْمٍ رَمَضَانَ وَلَا يُقْتَلُ اِلَّا اِذَا جَحَدَ أَوِ اسْتَخَفَّ بِأَحْدِهِمَا .

تحسلاً باب مع کا مصدر ہے، تحسِل یکسل کسلا ایسے کام میں ستی کرنا جس میں ستی کرنا درست نہ ہو و میلا اورست بہ و میلا اورست پڑنا۔اورکسل کی قید سے وہ صورت نکل کی کہ بھول سے پاکی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے۔ یسیل فعل مضارع معروف باب (ض) سَیلاً وَسَیکانًا بہنا۔ جحد ماضی معروف باب (ف) جَحدًا (م) ہے، جان بوجھ کرانکار کرنا جھٹلانا، آستنجف ماضی معروف باب استفعال سے استخفافا (م) ہے، حقیروذلیل مجمناتو بین کرنا ملا مجمنا۔

توجید ستی اور کا ہلی کی وجہ ہے جان ہو جھ کرنماز چھوڑنے والے کوا تناسخت مارا جائے گا کہ خون بینے گئے اور پہراس کو بند کردیا جائے یہاں تک کہ نماز پڑھنے گئے، اور ایسے ہی رمضان کے روزے چھوڑنے والے کواور کل نہیں کیا جائے گا گرجب کہ انکار کرے یا ہلکا سمجھان دونوں میں ہے کسی ایک کو۔

#### تارك نماز كى سزا

اسلامی عبادت میں نماز کوسب سے امتیازی مقام حاصل ہے، اس امتیازی شان کی وجہ سے پروردگار عالم نے نماز کی فرضیت کا تھم شب معراج میں آسانوں پر بلا کر مرحمت فر مایا اس لئے نماز ہر مسلمان مرداور عورت پر لازم اور فرض میں ہے، وہ نماز کے سلسلے میں قطعنا کوتا ہی نہ کریں اس مختصری تہید کے بعد صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ سستی اور کا بلی کی بنا پر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی خوب بٹائی کی جائے، کہ جس سے اس کے بدن سے خون بہنے گئے، اور پھر قید میں بند کر دیا جائے اور مستقل وعظ وقعیحت کی جاتی رہے تا کہ وہ نماز پڑھنے کا اقر ارکر لے یا اس طرح قید خانہ میں مرجائے، یہ تھم رمضان کے روزے چھوڑنے والے کا ہے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ نماز یاروزہ جھوڑنے والے کوئل نہ کیا جائے گردوصور تیں اسے شکی ہیں: (۱) نمازروزے کی فرضیت ہی کا انکار کردے تو اب وہ مرتد ہوگیا اور مرتد کا تھم بیہ ہے کہ جوشکوک وشبہات اس کے دل میں ہیں ان کودور کیا جائے اور تین دن قید میں رکھا جائے گا، تا کہ اس کوسوچنے بچھنے کا موقع مل سکے اگر بات بچھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے

ورنداس کول کردیا جائے گا۔ (۲) کوئی مخص نمازروزے کا مزاق اڑائے اٹی تو ہین کرے مثلاً کے رمضان بردا بھاری ہے یا مثلاً کیے کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو ( نعوذ باللہ من ذلک ) تو یہ محف کا فر ہو گیا کیوں کہ شریعت کی اہانت کفرہے ،اس کو بھی لل کر دینا جائز ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی:۲۰۳۰–۲۰۵)

#### بَابُ الوثر

#### وتر كابيان

ماقبل سے مناسبت: صاحب کتاب جب فرض علمی ( یعنی اعتقادی کہ جس کامکر کافر ہے ) کے بیان سے فارغ موسے تو اب فرض علی مراقی موسے تو اب فرض علی ( جس کا اداکر ناعملا فرض ہے اعتقاداً واجب ہے ) کے بیان کوشروع کیا۔ (طمعلاوی علی مراقی الفلاح: ۲۰۵)

#### ﴿ ١١٥﴾ ٱلْوِتْرُ وَاجِبٌ.

ترجمه ورواجب ب-

(M/r

وَيَخْرِلُ وَهُوَ فَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُ الفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الأُولَيَيْنِ مِنْهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُّدِ وَلاَ يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِقَةِ وَإِذَا فَرَخَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ فِيْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبُرَ وَقَنَتَ قَائِمًا قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيْعِ السَّنَةِ.

يقتصر تعل مضارع معروف باب انعال اقتصاد (م) كى چزيرانحماركرنالهائى كم كرنار

اور وہ تین رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ اور پڑھاس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت اور بیٹے چائے اس کی پہلی دور کعتوں کے اخیر میں اور صرف التحیات پر بس کر لے بینی صرف التحیات پڑھے اور سے اللہم نہ پڑھے تیسری رکعت سے اس کے کھڑے ہونے کے وقت اور جب فارغ ہوجائے سورت کے پڑھنے سے تیسری رکعت میں تو اٹھائے اپنے ہاتھوں کو اپنے کا نوکی کو کے مقابل پھر اللہ اکبر کے اور دعا قنوت پڑھے کھڑا ہوکر رکوع سے پہلے بورے سال۔

#### نمازوتر پڑھنے کا طریقہ

وترکی فراز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ایک سلام سے تین رکھتیں پڑھی جا کیں، ہررکھت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے دوسری رکعت پر سبب وستور قعدہ کیا جائے اور تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رفع یہ بن کے ساتھ کھیر کی جائے گھر ہاتھ ہا ندھ کردعا قنوت پڑھیں اس کے بعد رکوع میں جا کیں، اس کے بعد بھنا چاہئے کہ متن میں، فلاث دکھات سے شوافع کے فرہب کورد کرنا مقصود ہے، کیوں کہ ان کے نزدیک دور کھتیں الگ سلام سے پڑھی جائیں گھرایک رکعت الگ سلام سے پڑھی جائے کہاں بی مسئلہ بھی ذبن شین رہے کہ وتر میں قنوت پورے سال ہے یا صرف دمضان میں ہے، یا رمضان کی تین وجوہ میں صرف دمضان میں ہے، یا رمضان کی تین وجوہ میں سے ایک وجہ بہے کہ وتر میں آفو کی تین وجوہ میں اور امام شافع کی آئی کیارہ مینے وتر میں اور امام شافع کی اصل فر ہب اور امام احمد کی ایک روایت سے کہ درمضان کی سوابو یں رات سے فتم رمضان تک قنوت کی سال میں اور امام احمد کی ایک روایت سے کہ درمضان کی سوابو یں رات سے فتم رمضان تک قنوت کی سالہ ہے، اور امام شافع کی دام مام کری دیک رکوع کے بعد قو مدمی قنوت کی جگہ ہے۔

﴿ ١١٧ ﴾ وَلاَ يُقْنُتُ فِي غَيْرِ الوِثْرِ.

#### ترجمه اور تنوت نه براهے ورکے علاوہ میں۔

#### وعاقنوت كالمحل

علاءاحناف کے نزدیک سوائے ور کے کسی نماز میں تنوت نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک فجر کی نماز میں تنوت مسنون ہے۔

﴿ ١١٨﴾ وَالقُنُوْتُ مَعنَاهُ الدُّعَاءُ وَهُوَ آنُ يَّقُوْلَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَشْتَهْ فِيلُكَ وَنَتُوبُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا يُكُولُ وَلاَ وَنَتُوبُ النَّيْ عَلَيْكَ النَّيْرَ كُلَّهُ مَشْكُوكُ وَلاَ كُفُولُكَ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُهُ وَإِلَيْكَ مَسْعَى لَكُفُوكَ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُهُ وَإِلَيْكَ مَسْعَى وَنَخُلُهُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُهُ وَإِلَيْكَ مَسْعَى وَنَخُلُهُ وَنَخُلُهُ وَلَكُ نُصَلِّى وَنَدُجُولُ وَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهِ وَسَلَّمَ.

قنوت باب (ن) کا مصدر ہے خدا کا فرما نبردار ہونا، یہاں پر تنوت سے مراددعا ہے۔ نستعین قتل مضارع مع متعلم معروف جمع متعلم باب استفعال استعادة مصدر ہے، مدوطلب کرنا، الداد چاہنا۔ نستھدی قعل مضارع معروف جمع متعلم باب استفعال استفعال (م) استھداء ہدایت یا راہنمائی چاہنا۔ نستغفی قعل مضارع معروف جمع متعلم باب استفعال استفاد (م) ہے، اللہ سائد سائے کاہ کی معائی چاہنا۔ نستغفی فعل مضارع معروف جمع متعلم باب انفعال تو کھا (م) ہے، کا کام کام کا وکیل بنا جب مستفعال اللہ تو کھا (م) ہے، کہ کام کام کام کا وکیل بنا جب مناد میں ہونے از آنا۔ نتو کل نعل مضارع معروف جمع متعلم باب تفعل تو گھالا (م) ہے، کہ کام کام کام کا وکیل بنا جوالہ کرنا، اہل باطن کی اصطلاح میں اللہ کے پاس جو پھر ہے اس سے ماہی جونا، یقین تہ کرنا۔ نشنی فعل مضارع معروف جمع متعلم باب افعال سے مراہنا تعریف کرنا۔ خیو آسم تفضیل خلاف جونا، یقین تہ کرنا۔ نشنی فعل مضارع معروف جمع ہیں جوسن لذاتہ ہولینی خوبی اور بہتری اس کی ذات میں ہواوراس میں ذاتی دونا تی خوبی ہون کی بنا پر ای مصدر ہونے کی بنا پر ای کا تو ایک مصارع معروف جمع معروف جمع معروف جمع معروف جمع باب (ن) مصدر شکر او شکور او شکور ان ہونے کو انا ہے، شکر بدادا کرنا، کی کا صان یا افعام براس کی تعریف کرنا۔ نسخی فعلی مضارع معروف کو تا و فہور او مصدر ہوں کی مساتھ کی ہوئی کرنا دین بادر دونا کا مصدر ہوں کی کام کرنا چانا دوڑ تا نحف قعل مضارع معروف

باب (ض) حَفَدَانًا (م) پھر تيلا ہونا كام كوجلدى كرنا۔ نخشى فعل مضارع معروف جمع متكلم باب (س) خشية (م) بعشية (م) به رفت رہنا، ڈر ہونا۔ ملحق اسم فاعل ہے باب افعال الحاقا مصدر ہے كى كو يالينا، كى تك كُنْ جانا۔

اور جدی اور توت کے معنی دعائے ہیں اور وہ دعا یہ کہ کہا اللہ! ہم تھے ہے مدوطلب کرتے ہیں،
(تیری اطاعت پر) اور تھے ہے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں، (ان چیز وں کے لئے جن میں تیری خوشنو دی ہے) اور تھے ہے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، (اپنے گناہوں کی) اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، (گناہوں سے قوبداور شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کاعزم مقم ) اور تیرے او پر ایمان لاتے ہیں، (دل سے ایک ہونے کا عقاد اور ذبان سے افر ارکرتے ہیں) اور تیرے ہی او پر بھر وسہ کرتے ہیں، (تمام امور تیرے ہی سپر دکرتے ہیں) اور تمام بھلا ئیوں پر تیری ٹاوتر یف کرتے ہیں، تیراشکر اداکرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور تیرے ہی لئے قماز پر جے ہیں، ہورے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، اور تیرے ہی لئے قماز پر جے ہیں، بعدے کم تے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، (عمل میں کوشش کرتے ہیں ان چیز وں کو حاصل کرنے میں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، (عمل میں کوشش کرتے ہیں ان چیز وں کو حاصل کرنے می لئے قمان ہو جو ہیں تھی سے قریب کردے ) اور تیری ہی عبادت خوش سے کرتے ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذا ب سے ڈورتے ہیں، بیشک تیرا حقیق عذاب کا فروں ہی سے ملنے والا ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو جیو، نی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اللہ تعالی کا سلام نازل ہو جیو۔

تنوت کے سلسلے میں دو دعائیں روایات میں آئی ہیں، ایک تو اس عبارت میں موجود ہے، جس کو احناف پڑھتے ہیں اور ایک آ می عبارت میں آرہی ہے، شوافع نے اسے افتیار کیا ہے، اس افتیار کرنے کا نتیجہ بیداکلا کہ حنی لوگوں کو وہ دعا جو آ گے آرہی ہے، عمومًا یا ذہیں ہوتی اور شوافع کو وہ دعا جو اس عبارت میں ہے، یا ذہیں ہوتی بیطریقہ فیک نہیں دونوں دعائیں عادر فی جا میں ، اور پڑھنی چاہئیں مجی فیک نہیں دونوں دعائیں یا دکر فی چاہئیں ، اور پڑھنی چاہئیں مجی بیاور کمی وہ اور دونوں دعائیں یا دکر فی چاہئیں ، اور پڑھنی چاہئیں مجی بیاور کمی وہ اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھے تو سجان اللہ نوزعالی نورسونے پرسہا کہ۔

فائده: احناف جود عا برصح بين يعنى اللهم انا نستعينك الى قوله من يفجوك بيقرآن كريم كى الكيسورت في اللهم اياك نعبد الى قوله الكيسورت في اس كا تام سورة الحلم تقااور دوسرى اس كا تام سورة الحفد تقااس كى ابتذاء اللهم اياك نعبد الى قوله ملحق اور دونون سورتون كي شروع من بسم الله بحى تقا، كر بعد مين اس كى الله تالوت منسوخ موكل، چول كديد عا قرآن كريم كا حصدره محكى بهاس كے احناف نے اس كوافضل قرارديا به وطعادى على مراتى الفلاح: ٢٠٤١)

﴿٢١٩﴾ وَالْمُؤتَمُ يَقُرَأُ القُنوتَ كَالْإِمَامِ.

سرجه و اورمقتری پڑھے دعاقنوت امام کی طرح۔

مسرے صورت مسلم یہ ہے کہ قنوت کا پڑھنا واجب ہے، امام اور مقتدی سب کے لئے صرف امام کا

پر صنامقد بول کی جانب سے کافی نہیں ہوگا۔

﴿ ٢٢٠﴾ وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ آبُوٰيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَابِعُوْلَهُ وَيَقْرَوُنَهُ مَعَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُعَابِعُوْنَهُ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُوْنَ.

ہناہ مون فعل مضارح معروف جمع فركر فائب باب مفاعلة سے متابعة (م) ہے، بيجے چلتے رہنا، جارى ركھنا۔ معروضة اور جسب شروع كروے امام كوئى اور دعا فركورہ بالا دعا كے بعد او فرمايا امام ابو يوسف نے كہ مقتلى اس كى اجام كريں اور اس كے ساتھ مساتھ پڑھتے رہيں، اور فرمايا امام محد نے كہامام كى اجام فدكريں ہاں آمين كہتے رہيں۔

#### دعا قنوت کے بعد دوسری دعا

اب یہاں سے بدیمان کررہے ہیں کہ اگرامام اللّٰہم انا نستعینك النع سیر ہے کے بعدوہ دعا شروع كردے جوا كلے متن ميں آرى ہے، تواب مقتدى حضرات كياكريں؟ اس كا جواب بدہے كہ امام ابو يوسف فرماتے ہيں كہ مقتدى امام كي اور مقتدى امام كي اور ماتے ہيں كہ مرف آمين كہيں ہے۔

﴿ ٢٢١﴾ وَالدُّعَاءُ هُوَ هَلَا اَللَّهُمُ اهْدِنَا بِفَضْلِكَ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَقَوْلَنَا فِيْمَنْ مَافَيْتَ وَقِنَا فِيْمَنْ اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِلَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَ كُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى.

الملة باب (ض) سيفل امر به هُدًى وَهَذَيًا (م) ب، را بنمائى عاصل كرنا مي راه بهونا عالميت تعلى ما منى باب مغاعلة ست مُعَافاة وعِفاء وعافية (م) ب، امراض وأفات سے محفوظ ركمنا ، صحت وعافيت عطا كرنا - توكيت تعلى ماسى معروف باب لفعل ست توكيًا (م) ب، ذمدوارى لينا - قِلَا تعلى امر باب (ض) وقاية تكيف ست بهانا - قصيت تعلى ماضى معروف باب (ض) قضاء (م) ب، فيعله كرنا - لا يذل تعلى مفارع منفى معروف باب (ض) ذُلًا و ذِلَة ذيل مونا، بوقعت مونا - واليت تعلى ماضى معروف باب مفاعلة ست مُوَالاًة (م) ب، المسلم ست مجت كرنا - لا يعرف تعلى مفارع منفى معروف باب (ض) عِزًا وعِزَة وعَزَادَة صاحب منت مونا - عاديت تعلى ماضى معروف باب مفاعلة (م) مُعَادَاة وَمُنى كرنا، وثمن بنا -

ترجمت اوروہ دعایہ ہے، (اس کا ترجمہ بیہ ہے) اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما، ان بندوں میں شامل فرما، جن کوآپ نے ہدایت عطا فرما کی، اور ہمیں عافیت (بلا کاس سے سلامتی) عطا فرما، ان بندوں میں شامل

سرب یہی دود واقنوت ہے،جس کوشوافع نے اختیار کیا ہے، اوراحناف نے اس کانام قنوت نازلد کھا ہے، اگرکسی جگد کے مسلمان دشمنوں کی جانب سے خت فتذاور مصیبت میں بہتلا ہوجا کیں تو تھم بیہ ہے کہ امام فجر کی قماز میں رکوع کے بعد قومہ میں قنوت نازلہ پڑھے جس میں مسلمانوں کے لئے تابی اور شمنان اسلام کے لئے تابی اور ان کے شرور سے بچاؤکی دھائیں کی جائیں مقتلی حضرات ہردھا پرسر آئیں کہیں۔

سوال: مسلمان تو پہلے سے ہدایت یا فتہ ہے،ای لئے وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، پھراللہم اہدنا میں ہدایت کی دعا مخصیل حاصل ہے؟

جواب: بدایت کمعنی قَبِننا عَلَی الهُدای بین این بمین بدایت پر ثابت قدم رکه اهدنا الصواط المستقیم کیمی بهمعن بین -

﴿ ٢٢٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُحْسِنِ القُنُوْتَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي قَلَاتُ مَرَّاتٍ أَوْ رَبَّنَا الْإِنَا فِي اللَّهِ عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَوْ يَارَبٌ يَارَبٌ يَارَبٌ.

مرجوب اور جوفض دعا تنوت نه جانتا ہو کے وہ اللهم اغفر لی (اے الله جھے بیش دے) تین مرتبہ یار ہنا الح الح (اے حارے پروردگارہم کو دنیا میں نیکی اور بھلائی عطا فر مااور آخرت میں بھی اور ہم کو ووزخ کے عذاب سے بچا) یا رب یارب نین بار کے۔

# جس مخض کودعائے قنوت یا دنہ ہووہ کیا کرے؟

جس مخص کودعائے تنوت یا دنہ ہوتو اسے یا دکرنے کی کوشش کرنی جاہئے ،اور جب تک یا ونہ ہواس وقت تک رہدا اتدا النع تین ہار پڑھ لے،اور بہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم اللّهم اغفر لی یا یارب تین ،مرتبہ کہد لے،اورر بناالخ میں ایک جامع ترین دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے، جو دنیا وآخرت کی ہر بھلائی کوشامل ہے، ونیا کی بھلا تیوں میں تندرتی عافیت بقدر ضرورت روزی علم نبوی حسن عبادت نیک بیوی فر مال برداراولا داوران سب سے بڑھ کر ہرمعاملہ میں خیر کی توفیق دافل ہے جبکہ آخرت کی بھلا ئیول میں میدانِ حشر کی گھبرا ہٹ سے نجات، گنا ہوں سے مغفرت اور جنت میں داخلہ کی تعتیں شامل ہیں۔

﴿ ٢٢٣﴾ وَإِذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ قَامَ مَعَهُ فِي قُنُوْتِهِ سَاكِتًا فِي الأَظْهَرِ وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي جَنْبَيْهِ.

ساکتا اسم فاعل باب (ن) سکو تا (م) ہے، خاموش ہونا، چپ رہنا۔ بیر سل نعل مضارع معروف باب افعال (م) ارسالاً ہے، چھوڑنا۔ جنب پہلوجمع جُنُوبٌ.

توجیع اور جب اقتداء کرے اس مخص کی جو تنوت پڑھتا ہے تجرمیں تو کھڑارہے اس کے ساتھ اس کے قنوت میں خاموش ظاہر مذہب کے موافق اور چھوڑ دےا بے ہاتھوں کوا بینے پہلووں میں۔

# حنفى خض كاشافعى امام كى ليحجيه فجريزهنا

ماقبل میں یہ بات گزر چک ہے کہ امام شافعتی کے نز دیک فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنامسنون ہے، اب صورت حال ایسی ہوئی کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی مقتذی ہے، اور شافعی امام اپنے نہ جب کے مطابق فجر میں قنوت پڑھ رہاہے، تو حنفی مقتدی کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شافعی امام کے پیچھے حنفی مقتدی کو ہاتھ چھوڑ کرخاموش کھڑار ہنا چاہئے۔

#### اختياري مطالعه

# جنفی شخص کاشافعی امام کے پیچھے وتر ادا کرنا

حنفیہ کے زد کی ورکی تین رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں، جب کردیگرائمہ کے زد کی ور دوسلاموں سے ور پڑھا تا ہو، مثلاً حرمین پڑھی جاتی ہے، اب آگرکوئی حنفی مخض ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں شافعی یا عنبی امام دوسلاموں سے ور پڑھا تا ہو، مثلاً حرمین شریفین کے ائمہ دوسلاموں سے ور پڑھاتے ہیں تو یہ فی مخض ور میں ان کی افتداء کرے گایا نہیں؟ اس بارے میں فقہ خن میں دونقط نظر پائے جاتے ہیں، (۱) اکثر فقہاء کے نزد کی نماز میں جوں کہ مقتدی کے عقیدہ اور دائے کا اعتبار ہے، اور دوسلاموں سے ور اس محض کے نزد کی درست نہیں ہے، البندا اس حنی محض کے لئے دوسلاموں سے ور پڑھانے والے امام کے بیچھے ور پڑھنا درست نہ ہوگا، دوسر انظر بیعلامہ ابو بکر جساص رازی اور علامہ ہندوانی کا ہے، کہ ایس صورت میں مقتدی کی رائے کا نہیں بلکہ امام کی رائے میں میچے ہے، لہذا جو مقتدی کی رائے کا نہیں بلکہ امام کی رائے میں می کو جے، لہذا جو مقتدی اس کے ساتھ پڑھے گاری کی درست ہ و جائے گی، آج کل رمضان میں ماشاء اللہ حنی ذائرین کا حرمین

شریفین میں بڑا مجمع ہوتا ہے،ان کے لئے جماعت کوچھوڑ کرا لگ سے وتر پڑھنے میں بہر حال حرج ہے،اس لئے مناسب ہے کہاس اجتھادی مسئلہ میں ابو بکر حصاص رازی کی رائے پڑمل کرتے ہوئے حنی زائرین کوامام حرم کی افتداو میں وتر اوا کرنے کا حکم دیا جائے ،علامہ ابن و مبان نے اس کوتر نیجے دی ہے،اورا کا بردیو بند میں حضرت بھٹے الہند کا موقف بھی یہی نقل کیا حمیا ہے۔ ( کتاب المسائل/۱۳۰ انوار رحت/۲۹، البحرال ائق بیروت: ۲۲)

﴿ ٢٢٣﴾ وَإِذَا نَسِىَ القُنُوتَ فِى الوِنْرِ وَتَذَكَّرَهُ فِى الرُّكُوْعِ آوِ الرَّفْعِ مِنْهُ لَا يَقْنُتُ وَلَوْ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَاسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ لَا يُعِيْدُ الرُّكُوْعَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِزَوَالِ القُنُوْتِ عَنْ مَحَلِّهِ الأَصْلِى.

نسی ماضی معردف باب (س) نسّی و نِسیاناً (م) ہے، بھول جانا ذہن دحافطہ سے نکل جانا قنوت باب (ن) کا مصدر ہے، خدا کے لئے کمال اکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنا۔ تذکوہ ضمیرکا مرجع قنوت ہے۔ منہ ضمیر کا مرجع محلہ ضمیرکا مرجع قنوت ہے اور مَحَل مصدر میمی ہے بمعنی جگہ جہال قیام کیا جائے مرکز مقام جح مَحَالً .

ترجید اور اگر بھول جائے قنوت وتر میں اور یاد آئے اس کورکوع میں یا رکوع سے اٹھنے کے وقت تواب قنوت نہ پڑھے اور اگر پڑھ لے رکوع سے اپنے سرکوا ٹھانے کے بعد تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بجدہ سہوکرے تنوت کے بند تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بجدہ سہوکرے تنوت کے بند تو دوبارہ رکوع نہ کرے اور بحدہ سے اپنی اصل جگہ ہے۔

#### دعائے قنوت بھول کررکوع میں چلا گیا

آگروتر میں دعا قنوت بھول کررکوع میں چلا گیا تو بہتر ہے کہ دعائے قنوت ترک کردے،اورا خیر میں بجدہ سہو کرے اورا خیر میں بھا گیا تو اب دعا قنوت پڑھ کرسیدھا سجدہ میں چلا جائے دوبارہ رکوع نہ کرے اورا گررکوع کے بعد قیام کی طرف لوٹ گیا تو اب دعا قنوت پڑھ کا سیدھا سجدہ میں چلا جائے دوبارہ کو الثامی ذکریا:
کرے اورا خیر میں سجدہ سہوکرے کیوں کہ تنوت کو اصل کل میں پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ (ورمخارم الثامی ذکریا: ۲۲۳۲/۲)

﴿ ٢٢٥﴾ وَلَوْ رَكَعَ الإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ المُقْتَدِى مِنْ قِرَاءَةِ القُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ وَحَافَ قَوْتَ الرُّكُوعِ تَابَعَ إِمَامَهُ.

ترجمه اوراگررکوع کردے امام مقتدی کے فارغ ہونے سے قبل قنوت کے پڑھنے سے یاس کے اس میں

<sup>&</sup>lt;u>شروعہ</u> ضمیر کامرجع مقندی ہے۔ فیہ ضمیر کامرجع تنوت ہے۔

مرے ہے ہے ہے ہی اور خوف کرے مقتری رکوع کے جھوٹ جانے کا توانتاع کرے اپنے امام کی۔

سری اس عبارت میں دومسکوں کا بیان ہے، (۱) ابھی مقدی دعائے تنوت پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام رکوع میں چلا جائے۔ (در مخارز کریا: ۳۳۲/۲) رکوع میں چلا جائے۔ (در مخارز کریا: ۳۳۲/۲) مقدی نے دعائے تنوت شروع بھی نہ کھی کہ امام نے رکوع کی تئبیر کہددی تو آگر کوئی بھی مخضر دعا پڑھ کررکوع ملنے کی امید ہوتو مقدی دہ دعا پڑھ کررکوع میں شامل ہوجائے ، اوراگرامام کے ساتھ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دعائے تنوت میں شامل ہوجائے ، اوراگرامام کے ساتھ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو دعائے تنوت میں کے کہ کہ کہ کہ کہ ایس کا اندیشہ ہوتو دعائے تنوت میں کہ کا بیال کے کہ کا در مخارم الشامی زکریا: ۲/ ۲۲٪ میں کا بالسائل: ۳۱۱۔ ۲۱۱)

وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ القُنُوْتَ يَاتِي بِهِ المُؤتَمُّ إِنْ آمُكَنَهُ مُشَارَكَةُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوْع وَالْآتَابَعَهُ.

مشاركة بابمفاعلة كامصدرب،كى كماته شريك بونا-

ترجمہ اوراگر چھوڑ دے امام تنوت کوتو پڑھے اس کو مقتدی اگر ممکن ہوا مام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتا ور نہوہ مجی اس کے ساتھ ہولے۔

امام دعا قنوت بھول کررکوع میں چلا گیا

اس مہارت کا مطلب یہ ہے کہ امام وترکی نماز پڑھار ہاتھا اور بھول کردعا قنوت کوچھوڑ دیا تو اس صورت میں اگر مقتری کواس ہات کا خوف نہ ہوکہ رکوع چھوٹ جائے گا، یعنی امام رکوع سے سراٹھا لے گا تو مقتری حعفرات دعائے قنوت پڑھیں گے اوراگر رکوع کے چھوٹ جانے کا خوف نہ ہوتو مقتری بھی دعائے قنوت چھوڑ دیں گے۔

﴿ ٢١٢﴾ وَلَوْ اَذْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الثَّالِفَةِ مِنَ الوِثْرِ كَانَ مُذْرِكًا لِلْقُنُوْتِ فَلاَ يَأْتِي بِهِ فِيْمًا سُبِقَ بِهِ.

ادرك فعل ماضى معروف باب انعال سے إدر الكا (م) ہے، پانا، پكر لينا، اى سے مدرك اسم فاعل ہے، مسبق ماضى مجبول باب (ف) مَنفًا مصدر م كررنا۔

ترجمه اوراگر پائے امام کووتر کی تیسری رکعت کے رکوع میں تو وہ قنوت کو پانے والاسمجما جائے گا، چنانچہ نہ پڑھے اس کوکر شدر کھتوں کی ادائیگی میں۔

# مسبوق امام كے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گا

جوفض وترکی نماز میں مسبوق ہودہ صرف امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گاحتی کما گروہ وترکی تیسری رکعت کا

ركوع امام كے ساتھ پالے تو وہ حكمًا دعا تنوت پڑھنے والا قرار پائے گا، بعد ميں اسے كسى ركعت ميں قنوت پڑھنے كى صرورت نہيں ہے۔ (ورمخارمع الشامى زكريا: ۲/ ۴۲۸، كتاب المسائل: ۳۱۳)

﴿ ٢٢٨﴾ وَيُوْتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فقط وَصَلُوتُهُ مَعَ الجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ ٱلْطَلُلُ مِنْ اَدَائِهِ مُنْفَرِدًا آخِرَ اللَّيْلِ فِي اخْتِيَارِ قَاضِيْ خَان قَالَ هُوَ الصَّحِيْحُ وَصَحَّحَ غَيْرُهُ خِلَافَهُ.

توجیعی ادر پڑھے در جماعت کے ساتھ صرف رمضان میں اور نماز در کو جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا افضل ہے، ہنسبت اس کے اداکرنے کے تنہا آخر رات میں قاضی خان کے پہندیدہ قول میں فرمایا کہ یمی سیجے ہے، اور سیے دوسروں نے اس کے علاوہ کو۔

#### رمضان میں وتر باجماعت پڑھنامسنون ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینہ میں وترکی نماز جماعت ہے، پڑھی جائے گی، رمضان کے مہینے کے علاوہ جماعت بڑھنایا تنہا؟

اس بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے، قاضی خان نے لکھا ہے کہ رمضان السبارک میں تراوی کے بعدوتر کی نماز باجماعت پرسنی مسنون ہے، فتوی اس قول پرہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وترکی نماز رمضان کے مہینہ میں تنہا اسپنے گھر ہی پر پڑھی جائے۔ (شامی: ۲۲۵/۱ ، قاضیخان علی الہندیہ: ۲۳۳/۱)

#### اختياري مطالعه

## السياء شاء يرصف والع كاوتركى جماعت مين شريك مونا

رمضان المبارك میں اگر کسی شخص كى عشاء كى جماعت نكل كئى اور وہ مبحد میں اس وقت پہنچا جب كرتراوتك كى جماعت بھا ہے جماعت بھا ہے ہورہ كھى ہورہ كھى ہورہ كھى ہوجائے ،اوروتر جماعت جماعت ہورہ كھى ،توات جائے ،اوروتر جماعت ہے ہوجائے ،اوروتر جماعت ہے ہوجے ، اور تر اوت كا ميں ہوجائے ،اوروتر جماعت ہے ہوجے ، اور تر اوت كى اگر كچھ ركھنيں رہ جائيں تو انہيں وتر كے بعد اداكر لے۔ (صغيرى/١٠١٠، الماوالاحكام: ٢١٥/٢)

# فَصْلٌ فِی النَّوَافِلِ فصل ہے نوافل کے احکام کے بیان میں

# سنن ونوافل كي ضرورت:

فرائض اورواجہات کے ساتھ نوافل وسنن کا اہتمام بھی ضروری ہے، اس لئے کہ بسااوقات فرائض کی ادائیگی میں وانستہ یا نا دانستہ طور پر پچھ کی رہ جاتی ہے، تو اس کی کی تلافی آخرت میں سنن ونوافل کی ذریعہ کی جائے گی، احادیث مشریفہ میں اس کی صراحت ہے، (منتخب احادیث: ۲۲۳) اس لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان بحض فرائض کی انجام دہی پر اکتفاء نہ کرے بلکدا ہے نامہ اعمال میں نوافل کا ذخیرہ بھی زیادہ سے زیادہ جمع رکھے، تا کہ آخرت میں قرب خداوندی اور ورجات کی بلندی کی نعمت سے سرفراز ہو سکے، اصطلاح فقہ میں فرض اور واجب کے علاوہ جنتی بھی نمازیں ہیں سب کو درجات کی بلندی کی نعمت سے سرفراز ہو سکے، اصطلاح فقہ میں فرض اور واجب کے علاوہ جنتی بھی نمازیں ہیں سب کو تطوع (نقل) کہا جا تا ہے، پھراس تطوع کی بنیادی طور پر بالتر تیب تین تسمیں ہیں (۱) سنن مؤکدہ (۲) سنن غیر مؤکدہ (۳) مندوبات کو پڑھناموجب تو اب ہے، اور سرک کردیئے میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔ اور مندوبات کو پڑھناموجب تو اب ہے، اور سرک کردیئے میں کوئی کرا ہت نہیں ہے۔

فائدہ: نوافل نافلۃ کی جمع ہے، معنی زیادتی نظل اس عبادت کا نام ہے، جوفرائض اور واجبات پرزائد ہواوراس کے کرنے پرتواب ہواوراس کے کرنے پرتواب ہواور چھوڑنے پرکوئی عذاب نہ ہو چول کہ نوافل سنن کو بھی شامل ہیں اس وجہ سے عنوان ہیں صرف نوافل کا ذکر کیا ہے، اور سنن کا ذکر نہیں کیا ہے۔

﴿ ﴿ ٢٢٩﴾ سُنَّ سُنَّةً مُوَكَّدَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ المَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعَلْمِ وَالْمُعْرِبِ وَبَعْدَ المَعْرِبِ وَبَعْدَهَا بِتَسْلِيْمَةٍ.

سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہیں دورکعت نجر سے پہلے اور دورکعت ظہر کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداور دورکعت مغرب کے بعداور وارکعت مغرب کے بعداور وارکعت مشاء کے بعداور چارظہر سے پہلے اور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعدا کیک ہی سلام سے۔

تشریعی سنن مؤکردگی پابندی پراحادیث شریفه میں بڑی نصیاتیں وارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جو خص ون رات میں فرائض کے علاوہ/۱۲رکعت من پڑھے گاس کے لئے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ (رواہ سلم مراقی الفلاح:۲۱۳)

اس عبارت میں چندمسائل کا تذکرہ ہے، (۱) نماز فجر سے پہلے دور کعت پڑھناسنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ

عليه وملم ان دوركعتوں كانها بت اہتمام فرما ياكرتے ہے، (۲) ظهرى نمازكے بعد دوركعت سنت پڑھناسنت مؤكدہ ہے، (۳) مغرب كى نمازكے بعد دوركعت سنت مؤكدہ ہے، (۳) عشاء كے بعد دوركعت سنت مؤكدہ ہے، (۵) فلهرى نماز سے پہلے چار دكعت ايك سلام سے پڑھنامسنون ہے، (۲) جمعہ كى نماز سے قبل چار دكعت پڑھنا سنت مؤكدہ ہے، ايسے بى جمعہ كى نماز كے بعد يہ بات ذبح ن شين رہے كہ جن نماز وں ميں چار دكعت سنت مؤكدہ بيں ان ميں سنت اى وقت ادا بوگى جب كہ چار دكعت ايك بى سلام سے پڑھے، اگر بلا عذر ۲/۲/ دكعت الگ الگ پڑھى تو سنت ادان ہوگى۔ (شامى معرى: جا/ ۱۳۰)

#### اختيارى سطالعه

# جماعت شروع ہوگئ تو فجر کی سنت کہاں پڑھے؟

(۱) بہتریہ ہے کہ گھریا کمرے میں فجر کی منتیں پڑھ کرمجد میں جائے ، اگر گھر میں نہیں پڑھی اور جب معجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی ، تو ایسی صورت میں معجد کے باہری حصہ میں ستون وغیرہ کے پیچھے سنت اداکرے، جماعت کی مغوں کے ساتھ مل کرسنت پڑھنا سخت مکردہ ہے۔ (کتاب المسائل: ۳۹۱)

#### سنتول كي نبيت

(۲) سنن ونوافل میں مطلق نیت کافی ہوتی ہے، یعنی اگر محض بیزیت کر لی کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی وقت ہنتیں اوا ہو جا کیں گی، ہا قاعدہ سنت کہنا یا وفت کاذکر کرنا وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہے، اورا گرکوئی ان تفصیلات کوذکر کروے تو کوئی حرج بھی نہیں، بعض جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ فرض نمازیں اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہیں تو یہ بات محض جہالت پڑھی ہوں یاسنن ونوافل اور سنت محض جہالت پڑھی ہے، نمازیں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پڑھی جا کیں گی خواہ فرائض ہوں یاسنن ونوافل اور سنت ممازوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پڑھی جا کیں گی خواہ فرائض ہوں یاسنن ونوافل اور سنت نمازوں کو صرف اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے ہے۔
ممازوں کو صرف اس لئے سنت کہا جا تا ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثبوت اور حکم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔
(فاوی دار العلوم: ۱۲۰۲۷)

﴿ ٢٣٠﴾ وَنَدُبَ أَرْبَعٌ قَبِلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَبَعْدَهُ وَسِتٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

ورمتی اورمتیب م چار رکعت عمرے پہلے اورعشاءے پہلے اورعشاء کے بعداور چورکعت مغرب کے بعد

#### سنن غيرمؤ كده كابيان

(۱) عصری نماز ہے قبل م/ رکعت پڑھناسنت غیر مؤکدہ ہے، اگر م/ رکعت کا موقع نہ ہوتو کم از کم دورکعت پڑھ لیں، (۲) عشاء کی نماز سے قبل م/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں (۳) عشاء کی نماز سے قبل م/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں (۳) عشاء کی نماز سے بعد م/ رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں

تاہم اس میں اختلاف ہے کہ بیچار رکعات سنت مؤکدہ ، دور کعت کو طاکر ہیں یا الگ ہیں؟ بعبس حضرات کی رائے ہے کہ ان چار رکعت و کرہ ہیں ، اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں اور بعض نے آئیں الگ رکھا ہے ، اور وہ کل چھر کعات کے قائل ہیں اور ہم کر کدہ اور ۴۸ رکعت غیر و کدہ (صلی کبیر: ۴۸۷) (۳) جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اور ان ہے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکا لے گاتو ہیں گا درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکا لے گاتو ہیں گا در کہا تہ اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکا لے گاتو ہیں گا در کرنے کی شریف : ۱/ ۹۸)

﴿ ٢٣١﴾ وَيَقْتَصِرُ فِي الجُلُوسِ الأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ المُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُدِ وِلاَ يَاتِيْ فِي الثَّالِفَةِ بِدُعَاءِ الإسْتِفْتَاحِ بِخِلاَفِ المَنْدُوْبَةِ.

توجید اوراکتفا کرے چار رکعت والی سنت مؤکدہ کے قعدہ اولی بیں صرف تشہد پر اور تیسری رکعت میں سبحا نک اللہم نہ پڑھے، برخلاف مستحب نمازوں کے۔

# سنن مؤكدہ كے قعدہ اولى ميں درود شريف نہ ملائيں

چاررکعت والی سنن مؤکدہ (جیسے ظہر سے قبل اور جمعہ سے قبل اور بعد کی چارچار سنتیں) کے قعدہ اولی میں التحیات کے بعد وروو شریف اور دعا کیں نہ ملا کیں، یہی تھم ثلاثی نماز وں کے پہلے قعدہ میں ہے، ای طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہوگئانہ پڑھیں برخلاف نوافل کے کہ نوافل وسنن غیرمؤکدہ کے ہرقعدہ میں تشہد درود اور دعاسب کچھ پڑھنا ہے، نیز تیسری رکعت میں ثنا تعوذ تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اس لئے کہ نوافل وسنن شفعہ ہیں یعنی ان کی ہر دورکعت ایک نماز ہے، البت صرف التحیات پڑھیں تو بھی درست ہے، گرا کٹر لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں، وہ ہر نماز کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھے ہیں اور درود شریف وغیرہ نہ صرف میں پڑھے بلکہ اگر کوئی بھولے سے پڑھ لے تو سجدہ سہوکرتا ہے بیغلط فبنی ہے۔ (مراقی الفلاح: ۲۱۲)

قنبيه: مْرُوره مُسَلِّمُكَا فَاصْ رَصِيان رَكُمْنَا جِائِثُ و النَّاسِ عَنْهُ غَافِلُو نَ.

﴿ ٢٣٢﴾ وَإِذَا صَلَى نَافِلَةً اَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجُلِسُ إِلَّا فِي اخِرِهَا صَحَّ اسْتِحْسَانًا لَائَهَا صَارَتْ صَلُوةً وَاحِدَةً وَفِيْهَا الفَرْضُ الجُلُوسُ اخِرَهَا.

آستحسان پندیدگی اصطلاحاً قیاس کوترک کرے اوگوں ئے لئے آسان ترحکم کواپنانا۔ توجیعه اور جب پڑھ لے اظل نماز دورکھ توں ہے زیادہ اور نہ بیٹھے گران کے آخر میں توضیح ہوجائے گی استحسانا کیوں کہ بیچار رکعت نفل ایک ہی نماز ہوگئ ہیں اوراس نماز میں صرف اخیر میں ہیٹھنا فرض ہے۔

# قعدهٔ اولی حیوث جانے کا حکم

ایک شخص نے چار رکعت نمازنقل پڑھی اور چار رکعت پڑھ کرتی بیٹھا، در میان میں نہیں بیٹھا تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی، اور یہی امام زفر کا قول ہے، یعنی جن نفلوں میں ہر دوگان الگ ہوتا ہے، چنانچا گر تئیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی بات فساد کی پیدا ہوجائے تو صرف دوسرا دوگانہ فاسد مانا جائے گا، اور اس کے اعادہ کا تھم ہوگا پہلا دوگانہ تھے گا، اور اس کے اعادہ کا تعدہ اگر دہ جائے تو نماز نہ ہو کیوں کہ فرض رہ گیا ہے، مگراس واضح قیاس پرفتوی نہیں ہے، بلکہ استحسان پرفتوی ہے، اور استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگویا کہ بیا یک نماز ہوگئی کیوں کہ فل نماز جس طرح دور کعت پڑھی جاتی ہے، اور استحسان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگویا کہ بیا یک نماز ہوگئی کیوں کہ فل نماز جس طرح دور کعت پڑھی جاتی ہے، اس طرح چار رکعت ہی پڑھی جاتی ہوئی تو اب قعدہ اولی ہوگئی تو اب قعدہ اولی کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اخیر میں مجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے گا۔ (مراقی الفلاح: ۲۱۳)

﴿٣٣٣﴾ وَكُرِهَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعِ بِتَسْلِيْمَةٍ فِى النَّهَارِ وَعَلَى ثَمَانِ لَيْلاً وَالآفْضَلُ فِيْهِمَا رُبَاعُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَعِنْدَهُمَا الآفْضَلُ فِى اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِهِ يُفْتَى

قمان یہ ثمانیة کامؤنث ہے۔ رُبَاع فیر منصرف ہے وصفیت اور عدل کی وجہ سے یہ اربع اوبع سے معدول ہے جاء القوم رُبَاع جارجار آئے یا جیسے رکعات رُباع ای کل اربع بتسلیمةِ. منتی وودو، یہ فیرمنصرف ہے اور ذکرومؤنث کے لئے کیسال ہیں۔

ترجیمی اور مکروہ ہے زیادتی چار رکعت پر ایک سلام سے دن میں اوراٹھ رکعت پر رات میں اور افضل ہے دونوں میں چار چار رکعت امام ابو حنیفہ کے نزد یک اور صاحبین کے نزد یک افسل ہے، رات میں دو دور کعت اور اسی پر فتری دیا جاتا ہے۔

### دن رات کی نفلیں

اہام اعظم کے نزدیک رات مون کے نوافل چارچار رکعت ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اگر چہ ایک سلام سے دور کعت بھی جائز ہیں، اور رات میں پھیا آٹھ رکعت بھی ایک سلام سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ آٹھ سے دور کعت بھی جائز ہیں، اور رات میں پھیا آٹھ رکعت بھی ایک سلام سے چار رکعات سے زیادہ پڑھنا بھی ٹھیک ٹیمیں زیادہ نظلیں ایک سلام سے چار رکعات سے ذیادہ پڑھنا بھی ٹھیک ٹیمیں ہے۔ (کروہ تح کی ہے) اور صاحبین کے نزدیک رات میں ایک سلام سے دور کھیں افضل ہیں، اور دن میں چار کھیں، اور دن میں چار کھیں، اور دن میں جائز ہے، اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی

جائزے، دلیل کے اعتبارے صاحبین کا مذہب رائے ہے، اور متاخرین کا فتوی بھی اسی پر ہے۔ (ورس تر مذی: ۱۹۹/۲)

﴿ ٢٣٣﴾ وَصَلَوةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوةِ النَّهَارِ.

ترجمه اوررات کی نمازدن کی نمازے بہتر ہے۔

# كونسى نوافل افضل ہيں

رات میں نمازاس وجہ سے افضل ہے کہ وہ تنہائی کا وقت ہے، انسان کو یکسوئی ہوتی ہے، تمام چیز وں سے فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہمن اِدھراُ دھر نہیں جاتا نیز وہاں پر کوئی موجو دہھی نہیں ہوتا کہ اس میں ریا کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو بر طلاف دن کے کہاس میں بیتمام چیزیں موجو درہتی ہیں۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۲۱۵)

#### ﴿ ٢٣٥﴾ وَطُوْلُ القِيَامِ اَحَبُّ مِنْ كُثْرَةِ السُّجُوْدِ.

آئے است تفضیل ہے باب(ن) سے خبا مصدر ہے محبوب و پسندیدہ ہونا۔ مند جدمی اور قیام طویل کرنازیادہ پہندیدہ ہے بہنبت سجدوں کی کثرت کے۔

### طول قيام

یہاں سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہئے کہ طول قیام کامطلب ہے قرائت کبی کرتا، اور کثر سے ہود کا مطلب ہے، تلاوت مختفر کر کے زیادہ رکعتیں پڑھنا، اب صورت مسئلہ بھنا چاہئے ادروہ یہ ہے کہ دن کے نوافل میں کثر سے ہوافضل ہے، اور اس کے نوافل میں طول قیام کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دن میں لمبین پڑھنا منقول نہیں ہے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طویل نفلیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے اکا برکا بھی یہی معمول رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے مزاج میں انقباض ہے، اگر بندہ کمی قرات کرے گاتو طبیعت ساتھ نہیں دے گی اور دات کے مزاج میں انقباض ہے، اگر بندہ کمی قرات کرے گاتو طبیعت ساتھ نہیں دے گی اور دات میں منعقد کے میں انبساط ہے، چنا نچہ جتنے تفریکی پروگرام ہوتے ہیں جیسے مشاعرہ، ڈراھے، توالیاں وغیرہ سب رات میں منعقد کے جاتے ہیں پس رات کے نوافل میں طول تیا م افضل ہے، البت کی عارض کی وجہ سے معاملہ بریکس بھی ہوسکتا ہے، مثلاً ایک مخص کورمضان میں نفلوں کے اندر یا دکیا ہوا پارہ پڑھنا ہے نوطول قیام میں کوئی حرج نہیں، غرض موارض کی بات اور ہے، ورنہ عام حالات میں دن میں کرت ہوں کہ روایت پر اور دات میں طویل قیام کی روایت پڑھل کرنا چاہئے، کیوں کہ ورنہ عام حالات میں دن میں کرت ہیں۔ آئی ہے۔

# فَصْلُ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وَصَلُوةِ الضَّحٰى وَإِحْيَاءِ اللَّيَالَيْ (بي صل ہے، تحية المسجد جاشت اور شب بيداري كے بيان ميں)

﴿٢٣٢﴾ سُنَّ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ بِرَكْعَتُيْنِ قَبْلَ الجُلُوسِ.

ورجمه مسنون بين تحية المسجددور كعتيس بيطف سے بہلے۔

### تحية المسجد كاطريقه

مسجد میں داخل ہوتے ہی دورکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا تھم فرمایا ہے، (بشرطیکہ مکروہ دفت نہ ہو) نیز مسجد میں داخل ہونے کے بعدا کرکوئی مانع نہ ہوتو بیٹنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھنی چاہئیں ، یہ بندوں کا رب المسجد کوسلام کرنے کا طریقہ ہے، اور جو مخض مسجد میں بیٹی کر بیٹے جائے پھر کھڑا ہو اور دورکعت پڑھے تو یہ بھی تحیۃ المسجد ہے، بیٹنے کی دجہ سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی البتہ زیادہ دیر تک بیٹے رہے ہے تحیۃ المسجد کا دقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور تھوڑ ہے اور زیادہ دفت کی تعیین مبتلی بداکی رائے پر چھوڑ دی گئی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۱۵)

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ وَأَدَاءُ الفَرْضِ يَنُوْبُ عَنْهَا وَكُلُّ صَلُوةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِلاَ نِيَّةِ التَّحِيَّةِ.

بنوب نعل مضارع معروف باب(ن) نوبًا نزد یک ہونا اور جب صله بین عن آئے کی کا قائم مقام ہوئے نمائندگی کرنے کے معنی ہول کے، التحیة سلام، سلام، جع قبعیًاتُ. عنها ضمیر کا مرجع تحیة المسجد ہے۔ اقداها ضمیر کا مرجع صلو ہے۔

فرجمه اور فرض كا اداكرنا قائم مقام موجائے گااس كى طرف سے، اور ہروہ نماز كداداكرے اس كودافل مونے كے وقت بغير تحية المسجد كى نيت كے (اس سے بھى مجد كالية نظيمي تن ادا موجائے گا)

# تحية المسجدكة ائم مقام نمازين

اگرکوئی محض مجد میں آتے ہی فور اکوئی نماز لیتی فرض یا سنت یانفل پڑھنے لگتا ہے، تو اس کواس نماز کے علاوہ تحیة المسجد کا بھی تو اب ماتا ہے، اور بہتریہ ہے کہ دل میں باقاعدہ تحیة المسجد کی نیت بھی کرے۔ (شامی ذکریا: ۴۵۹/۲)

#### اختياري مطالعه

صبح صادق ہے سورج نگلنے تک تحیۃ المسجداور تحیۃ الوضویا کوئی دوسری نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،اس وقت میں دو رکعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،اسی طرح عصر کی نماز کے بعد غروب تک بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، نیزیہ بات ذہن شین رہے کہ اگر مسجد میں بار بار جانا پڑتا ہوتو صرف دور کعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے دن جرکے لئے کافی ہیں۔(مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۱۵)

#### ﴿ ٢٣٨ ﴾ وَنَدُبَ رَكَعَتَان بَعْدَ الوُصُوْءِ قَبْلَ جَفَافِهِ.

جفاف باب (ض) كامصدر بخشك بونا ، سوكهنا ـ

ترجمه اورمستحب ہیں دور کعتیں وضو کے بعد وضو کے خشک ہونے سے پہلے۔

#### تحية الوضوكاونت

اعضاءوضوخشک ہونے سے پہلے پہلے تحیۃ الوضو کی نماز شروع کر دی جائے کیوں کہاعضاء خشک ہوجانے **کے بعد** بینماز تحیۃ الوضونہیں کہلائے گی۔( درمختارز کریا:۲۲/۲۳)

#### تحية الوضوكي فضيلت

صدیث شریف میں وضوکر نے کے بعد تحیة الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: جو تحض بھی اچھی طرح وضوکر نے کے بعد پورے خشوع وخضوع کے ساتھ دو رکعت تحیة الوضو پڑھتا ہے، اللہ تارک و تعالی اس کے لئے جنت کو دا جب قرار دیتے ہیں۔

(مسلم شريف: ۱۲۲/۱، كتاب المسائل: ۴۲۰)

#### ﴿ ٢٣٩﴾ وَ أَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضَّحٰي.

صاعداً زائد كها جاتا ، بلغ الشي كذا فَصَاعِدًا وه چيزاتى سے يَحَوزياد و بُوَّتُي نَصْب بر بنا و حال ب، الفَيْخي نَصْف النهار كافر ين وقت .

ترجمه اور جارر کعت یا است زیاده جاشت کوت ۔

مین میسی جاشت کی نماز دور کعت ہے لیکر بارہ رکعت تک ثابت ہے، اگر کوئی دوہی رکعت پراکتفا مکرے تب بھی اس کونماز چاشت کا اور افضل یہ ہے کہ چارر کعت یا آٹھ رکعت پڑھی جائیں۔ بھی اس کونماز چاشت کا ثواب ل جائے گا، اور افضل یہ ہے کہ چارر کعت یا آٹھ رکعت پڑھی جائیں۔ (ورمخارز کریا: ۲۵/۲)

مماز چاشت کا وقت دس گیارہ بجے جب سورج خوب روش اور چک دار ہوجائے ، تواس وقت نماز چاشت ادا کی جائے۔ (حوالہُ ہالا)

# نماز جاشت کی فضیلت

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی اکر م ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض حیا شت کی ۱۲/رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک سونے کامحل تیار کرتے ہیں۔ (تر مَدی شریف: ۱/ ۱۰۸)

#### نماز جاشت میں کون سی سورت پڑھنامستحب ہے؟

اگر کسی کوسورۃ افقتس اورسورۃ انفٹی یا د ہوتو نماز جاشت میں ان دونوں سورتوں کو پڑھنا بہتر ہے، ورنداختیار ہے، جوبھی سورت یا دہو، پڑھ لیا کرے، انشاء اللہ تو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (شامی زکریا:۲۸۲۲)

**غانمه ه**: اشراق و چاشت دونمازین بین یا ایک؟ فقها و محدثین کے نز دیک دونوں ایک نماز بین اگرسورج **نکلنے** کے بعد پڑھ لے تواشراق ہے،اوراگر دیر سے پڑھے (نو دس گیارہ بجے پڑھے) تو چاشت ہے،اورصوفیاء کہتے ہیں ہی دونوں الگ الگ نمازیں ہیں اشراق کی کم ہے کم دور کعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار رکعتیں ہیں، اور چاشت کی کم سے کم آٹھ گعتیں اور زیادہ سے زیادہ ہارہ گعتیں ہیں،اس سلسلے میں فقہاءو محدثین کی رائے ہی سیح ہے، (تحفۃ الانمعی:٣٢٩/٢)

﴿ ٢٨٠﴾ وَنَدُبَ صَلُوةُ الكَّيْلِ.

ترجمه اورمتحب برات كانماز

#### نماز تهجد كابيان

ملوة الليل سے مرادنماز تبجد ہے، تبجد کے معنی ہیں ترک البجود نیند چھوڑ تا، چوں کہ بینماز رات کے آخری حصہ میں ردهی جاتی ہے، یعنی بندہ پہلے سوجا تا ہے، پھراٹھ کریہ نمازرات کے آخری حصد میں پڑھتا ہے اس کے اس کا نام تجدر کھا عمیا، تبجد میں سر اقر اُت کرنا بھی جائز ہے، اور جبر اقر اُت کرنا بھی جائز ہے، گربہتر درمیانی کیفیت ہے، یعنی ندو بالکل آ ہند قرائت کرے اور نہ بہت زور سے کیوں کہ اگر سر اراج سے گاتو طبیعت اکتاجائے گی ، اور دیر تک نہیں پڑھ سکے گا، اور اگراونجی آوازے پڑھے گاتو تھک جائے گااس لئے درمیانی کیفیت سے پڑھنا بہتر ہے،احادیث شریفہ میں نماز تہجر کی بہت فضیلت دارد ہوئی ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہتم رات میں عبادت کرنے کولازم پکڑواس لئے کہ ریتم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت ہے، ہم کوتمہارے پروردگار سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہاے گنا ہوں کی

معافی تلافی کاسبب ہے،اور گناہوں ہے،رو کنے والی عبادت ہے۔ (مفکوۃ شریفہ/ ۱۰۹،مراقی الفلاح: ۲۱۷)

### نمازتهجر كاونت

نماز تہجد کا افضل وقت سوکر اٹھنے کے بعد آدھی یا اخیررات ہے، تاہم اس کے لئے سونا ضروری نہیں ہے، لہذا آگر کو کی شخص سونے ہے بل تہجد کی نوافل پڑھ لے تو بعض علماء نے اسے بھی تہجد کی نضیلت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے، نیز آگرا خبر شب میں نوافل کا موقع نہ طحق کم از کم عشاء کے بعد چندر کھات ای نیت سے پڑھ لینی چاہئیں۔ (متاب المسائل/۲۲۴ شامی ذکریا:۲۲/۲۲)

### تهجد کی رکعات

تبجد میں کم از کم دورکعت پڑھنامستحب ہے،اورزیادہ سے زیادہ کے بارے میں آٹھ اور بارہ رکعتوں تک کا ثبوت ۔۔

﴿ ٢٣١﴾ وَصَلُّوةُ الْإِسْتِخَارَةِ.

الاستِخَارَةَ مخصوص نماز كے بعد خدات بددعاكرناكداس كے لئے فلال معاملہ ميں جوبات باعث خير مواس كى راہنمائى فرمائ ، اس سلسلہ ميں حضرت ابو بكر صديق سے بددعا منقول ہے الله مَم خِور لِيْ وَالْحَتَّرُ لِيْ. اے الله! ميرے لئے بيند فرما۔

ترجيعه اور متحب ہے استخارہ کی نماز۔

### نماز استخاره كابيان

جب کی فص کوکی اہم معاملہ در پیش ہواور وہ یہ طے نہ کر پار ہا ہوکہ اس کواختیار کرنا بہتر رہےگا یا نہیں؟ تواسے
چاہئے کہ استخارہ کرے استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں لینی اپنے معاملہ میں اللہ تعالی سے خیر و بھلائی کی دعا
کرے اور اس کا طریقہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ دور کعت نقل نماز پڑھی جائے اس کے بعد پوری توجہ
کے ساتھ دہ دعا پڑھے جو یہاں نور الا بیناح کے حاشیہ (۱) میں گھی ہے، اور دعا پڑھتے ہوئے جب ہذا الا مر پر پہنچ تو
دونوں جگہ اس کا دل میں دھیان جمائے جس کے لئے استخارہ کرر ہاہے، یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کا ذکر کرے
دعا کے شروع اور اخیر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درو دشریف بھی ملالے اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جاسکے تو اردویا اپنی مادری
زبان میں اسی مفہوم کی دعا مائے۔ (شامی ذکریا: ۲/ ۲۰ سے)

### نمازاستخارہ میں کون سی سورتیں پڑھے؟

بہتر یہ ہے کہ استخارہ کی پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اظامی پڑھی جائے ، اور بعض سلف سے بیمنقول ہے کہ پہلی رکعت میں بیآ بیتیں پڑھے: وربلٹ یخلق ما یشاء ویختار ماکان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشر کون وربلٹ یعلم ما تکن صدور هم وما یعلنون (القصص) اور دوسری رکعت میں بیآ بہت پڑھے: وما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرًا ان یکون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبیناً (الاحزاب) (شای زکریا:۲/۲۱)

### اگرنماز پڑھنے کاموقع نہ ہوتواستخارہ کیسے کرے؟

اگرکسی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہوتو صرف دعا کے ذریعہ بھی استخارہ ہوسکتا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ دعا استخارہ پڑھ لی جائے شامی: ۱۳۳۱ بہتر یہ ہے کہ استخارہ سات دن تک کیا جائے اور اگر سات دن میں بھی کسی ایک جانب دجمان نہ ہوتومسلسل استخارہ کرتارہے۔ (شامی زکریا:۱/۲۲)

### استخارہ کے بعدر جمان کا پہتہ کیسے چلے؟

بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ استخارہ کی دعا پڑھ کر قبلہ رخ با وضوسوجائے ، اگرخواب میں سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سبحھ لے کہ اس کام میں خیر ہے ، اور اگر کالی یا سرخ چیز دکھائی دے تو سبحھ لو کہ یہ کام بہتر نہیں ہے ، اس سے بچنا چاہے ، لیکن یہ کف تخیینی چیز ہے ، اصل مرادول کے رتجان پر ہے ، استخارہ کے بعد آ دمی اپنے دلی رتجان کود کھے جس جانب دل مائل ہوانشاء اللہ اس میں خیر ہوگی ، خوابوں پر اصل مدار نہیں ہے ، بلکہ خواب قبلی رجمان کے لئے معاون ثابت ہوتے میں۔

( کتاب المسائل / 20 میں فرریا: ۱/ ۱۷)

# کیااستخارہ کے بعد کسی ایک جانب عمل ضروری ہوجا تاہے؟

استخارہ کرنے کے بعد جس جانب دلی رجمان ہواس پڑل بہتر ہے، کین اگرکوئی مخف کسی وجہ سے اس کے خلاف پڑکل کرنے کے بعد جس جانب دلی رجمان ہواس پڑل کر ہے تو شرعًا کوئی گرائی ہے اللہ تا ہواں کے کہ دلی رجمان کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، البتہ بہر صورت اللہ تعالی سے خیرکا طالب رہنا جا ہے۔ (امداد الفتادی: ۱/۵۹۹)

### استخاره كي حكمت

اسخارہ کاسب سے برا فائدہ بیہ کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے لکل

جاتاً ہے،اوراپی مرضی کوخداکی مرضی کے تابع کردیتا ہے،اوروہ اپنارخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، تواس میں فرشتوں کی سی خوبو پیدا ہوجاتی ہیں، پس وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند بننے کا بیا یک تیز بہدف محرب نسخہ ہے، جوجا ہے آز ماکرد کھے لیے۔

﴿٢٣٢﴾ وَصَلُوهُ الْحَاجَةِ.

ترجمه اور (متحب م) نماز حاجت

#### نماز حاجت كابيان

جب کی انسان کوکوئی اہم ضرورت در پیش ہوتو اس کے لئے نماز حاجت پڑھنامتخب ہے،اس سلیلے میں متعدد احادیث شریفہ منقول ہیں، جن میں سے دوروایتیں ذکر کی جارہی ہیں، (۱) حضرت عبداللہ بن اوفی فر ماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت مائلی ہویا کی آ دمی سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو (مثلاً کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور خیال ہوکہ اللہ جانے دے گایا نہیں) تو اس کو چاہتے کہ اچھی طرح وضوکر سے پھر دورکعت نماز پڑھے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد وثنا کرے اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے،اس کے بعد بیدعا پڑھے جو حاشیہ (۲) میں کسی ہے،اختصار کے پیش نظر بندہ ترجمہ پراکتفاء کرتا ہے۔

#### اختياري مطالعه

نملذحاجت كي حكمت

جب بنده کس سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس میں بیا خال ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے استعانت کسی درجہ میں

سہی، جائز جھتا ہے، پس بیحاجت طلی اس کے عقیدہ تو حیدواستعانت میں خلل انداز ہوگی، اس لئے شریعت نے بیٹماز مقرر کی اور اس کے بعد دعا سکھلائی تا کہ عقیدہ میں فسادنہ ہو کیوں کہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا کہ دہ حاجت روائی کے لئے اس بندہ کا دل تیار کرے تو اس کا بیعقیدہ اور یقین پختہ اور معظم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی کارساز ہے، بندے محض واسطہ بیں بلکہ آلٹکار بیں ان کے اختیار میں پھے نہیں سب پھے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

### ﴿ ٢٣٣﴾ وَنَدُبَ إِحْيَاءُ لَيَالِي العَشْرِ الْآخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

احیاء باب افعال کامصدر ہے مگر یہاں پرمرادشب بیداری کرنالیعنی رات کوسونے کے بجائے عبادت کرنا۔ ترجیمی اورمستحب ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ کی را توں کوزندہ رکھنا۔

### رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت

رمضان المبارک کا پہلاعشر ہنزول رحمت، دوسراعشرہ حصول مغفرت، اور تیسر اعشرہ دوز رخ سے خلاصی کا ہے، ملکوۃ شریف: الراکا، یعنی اگر کسی کا نام اہل جہنم کی فہرست میں درج ہو چکا ہے، تو اخیر عشرہ کی عبادت سے وہاں سے نام کا ف دیاجا تا ہے، تو معلوم ہوا کہ آخری عشرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس میں قر آن سننے کی فضیلت بمقابلہ دوسرے عشرہ کے زیادہ ہوگی، اور شب قدر جس کا تذکرہ قر آن کریم میں آیا ہے، جس میں عبادت کرنے کا اس قدر تو اب ہے کہ دیگر ایام میں ہزارم میدنہ عبادت کرنے سے بھی اتنا تو اب ہیں مل سکتا مشائخ نے فر مایا کہ شب قدر انہیں راتوں میں ہوتی ہے، اس لئے اس امید سے ان راتوں میں بیدارہ وکرعبادت کرنی جا ہے۔

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَالْحَيَاءُ لَيْلَتَى العِيْدَيْنِ.

ترجمه اوردونول عيدول كرانول كوزنده ركهنا\_ (شب بيدارى كرنا)

### عيدين كي را توں ميں عبادت

عیدین کی را تیں اللہ تعالی کی نظر میں نہایت فضیلت رکھتی ہیں، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، جو مخص اخلاص واحتساب کے ساتھ عیدین کی را تیں عبادت میں گزار ہے اس کا قلب اس دن زندہ رہ کا جب سب لوگوں کے دل مرجا کیں گے، (ابن ماجہ حدیث/ ۸۲۱۷) یعنی اس رات میں عبادت کرنے والے خوش نصیب حضرات میدان محشر کی ختیوں میں بے خوف اور مطمئن نہوں مے اور اجمض روایات میں ہے کہ عمید کی رات آسانوں میں لیلة المجانزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے جانی جاتی ہے، اس لئے ان را توں میں فضول مرسمتی تفریحات اور

وائی تباہی مشاغل میں گزارنے کے بجائے عبادت واطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہئے اوراس خیرہے محروم نہیں رہنا چاہئے۔

﴿ ٢٢٥﴾ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الحَجَّةِ.

ترجمه اورذی الحبر کے (پہلے)عشرہ کی راتوں کوزندہ رکھنا۔ (شب بیداری کرنا)

عشره ذى الحبه كے فضائل

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا گدالله تعالی کاعبادت کے لئے عشرہ ذی الحجہ ہے بہتر کوئی زمانہ نیس ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (تر فدی وابن ماجہ مراقی الفلاح: ۲۱۹) قرآن کریم میں سورۃ والفجر میں الله تعالی نے دس راتوں کی متم کھائی ہے وہ وس راتیں جہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں لہذا راتوں میں بیداررہ کرعبادت میں مشغول رہنا برسی فضیلت اور قواب کا موجب ہے۔

﴿٢٣٢﴾ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

ترجمه ادر(متحب، عبان كى بندرموس رات كوزنده ركمنا\_ (شب بيدارى كرنا)

### شب برأت ميس كياكرنا جائي

پندرہویں شعبان میں ضعیف روایات ہے صرف تین با تیں ثابت ہیں، اول اس رات میں اپنے لئے اور مردوں کے لئے مرف سخب کے لئے معفرت کی دعا کی جائے قبرستان جانا ضروری نہیں، دوم شعبان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا اور بیصرف متحب ہے، موم اس رات میں انفرادی طور پرحسب توفیق کوئی بھی نیک کام کرنا تعداد کی تعین کے بغیر نفلیں پڑھناوغیرہ وغیرہ۔

﴿ ٢٢٤﴾ وَيَكُرَهُ الإجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَلِهِ اللَّيَالِي فِي المَسَاجِدِ.

سرجمه اور مروه ہالاراتوں الله سے کی رات کی زنده داری کے لئے مساجد میں۔
میں ہے نہ کورہ بالاراتوں کو مش جاگر کر ارنا کارٹو ابنیں ہے، بلکہ ثواب ای وقت ملے گا، جب کہ کی نہ کسی میاوت میں وقت رکا یا جائے ، اور پھرعباوت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس عبادت میں جی گئے اور خشوع وضعیوں میں وقت گزاری کرنا اِدھراُ دھر کی باتیں کرنا یا پوری وضعیوں وقت گزاری کرنا اِدھراُ دھر کی باتیں کرنا یا پوری رات سروکوں یا گلیوں میں ٹولیاں بنا کر مرسمتنی کرنا محض اپنے وقت کا ضیاع ہے، جس سے بچنالازم ہے۔ (احداد المقیمین

/۱۱۰\_قاوي محوديه:۱۲/۵۰۸)

# فَصْلٌ فِي صَلْوةِ النَّفْلِ جَالِسًا وَالصَّلُوةِ عَلَى الدَّابَّةِ

(پیفسل بنفل نماز کوبیٹے کر پڑھنے اور سواری پر پڑھنے کے بیان میں ) یہاں لفظ دابا کر چھام ہے گرم اداونٹ ہے ، کیوں کہ گھوڑ ہے پر نماز نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہاس کو چلا نا پڑتا ہے، اگر فماز کے اندرجانو رکو چلا تا پڑے تو بیگل کیر ہے جس سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اونٹ کی صورت حال مختلف ہے، ان کی قطار ہے، ہراونٹ کی ٹیمل دور ہے اونٹ کی دم میں با ندھ دی جاتی ہے، اور جواونٹ سب سے آھے ہوتا ہے اس کوا یک مختص کے ملاوہ سب لوگ فار فح ہو ہے ہیں، لبندا ایک مختص کے ملاوہ سب لوگ فار فح ہو ہے ہیں، لبندا ایک مختص کے ملاوہ سب لوگ فار فح ہو ہے ہیں، لبندا ایک مختص کے ملاوہ سب لوگ فار فح ہو ہے ہیں، لبندا ایک مختص کے ملاوہ سب لوگ فار فح ہو ہے ہیں، لبندا ایک مونا اور استقبال قبلہ شرط نہیں جا نورجس جانب پڑھ سکتے ہیں، اور اونٹ کی پیٹھکا پاک ہونا اور استقبال قبلہ شرط نہیں جانب کہ مختوجہ ہواس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور داور استقبال قبلہ شرط ہے، اور بیشنق علیہ مسئلہ ہے، کار اونٹ کے حکم میں ہوان میں بیٹھکر نفلیں پڑھ سنا کہ کرتا ہو گاڑی جانب ہونا ور استقبال قبلہ شرط نہیں، البت کو ذرا یکونہیں ہو سکتا کیوں کہ اس کوگاڑی جانب ہو کہ وہ وہ وہ ہو ہی تھی ذرا یکونہیں میں کیف ماتفق اور اشارہ سے فل پڑھیا اگر پڑھ منا مردی ہوں میں کو منا فروری نہیں، کراستقبال قبلہ اور کو گاڑی جو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ اور اس میں کیف ماتفق اور اشارہ سے فل پڑھیا اور کار میں گر سے ہو کر کماز پڑھ منا مردی ہو کہ ہو کہ کہ اور اس میں کیف ماتفق اور اشارہ سے کور کماز پڑھ منا مردی ہے۔ اس میں استقبال قبلہ اور کوری وہود کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جور کما کر میں استقبال قبلہ اور کوری وہود کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔

﴿ ٣٨٨﴾ يَجُوْزُ النَّفُلُ قَاعِدًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ لَكِنْ لَهُ نِصْفُ اَجْرِ القَائِمِ إِلَّا مِنْ عُذْرِ.

تعریب جائز ہے نقل پڑھنا بیٹھ کر کھڑے ہونے پر قدرت کے باد جودلیکن اس کے لئے کھڑے ہوکر نماز پڑھنادالے کے تواب سے آ دھاہے ، مگرعذر کے باعث۔

# نفل نماز بدیر کر پڑھنا

نظل نماز بلا عذر بیش کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں البتہ اگر بلا عذر بیش کرنفل ادا کی تو کھڑے ہوکر پڑھنے کے مقابلہ میں تو اب اللہ میں تو اب ت

اورسنن مؤكده كوبېرمال كفر \_ بوكرنى پرهناما بين \_ (درمخارمع الشامي:١٥٢/١)

﴿ ٢٣٩ ﴾ وَيَقْعُدُ كَالمُتَشَهِّدِ فِي المُخْتَارِ.

ترجمه اور بیشے التحات پڑھنے والے کی طرح پندیدہ قول میں۔

نفل پڑھنے والاکس طرح بیٹھ کرنماز پڑھے؟

اس عبارت کا مطلب میہ کنفل پڑھنے والے وجس طرح سہولت ہوبیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے، کین افضل میہ کتھہد کی بیئت کی طرح بیٹے کرنماز اور بیٹے کر مرین کے طرح بیٹے کر کہ ابا ایم معنا، کے بل بیٹے کرکھٹنے کھڑے کر کے ان کے کرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لیٹایا کمراور کھٹنوں کے کرد کپڑ ابا جمعنا، عرب لوگ اکثر اس طرح بیٹھا کرتے تھے )۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۲۰)

﴿ ٢٥٠﴾ وَجَازَ إِنَّمَامُهُ قَاعِدًا بَعْدَ الْمِتَاحِهِ قَائِمًا بِلَا كَرَاهَةٍ عَلَى الْاصَحّ.

اتمام باب انعال كامصدر كمل كرنا، بوراكرنا، انجام دينا، فتم كرنا - افتتاح باب انتعال كامصدر بمثروع كرنا -

ترجید اور جائز ہے اس کو کمل کرنا پیٹھ کر حالت قیام میں شروع کرنے کے بعد بغیر کسی کراہت ہے جیجے ترین رہب پر۔

# نفل نماز کچھ کھڑے ہوکراور کچھ بیٹھ کر ہڑھنا

ایک مخص کھڑے ہوکرنفل نماز پڑھ رہاتھا، پھرنماز ہی ہے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس کی نماز بلا کراہت درست ہوجائے گی منجے ترین قول یہی ہے،صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر بلاعذر کے ایسا کیا تو مکروہ ہے، مگراس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عذر کے ہوکی بھی صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن جب کھڑے ہوکر مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۲۲۱، جلی:۱۷۱)

﴿ ٢٥١﴾ وَيَتَنَفَّلُ رَاكِبًا خَارِجَ المِصْرِ مُوْمِيًّا اللي أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابُّتُهُ.

توجهت ماضی معروف باب تفعل سے تو جھا (م) کسی طرف رخ کرنایا مند کرنا، متوجہ ونا، تو جه جِهة کلاا ک طرف روانہ ہونا۔

ورنفل نماز پڑھ سکتا ہے، سورا ہوکرشہرے باہراشارہ سے اس جانب (رخ کر کے) جس طرف اس

کی سواری ہطے۔

# نفل نما زسواری پر برد هنا

صورت مسکدیہ ہے کہ سفر میں اونٹ پرنقل نماز پڑھناجائز ہے، اور حضر میں جائز نہیں اور سفر سے کیا مراد ہے،؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر نفوی چنا نچہ عالمکیری میں ہے، کہ جس خض کا کھیت گا وال سے باہر ہواور وہ اونٹ پر سوار ہوکر اپنے کھیت کی طرف جار ہا ہوتو وہ گاؤں سے نکلنے کے بعد سواری پرنقل نماز پڑھ سکتا ہے،اور رکوع و بجود کی جگہ اشارہ کرنا کافی ہے۔ (فناوئی عالمکیری: ۱۳۲/۱)

﴿٢٥٢﴾ وَبَنَى بِنُزُولِهِ لَا بِرُكُوبِهِ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوافِلِ الرَّاتِبَةِ.

الراتبة سنن مؤكده، ذكر، دَاتِبُ جَعْ دَوَاتِبُ.

ترجمه اوراتر کر بنا کرسکتا ہے، سوار ہو کرنہیں اگر چہنو افل را تبہ ہی ہول۔

### متنفل بناكييكري؟

ایک خص سواری برنقل نماز پڑھ رہا تھا اب زمین پراتر آیا تو ای نماز پر بنا کرنا درست ہے، از سر نونماز پڑھنالازم نہیں ہے، اوراگرز مین پرنقل شروع کی اور پھر سوار ہوگیا تو اب بنا کرنا درست نہ ہوگا بلکہ از سرنونماز پڑھنی ہوگی، کیوں کہ قوی کی بناضعیف پر درست نہیں ہے، آ کے صاحب نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ سواری پر حسب نفصیل بالانقلیں اور سنیں پڑھ سکتا ہے، اگر چہ وہ سنت مؤکدہ ہی ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ دن رات میں فرائف کے علاوہ ۱۱/ رکھت سنن مؤکدہ ہیں، (بیان پہلے گزر چکا ہے) ان کو سنت را تبداور روا تب بھی کہتے ہیں، اور وجہ تسمید ہیہ کہ رقب او کا کے معنی موجہ بین، جم جانا چونکہ بندہ حدیث میں نہ کور تو اب (بیان گزر چکا ہے) کا مستحق مواظبت کرنے پر ہی ہوتا ہے، یعنی ووجہ مرتبدان کو پڑھ لینے ہے تو اب نہیں ماتا بلکہ مون طبت پر ماتا ہے، اس کے ان کوسنین را تبدیا نوافل را تبد کہتے ہیں۔

﴿ ١٥٣﴾ وَعَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الفَجْرِ لِآلُهَا اكْدُ مِنْ فَيْرِهَا.

ترجیہ اورامام ابوطنیفہ ہے منقول ہے کہ وہ اترے گا فجر کی سنتوں کے لئے کیوں کہ وہ زیادہ مؤکدہ ہیں دیگر سنتوں کے مقابلہ میں۔

فجر کی سنت سواری پر

ماقبل میں بیمسئلگزر چکاہے کہ سواری پرسنن مؤکدہ پڑھنے کی اجازت ہے،اب بیبیان فرمارہ ہے کہ فجری دو

سنتوں کا مسلماس سے الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں بلا عذر سواری پر یا بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ یعجا تر کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ ( درمخارمع الشامی زکریا:۳۵۴/۲)

﴿٢٥٣﴾ وَجَازَ لِلْمُتَطَوِّعِ الاِتِّكَاءُ عَلَى شَيءِ إِنْ تَعِبَ بِلاَ كَرَاهَةٍ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ كُرة فِي الْاظْهَرِ لِإِسَاءَةِ الاَدَبِ.

الاتكاء باب افتعال كامصدر ب، تكيراكانا، سهارالينا، تعب ماضى معروف باب (س) تعبا (م) تعكنا مشقت يل يزنار

تعجمہ اور جائز ہے نظل نماز پڑھنے والے کے لئے فیک لگا ناکسی چیز پراگر تھک جائے بلا کراہت اور اگر بغیر مسی عذر کے ہوتو مکروہ ہے، ظاہر ند ہب کے مطابق ہموجب بے ادبی کے۔

### نفل نماز فيك لكاكر يره هنا

اگرتھ کا دٹ کی وجہ سے کوئی محف دیوار یالاٹھی وغیرہ پر فیک لگا کرنفل نماز ادا کر سے تو بلا کراہت درست ہے،اورا گر بلاع**ذرابیا کیا تو** مکروہ تنزیکی ہوگا، کیوں کہ اس میں بے ادبی ہے۔( حکمی کبیر: ۲۷۱)

﴿١٥٥﴾ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلُوةِ عَلَى الدَّابَّةِ نَجَاسَةٌ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي السَّرْجِ وَالرَّكَابَيْنِ عَلَى الاَصَحِّ.

سرج جمع سُرُج زین ( گوڑے کا چرے کا زین جس کے بنچلکری ہوتی ہے،) رکابین بیتثنیہ ہواصد رکاب زین لگا ہوالو ہے کا حلقہ جس میں بیرر کھا جا تا ہے، وہ دوہوتے ہیں۔

ترجمہ اور نہیں روکی ہے نماز کے شیخ ہونے کوسواری پر نا پاکی اگر چدوہ زین اور رکابول میں کی ہوئی ہوگئی ہوگئی

### سواری پرنجاست کے ساتھ نماز

ایک آدمی نے اپن سواری پرنمازاداکی اور اس پرنجاست تھی خواہ اس کے رکاب ٹیں ہویا اس کی زین میں ہوتواس کی بیٹماز تھی ہوتواس کی بیٹماز تھی ہوجائے گی اور اس ناپاکی کی وجہ ہے اس کی نماز میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ (مراقی الفلاح: ۲۲۲)

﴿٢٥٢﴾ وَلاَ تَصِعُ صَلوةُ المَاشِي بالإجْمَاع.

سرجمه اور محي نبيس ہے، پيل چلنے والے کي نماز بالا تفاق۔

### دوران نماز چلنا

نماز میں عمل کثیر مفسد صلوق ہے اور چلنا بھی ایک عمل ہے، پس نماز میں زیادہ چلئے سے نماز فاسد نہ ہوگی ، خواہ فرض نماز ہو یانفل دونوں کا تھم ایک ہے، اور نماز میں عمل قلیل کی تنجائش ہے، اس لئے تھوڑا چلے گاتو نماز فاسد نہ ہوگی ، رہی میں بات کہ کونساعمل قلیل ہے، اور کونسا کثیراس میں علماء کے متعددا قوال ہیں، بعض کا قول ہے، نمازی جو کام دونوں ہاتھ سے کرے وہ عمل گلیل ہے، اور بعض کا قول ہے ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسی حرکت کی کدد کھنے والا سیم بھا کہ میخض نماز میں نہیں ہے، تو وہ عمل کثیر ہے، ور نقلیل ہے، اب نماز میں کتنا چلنا مفسد صلوق ہے ، اور کتنا چلنا نہیں، فقہاء نے یہ مسئلہ طے کر دیا ہے اگر کوئی شخص لگا تارتین قدم یا اس سے زیادہ چلے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور کتنا چلنا نہیں، فقہاء نے یہ مسئلہ طے کر دیا ہے اگر کوئی شخص لگا تارتین قدم یا اس سے زیادہ چلے تو نماز فاسد ہو گرفرض اور نقل نماز نصوصی معالمہ بھی یہی تھم ہے مگرفرض اللہ کے در بار کی خاص حاضری ہے، اس لئے تھوڑ ابھی نہیں چلنا چا ہے، اور نقل نماز خصوصی معالمہ ہے اس لئے تھوڑا چلنے کی مخوز الچلئے کی مخوز شریا کے در بار کی خاص حاضری ہے، اس لئے تھوڑ ابھی نہیں چلنا چا ہے، اور نقل نماز خصوصی معالمہ ہے اس لئے تھوڑا چلنے کی مخوز الحلئے کی مخوز شریا ہے کہ مناز میں ہیں تا ہوں کے در بار کی خاص حاضری ہے، اس لئے تھوڑ ابھی نہیں گانہ ہا کہ کا در بار کی خاص حاضری ہے، اس لئے تھوڑ ابھی نہیں گانے ہوئی ہے۔ اور کھی کے در بار کی خاص حاضری ہے، اس سے تھوڑ ابھی نہیں گانے ہوئی ہے۔ اور کھی کی مناز ہے کہ کوئر ہے۔ (حلبی کمیر: ۲۲۰۱ میں میں میں کی کا دور اس کے تو کوئر اللہ کی کا دور اس کی کھی کیں کی کھی کے دور بار کی خاص حاص حاص کی دور اس کی کھی کے در بار کی خاص حاص حاص کی در بار کی خاص حاص کی خاص حاص کی در اس کی کر دیا ہے کہ کوئر ہے در بار کی خاص حاص حاص کے در بار کی خاص حاص حاص کی در بار کی خاص حاص کی در بار کی خاص حاص حاص کی در بار کی خاص حاص حاص کی دور بار کی خاص حاص کی در بار کی خاص حاص کی دور بار کی خاص حاص کی در بار کی خاص کی دور بار کی خاص حاص کی دور بار کی در بار کی دور بار کی

## فَصْلٌ فِي صَلُوةِ الفَرْضِ وَالوَاجِبِ عَلَى الدَّابَّةِ

﴿ ١٥٧﴾ لَا يَصِحُ عَلَى الدَّابَّةِ صَلَوةُ الفَرَائِضِ وَالوَاجِبَاتِ كَالوِتْرِ وَالمَنْذُورِ.

ترجمه میج نبیں ہے، سواری پرفرض اور واجب نمازیں جیسے وتر اور منت مانی ہوئی نمازیں۔ تشریعی بغیر عذر کے فرائض اور واجبات چلتی ہوئی سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قیام رکوع و ہجو داور استقبال قبلہ شرط ہے۔

﴿ ٢٥٨﴾ وَمَا شَرَعَ فِيْهِ نَفُلًا فَٱفْسَدَهُ.

ترجمه اوروه نماز جوبطور فل شروع کی پھراس کوفاسد کردیا۔

فاسد كرده ففل كاحكم

سنت اورنقل نمازیں شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہیں ،لبذاا گر کسی خص نے نقل نماز شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے تو ژدی تو بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی ،اور واجب نماز وں کا تنم ماقبل میں گزر چکا کہ بغیر عذر کے سواری پر درست نہیں ہے۔(مراقی الفلاح: ۲۲۲)

﴿ ٢٥٩ ﴾ وَلاَ صَلوةُ الجَنَازَةِ.

#### ترجمه اورنه جنازه کی نماز به

# نماز جنازہ کے بیچے ہونے کی شرط

نماز جنازه کے جیجے ،ونے کی بہت ی شرائط ہیں مجملہ ان کے ایک بیہ ہے کہ میت کا یامیت کی جار پائی و نیرہ کا زمین پر ہونالہٰذااگر بلا عذر میت کولوگ او پراٹھائے ہوئے ہوں یا میت سواری پر ہوتو نماز درست نہیں ہوگی۔ (ورمختار مع الشامی بیروت: ۴/ ۹۵ ،زکریا:۱۰۳/۳۰-۱۰۳)

#### ﴿ ٢٢٠﴾ وَسَجَدَةٌ تُلِيَتُ ايَتُهَا عَلَى الأَرْضِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.

تلیت ماضی مجهول باب (ن) تُلُوًّا (م) بي برُهنا۔

ترجیه اوروه تجدهٔ تلاوت که جس کی آیت زمین پر برهی گئی مومگر نسر ورت کے باعث۔

#### سواری برسجدهٔ تلاوت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آیت سجدہ زمین پر پڑھی اس کے بعد سوار ہو گیا تو اب اس تلاوت کی وجہ سے چونکہ مجدہ کرنا واجب ہو گیا اس لئے اس مجدہ کوسواری پرادانہیں کرسکتا ،البتہ اگر سواری پر ہی آیت سجدہ کو پڑھا تو اب سجدہ سواری پرکرنا درست ہوگا۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح:/۲۲۲)

﴿ ٢٦١﴾ كَخَوْفِ لِصِّ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثِيَابِهِ لَوْ نَزَلَ وَخَوْفِ سَبُعِ وَظِيْنِ المَكَانِ وَجُمُوْحَ الدَّابَةِ وَعَدَم وِجُدَانِ مَن يُرْكِبُهُ لِعَجْزِهِ.

سَبُعَ درندہ، پھاڑ کھانے والا جانور جوانسان اور جو پاؤں کو پھاڑ کھاتا ہو بھے شر، بھیڑ یا، چیتا وغیرہ، ہر پنج والا جانور جو پاؤں کو پھاڑ کھاتا ہو بھے شر، بھیڑ یا، چیتا وغیرہ، ہر پنج والا جانور جو پنجہ سے حملہ کرتا ہو جمع سِبَاعٌ و سُبُوعٌ . طین الماء کیچڑ جموح باب (ف) کا مصدر ہے وَجَدَ یَجِدُ وَجُدَا وَوِجُدَانًا پانا۔ کرنا سوار کے قابو ہیں نہ آنا سرکش ہونا۔ وجدان باب (ض) کا مصدر ہے وَجَدَ یَجِدُ وَجُدَانًا پانا۔ عجز باب (ض) کا مصدر ہے، بے بس ہونا کی بات یا کام کوکرنہ سکنا۔

ترجیم جیسے چور کاڈراپے نفس یا پنی سواری یا اپنے کیڑوں پراگراتر جائے اور جیسے درندہ کاخوف اور کیچڑکا ہونا اور سواری کی سرکشی اور اس مخص کا موجود نہ ہوتا جواس کوسوار کی پرسوار کر اسکے اس کے عاجز ہونے کی وجہ ہے۔

### فرائض وواجبات سوارى پر

اس عبارت میں ماقبل کی عبارت میں آئے جمله الالصروة کی تشریح وتوضیح کابیان ہے، اور مطلب سے کہ

عبارت ہیں ذکر کردہ اعذار کی بنیاد پر سواری پر سوار رہتے ہوئے فرائض اور واجبات وغیرہ اداکر سکتا ہے، معقول عذرور خ ذیل ہیں، (۱) نیچ اتر کر نماز پڑھنے ہیں جانی مالی نقصان کا شدید خطرہ ہو، (۲) آدی سواری پر سوار ہواور نیچ زمین پر کچوڑ ہی کچوڑ ہوکو کی پاک جگہ نماز کے لئے میسر نہ ہو نیز ہیہ بات بھی یا در ہے کہ کچوڑ سے مرا دایسا کچوڑ ہے، جس پر سجدہ کرنے سے اس کا سرھنس جائے گا، اور کپڑے کچوڑ سے آلودہ ہو جا کیں گے، اوراگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں اور وہ ایسے
کچوڑ میں دھنسا کھڑا ہے تو وہ کھڑا کھڑا اشارہ سے نماز پڑھے گا، (۳) سوار کوا پی سواری کے بدک جانے کا ڈر ہوکہ آگروہ ساتی ہواور کوئی اسے اتار نے والا بھی نہ ہو یا اتر تو جائے گا گر بھراکیا سوار نہیں ہوسکتا، تو ایسے خض کے لئے بھی سواری پر ماز کا فرت لکا جار ہا ہوائی طرح سواری ماز کا فریضہ اداکر تا درست ہے، ایسے، ہی مسافر سواری رکوانے پر قادر نہ ہواور نماز کا وقت لکا جار ہا ہوائی طرح سواری وائر اور درست ہے، لیکن قبلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جانے کا خطرہ ہوتو ان جسی صورتوں میں سواری پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن قبلہ والوں سے بچھڑ کرا کیلے رہ جانے کا خطرہ ہوتو ان جسی صورتوں میں سواری پر نماز پڑھنا

﴿ ٢٢٢﴾ وَالصَّلُوةُ فِي المَحْمِلِ عَلَى الدَّابَّةِ كَالصَّلُوةِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً أَوْ الْ

المُصْحِمِلَ بِالَى، وُولى، چوبائے كے دوطرف ككے ہوئے تھلے جن پر بوجھ ركھاجاتا ہے، جمع مَحَامِلُ سائرة اسم فاعل مؤنث باب (ض) سَيْرًا (م) چلنا جا لوہونا جانا۔

ترجیه: اورنماز پڑھنااس کجاوہ میں جوسواری پر (رکھا ہوا) ہے، بیاای ہے جیسا کہ نماز پڑھنا **سواری پر** سواری چل رہی ہویا کھڑی ہو۔

تشریعی مسلم یہ ہے کہ کجاوہ جوسواری پر رکھا ہوا ہے ، اس پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سوار**ی پر نماز پڑھنا** یعنی دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

﴿ ٢٢٣﴾ وَلَوْ جَعَلَ تَحْتَ الْمَحْمِلِ خَشَبَةً حَتَّى بَقِىَ قَرَارُهُ اِلَى الأَرْضِ كَانَ بِمَنْزِلَةٍ الأَرْضِ فَائِمًا. الأَرْضِ فَتَصِحُ الفَرِيْضَةُ فِيْهِ قَائِمًا.

حشبہ آیک لکڑی ،لکڑی کا تختہ یا بردا لکڑا ، شہتری۔ بقی ماضی معروف باب (س) بَقَاءً مصدر ہے باقی رہنا۔ ترجیف اور اگر کردے کجاوہ کے پنچ کوئی لکڑی یہاں تک کدر ہے اس کا تشہراؤز بین پرتوبی کجاوہ بمز لدز مین کے ، وگا ،لہذا تیجے ہوگی اس میں فرض نماز کھڑے ہوکر۔

تشرین صورت مئلہ یہ ہے کہ سواری رکی ہوئی ہے اور کوئی لکڑی کھڑی کر کے کجاوہ کے نیچے لگادے تواب وہ

مجاوہ حرکت نہیں کرے گا اور اس پرنماز پڑھناز مین پرنماز پڑھنے کے مانندہے، اگر کھڑے ہوکر پڑھناممکن ہوتو کھڑے موکر پڑھے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۲۳)

# فَصْل فِی الصَّلُوةِ فِی السَّفِیْنَةِ (یوصل ہے شتی میں نماز پڑھنے کے احکام کے بیان میں )

﴿ ٢٢٣﴾ صَلَوْةُ الفَرْضِ فِيْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَاعِدًا بِلاَ عُذْرٍ صَحِيْحَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَقَالا لاَ تَصِحُ اِلَّا مِنْ عُذْرِ وَهُوَ الاَظْهَرُ.

جارية اسم فاعل مؤنث بإب (ض) (م) جَرْيًا دورْنا، چلنا\_

ترجیمہ فرض نماز پڑھنا کشتی میں حالانکہ وہ چل رہی ہو بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے سیح ہے، امام ابوحنیفہ کے مزد یک رکوع اور سیجود کے ساتھ اور صاحبین نے فرمایا کہ سیح نہیں ہے، گرعذر کی وجہ ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے۔

تشریب کشتی میں نماز پڑھنے والا اگر قیام سے عاجز ہے تو بالا تفاق بیٹھکر نماز پڑھنا جائز ہے، اور چلتی ہوئی کشتی میں اگر قیام سے عاجز نہیں ہے تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے، انمهٔ ثلا شہ وصاحبین کے نزدیک بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فتو کی اسی قول مرہے۔

### ﴿ ٢٢٥﴾ وَالعُذْرُ كَدُوْرَانِ الرَّاسِ وَعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى النَّحُرُوْجِ.

دوران باب(ن) کامصدر ہے چکرلگانااور دوران الواس کے عنی ہوں گے چکرآنا۔

ترجمه اورعذرجيسي حريكراناادر باهر نكلني برقادرنه مونا

تشریع اس عبارت میں صاحب کتاب نے ان اعذار کو بیان کیا ہے، جن کی وجہ سے کتنی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، مثلاً کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں سرگھومتا ہے، یا کشتی ہے باہر نکلنے پر قدرت نہیں ہے۔

﴿ ٢٦٢ ﴾ وَلا تَجُوزُ فِيْهَا بِالإِيْمَاءِ اتِّفَاقًا.

ترجمه اور جائز نہیں ہے شتی میں اشارہ ہے نماز پڑھنا بالا تفاق۔

صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع وجود پر قادر ہے تو اس کے لئے کشتی میں اشارہ سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مسلہ اجماعی ہے۔ ﴿ ٢٢٧﴾ وَالمَرْبُوْطَةُ فِي لُجَّةِ البَحْرِ وَتُحَرِّكُهَا الرِّيحُ شَدِيْدًا كَالسَّائِرَةِ وَإِلَّا فَكَالْوَاقِفَةِ عَلَى الاَصَحِ.

المربوطة اسم مفعول مؤنث باب (ن) رَبُطًا مصدر ب باندهنا في البحر دريا كاوه حصد جهال بإنى زياده مور تحرك فعل مفارع معروف باب تفعيل تحريكا مصدر بها نام حكت دينا، الث بلث كرنا -

ترجیمی اوروہ کشی جوسمندر کے نیج میں باندھ دی گئی ہواور ہوااس کوشدت سے حرکت دیے رہی ہو چلنے والی کشتی کے مانند ہے، ورند (اگر ہوااس کوجھو نکے نید سے رہی ہو) تو تفہری ہو فی کشتی کے مانند ہے، ورند (اگر ہوااس کوجھو نکے نید سے رہی ہو) تو تفہری ہو فی کشتی کے مانند ہے، ویچ ند ہب کے مطابق۔

تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشتی ایس ہے کہ جو سمندر کے بچ میں بندھی ہوئی ہے، کین موجوں کے بچیٹروں سے دو حرکت کرتی ہے، تو اس کا حکم چلتی ہوئی مشتی جیسا ہوگا کہ امام صاحب کے زدیک بلا عذر بھی بیٹ کر قماز پڑھنا مجھے ہے، اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے، تفصیل ماقبل میں گزر پکی ، اورا گر ہوااس کو جھو نکے نددے رہی ہوتو اب اس کا حکم بندھی ہوئی مشتی جیسا ہوگا جس کی تفصیل آ مے عبارت میں موجود ہے۔

﴿ ٢٢٨ ﴾ وَإِنْ كَانَتْ مَرْبُوْطَةُ بِالشَّطِّ لَا تَجُوزُ صَلَوتُهُ قَاعِدًا بِالإَجْمَاعِ.

الشُّطُ ورياكا كناره جمع شُطُوطٌ وشُطَّانٌ .

و جدی اوراگر بندهی مولی موکنارے برتو جائز نہیں ہے،اس میں بیٹے کرنماز پڑھنابالا تفاق۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب کشی کنارے بندھی ہوئی ہے، تواب قیام سے عاجزی نہیں ہے، لہذا الیک کشی میں فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، البتہ فل نماز بیٹھ کر درست ہے کو کہ تواہم ماتا ہے۔

﴿٢٦٩﴾ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا وَكَانَ شَيْءٌ مِنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتِ الصَّالُوةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُ عَلَى المُخْتَارِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنَهُ الخُرُوجُ.

توجید پھراگرنماز پڑھے کھڑے ہوکراورکشی کا کچھ حصہ زمین کے قرار پرہے، (زمین پر نکا ہواہے) تو نماز صحح ہوگی ورنہ بچے نہیں ہوگی، پندیدہ قول پر مگر جب کہ اس کو باہر نکلناممکن نہ ہو۔

سندی مسئلہ بیہ کہ اگر کشتی کنارے پر بندھی ہوئی ہے،اوراس کا پجھ حصدز میں پرٹکا ،وا ہے اورکوئی مخفس اس میں کھڑے ہے کہ گرشتی کا بجھ بھی تغمیراؤ اس میں کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو درست ہے، اور بیابیا ہی ہے جیسے چار پائی پرنماز پڑھنا اور اگر کشتی کا بچھ بھی تغمیراؤ زمین پرنمیں ہے، تو اب محتار قول کے مطابق کھڑے ہوکر بھی کشتی میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جب کہ اس سے باہر نکل کرنماز پڑھناممکن ہواور اگر ممکن نہ ہوتو پھراس کشتی میں نماز پڑھنا درست ہے،صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہ کنارے **پر بندهی ہوئی کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھنا درست ہے ،خواہ اس کا نکا وُز مین پر ہویا نہ ہوکشتی سے باہر نکلناممکن ہویا نہ مو۔ (مراقی الفلاح مع الطحطا وی/۲۲۳)** 

#### ﴿ ٤٧٤ ﴾ وَيَتَوَجَّهُ المُصَلِّي فِيهَا إِلَى القِبْلَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلْوةِ.

ت جمه اور خ کر لے نمازی کشتی میں قبلہ کی جانب نماز شروع کرنے کے وقت۔

### ريل اورجهاز وغيره ميں استقبال قبليه

ریل کشتی بحری جہاز اور ہوائی جہاز جیسی سواریوں میں فرض یانفل نماز پڑھتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے بعض ناوا قف لوگ بلا عذر کے ریل وغیرہ کے سفر میں قبلہ کالحاظ کئے بغیر جدھر چاہتے ہیں حسب سہولت نماز پڑھ لیتے ہیں بیرجائز نہیں ہے، (ہدایہ:۱۳/۱ کتاب المسائل/۲۱۸، ہندیہ:۱۳/۱)

﴿ ١٤٢ ﴾ وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي خِلالِ الصَّلْوةِ حَتَّى يُتِمَّهَا مُسْتَقْبِلاً.

استدارت ماضی معروف باب استفعال استدارًا مصدر ہے گھومنا۔ خلال ددچیزوں کے پیج کی کشادگی جیے فرمانِ خداوندی ہے: جاسُو الحلال الدیار وہ گھروں کے درمیان گھو مے پھرے۔

ترجیمی اور جب جب گوئتی رہے قبلہ کی جانب ہے تو مڑتا رہے قبلہ ہی کی جانب نماز کے بچ ہی میں تا آئکہ ختم کرے نماز کواس حال میں کہ اس کارخ قبلہ کی طرف ہو۔

# دوران نمازر مل اورجهاز کا گھوم جانا

آگرنماز کے دوران ربل یا جہاز و نیرہ کارخ قبلہ سے پھر جانے کاعلم ہو جائے تو نمازی پرلازم ہے کہ دہ بھی گھوم کر اپنارخ قبلہ کی طرف کر لے اً رکھوم جانے کا اندازہ نہ ہوتواس طرح نماز درست ہوجائے گی۔ (ہندیہ:۱۳/۱)

## فَصْلٌ فِی التَّرَ اوِیْحِ (پیسل ہے راوی کے احکام کے بیان میں) تر اوت کے دور نبوت اور دور صحابہ میں

رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تر او تک ہے، جواپی الگ شان رکھتی ہے، اس نماز کے ذریعہ درمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور عبادت کے شوق میں غیر معمولی اضافیہ ہوجاتا ہے، صحح احادیث شریف

اس تفصیل سے اتنا بقینا معلوم ہوگیا کہ دور نبوت ہیں رمضان کی وہ خصوصی نماز جے بعد میں تراوی کا نام دیا میں بقینا پڑھی جاتی رہی، اور صحابہ کرام اس نماز سے بخو بی واقف ہے، اور نہا تنہا اور بھی جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے، پھر حضرت ابو بکڑے دور خلافت میں بھی بہی طریقہ رہا اور حضرت ابو بکڑے خلافت کے ابتدائی چھسال سخت آز مائش کے ہے، مسلمان بیک وقت دوسپر پاور طاقتوں ایران اور روم کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے، جسے بھی بیدونوں طاقتیں ٹوٹیس تو حضرت عمر ہے والے بہت سے کام ٹوٹیس تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے آخری چھسالوں میں ملک وطت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے بہت سے کام کئے جیں، ان میں سے ایک کام با قاعدہ جماعت کے ساتھ تراوی کا نظام بنانا بھی ہے، شروع میں آمام تراوی کی آٹھ کھر کھتیں پڑھا تا تھا، اور حری کے وور یا تین دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، وہ جیس رکھتیں سامنے یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جودویا تین دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، وہ جیس رکھتیں پڑھائی جی بی اور حضرت آئی داری کو تھم دیا کہ جیس رکھتیں پڑھائی جی بی وہ اس کی تعلیم کے جودویا تین دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، وہ جیس رکھتیں پڑھائی جی بی اور حضرت تھیم داری کو تھم دیا کہ جیس رکھتیں پڑھائیں اور خضر پڑھا کی بین اور خوشرت آئی بیراٹھ کر بڑھنی تبراٹھ کر بڑھنے۔

غرض حفرت عرر کے زبانہ ہے آج تک امت شرقا خربا تراوت کے جماعت کے ساتھ ہیں رکھتیں پڑھتی چلی آری ہے، انہیں روایات وآ ٹارکی وجہ ہے جمہورعلاءامت اور حضرات ائمہ اربعہ کا تنفقہ موقف یہ ہے کہ تراوت کی رکھات ہیں ہے منہیں ہیں، اس لئے تراوت ۲۰ رکھات پڑھنے کا اہتمام کرتا جائے، اور اس میں کسی مسلمان کو کسی تنم کی کوتا ہی نہیں کرتی جائے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں،

تراوی کی آٹھ رکھتیں ہیں اور حضرت عائش کی اس حدیث سے استد لال کرتے ہیں جس میں انہوں نے رمضان المبارک اور غیر رمضان کی نوافل کو آٹھ کے عدد میں مخصر کردیا ہے، (بخاری: ۱۵۲۱) گرغیر مقلدین کا پیخیال مجھے نہیں المبارک اور غیر رمضان کی نوافل کو آٹھ کے عدد میں مخصر کردیا ہے، نیز اس روایت میں ایک سلام سے تین رکعت و تر پڑھنے کا ذکر ہے، حالاں کہ غیر مقلدین تراوی کی آٹھ رکعات کے مکر ہیں، اس لئے جب و تر میں بیروایت ان کے نزدیک جمت نہیں تو تراوی کی رکعات میں جت کیے مانی جا کتی ہے؟ اور اگر بالفرض حضرت عائشہ کی اس حدیث کوتراوی سے متعلق کیا جائو غیر مقلدین سے عرض ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ و ملم اس نماز کوسال بھر پڑھتے تھے، آپ بھی سال بھر پڑھیں تو ہم جا نیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیا کہ میٹھا میٹھا ہیں جب بہپ، کروا کروا تھوتھو، اوراگروہ کہیں کہ نبی نے صرف تین دن یا دودن رمضان میں جماعت سے پڑھی ہیں، اس لئے ہم اس پڑھل کرتے ہیں تو سنے، اس حدیث پڑھل کرنا ہے تو تراوی جماعت کے ساتھ صرف دودن یا تین دن پڑھو کی مہید کی آخری تاریخوں میں تاکہ پورا رمضان مجدوں میں سکون رہے، (متفاد کتاب المسائل و تخة اللم می جلد ٹانی)۔

#### ﴿٢٤٢﴾ اَلتَّرَاوِيْحُ سُنَّةٌ لِلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

تراویح ترویدی جع ہاصل معنی استراحت کے ہیں جوراحت سے ماخوذ ہے، چاررکعت کے بعد جوتھوڑی دم کے لئے بیٹھتے ہیں، اس کوتر و بحد کہتے ہیں، چونکہ ہیں رکعت میں پانچ ترویحہوتے ہیں، اس لئے اس نماز کوتر اور کا کہتے ہیں، اور وجہ تسمید بیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا شریعت مطہرہ کی نظر میں راحت ہے، رسول الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَرُّهُ عَیْنی فِی المصّلُوقِ میری آتھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

میں اور جمعہ تراوی مسنون ہے مردول اور عور نول کے لئے۔

### برّ اورّ کی شرعی <sup>حیث</sup>یت

اس عبارت میں تراوت کی شرعی حیثیت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراوت کی بیس رکعات دس سلاموں کے ساتھ پڑھنام رعورت سب کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔

#### اختياري مطالعه

جومؤمن بندہ اللہ تعالی سے تواب کی امیدر کھتے ہوئے پابندی سے تراوی کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، (تر ندی: جا/۸۸) نماز تراوی اور تمام سنن ونوافل آگر چہ مطلق نماز کی نیت سے درست ہوجاتی ہیں، کین بہتر اوراحوط یہ ہے کہ تراوی کا باقاعدہ دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی جائے۔ (درمختار

بیروت:۸۵/۲، ملی کبیر:۲۴۸)

﴿ ٢٤٣ ﴾ وَصَلُوتُهَا بِالْجِمَاعَةِ سُنَّةٌ كِفَايَةً.

ترجمه اوراس کی نماز جماعت کے ساتھ سنت کفایہ ہے۔

### تراوت کی جماعت

تراوت کی باجماعت ادائیگی مسجد میں سنت کفاریہ ہے، اگر محلّہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتو سارے ا**ہل محلّہ گناہ گار** موں گے۔ ( درمختار بیروت: ۳۲۱/۲)

#### اختياري مطالعه

ایک مسجد میں تراویج کی دو جماعتیں

ایک معجد میں بیک وقت (مثلاً پہلی اور دوسری منزل میں الگ الگ جماعت کرنا یا ہے در پے بینی ایک جماعت مونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا) تراوح کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ (فقاوی خانیہ: ۲۳۳/۱، کتاب المسائل: ۴۸۵)

## مردامام كاعورتول كوتراوت كميزهانا

اگرمردتراوت کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کھے مرد ہوں اور بقیہ پردہ میں عور تیں ہوں اور بیام عورتوں کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کھے مرد ہوں اور بقیہ پردہ میں عورتیں ہوں تو نیت امامت کی نیت کر سے تو بینماز شرعا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں اور اگر امام تنہا ہو بقیہ سب عورتیں ہوں تو نیت امامت کے ساتھ سیمجی ضروری ہے کہ مقتری عورتوں میں اس امام کی کوئی محرم رشتہ داریا ہوی بھی شامل ہوور در تنہا می اس اس اس کی کوئی محرم رشتہ داریا ہوی بھی شامل ہوور در تنہا میں اس اس کی کوئی محرم رشتہ داریا ہوی بھی شامل ہوور در تنہا می ذکریا۔ ۲۰۱۷ مقام ایسائل: ۸۸۵)

﴿٣٧٣﴾ وَوَقْنُهَا بَعْدَ صَلْوَةِ العِشَاءِ وَيَصِعُ تَقْدِيْمُ الوِنْرِ عَلَى التَّرَاوِيْحِ وَتَاخِيْرُهُ عَنْهَا.

ترجمہ اور تراوی کاونت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور سی ہے وتر کومقدم کرنا تراوی پراوروتر کومؤخر کرنا س ہے۔

### تراوتح كاونت

ترادت کا دقت عشاء کے بعد سے مج صادق تک ہے، بہتر یہ ہے کہ وتر تراوت کے بعد پردھی جائے لیکن اگر وتر

کے بعد بھی تراوح پڑھیں تو بھی شرعًا درست ہے۔ (البحرالرائق:۲/۲)

فائدہ: تراوی کے وقت کے سلمین تین قول ہیں: (۱) پوری رات اس کا وقت ہے عشاء سے پہلے عشاء کے بعد بعد وتر کے بعد (۲) تراوی کا وقت عشاء کے بعد بعد وتر کے بعد وتر کے بعد وتر کے بعد وتر کے بعد وقت عشاء کے بعد سے معطاء اور وتر کے ورمیان ہے۔ وصححه فی الهدایة و المحیط . سے معطاء کی الهدایة و المحیط . کاب نے پند کیا ہے۔ وصححه فی الهدایة و المحیط . (البحرالرائن: ۲۳/۲)

﴿١٤٥﴾ وَيَسْتَحِبُ تَاخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ اللَّي ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ وَلاَ يَكُرَهُ تَاخِيرُهَا اللَّي مَا بَعْدَهُ عَلَى الصَّحِيْح.

توجیعی اورمتحب ہے تراوت کومؤخر کرنا تہائی یا آ دھی رات تک اور مکروہ نہیں ہے، تر اوس کومؤخر کرنا نصف شب کے بعد تک بھی صحیح نہ ہب کے مطابق ۔

### تراوح كاوقات ثلثه .

ماقبل میں یہ بات گزرچی ہے، کر راوی کا وقت عشاء کے بعد ہے می صادق تک ہے، اب افضلیت کو پی نظر رکھتے ہوئے پوری رات کو تین حصول پر تقلیم کیا جاسکتا ہے، (۱) شفق ابیض کے بعد ہے تہائی رات تک اول حصہ ہے، (۲) تہائی رات کے بعد ہے آدئی رات تک دوسرا حصہ ہے، (۳) آدھی رات سے میں صادق تک تیسرا حصہ ہے، پہلے حصہ میں تراوی کے بعد ہے آدئی رات تک دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصہ میں کچھ کم ہوتی ہے، اور تیسرے حصہ میں اور نیادہ کم ہوتی ہے، اور تاکم رفت ہے، اور دوسرے حصہ میں کچھ کی، قضاء نہیں کہی جائے گی، صاحب اور نیادہ کم ہوتی ہے، کین ہر حصہ میں تراوی کی نماز اداکر نے سے ادائی کہی جائے گی، قضاء نہیں کہی جائے گی، صاحب نور الایضاح نے علی الصحیح کی قید لگا کران اوگوں کے قول کی تردید کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد تراوی اداکر ناکم روہ ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۲۵)

﴿٢٤٢﴾ وَهِيَ عِشُوُونَ رَكْعَةً بِعَشُو تَسْلِيْمَاتٍ.

ترجمه اوروه بیس رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ۔

### تراوتح كى ركعات

فرماتے ہیں کہ تراوت کی ہیں رکعات ہیں دس سلاموں کے ساتھ نداس سے کم اور نداس سے زائد یعنی ہر دور کعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا،اب چندمسائل اور ملاحظ فرمائیں،(۱) اگر تین رکعتیں پڑھیں گر دوسری رکعت پرقعدہ کرلیا تو میروع کی دور کعت سے ہوگی اور آخر کی رکعت باطل ہوگی اس کی قرائت کا اعادہ لازم ہے۔ (ایضاح المسائل/۲۹ امداد

الفتاوى: ١/ ٢٩٨)

(۲) اگرایک سلام ہے تین رکھتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قعدہ نہیں کیا تو تینوں رکعات باطل ہو گئیں، ان میں پڑھا گیا قرآن دہرایا جائے گا۔ (حوالہ بالا)

(۳) اگرایک سلام سے چار رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر تعدہ کیا تو چاروں رکعت سی ہوگئیں، اور سجد ہُسہو لازم نہ ہوگا۔ (حاشیہ امداد الفتادی: ۱/ ۴۹۸)

(۷) اگرایک سلام سے چار کعتیں پڑھیں اور قعد ہ اولی نہیں کیا تو صرفہ ، اخیر کی دور کعتیں معتبر ہوں گی اور شروع کی دوکتیں باطل ہو جائیں گی ، لہذا ان دو کعتوں میں جوقر آن پڑھا ہے اسے دہرایا جائے گا ، ورنہ بید دونوں کعتیں تراوح میں شارنہ ہونے کی وجہ سے قر آن کریم کمل نہ ہوسکے گا۔ (امداد الفتاوی مطبوعہ دیو بند: ا/ ۴۵۷ کفایت المفتی: ۳۲۹/۳)

﴿ ٧٤٧﴾ وَيَسْتَحِبُ الجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ اَرْبَعِ بِقَدْرِهَا وَكَذَا بَيْنَ التَّرْوِيْحَةِ النَّحامِسَةِ الوتْرِ.

ترجیہ: اورمتخب ہے بیٹھنا ہر چار رکعت کے بعدان چار کعت کی بمقدار اورا لیے ہی پانچویں تر ویجہاور وتر کے درمیان (بیٹھنا)۔

# تراوت میں ہر چاررکعت پر پچھ دیریبیٹھنا

تر اوت کی بیس رکعات دس سلامول سے پڑھی جائیں گی، اور ان میں ہرتر ویچہ (چار رکعت) اور وتر کے درمیان کچھ دریتو قف کرنا پندیدہ ہے۔ (درمختار:۳۳۳/۲، کتاب المسائل: ۴۸۷)

### ترويحه مين كيا پردهين

ترويحه كے درميان كوئى خاص عبادت متعين نهيں ہے، بلكه افتيار ہے، خواہ ذكر اذكاركريں تلاوت كريں يا تنها تنها ففل پڑھيں اور بعض فقهاء ہے تين مرتبہ بيد عا پڑھنا بھى منقول ہے، لہذا جس كا جى چاہے اسے بھى پڑھ سكتا ہے، مسبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت مسبحان الملك الحي الذى لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ورب الملائكة والروح لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنة و نعوذه من النار. (حوالہ بالا)

ترجیم پاک ہے وہ ذات جو حکومت اور زبردست حکومت والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو عزت عظمت قدرت بردائی اور زبردست طاقت والی ہے، پاک ہے وہ بادشاہ جو زندہ ہے نہ وہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے، پاک ہے تمام

فرشتوں اور حضرت جرئیل کا پروردگار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اللہ سے معانی کے طلبگار ہیں، اور ہم جمھے سے جنت کی درخواست کرتے ہیں، اور پناہ مائکتے ہیں آپ کی دوزخ ہے۔

فائدہ: سُبُّوحٌ ہر برائی سے بالکل باک، اللہ کی صفات میں سے ایک۔ قُدُّوْسٌ عیوب ونقائص سے باک ومنزہ، بیاللہ کی صفات میں سے ہے، راقم الحروف نے دونوں کا ہی لحاظ کرکے'' پاک' کا ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ٢٧٨﴾ وَسُنَّ خَتُمُ القُرْآنِ فِيْهَا مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَلَى الصَّحِيْحِ.

ترجمه اورمسنون ہے ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرناماہ رمضان میں تراوی کے اندر سیح ندہب پر۔

# ختم قرآن كي اجميت

تراوت میں قرآن کریم پورے دمضان المبارک میں ایک مرتبہ ترتیب وارفتم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اورلوگوں کی فضلت وستی کی وجہ سے ایک فتم کرنے کوترک نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی غافلین کی اس میں رعایت لازم ہے، اورروز آنہ دودو پارے کرکے فتم کرنا افضل اور باعث خوش نصیبی ہے، اگر بورے دمضان المبارک میں ایک فتم کرنا فضیلت اور تین تین پارے کرکے فتم کرنا منتحب اورافضل ہے، یہاں یہ بات بھی ذہن تھین رہے کہ دمضان المبارک میں تراوی مستقل سنت ہے، اور تراوی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم فتم کرنا الگ سے سنت ہے، لہذا الم تو کیف سے تراوی پڑھے سے ایک سنت پڑل ہوجاتا ہے، کین دوسری سنت کاترک لازم آتا ہے۔

﴿ ١٤٩﴾ وَإِنْ مَلَّ بِهِ القَوْمُ قَرأَ بِقَدْرِ مَالاً يُؤَدِّي إِلَى تَنْفِيْرِهِمْ فِي المُخْتَارِ.

مَلَ ماضى معروف باب (س) مَلَلاً وَمَلاَلاً وَمَلاَلاً وَمَلاَلةً (م) ب،كى چيز اكا جانا، تك آجانا، ول اجات موجانا - تنفير باب تفعيل كامصدر ب، ففرت پيراكرنا -

ترجمه ادراگرا کتا جائے اس کی وجہ ہے قوم تو پڑھے اتنی مقدار جونہ پہنچائے ان کونفرت کی حد تک ند ہب مخار کے بموجب۔

### تراوت کمیں کتنا پارہ پڑھے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تر اوت میں قر اُت کے طویل ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دل اچائے ہونے گے ( یعنی ایک مرتبہ جوختم قر آن سنت ہے ) تو پھران کی رعایت کرتے ہوئے قر اُت کرے اور آج کل جوروز اند تر اور آج میں سوایا فریڑھ پارہ پڑھا جا تا ہے میرے خیال میں لوگوں کا دل اتنا پڑھنے ہے نہیں اکتا تا، کیوں کہ سب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کا درمضان میں قر آن پورا ہونا ہے اوراگر لوگ اتنا پڑھنے سے بھی اکتا کیں تو پھر ختم قر آن کی سنیت کوچھوڑ دے ہے کہ کا درمضان میں قر آن کی سنیت کوچھوڑ دے

اورتراوت كريز هيت رين.

﴿ ٢٨٠﴾ وَلَا يَتُرُكُ الصَّلُوةَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ مِنْهَا وَلَوْ مَلَّ القَوْمُ عَلَى المُخْتَارِ وَلَا يَتُرُكُ الثَّنَاءَ وَتَسْبِيْحَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَا يَاتِي بِالدُّعَاءِ اِنْ مَلُّ القَوْمُ.

ترجی اورنہ چھوڑے درودشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتراوئ کے ہرایک تشہد میں اگر چہلوگ اکتاجائیں، پندیدہ قول پراورنہ چھوڑے سبحانك اللّهم اور ركوع و جود کی تسبیحات اورنہ پڑھے دعا اگرلوگ اکتاجا كيں۔

### سنن کانزک

﴿ ١٨١ ﴾ وَلا تُقْضَى التَّرَاوِيْحُ بِفَوَاتِهَا مُنْفَرِدًا وَلا بِجَمَاعَةٍ.

ترجمه اورنیں تفای جائے گی تراوئ کی ان کے چیوٹ جانے سے نہ تہااور نہ جماعت کے ساتھ۔ تراوی کی قضا نہیں ہے۔

اگر کی مخض کی تراوح کی کمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اوراس کا ونت نکل جائے تواب اس کی قضا کا تھم ہیں ہے، اگر میر بڑھے گا تو وہ محض نقل قراریائے گی۔ (درمختار: ۱/۲۲۰)

تر اوت کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ گئیں۔ اگر کی مخص کی تراوی کی بعض رکعات جماعت سے چھوٹ جائیں تو وہ تر دیجہ کے وقفہ میں رکعات ہوری کرلے اگر پھر بھی رہ جائیں ادرا مام وتر پڑھانے کے لئے کھڑا ہوجائے تواہام کے ساتھ اولاً وتر ادا کرے اس کے بعد اپنی جھوٹی ہوئی رکعات پڑھے۔درمختار:ا/۲۵۹

#### متضرق مسائل

(۱) جس معجد میں عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھی گئی ہو بلکہ سب نمازیوں نے تنبا تنہا نماز ادا کی ہوتو اب آگروہ باجماعت تراوت کم پڑھناچا ہیں توبیان کے لئے بہتر نہیں ہے۔(درمخار بیروت:۳۲/۲)

(۲) جس مخف نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہوا پی فرض نماز تنہا پڑھ کرتراوت کاوروتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے،اس میں کوئی شرعی ر کاوٹ نہیں ہے۔(حوالہ بالا)

(۳)اگرگوئی شخص ایک جگه تراوح پڑھ چکا ہو یا پڑھا چکا ہودوسری جگه جا کرنفل کی نیت ہے تراوح کی جماعت میں شامل ہوجائے اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ (حکبی کبیر:۸۰۸)

(س) تراوی میں بھی نابالغ مخص کی امامت مفتی بقول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ( علبی کبیر: ۴۸۸)

(۵) پوری تراوی میں صرف ایک مرتبہ ہم اللہ جمرُ اپڑھنالازم ہے، ورنہ قر آن ناقص رہ جائے گا،البتہ ہرسورت کے شروع میں ہم اللہ جمرُ اپڑھنا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے،اس لئے امام صاحب کے نزدیک ہرسورت میں ہم اللہ جمرُ اپڑھنامسنون نہیں ہے۔

#### ایک اهم تنبیه

تراوت میں قرآن کریم کم از کم ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے، اللہ تبارک وتعالی پوری امت کی جانب سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب گو بے صد جزا خیر عطافر مائے کہ انہوں نے باجماعت تراوت کا ورقر اُت قرآن کے اہتمام کا حکم دے کرقرآن کریم کی حفاظت کا ایک سبب مہیا فرما دیا، منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رمضان المبارک کی پہلی شب میں مجد نبوی سے گزرے تو وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو ہے۔ ماختدار شاوفر مایا کہ نور آلله قبر کممر کی کما مور کی مساجد الله بالقُران ( غیتة الطالبین / ۲۸۷)

لین اللہ تعالی حفرت عراکی قبر کونور سے جمرد ہے جیسا کہ انہوں نے اللہ کی مسجد وں کوقر آن کریم کی تلاوت سے منور
کردیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر اس انداز پرتراوی میں قرآن کریم سننے سانے کارواج نہ ہوتا تو کتنے ہی جفاظ حفظ کرنے
کے باوجودا پنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے ، تراوی میں سنانے پاسننے کی فکر کی وجہ سے سال میں کم از کم ایک مرتب اکثر حفاظ
کرام از سرنو یا دکرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آواب کا
ضرور لحاظ رکھیں ، افسوس ہے کہ آجکل اس بارے میں سخت کوتا ہی برتی جارہی ہے، اور جلد از جلد ختم قرآن کے شوق میں
شری ہدایات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے ، عام طور پرتین تین اور کہیں کہیں پانچ پانچ پارہ تراوی میں پڑھنے کارواج ہو
چلا ہے ، زیادہ سنزیا پڑھنا برانہیں ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جا کیں یا غلطیاں رہ

جائیں،الیی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت ہے ادبی اور تو بین ہے، بہتریہ ہے کہ دوزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک ساجائے کہ ستائیسویں یا انتیبویں شب میں ایک قرآن پاک ختم ہوجائے، تا کہ اس بہانے آخر ماہ تک تراور کی پابندی اور ذوق وشوق برقر ارر ہے،اللہ تعالی ہم سب کوتو فیق عطافر مائے، آمین۔

#### افسوس کا مقام

# تراوی میں ختم قرآن پرلین دین درست نہیں

قرآن کریم کی تلاوت اور اس کاختم مستقل عبادت ہے، اس کے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا اور مطے کر کے یا مرد فسطریقہ پرختم قرآن پراجرت لینا جائز نہیں ہے، نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھا کرواوراس کو کھانے کا ذریعہ مست بناؤاور نہ اس سے مال ودولت کی کثرت حاصل کرواور نہ اس سے اعراض کرو، اور نہ اس میں غلو سے کام لو، (مصنف ابن الی شیبہ: ۲/۱۱) حضرت واقد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زاؤان کو یہ کہتے ہوئے ساکہ جو شخص قرآن کریم کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنائے گاوہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چرہ پر ہڑی ہی بڑی ہوگی گوشت نہ ہوگا۔ (حوالہ یالا)

ای بنا پر حفزات صحابہ اور سلف صالحین نے تراوی میں قر اُت قر آن پراجرت قبول نہیں کی ، حفزت عمرو بن نعمان بن مقرق سے منقول ہے کہ ان کی خدمت میں مصعب بن زبیر نے تراوی میں قر آن سانے پر دو ہزار درہم پیش کھے لیکن موصوف نے صاف جواب دے دیا کہ ہم قر آن کو دنیا کمانے کے لئے نہیں پڑھتے۔ (مصنف ابن فی شیہ: ۱۷۰/۲)

بعض حضرات امامت اورتعلیم پرقیاس کرتے ہوئے تراوی میں ختم قرآن کی اجرت کے جواز کے قائل ہیں، کین ان حضرات کا پیاستدلال قیاس من الفارق ہے، کیوں کہ امامت وقعلیم الیی ضرور تیں ہیں کہ جن کاظم نہ ہونے سے نظام شریعت میں خلال آسکتا ہے، جب کہ تراوی میں ختم قرآن اس درجہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ کہا جائے آگر ختم قرآن نہ واتو دین خطرہ میں آجائے گا، الہذا ختم قرآن اور امامت وتعلیم کو ضرورت کے اعتبار سے ایک درجہ میں رکھنا خلاف معقول ہے، جس میں جہ کہ ختم قرآن کا حکم محض تلاوت مجردہ جیسا ہے، جس پر اجرت کے جواز کا کوئی قائل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جمی حقیقت ہے کہ ختم قرآن کا حکم کی دین کے رواج نے چھنے ظکی حیثیت عرفیہ کومجروح کرکے رکھ دیا ہے، جن

جگہوں پر حفاظ کو اجرت دیے کارواج ہے، وہاں دینے والوں کی نظر میں ان کی کوئی قدرو قیت نہیں رہتی، اور حفاظ کی بے وقعتی دراصل دین کی بے قعتی بے، اس لئے ضروری ہے کہ ہم تر اور کا میں لین دین کی وہا پر روک لگائیں اور نا جائز ذرائع آمدنی کو چھوڑ کر حلال آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، واضح رہے کہ جس طرح سنانے والے کو اجرت دینا اور لینا دونوں نا جائز اور حرام ہیں اسی طرح لقمہ دینے والے سامع کو اجرت دینا ولینا بھی نا جائز وحرام ہیں اسی طرح لقمہ دینے والے سامع کو اجرت دینا ولینا بھی نا جائز وحرام ہے۔ (فاوی دار العلوم جدید: ۱۹۵/۳)

## عارضی امام بنا کرختم کی اجرت

آگر حافظ صاحب کوایک وقت یا ایک ماہ کی امامت سونپ دی جائے تو اجرت لے سکتا ہے یانہیں؟ تو اس کا جواب حضرت تھانویؓ نے یوں کھا ہے کہ یہاں مقصودا مامت نہیں ہے، بلکہ تر اور کے میں قر آن سنانا ہے اس لئے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ (الدادالفتاوی: ۳۲۲/۱،اییناح المسائل:۲۸)

### آمدورفت كاكرابيا درمهما نداري

حافظ صاحب کی مہمانداری کرنااور آمدور فت کا کراید دنیا شرعاا جرت میں داخل نہیں ہے،اس لئے جائز ہے۔ ( فاوی دارالعلوم:۲۹۳/۳،ایفناح المسائل:۲۸)

## بَابُ الصَّلُوةِ فِي الكَعْبَةِ

### كعبه مين نماز برطض كابيان

﴿٢٨٢﴾ صَحَّ فَرْضٌ وَنَفُلٌ فِيْهَا وَكَذَا فَوْقَهَا وَإِنْ لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً لكنه مَكْرُوهٌ لِآسَاءَةِ الكَذب بِاسْتِعلَائِهِ عَليها.

لم يتخذ نفى جحد بلم درفعل متنقبل معروف باب افتعال اتحاذًا مصدر بروينا، بنادينا - استعلاء باب استعلاء باب استعداء كروينا، بنادينا - استعلاء باب استعال كامصدر ب، بلند مونا، چروهنا -

توجی صحیح ہے فرض اور نفل کعبہ میں اورا یہے ہی کعبہ کے او پراگر چہسترہ نہ قائم کیا ہولیکن بیمروہ ہے بے او بی کے باعث اس محض کے اس کے او پر چڑھنے کی وجہہے۔

### كعبه كے اندريا حجت يرنماز برط هنا

حنفید کے نزدیک ہرطرح کی نماز خانہ کعب کے اندر جائز ہے، اور ای طرح اس کی حیت پہی نماز پڑھنا کراہت تنزیبی کے ساتھ جائز ہے، اگر چہ نمازی نے اپنے سامنے سترہ قائم نہ کیا ہو حضرت امام شافتی کا ندہب سے کہ الی صورت میں سترہ قائم کرنا ضروری ہے کعبہ کی حیت پر نماز پڑھنا اس وجہ سے مکروہ ہے کیوں کہ کعبہ کی حیت پر چڑھنے میں کعبہ کی تعظیم ختم ہوجاتی ہے، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، کہ کعبہ شرفہ کے اندریا اس کی حیت پر تنہا نماز پڑھنے والا مخص کسی جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں رہتے ہوئے ہرجانب اس کے لئے تبلہ ہے۔ (ہندیہ: ۱۳/۱)

﴿ ٣٨٣﴾ وَمن جَعَلَ ظَهْرَهُ اِلَى غَيْرِ وَجْهِ اِمَامِهِ فِيْهَا اَوْ فَوْقَهَا صَحَّ وَاِنْ جَمَلَ ظَهْرَهُ اِلَى وَجْهِ اِمَامِهِ لَا يَصِحُّ.

ترجمہ اور جو محض کرلے اپن پشت کوا ہے امام کے چرے کے علاوہ کی طرف کعبے کے اندریا کعبے او پرتو اس کی نماز درست ہوگی ، اور اگر کرلے اپن پیٹے کوا ہے امام کے چیرے کی جانب تو درست نہ ہوگی۔

# كعبه كےاندریااو پرنماز با جماعت میں صفوں کی ترتیب

آگر بیت الله شریف میں یا او پرنماز با جماعت اداکی جائے تو امام اور مقتدیوں کے مقام اور صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے کل سات صورتیں نکلتی ہیں، جن میں چھ جائز اور ایک ناجائز ہے تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱)امام دیوار کی جانب پشت کر کے اورمقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہواور سب مقتدیوں کا رخ امام کی ملرف ہو۔

۲)امام دیواری طرف رخ کرےاور سب مقتدی اس کے بالمقابل دوسری دیواری طرف رخ کریں گویا کہامام کی پشت مقتدیوں کی پشت کی طرف اور مقتدیوں کی پشت امام کی پشت کی طرف۔

- (٣) مقتدیوں کارخ امام کی پشت کی طرف بوجیسا که عام جماعت میں بوتا ہے۔
  - (4) سب مقترى امام كى بېلوب بېلوكفر يوبول
  - (۵)مقتدیوں کارخ امام کے دائیں بائیں پہلو کی طرف:و۔
    - (1) امام کارخ مقتر یول کے پہلوکی طرف ہو۔

ندکورہ سب صورتوں میں جماعت درست ہے، اس کئے کہ خاص اس رخ میں جس کی طرف امام نماز پڑھ رہاہے کوئی مقتدی اس رخ میں اس سے آئے نہیں پڑھ رہاہے، ہاں پہلی صورت میں نماز مکر وہ ہوگی کیوں کہ کس آ دی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ نا مکر وہ تحر کی ہے، لیکن اگر درمیان میں کوئی ستر ہ کر لیا جائے تو بیکرا ہت نہ رہےگی۔

(2) اوراً گرامام کارخ مقتد بول کی پشت کی طرف ہوتو ان مقتد بول کی نماز درست نہ ہوگی اس کئے کہ وہ خاص اسی رخ میں امام ہے آ کے واقع ہور ہے ہیں۔ ( کتاب المسائل:۲۶۳،النتف فی الفتاوی:۳۳،مراتی الفلاح:۲۲۷)

﴿٢٨٣﴾ وَصَحَّ الْإِقْتِدَاءُ خَارِجَهَا بِإِمَامٍ فِيهِا وَالْبَابُ مَفْتُو حَّ.

ترجمه اور تیج ہے اقتراء کعبہ سے باہراس امام کی جو کعبہ کے اندر ہواور حال میہ کہ دروازہ کھلا ہوا ہو۔

سرب ہے پہلے یہ بات جان کی جائے گہی ہام کی اقتداء درست ہونے کے لئے بہت کی شرائط ہیں، مجملہ ان کے ایک ہیے ہی ہو کہ اس میں ہوکہ ان کے ایک ہی ہوادر دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جومقتدی خانہ کعبہ ہے ہا ہر ہوں ان کی میں ہوا درست ہوجائے گی، نیز اگر دروازہ بند ہواورا مام کی قل وحرکت کاعلم برابر ہور ہا ہوتو بھی بیا قتداء درست ہوگی معلوم ہواکہ 'الباب مفتوح''کی قیدا تفاتی ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۲۸)

﴿٧٨٥﴾ وَإِنْ تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا وَالإِمَامُ خَارِجَهَاصَحَّ إِلَّا لِمَنْ كَانَ ٱقْرَبَ إِلَيْهَا فِي جِهَةِ إِمَامِهِ.

تحلقوا نعل ماضی جمع مُركز غائب باب تفعل سے تَحَلُفًا مصدر ہے، طقہ بنانا۔ حول اطراف چہار جانب کہتے ہیں دایت الناس حوله و حولیه میں نے لوگوں کواس کے جاروں طرف دیکھا۔

ترجید اوراگرحلقه بنالیس کعبہ کے چاروں طرف اورامام باہر ہوخانہ کعبہ سے تو اقتد اصحیح ہے، گراس مخض کی اقتدام سے نہوگی) جوزیا دہ قریب ہوخانہ کعبہ سے (امام کی بہنست) اپنے امام کی جانب میں۔

## مسجد حرام میں امام سے آگے اس رخ میں نماز پڑھنا

معجد حرام میں امام جس جانب امامت کررہا ہواس رخ میں امام ہے آ کے نماز پڑھنے والوں کی نماز درست نہ ہوگی البتہ دوسرے رخ میں اگر بالکل تعبہ مشرفہ کی دیوار کے قریب نماز پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

تنبیہ: آجکل ناوا تفیت کی وجہ ہے مجرحرام میں اس سلسلہ میں بردی کوتا ہی ہوتی ہے، امام صاحب وھوپ کے وقت یازیادہ بھیرکی وجہ سے یا نماز تراوی میں رکن یمانی اور جمراسود کے بالقابل مکبترہ (شخشے والے مرے) کے نیچنماز

پڑھاتے ہیں اور بہت سے حضرات ای جانب آ مے مطاف میں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں جو سیحی نہیں ہے، اس لئے امام کی جگہ دیکھ کر بی وہاں نماز کی نیت باندھنی چاہئے، ایسانہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے نماز صحیح نہ ہونیز حرم شریف کی انظامیہ کو بھی چاہئے کہ امام جب چیچھے کھڑا ہوتو اس سے آ مے رکاوٹ وغیرہ لگا کر نماز پڑھنے سے روکیس تا کہ لوگوں کی نمازیں فاسدنہ ہوں، جیسا کہ کم بھیڑے زمانے میں اور تراوح کے دوران بیا نظام کیا جاتا ہے۔ (کتاب المسائل/۲۲۳)

# بَابُ صَلْوةِ المُسَافِرِ (مسافركى نماز كابيان)

اسلام نے جن چیزوں کو تخفیف اور ہولت کا سبب قرار دیا ہے، ان ہیں ایک سفر بھی ہے، سفر کی وجہ ہے آدمی کو طرح کی مشققوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب اگر سفر ہیں بھی وہی سب احکامات جاری رہیں جو تھے ہوئے کی حالت ہیں جاری رہیے ہیں قواس سے یقینا تھی آئے گی ، اس لئے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے مسافروں کو مخلف ہوئیں میں ہولیات ہیں سے ایک ہولت نماز ہیں تخفیف بھی ہے، سفر کے دوران چار رکھت والی نماز کو صرف دورکھت پڑھنے کا تھی ہوئی تو رکھت نوٹے ماتھی وہ تو گئی سافروں کو بھی ہے، حفیہ کے نزویک ہے قصر کرنا صرف مہاں کی نہیں بلکہ واجب الاعادہ ہوگی آداب سفر ہیں ہے ہے گئی اگر کوئی مسافرو و کے بچائے چارفرض اداکر لیقو گناہ گارہوگا اور بعض صورتوں ہیں اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی آداب سفر ہیں گئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان ہیں ہے جو تحض سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو سفر کرنا مبارک ہے، (۲) جب سفر ہیں گئی ساتھی ہوں تو بہتر ہے کہ ان ہیں سے جو تحض سب سے زیادہ معاملہ فہم ہو اسے امیر بنالیا جائے ، (۲) سفر کے لئے گھر سے نگلئے سے پہلے دورکعت نقل پڑھنا مسنون ہے (۵) اگر کوئی دشواری اور عاملہ ہو جو الیوں ہوگی والوں کے لئے کہ تھی تھا دیا نامسنون ہے، (۸) سفر سے والیس پر معافقہ مسنون ہے (۵) سفر سے والیس ہوگراولاً مسجد ہیں جاگریا اپنے گھر دورکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، (۸) سفر سے والیس پر کراولاً مسجد ہیں جاگریا اپنے گھر دورکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، (۱۸) سفر سے والیس پر کھونا کو الوں کے لئے کھو تھنہ یا ہم بیالا نامسنون ہے، (۱۸) سفر سے والیس پر کو الوں کے لئے کھو تھنہ یا ہم بیلانا مسنون ہے، (۱۸) سفر سے والیس والیس جاگر ارنا چاہے۔ تلك عشو ہ محاملة (کتاب المسائل: ۱۵)

<sup>﴿</sup>٢٨٧﴾ اَقَلُ سَفَرٍ تَتَغَيَّرُ بِهِ الْآحْكَامُ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِن اَقْصَرِ اَيَّامِ السَّنَةِ بِسَيْرٍ وَسُطٍ مَعَ الإسْتِرَاحَاتِ وَالوَسُطُ سَيْرُ الإبِلِ وَمَشْىُ الاَقْدامِ فِى البَرِّ وَفِى الجَبَلِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَفَى البَحْرِ اِغْتِدَالُ الرِّيْحِ.

تَتَغَيَّر فعل مضارع معروف باب تفعل تغیراً (م) بدلنا میسره مصدر به باب ضرب کا، جانا چلناسفر کرنا، مراد به مسافت و اسم نفضیل به، باب (ن) قصراً (م) به، ججونا بونا، استواحات استواحة کی جمع به استواح بستویح استواحهٔ باب استفعال نه آرام کرنا و سیر الابل اونث کی رفتار مشی الاقدام

پيل کي جال۔

ترجمہ سب ہے کم سفر کہ بدل جائیں اس کے ذراجہ سے احکام مسافت تین دن کی ہے، سال کے سب ہے جھوٹے دنوں سے درمیانی وال ہے، اور پیدل کی جال سے جھوٹے دنوں سے درمیانی رفتار کے ساتھ آرام کرتے ہوئے اور درمیانی چال اونٹ کی جال ہے، اور پیدل کی جال خشکی میں اور پہاڑ میں اس چیز کی رفتار جومناسب ہونے خشکی میں اور پہاڑ میں ہوا کے معتدل اور مناسب ہونے

شریت فلاقہ بیاس سفری مقدار کابیان ہے جس کی وجہ سے نماز میں قصر کیا جائے گا اور جس کی وجہ سے افطار کرنا جائز ہوگا اور مورد وں پرسے کرنا تین دن اور تین رات جائز ہوگا اور قربانی ساقط ہوجائے گی۔ (طحطا وی/۲۲۹)

ایام فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میلوں یا کلومیٹر پڑئیں بلکہ تین دن تین رات کی معمول بہا مسافت پر ہے۔

و مسط اس جال میں درمیانی جال کا اختبار کیا جائے گا لہذا اگر کوئی محف ضرورت کی بنا پر تیز چلے جسے ڈاک وغیرہ پہنچانے کی وجہ سے یا بعض لوگوں کی عادت تیز چلنے ہی کی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی جال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر پہلوگ تین دن کی سفر کی مقدار ایک دن میں طے کرلیں تو پہلوگ بھی نماز قصر پڑھیں گے۔

پہلوگ تین دن کی سفر کی مقدار ایک دن میں طے کرلیں تو پہلوگ بھی نماز قصر پڑھیں گے۔

الاستواحات سفر میں کھانے پینے اور سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ان ضروریات کے موقع کو بھی اس مدت میں شار کیا جائے گا،اورآ رام کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پوری کرنے کے بعد آ دمی ایک ون میں جتنی مسافت طے کرلے گااس کا اعتبار ہوگا،اوراس جال میں اونٹ کی جال معتبر ہوگی، جومعتدل رفتار سے خشکی میں چاتا ہے۔

فی المجبل یکم اس جگه کا ہے جو ہموار نہیں ہے، یعنی پہاڑ چونکہ پہاڑ وں میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اور اس چڑے میں زیادہ دیر گلتی ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پراتار ہوتا ہے، وہاں پر جلدی سے سفر طے ہوجا تا ہے، الہذاایس جگہوں میں اس جال کا عتبار ہوگا جواس جگہے مناسب ہو۔

فی البحو اب بہال سے سمندر کا تھم بیان کررہے ہیں اس لئے کہ بعض مرتبہ ہوا کشی کے موافق ہوتی ہے، اس وقت سفر زیادہ طے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہوا کشی کے موافق نہیں ہوتی وہاں پر دومنٹ کا مفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے تکم کو بیان کرنا ضروری تھا لبذا ہے تھم بیان کردیا کہ اس میں متعدل ہوا وں کا اعتبار ہوگا۔ (ططاوی: ۲۲۹) خلاصہ بیہ کہ اس عبارت میں سفر شرکی کی تعریف کا بیان ہے کہ پیدل آدی یا اونٹ کی رفتار سے جملہ حوائج بشرید (جمیت کھنا تا بینا آرام کرنا وغیرہ) وضروریات شرعیہ (نماز وغیرہ) کا کھا ظرر کھتے ہوئے تین دن اور تین رات میں جتنی مسافت با آسانی طے کی جا سکے اس پر سفر شرکی کا اطلاق ہوتا ہے، اور یومیہ پیدل سفر مذکورہ امور کا خیال کرتے ہوئے تھا سات گھنٹہ سے زیادہ کا نبین ، وتا اس بنا پر تین دات میں سفر کی مقدار کا اندازہ ۱۸/ گھنٹوں سے ۱۱/ گھنٹوں تک کا سات گھنٹہ سے زیادہ کا نبین ، وتا اس بنا پر تین دان تین رات میں سفر کی مقدار کا اندازہ ۱۸/ گھنٹوں سے ۱۱/ گھنٹوں تے ، اب یہ لگایا جائے گا، فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میاوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ تین دن رات کی معمول بہا مسافت پر ہے، اب یہ لگایا جائے گا، فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میاوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ تین دن رات کی معمول بہا مسافت پر ہے، اب یہ لگایا جائے گا، فقہ میں مسافت سفر کا اندازہ میاوں یا کلومیٹر پر نہیں بلکہ تین دن رات کی معمول بہا مسافت پر ہے، اب یہ

مسافت کس قدر ہوسکتی ہے؟ اس بارے میں اکابر علاء ہند ومفتیان کرام کی رائے ۴۸/میل انگریزی کی ہے، جس کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے تقریبا سواستتر کلومیٹر بنتی ہے، تا ہم بعض محققین نے ۴۵/میل شری والے نقهی قول پرفتوی دیا ہے، جس کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے ۱۸/کلومیٹر ۲۹۲میٹر پیٹھتی ہے۔ ( کتاب المسائل/۵۱۲)

﴿٢٨٧﴾ فَيَقْصُرُ الفَرَضَ الرُّبَاعِيُّ مَنْ نَوَى السَّفَرَ.

بَقْصُولَ نعل مضارع معروف باب(ن) قصرًا مصدر ہے، شری رخصت کی بنا پر چار رکعت والی نماز کودور کعت پڑھنا، قصر کرنا۔

ترجمه چنانچة قفركرے كا جارركعت والى فرض نماز ميں و فخص جوسفر كى نيت كرے۔

## قصر كالحكم

جو خص مسافر شرعی بن جائے اس پر شرعالازم ہے کہ وہ جار رکعت والی نماز میں دور کعت ہی پڑھے جب کہ وہ تنہایا امام بن کرنماز پڑھے۔

فوائد قیود: صاحب کتاب نے فرضوں کے قصر کی بات کہی ہے اس سے بیمعلوم ہوا کہ سنن ونوافل میں قیصر نہیں ہے ، اس طرح رباعی کے ساتھ مقید کر دبیا اس سے معلوم ہوا کہ تین رکعات اور دور کعت والی نماز میں قصر نہیں ہے ، اور مصنف کی عبارت میں من نوی السفر سے معلوم ہوا کہ شری طور پر مسافر وہی شخص قرار دیا جائے گا جو سفر شری کی اور مصنف کے عبارت میں من نوی السفر سے معلوم ہوا کہ شری طور پر مسافر شری کا اطلاق نہ ہوگا۔ (مراقی الفلاح: ۲۳۰)

# مسافر کے لئے سنن دنوافل کا حکم

ائمہ علا فر ماتے ہیں کہ مسافر کوسن مو کدہ پڑھنی چاہئے اور ائمہ احناف ہے اس مسئلہ میں کچھمروی نہیں نہام صاحب سے نہ صاحب سے اور متاخرین احناف نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حالت قرار میں سنتیں پڑھے ، اور حالت فرار میں نہاز پڑھے دوون کے بعد ہوگی تو یہ حالت قرار ہے ایس صورت میں سنتیں پڑھنی چاہئیں ، اور اگر سفر جاری ہے گاڑی میں نماز پڑھے دوون کے بعد ہوگی تو یہ حالت فرار ہے ، اس حالت میں سنتیں نہ پڑھے اور استاذ رہا ہے ، یا شیش نہ نہ نہ موادا تا مفتی سعید احمد صاحب دامت بر کا جم نے ایک بات تج یہ کی لکھی ہے ، کہ سفر شرع کرنے سے پہلے اور سفرختم کرنے کے بعد متصل جو حالت ہو ، وہ بھی حالت فرار ہے ، مثل ایک محف سہار نپور سے میر ٹھ کرنے ہو کہاں جا کہ کہا وہ مورف فرش پرھ گیا وہاں جا کر شہر گیا تو یہ حالت قرار ہے ، مگر وہ تھکا ہوا ہے نیند کا غلبہ ہے ، اور نماز بھی پڑھنی ہے ، تو وہ صرف فرش پرھ

کے سنتیں نہ پڑھے ای طرح روانگی کا وفت ہے سامان تیار کرنا ہے اسٹیشن پہنچنا ہے لکٹ لینا ہے اور نماز کا وفت آگیا تو فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے ،سنت نہ پڑھے نو کوئی حرج نہیں ہے۔ (تخفۃ اللّٰمعی:۲۲/۲۲)

#### ﴿ ٢٨٨﴾ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ.

عاصیاً اسم فاعل باب (ض) مَعْصِیةً وعِصْیانًا مصدر بنافر مانی کرناتهم کی ظاف ورزی کرنا۔ اند جمع اوراگر چہدیگناه گارہی ہواہے سفر میں (کسی جرم شری کے لئے ہی سیسفر کرد ہاہو)

### گناہ کے اراد ہے سے سفر کرنا بھی موجب شخفیف ہے

سفر کرنا مسافر کے لئے موجب تخفیف ہے، جی کہ اگر کوئی شخص کمی گناہ کے ارادہ سے سفر کرے قواس پر بھی نمازیں قسر کرنے کا تھم ہوگا، یعنی اگر کوئی اس ارادے سے سفر کرے کہ بیس زنا کروں گایا وہاں پہنچ کرچوری کروں گاتو ایسے مجرم کے لئے بھی حنفیہ کے زدیک قصر کرنالازم ہے۔ (در مختارز کریا:۲۰۳/۲، ہندیہ: ۱/۱۳۹، کتاب المسائل:۵۱۳)

﴿ ٢٨٩﴾ إِذَا جَاوَزَ بُيُوْتَ مَقَامِهِ وَجَازَ أَيْضًا مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ فِنَائِهِ وَاِنِ انْفَصَلَ الفِنَاءُ بِمَزْرَعَةٍ آوْ قَذْرِ غَلْوَةٍ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ.

جَاوِزَ فَعَلَ مَاضَى معروف باب مفاعلة مُجَاوِزَةً مصدر م كُرْرنا، پاركرنا - اتصل ماضى معروف اِتِصَالاً مصدر ب ملنا - مَزرعة كيت، فارم (وه زين جس يس كاشت بو) زين ، جائداد جمع مَزَادِعُ عَلُوة تين سو باتحد مصدر ب ملنا - مَزرعة كين عَلَوة تين سو باتحد عارسو باتحد تك كا فاصله جمع غِلاً \* وغَلَوَاتْ.

ترجید جب گزرجائے اپنے مقام کے مکانات سے اور نیز گزرجائے اس مقام کے فناء سے جواس مقام سے متصل ہے، اور اگر دور ہوفنا ایک کھیت یا ایک غلوہ (تین سواور چارسوقدم کے ج میں ہوتی ہے) کی مقدار اس مقام سے تواس سے گزرجا ناشر طنہیں۔

### مسافت سفر کا اعتبار کہاں ہے ہوگا

جب مسافر سفر کی نیت سے اپنی جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے آگے بڑھے گا تو اس پر قصر کے ادکامات شروع ہوں گے مجنس گھریا محلّہ ہے نکلنے سے وہ مسافر نہ سمجھا جائے گا۔ (کتاب المسائل:۵۱۳)

بڑے سے شہروں سے سفر شروع کرنے والا کہاں سے مسافر سنے گا بڑے شہروں (جن کی آبادی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے ) ہے جو مخص سفر شروع کرے تو و داس وقت سے مسافر شار ہوگا جب کہاس شہر کی عرفی وحکومتی حدود سے باہرنکل آئے اگر چہ آبادی کا انصال ختم نہ ہومشلا دلی سے غازی آباد کی طرف سفر کرنے والا جب غازی آباد کی حدود میں داخل ہوگا اسی وقت سے مسافر سمجھا جائے گا حالاں کہ دلی اور غازی آباد کی آبادیاں متصل ہوچکی ہیں، یہی حال دوسری جانب لونی نوئیڈ ااور فرید آباد وغیرہ کا ہے۔ (فاوی رہمیہ: ۳۲۳، احسن الفتاوی ۴/۲۷)

یہ بات بھی ذہن نثین رہے کہ آبادی سے ملی اشیشن ائر پورٹ اور بس اسٹینڈ وغیرہ سب شہر ہی کے حکم میں ہیں، البنداو ہاں سے سفر شروع کرنے والا یا والبس آنے والا ان جگہوں پر قصر نہیں کرے گالیکن اگر میے جگہمیں آبادی سے فاصلہ پر ہوں جیسا کہ آج کل بعض شہروں کے ائیر پورٹ آبادی سے کافی دوری پرواقع ہوتے ہیں تو پھر آدی حدود شہر سے نکلتے ہی مسافر ہوجائے گا، اور ائیر پورٹ وغیرہ پر قصر کرے گا۔

وان انفصل الخ سے بیان کررہے ہیں کہ اگر کسی شہری آبادی اور فناء شہر کے درمیان ایک غلوہ یعنی چارسوہاتھ تقریبًا پاؤکلومیٹر کا فاصلہ ہو یا کھیت کا فاصلہ ہوتو فناء شہرسے تجاوز کرنے کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ شہر کی آبادی سے تجاوز کرنے کا اعتبار ہوگا اور اگر ایک غلوہ کا فاصلہ بیں ہے تو فناء شہرسے تجاوز کرنامعتر ہوجائے گا۔ (قاضی خان علی الہندیہ: ۱۲۵/۱)

# ﴿ ١٩٠﴾ وَالْفِنَاءُ الْمُكَانُ المُعَدُّ لِمَصَالِحِ البَلَدِ كَرَكُضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَلَى.

المعد اسم مفعول باب افعال اعداد مصدر ہے تیار کرنا، مہا کرنا۔ مصالح البلد ملی مفاد اور مصالح مصلح مصلح مصدر ہے تیار کرنا، مہا کرنا۔ مصالح مصدر ہے انظامی شعبہ جس کے تحت مخصوص کام ہول جیسے آئم فیکس کا محکمہ، پاسپورٹ کا محکمہ وغیرہ۔ در محض باب(ن) کا مصدر ہے کہا جاتا ہے، در کص الدابّة ووڑانے کے لئے جانورکوایڑلگانا پیرمار کردوڑانا۔

بب رہاں اور فناءوہ جگہ ہے جو بنائی گئی ہوشہر کی ضرورتوں کے لئے مثلاً گھوڑوں کے دوڑانے اور مردوں کے دفن کرنے کے دفن کرنے کے لئے

### فناءشهر كى تعريف

فناء شہر کا اطلاق آبادی کے اِردگردان جگہوں پر ہوتا ہے جن سے شہر کی ضردریات وابستہ ہوتی ہیں مثلاً صنعتی کارخانے ملحق ابر پورٹ ریلوے اسٹیشن گھوڑ دوڑ کا میدان اور قبرستان وغیرہ اور فناء شہر کار قبہ شہر کے بڑے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوسکتا ہے۔ (شامی مصری: ۱/ ۴۹ کے ، شامی ذکریا:۸/۳،۵۹۹/۲، کتاب المسائل:۳۲۲)

﴿ ٢٩١﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ الاِسْتِقُلَالُ بِالحُكْمِ وَالْبُلُوعُ وَعَدَمُ نُقْصَانِ مُدَّةِ السَّفَرِ عَنْ ثَلَاثَةِ اَيَّام. الاستقلال خودمخاری خود اختیاریت باب استفعال کا مصدر ہے کہا جاتا ہے استقل فلان و استقل بامرہ مستقل بامرہ مستقل بالدات ہونا خودمخار ہونا۔

اورشرط لگائی ہے سفر کی نیت کے سیح ہونے کے لئے تین چیزیں کی تھم میں متنقل ہونا اور بالغ ہونا اور سنر کی مدت کا تین دن سے کم نہ ہونا۔

### مثرائطنيت

سفر کی نیت کے شخیح ہوئے کے لے تین چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ پائی گئیں تو سفر کی نیت سیح ہوگی ورنہ ہیں (۱) مسافرا پنے ارادے کا خود مختار ہو، (۲) سفر کرنے والا بالغ ہو، (۳) سفر کی مدت تین دن سے کم نہ ہو، تفصیل آ گے آرہی ہے۔

### ﴿٢٩٢﴾ فَلَا يَقْصُرُ مَنْ لَمْ يُجَاوِزْ عِمْرَانَ مَقَامِهِ.

ترجمه چنانچة تصرنبيل كرے گاوه فخص جوآ كے نه بره ها ہوا ہے مقام كى آبادى سے۔

سشری ماقبل میں مسافر شری بننے کے لئے چار شرا تطانو بیان کیا ہے، ایک شرط اذا جاوز النع سے بیان کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو ہے، اور ماق تین شرطیں اوپر والے مسئلہ میں ہیں، اب یہاں سے شرط اول پر تفریح کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو فخص اپنے جائے قیام کی آبادی اور اس کی ملحقات ہے آگے نہ بڑھے تو اس پر قصر کے احکامات لاگونہیں ہوں گے۔

﴿ ٢٩٣ ﴾ أَوْ جَاوَزَ وَكَانَ صَبِيًّا.

ترجمه با آ گے تو بردھ گیا ہواور (کیکن) بچہو۔

تشریب بی عبارت شرط ثالث یعنی البلوغ پرمتفرع ب، اورصورت مسئله بیب که ایک مخص اپنی جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے تجاوز تو کر گیا مگر نابالغ ہے، وہ بچہ مسافر ند ہوگا، اور اگر تابالغ بچسفر کے دوران بالغ ہو جائے تو جس جگہ بالغ ہوا ہے وہ ہاں ہے منزل مقصود کی مسافت دیکھی جائے گی، اگر وہ مسافت سفر کے بقدر ہے تو وہ بچہ مسافر شرعی ہوگا ور نہیں۔ (خانی علی البندیہ: الم ۱۲۸ جلی کبیر: ۵۴۲)

﴿ ٢٩٣﴾ أَوْ تَابِعًا لَمْ يَنُو مَتْبُوْعُهُ السَّفَرَ كَالمَوْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَالعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ وَالجُنْدِيِّ مَعَ اَمِيْرِهِ.

ترجمہ یا تا بع ہوکہ نہ نیت کی ہواس کے متبوع نے سفر کی جیسے عورت اپنے شوہر کے ساتھ اور غلام اپنے آقا کے ساتھ اور فوجی اپنے سردار کے ساتھ۔

تشريح بيمبارت شرط تاني يعنى الاستقلال بالحكم برمتفرع ب، يعنى ومخض بهى مسافرنة مجما جائكا

جوا پنے ارادہ کا خود مختار نہ ہو بلکہ وہ تھم میں کسی کے تابع ہو، مثلاً بیوی غلام خادم وغیرہ بیلوگ اگرا پنے طور پر کسی جگہ کے سفر کاارادہ کرلیں توان کی نبیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ بیلوگ جس کے تابع ہیں اس کی نبیت معتبر ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی جائے کہ متن میں عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کا مہرا داکر دیا گیا ہواورا گرادانہ کیا ہوتو وہ سفر میں جانے سے انکار کر سکتی ہے، اس لئے وہ شوہر کے تابع نہ بھی جائے گی اسی طریقہ سے غلام سے مراد مکا تب کے علاوہ تمام تم کے غلام جیسے ام ولد مدہر وغیرہ ہیں کیوں کہ مکا تب اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھی سفر کرسکتا ہے۔ (مراقی الفلاح مع المحطاوی:۲۳۱)

#### ﴿ ٢٩٥﴾ أَوْ نَاوِيًا دُوْنَ الثَّلَاثَةِ.

ترجمه بانيت كرفي والانين دن عم كى-

نشریت اس عبارت کاتعلق شرط چهارم سے ہے یعنی سفر کی مدت تین دن سے کم نہ ہوالہذا اگر سفر کی مدت تین دن سے کم موگی تو وہ مسافر نہ مانا جائے گا۔

﴿ ١٩٢﴾ وَتُعْتَبَرُ نِيَةُ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مِنَ الْاصْلِ دُوْنَ التَّبْعِ اِنْ عُلِم نِيَّةُ المَتْبُوعِ فِي الْاَصْحِ.

ترجید اورائتبارکیا جاتا ہے کھہر نے اورسفر کرنے کی نیت میں اصل کا نہ کہتا ہے کا اگر معلوم ہوجائے اصل کی نیت میں اصل کا تربی قول میں۔

نشریب صاحب کتاب اس عبارت میں بیبیان کررہے ہیں کہ ظہر نے اور سفر کرنے میں اصل یعنی شوہرا قا سردار وغیرہ کا اعتبار ہوگا، لبندا تا لع یعنی ہوی غلام فوجی پر لازم ہے کہ وہ اصل کا ارادہ معلوم کرنیکی کوشش کرتارہ ہواس پر بھی اگر بیمعلوم نہ کر سے اور اصل کے ارادہ کے برخلاف بی قیمر کرتارہے تو اس کی نماز درست ہے، خلاصہ بین کلا کہ جوشش اپنے ارادہ کا خود مختار نہ ہواس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ وہ جس کے تا بع ہے اس کی نیت معتبر ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۱/۱)

## تابع كومتبوع كى نىيت كاعلم نەموسكا

اگر کسی جگه متبوع نے اقامت کی نیت کر لی لیکن نائع حالت سفر بجه کر قصر کرتار ہابعد میں اسے متبوع کی نیت کاعلم مواتو اس نے جونمازیں قصر پڑھی ہیں انہیں دو ہرانے کا تھم نہیں دیا جائے گا، یعنی لاعلمی کی حالت میں اسے مقیم قرار نہیں دیں گے۔(عالم کمیری: ۱۳۱/۱)

### ﴿ ٢٩٧ ﴾ وَالقَصْرُ عَزِيْمَةٌ عِنْدَنَا.

عزيمة باب (ض) كامصدر ب، ضرورى اور لازم ، وجانا ، عزيمة يدر حصة كى ضد بوه كام جس كاكياجانا ازم ، و-

#### ترجمه اور مار منزد يك قصرى اصل حكم ب-

قفرعز بیت ہے یارخصت

اصطلاح فقہاء میں دولفظ ہولے جاتے ہیں عزیمت یعنی اصلی فریضہ اور رخصت یعنی رعایت پھر رخصت کی دو قسمیں ہیں ایک حقیق دوسر ہے جانے کی رخصت کو کو خصصت کرتے ہیں ،اس رخصت کو بجازی رخصت مجازی کورخصت ترفیہ بھی کہتے ہیں ،اس رخصت کو بجانی ہوتا ہے چونکہ بظاہر تخفیف پائی جاتی ہے، اس لئے اس کورخصت کہتے ہیں (تفصیل نورالانوار میں آئیگی)

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ الاقتصار ، التقصیر اور القصر تیوں مترادف الفاظ ہیں اور تسیح ترین لفظ تیسرا ہے ، اور زیادہ تر وہی استعال ہوتا ہے ، سفر شرع میں قصر یعنی رہائی نماز میں دور کعتیں پڑھنا بالا تفاق جائز ہے ، کھراتمام کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے ، کیے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے ، حنید کے نزد یک قصر واجب ہے ، اور قصر قصر اسقاط ہے ، پس پوری نماز پڑھنا جائز نہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزد یک قصر قصر ترفید ہے ، کہن اتمام ہی جائز ہیں وارائم ہیں اور ائم الک ترفید ہے ، کہن اتمام ہی جائز ہے بھرامام شافعی فرماتے ہیں قصراور اتمام کیساں ہیں کوئی اولی یاغیراولی نہیں اور امام مالک واحد قرماتے ہیں قصراور اتمام کیساں ہیں کوئی اولی یاغیراولی نہیں اور امام مالک واحد قرماتے ہیں قصراور استان ہیں کوئی اولی یاغیراولی نہیں اور امام مالک واحد قرماتے ہیں قصراور استان ہیں کہ کی اور انتمام جائز ہے۔

فائدہ: مغرب میں بھی قصر ممکن ہے تین کے بجائے دو پڑھی جائیں مگراس میں قصر نہیں کیونکہ دہ دن کا ورّ ہے اور عشاء کے بعد جو ورّ ہیں وہ رات کے ورّ ہیں اور جب بید دونوں نمازیں ورّ ہیں تو ایک دوسرے کے انداز پر ہونی جاہئیں۔

﴿ ٢٩٨﴾ فَاذَا اَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ القُعُوْدَ الآوَّلَ صَحَّتُ صَلَوْتُهُ مَعَ الكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلاَ تَصِحُّ إِلَّا إِذَا نَوَى الإِقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِئَةِ .

تشدیع پھر جب پوری پڑھ لے چار رکعت والی نماز کواور بیٹہ جائے پہلے تعدہ میں توضیح ہوجائیگی اس کی نماز کراہت کے ساتھ ورنہ توضیح نہیں ہوگی مگر جبکہ ارادہ کرلے تھرنے کا تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے وقت۔ مسافر کا جارر کعت برٹر ھنا

اگر کوئی مسافر بھولے ہے یا جان ہو جھ کر چار رکعت پڑھ لے تو اس میں یتفصیل ہے کہ اگر پہلے قعدہ پر بف**زرتشہد** 

بیشا ہے تواس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوجائے گی لینی دور کعت فرض اور دور کعت نفل ہوں گی اور ترک واجبات کی وجہ سے جدہ سہوکرنا پڑے گا اور آگر پہلے قعدہ میں نہیں بیٹھا تواس مسافر کی نماز درست نہ ہوگی لیمن فرض ادا نہ ہوگا بلکہ یہ نمام رکعتیں نفل ہوجا نمیں گی۔ الا اذا نوی المنے فرماتے ہیں کہ آگر کسی مسافر شرع نے نماز کے دوران تیسری رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کرنے سے پہلے کسی جگہ اقامت کی نیت کر لی تواس کی نیت معتبر ہے اور وہ اب بجائے دور کعت کے چار رکعت پوری کرے اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کے بعد نیت کرے تواب نیوں رکعتیں نفل ہوگئیں، اب ان کے ساتھ ایک اور ملالے تاکہ تمام نفلیس بن جائیں۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۲۳۱)

﴿ ٢٩٩﴾ وَلاَ يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنُوِى اِقَامَتَهُ نِصْفَ شَهْرٍ بِبَلْدٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَقَصَرَ اِنْ نَوٰى اَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنُو وَبَقِيَ سِنِيْنَ .

تشریع اور مسافر برابر قصر کرتا رہے گا یہاں تک کدداخل ہوجائے اپنے شہر میں یا نیت کرلے اپنے تھمرنے کی پندرہ دن کسی شہر یا کسی گاؤں میں اور قصر ہی کرتا رہے گا اگر نیت کرے اس سے کم یا نیت ہی نہ کرے اور برسوں رہ جائے۔

# قصر كاحكم كب تك رب گا

اقبل میں یہ بات آپی ہے کہ جب کوئی حض آبادی سے باہرنکل جائے سفر شری کے ادادہ سے تواب اس سافر پر قصر کرناوا جب ہوگا، اب یہاں یہ بیان کررہے ہیں کہ سفر کا یہ کھم اس وقت تک باتی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن نہ لوٹ آئے یہی اس جگہ بہنچنے پر وہ قیم قرار پائے گا جہاں سے آگے ہوئے پراسے سافر قرار دیا گیا تھا یعنی اس شہر سے گئی مصل آبادی تک بہنی جائے یا کسی شہر یا گا وال میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے جب پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے جب پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرے قوان سفر کا محم فتم ہم ہوجائے گا اور میخص میم کہلائے گا اور اگر کسی جگہ جا کر ابتداء پندرہ دن سے کم قیام کی نیت کرے قوان قیام کے تھم کو بیان کر رہے ہیں، فر ہاتے ہیں کہ اگر کوئی حض کسی جگہ جا کر ابتداء پندرہ دن سے کم قیام کی نیت کرے اور پھر یہ قیام وقتی کا راجہ میں ہوجائے ہیں دوران اپنے وطن اسلی عوارض کی دجہ سے بردھتا چلا جائے اور کسی بھی مرحلہ میں پندرہ دن سے کم قیام کی نیت نہ ہو سکے تو ایسا محض مسافر ہی دہ ہو اس کی خواہ دہ اس کی نیت نہ ہو سکے تو ایسا می مسافر ہی دہ ہو سے گر رہ تو وہ شہر میں داخل ہوتے ہی مقیم ہوجائے گا ،خواہ دہاں رکنے کا ادادہ ہو یا نہ ہواور جس جگہ جار ہا ہے آگر وہ وطن اسلی سے گر رہ تو وہ شہر میں داخل ہوتے ہی مقیم ہوجائے گا ،خواہ دہاں رکنے کا ادادہ ہو یا نہ ہواور جس جگہ جار ہا ہے آگر وہ وطن اسلی سے سافت سفر سے دوران اپنے تک مقیم ہی رہے گا ،اوراگر وہ جگہ مسافت سفر پرواقع ہوتے تھی جو می اسلی سے مسافت سفر سے الگلئے کے بعد مسافر ہوجائے گا۔

#### ﴿ ٥٠٠ ﴾ وَلا تَصِحُ نِيَّةُ الإقامَةِ بِبَلْدَتَيْنِ لَمْ يُعَيِّنِ المَبِيْتَ بِأَحَدِهما.

سر جمعه اور سیح نہیں ہے تفہر نے کی نیت دوشہروں میں کہ مقرر نہ کرے رات گزارنے کوان دونوں میں ہے کسی ایک میں۔ کسی ایک میں۔

### دوجگها قامت کی نیت

مسافر کی طرف سے نیت اقامت معتر ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ جس جگہ شہر نے کا ارادہ ہو وہ ایک ہوالہذا اگرا لگ الگ مقامات پر پندرہ دن خمبر نے کا ارادہ کیا تو وہ معتر نہ ہوگا اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے بینیت کی کہ پندرہ دن میں مجموعی طور پر دومقامات بر رہوں گا، کبھی یہاں اور کبھی وہاں تواگر بیمقامات الگ الگ آباد ہوں کی حیثیت میں ہوں مثلاً سہار نپور اور روڑ کی تو ایسا محضی مقیم نہیں ہوگا بلکہ دونوں جگہ قصر کرے گا، البت اگران دومقامات میں اتصال ہو مثلاً ہونے شہروں کی دوالگ الگ کا لونیوں میں یا لمحق آباد ہوں میں مجموعی طور پر پندرہ دن گزار نے کی نیت ہوجیا کہ بعض جماعتیں ہوئے شہروں میں جاتی ہیں اور طویل مدت تک الگ الگ مساجد اور محلوں میں کام کرتی ہیں تو ان پر مقیم کے احکامات جاری ہوں گے، اور اتمام ضروری ہوگا۔ (عالمگیری: ا/ ۱۲۰۰)

تندید: عربی متون و شروحات میں منی اور مکہ مزدلفہ اور مکہ کو الگ الگ جگہ قرار دیا گیا ہے، یہ قدیم زمانہ کے اعتبار سے ہے، آج کل مکہ کی آبادی منی سے مصل ہو چی ہے، ۱۳۲۱ھ کے موسم جے میں مدر سصولتیہ کی زیر گرائی پاکتان اور ہندوستان کے مفتیان کرام اور علاء عظام کی ایک جماعت نے تسلسل آبادی اور اتصال آبادی کا خود مشاہدہ فر مایا اور سب لوگ متفقہ طور پرای نتیجہ پر پنچے کہ منی مکہ الکم مہ کا ایک محلہ اور ایک جزء ہے، لہذا آ تھویں ذی الحجہ کو مکہ الکم مہ کر مدسے الگ کسی اور مقام میں حاجیوں کا قیام ہور ہا ہے، بلکہ قیام فی سفر وحضر اور نماز وں کے اتمام اور قصر کے معالم میں قیام مکہ طرح ہے، پھر ہم/سال کے بعد ۱۳۲۷ھ میں علیا مکر ام می خوام میں اور کے منابدہ کیا تو دیکھنے میں آیا کہ مکہ المکر مہ کا مشہور بازار اور محلہ عزیز یہ کی آبادی بہت تیزی سے بوھتی میں علاء کرام نے مشاہدہ کیا تو دیکھنے میں آیا کہ مکہ المکر مہ کا مشہور بازار اور محلہ عزیز یہ کی آبادی بہت تیزی سے بوھتی مورکی حدود مزدلفہ تک بی عرب منابل ہو چکا ہے، اس لئے جات کرام کا محلول میں شامل ہو چکا ہے، اس لئے جات کرام کا مردلفہ میں قیام اور رات گرار تا نماز وں میں قصر اور اتمام کے مسئلہ میں ایسا تی ہے جیسا کہ مکہ المکر مہ میں گرارا ہو۔ کیا ہے اس کے حالے میں قیام اور رات گرار تا نماز وں میں قصر اور اتمام کے مسئلہ میں ایسا تی ہے جیسا کہ مکہ المکر مہ میں گرارا ہو۔ (مستفاواز انوار رحت / اے) کہ اللے کہ اللے کہ اللے مسئل ایسا تی ہے جیسا کہ مکہ المکر مہ میں گرارا ہو۔ (مستفاواز انوار رحت / اے) کہ ا

### رات کے قیام کا اعتبار ہے

الركمي مخص نے نبیت كى كەميى يہاں پر پندرہ رات گزاروں كا اوراس كى نبیت بدہ كدون ميں آس پاس

(مسافت سفرے م) علاقہ میں بھی آیا جایا کروں گا، تو ایسافخض شرعًا مقیم کہلائے گا، اس کئے کہ نیت اقامت میں رات کی قیام کا اعتبار ہے۔ (عالمگیری: ۱/۰۰/۱، کتاب المسائل: ۵۲۲)

#### ﴿ ١٠٤ وَلَا فِي مَفَازَةٍ لِغَيْرِ ٱهْلِ الْاَخْبِيَةِ.

مفازة جمع مفازات جنگل۔ احبیة خِباء کی جمع ہاون کے خیمہ کو کہتے ہیں الل اضبیہ خیموں والے خانہ بدوش تو میں جوکسی بھی مقام پر خیمہ لگا کرر ہنا شروع کردیتے ہیں۔

ترجمه ادر (صحح )نہیں ہے جنگل میں (تھہرنے کی نیت) خانہ بدوش لوگوں کے علاوہ۔

### خانه بدوشول كي نبية ا قامت

سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہئے کہ جس جگہ اقامت کی نیت کی جارہی ہے وہاں قیام کی صلاحیت ہولہذااگر جنگل بیابان یا ویران جزیرہ میں اقامت کی نیت کی تواس کا اعتبار نہیں اس کے بعد سجھنا چاہئے ، خانہ بدوش لوگ جن کے قیام کی ستقل کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ پوری زندگی ، بجاخیے لگا کر گزار دیتے ہیں یالوگ اگر کسی غیر آباد جگہ میں خیے لگا کر پندرہ دن سے زیادہ یامستقل اقامت کی نیت کرلیں تو بینیت ان کے حق میں معتبر ہوجائے گی۔ (عالمکیری: ۱۳۹/۱)

#### ﴿ ٢٠٢﴾ وَلَا لِعَسْكُونَا بِدَارِ الْحَرْبِ .

عسكو فوج لشكرجع عَسَاكِرُ .

ترجمه اور (صحح) نبیں ہے ہمار الشكر سے لئے دارالحرب میں۔

### دارالحرب مين اقامت كي نيت

ا قامت کی نیت اس جگمعتر ہے جہاں اقامت کی صلاحیت وقدرت ہو چوں کہ دشمن کی زمین میں اقامت کی سلاحیت نبیں ہے ہمکن ہے کہ آج ہی شکست کھا کر بھا گنا پڑے یا فنخ حاصل کر کے آ گے بردھنا پڑے ہاں لئے پندرہ دن کے قیام کی نیت کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ فوجی مسلمان قصر نماز پڑھیں۔ (البحرالرائق:۱۳۴/۲)

#### ﴿ ٢٠٣ ﴾ وَلاَ بِدَارِنَا فِيْ مُحَاصَرَةِ أَهْلِ البَغْيِ.

مُحاصَرة باب مناعلة كامهدر بحيارون طرف سے تحيرنا۔

ترجمه اور (صحیح) نہیں ہے ہمارے ملک میں باغیوں کے محاصرہ (کی حالت) میں۔

تشریع اگر دارالاسلام میں اسلامی شکرامام حق کی مخالفت کرنے والوں اور امام حق کی اطاعت کرنے سے

باہر لکلنے والوں کا محاصرہ کے ہوئے ہے، اور یہ اسلای الشکر پندرہ روز کے قیام کی نیت کرے تو یہ غلط ہے، للتو دد کما ذکر نافی المسئلة السابقة.

﴿ ٢٠٠٥﴾ وَإِنِ اقْتَدَىٰ مُسَافِرٌ بِمُقِيْمٍ فِي الرَقْتِ صَحَّ وَاتَمَّهَا اَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُ وَبَعْكُسِهِ صَحَّ فِيْهِمَا.

ترجیب اوراگرافتذاءکرے کوئی مسافر کسی مقیم کی وقت کے اندر توضیح ہے، ازر پوری کرے اس نماز کی جار رکعت اور وقت کے بعد صحیح نہیں اور اس کے عکس میں سیج ہے، وقت اور غیر وقت ( دونو ل صور توں ) یہیں۔

مقيم كي اقتذاء كاحكم

اگرکوئی مسافرمقیم امام کے پیچے وقتیہ نماز پڑھے تو وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے پوری نماز ادا کرے گا، قصر نہیں کرے گا، ادرا گرکوئی مقیم محض مسافر امام کی اقتداء میں نماز پڑھے تو امام کے دور کعت پرسلام پھیرنے پر مقیم محض اپنی دو رکعت پرسلام پھیرنے پر مقیم محض اپنی دو رکعتیں الگ سے پڑھ کر نماز پوری کرے گا، نیزیہ بات بھی ذہن شین رہے کہ اگر امام تقیم ہواور مقتدی مسافر ہوتو وقت کے اندرا قتداء سے ادرا گروفت نکل گیا اور اب مسافر مقیم کی اقتداء کرے، تو یہ جے نہیں بعن ظہر عصر اور عشاء میں اقتداء نہیں کرسکتا نجر اور مغرب میں کرسکتا ہے، اور اگر امام مسافر ہوخواہ وقت باقی ہویا ختم ہوگیا ہودونوں صورتوں میں اقتداء درست ہے۔

اختياري مطالعه

آگرمسافرامام بھول سے جارر کھات نماز پڑھاد ہے تو مقندیوں کی نماز باطل ہوجائے گی،اورامام نے آگر قعد ہُ اولٰ کیا ہے اورا خیر میں سجد ہ سہو بھی کرلیا تو خوداس کا فریف ادا ہوجائے گا،اورا گر قعد ہُ اولیٰ نہ کیا ہوتو امام کا فریضہ بھی ادا نہ موگا۔ (شامی: ج۲/۲۲)

وفت نکلنے کے بعدا قامت کی نیت کا حکم

اگرکوئی مسافر محض وقتیہ نماز پڑھ رہاتھا کہ ای دوران وقت ختم ہوگیا تواب اگروہ اقامت کی نیت کرے تواس کی وجہ سے ندکورہ نماز کے قصر کے تھم میں تبدیلی نہ ہوگی، اس لئے کہ اس نماز کے آخری وقت تک وہ محض مسافر ہی کے تھم میں تعار(ہندید: جا/۱۳۱) کاب المسائل: ۵۲۲)

﴿ ٢٠٥﴾ وَنَدُبَ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُولَ أَتِمُوا صَلُوتَكُمْ فَانِّى مُسَافِرٌ وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِي الصَّلُوةِ.

ترجمہ اورمتحب ہے امام کے لئے کہ (سلام پھیرنے کے بعد) کہددے کہ آپ حضرات اپنی نماز پوری کر لیجے، میں مسافر ہوں اورمناسب ہے ہیکہ کہددے اس کو (کہ میں مسافر ہوں) اپنی نماز شردع کرنے سے پہلے۔

### مسافرامام كوبدايت

اگرکوئی مسافرامام ایس جگه نماز پڑھائے جہال مقتدیوں کواس کے مسافر ہونے کے بارے میں معلوم نہ ہوتو اسے چاہئے کہ نماز سے جہال مقتدیوں کواس کے مسافر ہونے کے بعد اعلان کردے کہ امام مسافر ہے، تیم اپنی نماز پوری کرلیں اور اگر مقتدیوں کو پہلے سے امام کے مسافر ہونے کاعلم ہویا سبھی مقتدی مسافر ہیں تو اس طرح کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں۔ (درمختار مصری: جا/ ۴۸۷)

﴿ ٢٠٤ ﴾ وَلاَ يَقُرَأُ المُقِيمُ فِيْمَا يُتِمُّهُ بَعْدَ فَراغِ إِمَامِهِ المُسَافِرِ فِي الاصَحِّ.

ترجید اور قرات نہ کرے مقیم ان رکعتوں میں کہ جن کو پورا کریگا ہے مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد صحیح ترین قول میں۔

مقیم مسافر کے پیچھے نیاز کیسے پوری کرے؟

جب مسافر کے پیچھے نماز بڑھنے والامقیم خض اپنی دور کعتیں پوری کرے گا توان میں فاتحہ یا سورت کچھ نہیں ملائے گا بلکہ سور ہ فاتحہ پڑھے نماز بڑھنے والامقیم خض ارکونوں رکعتوں میں رکوع و بحدہ کرے نماز پوری کرے گا،ای تول پرفتوی ہے۔ (کفایت المفتی: ۳۳۳/۳) و قال بعض المشائخ یقر اُ کا لمسبوق. (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۲۳۴۳)

﴿ ٤٠ ٤ ﴾ وَفَائِنَةُ السَّفَرِ وَالحَضَرِ تُقْضَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَالمُعْتَبَرُ فِيْهِ اخِرُ الوَقْتِ.

ترجید اورسفر دحفر کی چھٹی ہوئی نماز دورکعت اور چارکعت ادا کی جائیں گی، اوراس میں آخری وقت کا عتبارہے۔

تشریب اس عبارت میں لف ونشر مرتب ہے، عبارت میں ندکورہ مسئلہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ قضا وادا کے بموجب ہوتی ہے کہ قضا وادا کے بموجب ہوتی ہے، لہذا سفر کی قضا دور کعت ہوں گی اور حصر لینن قیام کی حالت میں جونماز قضا ہوگئ تھی اس کواگر سفر میں قضاء کرے تو اس کو کھڑ ہے میں قضاء کرے تو اس کو کھڑ ہے موکر پڑھنی ہوں گی لیٹ کریا بیٹھ کر جیسے کہ مرض کی حالت میں پڑھ سکتا تھا اب نہیں پڑھے گا، اور مریض اگرز مانہ صحت کی نمازیں قضا کرے تو وہ موجودہ حالت کے بموجب لیٹ کریا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ اگر وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا تواب اگر وقت کے آخری حصہ میں مسافر تھا تو دور کعت قضا

كركادرا كرميم موكياتو جارركعت تضاكر على والله اعلم بالصواب. (مراقى الفلاح: ٢٣٣)

﴿ ٥٨ ٤ ﴾ وَيَبْطُلُ الوَطَنُ الأَصْلِيُّ بِمِثْلِهِ فَقَطْ.

ترجمه اورباطل موجائے گاوطن اسلی صرف اینے مثل سے (وطن اصلی سے)

وطن اصلی کب ختم ہوتا ہے؟

اگرکوئی مخص وطن اصلی سے بالکلیہ کوچ کر جائے اور وہاں مستقل رہنے کا ارادہ ختم کر دیتویہ وطن اصلی باتی نہیں رہے گاالبتہ محض سفر کرنے یا کسی دوسری جگہ مقیم ہونے سے وطن اصلی باطل نہیں ہوتا۔ (عالمکیری:۱۳۲/۱)

﴿ ٩٠٠ ﴾ وَيَبْطُلُ وَطَنُ الإقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالأَصْلِيِّ.

ترجمه اورباطل موجائے گاوطن اقامت اپنمثل سے اور سفر سے اور وطن اصلی سے۔

وطن اقامت عارضی کب باطل ہوتا ہے؟

وطن اقامت عارضی سفر کرنے سے یا دوسری جگہ کو وطن بنالینے سے یادش اصلی کی طرف لوٹ جانے سے باطل ہوجا تا ہے،اس لئے بیک وقت دو وطن اقامت نہیں ہو سکتے۔

### وطن ا قامت ہے قریبی آبادی کی طرف سفر

آگرکوئی محف کسی جگہ کووطن اقامت بنالے پھرا۔ آس پاس کینی مسافت سفرے کم دوری پر واقع کسی آبادی میں جاتا پڑے اور لوث کر پھروطن اقامت کے اندرآنے کا ارادہ ہوتو قریبی سفرے اس کا وطن اقامت باطل نہیں ہوگا اور وہ دونوں جگہ پوری نماز پڑھےگا۔ (شامی ہیروت: ۲/ ۵۳۷، زکریا: ۲/ ۲۱۵، آلیب المسائل: ۵۲۲)

### دورانِ سفروطن اقامت عيے گزرنا

اگرکوئی مخض وطن اقامت میں مقیم تھا پھر وہاں سے قریب کی کسی آبادی میں چلا گیا اور وہاں دوچارروز تھبر کر پھرسفر کے ارادہ سے چلا اور جس جگدا سے جانا ہے وہ وہاں سے مسافت سفر پر ہے لیکن اس کا راستہ وطن اقامت سے ہوکر گزرتا ہے اور وطن اقامت سے مطلوبہ مقام سفر کی مسافت سے کم پرواقع ہے تو ایبا شخص مسافر نہیں : وگا، البتہ اگر مطلوبہ جگد کے راستہ میں وطن اقامت نہیں پڑتا یا وہ والیس میں ایبار استہ اختیار کر ہے کہ وطن اقامت تک مسافت سفر کی مقدار : و جائے تو ایبا شخص مسافر ہو جائے گا۔ (شامی زکریا: ۲/ ۲۱۵ منحة الخالق علی البحر الرائق : ۲/ ۱۵۸ مکتاب المسائل : ۵۲۲) ﴿ ١٠﴾ وَالوَطَنُ الاصلِيُّ هُوَ الَّذِي وُلِدَ فِيْهِ اَوْ تَزَوَّجَ اَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُ وَقَصَدَ التَّعَيُّشَ لَاَ الْإِرْتِحَالَ عَنْهُ.

التعیش باب تفعل کا مصدر بزنده رہنے کی کوشش کرنا، اسباب زندگی کے حصول کی کوشش کرنا۔ الارتحال باب افتعال کا مصدر بردانہ ہونا۔

ترجیہ اور وطن اصلی وہ ہے،جس میں پیدائش ہوئی ہویا نکاح کرلیا ہویا نکاح تو نہیں کیا گر (اتی جگہ) زندگی بسر کرنے کا قصد کرلیانہ کہ اس سے کوچ کرنے کا (قصد نہیں رہا)

### وطن کی قشمیں

کتب نقد برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر وطن کی درج ذیل قشمیں ہیں (۱) وطن اصلی (۲) وطن تأکبل (۳) وطن توطن یعنی وطن اقامت مستقل (۴) وطن اقامت عارضی (۵) وطن سکنی ۔

#### اختياري مطالعه

سسرال كاحكم

شو ہرنے اگر شادی کر کے اپنی بیوی کواس کے میکہ ہی میں مستقل چھوڑ رکھا ہے، تواس شو ہر کے لئے وہ مقام وطن

تأ بل کے درجہ میں ہوگا اور وہاں اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی جائے گا تو نماز پوری پڑھے گا، جیسا کہ اوپر گزراای طرح بوی جب رخصت موکرسسرال چلی جائے اور وہیں رہنے گئے تو اس کامیکہ اس کا وطن اصلی نہیں رہتا بلکہ سسرال ہی اس کا وطن اصلی بن جاتا ہے، اس کے برخلاف وہ بیوی جواسینے میکہ ہی میں رہ رہی ہے اور رخصت ہوکر شوہر کے گھر (مسرال) جاکرستقل مقیم بین ہوئی ہے، وہ اگر مجی کھودتت کے لئے شوہر کے گھر جائے گی توجب تک پدرہ دن قیام کی نیت نہ ہوتو وہ تعرکرے گی ، کیوں کہ ستقل میکہ میں قیام کی وجہ سے سسرال اس کے لئے وطن اصلی سے درجہ میں جیس مناب \_ ( كتاب المسائل/ ١٥٥، الفتاوى التاتار خانيه كتبدز كريا:٢/١٥، مسئله: ٣١٣٥)

﴿ الهِ وَوَطَنُ الْإِقَامَةِ مَوْضِعٌ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيْهِ نِصْفَ شَهْرِ فَمَا فَوْقَهُ.

ترجید اوروطن اقامت وہ ایس جگہ ہے کہ نبیت کر مے ظہر نے کی اس میں نصف ماہ یا اس سے زائد۔



جس قابل رہائش جگہ کوئی مخص پندرہ را تیں یااس سے زائد ممرنے کی نیت کرے جب کہ وہ جگہ اس کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں نہ موتو اس کووطن اقامت کہا جاتا ہے، اس کے بعد جاننا جا ہے کہ اگر کسی محض نے کسی جگد پندرہ دن مخبرنے کی نبیت کر لی اور نماز میں اتمام شروع کردیالیکن پھراس کا پروگرام پندرہ دن سے پہلے ہی سفر کابن ممیا توجب تک وهسفرشروع نبیں کرے گااس وقت تک مقیم ہی رہے گا۔

### جائے ملازمت وغیرہ کاحل

عصر حاضر کے بعض محقق علماء ومفتیان کے نز دیک موجودہ دور میں جوحضرات مستقل کسی ادارہ کے ملازم ہوں، یا مسی شہر میں کاروباری سلسلہ میں مستقل مقیم ہوں ،اوران کاارادہ یہ ہوکہ یہاں ہے کسی خاص سبب کے بغیر کہیں اور منتقل نہ ہوں مے ، تو بیجکہ بھی ان کے لئے وطن اصلی کے درجہ میں ہے ، اور یبال بہر حال اتمام کے احکام جاری ہوں مے ، (البحرالرائق زكريا: ج١/١٣٩) اس مسئله كے بارے ميں اكابرعلاء كااختلاف رہاہے، بعض كتابوں ميں جائے ملازمت کووطن اقامت عارضی کے درجہ میں رکھا گیا ہے، لیکن دلائل تھہیہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جائے ملازمت اور جائے معاش وطن اصلی ہی کے تھم میں ہیں، اور احتیاط بھی اس قول میں ہے، تفصیل کے لئے درج ذیل کتابیں دیکھی جائيي \_امدادالا حكام احسن الفتاوي احكام السفر كتاب المسائل وغيره\_

﴿ ١٢﴾ وَلَمْ يَعْتَبِرِ المُحَقِّقُونَ وَطَنَ السُّكُنَى وَهُوَ مَايَنُوى الإقَّامَةَ فِيْهِ دُوْنَ نِصْفِ

لم يعتبو تفي جحد بلم درنعل سننتبل معروف باب افتعال مصدر اعتبارًا ہے، کی چيز کواہميت وحيثيت دينا، نظر ميں لانا، قدر کرنا، اعتبار کرنا۔

ترجید اور اعتبار نہیں کیا محققین نے وطن سکنی کا اور وطن سکنی وہ جگد ہے کہ نیت کرے تھہرنے کی اس میں پندرہ دن سے کم۔ میں پندرہ دن سے کم۔

وطن سكني

جس جگدآ دمی پندرہ دن سے کم مقیم ہو (بشرطیکہ وطن اصلی کے تھم میں نہ ہو) اسے وطن سکنی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نہ مسافر مقیم بنرآ ہے، اور نہ تقیم مسافر ہوتا ہے، (یعنی اگر کوئی شخص کسی جگہ پندرہ دن کے لئے مقیم ہو چمروہ کسی قریبی جگہ جاکردوچارروز کے لئے تھم رجائے تواس سے وطن اقامت فتم نہیں ہوتا) (در مختار مع الشامی بیروت: ۲/ ۵۳۷)

# بَابُ صَلُوةِ الْمَرِيْضِ

بياركي نماز كابيان

صلوة المريض يرفعل كاضافت اسكفاعل كاطرف --

**صاقبل سے عناسبت**: مسافراور مریض دونوں کے لئے بہت سے احکامات میں تخفیف بھی ہے اور -قاط بھی۔

﴿ ١٣٤﴾ إِذَا تَعَلَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ كُلُّ القِيَامِ أَوْ تَعَسَّرَ بِوُجُوْدِ اَلَمٍ شَدِيْدٍ أَوْ خَافَ زِيَادَةَ المَرَضِ أَوْ اَبْطَاهُ بِهِ صَلَى قَاعِدًا بِرُكُوْعِ وَسُجُوْدٍ.

مریض فعیل کے وزن پر ہے، جمع مرضی باب سمع مصدر موصًا بیار ہونا تعذر فعل ماضی معروف واحد ذکر فائب باب تفعیل سے وزن پر ہے، جمع مرضی باب سمع مصدر موصًا بیار ہونا تعدّر کے معنی دشوار ہونا، الم تکلیف، دکھ، ورد فائب باب باب الله الله مائل ہویار وحانی ) جمع آلام ، الم بالم الله الله مائل مورد ہونا، تکلیف میں ہونا۔ آبطاً فعل ماضی باب افعال دیر کرنا۔

توجی جب نامکن ہو بیار کے لئے پورا کھڑ اہونا یا مشکل ہوبسبب شدید تکلیف کے یازیادتی مرض کاخطرہ ہو یا دیر کرے وہ مرض اس قیام سے باعث ( کھڑے ہونے کی وجہ سے بیاری دیر میں ٹھیک ہو) تو نماز پڑھ لے بیٹھ کر رکوع اور بچود کے ساتھ۔

کس شخص کے لئے بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے جوفض کھڑا ہونے سے هینۂ عاجز ہو کہ کھڑے ہوئے ہی گرجائے یاضعف اور کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو تھے یا اندیشہو یا سرچکراتا ہویا شدید تکلیف ہوتی ہوئی کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں ٹھیک ہونے کا
اندیشہو یا سرچکراتا ہویا شدید تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے شخص کو بیٹے کرفرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے، اور قیام کا
فریفہ اس سے ساقط ہے، ایسے ہی اگر مسلسل بیشاب کے قطرات جاری رہنے والے مریض کو کھڑے ہوئی قماز پڑھنا الازم ہے، ای
میں بیعار مضدان تع ہوتا ہواور بیٹے کرنماز پڑھنے میں اس سے تفاظت رہتی ہوتو اس کے لئے بیٹے کرنماز پڑھی جائے گی تو اس کے
طرح اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں بیچھوں کرے کہ اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھی جائے گی تو اس کے
لئے روزہ پورا کرنا بھاری ہوجائے گا، تو ایسے شخص کے لئے بھی بیٹے کرنماز پڑھنا جائز بلکہ ضروری ہے، لیمی روزہ کی وجہ
تر اُت کا فریفہ ادانہیں کرسکتا جب کہ بیٹے کرنماز پڑھنا ہوتی تو وہاں جاعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا،
لازم ہے، ای طرح اگر کی شخص کی حالت ہے ہے کہ بیدل چل کر مجد جائے تو وہاں جاعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا،
جب کہ گھر میں قیام پر قاور ہے، تو ایسے شخص کے لئے مجد میں جانے کے بجائے گھر میں تنہا کھڑے ہوکر نماز پڑھنا مروری ہے، ایسے ہی آگر کوئی شخص کی جگہر جائے کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنا اس کے ایمی مراتی الفلاح: ۲۳۳، کتاب
میٹونے کا خطرہ ہوتو اس کے لئے بھی بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ (حافیة الطحاوی علی مراتی الفلاح: ۲۳۳، کتاب
المسائل/ ۱۳۵۸ کا حام

﴿ ١٢ ﴾ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ فِي الْأَصَحِّ.

ترجمه اوربين جائے جس طرح جا ہے مجمح ترین قول میں۔

### مریض کس طرح بینه کرنماز پڑھے

مریض کوجس طرح سہولت ہوبیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اولی بیہ ہے کہ اگر زیادہ کلفت نہ ہوتو تشہد کی ہیئت کی طرح بیٹھ کرنماز ادا کرے۔ (درمخارع الثامی بیروت: ۴۹۵/۲)

﴿ ١٥٤ ﴾ وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.

یمکن نعل مضارع معروف باب افعال ،امکان ،صدر ہے کوئی کام کسی کے لئے آسان ہونا ممکن ہونا۔ تعرجمہ: ورنہ کھڑ اہوجائے جس قدراس کی قدرت میں ہو۔

اگرتھوڑی دریقیام پرقا در ہوتو کیا کر ہے

ایک شخص قیام پرتو قدرت رکھتا ہے، مگرزیادہ دیریک نہیں کھڑارہ سکتا، تواس پرلازم ہے کہ جتنی دیر قدرت رکھ سکتا

ہواتی دیر کھڑے ہوکر پھر پیشے کرنماز پوری کرے جی گرا گرصرف اللہ اکبر کے بقدر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو تھبیر کہہ کر پھر بیٹے جائے ایسا مخص اگر بالکل کھڑا نہ ہوتو اس کی نماز سے نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی مخبی ہوا م کھڑے ہونے پر تو قدرت نہ رکھے لیکن سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو مثلاً دیوار لاٹھی یا کسی خادم کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہوتو ایسے مخص کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنالازم ہے، اس کی نماز بیٹھ کرادانہ ہوگی۔ (درمختار مع الشامی ہیروت: جہ / ۳۹۵)

#### ﴿ ١٢ ﴾ وَإِنْ تَعَدَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالإِيْمَاءِ.

ايماء بإب افعال كامصدر ب، اشاره كرنا\_

ترحمه اوراكر المكن بوركوع اور جودو فماز بره لي بيركراشاره ي

سریت جوفف کی وجہ سے رکوع وجدہ کرنے پرقادر نہ ہواس سے نماز میں قیام کا فریضہ ماقط ہے، اس کے لئے بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھٹا افغل ہے، اگر کھڑے کھڑے اشارہ سے نماز پڑھے گاتو خلاف اولی ہوگا۔

﴿ ١٥﴾ وَجَعَلَ إِيْمَاتُهُ لِلسُّجُوْدِ أَخْفَضَ مِنْ إِيْمَائِهِ لِلرُّكُوْعِ فَإِنْ لَمْ يَخْفِضُهُ عَنْهُ لاَ

اخفض اسم تفضیل ہے باب (ض) خفضًا مصدرہے بہت کرنا ، اتارنا۔ سرجمہ اور کرے اپنے اشارہ کو مجدول کے لئے زیادہ بہت اپنے اشارہ سے رکوع کے لئے پھرا کرنہ کرے بہت اس کواس سے توضیح نہ ہوگی۔

# اشارہ سے نماز پڑھنے والارکوع سجدے کیسے کرے

بیٹ کراشارہ سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کردکوع اور بجدہ کرےگا، اور بجدہ میں رکوع کی حالت سے زیادہ سرکو جھکائے گا، اگردکوع وجود میں سرکا جھکاؤ برابرر ہاتو سجدہ کا تحقق نہونے کی وجہسے نماز نہ ہوگی، اس حالت میں سجدہ ک صحت کے لئے سرین کا اٹھانالا زم نہیں ہے۔ (در مخارمع الشامی ہیروت: ۲۸۲۲)

### بيه كرتكيه ياميز يرسجده كرنا

جوفض رکوع سجدہ پرقادر نہ ہوتواس کے لئے بیٹھنے کے بعد تکیہ میز ، یا تپائی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگران چیزوں پر سجدہ کرلیا تو اصل میں سجدہ کی اوائیگی سر جھکانے سے ہوجائے گی، (حلبی کبیر/۲۹۲ بحوالہ کتاب المسائل/۵۳۱)

#### ﴿ ١٨٤﴾ وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِم شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ وَخَفَضَ رَأْسَهُ صَحَّ وَإِلَّا لَا.

توجید اور نہاٹھائی جائے اس کے چرہ کے لئے کوئی چیز کہ جس پروہ بحدہ کر لے پس اگراییا کرے اور اپنے ' 'سرکو جھکا لے تو مجھے ہے، ور نہیں۔

# مریض کا زمین برر کھی ہوئی کسی چیز پر سجدہ کرنا

جوفی سپاٹ زمین پرسجدہ کرنے پرسی وجہ سے قادر نہ ہواور وہ کوئی او نجی چیز رکھ کراس پر سجدہ کر ہے وہ آگر وہ چیز سخت اور شوس ہے اور اس کو حقیقۂ سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اس سجدہ کرنے سے معذور قرار نہیں دیں گے، اور اس طرح سجدہ کرنا اس پر لازم ہوگا، اور اگر جو چیز رکھی گئی ہے وہ شوس نہیں ہے، مثلاً نرم تکیہ یا گداو غیرہ ہے تو اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ سجدہ کا اشارہ ہے، گویا اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے ہی اس کو سجدہ کا اشارہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، خواہ پیشانی اس چیز پر سجے یا نہ مکھا اور وہ سجدہ کرنے سے معذورین کے تم میں ہوگا، جب کہ وہ شوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ (در مخارم تا اشامی ہروت: کرنے سے معذورین کے تم میں ہوگا، جب کہ وہ شوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ (در مخارم تا اس کی نماز شجے کہ ہوگی۔ (شامی ارابر جھکایا تو اس کی نماز شجے نہ ہوگی۔ (شامی: ا/ ۱۱ کا)

﴿ ١٩﴾ وَإِنْ تَعَسَّرَ القُعُوٰدُ أَوْمَا مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبِهِ وَالْآوَّلُ آوُلَى وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَاسِهِ وَسَادَةً لِيَصِيْرَ وَجُهُهُ اِلَى القِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ وَيَنْبَغِى نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ اِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدُّهُمَا اِلَى القِبْلَةِ.

مستلقیہ اسم فاعل ہے باب استفعال مصدر استلقاء چت سونا جنب جمع اَجناب وَجُنُوب پہلو۔ وسادہ جمع وسادات تکیہ یا بطور تکیہ سر کے نیچر کھی جانے والی کوئی چیز۔ نصب باب (ض) کا مصدر ہے کھڑا کرنا۔ رکبتیہ رُکبة کا تثنیہ جمع رُکب گھٹنا، زانو۔ بمد فعل مضارع معروف باب (ن) مَدًّا مصدر ہے پھیلانا۔ محمد کا اور اگر مشکل ہو جائے بیٹھنا (بھی) تو اشارہ کرے چت لیٹ کریا پی کروٹ پراور پہلی شکل بہتر ہے، اور رکھ لے اپنے سر کے نیچ تکیہ تا کہ ہو جائے اس کا چرہ قبلہ کی طرف نہ کہ آسان کی طرف، اور مناسب ہے اپنے گھٹنوں کا کھڑا کرلینا اگر طاقت ہو یہاں تک نہ پھیلائے ان کوقبلہ کی جانب۔

بیٹھنے سے معذور شخص کیسے نماز پڑھے

جو مخف کسی طرح بیضنے پر قادر ندر ہے، یعنی تکید وغیرہ کے سہارے ہے بھی بیٹھ نہ سکے تو ایبافخص لیٹ کراشارہ سے

نماز پڑھے گا، اوراس کے لئے مندرجہ ذیل دوطرح کی ہیئت اپنانا درست ہے، (۱) افضل یہ ہے کہ پیر قبلہ کی طرف کرکے سے کے اشارہ سے نماز اوا سے کو سے کہ پیر قبلہ کی طرف ہوجائے، اور پھر گرون کے اشارہ سے نماز اوا کر لے کرلے کر لے اور دائیں کروٹ پرلٹانا کر اس کا چبرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے اور دائیں کروٹ پرلٹانا افضل ہے۔ (درمختارم الشامی: ۲/ ۲۹۲)، کتاب المسائل: ۵۳۳)

﴿ ٢٢٠﴾ وَإِنْ تَعَدَّرَ الإِيْمَاءُ أُخِرَتْ عَنْهُ مَادَامَ يَفْهُمُ الْخِطَابَ قَالَ فِي الهِدَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ وَجَزَمَ صَاحِبُ الهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيْسِ وَالمَزِيْدِ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ إِذَا دَامَ عِجْزُهُ عَنِ الْإِيْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَإِنْ كَانَ يَفْهُمُ الْخِطَابَ وَصَحَّحَهُ قَاضِيْحَال وَمِثْلُهُ فِي اللَّهِيْرِيَّةِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ المُحْتَارَةُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ فِي الطَّهِيْرِيَّةِ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ المُنْوَانِ عَلَيْهِ المُخْتَارُ وَصَحَّحَهُ فِي اليَنَابِيْعِ وَالبَدَائِعِ وَجَزَمَ بِهِ الوَلُوالْجِي رَحِمَهُمُ اللّهُ.

ما دام افعال ناقصہ میں سے ہاسی ابعدوا لے تعلیا کی بقا تک سابقہ تعلی کی فی یا اثبات پردلالت کرتا ہے، جیسے لا آخیل ما دمت قائما بین نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تو کھرا رہے گا۔ اوصانی بالصلاة والز کو ق مادمت حیا اس نے مجھکونماز اورز کو ق کا کیم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ الخطاب جمع خطابات مختلوء خاطب یُخاطب مُنخاطبة و حِطابًا بات چیت کرتا۔ جزم فعل ماضی معردف باب (ض) جَزْمًا مصدر بِقطعی بنا قطعی فیملہ کرتا۔

ترجید اوراگرنامکن ہوجائے اشارہ تو مؤخر ہوجائے گی اس سے جب تک کہ وہ بات کونہ بھی سے ہوا یہ میں کہا کہ بھی سے جہ اور تطعی فیصلہ کر دیا صاحب ہدایہ نے بجنیس اور مزید میں تضاء کے معاف ہوجانے کا جب کہ باتی رہاس کی عاجزی اشارہ کرنے سے بائج نمازوں سے زیادہ اگر چہ وہ بات بحت ابو (سوال کرنے سے جے جواب دے سکتا ہو) اور قاضی خال نے بھی اس کو بھی بتایا ہے ، اور اس جسل میط میں ہے ، اور پند کیا ہے ، اس کو بھی بتایا ہے ، اور اس بوقتی ہے ، اور اس بی کو بھی تھی ہوں ہے ، اور اس کی بھی تھی ہوں ہے ، اور اس کو بھی کہا ہے ، اور اس بھی کی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے واوالی نے۔

کو بھی کہا ہے ، بناہیم اور بدائع میں اور اس پر پھیکی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے واوالی نے۔

## مريض اشاره سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہوجائے

اگرکوئی مخص سر کے اشارہ سے نماز پڑھنے پر بھی قادر ندر ہے تو اس کی درج ذیل صور تیں ممکن ہیں، (۱) یہ کیفیت چوہیں گھنٹے سے کم رہے خواہ ہوش وحواس ہوں یا نہ ہوں اور بعد میں وہ ان نماز وں کوادا کرنے پر قادر ہوجائے تو اس پر قضالا زم ہے، اوراگراس نے قضانہ کی تو فدیہ کی وصیت لا زم ہے، (۲) اگریہ کیفیت چوہیں کھنے ہے کم رہی اوراس کے ہوش وحواس بھی بجار ہے، کیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ قضالا زم ہے اور نہ فدرہ۔

(۳) اگرکوئی مریش اشارہ سے نماز پڑھنے پرقادر نہ ہواورای حالت میں چوہیں کھنے سے زیادہ گزرجا کیں توخواہ ہو جواس بجاہوں یا نہ ہوں اس سے ندکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہوجائے گا، (کتاب المسائل/۵۳۸) اب اس کے بعدا یک نظر متن پرڈ الیے فرماتے ہیں کہ اگرکوئی محض اتنا بیار ہے کہ اس کی عاجزی پانچ نماز وں سے بھی بڑھ جائے اگرچہوہ بات بھی بجھتا ہے، تو بعد میں تضاء لازم ہوگی یا نہیں تو صاحب نورالا بینائے نے کتب فقہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے، کہ ان کی تضالازم نہ ہوگی ، اورای قول کی صحت پر ایڑی چوٹی کا پوراز ورلگاتے ہوئے ہمر پورکتا بوں کے حوالے دیتے ہیں گرصاحب ہدا ہے نے ہدائی کتاب جا ہیں ہو بات کھی ہے، کہ ان کی بھی تضالازم ہوگی ، کین خودصاحب ہدا ہے نے اپنی کتاب جنیس میں وہی بات کہی ہے کہ جس کی جانب صاحب نورالا اینا ح کا میلان ہے، کہ تضالازم نہ ہوگی اور کی جنیس ہدا ہے کہ جس کی جانب صاحب ہدا ہے تول اول سے رجوع کر لیا ہے۔ (در می کارم الشامی: الم اللہ کا الم الفلاح: ۲۳۲)

#### ﴿٢١٤﴾ وَلَمْ يُوْم بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ

لم يوم نني جحد بلم درنعل متعبل معروف باب انعال ايماء مصدر باشاره كرنا

ترجمه اوراشاره نه کرے اپنی آنکھوں اور دل اور اپنی بھول ہے۔

اگرکوئی مخص سر کے اشارہ سے بھی نماز پڑھنے سے عاجز ہوجائے تو اسے آگھ یا بھول کے اشارے سے نماز پڑھنے کا تھا ہے گا، کیول کہ ان کے اشارہ سے پڑھی گئی نمازیں غیرمعتبر ہیں۔

﴿٢٢٤ ﴾ وَأَنْ قَدَرَ عَلَى القِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَاعِدًا بِالإَيْمَاءِ.

سرجمه اوراكرقادر موقيام پراور عاجز موركوع اور سجود يونماز پر هے بين كراشاره يے۔

# اگر قیام پر قادر ہومگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے

اگرکوئی مخص کھڑا تو ہوسکتا ہو گراپی بیاری یاضعف کی وجہ ہے رکوع اور سجدہ نہ کرسکتا ہوتو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنالا زم نہیں، بلکہ بیٹھ کرنماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ کے لئے اشارہ کرے یہی افضل ہے۔ (ایب افض کری یا اسٹول پ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کا اشارہ کرسکتا ہے) (شرح مدیہ:۲۷۲)

#### ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَلَرَ وَلَوْ بِالإِيْمَاءِ فِي الْمَشْهُورِ.

عُوضَ فَعَلَ مَاضَى مَعَرُوفَ بَابِ (ض) عَرْضًا (م) ہے پین آنا کہتے ہیں عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ وَ لَهُ عَلَى لَهُ عَادِ ضَ اسے کوئی بات یاضرورت پین آگئ۔

ترجیمی اوراگر پیش آ جائے اس کوکوئی بیاری تو کمل کرے اس کواس طرح سے جس پروہ قا در ہوا کر چاشارہ بی سے ہومشہور ند ہب کی بنا پر۔

# صحت مند شخص دوران نماز مریض ہوگیا

اگرکوئی صحت مند مخص کھڑا ہوکر نماز پڑھ رہا تھا درمیان میں اس کواپیا مرض لاحق ہوا کہ وہ کھڑے رہنے یا رکوع سجدہ کرنے حتی کہ جس طرح بھی بیشے کریا اشارہ سے نماز پوری کرناممکن ہونے دی کہ جس طرح بھی بیشے کریا اشارہ سے نماز پوری کرناممکن ہونماز کمل کرنے۔ وعن الامام الله یستقبل والصحیح المشہود هو الاوّل (شامی بیروت: جم ۱۹۹/۳۹)

﴿ ٢٢٤ ﴾ وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرُ كُعُ وَيَسْجُدُ فَصَعَّ بَنى.

ترجمه اورا گرنماز برسے بیش کررکوع اور بحدہ کرتے ہوئے پھرا چھا ہوجائے توای پرجوڑ لگالے۔

## بيثه كرنماز برد صنه والاهخف دوران نماز صحت مند موكيا

اگرکوئی شخص قیام سے عاجز ہونے کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھ رہا تھالیکن دوران نماز اس کا مرض جاتا رہااوروہ کھڑے ہو سے کم خرے ہوکر بقیہ نماز پوری کرنا اس پرلازم ہے۔ ( کتاب المسائل: ۵۲۷، شامی: ۸۹۹/۲)

﴿ ٢٥٤ ﴾ وَلَوْ كَانَ مُومِيًا لَا.

وراكرتفااشاره كرف والا ( كرنمازيس الجماموكيا) تونيس \_ (ازمرنونماز يره)

### اشاره سے نماز پڑھنے والا تندرست ہوگیا

اگرکوئی مخص اشارہ سے نماز پڑھ رہا تھا ای دوران وہ رکوع ہدہ پر قادر ہوگیا تو اگررکوع اور مجدہ کا اشارہ کرنے سے پہلے میصورت پیش آئی ہے تو رکوع ہدہ سے نماز پوری کر لے گا، اوراگر رکوع اور مجدہ کے اشارہ کے بعد می قدرت ہوئی تو اب اس کی نماز باطل ہوگئ، از سرنو رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ کھڑ ہے یا بیٹھے ہوتا ورمیان بیٹھے پر قاور بیٹھے ہوتا ورمیان بیٹھے پر قاور

ہوگیا تو اب اس کی نماز بہر حال فاسد ہو جائے گی ، اوراسے از سرنو پڑھنی ہوگی الابیہ کہ تکبیرتحریمہ کہتے ہی قادر ہو جائے تو اب رکوع سجدہ کے ساتھ نماز پڑھ لے۔( درمختار مع الشامی:۴۹۹/۲ مقریرات ِ رافعی:۴/۷۷، کتاب المسائل:۵۳۷)

#### ﴿ ٢٢٤ ﴾ وَمِن جُنَّ أَوْ أُغْمِى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَضِي وَلَوْ أَكْثَرَ لَا.

جن ماضی مجبول ہے، باب (ض) جُنُونًا مصدر ہے عقل زائل ہوجانا دیوانہ ہوجانا، جنون ایک بیاری ہے، جس میں انسان کے میں عقل بالکل ختم ہوجاتی ہے، جس میں انسان کے فوئ میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے، اور عقل مغلوب ہوجاتی ہے۔

ترجمہ اور جو مخص مجنون ہوجائے مااس پر بے ہوشی طاری ہو جائے پانچ نمازوں کے وقت تک تو قضا کرے گااوراگراس سے زیادہ وقت تک رہاتو قضانہیں کرے گا۔

بإگل بن میں نماز کا حکم

اگرکوئی مخض مجنون ہوجائے اور پیجنون کی حالت پانچ نمازوں کے وفت سے کم رہے تو چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرےگا،اوراگریہ حالت چھٹی نماز کے وقت تک ممتد ہوجائے تو اب گزری ہوئی نمازوں کی قضااس پرلازم نہیں (در مختار ہیروت:۲/۲۰)

بے ہوش کا حکم

اگرکوئی محض مسلسل چوہیں گھنٹہ سے زیادہ بے ہوش رہے تو اس پر بے ہوش کے زمانہ کی نمازوں کی قضالازم نہیں ہے، البتہ اگر بے ہوش ایک دن ایک رات کے اندراندر ہو پھرافاقہ ہوجائے تو گزری ہوئی نمازوں کی قضالازم ہے۔ (حوالۂ بالا)

نشهمين مدهوش كانحكم

جوشض شراب بھنگ یاکسی اور دوا وغیرہ کے اثر سے مدہوش ہوجائے تو خواہ بید ہوشی کتنی ہی لمبی ہوافاقہ کے بعد اسے سب چھوٹی ہوئی نمازیں تضاکرنی پڑیں گی، بیابیا ہی ہے جیسے کوئی محض کمبی مدت تک سوتار ہاتو بیدار ہونے کے بعد اسے سب نمازیں پڑھنی لازم ہیں۔ (کتاب المسائل: ۵۳۸)

#### اختياري مطالعه

(۱) مریض شرا نظنماز بوری کرنے سے عاجز ہوجائے جو من قبلدرخ ہونے ماسر عورت کرنے مانا یا ک سے یاک ہونے سے کی دجہ سے عاجز ہوجائے تو اس پر لازم ہے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے نماز ادا کرے البتہ وقت نماز اور طہارت حدث (وضواور تیم ) کرنالازم ہے، اور بعد میں اگروہ مخصص صحت مند ہوجائے تو بیاری کے زمانہ میں پڑھی گئی نماز وں کا دہرانا اس پرلازم نہیں ہے۔ (ورمخار مع الشامی ہیروت: ۲/ ۴۹۸ ، کتاب المسائل: ۵۳۵)

## (٢) مریض نماز کے رکوع اور سجدوں کی تعداد ضبط کرنے پر قادر ندر ہے

اگرکوئی فخف اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے رکعتوں اور بدوں کی تعدادیا دہی ندرہ پاتی ہواور عثی کی سی کیفیت طاری رہے تو اس پرنماز کی اوائیگی لازم نہیں تا ہم اگر کوئی دوسر افخض اسے نماز پڑھوادے تو امید ہے کہ اس کی نماز ذرست موجائے گی۔ ( کتاب المسائل: ۵۳۲) درمختار مع الشامی: ۴۸۸/۲)

# فَصْلٌ فِي إِسْقَاطِ الصَّلُوةِ وَالصَّوْمِ (بیصل ہے نماز اورروزہ کی معافی کے بیان میں)

﴿ ١٢٤﴾ إِذَا مَاتَ الْمَرِيْضُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلُوةِ بِالْإِيْمَاءِ لَا يَلْزَمُهُ الإِيْصَاءُ بِهَا وَإِنْ قَلْتُ وَكَذَا الصَّوْمُ إِنْ اَفْطَرَ فِيْهِ المُسَافِرُ وَالْمَرِيْضُ وَمَاتَا قَبْلَ الإقَامَةِ وَالصِّحَةِ.

ترجید جب مرجائے بیاراور قادر نہ ہونماز پڑھنے پراشارہ سے (بھی) تولازم نہیں ہے،اس پردھیت ان فران کی متعلق اگر چہ کم ہی ہوں اورای طرح روزہ ہے،اگر نہ رکھیں رمضان میں مسافر اور بیاراور دونوں مرجا کیں قیام اور تندر سی سلے۔

سرے اگروئی میں مرجائے، یا اس قدر بھارے کردوزہ کی طاقت ختم ہوگی، اوراس حال میں مرکبایا ایک مخف سفر شرع کے ارادے سے لکل میااوراس کے لئے روزہ رکھنے یا ندر کھنے کی اجازت تھی اب مقیم ہونے سے پہلے ہی مرکبا، تو اب ان سب لوگوں کے ذمہ نماز دروزہ کی کے باندر کھنے کی اجازت تھی اب مقیم ہونے سے پہلے ہی مرکبا، تو اب ان سب لوگوں کے ذمہ نماز دروزوں کی تضالا زم ندہوگی، کیوں کہ ان پر تضاء کا وجوب اس وقت ہے جب کہ مرض اور سفر کے فتم ہونے کے بعد اتنا زمانہ پالیس کہ جس میں نماز روزے اوا کر سکیس، اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ ان کو تضاکا وقت بالکل نہیں کل سکا، اس کے ان پر نہ تضا ہے اور نہ وصیت کرنالازم ہے، ہاں اگر بیار تندرست ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ مرکبیا تو ان پر تضا لازم ہوگی، چنانچہ اگر تندرست ہو نے کے بعد استے دن زندہ رہا جتنے دن کے روزے نماز فوت ہوئے تھے تو فوت شدہ تمام نماز دں اور روزوں کی قضالازم ہوگی، اوراگر چنددن زندہ رہا تو بقتر صحت اور بقتر را قامت

نمازاورروزول کی قضالا زم ہوگی۔

﴿ ٢٢٨﴾ وَعَلَيْهِ الوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِى بِذِمَّتِهِ فَيُخْوِجُ عَنْهُ وَلِيَّهُ مِنْ ثُلُثِ مَا تَرَكَ لِيَسُومُ كُلِّ يَوْمٍ وَلِصَلُوةِ كُلِّ وَفْتٍ حَتَّى الوِثْرِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرَّ اَوْ قِيْمَتَهُ.

وصیة اس کی جمع وصایا ہے، لغوی معنی تھیجت اور اصطلاح میں وصیت ان نیک کاموں کو کہا جاتا ہے، کہ جن کو انسان اپنی موت پر معلق کرتا ہے، مثلاً میرے مرنے کے بعد اس طرح کرتا، ولئی وارث وسر پرست جمع آؤلیاءً. تو که اس سے مراد ترکہ یعنی میت کا چھوڑ اہوا مال ہے، نصف صاع ڈیڑھ کاوس کا گرام۔

توجیعه اوراس پر (ضروری ہے اس کے ذمہ) وصیت کرنا ہے اس مقدار کی کہ جس پروہ قادر ہوگیا،اوروہ اس کے ذمہ باتی رہ گیا، کی در ہے کوش اور اس کے خرف اور کے کوش اور ہے کا کہ در کے کوش اور ہرایک وقت کی نماز کے کوش کی کہ وقر (کی نماز کے کوش بھی) آ دھا صاع مجہوں سے یا اس کی قیت۔

سرین کی تندرسی اس عبارت کا مطلب بیہ کہ مسافر مقیم تو ہو گیا اور بیار صحت مند ہو گیا گر مسافر کی اقامت اور مریض کی تندرسی استے دنوں تک نہیں رہی کہ جس میں تمام نماز روزوں کی قضا کر لیتے تو اب تھم بیہ ہے کہ بقدرصحت اور بھتر را تامت وصیت لازم ہوگی ، اور وصیت نافذ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ میت کے ترکہ میں سے اولاً جبیز و تکفین کی جائے گی پھر قرض اداکیا جائے گا ، اور پھر ترکہ میں سے تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی اور نماز روزہ کا فدیہ اس طرح اداکیا جائے گی ہور نماز روزہ کا فدیہ اس طرح اداکیا جائے کہ جرنماز کے بوض میں ایک مدین فطریا اس کی بازاری قیمت اداکر سے اور ایک دن رات کی جانب سے ایک صدفی فطراداکیا کرے کیوں کہ وترکی جانب سے اداکرنا بھی لازم ہوتا ہے ، اور ایک روزہ کی جانب سے ایک صدفی فطراداکیا کرے ، اور صدفی فطرکی مقدار نصف صاع کہ یوں ہے ، اس کا وزن تو لہ کے حساب سے ۱۳۵ اور کا اور کا ایک تو لہ گیارہ گرام ۲۲۲ می گرام کا ہوتا ہے لہذا نصف صاع کا وزن موجودہ اوزان کے اعتبار سے ڈیڑکلو م ۲ کے گرام ۲۲۰ می گرام کا ہوتا ہے لہذا نصف صاع کا وزن موجودہ اوزان کے اعتبار سے ڈیڑکلو میں تھت سے فقیر کہیوں خرید تا جا ہے تو با زار سے خرید سکے البذاکٹرول بھاؤکا اعتبار نے ہوگا۔

اس قیمت سے فقیر کہیوں خرید تا جا ہو بگر سانی بازار سے خرید سکے البذاکٹرول بھاؤکا اعتبار نے ہوگا۔

### ﴿ ٢٩٤ ﴾ وَإِنْ لَمْ يُوْصِ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ.

تبری فعل مامنی معروف ہاب تفعل تبوع مصدر ہے تواب کی نیت سے کام کرنا۔ ترجمه اورا گروصیت نہ کرے اورا داکر دے اس کی جانب سے اس کا د کی بطورا حسان کے تو جائز ہے۔ تشریع فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہوا در دار ثین نے اپنی جانب سے بطورا حسان کے اداکر دیا تو مجمی درست ہے ، اورامید ہے کہ پروردگار عالم اپنے نفٹل وکرم سے اس کا یہ فدیے تبول فرما کیں گے۔

#### ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَلاَ يَصِتُ أَنْ يُصُوْمَ وَلاَ أَنْ يُصَلِّي عَنْهُ.

ترجمه اومی نبین کروزه رکھ لے اور نہ (بدوست) ہے کہ اس کی طرف سے نماز پڑھے۔

تسدیم صاحب کاب فرماتے ہیں کہ میت کی جانب سے آگراس کا دلی نماز پڑھ لے یاروزے رکھ لے تو یہ کافی نہیں ہے، بینی اس کی وجہ سے سبکہ وہی نہیں ہوگی ، جانا چاہیے کہ عبادات کی تین تسمیں ہیں ، بدنی محصہ جیسے نمازاور روزہ مالی محضہ جیسے نکاراور روزہ مالی محضہ جیسے نکام اکر متفق ہیں کہ عبادت بدنی میں نیابت جائز نہیں لیعنی کی کا دوسرے کی طرف سے عباد تیں کرنا جائز نہیں نہ حالت اختیار (زندگی) میں اور نہ حالت اضطرار (مرنے کے بعد) میں ہم محض کوعبادت بدنیے نود کرنی ہے ، اس لیے کہ اس میں مقصودا تعاب نفس (اپنے آپ کو تھکانا) ہے جودوسرے کے عبادت کی کرنے سے حاصل نہیں ہوسکتا ، اور عبادت مالیہ میں نیابت جائز ہے ، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کیوں کہ اس میں مقصود غریب تک مال پہنچانا ہے ، خواہ آ دمی خود پہنچائے یا نائب کے ذریعہ پہنچائے دونوں کیساں ہیں اور جوعبادت بدن اور مال سے مرکب ہے اور الی عبادت صرف جے ہے ، اس میں حالت اضطرار میں نیابت جائز ہے ، اور حالت اختیار میں جائز نہیں ، یعنی اگر آ دمی خود جے کرسکتا ہوتھ جو برل نہیں کراسکتا ، اور بڑھا ہے کی وجہ سے نظر الولا ، اندھا ، اور الی عبادت صرف جے جدل نہیں کراسکتا ، اور جائز ہے ، اور الی عبادت مرکب ہونے کی وجہ سے نظر الولا ، اندھا ، اور الی عباد تو جی برل نہیں کراسکتا ، اور جو عباد کی وجہ سے نظر الولا ، اندھا ، اور الی عباد نے کی وجہ سے نظر دی خود جے نواسکا ہوتھ کے بدل نہیں کراسکتا ، اور بڑھا ہے کی وجہ سے نظر الولا ، اندھا ، اور الی عباد نے کی وجہ سے نظر دی خود جے نیس کرسکتا ہا وہ مرکبا ہے ، تو اس کا حجم بدل کرنا جائز ہے۔

﴿ ٣٦٤﴾ وَإِنْ لَكُمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَذْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيَّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرِ الْمَيَّتِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرُ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَهَبُهُ الفَقِيْرُ لِلْوَلِيِّ وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ مِنْ صَلُوقٍ لِلْوَلِيِّ وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الوَلِيُّ لِلْفَقِيْرِ وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ مِنْ صَلُوقٍ وَصِيام.

لم یف نفی جحد بلم درنعل ستقبل معروف باب (ض) و فاء مصدر ہے پورااور کمل ہونا۔ او صلی ماضی معروف باب افعال۔ ایصلی ماضی معروف باب افعال۔ ایصلی آب معدر ہے کی کواپنا جائشین بنانا جواس کے مرنے کے بعد مال وجا کداداوراہل وعیال کے معاملات کا باختیار نتظم ہو، ھلکذا یہ کاف تشبیہ اور ذااسم اثارہ سے مرکب ہے بمعنی مثل، ایسا ہی بہمی اس پر ہاء تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے جیسے یہال عبارت میں ہے۔

 يهال تك ساقط موجاتي وه نماز اورروز ، جوميت پرواجب تھے۔

تشریع اگرمیت کا تہائی مال اس قدرنہیں ہے کہ تمام فرائفل ساقط ہوجا کیں ، توجس مقدار میں ہے وہ فقیر کو دیدی جائے ، اوراسے صورت حال بتادی جائے ، اب فقیراس مال کو دلی کے حوالہ کردے گا بھر ولی فقیر کو دیگا اوراس طرح کرتے رہیں گے، تا آئکہ میت کے ذمہ سے تمام فرائفل ساقط ہوجا کیں ، اب اخیر میں وہ مال فقیر کو دیدیا جائے گا، اور بید حلاوتہ پر فقیر کی رضا مندی ہے ہوگا۔

﴿ ٢٣٢﴾ وَيَجُوْزُ اِعْطَاءُ فِذْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً بِخِلَافٍ كَفَّارَةِ اليَمِيْنِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ.

اعطاء باب افعال کا مصدر ہے دینا۔ فِدیۃ جمع فِدی وَفِدَیَاتُ فدیہ کہتے ہیں عبادت میں کوتا ہی یا غلطی کا بدل جواللہ کے لئے پیش کیا جائے جیسے روزہ کا کفارہ یا حالت احرام میں سلا ہوا کیڑا پہننے یا سرمنڈ انے کا کفارہ جملة کل مارا، جیسے اَخَذَ الشّیءَ جملة اس نے پوری چیز لے لی اور خوبوں کے یہاں جملہ ہراس کلام کو کہتے ہیں جومند اور مندالید مِشمّل ہوجمع جُمَلٌ.

ترجمه اورجائزہ چندنمازوں کا فدیدا کھٹا دینا ایک محض کو برخلاف متم کے کفارے کے اور اللہ پاک ہے بلندوبالا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔

شری فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے ذمہ چند نماز وں کا فدیہ ہے، اور وار ثین سارا فدیہ ایک ہی فقیر کو دیا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کین یہ بات ذہن شین رہے کہ اگر ایک فقیر کو مقدار نصاب سے زاکد دیا جائے تو فدیہ تو اوا ہو جائے گالیکن ایسا کرنا مکر وہ تح کی ہے، اس کے بعد جانا چاہئے کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ تم کا کفارہ ہے تو قتم کے کفارہ میں عدد ایک محف کوایک فدیمی مقدار (ڈیڈھ کلوم کے گرام ۱۲۰ ملی گرام) سے زائد ہیں دے سکتے کیوں کو تم کے کفارہ میں عدد کی صراحت ہے، پروردگار عالم کا فرمان ہے: فکفارته اطعام عشرہ مساکین النے: اور یہی تھم کفارہ ظہار کا ہے، فرمایا گیا ہے فمن لم یستطع فا طعام ستین مسکینا .

### بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

### (قضانمازول کی ادا کابیان)

صاحب كتاب نے قضاء المتروكات كے بجائے قضاء الفوانت كہا ہے، اس واسطے كمؤمن كى شان سے بيات بعيد ہے كدوہ دانسته نمازكوچھوڑے البتہ ستى وكا بلى نيند بھول چوك وغيره كى وجہ سے اس سے فوت ہوجاتى

معت قضاء کی تعریف: جو چیز اولا واجب ہوئی ہاں کواس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس کے ستی کی طرف اپنے پاس سے سیر دکرنے کا نام تضاء ہے۔

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ اَلتَّرْتِيْبُ بَيْنَ الفَائِتَةِ وَالوَّفْتِيَّةِ وَبَيْنَ الفَوَائِتِ مُسْتَحَقَّ.

ترتیب:باب تفعیل کامصدر ہے جس کے معنی ثابت کرنا ہر چیز کومر تبہ کے لحاظ سے رکھنا یہی منہوم یہاں بھی ہے کہ نماز وں کو ان کے اوقات کی ترتیب کے لحاظ سے اداکرنا۔ الفائِنة چیوٹی ہوئی نماز (جو وقت پر ادا ندگی ہو) جن فوائِن . المستحق حق واجب الوصول،مطالبه، جمع مُستَحقًاتْ.

ترجمه قضانمازاوروقتيه نمازول ميل اور چند قضانمازول ميل ترتيب لازم ي

تسریب اس عبارت کومل کرنے کے لئے اوائا صاحب ترتیب کی تعریف بیجھے، صاحب ترتیب وہ ہے کہ جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے اس وقت تک کوئی نماز تضانہ ہوئی ہو یا اگر تضا ہوئی ہوتو زیادہ سے زیادہ پانچ نمازیں تضا ہوئی ہوں ، اس کے بعد جاننا چاہیے کہ جس طرح ادا نمازوں میں ترتیب ہوتی ہے، ای طرح صاحب ترتیب کے لئے تضا نمازوں میں بھی ترتیب باتی رکھنی ضروری ہے، یعنی جونماز پہلے چھوٹی ہے اس کی تضا پہلے میاس کے بعد کی نماز ادا کرے نیز صاحب ترتیب کے لئے یہ بھی ضروری ہے، کہ پہلے تضا نمازیں پڑھے پھروتی ورندوتی نمازوں سے کم بیل۔

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ وَيَسْقُطُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ ضِيْقُ الوَقْتِ المُسْتَحَبِّ فِي الاَصَحّ.

یسقط اس کافاعل ترتیب ہے۔ صبق تنگی صَاق یَضیقُ صَیقًا باب ضرب سے تنگ ہونا۔ ترجیک اور ساقط ہو جاتی ہے (ترتیب) تین چیزوں میں سے کسی ایک (کے پائے جانے) کی وجہ سے وقت متحب کا تنگ ہو جانا سیح ترین قول میں۔

## کن چیز ول کی وجہ سے تر تیب ساقط ہو جاتی ہے

پہلے یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب واجب ہے، کین تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگران میں سے کوئی ایک پائی جائے ہوگیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو ترتیب لازم نہیں رہتی، (۱) وقت مستحب نگ ہوگیا اور اس بات کا اندیشہ پیدا ہوگیا کہ اگر فائنة کی قضا میں مشغول ہوا تو وقت مستحب نکل جائے گا، تو اس صورت میں ترتیب ساقط ہوجائے گی، مثلا ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا اور عمر کا وقت غیر سکا تھا اور عمر کا وقت بھی اتنا گزرگیا کہ اب اگر پہلے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو آ قاب میں زردی آ جا گیگی اور عمر کا وقت غیر مستحب شروع ہوجائے گا، تو الی صورت میں وقتیہ (عمر کی نماز) کو مقدم کرے پھر اس کے بعد فائنة کی قضا کرے اس

کے بعدریہ مسکلہ جاننا جا ہے کہ اگر تنگی وقت کے باوجود فائنة نماز پڑھ لی اور وقتیہ کوجھوڑ دیا تو فائنة ادا ہوجائے گی ، مگر وقتیہ کو وقت . . ، میرادان نکرنے کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا۔

منبیه: فی الاصع، اس قید کولگا کرامام محد کے فدہب کی جانب اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے وقت متحب کا لحاظ کیا ہے برخلاف شیخین کے کہ انہوں نے اصل وقت کا عتبار کیا ہے۔ (طحطاوی: ۲۴۰۰)

﴿ ٢٥٤ ﴾ وَالنِّسْيَانُ.

#### ترجمه اور محول جانا

سسریس مسئلہ ہیہ کہ قضانمازیادہیں رہی اور اس نے اس وقت کی نماز کوادا کرلیا تو اس بھول جانے کی وجہ سے اس کی ادانماز درست ہوجائے گی، یعنی بھول جانے کی وجہ سے بھی فائنة اور وقتیہ کے درمیان ترتیب لازم نہیں رہتی، بیدوسری چیز کا بیان ہے۔ بیدوسری چیز کا بیان ہے۔

﴿٣٦٤﴾ وَإِذَا صَارَتِ الفَوَائِتُ سِتًا غَيْرَ الوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا وَإِنْ لَزِمَ تَرْتِيْبُهُ.

نرجیں اور جب کہ ہوجا کیں چھٹی ہوئی نمازیں چھ، وتر کے علاوہ کیوں کہ وتر کوم قط (ترتیب کا ساقط کر دنے والا) شار نہیں کیا جا تا اگر چہلازم ہے اس کی ترتیب (عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنالازم ہے، پہلے پڑھنا جا ئرنہیں)

میں میں جی جن چیزوں کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے ان میں سے تیسری چیزیہ ہے کہ فوت شدہ نمازیں چھرہ وجا کیں لینی چھٹی نماز کا وقت نکل جائے ، تو اب ان فوائت کثیرہ کے درمیان ترتیب ساقط ہوجائے گی ، البذاجس نماز

سے بھی تضاء کی ابتداء کرے گا درست ہوگا ،ترتیب وار ہویا بغیرتر تیب کے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح چینمازوں کے چھوٹ جانے سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے ،اگران میں چھٹی نماز وتر ہوتو ترتیب ساقط نہ ہوگی اگر چہ عشااور وتر کے درمیان ترتیب لازم ہے ، یعنی اگر وتر چھوٹ گئے تھے تو صبح کے فرضوں سے پہلے ان کا اداکر نا ضروری ہے ،اگریا دہونے اور گنجائش وقت کے باوجو دان کو ادانہیں کیا اور نماز صبح پڑھ لی تو درست نہ ہوگی۔

#### ﴿ ٢٣٤ ﴾ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيْبُ بِعَوْدِهَا إِلَى القِلَّةِ.

لم یعد نفی جحد بلم باب (ن) عود اصدر ہے لوٹنا، بحال ہونا۔ قلّة کمتر همی مراد بہت ہی کم نمازیں روگئی ہیں۔ عودها ضمیر کامرجع فوانت ہے۔

ترجمه اورنبیں لوٹ کرآتی ترتیب قضاء نمازوں کے قلت کی طرف لوٹ کرآنے ہے۔

### ساقطشده ترتیب کب لوٹے گی؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں گا ایک ماہ کی نمازیں فوت ہوگئیں، پھر پیخص فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنے لگا حتی کہ صرف پانچ نمازیں ہی باقی رہ گئیں، تو باوجود یکہ پانچ نمازوں کے چھو شے سے ترتیب سا قطانیں ہوتی، گرسا قط شدہ ترتیب اس وقت تک دوبارہ ثابت نہ ہوگی جب تک تمام قضا نمازیں ادانہ ہوجا کیں، ای کے قائل ابوحفص کمیرعلامہ فخر الاسلام شمس الائمہ صاحب محیط اور قاضی خال ہیں، اور اس فرجب کو صاحب کتاب نقل کررہے ہیں، اس فرہب کی دلیل میہ کہ کہ اس شخص کے ذمہ ایک ماہ کی نمازیں تھیں اور بین ظاہر ہے کہ ایک ماہ کی نمازیں کیشر ہیں، اور کشرت فوائت سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ الساقط لا یعود کین جو چز ایک مرتبہ ساقط ہوگئی وہ لوے کر نہیں آتی ای طرح جب کشرت فوائت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی پھر قضا نمازیں کم رہ گئیں تواب اس قلت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی پھر قضا نمازیں کم رہ گئیں تواب اس قلت کی وجہ سے ترتیب ساقط ہوگئی پھر قضا نمازیں کم رہ گئیں تواب اس قلت کی وجہ سے ترتیب عود نہیں کرے گی اور جب ترتیب نہیں لو ٹی تو وقت نے نماز کو مابقیہ فوائت پر مقدم کرنا جائز ہے۔

ال سلط میں دوسراندہب یہ ہے کہ جب تمام نمازیں اداکر لیں صرف پانچ باتی رہ گئیں تو وہ بھی صاحب ترتیب ہو گیا ای کے قائل صاحب ہدایہ اور علامہ طحطاوی ہیں، قال بعضهم یعود الترتیب و هو احوط محتبیٰ و هو الصحیح ذکر ہ الصدر الشهید و کذا قال فی التجنیس و المزید و فی الهدایة و هو الاظهر (طحاوی/ ۱۲۲) اس ندہب کی دلیل ہے کر تیب کے ساقط ہونے کی علت مفضی الی الحرج ہونے کی وجہ سے کثرت ہے اور چوں کدا کثر نمازوں کی قضا کر چکا ہے، صرف چھ نمازوں سے کم باقی رہ گئیں ہیں، اس لئے ترتیب کے ساقط ہونے کی علت باقی ندری اور جب علت سقوط باقی ندری تو سقوط ترتیب کا حکم بھی باقی ندرہ کا کیونکہ علت کے نتی ہونے سے کم منتی ہوجا تا ہے اور جب سقوط ترتیب کا حکم بھی باقی ندر ہے گا کیونکہ علت کے نتی ہونے سے کم منتی ہوجا تا ہے اور جب سقوط ترتیب کا حکم باقی ندر ہا، تو ترتیب عود کر آئے گی، اور جب ترتیب عود کر آئی تو مابقی نوائت پر وقتیہ نماز کا مقدم کرنا کیسے جائز ہوگا کیونکہ فوائت قلیلہ اور وقتیہ کے درمیان ترتیب فرض ہے۔

﴿ ٢٣٨ ﴾ وَلا بِفُوْتِ حَدِيْتِهِ بَعْدَ سِتِّ قَدِيْمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيْهِمَا.

ترجیہ اورند(تر تیب نہیں توٹے گی) کسی ٹی نماز کے فوت ہونے ہے پہلی چھ تضانماز وں کے بعد مجمح ترین قول پر دونوں مسکلوں میں۔

تشریع اصل مسلد کو بیجھنے سے پہلے بطور تمہیدید بات یا در کھئے کہ فوائت کی دونشمیں ہیں، قدیمہ اور حدیثہ صورت یہ ہے کہ ایک فوق اول کی قضاان صورت یہ ہے کہ ایک فوق ایک مادی محازیں چھوڑ دیں چھریدا پنی حرکت پرشرمندہ ہوااور فائنة نمازوں کی قضاان

حديثة حَدِيثٌ كامؤنث بن الجمع حِدَاث وَحُدَثَاءُ . قديمة يرقديم كامؤنث بجمع قُدَمَاءُ يهلِي بهلِي الله على الم زماندے - فيهما تثنيد كي ممير كامر جع يدمسكل إور ما قبل كامسكلہ ہے -

﴿ ٣٩٤﴾ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً وَلَوْ وِتْرًا فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوْفًا فَان خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ المَتْرُوْكَةِ ذَاكِرًا لَهَا صَحَّتْ جَمِيْعُهَا فَلاَ تَبْطُلُ بِقَضَاءِ الْمَتْرُوْكَةِ تَالِمُ لَوْ فَلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجی پس اگر پڑھ لے کوئی فرض نماز کسی قضا نماز کے یاد ہوتے ہوئے خواہ وہ وتر ہی ہوتو فاسد ہوجائے گا، اس کا فرض موقو ف طور پر فاسد ہونا پھر اگر نکل جائے پانچو س نماز کا وقت ان نماز وں میں سے جنہیں متر و کہ نماز کے بعد اس کے یاد ہوتے ہوئے ہوجا نیں گی، چنانچہ باطل نہ ہوں گی، متر و کہ نماز کو اوا کرنے سے اس کے بعد (پانچو میں نماز کا وقت نکل جانے کے بعد ) اور اگر اوا کر لے چھٹی ہوئی نماز کو پانچو میں نماز کا وقت نکل جانے کے بعد ) اور اگر اوا کر جن کو پڑھا ہے اس متر و کہ نماز سے پہلے متر و کہ نماز سے نماز کی اور فرضیت ) کہ جن کو پڑھا ہے اس متر و کہ نماز سے نماز کی متر و کہ نماز میں گی۔

### صاحب ترتيب كوفوت شده نمازيادآ گئي

مسئلہ یہ ہے کہ ایک خص نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کو یہ یاد ہے کہ ابھی تک ظہر نہیں پڑھی ہے، تو عصر کی نماز فاسد ہوجائے گی ، کیوں کہ اس نے تر تیب کوچھوڑ دیا ہے ، حالال کہ اس پرتر تیب فرض تھی ، ہاں اگر عصر کی نماز عصر کے آخری وقت میں اواکی اور یہ یاد ہے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، تو عصر کی نماز درست ہوجائے گی ، کیوں کہ وقت کا تنگہ ہونا تر تیب کو ساقط کر دیتا ہے، رہی یہ بات کہ تر تیب کے فوت ہونے سے جب فرضیت باطل ہوگئ تو اصل صلوق بھی باطل ہوگئ یا نہیں ؟ سواس بارے میں اختلاف ہے، چنانچ شیخین نے فرمایا کہ اصل صلوق باطل نہیں ہوگی ، یعنی تر تیب نہ پائے جانے نہیں ؟ سواس بارے میں اختلاف ہے، چنانچ شیخین نے فرمایا کہ اصل صلوق باطل نہیں ہوگی ، یعنی تر تیب نہ پائے جانے

کی وجہ سے عصر کی نماز کا فرض ادا ہونا اگر چہ باطل ہو گیا لیکن اس کانفل ہونا باتی ہے، ادر امام محد ؒنے فر مایا کہ عصر کی بینماز نہ فرض شار ہوگی اور نہ فل شار ہوگی ،اب آ کے تفصیل یہ ہے کہ مسئلہ ندکورہ میں عصر کی نماز پڑھی اوریہ یا دہے کہ ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے،تواس صورت میں فرمایا تھا کہ ترتیب کے فوت ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز فاسد ہے،کیکن اس میں اختلاف ہے، کہ عصری بینماز موتوفا فاسد ہوئی ہے یا قطعا اور حنما سوامام ابوصنیف نے فرمایا کہ عصری نماز موتوفا گاسد ہوئی ہے، حتی کہ اگر چھ نمازیں پڑھ لیں یعنی آج کی عصر ہے کل آئندہ کی عصر تک اور ظہر کی فائنة نماز کو ابھی تک ادانہیں کیا ہے تو ییسب نمازیں جائز ہوجا ئیں گی ، کیوں کہ عصراوراس کے بعدیانچ نماز وں تک فساد کی علت وجوب ترتیب ہے ، یعنی عصر مغرب عشاءاور فجراورا گلے دن کی ظہراس لئے فاسد ہیں کہاس نے ابھی تک کل گذشتہ کی ظبر کواوانہیں کیا ہے، حالا تک تر تیب کامقتضی پیضا کہ پہلے کل گزشتہ کی ظہر کی قضا کرتا الیکن جب اس نے اگلے دن کی عصرا داکی تواب کو یا کل گزشتہ کی ظہر کے بعد چینمازیں فاسد ہوئیں اور چینمازوں سے کثرت ثابت ہوجاتی ہے، اور کثرت فوائت سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے،اور جب ترتیب ساقط ہوگئ تو تمام نمازیں جائز ہوجائیں گی اوراگر پانچ نمازوں کے وقت کے اندر سابقہ فوت شدہ نماز قضا کرلی تو بقیہ نمازیں نفل بن جائیں گی اور اسے بالتر تیب سب نمازیں اوا کرنی موں گی ، اور صاهبین ا فر ماتے ہیں ک*ے عصر کی نما زحتما اور قط*عا فاسد ہوجائے گی ، یعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوسکتی ہے ، پھرصا حب کتاب **کا** قول و لووتو اکامطلب یہ ہے کہ ایک مخص نے فجر کی نماز پڑھی حال میہ کہ اس نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی ،اوراس کووتر نہ پڑھنا یادبھی ہے، تو اب اس صورت میں امام صاحبؓ کے نزدیک فجر کی نماز فاسد ہے، یعنی فسادموتوف ہے، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نماز ور واجب ہے، اور واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے مانند ہے، اور فرائض کے ورمیان ترتیب واجب ہے،اور یہاں ترتیب نہیں یائی منی اس کئے نماز فجر فاسد ہوجائے گ۔

﴿ ١٨٠ ﴾ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَخْتَاجُ لِتَغْيِيْنِ كُلِّ صَلَوْةٍ.

ترجمه اوراگر بہت ہوجائیں قضانمازیں توضرورت ہوگی ہرنماز کے متعین کرنے کی۔

### قضانمازوں کی نیت

اگر قضانمازی بہت ی ہوں مثلاً دوتین ہفتے کی نمازیں بالکل نہیں پڑھیں یا کچھ پڑھیں اور پچھنہیں پڑھیں تواب قضانمازی نبیت اس طرح کرنی چاہئے کہ مثلاً میں فلاں دن کی فجر کی نماز قضا پڑھتا ہوں ،صرف بینیت کرلینا کہ میں فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے، اس طرح نیت کرنے میں دقت اور پریشانی ہے اس لئے آگی عبارت میں ایک آسان طریقہ بیان کرتے ہیں۔

<sup>﴿</sup> ١٣٤ ﴾ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيْلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوْى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوَاخِرَهُ.

تسهیل باب تفعیل کامصدر ہے کس کے لئے کوئی کام آسان کردیا۔

ترجید بی مراکر چاہا ہے او پرسہولت معاملہ کی تو نیت کرے (اس طرح) کدسب سے پہلی ظہر جواس پر واجب ہے، یاسب سے آخری ظہر جواس پر واجب ہے۔

### قضاء عمری کی نیت

آگر کسی مخص پرلمی مدت کی نمازیں قضا ہوں تو ان کوادا کرتے وقت نیت کا آسان طریقہ بہے کہ نیت کرے کہ میں مثلاً قضا شدہ ظہر کی نمازوں میں ہے پہلی یا آخری ظہرادا کررہا ہوں، ہر قضا نماز میں اسی طرح نیت کرتارہ ہو اسی نیت سے اس کی نمازیں ادا ہوتی رہیں گی۔ (الا شباہ: ۱۷۰/۱۰ ، شامی زکریا: ۱۸۲۱ ، کتاب المسائل: ۲۷)

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَكَذَا الصُّومُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى آحَدِ تَصْحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

ترجمہ اورا یہ ہی دورمضانوں کے روزے (ان کے عین کرنے کی ضرورت ہے) دومختلف تھیج میں سے کی بنایر۔

تشریبی ندکورہ طریقہ روزوں کی قضا کا بھی ہے، گریہ جب ہے کہ مختلف رمضانوں کے روزےاس کے ذمہ قضا، ہوں اورا گرایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو پھرتیسین کی حاجت نہیں ہے، علامہ زیلعی نے معین کرنے کو محے قرار دیا ہے، اور خلاصہ میں معین نہ کرنے کو محے مسلک قرار دیا ہے۔

﴿ ٢٣٧ ﴾ وَيُعْذَرُ مَنْ اَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعِ.

جهل باب مع كامصدر بناواقف مونالاعلم موناله مشوائع شويعة كى جمع باسلامى قانون خداكى احكام كا مجموعه

ترجیه اور معذور سمجھا جائے گا وہ تخص جو مسلمان ہوا دارالحرب میں، اس کے ناوا تف ہونے کی وجہ سے احکام شرع ہے۔

اری سلمان ہوگیا اور وہاں ند ہب اسلام کے اکرکوئی شخص کا فروں کے ملک میں مسلمان ہوگیا اور وہاں ند ہب اسلام کے احکام مثلاً نماز روز ہ زکو ہ حج وغیرہ سے واقفیت ممکن نہیں ہے یا کوئی شخص قبائلی و پہاڑی علاقہ میں جہال کوئی احکام شرع بتانے والا ہی نہیں ہے وہ نومسلم بغیرا حکام شرع برمل کئے ہی انقال کرجائے توکل قیامت کے دن انشاء اللّٰہ ماخوذ نہ ہوگا اسے معذور سمجھا جائے گا۔

# بَابُ إِدْرَاكِ الفَرِيْضَةِ

# فرض کے پالینے کابیان

﴿ ٢٣٣﴾ إِذَا شَرَعَ فِي فَرْضٍ مُنْفَرِدًا فَأُقِيْمَتِ الجَمَاعَةُ قَطَعَ وَاقْتَدَىٰ إِنْ لَمْ يَسْجُدُ لِمَا شَرَعَ فِيْهِ أَوْ سَجَدَ فِي غَيْرِ رُبَاعِيَّةٍ.

سرجیمی جب شروع کردے کوئی فرض نماز تنہا پھر (اتنے ہی میں) جماعت قائم کردی جائے ( کھڑی ہو جائے ) تو (فرض) تو ژوے اورا قتد اءکرے اگر سجدہ نہ کیا ہواس نماز کا جس کواس نے شروع کیا تھا یا سجدہ تو کر لیا تھا گر وہ ایسی نمازتھی جوچا ردکعت والی نہیں تھی۔

# ا کیلے فرض نماز پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہوگئی۔

اگر کمی مخص نے انفرادی طور پر کسی فرض نماز کی نیت باندھ کی تھی ،اسی درمیان اسی متجد میں وہ نماز با جماعت پڑھی جانے گئی تو اب بیدا لگ پڑھنے والافتض کیا کرے؟ اس بارے میں فقہاء نے درج ذیل تفصیل بیان فرمائی ہے ،اوراس عبارت میں صرف دوصور توں کا بیان ہے باقی تفصیل آگے ہے: (۱) اگر وہ نماز دویا تین رکعت والی (مثلاً فجر یا مغرب) کی ہے ،اورا بھی اس نمازی نے دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے ، تو تھم بیہ کہ اپنی نماز تو ٹر کرامام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوجائے ، (۲) اورا گر دویا تین رکعت والی نماز توری کی ہے ،تو اب پی ہی نماز پوری کر ہے جماعت کرے جماعت میں شریک نہ ہواورا گر صرف بہلی رکعت کا سجدہ کیا ہے اور جماعت کھڑی ہوگئ تو بھی اپنی نماز تو ٹر کرامام کے ساتھ جماعت کھڑی ہوگئ تو بھی اپنی نماز تو ٹر کرامام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہواورا گر صرف بہلی رکعت کا سجدہ کیا ہے اور جماعت کھڑی ہوگئ تو بھی اپنی نماز تو ٹر کرامام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوجائے۔ (حلبی: ۵۱ المسائل: ۳۸۸)

﴿ ٢٥٥﴾ وَإِنْ سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ ضَمَّ رَكَعَةً ثَانِيَةً وَسَلَّمَ لِتَصِيْرَ الرَّكُعَتَانِ لَهُ نَافِلَةً ثُمَّ اقْتَدائ مُفْتَرضًا.

ترجیں اور اگر سجدہ کرلے چار رکعت والی نماز میں تو ملالے ایک دوسری رکعت اور سلام پھیردے، تا کہ ہو جائیں دورکعت اس کی نفل پھراقتذاء کرے فرض نماز ادا کرنے کے لئے۔

تشریع (۳) اس عبارت میں تیسری صورت کابیان ہے، بینی اگر چار رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کرلیا تو فوزا نماز نہ توڑے بلکہ دور کعت بوری کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور یہ دور کعت نقل

ہوجا تیں گی،اورا گرنماز چاررکعت والی ہے،مثلاً ظہریاعشاءاورابھی اس نمازی نے پہلی رکعت کاسجدہ نہیں کیا ہے، تو فوز ا کھڑے کھڑے ایک سلام کے ذریعہ نماز تو ژکر جماعت میں شامل ہوجائے۔

#### ﴿٣٦٤﴾ وَإِنْ صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّهَا ثُمَّ اقْتَدَىٰ مُتَنَفِّلًا إِلَّا فِي العَصْرِ.

ترجیں اوراگر پڑھ لی تین رکعت تو انہیں کو پورا کرلے، پھرا قتداء کرنے فل کی نیت سے گرعفر کی نماز میں۔
تشریعی (۳) اس عبارت میں چوتھی صورت کا بیان ہے، یعنی اگرتین رکعت پڑھ چکا تھا جماعت کھڑی ہوگئ تواب بنی نماز نہ تو ڑے، بلکہ اسے پوری کرلے اور بعد میں بطور نفل امام کے ساتھ شریک ہوجائے ،گریہ صورت عصر میں نہیں ہوسکتی کیوں کہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔

﴿ ٢٢٤﴾ وَإِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ فَأُقِيْمَتْ قَبْلَ سُجُوْدِهٖ قَطَعَ قَائِمًا بِتَسْلِيْمَةٍ فِي الْاصَحّ.

توجیعی اوراگر کھڑا ہوگیا، تیسری رکعت کے لئے پھر جماعت قائم کردی گئی ( کھڑی ہوگئ) تو کھڑے کھڑے ہی سلام پھیرکرنماز تو ڑ دے شیح نہ ہب کے بموجب۔

تشریعی (۵) صورت مسئلہ بیہ ہے کہ نماز جار رکعت والی ہے،اوراس منفرد نے دورکعت مکمل کر لی ہیں،اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تھا اور ابھی تک سجدہ نہیں کیا تھا کہ اسی دوران جماعت کھڑی ہو گئی،تو تھم یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ایک سلام کے ذریعہ نماز تو ژکر جماعت میں شامل ہوجائے۔

تنبیہ: فی الاصح مفتی بہ قول تو وہی ہے جوتشریح میں آچکا ہے، دوسرا قول منس الائمہ سرحسی کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں لوٹ کر قعد ہ میں آ کرسلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور علامہ فخر الاسلام فر ماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے کھڑے ہے آئمبیر کہہ کرج اعت میں شامل ہو عائے۔ (مراقی الفلاح: ۲۴۵)

#### اختياري مطالعه

## نفل یاسنت پڑھتے ہوئے نماز کھری ہوگئی تو کیا کرے؟

اگرنفل پاسنت کی نیت باند ہ رکھی تھی کہ نماز کھڑی ہوگئی تو اب تین صورتیں ہیں، (۱) اگر اس نے ابھی دور کعت پوری نہیں کی ہیں تو فور آنماز نہ تو ڑے بلکہ دور کعت پوری کر کے سلام پھیم کرنماز میں شریک ہوجائے۔

(۲) اورا گرسنت کی تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو چکا تھا مگرا بھی سجدہ نہیں کیا تھا، تو لوٹ کر قعدہ میں آ کرسلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہوجائے، (۳) اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کرلیا تھا، تو اب چوتھی رکعت پوری کرکے جماعت میں شریک ہو، (کتاب السائل/ ۳۸۹ شامی: ۱/ ۲۲۸، درمخارمع الشامی کراچی: ۲/ ۵۰۷) ﴿ ٣٨﴾ وَإِنْ كَانَ فِي سُنَّةِ الجُمُعَةِ فَخَرَجَ النَّحِطِيْبُ أَوْ فِي سُنَّةِ الظَّهْرِ فَأُقِيْمَتْ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الآوْجَهُ ثُمَّ قَضَى السُّنَّةَ بَعْدَ الفَرْضِ.

ترجمه اوراگر جمعہ کی سنت میں تھا کہ خطیب نکل آیا یا ظہر کی سنت میں تھا کہ جماعت کھڑی کر دی گئی تو سلام پھیر دے دورکعتوں پراور یہی زیادہ مدلل ہے، پھر فرض کے بعد سنتوں کی قضا کرے۔

### سنت پڑھتے ہوئے ظہر کی جماعت یا خطبہ جمعہ شروع ہوجائے؟

﴿٣٩﴾ وَمَنْ حَضَرٌ وَالإِمَامُ فِي صَلَوةِ الفَرْضِ اقْتَدَىٰ بِهِ وَلاَ يَشْتَغِلُ عَنْهُ بِالسَّنَّةِ اللَّ فِي الفَجْرِ إِنْ آمِنَ فَوْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَامَنْ تَرَكَهَا.

ترجمه اور جوفخص حاضر ہوا اور امام فرض نماز میں ہے تو اس کے پیچھے نیت باندھ لے اور اعراض نہ کرے اس سے سنتوں میں مشغول ہوکر مگر فجر کی نماز میں اگر مامون ہواس کے نوت ہوجانے سے اور اگر مامون نہ ہوتو سنتوں کو مچھوڑ دے۔

خَضَر الله معروف باب (ن) حُضُورًا مصدر ہے، آنا، حاضر ہونا۔ یشتغل فعل مضارع معروف اشتغالاً مصدر ہے توجہ ہٹانا۔ آمِن ماضی معروف باب (س) آمنا مصدر ہے مطمئن ہونا، بے خوف ہونا۔

### فجركى سنتون كامسئله

فرماتے ہیں کہ جو تحف مجد میں ایسے وقت پہنچا کہ جماعت ہور ہی ہوتو پہلے جماعت میں شامل ہوجائے پھر سنیں پڑھے، گرفجر کی سنتوں کامسکدا لگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فجر کے وقت مجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو پکل ہے، تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے اس بارے میں درجے ذیل صور تیں ہیں، (۱) اگر مجد میں ایک ہی ہال ہے جہاں جماعت ہور ہی ہے، تو اس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فور افرض نماز میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ بہتو اس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے اور فور افرض نماز میں شریک ہوجائے اس لئے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ ساتھ مل کرسنیں پڑھ ماست کر وہ اس سے کہ بوجائے اس کے کہ فرض نماز کی مفوں کے ۔ ساتھ میں بڑھ کے بعد امام کے ساتھ تشہد میں شریک ہونے کی امید ہو، تو باہری حصہ میں (جماعت کی جگہ سے دور ہٹ کر مثلاً اندر نماز ہور ہی ہے تو دالان میں یا ملحقہ کمرے میں) سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے، (۳) اگر میہ اندیشہ ہے کہ سنت پڑھ نے کی وجہ سے بوری جماعت ہی چھوٹ جائی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اس کے اور خام اندیشہ ہے کہ سنت پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اس کے اور خام اندیش بڑھ نے اور باہری دھائی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اس کے اور خام اندیش کی دوجہ سے بوری جماعت ہی چھوٹ جائیگی تو اب سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہوجائے اس کے اور خام اور اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنیں اور اکر ای در اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنیں اور اکر ای در اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنیں اور اکر ای در اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنیں اور اکر ای در اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنیں اور اکر ایک دور انداز کی دور سے اور انداز ان میں اور انداز کی دور سے اور انداز ان میں یا ملک اور انداز ان میں انداز کے دور انداز کی میں اور انداز کی دور سے بوری جماعت ہی چھوٹی ہوئی سنیں ہوئی سند کی دور سے بوری ہوئی سندیں ہوئی سند کی دوجہ سے بوری جماعت ہیں چھوٹی ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندی ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندی ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندی ہوئی سندیں ہوئی ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی سندیں ہوئی ہوئی سندی

﴿ ٤٥٠﴾ وَلَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الفَجْرِ إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الفَرْضِ.

لم تقض نفی جحد بلم باب (ض) قضاء مصدر ہادا کرنا، نماز کی قضا کرنا (وقت گزرجانے کے بعدادا کرنا) ترجمه اور نہیں ادا کی جائیں گی فجر کی سنتیں گران کے نوت ہونے کی شکل میں فرضوں کے ساتھ۔

### فجركى سنت كى قضا

فجری سنتیں اگر مع فرن قضا ہوجا کیں تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ ان کوبھی پڑھ لینا چاہئے ،اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا نہیں ہے،اب سورج نکلنے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا نہیں ہے،اب سورج نکلنے سعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا نہیں ہے،اب سورج نکلنے سے پہلے تو ادا نہ کر سے البتہ اسی دن اشراق کے وقت سے زوال کے در میان اسے بطور نفل ادا کر لینا بہتر ہے۔ سے پہلے تو ادا نہ کر سے البتہ اسی دن اشراق کے وقت سے زوال کے در میان اسے بطور نفل ادا کر لینا بہتر ہے۔ (در مختار مع الشامی: ۱۷۲۲)

﴿ ٥١ ﴾ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهُرِ فِي وَقَتِهٖ قَبْلَ شَفْعِهِ.

مشفع جوڑا، وہ عدد جودو پر برابرتقسیم ہو، شَفَعَ یَشْفَعُ شَفْعًا باب فتح جوڑا بنانا (کسی چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملانا)اور یہاں پرمرادظہر کے فرضوں کے بعد کی دوستیں ہیں۔

ترجمه اورادا کرے ظہرے بہل سنتی ظہر کے وقت میں دوگانہ سنتوں ہے پہلے۔

# ظہرے پہلے چھوٹی ہوئی سنتیں فرض کے بعد کس تریب سے پڑھیں

اگرظہر سے پہلے والی چار سنتیں فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا تو فرض کے بعد اولاً دور کعت سنت مؤکدہ پڑھائی کہ بعد پہلے جھوٹی ہوئی سنتیں ادا کر سے بہی قول مختار اور اصح ہے۔ (در مختار مع الشامی زکریا: ج۲ کارٹ) کیوں کہ جوگاڑی لیٹ ہوگئی ہروقت کو لیٹ نہیں کرنا چاہئے ، علاوہ ازیں شریعت نے کسی مصلحت سے فرضوں کے بعد ان کے ماند نوافل نہیں رکھے تاکہ ناظر اس شبہ میں مبتلا نہ ہوکہ نمازی نے نماز کا اعادہ کیا اور ارم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اعتبار نہ کیا کہ یہ شکایت امام (حاکم وقت) تک پہنچ گئی تو گردن نب جائے گی، اس لئے بھی پہلے دوسنتیں پڑھے پھر چار (تحقۃ اللمعی: ۲۲/۲۲) اور مصنف کتاب نے جس قول کو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اولاً فرضوں کے بعد چھوٹی ہوئی چول چار موت کئیں اور پھر رکعت پڑھے بعدہ دور کعت بڑھے، یہاں یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ اگر جمعہ سے پہلی چار سنتیں چھوٹ کئیں اور پھر بعد چیر فرض کے بعد چار رکعت سنت پڑھے پھر دواور اس کے بعد چھوٹی ہوئی چار شین پڑھے۔ (مراقی الفلاح: ۲۳۲۲)

﴿ ٥١ ﴾ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهُرَ جَمَاعَةً بِإِذْرَاكِ رَكْعَةٍ بَلْ أَذْرَكَ فَصْلَهَا.

ترجمه اورظمركوباجماعت اداكرنائيس كهاجاتاا يك ركعت كوپالينے سے بال جماعت كى فضيلت ضرور پالى۔

### جماعت کی فضیلت کب تک حاصل ہوگی

اس مسئلہ کاتعلق درحقیقت شم اورعبد کے مسائل ہے ہے، وانما ذکوت هنا لبیان انه لا تلازم بین ادراك الفضل و ادراك البحماعة خیرا گرکس فض نے شم کھائی کہ (معاذاللہ) آج ظہر کی نماز جماعت ہے نہیں پڑھے گااور اگر پڑھی تو میراغلام آزاد ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر اس فض کو صرف ایک رکعت یا دور کعت جماعت سے ملی تو اس کی شم پوری ہوئی و اس کے سے کہ ایک رکعت کے ملئے کوعرفا با جماعت ادا کر تا نہیں کہا جاتا اور شم کا دارو مدار عرف و عادات پر ہے، لہذا اس فض کی شم پوری نہیں ہوئی اور نہ غلام آزاد ہوگا، اس کے بعداس بات کو بیان کرد ہے ہیں کہ جماعت کی فضیلت کب تک حاصل ہوگی اس سلسلہ میں امام محمد کی رائے ہے کہ جب تک امام کے ساتھ کم از کم آیک رکعت میں شریک نہ ہو جماعت کی فضیلت عاصل نہ ہوگی گئین جمہور فقہاء احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر نماز کے کسی مجملی میں امام کے ساتھ شرکت ہوگئی حتی کہ قعد کا خیرہ میں بھی تو نماز با جماعت کی فضیلت عاصل ہوجائے گی۔
میں امام کے ساتھ شرکت ہوگئی حتی کہ قعد کا خیرہ میں بھی تو نماز با جماعت کی فضیلت عاصل ہوجائے گی۔
میں امام کے ساتھ شرکت ہوگئی حتی کہ قعد کا خیرہ میں بھی تو نماز با جماعت کی فضیلت عاصل ہوجائے گی۔
( بمیری / ۱۵۰ مثامی کرا چی: ۱۵۰ / ۱۵۰ مثالی / ۱۵۰ مثالی کرا چی: ۱۵۰ میں امام کے ساتھ کی اس الم سائل / ۱۵۸ مثالی کرا چی: ۱۵۰ مثالی المسائل / ۱۵۸ مثالی کرا چی: ۱۵۰ مثالی کرا چی المسائل / ۱۵۸ مثالی کے ساتھ کی سائل / ۱۵۸ مثالی کرا چی : ۱۵۰ مثالی کی سائل / ۱۵۸ مثالی کرا چی : ۱۵۰ مثالی کی کیا ہوئی کی سائل / ۱۵۸ مثالی کی کا کیا کہ کا کہ مثالی کی کا کہ مثالی کی داروں کا کو کو کا کا کی کو کہ کا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کا کہ کا کو کا کو کی کا کی کو کی کا کو کو کی کو کر کے کہ کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کر کی کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کی کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر ک

﴿ ٢٥٢ ﴾ وَ الْحُتُلِفَ فِي مُدْرِكِ النَّلَاثِ.

مدر کے جو محض امام کے ساتھ نماز کی تمام رکعتوں کو پالے وہ مذرک کہلاتا ہے، نیز جو مخض مسجد میں اس وقت پہنچا جب کہامام پہلی رکعت کے رکوع میں تھاا ور وہ رکوع میں شریک ہو گیا تو وہ بھی مدرک ثمار ہوگا۔

تدجمه اوراختلاف كيا كياتين ركعتول كي يانے والے كے بارے ميں۔

صورت مسئلہ یہ کو اگر کمی تحق نے تم کھائی کہ وہ ظہریا مغرب با جماعت نہیں پڑھے گا،اس کے بعدا سے ظہری نین رکعت امام کے ساتھ لی گئی یا مغرب کی دور کعت امام کے ساتھ لی گئی تو اس مخطاوی نے اس اسلسلہ میں مشس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ حانث ہوجائے گا، لان للا کثر حکم المکل محر علامہ طحطاوی نے اس قول کی تضعیف کی ہے،اور ظاہر الروایة ہیہ کہ حانث نہیں ہوگا کیوں کہ اس نے پوری نماز باج اعت نہیں بڑھی بلکہ اس کا مجھ حصہ پڑھا ہے، و بعض المشیء لیس بالمشیء و ھو المظاهر. (مراتی الفلاح نے الفطاوی: ۲۲۵)

﴿ ٢٥٣ ﴾ وَيَتَطَوُّ عُ قُبُلَ الفَرْضِ إِنْ آمِنَ فَوْتَ الوَقْتِ وَإِذَّ فَلَا.

ترجمه اورنفل پڑھ لے فرض ہے بہلے اگر محفوظ ہوونت کے فوت ہونے ہے ورنہیں۔

### سنن ونوافل کی اہمیت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ فرائض کی اوائیگی سے پہلے سنن یا نوافل کا اہتمام کرنا چاہئے کیوں کہ فرائض سے پہلے سنتوں کی مشروعیت شیطان کی طمع کو فتم کرنے کے لئے ہے، کہ جب آ دی پیشتیں پڑھیگا تو شیطان کی گا کہ جو چیزاس پر فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں چیوڑا تو فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں چیوڑا تو فرض نہیں تھی اس کواس نے نہیں چیوڑا تو فرض کہاں ترک کرسکتا ہے، اب یہ بات ذبرائض ہی کی مخبائش ہے تو اس صورت میں سنتیں ترک کر دیں کیوں کہ اگر سنن و نوافل میں شنول ہوگا تو فرائض رہ جائیں گے، اور سنتیں بھی درجہ بیں، میں سنتیں ترک کر دیں کیوں کہ اگر سنتوں کا ہے، چر ظہر سے قبل چارسند کا درجہ سند کا درجہ سے اعلی مقام فجر کی سنتوں کا ہے، چر ظہر سے قبل چارسند کا درجہ سند و کہ در اور دیت اس مسئاء سے پہلے سے اعلی مقام فجر کی سنتوں کا ہے، کی طلب کی ان کا درجہ سند و کہ درجہ ہو تا ہوگا تا ہوگا تا ہوگا تا ہوگا تا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیوں کہ جب جماعت کے چھوٹ ما تو مستوں کا ترک کرنا معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا ہو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا تو وقت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت بدرجہاولی معلوم ہو جاتا ہونے کے کو بدر کی کو بدر کے کو بدر کی کو بدر کے کو بدر کر کو بدر کے کو بدر کو بدر کے کو بدر کے کو بدر کے کو بدر کر کو بدر کر کو بدر کے کو بدر کر کو بدر کے کو بدر کو بدر کر کو ب

﴿ ٢٥٧﴾ وَمَنْ اَذْرَكَ اِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الإَمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكِ

#### الرُّكْعَة.

ترجمہ اورجس فخص نے پایا ہے امام کورکوع کی حالت میں پھراس نے تکبیر کہی اور کھڑار ہا یہاں تک کہ اٹھا لیا امام نے اپنا سرتواس نے رکعت کوئیں پایا۔

ركوع بإلينے والے كا حكم

ایک محض مجد میں اس وقت پہنچا جب کہ امام رکوع میں تھا، اس محض نے حالت قیام میں تکبیر کہی مرتبیر کہہ کررکوع میں نہیں گیا بلکہ یوں ہی کھڑار ہا، یا ہلکا سا جھک گیا تھا اور امام نے اس کے رکوع سے پہلے سرا تھا لیا، تو ان ووٹوں صورتوں میں اسے رکعت کا یانے والانہیں کہا جائے گا۔

﴿ ٢٥٥﴾ وَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إِمَامِهِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ مَا تَجُوْزُ بِهِ الصَّلَوَةُ فَاَذُرَكَهُ إِمَامُهُ فِيْهِ صَحَّ وَإِلَّا لَا.

تعرجمت ادراگردکوع کرے اپنے امام سے پہلے امام کی اتن قر اُت کے بعد جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، پھریا لے اس کواس کا امام رکوع میں توضیح ہے در نہیں۔

مقتدی کا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا

﴿ ٤٥٢﴾ وَكُرِهَ خُرُوْجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّى إِلَّا إِذَا كَانَ مُقِيْمَ جَمَاعَةٍ أُخْرَىٰ.

تحرہ اس سے کرو آتح کی مراد ہے من مسجد بیموصوف ہے اذن فیہ بیاس کی صفت ہے اس لئے موصوف کا حکم صفت کے ماتھ متعلق کے معلق کے معلق کا حکم صفت کے ساتھ متعلق ہے درنے مومی مساجد کا بیکم نہیں ہے۔

ترجید اور مکر و ہے اس کا نکلنا ایسی متجد ہے جس میں اذان پڑھ دی گئی ہو، یہاں تک کہ بینماز پڑھ لے مگر جب کہ دوسری جماعت قائم کرانے والا ہو۔

اذان ہوجانے کے بعد مسجد سے نکلنے والے کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیض مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب کہ اذان ہو پھی ہے یا اس کے داخل ہونے کے بعد اذان ہوئی ہے اب آگر وہ فیض مسجد سے بغیر نماز پڑھے نکاتا ہے تو دیکھنے والے اور بدگمانی کریں گے کہ بیخف نماز نہیں پڑھتا اس وجہ سے اس مسجد سے نکلنا مکر وہ تحر کمی ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنے والے کومنافق کہا گیا ہے، مگر اس روایت میں اس بات کی صراحت ہے، بشرطیکہ وہ بلا کسی ضرورت کے نکلا ہواور واپسی کا مجمی ارادہ نہ ہواسی طرح فقہاء نے اور بھی بعض کا استثناء کیا ہے، مثلاً وہ محف کی دوسری مسجد میں امامت یا اذان یا نظم جماعت کا ذمہ دار ہواس کے لئے خروج جائز ہے۔ (شامی: ۱۸۲۸)

﴿ ٧٥٧﴾ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ صَلَوتِهِ مُنْفَرِدًا لَا يَكُرَهُ إِلَّا إِذَا أُقِيْمَتِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ خُرُوْجِهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَيَقْتَدِى فِيْهِمَا مُتَنَفِّلًا.

تد جیمی اوراگر نکلے اپنی نماز تنہا پڑھ لینے کے بعد تو مکروہ نہیں ہے، مگر جب کہ قائم کردی گئی ہو جماعت (جماعت کھڑی ہوگئی)اس کے نکلنے سے پہلے ظہراورعشامیں چنانچیا قتداءکرے دونوں میں نفل کی نیت ہے۔

#### جماعت كي ابميت

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی فخص اذان کے بعد مسجد میں تنہا نماز پڑھ لے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد سے بلا کراہت نکل سکتا ہے، کیکن اگر وہ مسجد ہی میں تھااسی درمیان وہ نماز با جماعت پڑھی جانے گلی تو اب بیا لگ پڑھنے والا فخص کیا کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر وہ نماز ظہریا عشاء تھی تو چخص نفل کی نبیت سے اس امام کے پیچھے اقتداء کرے اورا گرعصریا فجر تھی تونفل کی نبیت سے شریک نہ ہوکیوں کہ بعد نماز عصراور فجر نفل کی ممانعت ہے، اس طرح مغرب میں بھی شرکت نہ کرے کیوں کہ تین رکھت نفل نہیں ہوتے۔ (مراقی الفلاح: ۲۴۹)

﴿ ٥٨ ٤ ﴾ وَلا يُصَلِّى بَعْدَ صَالُوةٍ مِثْلُهَا.

ترجمه اونه راهی جائے کی نماز کے بعداس جیسی نماز۔

### نمازكے بعدنماز كاحكم

اس عبارت کے چند مطلب ہیں، (۱) دور کعت قراُت سے اور دور کعت بلاقراُت نہ پڑھی جائیں، (۲) ثواب کے شوق میں بار بار فرض نہ پڑھے جائیں، (۳) بلاوجہ فساد کے وہم کی وجہ سے نماز نہ لوٹائی جائے، (۴) اس جگہ دوبارہ اس نماز کی جماعت نہ کی جائے۔ (مراتی الفلاح/۲۳۹)

### بَابُ سُجُودِ السَّهُو (سجده سهوكابيان)

### سجدة سهوكيول مشروع ہے؟

نماز کے درمیان شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈال کرنماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کھی کے خیالی میں آدی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، اس غلطی کی تلائی اور شیطان کی کوشش کونا کام کرنے کے لئے شریعت میں بجدہ سہوکا تھم دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی جاءہ الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد ذلك احد کم فلیسجد سجد تین و ھو جالسّ. (مسلم شریف:۱/۱۱) جب تم میں سے کوئی تحض نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آکراس کوشبہ میں ڈالیا ہے، تا آئداسے پت نہیں دہتا کہ اس نے کئی رکعت نماز پڑھی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کر ہے واسے چا ہے کہ بیٹے بیٹے دو بحد کا درکر لے۔

#### سجدة سهوكے وجوب كے اسباب

نماز میں سجدہ سہوواجب ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں،ان میں سے جب بھی کوئی سبب پایا جائے گا تو سجدہ کے سہوواجب ہوجا سہوواجب ہوجائے گا۔

(۱) کسی فرض یا واجب عمل کواپنی اصل جگہ سے مقدم کرنا مثلاً قر اُت سے پہلے رکوع کر لیا یا سور ہ فاتحہ سے پہلے سورت ملالی ، (۲) کسی فرض یا واجب عمل کواپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا مثلاً پہلی رکعت میں ایک سجد ہ بھول عمیا اور دوسری رکعت میں یا دا نے پر تین سجدے کر لئے یا سور ہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی ، (۳) کسی فرض یا واجب کا بھرار کردینا مثلاً رکوع دوبارہ کر لیا یا ایک رکعت میں تین سجدے کر لئے ، (۴) کسی واجب کی صفت کو بدل دینا مثلاً جری نماز میں امام نے زور سے قر اُت کی ، (۵) کسی واجب کوترک کر دینا مثلاً تشہد منہیں پڑھایا سور ہ فاتحہ جھوڑ دی۔

#### ﴿ 209 ﴾ يَجِبُ سَجْدَتَانِ بِتَشَهِّدٍ وَتَسْلِيْمٍ لِتَرْكِ وَاجِبِ سَهُوًا وَإِنْ تَكَرَّرَ.

ترجمه واجب ہوتے ہیں دو سجدے التحیات اور سلام کے ساتھ کسی داجب کو بھول کر چھوڑ دینے کے باعث اگرچه کررہوجائے۔

#### سجده سهوكاطريقيه

اس عبارت میں اولا سجدہ سہو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور ثانیًا سجدہ سہو کے وجوب کا سبب بیان کیا ہے، سجدہُ سہو کاطریقنہ ہے کہ قعدۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیر کر دو تجدے ادا کریں ،اس کے بعد بیٹھ کرتشہد پڑھیں اور پھر درو دنٹریف اور دعا <sup>ت</sup>ئیں پڑھ کرسلام بھیردیں ،اس کے بعد فر مایا کہا گر کسی مخف نے کسی واجب کو بھول کر مچهوژ دیا مثلاً تشهدنهیں پڑھاتو سجدهٔ سهوواجب ہوگا،اوراگر کئی واجب جھوٹ گئے مثلاً سورهٔ فاتحہ پڑھنا بھول گیااور قعدهٔ اولی بھی چھوٹ گیاایسے ہی تعدیل ارکان کوتر کردیا توان سب واجبات کے چھوٹے سے ایک ہی سجدہ سے کام چل

﴿٧٠٤ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ عَمَدًا آثِمَ وَوَجَبَ إِعَادَةُ الصَّلُوةِ لِجَبُر نَقْصِهَا.

جبر باب (ن) كامصدر ب تلافى ما فات كرنا ، ضائع شده في كابدله دينا لقص كي، نَقَصَ يَنْقُصُ نَقْصًا ولُقْصَالًا مم مونا ، كُونا ، كُونا مرجع ما مرجع ، واجب ب- نقصها ضمير كامرجع صلوة ب-

و جمه اوراگر چھوڑ دے اس کو جان ہو جھ کرتو گنهگار ہوگا ،اور واجب ہوگا نماز کا لوٹا نا اس کی کمی کو بورا کرنے

### نماز میں جان بوجھ کرغلطی کی تلافی کیسے کر ہے؟

اگر کسی مخص نے جان بوجھ کرنماز میں کسی واجب کوتر ک کر دیا تو وہنماز واجب الاعادہ رہے گی مجھن سجدہ سہوکر نے **ے تلافی نہیں ہوگی ،اوراعادہ اس وجہسے واجب رہے گاتا کہنماز میں جو کمی کوتا ہی ہوئی ہے ، وہ پوری ہوجائے اب اگر** اس نے اس نماز کوندلوٹایا تو کراہت تحریمی کے ساتھ ہوجائے گی۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۵۱)

﴿ الْآكِ ﴾ وَلَا يَسْجُدُ فِي الْعَمَدِ لِلسَّهُو وَقِيْلَ اِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَرْكُ القُعُوْدِ الأَوَّلِ أَوْ تَاخِيْرُهُ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلى اخِرِ الصَّلَوةِ وتَفَكُّرُهُ عَمَدًا حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ.

اور سجدهٔ سهنبیس کرے کا جان بوجھ کرکسی واجب کوچھوڑ دینے کی شکل میں ،اور کہا گیا ہے مگر تین میں



( یعنی صرف تین صورتوں میں قصداً ترک واجب پر بجدہ سہوہوگا) قعدہ اولی کوچھوڑ دینا یا مؤخر کردینا اس کا پہلی رکعت کے سجدے کونماز کے آخری حصہ کی تخصیص نہیں ہر رکعت کا یہی تھم ہے، اس طرح آخری حصہ کی تخصیص نہیں مطلب میہ ہے کہ ایک رکعت کا دوسری رکعت کے بعدا داکیا) اور اس کا جان بوجھ کرغور وفکر کرنا یہاں تک کہ اس کوکسی ایک رکن سے بازر کھے۔

سری اگر کمی محض نے جان ہو جھ کر واجب کوترک کردیا ہے، تو اس کی تلانی سجد ہُ سہو سے نہیں ہوسکتی، جیسا کہ ماقبل میں آ چکا ہے، گر تین چیزیں ایسی بیں کہ اگر انہیں جان ہو جھ کر بھی کیا ہے، تو سجد ہُ سہو سے تلافی ہوجائے گی، (۱) قعد ہُ اولی جان ہو جھ کر جھوڑ دیا، (۲) پہلی رکعت کا سجد ہُ نماز کے اخیر میں کیا ہو، (۳) جان ہو جھ کر کوئی چیز سو چنے لگا اور اس قد رمشغول ہوا کہ ایک رکن کی مقد ارسو چتار ہا، تو اب سجد ہُ سہو کر لینے سے تلافی ہوجائے گی، علام طحطا وی نے اس پر دو چیز وں کا اضافہ اور کیا ہے، (۱) قعد ہُ اولی میں درود پڑھ لینے سے (۲) جان ہو جھ کر فاتحہ کوترک کر دینے سے ، اب میں کل پانچ چیزیں ہوئیں، کہ جن کو جان ہو جھ کر ترک کر دینے سے سجد ہُ سہوسے تلافی ہوجائے گی۔

تعنبیه: الم الم بین جن پائی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے سلسلہ بیں تیج بات یہ ہے کہ اگران چیزوں بیں بھول ہوگئ تو جدہ سہو سے تلائی ہوجائے گی، اوراگرجان ہوجھ کی واجب کوترک کردیا تو و انماز واجب الاعادہ دہم کی محض مجدہ سہوکر نے سے تلائی ہوجائے گی، اوراگرجان ہوجھ کے تعدہ اولی کرنے کے بجائے گھڑا ہوگیا تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب پنٹی کرلوٹا تو جدہ سہولا زم ہوگا، خواہ نماز فرض ہویا نفل ۔ (عالمگیری: ا/ ۱۲۷) (۲) ہر رکعت میں دو بجد فرض ہیں اور دونوں کا لگا تارا کیہ ساتھ کرتا واجب فرض ہویا نفل ۔ (عالمگیری: ا/ ۱۲۷) (۲) ہر رکعت میں دو بجد فرض ہیں اور دونوں کا لگا تارا کیہ ساتھ کرتا واجب ہوا ہوئے کہ بھولا ہوا بجدہ نماز کے دوران ہی اور کر اور انہی اپنی بھول کا احساس ہوا تو اس بھول ہوا ہو جہ کہ بھولا ہوا بجدہ نماز کے دوران ہی اور کر اور اور بی بھر کر سے دیگر ارکان کواز سرتو و ہرانے کی ضرورت جا بھی اور و جرانے کی ضرورت میں ہے۔ (شامی: ۱۲۵۳) (۳) اگر فرض نماز کے تعدہ اولی میں تشہد پڑھنے کے بعد بھول سے درود شریف پڑھا تا شروع کی ضرورت کردیا اور علی آل محمد تک پڑھا تو تو ہوں ہوں ہوگا، دائے تول بی ہے۔ (شامی: ۱۳۸۱) (۳) اگر فل کی تصوری میں سے کی ہیں سورہ فاتح بھول سے نہیں پڑھی یاس کی کوئی آ سے یا کوئی ہو در اور تعلی اور در تو اللہ کی تار کوئی تار کرنے اور در تعلی اس کی کوئی آ ہے ہا کوئی ہو تو کہ اور کوئی آ ہے ہو گور کوئی تے ہوں ہو جو بھ تولا الو اجب الا صلی او تغییرہ ساھیا و ھذا ھو الذی یعتمد للفتو ی والعمل (منحة المخالق علی المحور الرائق عادی الواجب الا صلی او تغییرہ ساھیا و ھذا ھو الذی یعتمد للفتوی والعمل (منحة المخالق علی المحور الرائق : ۹۹۲)

<sup>﴿</sup> ٢٢ ٤ ﴾ وَيُسَنُّ الإِنْيَانُ بِسُجُودِ السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ.

#### سرجمه اورمسنون بصحده مهوكاسلام كي بعدكرنا

## سجدة سهوكاسلام كب پيمبرے؟

مطلب یہ ہے کہ مجدہ سہوت پہلے سلام پھیرنامسنون ہے،اورایک قول یہ بھی ہے کہ واجب ہے، مرقول اول راج ہے۔مراقی الفلاح/۲۵۱

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَيَكْتَفِي بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِيْنِهِ فِي الْأَصَحِ.

سرجمه اوركافى إكسلام كهيرناا بني دائيس جانب سيح ترين قول مير

سلام كى تعداد

سلام کے بارے میں فقد خفی میں تین تول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اوروہ بھی سامنے پھیرے دائیں بائیں دوسلام پھیرے دائیں بائیں منصنہ موڑے اس قول رکسی حنفی عالم نے فتو کی نہیں دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دائیں بائیں دوسلام پھیرے صاحب ہدایہ وغیرہ نے اس قول کی تھیج کی ہے، نیخ الاسلام خواہر زادہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرتا بات چیت کا تھم رکھتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک سلام پھیرے اور دائیں جانب منصموڑے ابوالحن کرخی نے اس قول کی ہے، اور یہی مفتیٰ بہ ہے، اس کومصنف نے اصب کہہ کربیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح مع المحطاوی: ۲۵۱)

﴿ ٢٢ ٤ ﴾ فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنْزِيْهًا.

توجیعت پس اگرسجدہ کر لےسلام سے پہلے تو مکروہ تنزیبی ہے۔ ونشریت: جو مخص سلام پھیرے بغیر سجد ہ سہو کرے تو اگر چہ سجد ہ سہو صحیح ہو جائے گالیکن وہ کراہت تنزیبی کا کلب ہوگا۔۔

﴿ ٢٥ ﴾ وَيَسْقُطُ سُجُوْدُ السَّهُو بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الفَجْرِ وَالْحَمِرَادِهَا فِي العَصْرِ وَبِوُجُوْدِ مَا يَمْنَعُ البنَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ.

ترجمہ اور سجدہ سہوساقط ہوجاتا ہے سورج کے نگلنے سے سلام کے بعد فجر کی نماز میں اور سورج کے سرخ ہوجانے سے عصر کی نماز میں اور سی ایسی چیز کے پائے جانے سے جوروک دے بناء کوسلام کے بعد۔

سجدة سهوسا قط ہونے كى صورتيں

جانا چاہے کہ بحدہ سہواس وقت واجب موگا جب کہ وقت میں منجائش ہوکہ بحدہ سہوکر کے نماز کو پورا کیا جاسکتا ہے،

مثلاً نماز فجر ہے،اور سلام پھیرتے ہی سورج نکل جائے یا عصر کی نماز ہے اور سلام پھیرتے ہی سورج زردی مائل ہوگیا، یا ایسی کوئی چیز پائی جائے جس کے باعث نماز میں جوڑنہ لگایا جاسکے،مثلاً جان بوجھ کررئ خارج کردی یابات جیت کرلی تو ان تمام صورتوں میں سجد ہ سہوسا قط ہوجائے گا،اور کراہت کے ساتھ نماز درست ہوجائیگی۔

﴿٢٦٤﴾ وَيَلْزَمُ المَامُومَ بِسَهْوِ إِمَامِهِ لَا بِسَهُوهِ.

ترجمه اورلازم ہوجاتا ہے ہجدہ سہومقتدی پراپنام کے ہوکے باعث ندکدا پنے سہوے۔

#### مقتذی پرسجدہ سہوکب واجب ہے؟

مسکہ یہ ہے کہ امام سے کوئی سہو ہوگیا تو سجد ہ سہوا مام پر بھی واجب ہوگا اور مقتدی پر بھی ،اگر سجد ہ سہوواجب ہونے کے باوجودا مام نے سجد ہ سہونہیں کیا تو مقتدی پر بھی سجد ہ سہوکر نا واجب نہ ہوگا ،اس کے بعد صاحب نورالا بیناح فرماتے میں کہ اگر مقتدی ہے نماز میں کوئی سہو ہوگیا مثلاً قعدہ اولی میں تشہد نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے نہ امام پر سجدہ سہولا زم ہوگا اور نہ مقتدی پر ، کیوں کہ صحت وفساد کے اعتبار سے امام کی نماز مقتدی کی نماز پر ہنی نہیں ہے۔

﴿ ٢٧٤﴾ وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقَ مَعَ إِمَامِهِ ثُمَّ يَقُومُ بِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ.

المسبوق بیجیچےرہ جانے والا ، وہ مخض جس کی نماز میں کوئی رکعت جیوٹ ٹنی ہو مثلاً پہلی رکعت ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو۔

ترجیں اور سجدہ سہوکرے مسبوق اپنے امام کے ساتھ پھر کھڑا ہوان رکعتوں کوادا کرنے کے لئے جواس سے چھوٹ کی تھی۔

## مسبوق سجدة سهوميس امام كے ساتھ رہے گا

اگرامام پر بحدہ سہوواجب ہوتو مسبوق کوبھی سجدہ سہوکرنا ضروری ہے، حتی کہ اگر مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگیا پھرا سے معلوم ہوا کہ امام پر سجدہ سہو ہے، تواسے واپس لوٹ کر سجدہ سہوییں شامل ہونا چاہئے ،اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسبوق کو چاہئے کہ جب امام دونوں سلام پھیر پچے اور اس کواطمینان ہوجائے کہ امام پر سجدہ سہولا زم نہیں ہے، تواب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہو، لفظ ٹیم لاکراسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے کیوں کہ ٹیم تراخی کے لئے آتا ہے۔ (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۲۵۲/)

#### اختياري مطالعه

### (۱) مسبوق کس طرح نماز بوری کرے؟

مسبوق مخص امام کے سلام پھیرنے کے بعدا پنی چھٹی ہوئی نمازاس طرح پڑھے گا کہ قرات کے اعتبار ہے انہیں اولیں رکعت قرار دیا جائے ، شالا اگر کسی مخص کی اعتبار ہے ان رکعت قرار دیا جائے ، شالا اگر کسی مخص کی ظہر میں تین رکعت نکل گئیں اور امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو شخص امام کے سلام کے بعد جب فوت شدہ تین رکعت نکل گئیں اور امام کے بیار رکعت میں سور کہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا ، اور پھر رکوع ہجد ، کے بعد قعد ہ کر ہے گا ، کیوں کہ یہاں اس کی دور کہ تیں پوری ہوئی ہیں ایک امام کے ساتھ اور دوسری بعد میں پھر قعد ہ کے بعد والی رکعت میں سور کہ فاتحہ اور سورت ملائے گا ، اور آخری رکعت میں سورت نہیں ملائے گا ۔ (طحطاوی / ۱۲۹، طبی بیر:

## (۲) مسبوق کومغرب کی صرف ایک رکعت ملی تو نماز کیسے بوری کرے؟

اگر کسی مخف کوامام کے ساتھ مغرب کی صرف ایک رکعت ملی تو وہ مابقیہ دور کعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا،اور بہتریہ ہے کہان کے درمیان قعدہ کرے تاہم اگر قعدہ نہیں کیا تو بھی اِتحسانا نماز درست ہوجائے گی۔ (طلبی بیر/ ۲۸۸)

## (٣)مسبوق كاامام كي ساتھ سلام پھيردينا

# (م) مسبوق کاسلام سے پہلے اپنی نماز کے لئے کھڑے ہونا

آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھنے سے پہلے مسبوق کا کھڑا، وناکسی صورت میں جائز نہیں ہے آراس مسکلہ میں بہت زیادہ ہے احتیاطی پائی جاتی ہے، ایک شخص قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام سے پہلے آ کر جماعت میں شریک ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بیٹ ہے امام علام پجیسردیتا ہے، تو اکثر مشاہرہ یہ ہے کہ دہ مسبوق فوراً حمرا ہوجاتا ہے یہ بات جائز نہیں ہاس کا لحاظ رکھا جائے ) اور تشہد کے بقدر بیٹھنے کے بعدامام کے سلام سے پہلے کھڑے ہونے کی اجازت صرف عذر کی صورت میں ہوسکتی ہے، عام حالات میں اجازت نہیں اور عذر درج ذیل ہوسکتے ہیں، (۱) مسبوق نے موز کے پہن رکھے ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ اگر امام کے سلام کے بعد نماز پوری کی تومسح کی مدت ختم ہوجائے گی، (۲) مسبوق معذور شرعی ہے، اور اسے نماز کے وقت کے داخل معذور شرعی ہے، اور اسے نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اندیشہ ہے، (۳) جمعہ کی نماز میں عصر کے وقت کے داخل ہونے کا خطرہ ہے، یا فجر کی نماز میں سورج طلوع ہونے کا امکان ہے، (۴) مسبوق کو اندیشہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی ایس مجھڑ ہوگی کہ اس کے لئے بعد میں اپنی نماز پوری کرنا مشکل ہوجائے گا، تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے پھیرتے ہی ایس مجھڑ ہوگی کہ اس کے لئے بعد میں اپنی نماز پوری کرنا مشکل ہوجائے گا، تو اس طرح کے اعذار کی وجہ سے وہ امام کے سلام پھیرنے سے قبل بھی اپنی نماز پوری کرنے میں مشغول ہوسکتا ہے۔ (کتاب المسائل/ ۱۹۵ میں بندیہ: ۱۹۱۸)

﴿ ٢٨ ٤ ﴾ وَلَوْ سَهَا الْمَسْبُوْقُ فِيْمَا يَقْضِيْهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا لَا اللَّاحِقُ.

قرجمہ اوراگر بھول جائے مسبوق اس حصہ میں جس کوادا کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی سجدہ کرے نہ کہ ت ۔

صورت مسئلہ ہیہ کہ ایک مخص مثلاً مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ اس وقت شریک ہوا جب کہ امام سینوں رکعتیں پڑھا کر قعدہ اخیرہ میں ہے، اب امام نے سجدہ سہوکیا جس میں اس مسبوق نے بھی شرکت کی پھرامام نے نماز کا سلام پھیر دیا اس کے بعد یہ مسبوق اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کررہا ہے اور ان میں اسسبوہ ہوگیا، تو اب مسبوق پرسجدہ سہولازم ہوگا، اور امام کے ساتھ کیا ہوا سجدہ سہوکا فی نہ ہوگا، اور یہاں سجدہ سہوکا تکرار اس اعتبار سے ہے کہ اس مسبوق کی نماز حکماً دونماز وں کے ماند ہے، کیوں کہ جن رکعتوں کو وہ پڑھر ہا ہے، ان میں وہ منفرد ہے، اس کے بعد صاحب کتاب نے لاحق کے مسئلہ کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہلات کا تھم چوں کہ مقتدی کی طرح ہے، اس لئے آگر اس کی فوت شدہ رکعت میں کوئی سہو ہو جائے تو اس برسجدہ سہووا جب نہ ہوگا۔

## لاحق کسے کہتے ہیں؟

جو خص پہلی رکعت میں تو امام کے ساتھ شریک ہولیکن بعد کی کسی رکعت میں مثلاً سوتے رہ جانے یا حدث لاحق ہو جانے وغیرہ کی وجہ سے شریک نہ ہوسکے اسے اصطلاح میں لاحق کہتے ہیں۔ (عالمگیری: ۹۲/۱، کتاب المسائل:۳۹۲)

## لاحق مسبوق کسے کہتے ہیں؟

جو خص شروع سے امام کے ساتھ شریک نہیں رہا بلکہ ایک رکعت یا اس، سے زیادہ ہونے کے بعد جماعت میں شامل عوا اور پھر درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کوئی رکعت مزید جھوٹ گئی ، تو اس مقتدی کوا احق مسبوق کہتے ہیں۔ (البحر الرائق: ۲۲۳/۱ ، کتاب المسائل: ۳۹۲)

#### اختياري مطالعه

## لاحق اپنی نماز کیسے بوری کرے

لاحق شخص پرضروری ہے کہ اقرافا پنی فوت شدہ رکعت اداکرے اس کے بعد اگر ابھی اہام نے سلام نہ پھیرا ہوتو اس کے ساتھ شامل ہوکر نماز کمل کر لے اور اگر اہام سلام پھیر چکا ہوتو پھر تنہا ہی اپنی نماز پوری کر لے اگر اس کے برخلاف کیا یعنی امام کے ساتھ رہااور اس کے سلام پھیر نے کے بعد فوت شدہ رکعت پڑھی تو نماز نینجے ہوجائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ یعنی امام کے ساتھ رہااور اس کے سلام پھیر نے کے بعد فوت شدہ رکعت پڑھی تو نماز نینجے ہوجائے گی مگر گنہگار ہوگا۔

لاحق مسبوق نماز کیسے پوری کرے

لاحق مسبوق محف اوّلاً وہ رکعتیں اداکرے گاجوا مام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد چھٹی ہیں، اور انہیں کا کرنے کے بعد وہ رکعت پڑھے گاجو جماعت ہیں شامل ہونے سے پہلے چھٹی ہیں، مثالاً کوئی شخص ظہری ایک رکعت ہونے کے بعد وہ رکعت میں شامل ہوا پھر امام کی اقتداء کے دوران کسی رکعت میں سوتارہ گیا تو بیدار ہونے کے بعداوّلاً سونے کی وجہ سے جورکعت چھٹی ہے اے اداکرے گا، اوراس میں قر اُت نہیں کرے گا، اس کے بعد وہ رکعت اداکرے گاجو پہلے چھٹی ہے اس میں قر اُت کرے گا۔ (ہندیہ: ا/ ۹۳ ، کتاب المسائل: ۳۹۳)

﴿ ٢٩٧ ﴾ وَلَا يَأْتِي الْإِمَامُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ.

توجمه اورنه كراءام مجدة مهوجعداورعيدين ميل-

## نما زعيدا ورجمعه وغيره ميں سہو کا پيش آنا

اگر عیدین اور جمعہ کی نماز میں امام سے کوئی الی غلطی ہوگئی جس سے حجد ہُ سہووا جب ہوجا تا ہو، تو متأخرین مشائخ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان نمازوں میں سجد ہُ سہونہ کیا جائے اس لئے کہ مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے حجد ہُ سہوکرنے میں ناوا قف عوام کی نماز خراب ہونے کا قولی اندیشہ ہے ، یہی حکم بڑے بڑے اجتماعات میں کثیر مجمع کے ساتھ پڑھی جانے والی جماعت کی نمازوں کا بھی ہے۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح/۲۵۳، کتاب المسائل: ۳۱۰)

#### اسْتَتُم قَائِمًا اخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ فِي فَسَادِ صَلُوتِهِ.

لم يستو لفي جحد بلم باب افتعال استواء مصدر بسيدها بونا - استتم فعل ماضي معروف باب استفعال استتمامًا مصدر بي ممل كرنا -

توجمه اور جوبھول جائے قعدہ اولی فرض نماز کا نولوٹ آئے اس کی طرف جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو، ظاہر روایت میں اور یہی صحیح ترین قول ہے، اور مقتدی نفل نماز پڑھنے والے کی طرح لوٹ آئے اگر چہ سیدھا کھڑا ہوگیا ہو، پھراگرلوٹ جائے اور وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو سجدہ سہوکرے اور اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو اس پرسجدہ سہونہیں ہے، صحیح ترین قول میں، اور اگرلوٹ جائے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد تو مختلف ہوگئ ہے، تھیج اس کی نماز کے فساد میں۔

قعدة اولى بھولنے كاھكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تین یا چار رکعت والی فرض نماز میں کوئی مخص قعدہ اولی بھول گیا، اور دورکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے گئر اہو گیا بھریا دہ یا تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب تک سیدھانہ کھڑ اہوا ہوتو بیٹے جائے ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب تک سیدھانہ کھڑ اہوا ہوتو بیٹے جائے ، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر قعدہ کی جانب لوٹ آیا اور کھڑ ہے ہونے کے زیادہ قریب تھا تو سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے، اور اگر بیٹے نے زیادہ قریب تھا تو اس پر سجدہ سہونہیں ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اگر سیدھا ہونے کے بعد لوٹ گیا تو اب اس کی نماز فاسد ہوگئی مگر دانج یہ اس کی نماز فاسد ہوگئی مگر دانج یہ ہے کہ نماز نبیس ٹوٹی، اگر چہ کمڑ ہے ہوئے کے بعد قعدہ کی طرف لوٹنا غلط ہے اور بحدہ سہو ہم صورت واجب ہوگا۔

والمقندی النع: اس عبارت میں بیہ بات بیان کررہے ہیں کہ اگر مقندی کو سہوہ وجائے اور وہ خلطی ہے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے تو اس کوامام کی اجاع میں تعدہ کی جانب لوٹ کر آنا ضروری ہے، بالکل بھی مسلالاس پڑھنے والے کے لئے ہے، کہ اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس بھی قعدہ کی جانب لوٹ کر آنا ضروری ہوگا، گربیہ سکلہ اس وقت ہے جب کہ دور کعت نفل کی نیت تھی اور اگر چار رکعت کی نیت باندھ رکھی ہے تو بھر قعدہ کی طرف نہ لوٹے بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ متن میں نہ کورہ مسلہ کوصا حب ہدایہ وصا حب کنز وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تین یا چار رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص قعدہ اولی بھول گیا اور دور کعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہواور اس کیا نہوں گیا تو اگر بیچے کا آدھا دھڑ ابھی سیدھا ہو گیا تو بھر نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہوکر چار وں یا تینوں رکعتیں عالت میں بحدہ سہوکر نا واجب نہیں اوراگر آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو پھر نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہوکر چار وں یا تینوں رکعتیں پوری کر لے صرف اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں بحدہ سہوواجب ہے، کیوں کہ اس نے واجب یعنی قعدہ اولی کو ترک کردیا ہے۔

﴿ اللهِ عَنِ اللهُ عُوْدِ الْآخِيْرِ عَادَ مَالَمْ يَسْجُدُ وَسَجَدَ لِتَاخِيْرِهِ فَرُضَ القُعُوْدِ الْآخِيْرِ عَادَ مَالَمْ يَسْجُدُ وَسَجَدَ لِتَاخِيْرِهِ فَرُضَ القُعُودِ اللهَ عُودِ . فَإِنْ سَجَدَ صَارَ فَرْضُهُ نَفْلًا وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ وَلَوْ فِي العَصْرِ وَرَابِعَةً فِي الفَجْرِ.

ترجیمی ادراگر بھول جائے قعدہ اخیرہ تولوٹ آئے جب تک تجدہ نہ کرے ادر سجدہ سہوکرے اس کے مؤخر کرنے کی وجہ سے قعدہ کی فرضیت کو پھراگر سجدہ کرے تو ہو گیا اس کا فرض نفل اور ملا لے چھٹی رکعت کواگر چاہے، اگر چہ عصر کی نماز ہی میں ہوا ور ملالے چوتھی رکعت کو فجر میں۔

#### قعدہُ اخیرہ کے وقت بھول سے کھڑا ہو گیا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ بھول گیا اور رہا کی نماز میں پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا یا افران نماز یعنی مغرب دوتر میں چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا ، یا ددور کعت والی نماز یعنی مغرب دوتر میں چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا ، یا ددور کعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگلی رکعت کے سجدہ سے پہلے تعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے کیوں کہ قعدہ کی طرف لوٹ آئے میں اس کی نماز کی اصلاح ہے ، اور دا جب میں بھی تاخیر فرض تو اس لئے ہے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے ، اور تاخیر واجب میں بھی تاخیر فرض تو اس لئے ہے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے ، اور تاخیر واجب اس لئے ہے کہ لفظ سلام واجب ہے ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر قعدہ کی طرف نہ لوٹا اور اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سرا تھاتے ہی اس کی نماز فرض کے بجائے نفل بن جائے گی ، اب اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے اور فرض نماز دوبارہ پڑھے۔

#### ﴿ ١٧٧ ﴾ وَلا كَرَاهَةَ فِي الضَّمِّ فِيْهِمَا عَلَى الصَّحِيْح.

الضم ایک چیز کودوسری کے ساتھ جوڑنا، ملانا۔

ترجمه اورکوئی کراہت نہیں ہے دونوں کے اندر ملانے میں صحیح ترین قول پر۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ محج ترین قول کے مطابق مغرب اور فجر کی نماز میں مذکورہ بالاتفصیل کے مطابق ایک اور رکعت ملا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور علی الصحیح کی قیدلگا کراس بات کو بیان کررہے ہیں،
کہ المسراج الو ھاج میں جولکھا ہے کہ تمام نمازوں میں ایسا کرسکتا ہے، علاوہ عصر کے عصر میں زائدر کعت نہیں ملائے گا
کیوں کہ عصر کے بعد نوافل مکروہ ہے، اس قول کور دکر دیا ہے، کیوں کہ نوافل کی کرا ہت عصر کے بعد ہے نہ کہ عصر سے قبل اور یہاں نہ کورہ مسئلہ میں جب تمام رکعتیں نفل ہوگئیں اور فرض دوبارہ پڑھنے کا تھم ہے تو نوافل عصر کے بعد کہاں رہیں؟ اور فراق قاضی خال کے اندر فجر کا استثناء ہے، یعنی فجر کی نماز میں زائدر کعت نہ ملائے کیوں کہ نوافل کی کرا ہت فجر سے پہلے بھی ہواور فجر کے بعد ہی علی احج کی قیدلگا کراس قول کو بھی روکر دیا ہے، کیوں کہ کرا ہت فجر کے بعد اس وقت ہے،

جب كه اختيار سے بواور يهال نوافل كابن جانا بغيراختيار كے ہے، علامه ابن نجيم مصرى البحرالرائل ميں عمر اور فجر سے متعلق فرماتے ہيں كه التطوع انما يكره فيهما اذا كان عن احتيار اما اذا لم يكن عن احتيار فلا وعليه الاعتماد وكذا في الخانية وهو الصحيح كذا في التبيين وعليه الفتوىٰ كذا في المجتبى وقال في فتح القدير والنهى عن التنفل القصدى بعدهما . (البحرالرائل:١١٣/٢)

﴿ ٢٧٢ ﴾ وَلا يَسْجُدُ لِلسَّهُو فِي الْأَصَحِّ.

ت جمه اونه بحده سهوكر في تتم ترين قول مين \_

ماقبل میں آچکا ہے کہ اگر قعدہ اخیرہ بھول کر اگلی رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا تھا اور اس کا سجدہ بھی کرچکا تھا تو ایک اور بیتمام رکعتیں نفل بن گئیں اس صورت کے متعلق فر ماتے ہیں کہ سجدہ سہو کی کوئی ضرورت مہیں ہے، کیوں کہ یہاں پر نقصان فساد کی وجہ سے ہے جس کی سجدہ سہوسے تلافی نہیں ہوسکتی ، اب فرض نماز الگ سے پڑھنی پڑے گی۔

﴿ ﴿ ٤٤٣﴾ وَإِنْ قَعَدَ الْآخِيْرَ ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرَ اِعَادَةِ التَّشَهُّدِ فَاِنْ سَجَدَ لَمُ يَبْطُلُ فَرضُهُ وَضَمَّ اِلَيْهَا أُحرى لِتَصِيْرَ الزَّائِدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ وَسَجَدَ لِلسَّهُو.

قام ماضی معروف باب (ن) قومًا وقیامًا مصدر ہے کھڑا ہونا، سیدھا ہونا۔ عاد ماضی معروف باب (ن) عَودًا مسدر ہے لوٹانا، دوبارہ کرنا، بحال کرنا۔ لم يبطل نفی جحد بلم باب (ن) بُطُلاً نَا مصدر ہے، ہے کارہونا، ضائع ہوجانا۔

ترجمہ اوراگر قعدہ اخیرہ کرلے پھر کھڑا ہوجائے تو لوٹ آئے ادر سلام پھیردے التحیات کے دوبارہ پڑھے بغیر پھرا گر سجدہ کرلے تو باطل نہیں ہوااس کا فرض اور ملالے اس کی جانب ایک اور تا کہ ہوجائیں دوزا کدر کعتیں نفل اور سجدہ سہوکرے۔

آخری قعدہ میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہوگیا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پھر تیسری یا پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، تو اس شخص کا فرض ادا ہوگیا لیکن اسے جا ہے کہ فوز اقعدہ کی طرف لوٹ آئے اور قعدہ کی طرف لوٹ آئے کے بعد تشہد کا اعادہ نہ کرے بلکہ بحدہ سہوکر کے سلام پھیردے، اور اگر پانچویں یا تیسری رکعت کا سجدہ کر کیا تو اس صورت کے بعد تشہد کا اعادہ نہ کر سے بلکہ بحدہ سہوکر کے سلام پھیردے، اور کعت نقل ہوجا کیں اور بقیہ فر اکف کیکن سجدہ سہوکر تا ہم میں بہتر ہیہ ہے کہ چوتھی یا چھٹی رکعت بھی ساتھ ملالے، تا کہ اخیر کی دور کعت نقل ہوجا کیں اور بقیہ فر اکف کیکن سجدہ سہوکر تا ہم میں موردی ہوگا، فرض نماز اس لئے پوری ہوگئی کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نگلنا ہمارے نز دیک واجب ہے، اور

اس صورت میں لفظ سلام ہی باتی رہ گیا تھا، اور ترک واجب سے نماز فاسد نہیں ہوتی کیوں کہ ترک واجب کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوا ہے دہ تجد وُسہوسے پورا ہوجائے گا۔

﴿ ١٤٤٤ ﴾ وَلَوْ سَجَدَ لِلسَّهُو فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا اخَرَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَابًا فَإِنْ بَنِي اَعَادَ سُجُوْدَ السَّهُو فَي المُخْتَارِ.

مشفع النطوع نفل کی دورکعت والی نماز۔ اخو علیہ اس پہلے شفع پردوسر ہے شفع کی بنا کرنا صحیح نہیں۔ ترجمہ اورا گرسجدہ سہوکر لے ففل کے دوگانہ میں تو نہ جوڑے دوسری دورکعت اس پراستجاب کے اعتبارے پھرا گر جوڑ لے توسجدہ سہود و بارہ کرے پہندیدہ قول کے مطابق۔

ہلی دورکعتوں برآخری دورکعتوں کی بنا

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے نفل نماز کی دور کعتیں پڑھیں لیکن ان میں کوئی بھول ہوگئی جس کی دجہ سے بجد ہ مسہوکیا پھراس نے چاہا کہ ان دور کعتوں پراور دور کعت نفل کی بنا کرے ، تو اس شخص کو بناء کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیر کرئی تحریمہ کے ساتھ دور کعت نفل پڑھے دلیل میہ ہے کہ بحد ہ سہونماز کے آخر میں مشروع کیا گیا ہے، نماز کے دو شفعوں کے درمیان مشروع نہیں ہے، اب آگر بناکی اجازت دیدی جائے تو سجد ہ سہوکو بلاضرورت باطل کر نالازم آئے گا کے دل کے درمیان نماز میں واقع ہوگیا ہے، حالا تکہ درمیان نماز میں مشروع نہیں ہے۔

آ مے فرمات ہیں کہ بلاشبہ اس مخص کو بنانہیں کرنی چاہے تھی لیکن پھر بھی اس نے بنا کر لی اور دوسری دورکعت بھی پڑھ لی توضیح ہے کیوں کہ جب بنا کی تو سجدہ سہونماز پڑھ لی توضیح ہے کیوں کہ جب بنا کی تو سجدہ مخیر معتبر ہوگا ،اوراس پراضح قول کے مطابق سجدہ سہوکا اعادہ واجب ہوگا۔

قولہ اِسْتِحْبَاباً اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طحطا وی نے صاحب بح کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ اس نفل پڑھنے والے کو بنا کرنا مکروہ تح کی ہے ،کیوں کہ بنا کرنے میں ایک واجب کا تو ڈ ٹا پایا جارہا ہے ،اوروہ سجدہ سہوکا باطل کرنا ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ بناء نہ کرنا واجب ہے ،نہ کہ ستحب۔ قال الطحطاوی اذا علمت ماذکور مع ظھورہ یکون عدم البنا و اجبًا لا مستحبًا (طحطاوی ۱۲۵۲، البحرالرائق: ۱۱۳/۲)

﴿٢٧٤﴾ وَلَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سَهُوٌ فَاقْتَدَىٰ بِهِ غَيْرُهُ صَعَّ اِنْ سَجَدَ لِلسَّهُو وَاللَّا لَلاَيَصِحّ.

ترجمہ، اوراگرسلام پھیرلے وہ مخص کہ جس پر بجدہ سبوداجب ہے، پھراقتداء کرے اس کی کوئی دوسراتو مجھے ہے، اگروہ مجدہ سبوکر لے درنہ تو مجھے نہیں ہے۔

#### سجدة سهوكرنے والے كى افتذاءكرنا

مسئلہ یہ ہے کہ ایک محف جس پر سجدہ سہووا جب تھا اس نے سلام پھیرا ایک آ دمی اس کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی نماز میں وافل ہو گیا تو جدہ سہوکیا تو یہ مقتدی اس کی نماز میں وافل ہو گیا اور اگرامام نے سجدہ سہوکیا تو یہ مقتدی اس کی نماز میں شامل ہونے والا شار نہیں ہوگا، کیوں کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر اس اور اگرامام نے سجدہ سہونیس کیا تو یہ اس کی نماز میں شامل ہونے والا شار نہیں ہوگا، کیوں کہ سلام پھیر نے کے بعد اگر اس سے مورست ہوگا۔ اور جب تحریمہ باتی ہوتو دوسر نے نمازی کا اقتداء کرنا بھی درست نے ہوگا۔ اگر سلام کے بعد سجدہ نہیں کیا تو کہا جائے گاتحریمہ باتی نہیں رہا اور جب تحریمہ باتی نہیں دہا تو ایک افتداء کرنا بھی درست نے ہوگا۔

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو وَإِنْ سَلَّمَ عَامِدًا لِلقَطْعِ مَالَمْ يَتَحَوَّلْ عَنِ القِبْلَةِ أَوْ يَتَكَلَّمْ.

غامدًا اسم فاعل ہے باب (ض) عَمدًا مصدر ہے جان بوجھ کر، دیدہ ودانت کوئی کام کرنا۔ لم يتحول لفی جدبلم باب تفعل تَحَوُّلًا مصدر ہے پھر جانا۔

تعریمی اور سجدہ سہوکرسکتا ہے آگر چہ سلام پھیرا ہوجان ہو جھ کرفتم کرنے کے لئے جب تک کہ قبلہ سے نہ پھر جائے یا گفتگونہ کرے۔

# كب تك سجدة سهوكرسكتاب؟

اگر کسی محض پر بجد و سہو کرنا واجب تھالیکن اس نے نمازختم کرنے کے ارادے سے سلام پھیردیا اور بجد و سہو کرنا است یا دندر ہاتو اگر اپنی جگہ بیٹے بیٹے بیٹے تبلہ سے سینہ پھیر نے اور کسی منافی صلو قامل کرنے سے پہلے اسے یا وآجائے تواب سجد و سہو کر کے نماز پوری کرے، رو گیا بی مسئلہ کہ اس نے نمازختم کرنے کی نیت سے سلام پھیرا ہے، اس کا جواب بیہ بحد و کہ دونا فروج ہونے کی وجہ سے لغوہ و جائے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ (در مخارم الشامی بیروت ۲۱/۲۸۰، کتاب المسائل : ۳۱۰)

﴿ ٨٧٤﴾ وَلَوْ تَوَهَمَ مُصَلِّ رُبَاعِيَّةً أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَتَمَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهُو.

توهم بابتفعل ت فعل مضمعروف ہے کی بات کا گمان کرنا، تصور کرنا، کی چیز کا خیال دل میں لانا۔ مُصَلِّ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے تصلید مصدر ہے نماز پڑھنا اور مُصَلِّ اصل میں مُصَلِّی تھا، مُنَقِّ کی طرح تعلیل ہوگی جو پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه اوراگر وہم موجائے چاررکعت یا تین رکعت والی نماز پڑھنے والے کو کداس نے پوری نماز پڑھ لی

ہے، چنانچے سلام پھیرد ہے پھراسے یاد آ جائے کہاس نے دورکعت پڑھی تھی ،تو پوری کرےاور سجد ہسہوکر لے۔

## چاريا تين رکعت والي نماز ميس دورکعت پرسلام پھيردينا

اس عبارت کوهل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو تخص بھول کر درمیان نماز میں سلام پھیرد ہاس کی نماز جم نہیں ہوتی کیوں کہ قائدہ ہے، سلام من علیہ بقیۃ من الصلاۃ لا یقطع الصلاۃ جس کی نماز ابھی باتی ہے دہ آگر بھولے سے سلام پھیرد ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ، اب سنے عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے چار رکعت یا تین رکعت والی نماز میں قعدہ اولی کے بعد یہ بھتے ہوئے سلام پھیردیا کہ بہی قعدہ اخیرہ ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اب اس شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ آگر وہ اپنی جگہ ہی بیشا ہے اور سینہ قبلہ سے نہیں پھرا ہے اور نہ کوئی منافی صلوۃ عمل کیا اب اس شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ آگر وہ اپنی جگہ ہی بیشا ہے اور سینہ قبلہ سے نہیں پھرا ہے اور نہ کوئی منافی صلوۃ عمل کیا ہے، تو بغیر تکمیر تر بمہ کہا بنی سابقہ نماز پر بناء کر لے، اور اخیر میں سجدہ سہوکر لے تا کہ اس نقصان کی تلافی ہوجائے جونماز میں ہوا ہے۔ (طحطا دی/ ۲۵۷)

کین اگر ندکورہ نمازوں میں قعدہ کے بعد سیمجھ کرسلام پھیرا کہاس پردو ہی رکعت واجب ہیں، حالاں کہ در حقیقت چارر کعت واجب تھیں مثلاً مقیم خفس اپنے کومسافر سمجھتے ہوئے دور کعت پرسلام پھیرد نے یا ظہر کی نماز کو جمعہ کی نماز سمجھتے ہوئے دور کعت پرسلام پھیرد ہے تو اس صورت میں سلام پھیرتے ہی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (شامی مصری: ۱/ ۲۷۵)

﴿ ٧٤٤﴾ وَإِنْ طَالَ تَفَكُّرُهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى اسْتَيْقَنَ اِنْ كَانَ قَدْرَ اَدَاءِ رُكُنِ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهُو وَاِلَّا لَا.

طلل ماضی معروف باب (ن) طُولاً (م) ہے لمباہونا۔ تفکی باب تفعل کا مصدر ہے خوب غور کرنا، خوب سوچنا۔ استیقن ماضی معروف باب، استفعال استیقاناً مصدر ہے یقین کرنا۔

ترجمی اوراگرلمبا ہو جائے اس کاغور وفکر اور سلام نہ پھیرے تا آئکہ یقین نہ آ جائے اگر ہوا یک رکن ادا کرنے کی مقدار تک تو اس پرسجد ہُ سہو دا جب ہوگیا، ورنہ ہیں۔

#### نماز کے دوران سوچتے رہ جانا

اگر کمی مخض کورکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا اور وہ قعدہ میں بیٹے کرسو چتار ہااورسلام نہیں پھیرااوراس کی سوچ ایک رکن مین تین نہیج کے بقدر ہوگئ تواس پرسجدہ سہولازم ہے در نہیں ۔ (شامی بیروت:۴۹۱/۲ میں المسائل:۳۱۱)

# فَصلٌ فِی الشَّكِّ (فصل شک کے بیان میں)

﴿ ٨٠﴾ تَبْطُلُ الصَّلْوةُ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهَا اِذَا كَانَ قَبْلَ اِكْمَالِهَا وَهُوَ أَوَّلُ مَاعَرَضَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ أَوْ كَانَ الشَّكُّ غَيْرَ عَادَةٍ لَهُ.

شك شك وشبد (ايك ذائى كيفيت جواثبات وفي مين دائر رائى ہا در ذائن كوئى ايك فيصله بين كريات) الكمال باب افعال كامصدر محمل كرنا، پوراكرنا۔

ترجمہ باطل ہو جاتی ہے نماز اس کی رکعتوں کی تعداد میں شک میں پڑ جانے سے جب کہ ہوشک اس کو پوری کرنے سے پہلے اور یہ پہلاشک ہو جواس کو پیش آیا ہویا شک اس کی عادت نہ ہو۔

## ركعتول كي تعداد ميں شك ہونا

مسلہ یہ کہ نمازی کواپنی نماز میں بیشک پیش آیا کہ تین رکھتیں ہوئیں یا چار رکھتیں اور بیشک بہلی ہی بار پیش آیا کہ تین رکھتیں ہوئیں یا چار رکھتیں اور بیشک نماز خم اس کی سابقہ نماز باطل ہوجائے گی مگر شرط یہ ہے کہ شک نماز خم ہونے سے پہلے ہوا ہو، اب رہ گئی یہ بات: اول ماعوض له سے کیا مراد ہے، اس سلسلہ میں قول رائح یہ ہے کہ سہواس کی عادت نہیں ہو، بلکہ بھی بھار ہوجا تا ہے، یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ مربح رہی سہوبی نہیں ہوا ہے، شس الائمہ مزھی کی عادت نہیں ہوا ہے، شس الائمہ مزھی کی مراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلا سہو یہی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلا سہو یہی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلا سہو یہی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عمراد یہ ہے کہ اس نماز میں پہلی مرتبہ یہ سہو چیش آیا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے نماز کے اندر بھی کوئی سہووا قع نہیں ہوا ہے، علامہ طحطاویؓ فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اول ما عوض له من المسك او کان المسك غیر عادہ له لاکردو منبین تولوں کوجع کردیا ہے، اب یہ فیصلہ بڑامشکل ہے کہ مصنف نے کس قول کو قابل اعتاد سمجھا ہے۔ (طحطاوی/ ۲۵۸)

﴿ ١٨٤ ﴾ فَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلاَمِهِ لاَ يُعْتَبَرُ إِلَّا أَنْ تَيَقَّنَ بِالتَّرْكِ.

تيقن باب تفعل سے نعل ماضي معروف ہے يقين كرنا۔

ترجمه چنانچار شک ہوااس کے سلام پھیرنے کے بعدتو اعتبار نہ کیا جائے گا، مگریہ کہ یقین ہوجائے چھوڑ



### سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا

ماحب کتاب فرمانے ہیں کہ اگر نمازی کونماز پڑھنے کے بعد شک ہواتو نماز باطل نہ ہوگی، مثلاً ایک مخص ظہری فلمری فلم کی مفاز پڑھر ہیں بیا جائے گا کہ اس فلماز پڑھر بات کا بعد اسے شک ہوا کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا چاررکعت تو سہاں پر بہی کہا جائے گا کہ اس نے چاررکعت پڑھی ہیں، ہاں اگر اس بات کا پختہ یقین ہوجائے کہ تین ہی رکعت پڑھی ہیں تو کسی منافی صلاۃ عمل کرنے سے پہلے بہلے بقیہ پڑھ نے۔

﴿ ٢٨٢﴾ وَإِنْ كَثُرَ الشَّكُ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَيِّهٖ فَإِنْ لَمْ يَغْلِبُ لَهُ ظَنَّ آخَذَ بِالاَقَلِّ وَقَعَدَ بَغْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ ظَنَّهَا اخِرَ صَلَوْتِهِ.

اورا گرشک اکثر ہوجاتا ہوتوعمل کرے اپنے غالب گمان سے موافق پھراگراس کے لئے کوئی غالب میمان نہ ہوتو کم از کم پڑمل کرے اور بیٹھ جائے ہراس رکعت کے بعد جس کواپٹی نماز کی آخری رکعت گمان کرے۔

#### تكرارشك

فرماتے ہیں کہ اگرنمازی کوشک پیش آتار ہتا ہواوروہ ذی رائے ہوتو تحری کرے اورطن غالب پڑمل کر ہے لینی جتنی رکعت پڑھنے ہوتو تحری کر سے اور اگر ذی رائے نہ ہواور کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو جتنی رکعت پڑھنے کا میں مثل ہے تو دو کا پڑھنا لیقین ہو (مثلاً دواور تین میں شک ہے تو دو کا پڑھنا لیقین ہے) اس پر بنا کرے اور ساتھ میں آئے کی ہراس رکعت پر تعدہ کرے جہاں تعدہ اخیرہ کا احتمال ہوکیوں کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے اور آخر میں سجد ہ سہوکرے۔

جانتا جاہئے کہ ذی رائے کونحری نماز کا وظیفہ جاری رکھتے ہوئے کرنی ہے، ورنداس پر سجدہ سہوواجب ہوگا علامہ حکمی نے درمختار میں یہی مسئلہ لکھا ہے، اور علامہ ابن البمام کی رائے یہ ہے کہ جاہے وظیفہ موتوف کر کے سوسچ اور جاہے وظیفہ جاری رکھنے کے ساتھ سوت ہرصورت میں سجدہ سہوواجب ہے، اور علامہ شمیری نے صاحب درمختار کے قول کواظہر قرار دیا ہے۔ (تخفۃ اللمعی: ۲۲۸/۲)

### بَابُ سُجُوْدِ التِّلاَوَةِ (سجدهُ تلاوت كابيان)

قرآن کریم کی چودہ آیتوں کی تلاوت سے بحدہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے،ان آیات کے مضامین میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں فرشتوں کی مشابہت کے لئے کہیں ساری خلق خدا کے اظہار عبدیت کواجا کر کرنے کے لئے

کہیں اہل معرفت افراد کے دلوں کی دھڑکن ظاہر کرنے کے لئے اور کہیں تھم دے کر سجدہ کی تاکید کی گئی ہے،اس کی تفصیل یہ ہے کہ سجدوں کی آیات میں پانچ طرح کے مضامین ہیں (۱) انسانوں کوفرشتوں کا حال سنایا گیا ہے، (سورہ اعراف سورہ نحل) آسان وزمین کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے،اگر بہت سے انسان انکاری ہیں ان پرعذاب ثابت ہوگیا (سورہ رعد سورہ مج) انبیاء ادر مؤمنین خدا کو سجدہ کرتے ہیں روتے ہیں اور اللہ کی آبیتی سن کر ان کا خشوع برحہ جاتا ہے، (بنی اسرائیل مریم سجدہ) کفار سجدے سے انکار کرتے ہیں (الفرقان الانشقاق) سجدہ صرف اللہ کو کرو (نمل جم السجدہ النجم العلق) اور سورۃ ص میں حضرت داؤد کی آزمائش نہ کورنے جب وہ سجدے میں گر پڑے۔

## سجدهٔ تلاوت کی اہلیت کے شرا کط

سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لئے وہی اہلیت شرط ہے جونماز کے فرض ہونے کے لئے شرط ہے مثلاً مسلمان ہونا عاقل وبالغ ہونا اور حیض ونفاس سے پاک ہونا (شامی زکریا: ۵۸۱/۲)

﴿ ٢٨٣﴾ سَبُّهُ التِّلاَوَةُ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ فِي الصَّحِيْحِ.

ترجمه اس كاسبب برهن والاسنن والے كے لئے آيت مجده كابر هنا ب مي ند مب ميں۔

#### سجدهٔ تلاوت کے داجب ہونے کے اسباب

سجدهٔ تلاوت واجب ہونے کے فی الجملہ تین اسباب ہیں، (۱) خود آیت سجدہ کی تلاوت کرنا (۲) کسی اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کوسننا (۳) نماز با جماعت میں امام کی اقتداء میں مقتدی پر سجدہ کا دجوب جب کہا سے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا موقع مطے خواہ مقتدی نے سجدہ کی آیت کوامام سے سنا ہویا نہ سنا ہو۔ تلاوت کی ادائیگی کا موقع مطے خواہ مقتدی نے سجدہ کی آیت کوامام سے سنا ہویا نہ سنا ہو۔ (شامی زکریا:۲/۵۵۷) کتاب المسائل ۴۹۴۰)

#### ﴿ ٢٨٢﴾ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلُوةِ.

اوروہ واجب ہے تا خیر کی تنجائش کے ساتھ اگر نماز میں نہ ہو۔

فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت نماز کے اندر نہ پڑھی ہو بلکہ باہر تلاوت کی **موتواس میں** تا خیر کی گنجائش قر ہے یعنی فورا کرنا ضروری نہیں ہے، مگر پھر بھی تا خیر نہ کرنا بہتر ہے۔

﴿ ٨٥٤ ﴾ وَكُرِهُ تَاخِيْرُهُ تُنْزِيْهًا.

----تاحیر باب تفعیل کامسدر ہمؤخر کرنا،لیٹ کرنا،ملتوی کرنا۔

#### ترجمه اورمؤ خركرنااس كامروه تنزيبي ب\_

## سجدہ تلاوت میں تاخیر مکروہ تنزیہی ہے

بہتریہ ہے کہ بحدہ تلاوت جلداز جلداداکر لے اگر بلاوجہ تاخیر کرے گاتو کراہت تزیبی لازم آگی اوراگر کی فضی پر تلاوت یا آیت سجدہ سننے کی بنا پر سجدہ تلاوت واجب ہوالیکن کسی وجہ سے وہ اس وقت فوراً سجد دہیں کرسکا تو مستحب یہ ہے کہ اس وقت بیا آیت پڑھ لے، سمعنا واطعنا غفر انك رہنا والیك المصیر (البقرہ) اور پھر بعد میں جب موقع ملے بحدہ تلاوت اداكر لے۔ (شامی زكریا:۵۸۳/۲ بالمائل ۵۰۲)

﴿ ٨٦٤ ﴾ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا آيَةً وَّلُو بِالْفَارْسِيَّةِ.

ترجمه اورواجب موتاباس فخص پرجس نے آیت کو پڑھا ہواگر چہ فاری زبان میں ہی ہو۔

### كتنى آيت يرطصنے سے سجد ہُ تلاوت واجب ہوگا

کیاسجدہ تلاوت کے وجوب کے لئے پوری آیت سجدہ پڑھنا شرط ہے؟ اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، راج اور سجے قول یہ ہے کہ وجوب سجدہ کے لئے پوری آیت سجدہ پڑھنی ضروری ہے، اور بعض لوگ اس پر فتوی دیتے ہیں کہ اگر آیت سجدہ کمل نہ پڑھے بلکہ پچھ حصہ پڑھ لیا تو بھی سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر پوری آیت پڑھی اور سجدہ والاحرف نہ پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا: ۲۸ ۵۷۵) اور مصنف کے قول و لو بالفار سید کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ خواہ کوئی سی بھی زبان ہوا گریزی ہویا ہندی وغیرہ۔

﴿ ١٨٥﴾ وَقِرَاءَةُ حَرْفِ السَّجْدَةِ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ ايَتِهَا كَالاَيَةِ فِي الصَّحِيْح.

ترجیم اور حرف سجدہ کو پڑھناکس کلمہ کے ساتھ کہ وہ حرف سجدہ سے پہلے ہویا اس کے بعد میں ہوائ آیت میں سے پوری آیت کے مانند ہے تھے ندہب کے بموجب۔

حن سے مرادکلمہ ہے اور کلمہ ہے دور کرف سجدہ سے وہ لفظ مراد ہے جو سجدہ کی جانب مشیر ہومثلاً سورہ اعراف میں و له یسجدون زبان سے ادا کو کلمہ سجدہ نہیں و له یسجدون زبان سے ادا کرنے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا جب تک اس سے پہلالفظ بھی ساتھ میں ملاکر نہ پڑھے، البتہ سورہ اقراء میں جو کلمہ بد ہے، اس کواس سے مشتیٰ قرار دیا گیا ہے، چنا نچہ مختصر البحر میں ہے کہ اگر واسجد پڑھ کر تھم گیا اس کے بعد دور احد واقتوب بانا گیا ہے لیکن یہاں صرف ایک حصہ یعنی بعد دور احد واقتوب بانا گیا ہے لیکن یہاں صرف ایک حصہ یعنی

واسجد پڑھ لینے پرسجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا، (مراقی الفلاح/۲۱۱) اورمتن میں فی الصحیح کی قیدلگا کر ان لوگوں کے قول کوردکر دیا ہے، جنہوں نے بیکہا ہے کہ سجدہ اس وقت واجب ہوگا جب اکثر آیت سجدہ پڑھے خواہ اکثر حرف سے بہلے ہویا بعد میں وھو روایة عن محمد واختارہ الزیلعی . (حوالہ بالا)

﴿٨٨٨﴾ وَايَاتُهَا اَرْبَعَ عَشَرَةَ ايَةً فِي الْآغْرَافِ وَالرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَالإِسْرَاءِ وَمَرْيَمَ وَالْوَلْمَ وَالنَّمْلِ وَالسَّجْدَةِ وَصَ وَحْمَ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَانْشَقَّتْ وَإِقْرَا.

ترجمه اورآیات سجده چوده آیتی بین، سورهٔ اعراف مین، سورهٔ رعد مین، سورهٔ خل مین، سورهٔ اسراه مین، سورهٔ مریم مین، سورهٔ خل مین، سورهٔ اسراه مین، سورهٔ مریم مین، اور سورهٔ حج کی دوآیتول مین سے پہلی آیت میں سورهٔ فرقان مین، سورهٔ خم سین، سورهٔ انتقت ، سورهٔ اقراء مین ۔
مین، سورهٔ حم سجده مین، سورهٔ والنجم مین، سورهٔ انتقت ، سورهٔ اقراء مین ۔

#### سجدهٔ تلاوت کی تعداد

اس عبارت میں سجدہ تلاوت کی تعداد بیان کی ہے، اور وہ کل چودہ سورتیں ہیں جن میں آیت سجدہ موجود ہے، ان میں سے ہرسورت میں سجدہ لازم ہے، مقام ٹائی میں سے ہرسورت میں سجدہ لازم ہیں موجود ہے، لیکن سورہ جج میں صرف اول مقام میں سجدہ لازم ہیں مقام ٹائی میں حضرت امام ابو حنیفہ کے نزد کی سجدہ لازم نہیں ہے، اور سورة ص میں دا کعا و اناب پر سجدہ کا نشان سجے نہیں ہے، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہدہ کیا جائے، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہدہ کیا جائے ، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہدہ کیا جائے ، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہدہ کیا جائے ، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جا ہے۔ بہدہ کہ حسن ماب پر سجدہ کیا جائے ، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کرنا جائے ، اور سورة ہے میں لایسنمون پر سجدہ کیا ہے۔ بہدہ کیا ہے۔ بہدہ کیا ہے کہ حسن ماب پر سجدہ کیا جائے ، اور سورة حم میں لایسنمون پر سجدہ کیا ہے۔ بہدہ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ بہدہ کیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ بہدہ کیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا

﴿ ٨٩٤ ﴾ وَيَجِبُ السُّجُودُ عَلَى مَنْ سَمِعَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ السَّمَاعَ.

ترجمه اورواجب موتا ہے مجدہ ہراس مخض پرجوس لے اگر چدندارادہ کیا ہوسننے کا۔

## سجدهٔ تلاوت کس پرواجب ہے؟

پورے قرآن کریم میں کل چودہ مقامات میں آیات بجدہ ہیں ان آیتوں کے پڑھنے والے پراور سننے والے پر بجدہ کر بہوں کرنا واجب ہے، جاہے قرآن کریم سننے کے ارادے سے بیٹھا ہویا کسی اور کام میں لگا ہوا ہواور بغیراراوے کے بجدہ کی آیت بن لی ہواگران مقامات میں بجدہ نہیں کریگاتو گنہگار ہوگا۔ (البحرالرائق بیروت: ۱۲۸/۲۲)

﴿ ٩٠﴾ إلَّا الْحَائِضَ وَالنَّفَسَاءَ.

مرجين أورنفاس والي عورت

عورت نے جوہ واجب نہیں ہوا بعد میں کو الت میں کی سے بجدہ کی آیت کی لو عورت پر بجدہ واجب نہیں ہوا بعد میں بحدہ کرنا بھی اس پر لا زم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے حالت جنابت نہ س لی ہے تو عنسل سے فارغ ہونے کے بعد بعدہ کرنا واجب ہے، (بہشی زیور:۳۳/۲) اور اگر کوئی شخص حالت جنابت میں بجدہ کی آیت پڑھے تو اس پر پاک ہونے کے بعد بعدہ تلاوت اواکر نالازم ہے، (در مختار: ا/ ۱۹ کی) اور چیض ونفاس والی عورت کواگر چہ آیت بجدہ پڑھنا جائز نہیں لیکن اگر پڑھ لے تو اس پر بواجب ہوگا، اور اگر کوئی شخص حالت منہیں لیکن اگر پڑھ لے تو اس پر بجدہ واجب نہیں ہاں جوشص اس سے سنے حال پر واجب ہوگا، اور اگر کوئی شخص حالت کفر میں آیت بجدہ پڑھے تو کے منہیں لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو آیت بجدہ پڑھتے ہوئے سنے حال سے تو اس بر بجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا اور اگر بچہ آیت بجدہ پڑھے اور وہ بجھ دار ہواگر چہ بچہ پر بجدہ تلاوت واجب نہیں لیکن اس سے آیت بحدہ سنے والے پر بجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ (مستفاد کتاب المسائل/ ۵۰۰)

﴿ ١٩ ٤ ﴾ وَالإمَامَ وَالمُقْتَدِى بِهِ.

#### ترجمه اور (مر)امام اوراس مخص پرجواس كى اقتداء كرر اب-

## مقتدی اگرامام کے پیچھے آیت سجدہ پڑھ دیے؟

ییعبارت بھی الا کے تحت ہے، اصل عبارت اس طرح ہے وَالا الامام المنح اگرکوئی تحص کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھر ہا ہواوراس دوران وہ آیت بحدہ پڑھ دے تو نہ اس پر بجدہ واجب ہوگا اور نہ اس کے امام پر، نہ نماز کے دوران اور نہ اس کے بعد اوراگراس نے اتنی زور سے پڑھی کہ دوسروں نے س کی تو اس میں تفصیل ہے (۱) اگر سننے والا اسی مقتدی کی نماز کے ساتھ شامل ہے تو اس پر بجد ہ تلاوت واجب نہ ہوگا، (۲) اگر سننے والا اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے تو اس پر بجد ہ تلاوت واجب نہ ہوگا، (۲) اگر سننے والا اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے تو اس پر بجد ہ تلاوت اور غربونے کے بعد اسے اداکر ہے گا، (۳) اسی طرح اگر مقتدی سے آیت بحدہ سننے والا نماز نہ پڑھ رہا ہوتو بھی اس پر بجد ہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ (درمختار مع الشامی مصری: ا/ ۲۱ کے مطھلاوی علی مراقی الفلاح: ۲۱۳)

﴿ ٩٢﴾ وَلَوْ سَمِعُوْهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوا بَعْدَ الصَّلُوةِ وَلَوْ سَجَدُوا فِيْهَا لَمْ تُجْزِهِمْ وَلَمْ تَفْسُدُ صَلَوْتُهُمْ في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

سلمعوها فاعل کی شمیرامام اور مقند یول کی جانب راجع ہے، ها ضمیر مفعول آیت سجدہ کی جانب راجع ہے۔ غیرہ تشمیر کا مرجع مقتدی ہے۔ فیھا ضمیر صلوۃ کی جانب راجع ہے۔

اورا گرسن لیس اس کواس کے علاوہ سے تو سجدہ کریں نماز کے بعداورا گرسجدہ کرلیس نماز میں توان کو کا اور ندان کی نماز فاسد ہوگی ، ظاہر روایت میں۔

#### نمازی کاغیرنمازی سے آیت سجدہ سننا

اگر پھولوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے کسی ایسے فض سے بحدہ کی آیت ٹی جوان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے،
تو بیلوگ نماز میں بحدہ نہ کریں کیوں کہ بیجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد کریں کیوں کہ بحدہ کا سبب یعنی آیت کا
سنا پایا گیا، اورا گر ممانعت کے باوجود نماز ہی میں بحدہ کر لیا تو وہ معتبر نہ ہوگا، پھر دوبارہ نماز کے بعد بھی کرنا پڑے گا، اور
سنا پایا گیا، اورا گر ممانعت کے باوجود نماز ہی میں بحدہ کر لیا تو وہ معتبر نہ ہوگا، پھر دوبارہ نماز کا فاسد نہ ہوئا اس لئے
سنا پایا گیا، اورا گر ممانعت کے باوروں کے نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز کا فاسد نہ ہوئا اس لئے
ہے کہ نمازیا تو فاسد ہوتی ہے، کسی رکن کوترک کرویئے سے یا فاسد ہوتی ہے منافی نماز پیش آنے ضام الروایة کی قیدلگا
با تیں نہیں پائی گئیں، کیوں کہ بحدہ نماز کے منافی نہیں ہے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مصنف نے ظام الروایة کی قیدلگا
کرنواور کی روایت کونکال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ کورہ مسئلہ میں نماز فاسد ہوجائے گی کیوں کہ ان لوگوں نے نماز کے
اندرا کی چیز کا اضافہ کیا ہے، جونماز کے افعال سے نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۲۲۳۳)

#### ﴿ ٩٣ ٤ ﴾ وَيَجِبُ بِسَمَاعِ الْفَارْسِيَّةِ إِنْ فَهِمَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

ترجمه اورواجب ہوجائے گا (آیت مجدہ کا ترجمہ) فاری (لینی عربی کے علاوہ) من لینے سے بھی اگراس کو مجھ جائے معتمد فد بہب کے مطابق۔

### کیا آیت سجدہ کا ترجم سننے سے سجدہ واجب ہے؟

اگرآیت مجده کا ترجمه کسی نے پڑھایا سنا اور وہ بی جانتا ہے، کہ بیآیت مجدہ ہی کا ترجمہ ہے، تو اس پراختیا طاسجدہ تلاوت واجب ہے، اوراگراہے یہ پہتہ نہ ہو کہ بیآیت مجدہ کا ترجمہ ہے تو اس پر مجد ہ تلاوت لازم نہیں ہے۔ ( درمخنار مع الشامی زکریا:۲/ ۵۷۷، تقریرات رافعی: ۱/ ۱۰۵، کتاب المسائل: ۴۹۷)

﴿ ٢٩٢ ﴾ وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ فِي وُجُوْبِهَا بِالسَّمَاعِ مِنْ نَائِمِ أَوْ مَجْنُوْن.

ترجیہ: اور مخلف ہوگئ تھیج (اختلاف ہوا ہے سی فرمب قائم کرنے میں) اس کے وجوب میں سننے کے ذریعہ سونے والے سے یا پاگل ہے۔

## سوتے ہوئے خص سے آیت سجدہ سننا

اگر کسی سونے والے شخص نے سوتے ہوئے آیت مجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں دوقول ہیں راج سے کہ واجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا: ۱۸۲/۲ ، کتاب المسائل: ۴۹۹)

# مجنون شخص كاآيت سجده بإهنا

مجنون کے تین درجات ہیں، (۱) جنون کاسلسلہ ایک دن ایک رات کے اندراندرر ہنا ایک صورت ہیں آ ہے ہوہ پڑھنے سے خود پڑھنے والے پراوراس سے سننے والے دونوں پر سجد ہ تلاوت واجب ہوگا، (۲) اگر جنون کا سلسلہ ایک دن ایک رات سے زیادہ ہے، کیکن بحد میں افاقہ بھی ہوجا تا ہے، تو پڑھنے والے پرتو سجد ہ تلاوت واجب نہیں ہے لیکن اس سے سننے والے پر سجد ہ تلاوت واجب ہوگا، (۳) اور اگر جنون کا سلسلہ اس طرح مسلسل ہے کہ بھی افاقہ ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں نہ تو پڑھنے والے پر سجد ہوگا اور نہ سننے والے پر۔ (شامی زکریا: ۵۸۲/۲، کتاب المسائل: ۵۰۰)

#### اختياري مطالعه

#### سوتے ہوئے آیت سجدہ پڑھنا

اگرکوئی مخص سوتے ہوئے بجدہ کی آیت پڑھے اور جاشنے کے بعداسے بتایا جائے کہ اس نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے، تو اس مخص پر سجد ہ تا ایک روایت کے اعتبار سے ہوتو اس مخص پر سجد ہ تا اور دوسری روایت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ (اس لئے احتیاط بہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے) واجب ہے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ (اس لئے احتیاط بہی ہے کہ سجدہ کر لیا جائے) (شامی زکریا: ۵۸۱/۲) کتاب المسائل: ۴۹۹)

#### ﴿ 40 كِ ﴾ وَلَا تَجِبُ بِسَمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدَىٰ.

طیر پرندے واحد طانو جمع طُیُور ، الصَّدَی آوازِ بازگشت بہاڑوغیرہ میں گونج کرلوٹے والی آواز۔ ترجمه : اورواجب نہیں ہوتا آیت بجدہ سننے سے پرندہ یا گونج کے ذریعہ۔

#### یرندے سے آیت سجدہ سننا

اگرکسی طوطے یا مینا وغیرہ کو تحدہ کی کوئی آیت رٹا دی جائے ،تو اس سے سننے والے پر سجدہ واجب نہ ہوگا۔ (شامی زکریا:۸۸۳/۲، تتاب المسائل:۵۰۱)

#### آیت سجده کی بازگشت

اگر کوئی مخفس آیت سجدہ کی صدائے بازگشت (پہاڑیا بڑی عمارتوں سے نکرا کرآنے والی آواز) کو سنے تو اس پرسجد ہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ (حوالہ کبالا )

#### اختياري مطالعه

## ریژبوپرآ بیت سجده کی تلاوت

اگر ریڈیو پر آبت سجدہ پڑھی جائے تو سننے والے پرسجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کیوں کہ ریڈیو کے اکثر پروگرام پہلے سے شیپ کر کے نشر کئے جاتے ہیں، البتہ اگر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہور ہا ہوتو ایسی صورت میں آبت سجدہ سننے سے سجدۂ تلاوت واجب ہوجائے گا کیوں کہ اسے لا وُڈ اسپیکر کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

## شيپ ريکار ڈسے آيت سجده سننے کا حکم

شیپ ریکارڈیس بھری جانے والی آ واز بھی بظاہر صدائے بازگشت کے مشابہ ہے، اس لئے اکثر مفتیان شیپ ریکارڈ سے آیت سے آیت سیحدہ سننے کوموجب سجدہ تلاوت قرار نہیں دیتے ، لیکن بعض محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ شیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا چا ہے کیوں کہ جب وہ آ واز آلہ غیر مختار سے نکل رہی ہے تو اس کا انتساب آلہ کی طرف نہ ہوکر تلاوت کرنے والے ہی کی طرف ہوگا، جس کی اہلیت میں کوئی شبہیں ہے، اسی بنا پراحتیا طاکا تقاضہ میہ کے مشیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت کر لیا جائے۔ (فتو کی نویسی کے رہنما اصول جدید ایڈیشن/۱۲۹/ ۱۲۲/ کا اللہ اکل/ ۱۲۹)

## ﴿ ٩٦ ﴾ وَتُؤَذِّى بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلُوةِ غَيْرِ رُكُوعِ الصَّلُوةِ وَسُجُودِهَا.

ترجمه اورادا او بات است کا مطلب بیہ کہ نماز میں نماز کی نماز میں نماز کے رکوع اوراس کے بجدہ کے علاوہ۔

استریب اس عبارت کا مطلب بیہ کہ نماز میں آیت سجدہ پڑھ لینے سے جو بجدہ واجب ہوتا ہے،اس کے کے مسنون شکل تو یہ کہ ایک مستقل بجدہ کر ہے اور اگر بجدہ کے بجائے ایک زائدرکوع کر بے تب بھی ادا ہوجائے گا، نیز یہ بات بھی یا در کھنی ضروری ہے کہ بجدہ تلاوت کی اوائیگی نماز والے رکوع سے تو ہوجائے گی بشر طیکہ بجدہ تلاوت کی اوائیگی نماز رکوع سے کر بے تو بجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اس کوعلامہ نیت رکوع میں کرلی ہولیکن اگر بجدہ تلاوت کی اوائیگی خارج نماز رکوع سے کر بے تو سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اس کوعلامہ ططاوی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، (فی الصلوة) ھذا القید بالنسبة الی الرکوع فقط فلا یہ خزی عنها رکوع فی خارجها لان الاثر انما ورد فیما اذا رکع فیها فقط فیقتصر علی مورد الاثو ططاوی علی مراقی الفلاح /۲۲۳

<sup>﴿</sup> ٩٧﴾ وَيُجْزِئُ عَنْهَا رُكُوْعُ الصَّلُوةِ إِنْ نَوَاهَا وَسُجُوْدُهَا وَاِنْ لَمْ يَنْوِهَا إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ فَوْرُ التِّلَاوَةِ بِٱكْثَرَ مِنْ ايَتَيْنِ.

لم ينقطع نفى جحد بلم در نعل مستقبل معروف باب انفعال القطاعاً مصدر بختم موجانا، جيسے اِنقطع الحرُّ أوِ البَرْ دُ مَرَى ياسردى حْتم موجانا، جيسے اِنقطع الحرُّ اوِ البَرْ كُ مَرَى ياسردى حْتم موكَّى - فور مرجيز كا ابتدائى وقت، ابتدائى حالت، جوش فَارَ يفورُ فوراً ابلنا - عنها ضمير كا مرجع سجده مرجع سجده تلاوت ہے - نواها ضمير كا مرجع سجده مي سجو دها ضمير كا مرجع سجده علاوت ہے - ينوها ضمير كا مرجع سجده علاوت ہے - الله من مناسلات مناسركا مرجع سجده علاوت ہے - الله مناسركا مرجع سجده علاوت ہے - الله مناسركا مرجع سجودها مناسركا مرجع سجده الله مناسركا مرجع سجده علی مناسبت مناسبت الله مناسبت منا

ترجیمه) اور کافی ہوجا تا ہے، بجد ہ تلاوت کی طرف سے نماز کا رکوع اگراس کی نبیت کر لے اور اس کا سجد ہ اگر چہاس کی نبیت نہ کی ہو جب کہ ختم نہ ہوا ہوتلاوت کا جوش دوآیوں سے زیاد ہ کے ذریعیہ

## (۱) نماز کے رکوع سے سجد ہ تلاوت کی ادائیگی

اس عبارت میں مندرجہ ذیل مسائل کا بیان ہے، (۱) گرنماز میں آیت سجدہ پڑھی اوراس کے فوراً بعد (دویا تین آیتوں کے بعد )رکوع کرلیا اور رکوع میں سجد ہُ تلاوت کی بھی نیت کرلی تو اس رکوع سے سجد ہُ تلاوت ادا ہو جائے گااور اگر تین آیتوں سے تا خیر ہوگئ تو اب رکوع کافی نہ ہوگا بلکہ الگ ہے سجدہ کرنا ہوگا۔ (درمختارز کریا: ۵۸۶/۲)

# (۲) رکوع سے سجد ہ تلاوت کی ادائیگی کے لئے نیت شرط ہے

آگررکوع کے ذریعہ بحدہ تلاوت کی ادائیگی کی جائے تو اس میں بحدہ تلاوت کی نیت ضروری ہے، جتی کہ آگر جہری نماز میں امام نے آیت بحدہ پڑھ کررکوع کر لیا اور رکوع ہی کی حالت میں بحدہ کی نیت کر لیکن مقتہ یوں نے نیت نہیں کی تو مقتہ یوں پڑھ کر رکوع کی نیت کر لیکن مقتہ یوں نے نیت نہیں کی تو مقتہ یوں پرامام کے سلام پھیر نے کے بعد سجدہ تلاوت کر کے قعدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہوگا ورنہ مقتہ یوں کی نماز والے فاسد ہوجائے گی ، (اس لئے ایسی صورت میں امام کو چاہئے کہ وہ رکوع میں سجدہ کی نیت نہ کرے تا کہ بعد میں نماز والے سجدہ سب کا سجدہ تلاوت خود بخو دا دا ہوجائے جیسا کہ آ گے مسئلہ آرہا ہے ) (در مخارز کریا ۲/۲۵۸۱ البحرال ائق ۱۳۳/۲)

## (m) آیت سجدہ کے فوراً بعد سجدہ کرنے میں نبیت شرط نہیں

اگرآیت سجدہ پڑھی اوراس کے بعد فورا لیعنی تین آیتوں سے زائد فصل کئے بغیر رکوع اور سجدہ کرلیا اور کوع میں سجدہ کی نیت نہیں کی توامام اور مقتدی سب کا سجد ہ کٹلاوت نماز کے سجدہ کے ساتھ اداموجائے گا۔ ( درمختارز کریا:۲/ ۵۸۸)

#### اختياري مطالعه

## امام سجدہ میں گیا مقتد بوں نے رکوع سمجھا

امام سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کہ کر سجدہ میں چلا گیااور مقتدی سمجھے کہ امام رکوع میں ہے، تو مقتدیوں کو جا ہے کہ وہ اپنار کوع چھوڑ کر سجدہ اداکر لیس خواہ امام کے سجدہ کے بعد ہی ہو۔ (مستفاد کتاب المسائل: ۵۰۵–۵۰۸) ﴿ ٩٨ ﴾ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ آوِاءُتَمَّ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَىٰ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلُوةِ فِي الْأَظْهَرِ.

إنتئم فعل ماضي معروف باب انتعال إئتِيمَام مصدر باقتداء كرنابه

تعرجمہ ادراگر سناامام سے پھراس کی افتدا نہیں کی یا اقتداء کی دوسری رکعت میں توسجدہ کر مے نماز سے باہر ظاہر ترین قول میں۔

### غیرنمازی کاامام سے آیت سجدہ سننا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ امام نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کوا پیے آدمی نے سنا جو اس کے ساتھ تماز میں شریک نہیں ہے، اور نہ آیت سجدہ کوس کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا تو نماز سے باہر سجدہ کرنا واجب ہوگا اس لئے کہ سجدہ کا سبب لین آیت سجدہ کوسنا پایا گیا، اور اگر اس نے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شرکت کی تو نماز سے فراغت کے بعد سجدہ تا وت کرے کیوں کہ جب اس محف نے اس رکعت کونہیں پایا جس میں آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو اس نے نہ قرائت کو پایا اور جب سجدہ کونہیں پایا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوگا۔

تنبیہ: فی الاظہر بعض نسخوں میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ دوسری رکعت میں اقتداء کرنے سے سجد ہُ تلاوت ساقط ہوجائے گا مگر سچے بات وہی ہے جوتشر تک میں آچکی ہے۔

﴿99﴾ وَإِنِ اءْتَمَّ قَبْلَ سُجُوْدِ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ فَانِ اقْتَدَىٰ بِهِ بَعْدَ سُجُوْدِهَا فِي رَكْعَتِهَا صَارَ مُدْرِكًا لَهَا حُكْمًا فَلاَ يَسْجُدُهَا اَصْلاً.

اصلاً مجھی نہیں، ہرگزنہیں، بالکل نہیں۔ به ضمیر کامرجع امام ہے، لھا ضمیر کامرجع سجدہ تلاوت ہے۔ ترجیعی اورا گرافتداء کرےاپنے امام کے سجدہ تلاوت سے پہلے تو سجدہ کرےاس کے ساتھ اورا گرافتداء کرلےاس کی اس کے سجدہ تلاوت کے بعداس رکعت میں تو ہوگا پانے والا اس کو حکمی طور پر چنانچے سجدہ نہیں کرے گااس کا بالکل۔

سکدیہ کہ امام نے آیت مجدہ پڑھی ادراس کوالیے تحف نے سنا جواس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، پھر پیخف نے ساجو نماز میں شریک ہوگیا، تواب دوصور تیں ہیں، (۱) امام کے مجدہ کرنے سے پہلے شامل ہوا، اگرامام کے مجدہ کرنے سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہوگیا توامام کے ساتھ شریک ہوگیا توامام کے ساتھ سجدہ کرنے سے بہلے امام کے ساتھ شریک ہوگیا توامام کے ساتھ سجدہ کرنا واجب ہوتا پس اس صورت میں جب کہ اس نے آیت مجدہ کو سنا بھی ہے، بدرجہ اولی امام کے ساتھ مجدہ کرنا واجب

ہے،اوراگرامام کے سجدہ کرنے کے بعداسی رکعت میں شامل ہوا تو اب اس پرسجدۂ تلاوت واجب ندر ہا کیوں کہ اس رکعت کو پالینے کی وجہ سے و ہخض حکما سجدہ پانے والابھی ہوگیا۔

#### ﴿٨٠٠﴾ وَلَمْ تُقْضَ الصَّلُوتِيَّةُ خَارِجَهَا.

ت جمه اورادانہیں کیا جاسکتا سجدہ صلوتی (یعنی ہروہ سجدہ جونماز میں واجب ہواتھا) نمازے باہر۔

سحدة صلونته كاحكم

اس عبارت کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ جونماز کے اندرآ یت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے واجب ہوا، کیکن نماز میں سجدہ نہیں کیا، تو نماز سے باہراواکر نے سے اوا نہ ہوگا، اب آ کے تفصیل ہے ہے کہ اگر سجدہ تلاوت فورا نماز میں کرنا تو منافی نماز عمل کرنے سے دو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ الاوت اداکر لے اس کے بعد سجدہ سہوکر کے نماز مکمل کرے اوراگر سجدہ تلاوت کرنایاوہ ہی نہ آیا تو سجدہ نہ کرنے کا گناہ اس کے ذمہرہ جائے گا، اور اس کی تلاف صرف تو ہدے ہوائد ہو ہو گا، اور اس کی تلاف صرف تو ہدے ہوائد ہوں کہ معاف فر مادے گا، اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور قصدا سجدہ تلاوت جھوڑ دیا تو اگر چہوہ گا، اور اس سجدہ کی قضا بعد میں لازم ہوگی کیکن نماز درست ہوجائے گی، اور اس سجدہ کی قضا بعد میں لازم ہوگی۔ (در مختار مع الثامی الشامی الشامی المسائل عسل میں الشامی السائل عسل کے در موتار مع الثامی الشامی السائل عسل میں الشامی کا مستفاد کتاب المسائل عسل کی در معتار معالی کے در در معتار معالی کا مستفاد کتاب المسائل عسل کی در در معتار معالی کے در در معتار معالی کی در در معتار معالی کی در در معتار معالی کی در در معتار معالی کے در در معتار معالی کے در در معتار کی در در معتار معالی کا در معالی کی در معتار معالی کی در معتار کی در در معتار معالی کا در معتار کی کر معالی کا در معتار کی در معتار کی کا در معتار کی در در معتار کی در معت

﴿١٠٨﴾ وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلْوةِ فَسَجَدَ ثُمَّ أَعَادَ فِيْهَا سَجَدَ أُخْرِيْ.

ترجمه اوراگر تلاوت کی نمازے باہر پھر سجدہ کرلیا پھر دوبارہ پڑھانماز میں تو دوبارہ سجدہ کرے۔

#### آيت سجده كاتكرار

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز سے باہر آیت سجد ہ تلاوت کر کے سجد ہ تلاوت کر لیا، پھر نماز میں داخل ہو کر اس آیت سجد ہ کی تلاوت کی تواس پرنماز کے اندر تلاوت کرنے کی وجہ سے سجد ہ تلاوت واجب ہوگا۔

﴿٨٠٢﴾ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

تفت ماضی معروف باب (ض) کفایة مصدر ہے کافی ہونا، دوسری چیز سے بے نیاز کرنا۔

ترجمه اوراً گرسجد فهیس کیا بهلی مرتبة و کافی موگاس کوایک بی سجده (جونماز میں ادا کرے گا) ظامرروایت میں۔

آیت سجده پژه کروهی آیت نماز میں دہرا نا

اس عبارت میں مجدہ تلاوت کے قد اخل کابیان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خارج نماز آیت مجدہ کی تلاوت کی

اور سجدہ نہیں کیاحتی کہ سی نفل یا فرض نماز میں داخل ہو گیا، پھراسی آیت سجدہ کی دوبارہ تلادت کی اور نماز ہی میں سجدہ تلاوت کیا تو اور نماز ہی میں سجدہ تلاوت کیا تو اس سے دونوں آینوں تلاوت کیا تو اس سے دونوں آینوں کے سجد سے ساقط ہوجا کیں گے، اور وہ ترک سجدہ پر گنا ہگار ہوگا، ظاہر روایت کی قیدلگا کرنوا در کی روایت کو نکال دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنے سے ایک سجدہ ادا ہوگا دوسر اسجدہ نماز سے فراغت کے بعدادا کرنا ضروری ہے۔ (طحطاوی مع مراقی الفلاح: / ۲۱۸)

#### ﴿٨٠٣﴾ كَمَنْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا مَجْلِسَيْنِ.

ترجیہ: جیسے وہ مخض (ایک ہی سجدہ کا فی ہوجا تاہے) جس نے بار بار پڑھا ہواس کوایک ہی مجلس میں نہ کہ دو مجلسوں میں۔

## ا یک مجلس میں متعدد بارآیت سجده پڑھنایا سننا

فرماتے ہیں کہ جیسے ماقبل کے مسئلہ میں دونوں تلاوتوں کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہے، اسی طرح اگر ایک مجلس میں ایک ہی جمل میں رہتے ہوئے اسے بار بار سنا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا، درمختار مصری: الم ۲۲۱ ایسے ہی اگر کمی مخص نے آیت سجدہ پڑھی پھر سجدہ کر لیا اس کے بعد پھرمجلس میں رہتے ہوئے اسی آیت کا حکر اردرکر تار ہاتو اس پر مزید کوئی سجدہ واجب نہ ہوگا بلکہ پہلا ہی سجدہ کافی ہوجائے گا، (درمختار مراک اس کے بعد فیرائی اس کے بعد بھرمجلس میں پڑھی یاسنی پھرمجلس بدل گئ تو بعد میں اگر چہوہی آیت و ہرائی اس کے بعد فیرائر چہوہی آیت و ہرائی گئی ہوگر دوبارہ سجدہ واجب ہوگا۔

#### اختياري مطالعه

## تكراروجوب سجدهٔ تلاوت كي صورتيس

آیات بحدہ کے متعدد بارواجب ہونے کے لئے تین میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے، (۱) اگرایک مجلس میں بیٹھ کرمتعدد آیات بحدہ پڑھیں تو ہرایک پرالگ الگ بحدہ واجب ہوگا، ینہیں کہا جائے گا کہ مجلس ایک ہے، لہذا ایک ہی سیٹھ بیٹھے ہیں بیٹھ بیٹھے بیٹھے بیٹھے دوسرے محض یا اشخاص سے الگ الگ آیت سجدہ سنیں تو ہر آیت سجدہ پرستقل سجدہ تلاوت واجب ہوگا، (۳) پڑھنے والے یا سنے والی کی مجلس بدل جانا (اورمجلس کی تبدیلی کابیان الگی عبارت میں آرہا ہے) (شامی زکریا: ۵۹۰–۵۹۱)

﴿٨٠٨﴾ وَيَتَبَدَّلُ المَجْلِسُ بِالإنْتِقَالِ مِنْهُ وَلَوْ مُسْدِيًّا إلى غُصْنِ وَبِالإنْتِقَالِ مِن غُصْنٍ

#### اِلَى غُصْنِ وَعَوْمٍ فِي نَهْرِ أَوْ حَوْضِ كَبِيْرٍ فِي الأَصَحِ.

مسدیا سَدی یَسْدِی سَدْیًا باب (ض) الثوب کیڑے کا تانا تنا۔ غصن مہی جمع اغصان، عوم باب نفر کا مصدرے عام یعوم عوماً تیرنا، باب نفرے ہے۔

توجید اور مجلس بدل جائے گی اس سے منتقل ہونے سے اگر چہ تانا تنتے ہوئے ہوا کے لکڑی سے دوسری لکڑی تک دوسری لکڑی تک اور منتقل ہونے سے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف اور تیرنے سے کسی نہر میں یا بڑی حوض میں سیجھ ترین تول میں۔ قول میں۔

## تبديلى مجلس

اس عبارت میں فاصل مصنف بیجلس کی تبدیلی کی صورتوں کو بیان فر مارہے ہیں، (۱) حقیقی مثلاً ایک جگہ ہے اٹھ کر دو چار قدم اِدھراُدھر چلے جانا یا مسجد یا کمرہ سے باہرنگل جانا، (۲) حکمی مثلاً ایک بجلس میں بیٹے بیٹے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جوعرف میں الگ سمجھا جاتا ہے، جیسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں دسترخوان بچھا کر کھانے لگناوغیرہ تو ان افعال کے بعدا گروہی آیہ دوبارہ پڑھے گا پھر بھی مکررطور پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا، (۳) تانا تنے کی آیہ ورفت میں وجوب بحدہ کررہوجائے گا، یعنی تانا تنے کی آیہ اس قدر سجدہ کررہوجائے گا، یعنی تانا تنے وقت اگرایک آیت بجدہ کو بار بار تلاوت کیا تو جتنی بارتلاوت کی ہے اس قدر سجدے واجب ہوں گے، کیوں کہ اس آیہ ورفت میں مجلس بدل جاتی ہے، (۴) اگر درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر ایک آیت بحدہ تلاوت کی پھر دوسری شاخ کی طرف نشل ہوکرائی آیت کو دوبارہ پڑھا تو دو بجدے واجب ہوں گے، ایک آیت بحدہ بار بار پڑھ رہا ہے تو جتنی بارتلاوت کرے گا استے ہی بحدے واجب ہوجائیں گے۔

فائدہ: بڑا حوض جو ماء جاری کے تکم میں ہوتا ہے، اس کا مدار آگر چہ پائی کی کثرت پر ہے، لیکن فقہاء نے سہولت کے لئے اس کا او پری رقبہ کم از کم دس ہاتھ لمبائی (برابر ۴۰٪ ذراع مربع) چوڑ ائی متعین کیا ہے، جس کی پیائش نئے پیانوں کے اعتبار سے ۲۲۵/مربع فٹ یا ۲۰/میٹر ہے۔ (الاوزان المحودہ/۱۰۱ کتاب المسائل/۸۸)

﴿٥٠٨﴾ وَلَا يَتَبَدَّلُ بِزَوَايَا البَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَلَوْ كَبِيْرًا وَلَا بِسْيْرِ سَفِيْنَةٍ وَلَا بِرَكَعَةٍ وَبِرَكَعَتَيْنِ وَشُرْبَةٍ وَاكُلِ لُقُمَتَيْنِ وَمَشْي خُطُوتَيْنِ وَلَا بِاتِّكَاءٍ وَقُعُوْدٍ وَقِيَامٍ وَرُكُوْبٍ وَنُزُوْلٍ فِي مَحَلِّ تِلاَوَتِهِ وَلَا بِسَيْرِ دَابَّتِهِ مُصَلِّيًا.

زوایا واحد زاویة گرکاکونه بیت جمع ابیات فلیك سفینة كشی جمع سُفُن شربة سیراب بونے كاندازه

كاپائى خطوتين مثنيه باسكاداحد محطوة جمع محطوات دوقدمول كادرميانى فاصلة قريباً ١٠٠/ الحج - اتكاء باب افتعال كامصدر بويائ لگانا - دابّة زمين پر چلنے والا جانور، اكثر استعال اس چوپائ پر موتا ب جوسوارى يا بوجھ لادنے كام آتا ہے جمع دُوَابُ تصغير دُوَيْبَة .

ترجمہ اورنہیں بدلتی فلیٹ کے گوشوں سے اور مسجد کے گوشوں سے اگر چہ بڑی ہواور نہ کشتی کے چلنے سے اور نہایک دور کعت پڑھنے سے اور نہ فیک لگانے سے اور نہ بیٹے اور نہ فیک لگانے سے اور نہ کھڑ سے اور نہ موار ہونے اور نہ اتر نے سے اپنی تلاوت کی جگہ میں اور نہ اپنی سواری کے چلنے سے جب کہ وہ نماز پڑھ دہا ہو۔

# مجلس نه بدلنے کی چندصور تیں

اس عبارت میں صاحب نورالایشا تے جمل ندبد لنے کی چندصورتوں کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی فض کمی کرے یا فلیٹ کے اندرر ہتے ہوئے اس کے کونوں میں گھوم پھر کرآ یت بحدہ بار بار پڑھ رہا ہے، توبہ پورا کرہ ایک بی مجلس کی درجہ میں ہے، لہذا ایک بی سجدہ واجب ہوگا ایسے بی پوری مسجد بھی مجلس واحد کے درجہ میں ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: والحاصل ان ماللہ حکم المکان الواحد کا المسجد والبیت. آ کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر چلتی سواری مثلاً ہوائی جہاز کشتی یا کاراوربس وغیرہ میں ایک بی آیت بحدہ متعدد بار پڑھی تو بھی ایک بی سجدہ واجب ہوگا، (درمختار درمختار کر یا اللہ با در کھوڑے یا اونٹ وغیرہ پرسواری کررہا ہے، تو ہر مرتبہ کے لئے الگ بحدہ کرنا ہوگا، (درمختار زکریا: ۲ میں ایک بی است کے ان الگ بحدہ کرنا ہوگا، (درمختار کر یا ۱۹۳/۲)

آ گے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور پھر دورکعت نماز پڑھ کی اس کے بعداس آیت کود ہرا تا رہایا آیت سجدہ پڑھی اور پھر پڑھی اور پھر پانی پی لیایا ایک دولقہ کھانا کھالیا یا ایک دوقدم چل پڑا، اور پھر وہی آیت سجدہ پڑھی تو بیسب اعمال مجلس واحد ہی کے درجہ بیس ہیں ایسے ہی سیدھا بیٹھا تھا، اور آیت سجدہ پڑھی پھر فیک لگا کر پڑھتار ہایا کھڑا تھا بیٹھ گیا یا بیٹھا تھا کھڑا ہو گیایا اپنی تلاوت کی جگہ بیس رہتے ہوئے سوار ہو گیایا سوار تھا اس جگہا ترگیا تو ان تمام صور توں بیس ایک بیسیما تھا کھڑا ہو گیایا اپنی تلاوت کی جگہ بیس رہتے ہوئے سوار ہوگیایا سوار تھا رہا ہے، اور وہ نماز بیس مشغول ہے، اور ہی سجدہ واجب ہوگا، پھرا خیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سوار کی پرسوار جار ہا ہے، اور وہ نماز بیس مشغول ہے، اور آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پڑھنے پرالگ الگ سجدہ لازم ہوگا۔
ہاں اگر نماز میں مشغول نہیں ہے، اور آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پڑھنے پرالگ الگ سجدہ لازم ہوگا۔
ہاں اگر نماز میں مشغول نہیں ہے، اور آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پڑھنے پرالگ الگ سجدہ لازم ہوگا۔

<sup>﴿</sup>٨٠١﴾ وَيَتَكَرَّرُ الوُّجُوبُ عَلَى السَّامِعِ بِتَبْدِيْلِ مَجْلِسِهِ وَقَدِ اتَّحَدَ مَجْلِسُ التَّالِي لَأ

#### بِعَكْسِهِ عَلَى الْأَصَحِ.

تر بیجید اور مکرر ہوجا تا ہے و جوب سننے والے پراس کی مجلس بدل جانے سے حالاں کہ (اگر چہ) ایک ہی ہو پڑھنے والے کی مجلس نہ کہاس کے عکس میں میچے ترین نمر ہب پر۔

## مجلس بدلنے کا حکم

مسئلہ یہ ہے کہ اگر آ ہے سجدہ سننے والے کی مجلس بدل گئی اور تلاوت کرنے والے کی مجلس نہیں بدلی تو بالا تفاق وجوب سجدہ سائع پر مکرر ہوگا کیوں کہ سائع سے حق بیں سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب سننا ہے، اور چونکہ مجلس بدلئے کی وجہ سے سننا مکرر ہوگا ، اورا گر تلاوت کرنے والے کی مجلس بدل گئی لیکن سننے والے کی مجلس بدلی اس طرح کہ سائع اپنی جگہ کھڑ اجواور پڑھنے والا چلتا پھر تارہ اور نشقل ہوتا رہے، تو علامہ فخر الاسلام کے قول کے مطابق اس صورت میں بھی سجدہ کا وجوب سائع پر مکرر ہوگا ، صاحب نورالا بیناح فر ماتے ہیں کہ مجل بات یہ ہے کہ اس صورت میں سائع پر وجوب سجدہ مکر رئیس ہوگا ، کیوں کہ سائع کے حق میں سجدہ واجب ہونے کا سبب سائع ہے اور سائع کی محل میں سجدہ واجب ہونے کا سبب سائع ہے اور سائع کی محل میں شرائیس ہوالہذا اس پر وجوب سجدہ بھی مکر رنہ ہوگا۔

﴿٨٠٧﴾ وَكُرِهَ أَنْ يَقْرَأُ سُوْرَةً وَيَدَعَ ايَةَ السَّجْدَةِ لِإَعَكُسُهُ.

یدع تعل مفارع معروف باب (ف) و دعًا مصدر ہے چھوڑنا۔ ندجمہ اور مکروہ ہے کہ سورت پڑھے اور چھوڑ دے آیت سجدہ نہ کہاس کا عکس۔

#### آيت سجده حچور دينا

صاحب نوارلا بیناح فرماتے ہیں کہ نمازیا غیر نماز میں پوری سورت کو پڑھنا اور آیت سجدہ کو چھوڑ وینا مکروہ تحریمی ہے، وجہ کراہت یہ ہے کہ بیٹل آیت سجدہ سے اعراض کرنے کے مشابہ ہے، اور قر آن کریم کی کسی آیت سے اعراض کرنا حرام ہے، کیوں کہ بیتو کفر ہے، پس جب حقیقتا اعراض کرنا حرام ہے تو جو چیز اس کے مشابہ ہے وہ مکروہ ضرور ہوگی، اور اگر کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور باقی پوری سورت کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ بیں جدہ کی طرف پیش قدمی ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح/ ۲۷)

﴿٨٠٨﴾ وَنَدُبَ ضَمُّ ايَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إِلَيْهَا.

اللَّهَا صَمير كامرجع آيت مجده ہے۔

#### ترجمه اورمتحب إيك يازياده آيون كاملانااس كاطرف.

#### آیت سجدہ کے ساتھ دوسری آیت ملانا

فرماتے ہیں کہ پندیدہ اور افضل میہ کہ آبت سجدہ سے پہلے ایک یا دوآ بیتیں پڑھ کے، تا کہ بیوہم نہ ہو کہ آبت سجدہ کو اوروں پر فضیلت ہے، حالال کہ تمام آبیتیں کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں اگر چہ بعض آبات کو صفات ہاری کے ذکر پر مشمل ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ (حوالہُ ہالا)

#### ﴿٨٠٩﴾ وَنَدُبَ إِخْفَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ مُتَأَهَّبِ لَهَا.

احفاء باب افعال کامصدر ہے پوشیدہ رکھنا، چھپانا، یہاں پرمرادآ ہت پڑھنا ہے۔ متاهب اسم فاعل ہے باب تفعل سے دائی سے تاقب نتاقب تارہونا۔

ترجمه اورمتحب ہاس كا آستد پر هناايسے فض كسامنے جو تيارند موجده كے لئے۔

## آیت سجده آسته پرهناافضل ہے

اگرکوئی فخض جہزا تلاوت کرر ہا ہواور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جواپنے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے بجدہ کے لئے تیار نہ ہوں ، تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جب آیت بجدہ آئے تو آہتہ پڑھے تا کہ سننے والوں پر بجدہ ہی نہ ہو اوراگر پڑھنے والا تنہا ہوتو اب اسے اختیار ہے ، خواہ جہزا پڑھے یاسرا اوراگر وہاں ایسے لوگ موجود ہوں کہ بجدہ تلاوت ان اوراگر پڑھنے والا تنہا ہوتو اب اسے اختیار ہے ، خواہ جہزا پڑھے بیس ہے ، تو پھر زور سے پڑھنا افضل ہے ، لِان فی ھذا کرشاق نہ گزرے کا اوران کو بحدہ تلاوت سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے ، تو پھر زور سے پڑھنا افضل ہے ، لِان فی ھذا کہ علی المطاعة (طحطاوی/ ۲۷۱)

﴿٨١٠﴾ وَنَدُبَ القِيَامُ ثُمَّ السُّجُوْدُ لَهَا.

ترجمه اورمتحب م كفراهونا پرسجده كرنااس كے لئے۔

#### سجدهُ تلاوت كاطريقه

بہتریہ ہے کہ تجدہ سے پہلے کھڑے ہو کر تجدہ میں جائے اور تجدہ کے بعد بھی سیدھا کھڑا ہولیکن بیلازم نہیں اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کرلے گاتو بھی کوئی حرج نہیں ہے،اس طرح اس مخض کے لئے جس نے سوار ہونے کی حالت میں آیت تجدہ پڑھی سواری سے اتر کرز مین پر تجدہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔(طحطاوی/۲۷۱)

﴿ ١١٨﴾ وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَالِيْهَا وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ وَلاَ

#### السَّامِعُون بِالإصْطِفَافِ فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَانُوا.

اصطفاف بابافتعال كامصدر بالكن لكانا مف بسة مونا

توجمه اورندا ٹھائے سننے والا اپنے سرکواس سے آیت بجدہ پڑھنے والے سے پہلے اور نہ تھم دیا جائے آیت سجدہ پڑھنے والے آگے ہوں ہے۔ اور نہ تھا جائے آیت سجدہ پڑھنے والے آگے ہوں ہجدہ کرلیں۔

#### اجتاعأ سجده كاطريقه

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خارج نماز آیت سجدہ پڑھی اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آیت سجدہ سی اب بیسب لوگ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لئے افضل اور بہتر بیہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے والا اقدا سجدہ میں جائے گھریہ لوگ والا اقدا سجدہ میں جائے گھریہ لوگ سجدہ سے اللہ تا سب سامعین اس کے بعد جائیں، ایسے ہی پہلے تلاوت کرنے والا اپناسرا تھائے گھریہ لوگ سجدہ سے اللہ وجہ سے تلاوت کرنے والے کو آھے بڑھنے کا تھم معین آھے فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حقیقتا اقتدا خہیں ہے، اسی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو آھے بڑھنے کا تھم میں دیا جائے گا، اور نہ سامعین کو،صف بندی کا بلکہ آھے ہیجھے جیسے بھی ہوں سجدہ کرلیں گے۔

(طحطاوي مع مراقي الفلاح:/١٤١)

#### ﴿٨١٢﴾ وَشُرِطَ لِصِحْتِهَا شَرَائِطُ الصَّلُوةِ إِلَّا التَّحْرِيْمَةَ.

#### ترجمه اورشرط لگائی می اس مصحح ہونے کے لئے نماز کی شرا مَط کی سوائے تحریمہ کے۔

#### سجدهٔ تلاوت کےشراکط

سجدہ تلاوت سجے ہونے کے لئے وہ تمام شراکط ہیں، جونماز کے سجے ہونے کے لئے ہیں، مثلاً بدن اور جگہ کی پاک
کپڑے کا پاک ہونا، ستر کا ڈھائلنا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، وغیرہ البتہ سجدہ تلاوت میں الگ سے تبییر تحریمہ اور متعین
آ ہے سجدہ کی نیت کرنالازم نہیں ہے، یعنی اگر سی شخص نے متعدد آیات سجدہ پڑھیں اور وہ تلاوت کے سجد ہے بیک وقت
اواکرنا چاہتا ہے، تو ہر ہرآ ہے کی تعین کے ساتھ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بالعین واجب شدہ سجد وں کو گن کر سجدہ
کر لینے سے بھی واجب ادا ہوجاتا ہے، (سجدہ تلاوت میں بینیت ضروری ہے کہ آ بت سجدہ پڑھنے سے جو سجدہ می واجب ہوا ہوں) اور ماقبل میں بیہ بات آ چگی ہے کہ جوشر طین نماز کے سجے ہونے کے لئے ہیں اس وجہ سے اگر وقت مروہ میں کسی شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہوا اور اس کی وقت اس نے ادا کر لیا تو ادا ہوجائے گا، لیکن اگر غیر مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت واجب ہوا تھا تو اب مکروہ میں اس کی ورست نہ ہوگی ، در مختار مع الشامی معری: ا/ ۱۵

نیز سجدهٔ تلاوت کے دوران اگر حدث لاحق ہوجائے یا گفتگو کرلے یا قبقہہ لگادے تو سجدہ تلاوت فاسد ہوجائے گا،اوراسے سجدہ دوبارہ کرنا ہوگا،البتہ قبقہہ کی وجہ سے اس پر وضولا زم نہیں،اورآ کے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ آگر مورت کی محاذات یا اس کے قریب رہتے ہوئے سجدہ تلاوت ادا کیا تو بھی وہ درست ہوجائے گا، فاسدنہ ہوگا۔ (حوالہ مبالا)

﴿ ٨١٣﴾ وَكَيْفِيَّتُهَا اَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ هُمَا سُنَّتَان بِلاَ رَفْعِ يَدٍ وَلاَ تَشَهُّدٍ وَلاَ تَسْلِيْمٍ.

ترجیں اوراس کی ترکیب ہیہے کہ تجدہ کرے ایک تجدہ دو تکبیروں کے بچ میں وہ دونوں سنت ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیرالتحیات پڑھے اور بغیر سلام پھیرے۔

#### سجدہُ تلاوت کے افعال

سجدہ تلاوت کا اصل رکن سجدہ یا اس کے قائم مقام مثلاً نمازی کا سجدہ تلاوت کی جگدرکوع کرنا یا مریض اور مسافرکا اشارہ کرنا ہے، اور سجدہ سے پہلے اور بعد میں دو تکبیریں کہنا مسنون ہے، یعنی سجدہ کر نے کا طریقہ بیہ ہے کہ طہارت کی حالت میں قبلہ روہوکر اللہ اکبر کہ کہ کر کھڑا ہوجائے، اور حالت میں قبلہ روہوکر اللہ اکبر کہ کہ کہ کھڑا ہوجائے، اور سجدہ تلاوت میں تجبیر سجدہ تلاوت بیش کر اور کھڑے ہوگے والوت میں تجبیر کھڑے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گی اور نہ ہی سجدہ کے بعد بیٹھ کرتشہد پڑھا جائے گا، اور نہ ہی سلام پھیرا جائےگا۔

کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گی اور نہ ہی سجدہ کے بعد بیٹھ کرتشہد پڑھا جائے گا، اور نہ ہی سلام پھیرا جائےگا۔

(درمخارز کریا: ۲۰ میں میں افراد کریا: ۵۸۰/۲)

#### اختياري مطلعه

#### سجدهٔ تلاوت میں کیا ذکر کرے

اگرکوئی شخص فرض نماز میں سجد ہُ تلاوت کرے تو سجد ہ کی تنبیج سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے،اورنفل نماز میں یا جماع**ت** سے باہر سجد ہ کرے تو تنبیج کے ساتھ دیگر دعا 'میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص سجد ہُ تلاوت میں پ**چھ بھی نہ پڑھے** خاموش رہے تو بھی سجد ہ صبحے ہے۔ (تخضاللمعی:۳۶۷، شامی:۱۹/۱)

﴿ ٨١٣﴾ سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكُرُوْهَةٌ عِنْدَ الإمَامِ لَايُثَابُ عَلَيْهَا وَتَرَكَهَا وَقَالَا هِي قُوْبَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا وَهَيْئَتُهَا مِثْلُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ.

لا بناب فعل مضارع منفى مجبول باب افعال أثابة مصدر بدله يا انعام دينا الحصكامول كر بدله كو واب كمت

یں۔ قربة نیک اعمال جن سے خدا کی خوشنودی اور قربت حاصل ہو، کارِثواب نیک کام جمع فُرَبٌ و فُرُبَاتٌ ، هینة لمريقة جمع حينات.

ترجمه سجده شکر مروه ہے،امام صاحب کے نزویک اس کے کرنے پر تواب نہیں ماتا،اوراس کوچھوڑوے، اور فرمایا صاحبین نے کدوہ عبادت ہے اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ بحدہ تلاوت کے مانند ہے۔

## سحده شكر كابيان

سجدهٔ شکر کا مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی نعمت الٰہی ظاہراً حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ مال ودولت واولا دعطا فر مائے تو اس وقت اس کی خوشی میں مستحب اور افضل ہے ہے کہ اللہ تعالی کے لئے قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے اور سجدہ میں اللہ کی حمد وثنا کرے تستج پڑھے اس کے بعداللہ اکبر کہد کر سجدہ سے سراٹھائے اور اب سجدہ کے بعد بیٹھ کرتشہدنہ پڑھا جائے گا ،اور نہ سلام پھیرا جائے گا،علامہ شامی نے محیط کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں سجد و شکروا جب نہیں سجھتا،اس لئے **کہ آگر واجب ہوجائے تو ہرلہحہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعتیں بارش کی طرح ہوتی رہتی ہیں ،تو پھران کے شکریہ میں ہروقت** مجدہ شکر لازم ہوگا، اور اس میں تکلیف مالا بطاق ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ بیا کیہ طرح کی عبادت ہے، اس کے کرنے والے کوثواب ملے گا، کویا کہ صاحبین کے نز دیک سجد ہ شکر مستحب اور افضل ہے، علامہ شامی اخیر بحث میں فرماتے ہیں کہ امام اور صاحبین کا اختلاف سنیت میں ہے، جواز اور مشروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، والمعتمد ان الخلاف في سنيتها لا في الجواز (شامى:ج ا/٢١١) خلاصه كلام بيب كر جدة شكرالي جكريس کمنا جا ہے جہال اوگ و مکھر ہے ہول کیوں کے ربب یاست سمجھیں سے ہنہائی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ لِدَفْع كُلِّ مُهِمَّةٍ

مهتم بالشان اورعظیم الشان فائدہ ہرایک مشکل دور کرنے کے لئے

﴿٨١٥﴾ قَالَ الإمَامُ النَّسَفِي فِي الكَافِي مَنْ قَرَأَ اي السَّجْدَةِ كُلُّهَا فِي مَجْلِسِ وَّاحِدٍ وَسَجَدَ لِكُلِّ مِنْهَا كَفَاهُ اللَّهُ مَااَهَمَّهُ.

آئی قرآنِ پاک کا ایک جملہ یا چند جملے جن کے آخر میں وقف ہوتا ہے واحد آیة . اَهُمَّ فعل ماضی معروف باب افعال ہے مغموم و بے چین کرنا، باعث تشویش ہونا۔

ترجمه فرمایاامام سفی نے کافی میں جو مخص پڑھے بحدوں کی تمام آیتیں ایک ہی مجلس میں اور سجدہ کرتار ہے



ان میں سے ہرایک کے لئے تو کفایت کرے گااللہ اس کے معاملہ میں جواس کو پریشان کئے ہوئے ہیں۔

## بریثانیوں کے دفعیہ کے لئے ایک مجرب عمل

بعض نقہاء نے کھا ہے کہ جوخص چودہ آیات بجدہ کوا کی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں علی الترتیب پڑھے اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ بحدہ بھی کرے اور پھراس کے بعد دعا کرے تو انشاء الدُضر ور قبول ہوگی، اورا گرمصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی بہت جلدی دور ہوجائے گی، یہا کا برفقہاءاور ائر محتصدین کا مجرب عمل ہے، سب آیات اسمی پڑھ کر بعد میں سب کے بحدے ایک ساتھ بھی کرسکتا ہے، کیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک آیت بجدہ پڑھ کر بجدہ کر رے اور اخیر میں دعا مائے، (مراقی دوسری آیت بجدہ پڑھ کر بحدہ کر رے اور اخیر میں دعا مائے، (مراقی دوسری آیت بجدہ پڑھ کر بحدہ کر میان المبارک کی راتوں اور شب الفلاح مع الطحطا دی / ۲۷ کا اور اگر میمل معظم اور مقبول راتوں میں کیا جائے، مثلاً رمضان المبارک کی راتوں اور شب قدر اور شب برات اور عیدین کی راتوں میں کیا جائے تو زیادہ قبولیت کی امید ہے۔

#### بَابُ الجُمْعَةِ (جعم كابيان)

## اسلام میں جمعہ کے دن کی اہمیت

اسلامی شریعت میں جعد کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہتر اور افضل دن جعد کا دن ہے، اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اس دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اس دن وہ جنت سے باہرتشریف لائے،اور قیامت بھی اس دن قائم ہ رکی ۔ (مشکوۃ شریف:ا/۱۱۹)

## جمعه كى ايك الهم خصوصيت

جعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایس ساعت امت محمد بیکوعطافر مائی ہے کہ اس ساعت میں اللہ تعالی ہے جوہمی دعا ما تکی جائے گ جائے گی یقیینا پوری ہوگی۔ (حوالہ بالا)

## قبولیت کی گھڑی کونسی ہے

جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کواللہ تعالی نے مخفی رکھا ہے، تا کہلوگ زیادہ سے زیادہ وقت عباوت وطاعت اور دعا میں صرف کریں، اس وقت کی تعیین نہ کرنے کی حکمت سے بیان کی جاتی ہے کہا گرلوگوں کو معلوم ہو جائے تو صرف اس گھڑی کوعبادت اورانا بت کے لئے متعین کرلیں مے اور دیگراوقات وایام میں چھٹی کردیں مجے، علاوہ ازیں وہ قبولیت کا وقت قیمتی ہیرا ہے، اورقیمتی ہیرادکھایانہیں جاتا اس کوتلاش کرنا پڑتا ہے، ترندی شریف کی روایت میں عصر ومغرب کے درمیان کا حصہ بتلایا ہے، (ترندی: ۱/ ۲۵) اور مسلم شریف کی روایت میں امام کے مبر پر چڑھنے سے کیکرنمازختم ہونے تک کے درمیان ہے، (مفکوۃ: ۱/ ۱۱۹) مگراس وقت جو بھی دعا ہووہ دل دل میں ہونی چاہئے کیوں کہ دوران خطبہ زبان سے دعاوغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

#### جمعہ کے دن اجر وثواب کی کثر ت

جعہ کے دن عسل کرنے خوشبولگانے اوراچھی طرح نظافت حاصل کرنے کے بعد نماز جمعہ میں بااوب شرکت کرنے بعظیم الثان اجرو و اب کا اعلان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ذکر کرر ہا ہوں، حضرت سلمان فاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو خض بھی جمعہ کے دن عسل کرے اور جرم کمکن طور پر پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر والوں کی خوشبو استعال کرے اس کے بعد جمعہ کے لئے گھرے نظے اور دو بیٹھنے والوں کے خوشبو استعال کرے اس کے بعد جمعہ کے لئے گھرے نظے اور دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی زبردسی نہ گھے پھر جومقدر ہونماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے تو بھیناس کے اسکے جمعہ تک کے سارے (صغیرہ) گناہ بخش دیے جا کیں گے۔ (رواہ ابنجاری مظلوۃ: ۱۲۲/۱)

# جمعہ کے دن مسجد میں پہلے جہنچنے کی کوشش کی جائے

جمعہ کے دن نصیلت حاصل کرنے کی غرض سے مجمع ہی سے جمعہ کی تیاری شروع ہوجانی چاہئے،اور مسجد میں جلداز جلد و بینے کی کوشش کرنی جاہئے، جو محض جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ تو اب اوراج عظیم کا مستحق ہوگا۔

#### نماز جمعہ جھوڑنے کی نحوست

جوفض ذکورہ بالا فضائل اورخصوصیات کے باوجونماز جمعہ چھوڑ دے اورستی وغفلت کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کامعمول بنا لے اس سے بڑا بدنصیب اورمحروم فض اورکوئی نہیں ہوسکتا، ایبافخض منا فقوں کے طریقہ پر چلنے والا ہے، اوراس کوتا ہی کی نحوست سے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے، پھرشاید آئندہ اسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جولوگ بلا عذر جمعہ میں شرکت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کوان کے بارے میں میرا دل یہ چا ہتا ہے کہ سی اور فخص کو جمعہ پڑھانے کا تھم دوں، پھر جولوگ جمعہ سے رہ گئے ہیں ان کوان کے گھرسمیت آگ لگا دوں۔ (مشکوۃ شریف: ا/ ۱۲۱، مستفاد کتاب المسائل: ۳۲۰ تا ۲۳۱)

اس بنا پرہم سب کو چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان نعمت خداوندی کی قدر کریں اور جعد کے مبارک وقت کو ہرا عتبار سے وصول کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے آمین یارب العالمین۔ ﴿ ٨١٨﴾ صَلُوةُ الجُمُعَةِ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ الدُّكُوْرَةُ وَالحَرِيَّةُ وَالإَقَامَةِ فِيْهَا فِى الاَصَحِّ وَالصِّجَّةُ وَالخَرِيَّةُ وَالإَقَامَةِ فِيْهَا فِى الاَصَحِّ وَالصِّجَّةُ وَالأَمْنُ مِنْ ظَالِمِ وَسَلَامَةُ العَيْنَيْنِ وَسَلَامَةُ الرِّجْلَيْنِ.

ترجیں جمعہ کی نماز فرنس عین ہے، ہراس شخص پر کہ جس میں جمع ہوجا ئیں سات شرطیں بذکر ہونا آزاد کی اور تھہر ناشہر میں یااس مقام میں جوداخل ہے شہر میں تھہرنے کی حد (تھم) میں (یعنی ایسے مقام میں تھہر نا جہاں تھہرنے کوشہر میں تھہر نا تمجھا جاتا ہے ) سیح ترین ند ہب کی رُوسے اور تندرسی اور بے خوف ہونا ظالم سے اور دونوں آنکھوں کا سلامت ہونا اور دونوں پیروں کا سلامت ہونا۔

## جعهس پرفرض ہے

جمعہ کی فرضت اس شخص پر ہے جس میں درجہ ذیل ۹/شرائط پائی جا کیں، (۱) مرد ہونا (عورتوں پر جمعہ فرض نہیں) (۲) آزاد ہونا (غلام پر جمعہ فرض نہیں) (۳) بڑی آبادی میں مقیم ہونا (گاؤں دیبات میں رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں) (۳) تندرست ہونا (مریض شخص پر جمعہ فرض نہیں) (۵) قیدادرخون کا نہ ہونا (قیدی ادر گرفآری کے خوف سے چھنے دالے پر جمعہ فرض نہیں) (۲) بینا ہونا (نابینا پر جمعہ فرض نہیں) (۷) چلنے پر قادر ہونا (اپا بھے پر جمعہ فرض نہیں) (۷) عاقل بالغ ہونا (بچا در پاگل پر جمعہ فرض نہیں) (۹) سخت بارش ادر کچیز نہ ہونا (سخت بارش وغیرہ کی دجہ سے ترک جمعہ کی مخصت ہوجاتی ہے) تا ہم نہ کورہ اعذار کے باو جودا گرکوئی شخص جمعہ ادا کر لے مثلاً دیبات کار ہے والا شہر جا کر جمعہ پڑھ لے یا مریض ادر اپا بھے کسی کے سہارے سے مسجد چلا جائے تو اس کا جمعہ فریضہ وقت کے بطور ادا ہو جائے گا۔ (کتاب المائل: ۳۲۱)

آو فیما ہو داخل فی حدا لا قامۃ فیھا :اس عبارت میں فناء شہر کی تعریف اوراس کے حکم کابیان ہے، فناء شہر کا اطلاق آبادی کے اردگردان جگہوں پر ہوتا ہے جن سے شہر کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، مثلاً صنعتی کارخانے ، ملحق ایئر پورٹ، ریلوے اشیشن وغیرہ اور فناء شہر کارقبہ شہر کے بڑے چھوٹے ہونے کی اعتبارے مختلف ہوسکتا ہے۔

### فناشهركاحكم

بڑی آبادی سے کمحق علاقوں (جنہیں اصطلاح میں فناءشہر کہا جاتا ہے) میں جمعہ کا قیام درست ہے،اوراس کے لئے آبادی کا اتصال ضروری نہیں ہے۔

﴿ ٨١٨﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا سِتَّةُ ٱشْيَاء المِصْرُ أَوْ فِنَاؤُهُ وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ.

السلطان حكران، بادشاه، جمع سلاطينُ . نانب قائم مقام، نما ئنده، جمع نُوَّابٌ .

توجمه اورشرط لگانی کئیں ہیں جمعہ کی نماز کے سیح ہونے کے لئے چھے چیزوں کی ،شہریا فنا مشہراور بادشاہ یااس

کا نائب۔

صحت جمعہ کے شرا کط

مسمی جگہ جعد کے شیخے ہونے کے لئے سات شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس عبارت میں دوشرطوں کا بیان ہے:

(۱) شہر یا فناء شہر ہونا (۲) حاکم یا اس کا قائم مقام ہونا، یعنی جس علاقہ میں اسلامی حکومت قائم ہوتو وہاں کے شہروں میں جعد سطح ہونے کے لئے حکومت کی طرف سے صراحة یا دلالتہ اجازت شرط ہے، اس کی اجازت کے بغیر جعد کا قیام درست نہ ہوگا، اور ہندوستان جیسے ممالک جہاں اسلامی حکومت قائم نہیں اورا قتد ار پر کفار قابض ہیں وہاں جعد کے قیام کا انظام خود مسلمانوں کے سپر دہے، مسلمان مل کر جھا امام جعد بناویں اس کی افتد اء میں جمعہ پڑھنادرست ہے۔
انظام خود مسلمانوں کے سپر دہے، مسلمان مل کر جھا امام جعد بناویں اس کی افتد اء میں جمعہ پڑھنادرست ہے۔

( کتاب المسائل ہے ۲۲۸ – ۲۲۵)

#### ﴿ ٨١٨﴾ وَوَقْتُ الظُّهْرِ فَلاَ تَصِحُ قَبْلَهُ وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ .

ترجمه اورظهر کاونت ہونا چنانچی خہیں ہاس سے پہلے اور باطل ہوجائے گااس کے نکل جانے ہے۔

#### جمعه کے وقت کا بیان

تمام ائم متفق ہیں کہ ظہر کی طرح جمعہ کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ امام احرُّفر ماتے ہیں زوال سے
پہلے بھی جس وقت عیدین پڑھی جاتی ہیں یعنی دس گیارہ بجے جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے لیکن افضل زوال کے بعد جمعہ
پڑھنا ہے باتی سب ائمہ کے نزدیک زوال کے بعد ہی جمعہ پڑھنا صحح ہے اگر زوال سے پہلے جمعہ پڑھ لیا گیا تو اس کا
اعادہ ضروری ہے۔ (تحفۃ اللمعی ج:۲،ص:۳۵،مراتی الفلاح مع الطحطاوی:۲۵۷)

# جمعہ میں ہرز مانہ میں تعجیل افضل ہے

زوال کے بعد جمعہ کی نماز جلد از جلد پڑھنی افضل ہے خواہ سردی کا زمانہ ہویا گری کا کیونکہ نبی گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی زوال کے بعد فوراً جمعہ پڑھتے تھے، اس سے معلوم ہؤگیا کہ بعض جگہ بہت تا خیر سے جو جمعہ کا وقت مقرر ہوتا ہے بیغلط طریقہ ہے، حضور کی سنت مستمرہ کی خلاف ورزی ہے، اس کو بدلنا ضروری ہے، انڈرتعالی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین ۔ (تحفۃ اللمعی ۲/۲۲، کتاب المسائل ص ۲۶۰٪)

آ کے صاحب نورالا بیناح فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ پڑھنے کے دوران وقت نکل گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا تو

فرض نماز باتی ندر ہے گی بلکہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

﴿ ١٩٨﴾ وَالخُطْبَةُ قَبْلَهَا بِقَصْدِهَا فِي وَقْتِهَا وَحُضُوْرُ آحَدِ لِسَمَاعِهَا مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الجُمُعَةُ وَلَوْ وَاحِدًا فِي الصَّحِيْحِ.

ترجیک اورخطبہ پڑھنااس سے پہلےاس کے ارادہ سے (جمعہ کے خطبہ کے ارادے سے )اس کے وقت میں اور کسی مخص کا حاضر ہونااس کے سننے کے لئے ان میں سے جن سے جمعہ منعقد ہوتا ہے اگر چدا یک ہی ہوتی فرہب کی بنا پر۔

خطبه كأحجكم

صحت جمعہ کے شرائط ہیں سے چوتھی شرط خطبہ پڑھنا ہے اور پانچویں شرط خطبہ کا جمعہ سے پہلے ہونا اورات نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جن سے جمعہ قائم ہو سکے اور جمعہ کی نماز جمعہ سے قبل خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہ ہوگی ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ خطبہ کے اراد ہے سے خطبہ پڑھا جائے حتی کہ اگر خطیب کو چھینگ آئی اوراس نے المحد للہ کہا تو یہ خطبہ کے قائم مقام نہ ہوگا ، ایسے ہی اگر خطبہ کی نیت نہ ہوتو محض الفاظ اداکر نے سے خطبہ معتبر نہ ہوگا اور جمعہ میں خطبہ دینا شرط ہے اس کا سننا شرط نہیں اگر مسجد میں سب مقتدی بہرے ہوں یا سب سور ہے ہوں اور کسی خطبہ نہ سنا ہوتو بھی نماز تھے ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۵۷)

﴿٨٢٠﴾ وَالإذْنُ الْعَامُّ .

ترجمه اورعام اجازت كامونا

اذنِ عام کی شرط

اس عبارت میں صحت جمعہ کی چھٹی شرط کو بیان کررہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہولہذا جس جگہ عام اجازت ہوگی ہیں جب جگہ عام اجازت ہوگی وہاں نہاز جمعتے ہوگی ور نہیں، اسی وجہ سے بعض جیلوں میں جو با قاعدہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں ہمعہ اور وہاں ہمعہ کا مرف سے جمعہ قائم کرنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے تو وہاں جمعہ کی طرف سے جمعہ قائم کرنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے اور جمعہ کی جماعت پڑھنا درست ہے، ایسے بی کسی شہر کا اگر پورٹ اگر فناء شہر میں داخل ہے تو وہاں جمعہ کا قیام درست ہے اور جمعہ کی جماعت اگر پورٹ کے اندر بھی اداکی جاسکتی ہے اگر چہ وہاں باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو کیونکہ وہاں باہر والوں پر دوک نوک حفاظت کی غرض سے ہو در نہ تحض نماز کے لئے کوئی رکا وٹ نہیں ہے اور پانی کا جہاز کسی شہر کے ساحل سے لگا ہوا کھڑا ہو یا اگر پورٹ پر ہوائی جہاز کھڑا ہو تا جہاز کو اندر جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے کھڑا ہو یا اگر پورٹ کا مراح مفقو د ہے۔ (در مخارمع الشامی ، ا/ ۲۱ کے ۲۲ کی کتاب المسائل: ۲۵ کا

﴿ ٨٢﴾ وَالجَمَاعَةُ وَهُمْ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ غَيْرِ الإَمَامِ وَلَوْ كَانُوا عَبِيْدًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَوْ رُطْني .

عبید اس کاواحد عَبْدٌ ہے، غلام محکوم۔ موضلی جمع ہے مَوِیْضٌ کی بیار۔ ترجیع اور جماعت اوروہ تین مردوں کا ہونا ہے امام کے علاوہ ،اگر چہوہ غلام یا مسافریا بیارہی ہوں۔

# جعد کی جماعت کے لئے کم از کم تین مقتد یوں کا ہونا شرط ہے

جمعہ کے نیام کے لئے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین مقتری خطبہ و جماعت میں شامل ہوں خواہ وہ غلام یا مسافر یا بیار ہی کیوں نہ ہوں۔ وفی الشامی ہذا عند ابی حنیفة ورجح الشار حون دلیله و اختارہ المحبوبی و النسفی کذا فی تصحیح الشیخ قاسم. (شامی کراچی:۱۲۵/۲)

﴿٨٢٢﴾ وَالشَّرْطُ بَقَاؤُهُمْ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَسْجُدَ فَاِنْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُوْدِهِ ٱتَمَّهَا وَحُدَهُ جُمُعَةً وَاِنْ نَفَرُوا قَبْلَ شُجُودِهِ بَطَلَتْ .

نفروآ فعل ماضی معروف جمع ندکر غائب باب (ن) نَفْرًا ونُفُودًا بھا گنا، دور ہونا۔ سجودہ ضمیر کا مرجع امام ہے۔ اتمها ضمیر کا مرجع جمعہ ہے۔

ترجمت اور شرط ان کاباتی رہناا مام کے ساتھ ہجدہ کرنے تک چنانچہ اگر بھاگ جائیں اس کے ہجدہ کے بعدتو

مکمل کر ہے اس کو تنہا ہی نماز جعد کی حیثیت ہے اور اگر بھاگ جائیں اس کے ہجدہ کرنے ہے پہلے تو باطل ہوجائے گی۔

مسلد ہے ہمنا دید ہے کہ اگر نماز جعد شروع کرنے ہے پہلے لوگ امام کو تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے تو بالا تفاق امام ظہر
کی نماز پڑھے جعد کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی اور اگر نماز جمعہ شروع کرنے کے بعدا مام کے رکوع اور ہجدہ کرنے

سے پہلے لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے تو حصرت امام صاحب کے نزدیک امام اس صورت میں بھی از سر نوظہر پڑھے اور صاحبین کے نزدیک امام سے رکوع اور ایک ہجدہ کرنے کے بعد صاحبین کے نزدیک امام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو پھرامام صاحب اور صاحبین کے نزدیک جمعہ پر بناء کر سے بعدہ کرنے کے بعد لوگ امام کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو پھرامام صاحب اور صاحبین کے نزد یک جمعہ پر بناء کر سے بعنی جمعہ کی نماز پوری کرے۔

(ستفاد اشرف الہدایہ ۲۰/۲ مراتی الفلاح: ۲۵)

﴿ ٨٢٣ ﴾ وَلا تصِحُ بِإِمْرَأَةٍ أَوْ صَبِي مَعَ رَجُلَيْنِ .

ترجمه اور سیح نہیں ہوتی ایک عورت یا بچہ ہے دومر دوں کے ساتھ۔ تشدیعی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے سیح ہونے کے لئے تین بالغ مردوں کا ہونا ضرور ی ہے،اس وجہ سے دوبالغ مرداورا یک عورت کی موجودگی میں یا ایک بچہ کی موجودگی میں جمعہ تیج نہ ہوگا۔

#### ﴿ ٨٢٣﴾ وَجَازَ لِلْعَبْدِ وَالْمَرِيْضِ أَنْ يُؤُمَّ فِيْهَا .

مسکدیہ مسکدیہ ہے کہ مسافر بیاراورغلام پراگر چہ جمعہ فرض نہیں ہے کیکن ان کو جمعہ میں امام بنا نا جائز ہے۔

﴿ ٨٢٥﴾ وَالمِصْرُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ مُفْتٍ وَاَمِيْرٌ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الاَحْكَامَ وَيُقِيْمُ الحُدُوْدَ وَبَلَغَتْ اَبْنِيَتُهُ مِنِى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

مفت اسم فاعل ہے باب افعال سے افتیٰ یُفتی افتاء فتویٰ دینا، مفتی وہ خض ہے جو مسائل کا جواب دے سکے، ماہر علم فقہ بغلیل مفت اصل میں مُفتی تھا، یا متحرک ما بل مکسور ہے اور یا پرضمہ دشوار ہے اس وجہ سے یا ساکن ہوگئی پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گرگرئی مُفت ہوگیا، یہی تغلیل قاض میں بھی ہوگی۔ منی کومنی کہنے کی بہت سی وجو ہات منقول ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور بات ہے ہے کہ یہاں چوں کہ ہدی کے جانور ذریح کے جاتے تھا ور ان کا خون بہایا جاتا تھا اس لئے اس مقام کا نام منی پڑئیا کیونکہ عربی زبان میں امنی اور منی کا لفظ کسی چیز کے بہانے کے معنی میں آتا ہے لیکن آج کل جانوروں کو ذریح کرنے کی جگہیں امعیصیم میں منتقل کردی گئی ہیں جومنی سے شالی جانب واقع ہے میں آتا ہے لیکن آج کل جانوروں کو ذریح کرنے کی جگہیں امعیصیم میں منتقل کردی گئی ہیں جومنی سے شالی جانب واقع ہے اب منابی صدود میں کوئی منحر (سلائر ہاؤس) نہیں رہا اور منی کی شری صدود کی نشانی کے طور پر حکومت نے بڑے برے نیا ہورڈ لگار کھے ہیں ان سے باسانی منی کی صدود کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ترجیک اورمصر ہراہیامقام ہے جس کے لئے کوئی مفتی امیر اوراہیا قاضی ہوجواحکام نا فذکر ہےاور حدود قائم کرے اور پہنچ گئی ہوں اس کی عمارتیں منی (مقام منی کی عمارتوں کی مقدار ) کوظا ہرروایت میں۔

## جعه کننی بردی آبادی میں جائز ہے؟

صحت جمعہ کے لئے بڑی آبادی ہونا شرط ہاوراس کی تعین میں فقہاء کی عبارات مختلف ہیں، سب کا خلاصہ یہ کہ دہاں روز مرہ کی ضروریات کے لئے دوکا نیس وغیرہ موجود ہوں اور حکومت کا ایسا نظام بھی ہوجس سے مظلوم مدد حاصل کرسکتا ہومثلاً پولیس چوکی یا گرام پنچایت اور عام طور پر ہمارے ملک میں تین ہزار کی آبادی پر یہ ہوتیں مہیا ہوجاتی ہیں لہٰذا اتنی بڑی آبادی میں جمعہ قائم کرنا درست ہوگا اور اس سے کم آبادی پر جمعہ فرض نہ ہوگا ان کوظہر کی نماز پڑھنی ضروری ہوگی وہ لوگ آگر ظہر چھوڑ کر جمعہ پڑھیں کے تو ان پر ظہر کا فریضہ باتی رہ جائے گا۔ ( کتاب المسائل ص ۲۲۲) اوراگرکوئی جگہ جی ٹی روڈ اور چورا ہے پرواتع ہونے کی وجہ سے اس میں بازار شفا خانہ ڈاکنا نہ تھا نہ سب کچھ موجود ہیں تو

وہاں جعد کی نماز سے اور درست ہے آگر چہ وہاں کے باشند ہے تین ہزار سے کم کیوں نہ ہوں۔ ( نمآ وی دارالعلوم ۴/۲۳) اور شہر وقصبات سے دور دراز جنگل بیابان میں جعد قائم کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہاں صحت جعد کی شرطنہیں پائی جاتی اور شہر کے اطراف میں واقع کارخانہ میں نماز جعد قائم کرنا درست ہے جبکہ وہاں جعد قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہواور ایساگا وال جو شہر سے چند کلومیٹر پرواقع ہوا وراس کی آبادی شہر سے متصل نہ ہوتو وہاں جعد درست نہیں آگر چہ وہاں شہر کی اذان کی آ واز سنائی ویتی ہونے سے اور جمد کے میچ ہونے کے لئے جامع مسجد یا کسی بڑی مسجد ہی کا ہونا ضروری نہیں بلکہ بڑی آبادی کے کسی میدان میں جمی جعد کی نماز پڑھنی درست ہے۔ (سما السائل: ص ۱۳۳۰ ، کہیری ۱۱۱)

﴿ ٨٢٧﴾ وَإِذَا كَانَ القَاضِي أَوِ الْآمِيْرُ مُفْتِيًا أَغْنَى عَنِ التَّعْدَادِ .

آھنی فعل ماضی معروف ہاب افعال سے اِغناءٌ مصدر ہے جب صلہ میں عن آئے تو معنی ہوں کے بے نیاز کرنا ، کفایت کرنا۔

ورجب اورجبكة قاضى ياامير بى مفتى موتوب نياز كرد ع كاتعداد يــــ

سری اس عبارت کا مطلب سے کہ جب قاضی عالم ہواس کے اندرفتوی دینے کی صلاحیت ہوتو پھرالگ سے ایک مفتی کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی اگر امیر عالم ہوفتوی دے سکتا ہوتو امیر بھی مفتی کا کام انجام دے سکتا ہے کسی دوسرے مفتی کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ما قبل کی عبارت سے چونکہ اس کا وہم ہوتا تھا کہ تین آ دمیوں کی ضرورت ہے اس وجہ سے صاحب کتاب نے فرمایا کہ مذکورہ بالاصورت میں اس متعینہ تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۷۹)

﴿ ٨٢٤﴾ وَجَازَتِ الجُمُعَةُ بِمِنِي فِي الْمَوْسِمِ لِلْخَلِيْفَةِ أَو أَمِيْرِ الحِجَازِ.

ورجائزہ جمعہ نی میں موسم مج کے اندر خلیفہ یا امیر حجاز کے لئے۔ منی میں جمعہ کا قیام

مسئلہ یہ ہے کہ شخین کے نزدیک ایام جج میں منی کے اندر جمعہ کی نماز اداکرنا جائز ہے گراس شرط کے ساتھ کہ امیر جج وہ فض ہو جوصوبہ ججاز کا حاکم ہے، صرف جج کرانے کے لئے امیر نہ بنایا گیا ہو یا خلیفۃ اسلمین بذات خود جج کے اور نہ بنایا گیا ہو یا خلیفۃ السلمین بذات خود جج کے ادادے سے سفر کر کے یہاں موجود ہو خلیفہ کے ساتھ مسافر ہونے کی قیداس لئے لگائی ہے کہ خلیفہ اگر منی میں مقیم ہوتو بدرجہ اولی جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہوگا اور صاحب کتاب نے منی کے اندر جواز جمعہ کے لئے امیر ججازیا خلیفہ ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے کہ جمعہ قائم کرنے کی ولایت انہیں دونوں کو ہا اور رہاوہ امیر جس کو امیر موسم کہتے ہیں وہ تو جج کے امور کا متولی ہوتا ہے نہ کہ اس کے علاوہ کا اس کے علاوہ کا اس کو لایت جمعہ حاصل نہیں ہے۔

منبید: اس عبارت میں منی کے اندر جمعہ کے سی جونے کوموسم جج کے ایام کے ساتھ مقید کیا گیاہے بوقد یم زمانہ

کے اعتبارے ہے جبکہ منی کی آبادی صدیوں تک مکہ مرمہ کی آبادی سے بالکل الگ رہی ہے اور دونوں کے درمیان صدیوں تک ویران میدان اور پہاڑوں کا فاصلد ہاہے جن میں کسی شم کی آبادی اور عارت نہیں شی اس کے پیش نظر ماشی کے تمام فقہاء نے تسلسل آبادی ند ہونے کی وجہ سے دونوں کو الگ الگ آبادی قرار دیا تھا محر ۱۳۲۰ ہے موسم جج میں مدرسہ صولتیہ کی زیر محرانی پاکستان اور ہندوستان کے مفتیان کرام اور علاء عظام کی ایک جماعت نے اقصال آبادی کا خود مشاہد وفر ما یا اور سب لوگ متفقہ طور پراس نتیجہ پر پہنچ کمنی کی حیثیت مکہ منظمہ کے ایک محلّہ یا فنا ہے شہر کی طرح ہوگئی ہے، مشاہد وفر ما یا اور سب لوگ متفقہ طور پراس نتیجہ پر پہنچ کمنی کی حیثیت مکہ منظمہ کے ایک محلّہ یا فنا ہے شہر کی طرح ہوگئی ہے، اس لئے موسم جج ہویا نہ ہوئی کے اندر جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ (انو اور حست : اے) ہریں بنا حجاج کو اپنے اپنے جیموں میں جمع ہوکر جمعہ قائم کرنا ہوگا۔

﴿ ٨٢٨ ﴾ وَصَحَّ الإَفْتِصَارُ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى نَحْوِ تُسْبِيْحَةٍ أَوْ تَحْمِيْدَةٍ مَعَ الكَّرَاهَةِ .

وجود اورمج ہے اکتفاکرنا خطبہ میں صرف سیجہ (سبحان الله) یا تحمید (الحمدالله) پر کراہت کے ساتھ۔

### خطبه کی مقدار کیا ہو؟

خطبہ کی کم ہے کم مقدارا یک مرتبہ الحمد للدہ سجان اللہ الا اللہ الا اللہ کہنا ہے لیکن تین آیا تیا تی معلبہ پڑھنا مکرو و تنزیبی ہے اورصاحبین کے نز دیک خطبہ کی کم سے کم مقدارتشہد کے بقدر ہے اس سے کم مکروہ ہے۔ (درمخارز کریا:۲۰/۳)

﴿ ٨٢٩ ﴾ وَسُنَنُ الخُطْبَةِ لَمَانِيَةً عَشَرَ شَيْنًا: اَلطَّهَارَةُ.

ترجه و اورخطبه کی منتیں اٹھارہ چیزیں ہیں: پا کی

### خطبه کے سنن وآ داب

یہاں سے صاحب کتاب خطبہ کے سنن و آ داب کا آغاز کررہے ہیں جو بالترتیب آ رہے ہیں، ان میں سے سب کے بہاں سے سب کہلی چیز طہارت ہے بین بلا وضو خطبہ دینا مکروہ ہے، اور اگر دیدیا تو خطبہ تو ہوجائے گا مگر مکر و قیح کی ہے اور اگر حالت جنابت میں خطبہ دیا تو اس کالوٹا نامستحب ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ۱۸۰)

#### ﴿٨٣٠﴾ وَسَتْرُ الْعُوْرَةِ .

ترجمه اورسر كاجهيا موامونا

تشریع سر اگر چه فی نفسه فرض بے لیکن خطبه کی حالت میں مسنون ہے، لہٰدا اگر کسی نے بلاسر خطبه دیا تو

كرابت تحري كي سكماته موجائ كا\_(حواله بالا)

﴿ ٨٣١﴾ وَالجُلُوْسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الخُطْبَةِ.

ترجمه اوربیشامنر پرخطبه شروع کرنے سے پہلے۔

خطیب کامنبر پر پہنچنے کے بعد شروع میں بیٹھنااذان پوراہونے کے انتظار میں متحب ہے۔

﴿٨٣٢﴾ وَالْاَذَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْإِقَامَةِ .

ترجم اوراذان برهناس كےسامن كبيرى طرح۔

## جمعه کی اذ ان ثانی

جمعہ کی دوسری اذان منبر کے سامنے اور قریب ہونی چاہئے منبر سے قریب ہونے کا یہی مطلب نہیں کہ صف اول ہی میں ہو بلکہ منبر سے دورامام کے سامنے دو چار صفوں کے بعدیا تمام صفوں کے بعد بحص کہنی جائز ہے، البتہ بیاذان معجد کی حدود سے باہر دیناامت کے متوارث عمل کے خلاف ہے ایسے ہی نماز میں تکبیر کہنے والا کسی بھی صف میں کھڑے ہوکر تکبیر کہنے مالا کسی صف میں یا مام کے مین جیجیے یا دائیں بائیں ہونا ضروری نہیں ہے۔

﴿٨٣٣﴾ ثُمَّ قِيَامُهُ .

فرجمه فجراس كاكفرامونا

### کھڑے ہوکر خطبہ دینا

جمعہ وعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دینا مسنون ہے بیٹھ کر بلاعذر خطبہ دینا مکر وہ ہے تاہم اگر کوئی شخص بیٹھ کر خطبہ پڑھ دے تو بھی خطبہ معتبر ہوجائے گانیزیہ بات بھی ذہن شین رہے کہ منبر پر خطبہ دینا سنت ہے اگر منبر نہ ہوتو بینچ کھڑے ہوکر خطبہ دینا بھی جائز ہے اور منبر سے مراد ہراونچی چیز ہے جیسے کرسی ٹیبل وغیرہ کسی بھی اونچی چیز سے خطبہ دیا جائے تو سنت ادا ہوجائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۵۹۲/۱)

﴿ ٨٣٣﴾ وَالسَّيْفُ بِيَسَارِهِ مُتَّكِنًا عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَبِدُوْنِهِ فِي بَلْدَةٍ فُتِحَتْ صُلْحًا .

ميف جع سُيوف الوار، ساف يسيف سيفًا بابضرب، لوارت مارنا مُتَكِئاً اسم فاعل باب افتعال

سے اِتکاء مصدر ہے، سہارالگانا، فیک لگانا۔ عنو قر زبردتی بروزن عَنا یعنُو عَنُو َ قَابِ نَصرز بردی لینا۔ خرجین اور تکواراس کے بائیں ہاتھ میں ہواس حال میں کہ اس پرسہارالگائے ہوئے ہو ہراس شہر میں جو فتح کیا گیا ہوبطور غلبہ کے اور تکوار کے بغیر ہراس شہر میں جو فتح کیا گیا ہوبطور صلح کے۔

## باته ميس عصاليكر خطبه دينا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خطیب ایسے شہر میں ہے کہ جسے غلبہ حاصل کر کے فتح کیا گیا ہوتو ایسے شہر میں ہاتھ میں تکوار کیکر خطبہ دینا مسئون ہے اوراس سے یہ بتا نامقصود ہے کہ اگرتم اسلام سے پھرو گے تو تم لوگ اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہووہ تم سے مقابلہ کریں گے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے شہر میں تکوار کے علاوہ مثلاً لکڑی وغیرہ پر فیک لڑنا ہم تہر ہیں تکوار کیکر خطبہ نہیں دیا جائے گا، ہاں خطبہ فیک لگٹ ناہم ترنہیں البتہ اگر ایسا شہر ہے کہ جسے بلا جنگ فتح کیا گیا ہے تو اس شہر میں تکوار کیکر خطبہ نہیں دیا جائے گا، ہاں خطبہ کے دوران عصاباتھ میں لینام سخب ہے لین اس کو ضروری قرار دینا اور نہ لینے والے کو ہدف ملامت بنانا (جیسا کہ جنو بی ہند کے بعض علاقوں میں التزام ہے ) جائز نہیں ہے۔ (شامی: ۱۲۷۱)

﴿٨٣٥﴾ وَاسْتِقْبَالُ القَوْمِ بِوَجْهِمٍ .

ترجيه اوراپ چېره كالوگول كى طرف كرنا\_

# قبله رُخ خطبه دینے کا کیا تھم ہے؟

حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر خطبہ دینا مسنون ہے اور قبلہ رو ہوکر خطبہ دینا کروہ ہے اور جب اہام خطبہ دے تو لوگوں کو صفول میں بیٹھے ہوئے اہام کی طرف چہرہ بھیرنا چاہئے کیونکہ مقرر کے چہرہ کے اتار چڑھا واوراس کے ہاتھوں کے اشار سے بھی بات بھی میں مدد ہوتی ہے اگر نیچ دیکھا جائے اور مقرر کو نہ دیکھا جائے تو بھی بات بھی میں آتی ہے میں آتی ہے ہیں ہے کہ ہم جا کہ سے کہ ہم جا کہ جا کہ ہم اتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۸۰) مگر میہ بات جب ہے کہ جب خطیب خطبہ زبانی پڑھ رہا ہو اور اگر دیکھ کر پڑھ دہا ہوتو پھر میہ بات نہیں ہے۔

﴿٨٣٧﴾ وَبِدَاءَتُهُ بِحَمْدِاللَّهِ وَالنَّنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَالشَّهَادَتَانَ وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعِظَةُ وَالتَّذْكِيْرُ وَقِرَاءَةُ ايَةٍ مِّنَ القُرْآنِ .

عِظةً وعظ ونفيحت جمع عظات وعظ يَعِظ وعظ بابضرب سي نفيحت كرنا - تذكير باب تفعيل كاممدر معدد المانفيحت كرنا -

شرجی اوراس کا شروع کرنا اللہ کی تعریف ہے اور تعریف کرنا اللہ کی الیں تعریف جواس کی شایان شان ہو اورشہادت کے دولوں کلموں کوکہنااور درود بھیجنا نبی پراورنسیحت کرنااور آخرت کے عذاب وثواب کی یا دو ہائی اور کمی آیت کابڑ ھنا قرآن میں ہے۔

خطبہ سے، پہلے آ ہستہ سے اعوذ باللہ پڑھنا اور حمد سے شروع کرنا اور خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اور کلمۂ شہادت پڑھنا درود شریف پڑھنا لوگوں کو وعظ وقعیعت کرنا ،قر آن کریم کی کوئی آ ہت پڑھنا بیتمام چیزیں مسنون ہیں۔

#### ﴿٨٣٧﴾ وَخُطْبَتَانِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ .

ترجمه اوردوخطباور بیشاوونو نطبول کے بی میں۔

اولا فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ میں دو خطب سنت ہیں اگر ایک ہی خطبہ دیا گیا تب بھی خطبہ ہوجائے گا مگر مرک سنت کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہے، آ مے فرماتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے نیز جمعہ کے دونوں خطبوں کا درمیانی وقفہ قبولیت کا وقت ہے اس میں ول ول میں دعا کرنی جا ہے زبان سے کوئی کلمہ اوانہ کریں۔ دونوں خطبوں کا درمیانی وقفہ قبولیت کا وقت ہے اس میں ول ول میں دعا کرنی جا ہے زبان سے کوئی کلمہ اوانہ کریں۔ (شامی الم ۲۷ اس میں ذکریا: ۳۲/۳)

﴿ ٨٣٨﴾ وَاِعَادَهُ الْحَمْدِ وَالنَّنَاءِ وَالصَّلَوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِدَاءِ الخُطْهَةِ النَّالِيَةِ .

فنرجمه اورحمدوثنااوردرودشريف كادوباره بإهنادوسرے خطبہ كے شروع ميں۔

فرماتے ہیں دوسرے خطبہ ہیں دوبارہ حمد وثنا اور درود شریف پڑھنا مسنون ہے اس کے بعد جانتا چاہئے کہ دورانِ خطبہ چونکہ زبان سے ذکر واذکار ممنوع ہے لہذا اگر نبی کانام نامی اسم گرامی خطبہ میں ہے تو صرف دل ول میں درود شریف پڑھے زبان سے نہ پڑھے۔ (شامی مصری: ۱/ ۲۸ کے، زکریا:۳۵/۳)

تنبیہ: بعض جگدرواج ہے کہ خطیب کے آیت ورود ان الله و ملنکته بصلون الخ پڑھتے وقت زور سے درودشریف پڑھتے ہیں، پیطریقہ شرعاً خلاف سنت ہے۔

﴿٨٣٩﴾ وَالدُّعَاءُ فِيْهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

فيها صميركامرجع خطبه ثانيه، بالاستغفار باءمع كمعنى بـ

توجیم اور دعا کرنااس میں مؤمن مردوں وعورتوں کے لئے ان کی مغفرت کے ساتھ۔

تسری تمام مسلمان مردوعورت کے لئے دعاما تکنا بالحضوص خلفائے راشدین اور حضرات محابہ کا ذکر کرنا ہمی خطبہ ٹائید بین مسنون ہے اور دعا کے اندر رحمت خداوندی کے حصول کی دعا آفات ومصائب سے حفاظت کی دعا کی جائے اور دشمنانِ اسلام پر فتح وکا مرانی کی دعا کی جائے۔ (مراتی الفلاح: ۲۸۱)

﴿٨٨ ﴾ وَأَنْ يُسْمَعُ القُوْمُ النُّعُطِّبَةَ.

توجيمه اوريدكهن ليس أوك خطبه كو

### خطبه تنی زورسے بروسے

#### اختياري مطالعه

# جس شخص کوخطبہ کی آواز نہ آرہی ہووہ کیا کرے؟

جوفض امام سے اتنی دور ہے کہ است خطبہ کی آ واز بالکل سنائی ندد ہے دہی ہواس کے لئے افضل یہی ہے کہ فاموش بیغار ہے اور تلاوت یاکسی ذکرواذکار میں مشغول نہ ہو۔ فاما البعید منه اذا لم یسمع المخطبة کیف یصنع؟ قال محمد بن سلمه الانصات له اولی من قراءة القرآن . (بدائع الصنائع ۱۹۳/۵ مرتاب المسائل: ۳۳۰)

﴿ ٨٣٨ ﴾ وَتَخْفِيْفُ الخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُوْرَةٍ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.

تنخفیف باب تفعیل کامصدر ہے ہلکا کرنا،معتدل بنانا۔ ترجیب اور دونو ن خطبوں کامختر کرنا طوال مفصل کی ایک سورت کی مقدار۔

### خطبه کی مقدار کیا ہو؟

بہتریہ ہے کہ طوالی مفصل کی کسی سورت کے بفتر ہو مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ فی این آ دمی کی نماز کا لمباہونا اور اس کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کے سمجھ دار ہونے کی علامت ہے، (مراقی الفلاح: ۲۸۱) اس لئے کہ لمبی تقریر کرنامشکل نہیں اور تھوڑے وقت میں اور کم الفاظ میں مافی الضمیر ادا کرنا اور اس کو سمجھا دینا مشکل کام ہے۔ آج کے

ائمہ کا ممل الٹا ہےان کا خطبہ لمبا ہوتا ہے بھر نماز سور ہ والتین اور سور ہ قدر سے پڑھادیتے ہیں اور دعویٰ مصلحت کا کرتے ہیں حالا نکہ اگر لوگوں کی مصلحت کا اتنا ہی خیال ہے تو خطبہ خضر دینا چاہئے اور نماز سنت کے مطابق پڑھانی چاہئے ،اللہ مل کی توفیق عطافر مائے۔

﴿ ٨٣٢﴾ وَيُكُرَهُ التَّطُويُلُ وَتَرْكُ شَيْءٍ مِّنَ السُّنَنِ.

تطویل باب تفعیل کامصدر ہے اسبا کرنا ،طول دینا۔ خرجی اور مکروہ ہے اسبا کرنا اور سنتوں میں سے کسی کا چھوڑ وینا۔

### خطبه كومقدارمسنون سيزياده كرنا

فر ماتے ہیں کہ خطبہ کومقدار مسنون سے لمبا کرنا مکروہ ہے کیونکہ جمعہ میں اور دِنوں کے مقابلے میں مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگ تندرست ہیں بعض بیار ہیں ہر طرح کے لوگ حاضر ہیں پس ان کی رعایت میں مسنون مقدار سے زیادہ لمبا خطبہ نہ پڑھایا جائے اور ماقبل میں جن سنن کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے کسی سنت کو چھوڑ وینا اور خطبہ کوزیادہ لمبا کرنا مکروہ ہے۔

﴿ ٨٣٣﴾ وَيَجِبُ السَّعْيُ لِلْجُمُعَةِ وَتَرْكُ البَيْعِ بِالاذَانِ الاَوَّلِ فِي الاَصَحّ.

السعى باب فتح كامصدر بيكى كام كى كوشش كرنار

ترجيه اورواجب ہے روانہ ہوجا ناجمعہ کے لئے اورخرید وفرت کا جھوڑ دینا پہلی اذان پر جیح ترین قول میں۔

اذان اول كالحكم

صورت مسئلہ ہے کہ مؤذن جب پہلی اذان دے تولوگ خرید وفر وخت ودیگر مشاغل کوچھوڑ کر جمعہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں، رہ کئی ہے بات کہ وہ کوئی اذان ہے جس کے بعد خرید وفر وخت ودیگر مشاغل حرام ہیں اور سعی واجب ہے، سو جانا چاہئے کہ حضورا کرم اور صدین اکبراور فاروت اعظم کے زمانہ میں نماز جمعہ کے لئے صرف ایک اذان ہی دی جائی تھی جو منبر کے سامنے ہوتی تھی جب حضرت عثان تی کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کی آبادی وسیع ہوگئی اور بیاذان اطلاع عام کے لئے کافی نہ ہوئی تو حضرت عثان نے اس ذان سے پہلے ایک اور اذان بڑھائی اور بیتمام صحابہ کے مشورے اور اجماع سے ہوا اور بیاذان بھی سنت ہوگئی، وہ لوگ جو اجماع امت کو جمت نہیں مانتے اور آثارِ صحابہ کو بھی جست نہیں مانتے یعنی غیر مقلدین اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت عثانی کہتے ہیں حالا نکہ اس کو بدعت کہنا خود ضرات عثان کے زمانہ میں بڑھائی

می (شای ا/۱۷۷)

﴿ ٨٣٣﴾ وَإِذَا خَرَجَ الإَمَامُ فَلَا صَلَوْةً وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَوْتِهِ .

سسمت فعل مضارع معروف باب تفعیل سے تشمیت مصدر ہے کہا جاتا ہے شَمَّتَ العاطِسَ وشمَّت علیه چھنکے والے کو یو حمك الله کہ کروعا ویٹایا کی کے تن میں بیوعا کرنا کہ وہ ایس مصیبت میں بتلا شہو کہ کوئی اس پرخوش ہو۔

ترجیک اور جب امام آجائے تو نہ نماز ہے اور نہ کلام اور نہ سلام کا جواب دے اور نہ چھینک والے کی چھینک کا جواب دے تا آئکہ فارغ ہوجائے اپنی نماز ہے۔

#### دورانِ خطبه بات چیت

خطبہ سے پہلے یعنی جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جائے اور ابھی خطبہ شروع نہ کیا ہواس وقت اور خطبہ پورا ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے بات چیت کرسکتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہام اعظم کے نزدیک لوگوں کا باہم مفتلو کرنا جائز نہیں اور صاحبین وائر شا شائد کے نزدیک جائز ہے ایسے ہی دورانِ خطبہ کوئی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے بلکہ خطبہ سننا ضروری ہے، ہاں قضا نماز پڑھنا صاحب تر تیب کے لئے نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ آ گے فرماتے ہیں کہ خطبہ شنے کے دوران اگر کوئی محض سلام کرے یا کسی محض کو چھینک آ کے تو شنے والے پر جواب دینا واجب نہیں ہے اور اگر خطبہ سننے کے دوران کسی محض کو چھینک آ کے تو نہان سے المحد للدنہ کیے بلکہ دل دل میں پڑھ لے تاکہ خطبہ سننے میں کوئی خلل نہ داقع ہو۔ (مراتی الفلاح: ۲۸۲)

#### ﴿ ٨٣٥﴾ وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الخُطْبَةِ الْأَكُلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَبَثُ وَالْإِلْتِفَاتُ .

عبث ب فائدہ اور لغوکام عَبَثَ یَغْبُ عَبَفًا باب فتح سے کھیل کود میں لگنا، لا یعنی اور بے فائدہ کام میں لگنا۔ الالتفات باب اختعال کامصدر ہے دائیں یا بائیں طرف منھ کرنا، بتو جھی اور بے رُخی کرنا۔ مندجیک اور مکروہ ہے خطبہ میں حاضر محص کے لئے کھانا پینا کھیلنا اور إدھراُ دھرد کھنا۔

#### دورانِ خطبہ بے تو جہی

فرماتے ہیں کہ جو خفس خطبہ میں عاضر ہے اور اسے خطبہ کی آواز آرہی ہے تواسے بغور خطبہ سننا چاہے اور ایسا کوئی کام نہ کرئے جس سے خطبہ سننے میں ضلل ہومثلاً کوئی چیز کھانا پینا کھیلنا اور إدهراً دهر متوجہ ہونا۔

#### ﴿٨٣٢﴾ وَلا يُسَلِّمُ الْخَطِيْبُ عَلَى الْقُوْمِ إِذَا اسْتُواى عَلَى الْمِنْبُرِ.

ورسلام نه كرے خطيب لوگون كو جب سيدها كھر ابوجائے منبر پر۔

نشدیت فرماتے ہیں کہ جب خطیب منبر پرآئے تو اس وقت لوگوں کوسلام کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کا کوئی جوت نہیں ہے۔

﴿ ٨٣٧﴾ وَكُرِهَ الخُرُوْجُ مِنَ المِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ.

ترجید اور مروہ ہے لکانا شہر سے اذان کے بعد جب تک کہ نمازنہ پڑھ لے۔

### جمعه کے دن سفر کرنا

جس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے اس کے لئے جمعہ کے دن زوال سے پہلے سفر کرنا جائز ہے اس میں کوئی جرج نہیں اور جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد یعنی زوال کے بعد جمعہ پڑھے بغیر سفر کرنا مکروہ ہے البتہ اگر آ مے جمعہ طنے کی امید ہویا مجبوری ہومثلاً دس بہجے کی ٹرین میں ریز رویشن کرایا تھا مگرٹرین لیٹ آئی تو زوال کے بعد بھی سفر کرنا جائز ہے اور ضرورت کے بغیراور آ مے جمعہ طنے کی امید بھی نہ ہوتو زوال کے بعد سفر کرنا مکر دہتم کی ہے۔ (تحفۃ الا کمعی الم

﴿ ٨٣٨﴾ وَمَنْ لَا جُمُعَةً عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ .

ورجس فخص پر جعد فرض نہیں اگرادا کرے اس کوتو جائز ہے وقتیہ فرض کی طرف ہے۔

اقبل میں بیمسلگرر چکاہے کہ غلام، عورت، نابالغ، بیار، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، اب بیفر ماتے ہیں کہ اگر مذکورہ لوگوں نے جمعہ میں حاضر ہوکرلوگوں کے ساتھ نماز جمعہ اداکر لی تو ان کا جمعہ فریضہ وقت کے بطور ادا ہوجائے گا۔ (ظہر کی نماز کی طرف سے کافی ہوجائے گا)

﴿٨٣٩﴾ وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا حَرُمَ فَاِنْ سَعَى اِلَيْهَا وَالاَمَامُ فِيْهَا بَطَلَّ ظُهْرُهُ وَاِنْ لَمْ يُذْرِنِحُهَا .

قبلھا ضمیرکا مرجع صلوۃ جعہ ہے۔ الیھاضمیرکا مرجع جعہ ہے۔ ظہرہ ضمیرکا مرجع من ہے۔ لم یدرك نفی جد بلم درفعل مستقبل معروف ادرك يدرك ادرائحا باب افعال سے پانا، حاصل كرنا، پكر لينا۔ اور هاضمير جعه كی جانب راجع ہے۔

تعجمه اورجس مخص کے لئے کوئی عذر نہیں اگر پڑھ لے ظہر کی نماز اس سے پہلے تو حرام ہے پھراگرروانہ ہو

اس کی طرف اورامام جمعہ کی نماز میں ہے تو باطل ہوگئی اس کی ظہرا کرچہ نہ یائے اس کو۔

غیرمعذورنے جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو کیا تھم ہے؟

مورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جمعہ کے دن نما زِ جمعہ سے پہلے ظہر پڑھ کی حالا نکہ اس کوکو کی عذر بھی نہیں تھا تو اس کی بینماز جائز تو ہوگئی مرصاحب قد وری وصاحب ہزایہ کے بقول مروہ ہوئی اور صاحب کتاب کے بقول حرام، بہرحال پھر آ مے تفصیل یہ ہے کہ ظہر پڑھنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہے اس ارادہ کے ساتھ می خص جامع مسجد کی طرف چلد یا تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو امام کے ساتھ فیماز جمعہ میں شرکے ہوجائے گایا شرکے نہ ہوسکے گااگر اس نے امام کے ساتھ میں فی نماز ظہر باطل ہوجائے گی اور وہ فل بن جمعہ کے اور اگر بیخت امام نماز جمعہ میں تھا لیکن اس کے وہ نہتے امام نماز جمعہ سے فارغ ہوگیا اور یہ خص نماز جمعہ کے لئے روانہ تو اس وقت ہوا تھا جبکہ امام نماز جمعہ میں تھا لیکن اس کے وہ نہتے ہیں کہ اس جمعہ سے فارغ ہوگیا اور یہ خص نماز جمعہ کو ایام کے ساتھ نہیں پاسکا تو اس بارے میں امام اعظم ابو حذیقہ فرماتے ہیں کہ اس کے حلے کے ساتھ ہی اس کی نماز ظہر باطل ہوگئ تو اب اس کو دوبارہ پڑھے۔

﴿٨٥٠﴾ وَكُرِهَ لِلْمَعْدُوْرِ وَالْمَسْجُوْنَ آدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ يَوْمَهَا .

معدور اسم مفعول ہے بہانہ کیا گیا، مجبور جمع معدورین اور عذر کے معنی وہ دلیل جس کے ذریعہ مجبوری ظاہر کی جائے۔ مسجون اسم مفعول ہے باب(ن) سَجَنَ یَسْجُنُ سَجْنًا قید کرنا۔ یومَها ضمیر کامرجع جمعہ ہے۔ جائے۔ معدوراور قیدی کے لئے ظہر کا اداکرنا جماعت سے شہر میں جمعہ کے دن۔

# معذورين كاحكم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ معذورلوگ مثلاً غلام مسافر بیار جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں ایسے مقام میں بی جہاں نماز جمعہ جمع جمیں ہیں جہاں نماز جمعہ بحصے ہوجاتی ہے تو اس مقام میں باجماعت ظہرادا کریں تو ایسا کرنا مکرو وتح کی ہے بہی تھم جیل خانہ میں قید یوں کا بھی ہے اس لئے کہ باجماعت ظہرادا کرنے میں تھلم کھلا جمعہ کا مقابلہ معلوم ہوتا ہے۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: مدیر) مملا

﴿ ٨٥١﴾ وَمَنْ أَذْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهُو أَتَمَّ جُمُعَةً. والله اعلم

ادر کھا ، ھا، ضمير جعدى جانب لوث رى ہے۔

ترجیم اور جو محض پالے اس کوالتحیات میں پاسجدہ سہومیں تو پوری کرے جمعہ کی نماز ہی اوراللہ ہی زیادہ بہتر

جاننے والا ہے۔

### تشهد بإنے والے كا حكم

مسئلہ پیہ کہ آگر کسی نے امام کونما زجمعہ کے تشہد میں پایا یا سجدہ سہومیں پایا توشیخین کے زدیک میخف جمعہ کی نماز پوری کر بے بعنی امام کے سلام پھیر نے کے بعد یہ جمعہ کی دور کعتیں پڑھے گا اور امام محمہ کے نزدیک جمعہ پانے کے لئے کم از کم ایک رکعت پانا ضروری ہے جو محف قعدہ اخیرہ میں شریک ہوا یعنی جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں اس کو جمد نہیں ملا پس وہ امام کے سلام سے بعد اس تحریمہ سے ظہر کی چارر کعتیں پڑھے ، فتو کی شیخین کے قول پر ہے۔ (تحفۃ اللمعی: ۲/ ۲۹۸۔ انوار القدوری: الربحان محالیہ کا درمختار مع الشامی: الربے کے اللہ کا درمختار مع الشامی: الربے کے اللہ کا درمختار مع الشامی: الربے کے اللہ کی دونوں کو اللہ کو کے اللہ کو کا درمختار کے الشامی: الربے کے اللہ کو کا درمختار مع الشامی: الربے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو کہ کو کی دونوں کو کہ کی دونوں کو کہ کو کہ کی دونوں کے دونوں کے دونوں کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دونوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کردوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کہ کو کو کہ کو

# بَابُ العِيْدَيْنِ

(عيدين كابيان)

## عيد،خوشي ميںاظهارِ بندگی

اسلام ایک ایبامبارک فرہب ہے جس کی فرجی تعلیمات کھیل کود ہے کوسوں دوراور خرافات کے شائیہ ہے بالکلیہ پاک ہیں، چنانچ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے تبعین کے لئے سال میں دودن عید کے نام پر خوثی و مسرت کے لئے تبحریز کئے ہیں وہیں ان میں پر عظمت عبادت دوگانہ نماز عید واجب کر کے خوثی کے جذبات کی طرف توجہ دلائی ہے، عید محن فرہبی تبو ہار نہیں بلکہ جذبات کی طرف توجہ دلائی ہے، عید محن فرہبی تبو ہار نہیں بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا دن ہے عید کھیل کود کا دن نہیں بلکہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے وہ منظر بڑا خوشما اور عبرت آموز ہوتا ہے جب ایک ہی انداز میں اور ایک ہی جذبہ کے ساتھ دنیا کے قرید قرید چیہ چپہ شہر در شہر معبدوں میں میدانوں میں سرکوں پرعیدگا ہوں میں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کروڑ ھا کروڑ فرزندان تو حید بارگا وایز دی میں سجد وریز ہوکر نہ صرف جذبہ عبدیت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اسلامی اخوت کی بھی شاندار مثال چیش کرتے ہیں جب اجلے لباس پہنے بچ بوڑ ہے اور جوان عید کی خوشیاں مناتے اور ایخ پروردگار کی تشیح مشغول نظر آتے ہیں۔

ونیا کی قوموں کا پیطریقہ ہے کہ وہ اپنے تیو ہاراورخوشی کے دِنوں میں کھیل کو دناج گانے شراب نوشی اور تفریحات کو پسند کرتے ہیں،ہم اپنے برادرانِ وطن میں ہولی اور دیوالی کے موقع پرایسے مناظر بکشرت دیکھتے رہتے ہیں،اسی طرح عیسائیوں کے یہاں جب کرسمس (حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن،عید نصاریٰ ۲۵ رومبر) کا دن آتا ہے تو وہ ہر طرح کے معاصی اور منکرات میں مبتلا ہوکر اظہارِ سرت کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی یہی طریقہ دائج تھا گر جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ المنو رہ تشریف لائے تو آپ نے رسومات جاہلی وختم فرما کر اللہ کے تکم سے دوخوثی کے دن (عیدالفطراور عیدالانتی) مقرد فرمائے اور تکم ہوا کہ مسلمان مسرت کا اظہار اس انداز میں کریں کہ وہ خوثی ان کے ظاہر اور باطن سے نمایاں ہوسکے اور شکرانہ کے طور پر دوگا نہ اداکر نے کی تاکید فرمائی، یہی عید کی اصل روح ہے، بقیہ جولواز مات ہیں جیسے نہانا دھونا خوشبولگانا نئے کپڑے پہنا بشاشت ظاہر کرنا، بیسب ضمنی چیزیں ہیں آج کے دن کا اصل کام بیہ ہے کہ بندہ اسپ عمل سے بینظا ہر کرد ہے کہ وہ واقعی اپنے رب کافر ما نبر دار اور اطاعت گزار ہے۔ (کتاب المسائل: ۲۳۵ – ۲۳۷) ماقبل سے مناسبت نباب جمعہ کے ساتھ اس باب کی مناسبت سے ہے کہ دونوں نمازیں عظیم جماعت کے ساتھ کرھی جاتی ہیں۔ دونوں دن کی نمازیں ہیں، دونوں میں جہری قرات ہے جس پر جمعہ واجب ہے اس پرعید کی نماز بھی واجب ہے اس لئے اولا واجب ہے ویکہ جمعہ فرض ہونے کی وجہ سے قو کی ہے اور عیدین کی نماز فرض نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اس لئے اولا احکام جمعہ بیان کئے گئے ہیں۔

﴿٨٥٢﴾ صَلُوةُ العِيْدِ وَاجِبَةٌ فِي الاصَحِّ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الخُطْبَةِ فَتَصِحُّ بِدُوْنِهَا مَعَ الاسَاءَةِ كَمَا لَوْ قُدِّمَتِ الخُطْبَةُ عَلَى صَلُوةِ العِيْدِ.

عبد عود ہے ہے جس کے معنی ہیں اوشا، بار بار آنا، چونکہ یہ مفہوم اس دن کے اندر موجود ہے اور اس دن ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام بندوں پر عاکد اور کرر ہوتے ہیں بیدون ہر سال مسرت وخوشی کا پیغام لاتا ہے اس دوز ہر شخص کی حسب حیثیت عزت وحرمت کا احساس ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ عید کوعید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، عید دراصل عوق تھا، اس کی جمع حسب قاعدہ اَغواقہ ہوئی چاہئے تھی، مگر عَو دہمعنی ککڑی کی جمع سے فرق کرنے کے اغیاقہ آتی ہے، وہ دن جس میں برسی یاد، برسی خوشی منائی جائے۔ علی چونکہ لزوم کے لئے آتا ہے اس لئے۔ تعجب بیر میفرض کے معنی میں ہے۔ فی الاصح اس قید کو لگا کر ان لوگوں کا فد ہب رد کر دیا ہے جو نمازعیدین کوسنت کہتے ہیں۔ بیشر الطبه العین جو جمعہ کی شرائط ہیں خواہ وہ شرط صحت واداء ہویا وجوب کی وہی تمام شرائط عید کی نماز کے لئے ہیں۔ سوی المخطبة خطبہ عید میں شرط نہیں اس لئے اس کا استثناء کیا ہے اس میں خطبہ بعد میں ہے۔ اساء قاممدر ہے باب افعال سے خراب کرنا، برائی کرنا اور مجرد ہیں باب نصر سے سات یہ سواء سواء فیجے ہونا برا ہونا، اور اسائت کا درجہ کروہ تحری سے سے وادر مورد ہیں باب نصر سے سات یہ سواء نسواء فیجے ہونا برا ہونا، اور اسائت کا درجہ کروہ تحری سے سے وادر کرد وی ترب ہونا ہونا، اور اسائت کا درجہ کروہ تحری سے سے وادر ہونے کی کے قریب ترب ہے۔

میری نماز واجب ہے جو ترین تول میں ہراس مخف پر کہ جس پر فرض ہے جعداس کے شرائط کے ساتھ منطبہ کے علاوہ پس مجمع ہے اس کے بغیراسا وت کے ساتھ وجیسا کہ اگر مقدم کردیا جائے خطبہ عیدی نماز پر۔

### عيدين كي شرائط

بڑے شہروں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں (مثلاً وہاں کی آبادی کم از کم تین ہزار ہو یا ضرور یات ِزندگی ہآسانی مہیا ہوں وغیرہ) وہاں عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے البتہ جہاں شرائط جمعہ نہ پائی جاتی ہوں وہاں عید کی نماز پڑھنا کروہ تحر کی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ جوشرائط جمعہ کے ہیں وہی تمام شرائط عیدین کیلئے بھی ہیں علاوہ خطبہ کے کہ جمعہ کی نماز میں نماز سے قبل خطبہ دینا شرط ہے اس کے بغیر نماز جمعہ درست نہ ہوگی برخلاف عیدین کے خطبہ کے کہ ان کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، اب اگر کسی نے بغیر خطبہ کے ہی نمازعید پڑھا دی تو کر وہ تحر کی ہے اور یہ ایسانی ہے جیسے اگر کو کی شخص عیدین کے خطبہ نماز سے پہلے دے در برقوام ابو حنیفہ قرماتے ہیں وہ خطبہ محسوب (گناہوا) ہوگا اور ایسا کرنا کر وہ تحر کی ہے کیونکہ پیل سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔

#### اختياري مطالعه

عیدین میں خطبہ بعد میں کیوں ہے؟ اور جمعہ میں پہلے کیوں ہے؟

عیدین میں لوگ دوگا نہ اداکرنے کے لئے جاتے ہیں تقریر سننے کے لئے نہیں جاتے ہیں پہلے دوگا نہ ادا کرنا چاہئے پھرخطیب کو جو تقریر کن ہوکر نے خرض عیدین میں معاملہ اصل حالت پر ہے اور عیدین کی نوبت سال میں دو ہی مرتبہ آتی ہے اور اس میں خوب ذوق وشوق ہوتا ہے لوگ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں اس لئے عیدین میں اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے اور جمعہ ہفتہ واری اجتماع ہے اس میں اگر چہذوق وشوق ہوتا ہے مگر عیدین جیسانہیں ہوتا بلکہ بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں پس اگر خطبہ بعد میں ہوگا تو ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت چھوٹ جائے گی اس لئے خطیہ مقدم کیا گیا تا کہ دیر سے آتے ہیں پس اگر خطبہ بعد میں ہوگا تو ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت جھوٹ جائے گی اس لئے خطیہ مقدم کیا گیا تا کہ دیر سے آتے والے بھی نماز سے محروم نہ رہیں۔ (تحفۃ اللمعی ۲۰۱۲)

﴿ ٨٥٣﴾ وَنَدُبَ فِي الفِطْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا أَنْ يَأْكُلَ وَأَنْ يَكُوْنَ المُأْكُولُ تَمَرًا وَوِتْرًا.

یای فعل مضارع مثبت معروف واحد ند کرغائب اوران کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے اوراس کو آن ناصبہ کہتے ہیں جو فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کردیتا ہے۔ اور ماکول اسم مفعول ہے باب نصر سے اَکَلَ یاکُلُ الکلاّ کھانا۔ تیموؓ انھجور، چھوارہ، واحد تیمَو ۃؓ .

ترجيك اورستحب ہیںعیدالفطر میں تیرہ چیزیں کھانااور جو چیز کھائی جائے وہ کھجوریا حجیوارہ ہواور طاق عدد ہو۔

## عيدالفطركاايك مستحب عمل

عیدالفطر میں عیدگاہ جانے ہے پہلے طاق عدد جھوارے یا تھجور کھا کر جانامتحب ہے، اگریہ میسر نہ ہوتو کوئی بھی میٹھی چیز کھالینا کافی ہے،اس موقع پرکسی خاص شیرنی کی تخصیص ٹابت نہیں۔ (البحرالرائق:۲/۱۵۱)اورعیدالفطر میں صبح صادق کے بعد کچھ کھانا اس لئے مستحب ہے تا کہ افطار مخقق ہوجائے لینی عملی طور پریہ بات معلوم ہوجائے کہ آج روزہ نہیں ہے کیوں کہروز وں کامہینہ تم ہو چکا۔ (تخفہ اللّمعی:۴/۲)

﴿٨٥٢﴾ وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.

یستان فعل مضارع معروف، باب افتعال سے مسواک کرنا۔ یتطیب فعل مضارع معروف باب تفعل تطیب معدد ہے عمدہ اور خوشبودار ہوجانا، خود خوشبو ملنا۔

ورجن اور مساكر مواكر عفر شبولكائ اور پيناپ كيرون مين سب ساچھ كيرے م

### عید کی تیاری

عید کے دن غسل کرنا مسواک کرنا اچھے کپڑے پہننا اورخوشبو وغیرہ لگانامتحب ہے۔ (عالمگیری: ۱۴۹/۱)

﴿٨٥٨﴾ وَيُؤدِّى صَدَقَةَ الفِطْرِ إِنْ وَجَبَتُ عَلَيْهِ.

ورده اوراداكر يصدقه فطراكرواجب مواس بر-

تشریب رمضان سے قبل صدقۂ فطرادا کرنا جائز ہے کین خلاف احتیاط ہے اور رمضان میں ادا کرنا جائز اور درست ہے اور عید الفطر کی صبح کو ادا کرنا زیادہ افضل اور مستحب ہے اور عید کے دن سے مؤخر کرنا گناہ ہے لیکن جب ادا کرے گاتو گناہ ندرہے گا۔ (طحطا وی: ص ۲۸۹)

#### ﴿٨٥٧﴾ وَيُظْهِرَ الفَرَحَ وَالبَشَاشَةَ.

الفرح خوشى جمع اَفْرَاحٌ فَرِحَ يفرحُ فَرَحًا خوش بونا - البشاشة باب (ف) كامصدرت چره كاكملنا چكنا،

ترجمه اورظام كري خوشي اور خنده بيشاني \_

سری اس عبارت میں دولفظ آرہے ہیں دونوں کوالگ الگ بجھنا ہے: ، افرح بمعنی خوشی یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں پرشکر بیادا کرے اوراس چیز پر کہ اللہ نے اُسے بیدون دکھلا یا ہے کہ رحمت کے فرضے آسان سے نازل ہوتے ہیں اور برٹ سے برٹ بجامع میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کے لئے اٹھنے والے ہاتھ رحمت خداوندی کے بے پایاں بزول کا سبب بن جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار اس انداز میں کرے کہ وہ خوشی اس کے ظاہر اور باطن ہے نمایاں ہوسکے دلوں کی گہرائیوں سے سرور کی خوشبو کیں آٹھیں ، اور بندہ اپنے عمل سے بیظا ہر کردے کہ وہ واقعی اپنے رب کا اطاعت گزار ہے اور ایسے بی بندہ کو در حقیقت آج خوشی منانے کا حق ہے۔ ، یہ بیثاشت: اس کا مطلب سے ہے کہ جس مسلمان بھائی

ہے بھی ملا قات ہوخندہ بیشانی ہے ملے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملا قات کرے۔

#### اختياري مطالعه

### عید کے دن ایک دوسرے کومبار کباددینا

عید کے دن ایک دوسرے کومبار کباد دینا جائز ہے: والتھنئة بقوله تقبل الله منه و منکم لا تنکر بل مستحبة لورود الاثر بھا. (طحطاوی:۲۸۹،کتاب المسائل:۳۳۲)

### عیدین کے بعدمصافحہ ومعانقہ

عیدی نماز کے بعد ملنااورمعانقہ یا مصافحہ کرناامرمسنون نہیں ہے ہاں اگر کسی سے اس وقت ملاقات ہویا نماز کے سیجے فصل کے بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (مجانس الا برار: ۲۹۸، کتاب المسائل: ۴۳۳)

#### ﴿ ٨٥٨ ﴾ وَكُثْرَةُ الصَّدَقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهِ .

#### ترجمه اورخرات زیاده کرنااین طاقت کےمطابق۔

#### عيدكے دن صدقه وخيرات

مطلب یہ ہے کہ عیدین کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہے گراس بات کا خیال رہے کہ اپنی طاقت و معت سے زیادہ نہ ہوئی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جوصد قد فطراس پرواجب ہے اس سے پچھزا کدمقدار میں ہی دے اور بیزیادتی اس کے لئے صدقہ نافلہ کے درجہ میں ہوگی۔

﴿٨٥٨﴾ وَالتَّبْكِيْرُ وَهُوَ سُرْعَةُ الإنْتِبَاهِ وَالإَبْتِكَارُ وَهُوَ المُسَارَعَةُ اِلَى المُصَلَّى وَصَلُوهُ الصَّبْح فِي مَسْجِدِ حَيّهِ.

تہ کیو باب تفعیل کا مصدر ہے سے سورے افھنا، مسم کے وقت آنا۔ ابتکار باب افتعال کا مصدر ہے سورے آنے یا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔

ور مبلی اور مبلدی افسنا ہے اور ابتکار اور وہ سویر سے عیدگاہ جانا ہے اور مبلی اور وہ جانا ہے مبلدی افسنا ہے مبلدی سویر سے عیدگاہ کی سویر سے مبلدی سویر سے مبلدی سویر سے مبلدی سویر میں ۔

### عيد كي دن صبح سوريا المهنا

فرماتے ہیں مجسم سورے اٹھنا اور عیدگاہ میں سورے جانا اور فجر کی نمازمحلّہ کی مسجد میں پڑھنا یہ سب عیدین کے مستحبات میں ہے ہیں۔

﴿ ٨٥٩ ﴾ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى المُصَلِّى مَاشِيًا مُكَبِّرًا سِرًّا.

یَتَوَجَّهُ نعل مضارع مثبت معروف باب تفعل سے۔علامہ ابن نجیم مصری نے کھا ہے کہ یتوجہ دفع کے ساتھ ہے اوراس کی وجہ سے ہے کہ نما زعیدین کے لئے جانا واجب ہے مستحب نہیں ،ای وجہ سے اسلوب بدل کرثم کے ساتھ عبارت بیان کی ہے کہ عیدین کے لئے روا گئی ندکورہ افعال کے بعد سب سے اخیر میں ہوگی اور پھر آ کے چل کر کھتے ہیں کہ اس کا عطف یاکل پر کر کے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں ،اس صورت میں تاویل اس طرح کریں گے کہ عیدگاہ جانا محض مستحب ہے اگر چھیدکی نماز واجب ہے جتی کہ اگر کسی نے عید کی نماز مسجد میں اواکر لی اور عیدگاہ نہیں گیا فقد ترک السنة ۔ (البحر الراکن: الراک)

ترجمه بهرروانه بوجائعيدگاه كي طرف بيدل تكبير كها بوا آسته آستد

### عيدگاه پيدل جانا

نمازعیدین عیدگاہ میں پڑھناسنت ہے اور شہر کی متعدد معجدوں میں اداکرنے کی بھی اجازت ہے اور عیدگاہ بیدل جاناسنت ہے بلاضرورت سوار ہوکر جانے کیوں کہ پیدل جانے میں عاجزی ہے اور سوار ہوکر جانے میں شان کا اظہار ہے جوعبادت کے شایانِ شان نہیں اور وہاں سے واپسی میں سوار ہوکر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عیدالفطر میں آ ہتہ آ واز سے اور بھر عید میں بلند آ واز سے تکبیر کہتے ہوئے جانام ستحب ہے۔

# عیدگاہ کیے کہتے ہیں؟

شری طور پرعیدگاہ اس کو کہتے ہیں جوآبادی ہے بالکل باہر ہواور آگر آبادی ہے باہر با قاعدہ عیدگاہ بنی ہوئی نہ ہوتو کھلے میدان وجنگل میں نماز عیداداکی جائے تو وہ بھی وقتی طور پرعیدگاہ بی کہلائے گی اور سنت کا تواب حاصل ہوجائے گا اور شہر کی مساجد میں بھی نماز عید بلاکراہت درست ہے گرافضل اور بہتر ہے کہ عیدگاہ میں بی نماز اداکی جائے۔ (ایضاح المسائل ۳۴)

﴿ ٨٢٠﴾ وَيَقْطَعَهُ إِذَا انْتَهِى إِلَى المُصَلِّي فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ.

انتھی ماضی معروف باب افتعال انتھاء مصدر ہے کمل ہونا، ختم ہونا اور جب صلہ میں إلی آئے تو معنی ہوں گئے، کسی کے پاس پہنچنا۔ مصلی نماز اداکرنے کی جگہ مُصَلی العید عیدگاہ جمع مُصَلَیاتُ الأغیّادِ. افتتح ماضی معروف باب افتعال مصدر افتتا کا آغاز کرنا، شروع کرنا۔

ترجیک اورختم کردےاس کو جب پہنچ جائے عیدگاہ ایک روابت میں اور دوسری روایت میں ہے جب نماز شروع کردے۔

# تكبيرتشريق كب ختم كرے؟

اس عبارت میں بیربیان کررہے ہیں کہ کبیرکب ختم کرے؟ صاحب کتاب نے دوروایتی ذکری ہیں: مل جب عیدگاہ پہنچ جائے تو اس وقت تکبیر ختم کردے۔ مل جب جماعت کھڑی ہوجائے تو تکبیر ختم کردے، کذا فی الکافی وعلیہ عمل الناس قال ابو جعفر و بد ناخذ . (مراقی الفلاح علی نورالا بیناح ص: ۲۹۰)

﴿ ٨٢١﴾ وَيَرْجِعَ مِنْ طَرِيْقِ آخَوَ .

قرجه اورلوفے دوسرے راستے۔

تشریع فرماتے ہیں ایک راستہ سے عیدگاہ جاتا اور دوسرے سے اوٹنا مسنون ہے کیونکہ حضور کامعمول بی تھا کہ آپ ایک راستہ سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے سے واپس لو شتے تھے۔

﴿٨٦٢﴾ وَيَكُرَهُ التَّنَقُلُ قَبُلَ صَلَوةِ العِيْدِ فِي المُصَلِّى وَالبَيْتِ وَبَعْدَهَا فِي المُصَلَّى فَقَطْ عَلَى اخْتِيَارِ الجُمْهُوْرِ .

ترجیں اور مکروہ ہے نفل پڑھنا عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں اور گھر میں اور عید کے بعد عیدگاہ میں صرف اکثر علاء کے اختیار کر دہ فتوے کے مطابق۔

عیدین سے پہلے اور بعد میں نفلیں نہیں

نمازعیدین سے قبل گھریاعیدگاہ میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے جتی کہ عور تین بھی اس دن اشراق اور جاشت کی نماز اس دقت تک نہ پڑھیں ہے۔ (شامی زکریا: ۴۰/۵۰) صاحب نورالالیناح نے علی اختیار الجمہور کی قیدلگا کر قاضی خال اور صاحب تخذہ غیرہ پر دوکر دیا ہے کیونکہ یہ حضرات، اس بات کے قائل ہیں کہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں جار رکعتیں نفل پڑھنا جائز اور درست ہے۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح: ص: ۲۹۰)

﴿٨٢٣﴾ وَوَقُتُ صِحَّةِ صَلُوةِ العِيْدِ مِنَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ اِلِّي زَوَالِهَا

آرتفاع باب افتعال کا مصدر ہے بلند ہونا اور مجرد میں باب فتے سے رَفَعَ یَوْفَعُ رَفَعًا اللهٔ نا۔ رَمِع نیزہ (بارہ بالشت کی مقدار) جمع دِمَاح اور عبارت میں اس سے مراد سورج کا آنا بلند ہوجانا ہے کہ جب نوافل وغیرہ پڑھنا جائز ہوجائے۔ (طحطا وی: ۲۹۰) مثلاً سورج نگلنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد۔ زوالھا ضمیر مشس کی جانب لوٹ رہی ہے۔ موجائے۔ (طحطا وی: ۲۹۰) مثلاً سورج نکا وقت سورج کے بلند ہوجانے سے ایک یا دونیزہ کی مقدار اس کے ذھلنے تک ہے۔

عیدین کاوفت کب شروع ہوتاہے؟

اس عبارت میں عیدین کے دقت کی ابتداء اور انتہاء کو بیان کررہے ہیں چنانچیڈر مایا کہ عیدین کا ابتدائی وقت سورج کے ایک دو نیزہ کے برابر اونچا ہوجانے سے شروع ہوجاتا ہے بعنی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد شروع ہوجاتا ہے بعنی سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد شروع ہوجاتا ہے لیکن نماز کا ایساوقت مقرر کیا جائے کہ لوگ تمام تیاری کر کے با سانی عیدگاہ میں حاضر ہو تکیں اور عیدین کی نماز پڑھ لی تو وہ درست نہ ہوگی آخری وقت سورج ڈھلے سے پہلے تک ہے چنانچا کروقت ہونے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھ لی تو وہ درست نہ ہوگی ایسے ہی اگر عیدین کی نماز پڑھے ہوئے سورج ڈھل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہاتھا وہ نہیں ہوگی بلکہ اسے فل نماز کا تو اب مل جائے گا۔ (شامی: ۱۹۷۱)

و ٨٧٣﴾ وَكَيْفِيَّةُ صَلُوتِهِمَا أَنْ يَنُوِى صَلُوْةَ العِيْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلتَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ يَقُرَأُ الثَّنَاءَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى كُلِّ مِّنْهَا ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُسَمِّى سِرًّا ثُمَّ يَقُرَأُ الثَّاتِحَةَ ثُمَّ سُوْرَةً وَنَدُبَ آنْ تَكُوْنَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الآعْلَى ثُمَّ يَرْكُعُ فَاذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ الْبَعَدَأُ النَّاتِحَةِ ثُمَّ سُوْرَةً وَنَدُبَ آنْ تَكُوْنَ سُوْرَةُ الغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْهَا كَمَا فِي الأُولِى. الزَّوَائِدِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْهَا كَمَا فِي الأُولَى.

اوردونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ نیت کرے عید کی نماز کی پھر تکبیر تح یمہ کیے پھر ثنا کر پھر تکبیر تح یمہ کیے پھر ثنا پڑھے پھر تمن مر تبہ تکبیرات زوا کد کیے اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کوان میں سے ہرا یک میں پھراعو ذباللہ پڑھے پھر ہم اللہ پڑھے آ ہتہ پھر سور کا فاتحہ پڑھے پھر رکوع کرے پھر جب کھڑا ہودوسری رکعت کے لئے تو شروع کرے ہم اللہ سے پھر سور کا فاتحہ اور پھر سورت اور مستحب ہے کہ ہوسور کا فاشیہ پھر تکبیرات زوا کہ کہ تین مرتبہ اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کوان میں جیسا کہ پہلی رکعت میں۔

نمازعيد كي نيت وتركيب نماز

اس عبارت میں نماز عیدین کی نیت اور ترکیب نماز اور مسنون قرات بیان کررہے ہیں:

یا نمازعید کی نبیت: نمازعید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں بیاستحضار رہے کہ میں قبلہ روہوکراس امام کے پیچھے دورکعت واجب نماز اداکر رہا ہوں جس میں چھزا کدواجب تکبیریں ہیں نبیت کے لئے بیاستحضار کافی ہے زبان سے کلمات اداکر ناضر دری نہیں ہے باقی اگر کوئی اداکر لے تو ناجائز بھی نہیں۔ (الا شباہ: ۸۴/۱)

ترکیب نما نوعید: نمازعیدکاطریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تبیر تحریمہ کہ کرہاتھ باندھ لیں، ثاپڑھیں،اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے تین مرتبہ تبیر کہیں پہلی دو تبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تحکیر کے بعد ہاتھ جا ندھیں اس کے بعد امام تعوذ و تسمیہ آہتہ پڑھے پھرسورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے پھر رکوع سجدہ کرکے رکعت کممل کرلیں، دوسری رکعت میں اولا آہتہ ہم اللہ پڑھے پھرسورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تین تکبیریں اس طرح کہیں جیسے پہلی رکعت میں کہی تھیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جا تمیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں، اس تفصیل کے مطابق تکبیر تحریمہ اور دورکوع کی تعمیریں میں بانچ ،ایک تکبیر تحریمہ تحریر ات زوا گداورا یک تکبیریں ملاکر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیریں ہیں: پہلی رکعت میں پانچ ،ایک تکبیر تحریمہ تین تکبیرات زوا گداورا یک تکبیر سے رافری کریں۔ (حلبی کبیر ات زوا گداورا یک کرکیمہ کر رکوع کی تکبیر و رافری کرکھت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر در حلبی کبیر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر دونوں رکعت میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر دونوں کو تعرب میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تکبیر دونوں کو تعرب میں چار ہیں تین تکبیرات زوا گداورا یک رکوع کی تحرب دونوں کو تعرب میں جارہ کی تعرب کی تعرب کی تعرب کردونوں کو تعرب کیں دونوں کردونوں کو تعرب کیں تعرب کردونوں کردونوں کو تعرب کیں تعرب کی تعرب کردونوں کر

سے جب عیدین کی نمازون میں کمبی قرات کا ارادہ ہوتا تو آپ سورہ فتی اور سورۃ القمر پڑھتے تھے اور جب ہلکی قرات کرنامقصود ہوتا تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، پہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے تمام مقاصد بیان کئے گئے ہیں اور بہت بڑے اجتماع کے موقع پراسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے اور آخر کی دوسورتوں میں آخرت کی منظر شی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب ہے میں اجتماع کے لئے مناسب ہیں اس کے پیش نظر مصنف نے فر مایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔

﴿ ٨٢٥﴾ وَهلْذَا أَوْلَى مِنْ تَقْدِيْمِ تَكْبِيْرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى القِرَاءَةِ فَإِنْ قَدَّمَ التَّكْبِيْرَاتِ عَلَى القِرَاءَةِ فَإِنْ . قَدَّمَ التَّكْبِيْرَاتِ عَلَى القِرَاءَةِ فِيْهَا جَازَ .

أولى اسم تفضيل زياده حقد ار، زياده لاكن، تثنيه أوليان جمع أوْلُوْنَ.

ترجیک اور بیزیادہ افضل ہے تکبیرات زوائد کومقدم کرنے سے دوسری رکعت میں قر اُت پر پس اگر مقدم کرنے سے دوسری رکعت میں تو (بیکھی) جائز ہے۔

### تكبيرات عيدين ميں اختلا ف ائمه

اس عبارت كو بجھنے كے لئے اولاً يہ بات ذہن نشين ركھنی جائے كەائمہ ثلاثه (امام مالك أمام احمدامام شافعی ) كے

نزدیک عیدین کی پہلی رکعت میں قرائت سے پہلے سات تھیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرائت سے پہلے پانچ تھیرس ہیں وہ تعبیرتح برہ کے علاوہ سات ہیں یااس کے ساتھ سات ہیں ہیں وہ تعبیرتح برہ کے علاوہ سات ہیں ہیں وہ تعبیرتح برہ کے علاوہ سات ہیں ہیں اس لئے ان کے نزد یک زائد تھیرین کل بارہ ہیں۔

کے ساتھ سات ہیں ؟ امام شافعی کے نزد یک تعبیرتح برہ بھی شامل ہے بس ان کے نزد یک تعبیرات زوائد گیارہ ہیں۔

ہیں اور امام مالک واحمہ کے نزد یک سات میں تعبیرتح برہ بھی شامل ہے بس ان کے درمیان تعبیرات زوائد سے فصل نہ اب بھی صاحب کتاب بی بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں رکعتوں کی قرانوں کے درمیان تعبیرات زوائد سے فصل نہ کرنا اور ہر رکعت میں تین زائد تعبیریں کہنا (لیعنی ترکیب نمازعید جو ماتبل میں بیان کی گئی ہے) بیافضل اور بہتر ہاں سے کہ ہر رکعت میں قرائت سے پہلے کہی جائیں (جبیہا کہ اٹمہ طلا شکا فد ہب ہے) لیکن اگر کس نے ایسا کردیا تو بھی جائز ہے صرف غیر اولی ہے اور رسول اللہ سے بارہ یا گیارہ تعبیرات دائد بھی مردی ہیں اور چار جائ کا ہے جو از دعدم جو از کا نہیں احتاف چار چار تعبیروں کو افضل قرار دیتے ہیں اور اٹم بھلا ہی ہیاں عبارت ہیں دہنا کی کر رہے ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۲۹) بیارہ تعبیروں کو افضل کر ادر ہے ہیں اور اٹم بھلا ہے کیارہ تعبیروں کو افضل کہتے ہیں ،اس کی طرف صاحب کتاب یہاں عبارت میں رہنمائی کررہے ہیں۔ (مراتی الفلاح: ۲۹)

﴿٨٢٦﴾ ثمَّ يَخْطُبُ الإمَامُ بَعْدَ الصَّالْوةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ فِيْهِمَا أَحِكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

وجد پھر پڑھے امام دوخطے نماز کے بعد بتائے ان میں صدقة الفطر کے احکام۔

#### عيدين كاخطبه

عیدین کا خطبہ پڑھنامسنون ہے، جوعید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا اورعیدین کا خطبہ شروع کرنے سے قبل ۹ مرتبہ لگا تاریکبیراتِ تشریق پڑھنامستحب ہے جبکہ دوسرے خطبہ کے شروع میں سات تکبیرات پڑھنا منقول ہے۔ (درمخار: ۸۳/۱)

آ گے فرماتے ہیں کہ امام اپنے خطبہ میں لوگوں کوصدقۂ فطر کے احکام خسبہ کی تعلیم دے بینی بیہ بتائے کہ **صدقۂ فطر** کس پر داجب ہے کس کے لئے داجب ہے کب داجب ہے کتنا داجب ہے اور کس چیز سے داجب ہے۔

#### ﴿ ٨٢٨﴾ وَمَنْ فَاتَنَّهُ الصَّلْوةُ مَعَ الإمَامِ لَايَقْضِيْهَا .

فاتت ماضى معروف واصدمونث غايب باب (ن) مصدر فوقا و فواتا كوكى چيز چيوث جانا پراسے نه پاسكنا جيد فاتنه الصلوة او الركعة الاولى ، فاته القطارُ اس كى ثرين چيوث كى۔
حيد فاتنه الصلوة اور جس خفى كى چيوث كى نمازعيدامام كساتھ تواس كى قضائيس كرے گا۔

### عيدين كي قضا

اگر کمی محض سے نماز عیدین فوت ہوجائے تو پھراس محض کے ق میں قضا نہیں ہے اگر چاس کا فوت ہوتا خوداس کے فاسد کرنے سے ہواس طرح کہ ایک محض امام کے ساتھ نماز عید میں شریک ہوااورامام سے پہلے ہی فارغ ہوگیا، امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ فاسد کرنے کی صورت میں قضا لازم ہے مگر قول اول ہی اصح ہے۔ (شامی: ۱۸۲۱) علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فاسد کرنے کی صورت میں قضا لازم ہے اور عبارت کا مطلب سے ہے کہ امام نے تو نماز عید پڑھ لی مالانکہ مقتدی رہ کہا تو اب مقتدی دونوں ہی کی نماز فوت ہوگئی تو پھر قضا لازم ہے۔ حالانکہ مقتدی رہ کونوں ہی کی نماز فوت ہوگئی تو پھر قضا لازم ہے۔ (حوالہ بالا)

#### ﴿ ٨٧٨ ﴾ وَتُؤَخَّرُ بِعُذُرِ إَلَى الْغَدِ فَقَطُ.

تونو نعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب باب تفعیل سے تا نعیدًا مصدر ہے پیچے کرنا، لیٹ کرنا، ملتوی کرنا۔ غلہ آئندہ کل کا دن۔ مستقبل وہ دن جودور ہولیکن اس کی آمد متوقع ہو۔ ترجیمی اور مؤخر کی جاسکتی ہے کسی عذر کے باعث صرف اسکلے روز تک۔

### بارش کی وجہ سے عید کی نمازمؤخر کرنا

اگر کسی عذر مثلاً بارش وغیره کی وجہ سے عیدالفطر کی نماز ایک دن مؤخر کر کے دوسرے دن پڑھی جائے تو جائز ہے۔

﴿ ٨٦٩﴾ وَٱخْكَامُ الأَضْحٰي كَالْفِطْرِ لْكِنَّهُ فِي الْأَضْحٰي يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنِ الصَّلَوةِ .

اضعلی میجمع ہاں کا واحد اَضعَاق ہے، یوم الاضعلی قربانی کا دن۔ شرجت اور بقرعید کے احکام عیدالفطر جیسے ہیں لیکن بقرعید میں مؤخر کر دے کھانے کونماز ہے۔

بقرعیدی نمازے پہلے بچھنہ کھانامتخب ہے

عیدالاضی میں نماز سے پہلے کھ نہ کھانا پینامسخب ہے نماز کے بعدا پی قربانی کا گوشت کھائے۔ (درمخارمع الشامی: ۱/۲۸۷) کیونکہ بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت رغبت سے کھائے گا البتہ جائے بی سکتا ہے اور پان کھا سکتا ہے کیونکہ اس سے پیٹے نہیں بھرتا، اس طرح اگر قربانی کرنے میں بہت دیر ہوسکتی ہوتو ناشتہ بھی کرسکتا ہے، عرب تو خود ذرج کرتے تھے اوران کا گوشت دس منٹ میں بیک جاتا تھا اور ہمارے احوال ان سے مختلف ہیں) (تحفۃ اللمعی: ۲۰/۲۰)

﴿ ٨٤٠﴾ وَيُكَبِّرُ فِي الطُّرِيْقِ جَهْرًا وَيُعَلِّمُ الْاضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَ التَّشْرِيْقِ فِي الخُطْبَةِ

#### وَتُؤَخَّرُ بِعُذُرِ اللِّي ثَلَاثَةِ آيَّامٍ .

تشویق نفوی معنی گوشت کو لئکا دینا تا کہ سورج کی تپش سے خشک ہوجائے اور عرب میں لوگ قربانی کے گوشت کو سکھاتے ہیں، گیارہ بارہ تیرہ میں اس لئے ان ایام کو ایام تشریق کہا جا تا ہے (ہمارے یہاں بھی مختلف انداز میں لوگ مصالحہ جات وغیرہ ڈال کرکافی عرصہ تک گوشت رکھتے ہیں) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تشریق بحتی التکبیر بالجبر ہے چونکہ ان ایام میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے اس لئے ان ایام کا نام ایام تشریق رکھ دیا گیا ہے۔ الاضحیة جمع اَضاحی قربانی کا جانور، ذبیحہ۔

ترجیب اور تکبیر کہتار ہے راستہ میں بلند آواز سے اور بتلائے خطبہ میں قربانی اور تکبیر تشریق اور مؤخر کی جاسکتی ہے عذر کی وجہ سے تین دن تک۔

### بقرعيدي نمازكوملتؤي كرنا

فرماتے ہیں کہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں ہا واز بلند کھیر کے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اورا مام نمازعید کے بعد اپنے خطبوں میں لوگوں کو قربانی اور تکبیر تشریق کے احکام سکھائے یعنی بتلائے کہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان صاحب نصاب پرقربانی واجب ہے اور قربانی کے لئے تین قتم کے جانور ہیں: (۱) اونٹ نرومادہ بیسب سے اعلی ہے، جو پانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔ (۲) گائے ، بیل ہجینس، کٹو ا، کٹو کی، پھڑ ااور پھڑی ہدرمیانی ہیں پورے دوسال کے ہونے ضروری ہیں ہاں آگر بھیڑ اور دنبہ چھاہ ہونے ضروری ہیں ہاں آگر بھیڑ اور دنبہ چھاہ کے ہون اور است ہے، (تکبیرتشریق اور کے مول اور است ہے، (تکبیرتشریق اور احکام قربانی درست ہے، (تکبیرتشریق اور احکام قربانی اس جدمیا سکھائے جو بقرعید سے پہلے آیا ہے بیزیادہ مناسب ہے) اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عبدالاضی کی نماز میں اتفاقیہ کوئی عذر پیش آ جائے تو گیار ہویں بار ہویں تاریخ کو بھی ادا کی جاسکتی ہے۔

#### ﴿ ١٤٨ ﴾ وَالتَّعْرِيْفُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ترجمه اورعرفات منانے كى كچھاصليت نہيں ہے۔

نخت کے اعتبار سے تعریف عرفات میں تھم نے کو کہتے ہیں۔ گریہاں پرمرادیہ ہے کہ عرفہ کے دن لوگ کی میدان میں جمع ہوکر حاجیوں کی طرح دعا کریں خوب گرگڑا کیں وغیرہ وغیرہ کیا ایسا کرنا سیج ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پرثواب مرتب ہو بلکہ ایسا کرنا مکر وقیح کی ہے۔ (شامی:۱/۸۵)

﴿٨٤٢﴾ وَيَجِبُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ مِنْ بَعْدِ فَجْرِ عَرَفَةَ اللَّى عَصْرِ العِيْدِ مَرَّةً فَوَرَ كُلِّ

فَرْضِ أُدِّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ عَلَى اِمَامٍ مُقِيْمٍ بِمِصْرٍ وَعَلَى مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا اَوْ رَقِيْهًا اَوْ أَنْنَى عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالًا يَجِبُ فَوَرَ كُلِّ فَرْضِ عَلَى مَنْ صَلَّاهُ وَلَوْ مُنْفَوِدًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ قَرَوِيًّا اِلَى عَصْرِ الخَامِسِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَبِهِ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الفَيْوى وَلَا بَالسَ بِالتَّكْبِيْرِ عَقبَ صَلُوةِ العِيْدَيْنِ.

مستحبّة بیقیداحترازی بورتوں اور نگوں کی جماعت نکل گئی۔ رقیق غلام واحدوج سے کے لئے کیساں آتا ہے کہ اس کی جمع اَرقاءُ لاتے ہیں، مؤنث کے لئے رقیق یا رقیقة بولتے ہیں۔ انشی مادہ جمع اِناث ، قروی خلاف قیاس، قریة کی طرف منسوب، دیہاتی، گاؤں کا باشندہ۔ فور ہر چیز کا ابتدائی حصہ، فوراً علی الفور، اس وقت فوری طور یر، ابھی، ہاتھ۔

اور واجب ہوتی ہے تبیرتشریق عرفہ کی فجر کے بعد سے عید کی عصر تک ایک مرتبہ ہرا لیی فرض نماز کے فوراً بعد جوادا کی گئی ہوستحب جماعت سے ایسے ام پر جو مقیم ہوشہر میں اور ہراس شخص پر جواس کا مقتدی ہے اگر چہ بیہ مقتدی مسافر ہویا غلام یا عورت امام ابو حنیفہ کے نز دیک اور فر مایا صاحبین نے کہ واجب ہوتی ہے ہر فرض نماز کے فوراً بعد اس شخص پر جوفرض نماز اداکرے اگر چہ وہ تنہا نماز پڑھنے والا ہویا مسافر ہویا گاؤں کارہنے والا ہو، ۹ رذی الحجہ ہے پانچویں دن کی عصر تک اور اس پڑمل کیا جاتا ہے اور اس پرفتوی ہے اور کوئی حرج نہیں تکبیرتشر میں پڑھنے میں عیدین کی نماز کے بعد۔

# (۱) تكبيرتشريق كب سے كب تك ہے؟

حضرت امام ابوصنینہ تر ماتے ہیں کہ تبیر تشریق کی ابتداء عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی فجر کی نماز سے موگی اوران کا اختتام وارذی الحجہ کی نماز عصر کے بعد تک ہے ،اس طرح امام صاحب کے نزدیک صرف آٹھ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی ، نیز امام صاحب کے نزدیک عورتوں گاؤں والوں (جہاں نماز جمعہ نہیں) مسافر اور تنہا نماز پڑھی تو پڑھنے والوں پر تجبیر تشریق نہیں ہے ، ہاں اگر کسی مسافریا غلام یا عورت نے کسی امام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھی تو اب تکبیر تشریق واجب ہے ،صاحبین فرماتے ہیں کہ تجبیر تشریق نویں ذی الحجہ کی نماز فجر سے تیر ہویں ذی الحجہ کی نماز عصر تلک مرتبہ آہتہ کہنا واجب ہے ،کل ۲۳ نمازیں ہوجاتی ہیں جن کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے ،کل ۲۳ نمازیں ہوجاتی ہیں ۔

# (۲) تکبیرتشریق تتنی مرتبه پردهی جائے؟

تحبیرتشریق اصلاً ایک مرتبددا جب ہے تا ہم کوئی مخص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ (درمختارز کریا:۶۲۲/۳ ، کتاب المسائل:۴۴۳ )

## (٣) تكبيرتشريق كن لوگول برواجب هے؟

تحبیرتشریق مقیم مسافر منفر دجماعت ابل شہراور دیہات کے رہنے والوں پر واجب ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے وہ اپنی بقیدر کعات پوری کرنے کے بعد پڑھے گا، فتو کی اور عمل صاحبین کے قول پر ہے، آ کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز کے بعد تکبیرتشریق پڑھے گا، فتو کی حرج نہیں ہے۔

#### اختيارى مطالعه

تكبيرتشريق بهول جانا

تحبیرتشریق پڑھناواجب ہے اگر کوئی مانع نعل صادر ہوجائے مثلاً مسجد سے باہرنکل گیایا کوئی بات چیت کرلی یا جان ہوجو کروضوتو ڑ دیا تو ان تمام صورتوں میں تکبیر تشریق ساقط ہوجائے گی لیکن سہواً وضوتو ث جائے تو تکبیر کہدلے اور اگر قبلہ سے سینہ پھر گیا تو اس میں دوروایتیں ہیں لہٰذاا حتیاطاً تکبیر کہدلی جائے۔ (شامی زکریا: ۱۳/۳ ماحس الفتادی: ۱۲۳/۳ کتاب المسائل بیس ۴۳۵)

﴿٨٧٣﴾ وَالتَّكْبِيْرُ اَنْ يَقُوْلَ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ الْكَبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَبَرُ اللَّهُ الْكَبَرُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُمِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُ

ور تکبیر ہے ہے کہ کے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عظیم تر ہے اور اللہ بی کیلئے تمام تعریفیں ہیں۔

## تكبيرتشريق كى ابتداءكب سے ہوئى؟

تحبیرتشریق فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تکبیرتشریق میں تین معزز اور مقرب بندول کے الفاظ موجود ہیں: (۱) جب حضرت اساعیل کو ذرج کیا تجار ہاتھا اور حضرت جرئیل امین مینڈ ھالیکرتشریف لارہے تھے تو حضرت اساعیل کو ذرج کی جسوس کرتے ہوئے فرمایا: الله اکبو الله اکبو (۲) جب حضرت ابراہیم فی مفات فرمایا: لا الله الا الله والله اکبو (۳) جب حضرت اساعیل کوفد یہ نے کی خبر ہوئی تو فرمایا: الله الحدد ، (شامی: ۸۵/۱)

بَابُ صَلُوةِ الْكُسُوفِ وَالْنُحسُوفِ وَالْنُحسُوفِ وَالْإِفْزَاعِ صَلَوْةِ الْكُسُوفِ اللهُ فَرَاعِ مَسَفَ تَحسَفَ اللهُ عَسَفَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

یع سف نحسُوقا (ض) والعسف هنس جانا، پنچار جانا، چاند کو گهن لگنا۔ کسوف اور ضوف دونوں عام لفظ ہیں، سورج کهن اور جاند کہن کے لئے کسوف اور جاند کہن کے لئے کسوف اور جاند کہن کے لئے خسوف اور جاند کہن کے لئے خسوف استعال ہوتا ہے۔ افزاع بیرجع ہے اس کا واحد فَزَعْ ہے، ڈر گھبراہٹ فَزِعْ یَفْزَعُ فَزَعُا (س) ڈرنا گھبراجانا سہنا۔ جاننا جا ہے کہ صلوق الکسوف میں اضافت تعریف کے لئے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیزی نبست کرنا اس کے سبب کی جانب اور یہاں نماز کا سبب کسوف ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح)

ترجمه سورج كبن ، جا ندكهن اور كهراهث كى نماز كابيان

﴿ ٨٧٨﴾ سُنَّ رَكُعَتَانِ كَهَيْئَةِ النَّفْلِ لِلْكُسُوْفِ بِإِمَامِ الجُمُعَةِ أَوْ مَامُوْرِ السُّلْطَان .

هينة شكل وصورت، طريقة جمع هينات هاءً يَهَاءُ هَيْنَةً باب (ف) الجهي شكل كا مونا\_

تعرجی سنت قرار دی گئی ہیں دورکعت نوافل کی طرح سورج گر بمن کے لئے جمعہ کے امام یا باد شاہ کے مامور لیساتھ ۔۔

سورج گرہن کی نماز

جب سورج گربن ہوجائے تو کم از کم دورکعت نماز باجماعت اداکرنامسنون ہے، دوسے زیادہ رکعات بھی پڑھ
سکتے ہیں اوراگر جماعت کا موقع نہ ہوتو اسکیے اسکیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ جوشرطیں جمعہ کے سکتے ہیں اوراگر جماعت کا موقع نہ ہوتو اسکیے ہیں علاوہ خطبہ کے کہ اس میں خطب نہیں ہے، سورج گربن کی نماز کے
لئے بین وہی شرطیں سورج گربن کی نماز کیلئے ہیں علاوہ خطبہ کے کہ اس میں خطب نہیں ہے، سورج گربن کی نماز کے
لئے بین چیز یں مستحب ہیں: (۱) امام کا ہونا۔ (۲) وقت کا ہونا یعنی وہ وقت نہ ہو کہ جس کے اندر نوافل مکروہ ہیں اگر کمروہ
وقت مثلاً زوال یا عصر کے بعد سورج کا گربن ہونا ظاہر ہوتو ان اوقات میں نماز کسوف نہیں پڑھی جائے گی بلکہ لوگوں کو دعا
واستغفار میں مشغول ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ (۳) جگہ کا ہونا جیسے عیرگاہ یا جامع مسجد۔ (درمخار مع الشامی:
ا/ ۸۵ – ۸۵ کے)

﴿ ١٤٥٨ بِلاَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

ترجمه بغيراذان اورتكبيرك

### نمازِ کسوف میں اذان وا قامت

فرماتے ہیں کہ جیسے نفل نماز میں اذان اور تکبیر نہیں ہے ایسے ہی سورج گر ہن کی نماز کے لئے با قاعدہ اذان اور تکبیر نہیں کہی جائے گی البتہ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرایا جائے گا۔

#### ﴿٢٧٨﴾ وَلاَ جَهْرٍ .

#### ترجمه اور بغير جرك

# نمازِ کسوف میں قراءت جہراً ہوگی یاسرُ اُ؟

امام ابوصنیفه کی رائے بیہ بے کہ نماز کسوف میں امام آست قراءت کرے گاکیونکہ وہ دن کی نماز ہے اورون کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں اور امام ابو بوسف جہری قراءت کے قائل ہیں، اس لئے اگر مقتد یوں کواکتا ہے ہے بچانے کی غرض سے نماز کسوف میں جہری قراءت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن محمد روایتان (شامی ہیروت: ۱۳/۳) فائدہ: چاندگر ہن میں اگر جماعت کریں تو قراءت بالاتفاق جہرا ہوگی اس لئے کہ وہ رات کی نماز ہے۔

#### ﴿ ٨٤٨﴾ وَلَا خُطْبَةٍ .

#### ترجمه اور بغير خطبه كـ

# سورج گرہن کے موقع پرخطبہ ہے یانہیں؟

فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر نبی نے اللہ کی برائی بیان کرنے نماز پڑھنے اور صدوقہ خیرات کا حکم دیا ہے اور خطبہ کا آپ نے خطم نہیں فرمایا اور آپ نے نماز کے بعد جو خطبہ دیا تھا وہ ایک مخصوص جبیتی جواس وقت کے مناسب تھی کہ جب کوئی حادثہ یا نئی بات پیش آتی ہے تو کا نئات سوگ مناتی ہے چونکہ اس در اس کے صاحبز ادے حضرت ابرا ہیم کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں میں بیچ چپاشر وع ہو گیا کہ آج سورج نے بھی سوگ منایا ، آپ کے صاحبز ادے حضرت ابرا ہیم کا انتقال ہوا تھا تو لوگوں میں بیچ چپاشر وع ہو گیا کہ آج سورج نے بھی سوگ منایا ، نئی نئی نئی نے نماز کے بعد ایک مختر تقریر مرفر مائی اور اس میں بیہ بات واضح کی کہ سورج اور چپا ندکسی کی موت یا حیات پر گہن نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کا در کھاتے ہیں۔ (شامی: ۱۸۹۸)

#### ﴿٨٧٨﴾ بَلْ يُنَادَى الصَّلْوةُ جَامِعَةُ .

ینادی تعلی مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب باب مفاعلۃ مصدر مُناداۃ پکارنا۔ الصلوۃ جامعۃ مجدچلو جماعت ہورہی ہے، اس عبارت کو چارطریقہ سے پڑھ سکتے ہیں: (۱) دونوں کونصب پڑھنا تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: احضر وا الصلوۃ فی حال کو نھا جامعۃ ، نماز کے لئے حاضر ہوجاؤاس حال میں کہ وہ جمع کرنے والی ہے۔ (کھڑی ہونے والی ہے)

(٢) مبتداء اور خبر كى وجه سے دونوں كومرفوع پڑھنا (٣) اول كۇنعل محذوف كامفعول ہونے كى وجه سے منصوب

پڑھنااور ٹانی کومبتداء محذوف کی خبرہونے کی وجہ ہے مرفوع پڑھنا،اصل عبارت ہوگی احضر و ۱ الصلوٰ ۃ ھی جامعۃ نماز کے لئے حاضر ہوجا وُوہ جمع کرنے والی ہے۔ (۴) اول فاعل کی بنا پر مرفوع ہوگا اور دوسرا حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہوگا،اصل عبارت اس طرح ہوگی: حضرت الصلوٰ ۃ حال کو نھا جامعۃ ۔ (شامی:۱/۵۸۹) نماز حاضر ہوگئ (جماعت کھڑی ہوگئی)اس حال میں کہ وہ اکٹھا کرنے والی ہے۔

ترجی بلکہ آواز لگائی جائے گی مجد چلو جماعت ہورہی ہے۔

تشریع فرماتے ہیں کہ سورج گربن کی نماز کے لئے اذان تو نہیں دی جائے گی بلکہ لوگوں کوجمع کرنے کیلئے یہ اعلان کرایا جائے گا جومتن میں موجود ہے۔

#### ﴿ ٨٤٩ وَسُنَّ تَطُويُلُهُمَا وَتَطُويُلُ رُكُوْعِهِمَا وَسُجُوْدِهِمَا .

ترجمه اورسنت قرارد یا گیااس کی دونوں رکعتوں کااوران کے رکوع اور سجدوں کالمبا کرنا۔

### نماز کسوف میں قراءت کی مقدار

نماز کسوف میں امام کو چاہئے کہ لمبی قراءت کرے مثلاً سورہ بقرہ اورسورہ آل عران پڑھے، اس مناسبت سے رکوع اور سجدہ وغیرہ بھی طویل کرے جیسا کہ اعادیث سے نبی کاعمل ثابت ہے۔ (درمخارمع الشامی بیروت: ١٣/٣)

﴿٨٨٠﴾ ثُمَّ يَدْعُو الْإِمَامُ جَالِسًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِنْ شَاءَ اَوْ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ النَّاسِ وَهُوَ الْحَسَنُ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ حَتَّى يَكُمُلَ إِنْجِلاءُ الشَّمْسِ.

یؤ منون فعل مضارع مثبت معروف صیغه واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تأمین آمین کهنا اور آمین اسم نعل هے ، بمعنی قبول کر،اییا ہی ہو۔ انجلاء باب انفعال کا مصدر ہے ظاہر ہونا۔

ترجیب پھردعا مانگے امام قبلہ رُخ بیٹی کراگر جاہے یا گھڑا ہوکرلوگوں کی طرف رُخ کر کے اور یزیادہ اچھاہے اور آمین کہتے رہیں اس کی دعا پرتا آس کہ سورج ممل طور پر کھل جائے۔

### سورج گرہن کی اہمیت

بہتر یہ ہے کہ اتنی کمی نماز ہو کہ گربن کا پورا وقت نماز ہی میں صرف ہوجائے لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول رہنا مستحب ہے تا آ ل کہ گربن کا اثر بالکل فتم ہوجائے اوراس وقت امام اگر چا ہے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے جہری دعا بھی کراسکتا ہے، وہ احسن اور لوگ اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں۔ (در مختار مع الشامی: ۱۳/۳ میں السائل: ۲۸/۳) ﴿ ٨٨١﴾ وَإِنْ لَمْ يَخْضُرِ الْإِمَامُ صَلُوا فُرَادِى كَالنَّحْسُوْفِ وَالظَّلْمَةِ الهَائِلَةِ نَهَارًا وَالرَّيْحِ الشَّدِيْدَةِ وَالفَّلْمَةِ الهَائِلَةِ نَهَارًا

ظلمة جمع ظُلُمات اندهري مانلة اسم فاعل باب تعر هَالَ يَهُولُ هَو لاَ هَبراب مِن وَالنابائل كَمعَىٰ وَوَلَا عَب

ترجی اوراگرامام موجود نہ ہوتو نماز پڑھ لیس تنہا تنہا جیسا کہ چا ندگر ہن میں اور دن کے وقت خوفناک تاریکی تمیں اور سخت آندھی یا پریشانی کے وقت ۔ میں اور سخت آندھی یا پریشانی کے وقت ۔

تمام اسمی منام اسمی مناق بین که سورج گربن میں باجماعت نماز سنت ہے کیکن اگرامام نہ ہوتو تنہا پڑھنا جائز ہے جیسے چا ندگر بن کے موقع پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز تو ہے گر تنہا پڑھنا سنت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تیز آندھی چلنے لگے یا دن میں خلاف معمول اندھیرا چھا جائے یا رات میں جیرت انگیز طور پر روشی نظر آنے لگے یا زلزلہ وغیرہ کے دہشت زدہ واقعات پیش آ جائیں یا وبائی امراض پھیل جائیں تو ایسے حالات میں بلا جماعت تنہانفل نمازیں پڑھنا بہتر ہے۔ (درعتارمع الشامی بیروت: ۱۲۴/۳ - ۲۵، کتاب المسائل: ۲۸۸)

#### اختياري مطالعه

اگرسورج گرئین کے درمیان افق پر بادل چھاجائے تو کیا کریں؟ اگرسورج گرئین کے دفت آسان پربادل چھاجائے یا گردوغبار آجائے جس سے سورج گرئین کامشاہدہ نہوسکے تب بھی نماز کسوف پڑھی جائے گی۔ (شامی بیروت: ۲۲/۳، کتاب المسائل: ۲۷۵)

# عورتنين نماز كسوف اكيلے پڑھيں گي

سورج گرئن ہونے کے وقت عورتوں کو جا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز دعا وعبادت میں مشغول رہیں، جماعت میں شریک نہ ہوں۔ (شامی ہیروت: ۲۳/۳)، کتاب المسائل: ۴۶۸)

#### بابُ الاِسْتِسُقَاءِ

(بارش طلی کابیان)

استسقاء کے لغوی معنی: اللہ سے پائی مانگنا۔ اصطلاحی تعریف: قط سالی کے موقع پرمخصوص کیفیت کے ساتھ دعا مائکنے یا نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔

#### استسقاء کی مشروعیت: اس کی مشروعیت ما و رمضان ۲ ہجری میں ہوئی۔ (عمد ۃ القاری: ۵/ ۲۵۷)

﴿ ٨٨٢﴾ لَهُ صَلَوةٌ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَلَهُ اسْتِغْفَارٌ.

#### فرجمه اس کے لئے نماز ہے بغیر جماعت کے اوراس کے لئے (صرف) استغفار (بھی) ہے۔

### بارش طلی کی صور توں کا بیان

اگرکسی علاقہ میں بارش نہ ہونے اور آب رسانی کے اسباب مفقو دہونے کی وجہ سے قط سالی کی نوبت آجائے تو وہاں کے لوگوں کے لئے باجماعت نماز استنقاء پڑھنا اور بارش کی دعا ما نگنامتخب ہے۔ روایات سے بارش طلی کی تین صور تیں ٹابت ہیں: (۱) لوگ بستی سے نکل کر کسی جگدا تھے ہوں اور بارش کے لئے دعا کریں۔ (۲) جمعہ کے خطبہ میں بارش کے لئے دعا کی جائے۔ (۳) نم لوگوں کو لے کرعیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں جماعت سے دور کعت ادافر مائی اس کے بعد دعا مائی ، اب میں جھنا ہے کہ صاحبین سے نزد کیا استنقاء کے لئے نماز با جماعت مسنون ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جونماز عید کا ہے یعنی اذان وا قامت کے بغیر جماعت قائم کی جائے گی بس فرق سے کہ عید کی نماز میں ذائد جبری ماحت قائم کی جائے گی بس فرق سے کہ عید کی نماز میں ذائد جبری ماحت ہے کہ عید کی نماز میں ذائد جبری ماحت کے ساتھ پڑھیں۔

اورامام اعظم فرماتے ہیں کہ بارش طبی کے لئے نماز نہیں ہے عام طور پر امام اعظم کے اس قول کا مطلب ہے مجھا گیا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز استہاء مشروع نہیں اور فقہ نفی کی اکثر کتابوں میں یہی بات کھی ہے گریہ مطلب تھی نہیں بلکہ اس قول کا مطلب ہیہ ہوسکتا ہے لوگ بارش کی دعا بلکہ اس قول کا مطلب ہیہ ہوں اور دعا ما نگیں تو بھی استہقاء ہے ، فرض نمازوں کے بعدیا جعد کے بعدیا خطبہ میں بارش کے لئے کسی جگہ جمع ہوں اور دعا ما نگیں تو بھی استہقاء ہے ، فرض نمازوں کے بعدیا جعد کے بعدیا خطبہ میں بارش کے لئے دعا کریں تو یہ بھی استہقاء ہے اور با قاعدہ عیدگاہ جاکر دور کعت پڑھیں بھر دعا ما نگیں تو یہ بھی استہقاء ہوں در تمام صور تیں جائز ہیں صرف نماز پڑھنا ہی استہقاء کا طریقہ نہیں ، امام صاحب کے قول کا صبحے مطلب یہی ہے۔
صور تیں جائز ہیں صرف نماز پڑھنا ہی استہقاء کا طریقہ نہیں ، امام صاحب کے قول کا صبحے مطلب یہی ہے۔
(مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۰۰۰ بتحفۃ اللمعی ۲/ ۲۳۷ ، نور الا بیناح عاشیہ سے)

#### اختياري مطالعه

### نماز استسقاءا كيلے اكيلے پڑھنا

اگرنماز با جماعت کاموقع نه بوتولوگول کا جمع بوکرانفرادی طور پراسته قاء کی نماز پڑھنایا صرف اجتماعی دعا کرنا بھی درست ہے (درمختار مع الشامی زکریا: ۲۲/۳)

# اگرنماز استنقاء سے پہلے ہی بارش ہوگئ

اگرنماز استهقاء کا اعلان کردیا گیا تھالیکن ابھی لوگ جمع نہیں ہو پائے تھے کہ بارش ہوگئ تو بھی مستحب یہ ہے کہ اللہ کاشکر بجالانے کے لئے حسب پروگرام لوگ جمع ہوکر نماز ودعا کا اہتمام کریں۔(درمختار مع الشامی زکریا:۲۳/۳)

﴿٨٨٣﴾ وَيَسْتَحِبُ الخُرُوجُ لَهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مُشَاةً فِي ثِيَابٍ خَلَقَةٍ غَسِيْلَةٍ آوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَلَيِّلًا مُتَلَيِّلُهُمْ مُقَدِّمِيْنَ الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ مُتَدَلِّلِيْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ خَاشِعِيْنَ لِلْهِ تَعَالَى نَاكِسِيْنَ رُؤُوْسَهُمْ مُقَدِّمِيْنَ الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ خُرُوْجِهِمْ وَيَسْتَحِبُ إِخْرَاجُ الدَّوَابِ وَالشَّيُوْخِ الكِبَارِ وَالأَطْفَالِ.

له میں فضیر کا مرفع استفاء ہے۔ مشاۃ یہ مَاشِ کی جُمع ہے پیل، اور مُشاۃ کے معنی پیل دستہ۔ مَشٰی مَشْیا باب ضرب سے چلنا۔ خلقۃ پرانا، کہتے ہیں خُلِق الثوبُ خَلقا وَخَلاَقة وَخُلُوقة وَخُلُوقة برانا ہونا۔ غسیلۃ یہ مونث ہے، اس کی جُمع غسالی ہے اور غسیل دھویا ہوایا دھونے کے قابل کپڑا، اس کی جُمع غسلی اور غسیلاء آتی ہے۔ موقعۃ اسم مفعول ہے، باب تفعیل سے دَقع یُوقع تَوْقِیْعًا پیوندلگان، کپڑے کی گھائی کرنا اور مُتذلِلٌ عابری اختیار کرنا، ذیل بنا۔ متواضعین اسم فاعل جمع ذکر ہے باب تفعل سے تَذَلَلُ یَتَذَلَلُ تَذَلَلاً فهو مُتَذَلِلٌ عابری اختیار کرنا، ذیل بنا۔ متواضعین اسم فاعل جمع نے شوع ہاب فق سے گر گرانا، اظہار بحر کرنا، خودکوچونا اور ب ہونا۔ خاشعین اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے باب تقر سے کو گرانا، اظہار بحر کرنا، خودکوچونا اور ب میں سے تنانا۔ ناکسین اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے باب تھرسے نگس نگسان ذلت وشر مندگ سے ہوڑھا، عمر رسیدہ دو اب یہ جمع ہاں کا واحد ذاہد ہے، جانور مولی چو پایہ شیوخ یہ جماس کا واحد شیخ ہے ہوڑھا، عمر اسیدہ شیخ ہے ہوڑھا، عمر اسیدہ شیخ حد باب ضرب ہوڑھا ہونا۔ الکبار یہ کیرکی جمع ہے برا، بلند مرتبہ اطفال یر طفل کی جمع ہے۔ دو اس یہ جماس کا دو حد قبیہ باب ضرب ہوڑھا ہونا۔ الکبار یہ کیرکی جمع ہے برا، بلند مرتبہ اطفال یر طفل کی جمع ہے۔

ترجی اورمتحب ہے نکلنا استیقاء کے لئے تین دن پیدل پرانے کپڑوں میں جود ھلے ہوئے ہوں یا پیوند گلے ہوئے ہوں ،اس حال میں کہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز سجھتے ہوئے گز گز اتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہردن اپنے نکلنے سے پہلے صدقہ دے کراورمتحب ہے جانوروں بڑے بوڑھوں اور بچوں کا لے جانا (بھی)۔

#### نماز استنقاء کے چندستحبات

نمازاستهاء میں مندرجہ ذیل چیزوں کا اہتمام کرنامتحب اور پسندیدہ ہے: (۱) جب بارش کے موسم میں بالکل

بارش نہ ہواور مخلوق خدا ہے چین اور پریشان ہوتو امام نماز استیقاء سے پہلے لوگوں کو تین دن روز ہر کھنے اور تو ہو استیقاء کرنے کا حکم دے پھرچو تھے دن سے نماز استیقاء شروع کرے اور تین دن لگا تار نماز استیقاء کا اہتمام کیا جائے۔ (۲) نماز استیقاء کے لئے لوگ پیدل چل کر جا نمیں۔ (۳) اس دن نئے کپڑوں کے بجائے دھلے ہوئے یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنیں۔ (۴) اللہ کے لئے تو اضع اور خشوع وضوع ظاہر کریں اور شرمندگی کے مارے سروں کو جھکائے رکھیں، فضول بات چیت اور ہنمی مذاق نہ کریں۔ (۵) ہر دن نماز کے لئے نکلنے سے پہلے پھے صدقہ و خیرات کریں۔ (۲) ہر آ دمی وفتوں بات چیت اور ہنمی مذاق نہ کریں۔ (۵) ہر دن نماز کے لئے نکلنے سے پہلے پھے صدقہ و خیرات کریں۔ (۲) ہم آ دمی اور عنو وکرم کی دعا کریں۔ (۸) اپنے کمزور اور بوڑھے اور بچوں کو آگے رکھیں اور ان سے دعا کرائیں اور ان کے وسیلہ اور عنوں کہ جو کے دو رہ ہونے کا ذریعہ بنیں آگر سے دعا مانگیں۔ (۹) چھوٹے بچوں کو آپی ما توں سے جدا کریں تا کہ ان کے دونے دھونے سے ماحول رفت آمیز ہو۔ سے دیا مانگیں اور ان جانوروں کو اپنے ماتھ لائیں تا کہ وہ رحمت خداوندی متوجہ ہونے کا ذریعہ بنیں آگر معجد میں نماز استیقاء ہور ہی ہوتو جانوروں کو باہر ہاندھیں۔

(مستفاد كتاب المسائل: ۲۷۱۱ ، درمختارمع الشامي: ۹۲/۱۱ مطحطا وي على مراقي الفلاح: ۳۰۰-۳۰۱)

﴿ ٨٨٣﴾ وَفِي مَكَةَ وَلَإِيْتِ المَقْدِسِ فَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰي يَجْتَمِعُوْنَ وَيَنْبَغِي ذَٰلِكَ آيْضًا لَاهُلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

می و اور می منصر فی جی کونکه اس میں علیت اور تا نیٹ لفظی ہے اور مکہ عرب کا وہ شہور شہر ہے جہاں نبی کی ولا دت باسعادت ہوئی تعظیم کے میں۔ بیت المقدی پاک گھر، متبرک مکان، مسجد الفٹی بروشلم کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت واؤڈ نے ڈالی اور تکیل حضرت سلیمان نے کی۔ مسجد حرام سے بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بنی ہوئی مسجد ہے اس میں ایک نماز کا تو اب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے۔ مدینة شہر جو تمام تہذیبی اور تہ نی ضروریات ولوازم کا جامع ہوجمع مَدَاینُ و مُدُنْ ، رسول اللہ کا شہریش جہاں آپ نے مکہ معظمہ سے جمرت فرماکر قیام فرمایا اس معنی میں اس کا زیاوہ استعال ہے۔

ترجی اور مکہ اور بیت المقدس میں چنانچہ مسجد حرام اور مسجد اقصلی میں اکتھے ہوں گے اور مدینۃ النبی کے رہنے والوں کے لئے بھی یہی مناسب ہے (مسجد نبوی میں جمع ہوں)

#### نمازِ استسقاء کہاں پڑھی جائے؟

بہتریہ ہے کہ نماز استیقاء کے لئے عیدگاہ یا کسی بڑے میدان میں جمع ہونے کا انتظام کیا جائے ، البتہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں مبحد حرام مبحد نبوی اور مبحد اقصلی میں استیقاء کی نماز پڑھی جائے۔ (شامی زکریا:۲/۳)،

كتاب السائل: ١٤٧٠)

﴿٨٨٥﴾ وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَالنَّاسُ قَعُوْدٌ مُسْتَقْبِلِيْنَ القِبْلَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى دُعَائِهِ.

ترجیک اور کھڑا ہوا مام قبلہ زُخ ہوکرا پنے ہاتھوں کواٹھائے ہوئے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں قبلہ زُخ آمین کہتے رہیں اس کی دعا پر۔

صورت مسلم یہ ہے کہ دور کعت نماز پڑھانے کے بعدامام زمین پر کھڑ ہے ہوکر ہی خطبہ دے اس کے بعد قبلہ رُخ کھڑے ہوکر ہی خطبہ دے اس کے بعد قبلہ رُخ کھڑے ہوکر نہایت گریہ وزاری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا اور تمام نمازی بھی امام کی دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔

#### اختيارى مطالعه

## دعااستسقاء میں ہاتھ کس طرح اٹھائیں؟

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے دعا استبقاء کے وقت عام دعاؤں کے برخلاف ہتھیلیوں کا حصہ زمین کی طرف اور ہاتھ کا دپری حصر آسان کی طرف کر کے یعنی الٹے ہاتھ کر کے دعا فرمائی ،اسی وجہ سے فقہاء نے بھی دعا استبقاء میں اس کیفیت کو پہندیدہ قرار دیا ہے۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۱۰۰۱، کتاب المسائل: ۲۷۲)

﴿٨٨٧﴾ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْنًا مَرِيْنًا مُرِيْعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا طَبَقًا دَائِمًا وَمَا اَشْبَهَهُ سِرًّا اَوْ جَهْرًا.

آسِقِ فعل امر حاضر معروف باب ضرب سقی یسقی سقیا سیراب کرنا۔ غیت بارش جمع غیوت آغیات.
مغیت میم کے ضمہ کے ساتھ تخق سے جھٹکارا دلانے والی۔ ھنینا مداور ہمزہ کے ساتھ اچھا انجام ہنگ اور مرکی کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول ظاہری نفع کو کہتے ہیں اور ثانی باطنی نفع کو کہتے ہیں۔ مُریع میم کے ضمہ کے ساتھ، ہر چیزی زیادتی کولانے والی مَطَرٌ مُویعٌ سرسزی وخوشحالی لانے والی بارش۔ غدفا باب مع کا مصدر ہے غدف غذف غدفا بارش بکثر سے ہونا۔ مُجللاً اسم فاعل ہے باب تفعیل سے جگل تجلیلاً وُھائکنا یعنی تمام آسان کو باول سے چھپانے والی اور تمام زمین کو گھاس سے چھپانے والی۔ سَخُو سین کے فتح کے ساتھ اور حاکی تشدید کے ساتھ سَخُ الماءُ سُکُو خُو یَا بین ہے ہونا۔

کے (اورامام یددعار عے:)اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب فرمایئے جومصیبت فتم کرنے والی

اور ظاہری وباطنی طور پر فائدہ مند ہوا درسر سبزی وشادا لی لانے کا ذریعہ ہوا ورخوب جل تھل کرنے والی ہو، جوتمام زمین کو ڈھانپنے والی ہوجاری ہونے والی ہو، عام ہو، ضرورت پورا ہونے تک ہمیشہ رہنے والی ہو، یا اور کوئی دعا جوادائے مقصود میں اس کے مشابہ ہو، آہتہ پڑھے یا بلند آوازے۔

### استشقاء كي خاص دعا

استسقاء کے موقع پر نبی اکرم ﷺ سے دعا کے متعدد کلمات ثابت ہیں جن میں سے متن میں ذکر کردہ کلمات یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

﴿ ٨٨٨ ﴾ وَلَيْسَ فِيْهِ قُلْبُ رِدَاءٍ .

قلب يهاب ضرب كامصدر بالثنا بلثنا الثاكرنا- رداء جمع أردية عادر فيه ضميراستقاء كى جانب راجع بـ فلب ميراستقاء كى جانب راجع بـ ورجعه اورنبيس باس ميس جاوركا بلثنا-

### امام كاحيا دروغيره بلثنا

استقاء کے خطبہ کے دوران اہام کے لئے اپنی چا در کو الثنا پلٹنا سنت (صدیث) سے ثابت ہے، اصل میں بید حالت کے بدلنے کے لئے نیک فالی کے طور پر ہے اور چا در بدلنے کی کیفیت بیہ ہے کہ یٹیج کا حصہ او پر کی جانب یا دائیں جانب کو بائیں جانب کو دائیں جانب کو دائیں جانب کرے یا اندرونی حصہ باہر اور باہری حصہ اندر کرے، الغرض جس طرح بھی الثنا پلٹنا ممکن ہواس کو ممل میں لائے حتی کہ اگر کوٹ وغیرہ پہنے ہوتو ظاہری حصہ اندر کی طرف اور استرکا حصہ باہر کردے۔ قال الشامی بحثا و اختار القدوری قول محمد لانه علیه الصلوة و السلام فعل ذلك نهر و علیه الفتوی . (شامی زکریا: ۱۳/۱۷) قال الطحطاوی و عن ابی یوسف دو ایتان و فی دو ایة اخری انه مع محمد و هو الاصح . (طحطاوی: ۳۰۳)

تنبیه: جاننا چاہے کہ صاحب نورالا بیناح نے جس قول کو کتاب میں ذکر کیا ہے وہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہے اور ایک روایت امام ابو بوسف کی بھی یہی ہے گریہ غیراضح ہے جیسا کہ ماقبل کی تشریح سے معلوم ہوگیا ہے۔

﴿ ٨٨٨ ﴾ وَلاَ يَحْضُرُهُ ذِمِّيٌّ.

ذمی دارالاسلام میں جزید دیر مستقل رہنے والاغیر مسلم۔ اور یَخضُونَ میں اضمیر کا مرجع استقاء ہے۔ خرجہ به اور حاضر نه ہوں اس میں ذمی لوگ۔

تشریع فرماتے ہیں کہ استبقاء میں کفار حاضر نہ ہوں کیونکہ بیدوقت طلب رحمت کا ہے لیکن بیات ذہن میں

وئی چاہئے کہ ذمی لوگ کسی ایک دن تنہا نہ کلیں بلکہ جب وہ کلیں تو پچھ مسلمان ان کے ساتھ ضرور نکلیں کیونکہ اگروہ تنہا نکل مکئے اور دعاکی اتفاق سے اس روز بارش ہوگئ تو بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔

## بَابُ صَلَّوةِ النَّحُوْفِ (نمازِخوف كابيان)

### ﴿٨٨٩﴾ هِيَ جَائِزَةٌ بِحُضُورٍ عَدُو ۗ وَبِخَوْفِ غَرْقِ أَوْ حَرْقِ .

عدو رشمن، ذکرومؤنث اور واحد وجمع سب کے لئے بھی اس کا تثنیه اور مؤنث بھی استعال ہوتا ہے، جمع عِدّی اور اَعْدَاء اور جمع الجمع اَعَادِ. عَرِقَ وَحِبِ كَانْعَل يا حالت غَرِقَ غَرِقًا باب (س) وُوبنا۔ حرق آگ،آگ كى لپٹ۔ اور اَعْدَاء اور جمع اِعْدَاء ورجمه وہ جائز ہے دشن كے سامنے آنے كے وقت اور وُوبنے يا جلنے كے خوف كے وقت۔

#### نمازخوف كي مشروعيت

پوری امت متفق ہے کہ صلوٰۃ الخوف آج بھی مشروع ہے اور اُسے پڑھنا جائز ہے صرف امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں وہ نما نے خوف کی مشروعیت کوسلیم نہیں کرتے ،مصنف ؒ نے حضور کی قیدلگا کراس طرف اشارہ کردیا کہ اگر صرف وہم وگمان ہو کہ دیمن ہے مثلاً گرد وغبار اڑتا ہوا دیکھا اور حقیقت میں دیمن نہ ہوتو صلوٰۃ الخوف درست نہیں اور اگر دیمن سامنے ہے اور اس بات کا خوف ہو گیا تو دیمن مجھ پر جملہ کردے گا تو اس وقت نما نے خوف جائز ہے، ایسے ہی سیلاب ہے یا کشتی میں ہے اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے میں لگ گیا تو ڈوب جاؤں گایا ہے۔ ہی آگر میں نماز پڑھنے میں لگ گیا تو ڈوب جاؤں گایا ہے۔ ہی آگر میں جل جانے کا خطرہ ہے تو ان تمام صور توں میں نما نے خوف مشروع ہے۔

تنازع فعل ماضی معروف سیغہ واحد فد کر غائب باب تفاعل سے باہم اختلاف کرنا۔ طائفتین بیت شنیہ ہاس کا واحد طائفة ہے، لوگوں کی جماعت جمع طائفات وطوائف ، آزاء مقابلہ، سائے، کہا جاتا ہے جَلَسَ إذائه

وبازانه وہ اس کے مقابل بیشا۔ آزی مُوازاۃ الرجل ایک دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا۔ عدو وشن جمع اعداء عداء ماداء معاداۃ وشنی رکھنا اور باب افعال سے اعداء مصدر ہے وشن بنانا۔ ثنائی ڈیل دو ہرا۔

رجی اور جب جھڑ نے لگیں لوگ نماز پڑھنے میں کسی ایک امام کے پیچھے تو کردے امام ان کی دو جماعتیں ایک کورشن کے مقابل اور پڑھائے دوسری جماعت کوایک رکعت دور کعت والی نماز میں سے اور دور کعت چار کعت والی نماز میں سے اور چلی جائے ہے جماعت دشمن کی طرف پیدل (سوار ہو کر نہیں) اور آجائے وہ (جودشن نماز میں بیس پڑھادے ان کو باتی نماز اور سلام بھیردے امام تنہا (کیونکہ اس کی نماز پوری ہوگئ ہے) پھر چلے جائیں بیلوگ دشمن کی جانب اور پھر آجائے بہلی جماعت اور پوری کرلیں بغیر قرائت کے (کیونکہ بیلوگ لائن ہیں اور جلے جائیں پھر آجائے دوسری جماعت اگر چاہا ور پڑھیں باتی نماز کو قرائت کے ساتھ۔

#### بنمازخوف كاطريقه

جاننا جاہے کہ نماز خوف مختلف طرح سے منقول ہے اہام ابوداؤد نے ۸طریقے ابن حزم نے ۱۴ طریقے اور ابوالفنسل عراقی نے ۱۵طریقے ذکر کئے ہیں مگر حنفیہ کے زویک افضل اور بہتر طریقہ بیہ کہ فوج کے وہ حصے کئے جا کیں ایک حصہ دشمن کے مقابل کھڑار ہے اور دو سرے حصہ کو اہام اگر مسافر ہے تو ایک رکعت اور تقیم ہے تو دور کعتیں پڑھائے پھر یہ جماعت دشمن کے مقابل ہے وہ آکر صف بنائے اور نماز شروع کرے پھر یہ جماعت دشمن کے مقابل ہے وہ آکر صف بنائے اور نماز شروع کرے پھر اہام اس جماعت کو ایک یا دور کعت پڑھا کر سلام پھر دے کیوں کہ اہام کی دونوں رکعتیں ہوگئیں اور یہ جماعت سلام پھیرے بغیر ایم میں کو طرح یعنی قر اُت کے بغیرا یک کی سرے بغیر دے بیار کہ اور میں جماعت واپس آئے اور صف بناکر لاحق کی طرح یعنی قر اُت کے بغیرا یک کی طرح یعنی قر اُت کے ساتھ بیا کہ دونوں کی طرح یعنی قر اُت کے ساتھ بقیہ نماز پوری کرے۔

کی طرح یعنی قر اُت کے ساتھ بقیہ نماز پوری کرے۔

﴿ ٨٩١﴾ وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادى بِالإِيْمَاءِ إِلَى أَيّ جِهَةٍ قَدَرُوا.

ترجیمی اورا گرخوف خت موجائے تو نماز پڑھ لیں سواری کی حالت میں ہی تنہا تنہا اشارہ ہے جس جانب کی بھی طاقت رکھیں۔

#### سوارى برنما زخوف

اگر دشمن کا خوف اس قدر برده گیا که وه مسلمانو ل کوسواری سے اتر کرنماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے تو اس صورت

ر کبان یہ جمع ہے اس کا واحد راکب ہے سوار۔ رُکِبَ رُکُوبًا باب سمع ہے، سوار ہونا۔ فرادی بی خلاف وقای میں فردی جمع ہے اور ترکیب میں حال ہے جسیا کہ رکبانا حال ہے۔ ایساء مصدر ہے اشارہ کرنا۔

میں مسلمانوں کے لئے سواری پر بیٹھے بیٹھے رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ تنہا تنہا نماز اواکرنا جائز ہے اورا گرقبلہ کی طرف رُخ کرناممکن نہ ہوتو جس طرف جا ہیں منہ کر کے نماز اوا کر سکتے ہیں۔

#### ﴿٨٩٢﴾ وَلَمْ تَجُزُ بِلَا حُضُوْرٍ عَدُوٍّ .

لم تجز نفی جحد بلم فعل مضارع معروف صیغه واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ ہے جولوث رہی ہے، صلاق الخوف کی جانب وہ ترکیب میں فاعل ہے۔

ترجمه اور جائز نہیں ہے دہمن کے سائے آئے بغیر۔ شرطصحت نماز خوف

شری فرماتے ہیں کہ بغیر دشمن کے موجود ہوئے صلوۃ خوف جائز نہیں، اس لئے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں جی کہ آگر سلمان فوج نے گمان کیا کہ وہ دشمن کی فوج آرہی ہے اور اس کی وجہ سے صلوۃ خوف پڑھ لیں بعد میں معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج نہ تھی تو اب بیلوگ نماز کا اعادہ کریں گے۔ (مراتی الفلاح: ۲۰۰۳)

#### ﴿٨٩٣﴾ وَيَسْتَحِبُ حَمْلُ السِّلاح فِي الصَّلْوةِ عِنْدَ الخَوْفِ.

ورجع ادرمستحب ہے، تھیاروں کولگائے رکھنانماز میں خوف کے وقت۔

تشریع نماز کی حالت میں خوف کے وقت ہتھیار کا ساتھ لے کر نماز اوا کرنا، احناف کے نزدیک متحب اور منل ہے۔

﴿ ٨٩٣﴾ وَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي الصَّلُوةِ خَلْفَ اِمَامٍ وَّاحِدٍ فَالْأَفْضَلُ صَلُوةٌ كُلِّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ مِثْلَ حَالَةِ الْآمْنِ .

ترجیک اوراگراختلاف نہ کریں نماز پڑھنے میں ایک امام کے پیچھے تو افضل ہے ہر جماعت کا نماز پڑھنا الگ الگ امام کے ساتھ امن کی حالت کی طرح۔

## نمازِخوف الگ الگ اماموں کے پیچھے

اس عبارت کا مطلب ہے کہ اگر لوگوں میں ایک امام کے پیچے نماز پڑھنے کے سلسلہ میں اختلاف نہ ہوتو پھر جس طرح حالت امن وسکون میں ایک امام کے پیچے پوری نماز اداکی جاتی ہے اس طرح اس حالت میں بھی بہتر یہی ہے کہ ایک امام کے پیچے نماز اداکی جائے اس طرح کہ ایک جماعت ایک امام کی اقتداء کرے اور اس کے فارغ ہونے کے بعد دسرے امام کی دوسرے لوگ اقتداء کریں۔

# بَابُ أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ (جنازه كے احكام كابيان)

## میت کے بارے میں اسلامی تعلیمات

ہرانسان کوموت سے سابقہ پڑتا ہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ ، سلم ہو یا غیر سلم ، ہرا یک کے لئے ایک دن موت بیٹی ہے مرنے والے کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے؟ بیا ہم ترین مرحلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فتش کو گھر میں رکھا نہیں جاسکتا، بیٹینا اسے کہیں منتقل کیا جائے گا تو اب اس بارے میں طریقے مخلف ہو گئے پارسیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مرد دے کی فعش کو حرام خور پر ندوں کے حوالے کردیتے ہیں، جومنٹوں میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے ہیں اور ہمارے برادران وطن ہندوں نے اپنے مردوں کی فعشوں کو آگ میں جلانے کا طریقہ اپنایا جس کی را کھ کو دریا وس میں ہمادیا جاتا ہے لیکن تمام معروف آسانی مذاہب کے یہاں مردوں کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ ہانیا ہوں کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب دنیا میں بہلی مرتبہ حادثہ تل رونما ہوا اور قائیل نے ہائیل کو مار ڈالا تو حیران ہوا کہ بھائی کی فتش کو کہاں محکا نے لگائے؟ چنا نچہ پروردگا رعالم نے اس کی رہنمائی کے لئے کو ہے کو بھیجا جس نے اپنے عمل سے اسے دفن کا طریقہ بتایا، اس وقت سے اموات کی تہ فین کا سلسلہ جاری ہوا اور پیطریقہ ضرورت ما خول عزت اور تکریم ہراعتبار سے مین مناسب تھا چنا نچے اسلام جودین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے براعلم بردار ہے اس نے بھی اپنی مناسب تھا چنا نچے اسلام جودین فطرت ہے اور انسانیت کے احترام کا سب سے براعلم بردار ہے اس نے بھی اپنی والوں کو نیصرف یہ کہ تہ فین کا حکم دیا بلک نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ مرض الموت سے لے کر تجبیز و تکفین اور پھر مانئی واضی طور پر بتا ہے ہیں۔ (متقاد کتاب المسائل ۲۳۰۰۰)

ماقبل سے مناسبت: جب مصنف ان نمازوں کے بیان سے فارغ ہو گئے جن کاتعلق انسان کی زندگی سے ہوتا ہوں کہ جن کاتعلق انسان کی زندگی سے ہوتا اب معلوم ہوا کہ ان احکامات کو بیان کریں جوانسان کے مرنے کے بعد کئے جائیں گے۔

جنائز کی تحقیق: یہ جنازہ کی جمع ہے جنازہ جم کے فتہ کے ساتھ میت کو کہا جاتا ہے اور جم کے کسرہ کے ساتھ اس تخت کو کہا جاتا ہے جس پر میت کور کھا جاتا ہے۔

﴿٨٩٥﴾ يُسَنُّ تَوْجِيْهُ المُحْتَضَرِ لِلْقِبْلَةِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَجَازَ الْاسْتِلْقَاءُ وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيْلًا

توجيه بابتفعيل كامصدر بيكى كامني قبله كى طرف كرنا، قبله روكرنا محتضر اسم مفعول باب افتعال

احتضاد مصدر بقریب الرگ ہونایا وہ فض کہ جس کے پاس موت کے فرشتے حاضر ہوجا کیں مجردیں باب نفرے حضورًا آناموجود ہونا۔ استلقاء باب استفعال کا مصدر بے جت لٹانا۔

ترجیمی سنت قرار دیا گیا ہے قریب الوفات (جو مخص حالت نزع میں دم تو ژر ما ہو) کوقبلہ روکر دینا واہنی کروٹ پراور جائز ہے جیت لٹانا اورا تھادیا جائے اس کاسر بلکاسا۔

## موت کے وقت میت کوکس طرح لٹائیں؟

جب کوئی آ دمی مرنے لگا ہے تو موت کی کچھ علامات ظاہر ہونے گئی ہیں مثلاً دونوں پیر ڈھیلے پر جاتے ہیں ناک میڑھی ہوجاتی ہے نہاں الرکھڑانے گئی ہے جب بیجالت انسان میڑھی ہوجاتی ہے نہاں الرکھڑانے گئی ہے جب بیجالت انسان پر طاری ہوجائے اس کا سرخال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف کر کے دائیں کروٹ پر لٹادیں اورا گراس طرح چت لٹا یا جائے کہ قبلہ اس کی داہنی طرف ہوجائے اور اس کے چیرہ کوقبلہ کی طرف کر دیا جائے تو بھی جائز ہے اورا گرقبلہ کی طرف کرنے میں تکلیف ہوتی ہوتو پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں ایک صورت صاحب کتاب بیبیان فرماتے ہیں کہ اس کا سرمشرق کی جائز ہے اور اس صورت میں ہیں چیرہ کہ جائب ہوں گے یہ بھی جائز ہے اور اس صورت میں پیرقبلہ کی جائب ہوں گے یہ بھی جائز ہے اور اس صورت میں اس کے سرمشرق کی جائز ہے اور اس صورت میں اس کے مرکز کی تا کہ اس کا چیرہ آ سان کی طرف ندر ہے بلکہ قبلہ کی طرف ہوجائے۔ (درمختار: الم ۲۹۵)

﴿٨٩٧﴾ وَيُلَقُّنُ بِذِكُرِ الشُّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَاحِ وَلَا يُوْمَرُ بِهَا .

یلقن نعل مضارع مجهول باب تفعیل سے تلقین مصدر، سکھانا بتانا بالمشافیة مجھانا، بار بارسنا کر، ذبن میں بٹھانا۔ المحاح اصرار، جماؤ، برقر اری، باب افعال کامصدر ہے مُصِر ہونا، اڑنا۔

ترجیب اورتلقین کی جائے شہادت کے دونوں کلموں کو یاد کرنے کی اس کے پاس بغیر اصرار کے اور حکم نددیا جائے اس کا۔

## جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں

جب میت برموت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے پاس قدرے بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے جب میت برموت کے آثار ظاہر ہونے لگیہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ اس پریشانی اور ہے جب وہ کلمہ سنے گاتو وہ خود پڑھے گا گراس سے کلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے یا وہ جب خطا کر کلمہ پڑھنے سے انکار کروے اور ہے جب وہ ایک بارکلمہ پڑھ لے تنظین بند کردیں پھرا گروہ کوئی دینی بات بولے یا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں اور اگرونیوی جب وہ ایک بارکلمہ پڑھے لئے تاہ کہ بات بولے یا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں اور اگرونیوی

بات ہولے مثلاً استنجاء کرنے کے لئے کہے یا کسی سے ملنے کے لئے یا پچھ کھانے پینے کے لئے کہ تو دوبارہ تلقین کی جائے۔ (حمینہ الامعی:۳۸۰/۳،مراتی الفلاح:۳۰۱)

## ﴿١٩٤﴾ وَتُلْفِيْنُهُ فِي القَبْرِ مَشْرُوعٌ وَقِيْلَ لَا يُلَقَّنُ وَقِيْلَ لَا يُؤمَرُ بِهِ وَلَا يُنْهِى عَنْهُ.

ترجیمی اوراس کوتلقین کرنا قبر میں جائز ہے اور کہا گیا ہے کہ تلقین ندی جائے اور کہا گیا ہے کہ نداس کا تھم کیا جائے اور نداس سے روکا جائے۔

## تلقين كاطريقته

بریلوبوں کے یہاں تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی تدفین سے فارغ ہوکرایک شخص سرہانے یا پائلتی کھڑا ہوتا ہے اوراس کا نام لے کرکہتا ہے: اے فلاں! یا دکر کہتو مسلمان تھا اور لا الله الا الله کا قائل تھا، باتی پوری است متنق ہے کہ جس مخض کا نزع شروع ہو چکا ہو جو تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہے اس کو کلمہ کی تلقین کی جائے تبر میں تلقین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر حالت ایمان میں مراہے تو اب اسے تلقین کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حالت کفر میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے تو اب تلقین سے کیا فائدہ ہوگا ؟

قبر میں تلقین کے متعلق صاحب کتاب نے دوقول نقل کئے ہیں: (۱) جولوگ نہیں کرتے انہیں کرنے کا تھم نہ دیا جائے۔(۲) اور جوکرتے ہیں انہیں منع نہ کیا جائے۔

﴿٨٩٨﴾ وَيَسْتَحِبُ لِاقْرَبَاءِ المُحْتَضَرِ وَجِيْرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ.

اقرباء قریب کی جمع ہے زدیک، رشتہ دار قرُبَ یقرُبُ قُرْبًا باب (ک) نزدیک ہونا۔ جیران جار کی جمع ہے روی ۔ ہے روی ۔

ترجی اورمتحب ہمرنے والے کے رشتہ داراور پڑوسیوں کے لئے اس کے پاس جانا۔ قریب المرگ کی عمیا دت

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی مرنے کے قریب ہوتو اس وقت اس کے رشتہ دار پڑوی دوست داحباب اس کے پاس آئیں کیونکہ یہ اس کا آخری وقت ہے اور اس آخری وقت میں اس کا ساتھ دیں اس کی خدمت کریں، مریض کی عیادت پر بڑا ثواب وارد ہوا ہے اور آخری وقت میں پیاس وغیرہ کی شدت ہوتی ہے اس وجہ ہے

شیطان صندا پانی کے کرآتا ہے اور کہتا ہے کہ کہددے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں بچھ کو پانی پلادوں گا، نعوذ بالله من ذلك آس پاس بیشے والے لوگ مرنے والے كواعتا دولائیں كه الله تیرے ساتھ اچھامعا لمه كرے گاتم الله ہے حسن ظن ركھو، حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبد ہی لینی میں بندہ كواس کے گمان کے مطابق بدلہ دوں گا اگراچھا گمان ركھے گاتو اچھابدلہ درنہ برابدلہ۔ (مراتی الفلاح: ۳۰۸)

﴿٨٩٩﴾ وَيَتْلُونَ عِنْدَهُ سُوْرَةَ يِلْسَ وَالسُّتُحْسِنَ سُرْرَةُ الرَّعْدِ .

یتلون نعل مضارع ہے تلاوۃ سے باب (ن) پڑھنا۔ استحسن ماضی مجہول باب استعمال استحساناً ہند کرنا، اچھا مجھنا۔

رجم اور تلاوت کریں وہ لوگ جواس کے پاس ہیں سورہ کیلین کی اوراچھا سمجھا گیاہے سورہ رعد کا پڑھنا ( ہمی ) منظم میت فرماتے ہیں کہ میت کے قریب سورہ کیلین اور سورہ رعد پڑھنا بھی مستحب ہے اس سے روح کا لکلنا آسان ہوجا تا ہے۔

#### ﴿ ٩٠٠﴾ وَاخْتَلَفُوْا فِي اِخْرَاجِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ من عِنْدِهِ .

الحائض حاضت (ض) حیضا محیضًا ومحاضًا وتحیضت المرأة عورت كا مابوارى خون جارى بوناصفت حائض و حائضة جمع حُیّض و حوائض. نفساء زچرتثنیه نفساوان جمع نفاس نوافس. فرافس و حوائض اورنفاس والى عورتول ك نكالنے يس اس كے پاس سے ـ

## نایاک آ دمی میت کے پاس نہ آئیں

جب کی شخص کا انتقال ہوجائے تو حیض اور نفاس والی عورتیں اور وہ مخص جس کونسل کی ضرورت ہے اس میت کے پاس سے ان کو نکال دیا جائے یا وہیں رہنے دیا جائے اس کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے، بعض علا وفر ماتے ہیں کہ نکال دیا جائے اور بعض عدم اخراج کے قائل ہیں علامہ شامی فر ماتے ہیں کہ نکال دینا ہی زیادہ بہتر ہے، ایسے ہی خود چیف ونفاس والی اور جنی شخص کو جائے کہ وہ میت کے پاس نہ آئیں۔ (در مختار مع الشامی بیروت: ۱۸/۳)

﴿ ٩٠١﴾ فَاذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ وَعُمِّضَ عَيْنَاهُ وَيَقُولُ مُغَمِّضُهُ بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَسِّرُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَاسْعِدُهُ بِلِقَاءِكَ وَاجْعَلُ مَا حَرَجَ إِلَيْهِ حَيْرًا مِيَّمًا حَرَجَ عَنْهُ.

شد ماضى مجهول باب نفرے شَدَّ مِشُدُ شدًا باندهنا كينيا۔ لحياة لام كفق كماتھ يوشنيه بد للحي

کا، اضافت کی وجہ سے نون گرگیا، ڈاڑھی اگنے کی جگہ یا وہ ہڑی جس پر دانتوں کا دارومدار ہے لینی جڑا جح لِحاة ولیحی فی مصدر ہے بند کرنا۔ عیناہ عین جمعن آ کھا شنیہ ہون اضافت کی وجہ سے گرگیا اور بیز کیب میں غمض کا نائب فاعل ہے جیسا کہ لحیاہ، شُدً کا نائب فاعل ہے۔ ملة نہب جمع مِلًل . بسس فعل امر ہے باب تفعیل ہے آ سان کرنا۔ سهل بیجی فعل امر ہے سہیل مصدر ہے کہا جاتا ہے، مسهل علیه آ سان بناوینا، سہولت وینا۔ اسعد فعل امر ہے باب افعال اسعاد مصدر ہے خوش حال بنانا، خوش نصیب بنانا کامیاب بنانا، قوش نصیب بنانا کامیاب بنانا، قوش کرجز اے۔

ترجی پیر جب مرجائے تو با ندھ دیے جائیں اس کے دونوں جڑ ہے اور بند کردی جائیں اس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں اور کہاس کی آتھیں کی بند کرنے والا اللہ تعالی کے نام سے اور سول اللہ کے دین پر (بیمل انجام دیتا ہوں) اے اللہ اقات سے آسان فرما اس میت پراس کا معاملہ اور آسان فرما اس پر بعد کے حالات اور اس کی قسمت چکا دے اپنی ملاقات سے مشرف فرما کراور بناوے بہتر جہاں گیا ہے بینی آخرت اس جگہ سے جہاں سے گیا ہے بینی دنیا۔

منسوں جب موت داقع ہوجائے تو کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعہ جبڑے باندھ دیں اور نرمی ہے آ تکھیں بند کردیں اور آ تکھیں بند کرنے والا وہ دعا پڑھے جوعبارت میں موجود ہے۔

## ﴿٩٠٢﴾ وَيُوْضَعُ عَلَى بَطَنِهِ حَدِيْدَةٌ لِئَلَّا يَنْتَفِخَ .

----- فعل مضارع معروف باب افتعال، انتفائحا مصدر ہے، پھولنا، اوپراٹھنا، اور اَنُ ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے۔

ترجمه اورر کادیا جائے اس کے پیٹے پرایک او ہے کا ٹکڑا تا کہ پھول نہ جائے۔ سسریت انقال کے بعداس کے پیٹ پرکوئی بھاری چیز او ہاوغیر ہ رکھ دیا جائے تا کہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔

## ﴿٩٠٣﴾ وَتُوْضَعُ يَدَاهُ بِجَنْبَيْهِ وَلا يَجُوْزُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.

توضع فعل مضارع مجہول اور بداہ یہ تثنیہ ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا اور توضع کا نائب فاعل ہے۔ جنبیہ جب کا تثنیہ ہے، پہلو، کنارہ، آغوش۔ صدر جمع صُدُورٌ سیند۔ لایجوزؔ سے تعبیر حرمت کافائدہ دے رہی ہے۔ سرجی اور رکھ دیے جائیں اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں پہلوؤں میں اور جائز نہیں ان دونوں کور کھنا

فر ماتے ہیں کہ انقال کے بعداس کے ہاتھ اس کے پہلو میں رکھ دے جائیں اس کے ہاتھوں کواس کے سیند پررکھنا جائز نہیں ہے کونکہ یہ اہل کتاب کی عادت ہے اور ہم کوان کی مخالفت کا تھم دیا محیا ہے۔ (مراقی الفلاح

مع الطحطاوي: ٣٠٨)

#### ﴿ ٩٠٣ ﴾ وَتُكْرَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ.

#### ترجمه اور مکروہ ہے قرآن پڑھنااس کے پاس جب تک کھسل نددیا جائے۔

## میت کے پاس قرآن کی تلاوت

مرنے کے بعد جب تک میت کونسل نددیدیا جائے اس کے پاس بلندآ واز سے قرآن کریم نہ پڑھاجائے ایما کرتا مروہ تزیبی ہے۔

# ﴿٩٠٥﴾ وَلاَ بَأْسَ بِإِغْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ وَيُعَجُّلُ بِتَجْهِيْزِهِ.

اعلام باب انعال کامصدر ہے خبردینا، اطلاع کرنا۔ بعبیل نعل مضارع مجبول باب تفعیل تعجیلاً مصدر ہے جلدی کرنا۔ تحجیز سے تیار کرنا مہیا کرنا۔ تحجیز میں جہیز میں وہ تمام امور داخل جلدی کرنا۔ تحجیز میں جہیز میں وہ تمام امور داخل ہیں جن کی وفات کے بعد سے دفن تک ضرورت پڑتی ہے۔

و در و فی حرج نہیں او گوں کواس کی موٹ کی خبر دینے میں اور جلدی کی جائے اس کے کفن دفن میں۔

## عزیزوا قارب میں موت کی خبر کردیں

میت کے دوست واحباب پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور میت سے تعلق رکھنے والے شاگر دوں اور مریدوں کو اور میں خارک کو اور کی تعلق رکھنے والے شاگر دوں اور مریدوں کو کو کی تیک کو گوں کو موت کی خبر دینا تا کہ اس کی نماز میں زیادہ آدمی شریک ہوں اور اس کے لئے دعائے خبر کریں جائے بلاوجہ تا خبر نہ کی جائے دیں میں بہت جلدی کی جائے بلاوجہ تا خبر نہ کی جائے۔ (ہندیہ: الم ۱۵۷)، کتاب المسائل:۵۴۷)

#### ﴿ ٩٠٢﴾ فَيُوْضَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيْرٍ مُجَمَّرٍ وِثُرًا .

فیوضع میں فاما قبل کی عبارت میں ویعجل کی تغییر کے لئے ہے یا فامفاجا ہ کے لئے ہے، مطلب بیہ ہے کہ جب اس کے مرنے کا یقین ہوجائے اس کے بعد تا خیر نہ کی جائے بلکہ تجہیز و تفین میں جلدی کی جائے۔ مسر ہو جمع مسرو قبل کے مرتب سرو ہو گئے ہوئی آگ انگارہ، یہاں می مسرو ہو اسم مفعول ہے تجمیر مصدر ہے مادہ جَمْو و مجتی ہوئی آگ انگارہ، یہاں می مراد یہ ہے کہ لو بان وغیرہ خوشبو آگ پررکھ کراس کو جلانا اور جب دھواں اٹھنے گئے تو تخت کے اِردگر د تین یا پانچ مرتبہ محمادیا جائے۔

ور کان چرد کا دیا جائے جیسے ہی وہ مرے ایک ایسے تخت پر جوطات مرتبدد هونی دیا گیا ہو۔

# کفن و دفن میں تاخیر کرنا کیساہے؟

فرماتے ہیں کہ جب مرنے کا پختہ یقین ہوجائے تو فورا ہی دھونی دئے ہوئے تختہ پررکھ کرکفن دفن کا انتظام کیا ئے۔

فائدہ: مریض کے بارے میں ذرااحتیاط سے کام لیا جائے بسااوقات کسی پرسکتہ طاری ہوجاتا ہے اور پہنیں چنیں چا اور بداحتیاطی میں لوگ فن کردیتے ہیں اور موت حقیقی کا دراک نہیں ہوتا اوراطباء نے بھی اس بات کی صراحت کی سراحت کی ہمت سے سکتہ کے مریض ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی موت نہیں ہوتی مگر انہیں مردہ سمجھ کر فن کردیا جاتا ہے۔ (مراقی الفلاح علی نورالا یضاح: ۳۱۰)

#### ﴿ ٩٠٧ ﴾ وَيُوْضَعُ كَيْفَ اتَّفَقَ عَلَى الْأَصَحِّ.

ترجمه اورر كاديا جائے جس جانب بھى اتفاق ہوسچے ترين ندہب پر (تخته پرر كھنے ميں كى زخ كى قدنہيں)

## میت کوشسل دیتے وقت پیر کدهر ہول

میت کوشسل دیتے وقت تختہ پرر کھنے کی دوصور تیں ہیں ایک تو قبلہ کی جانب پاؤں کر کے لٹانا اور دوسرے قبلہ کی طرف منھ کرنا جیسا کہ قبر میں رکھتے ہیں جوصورت بھی آ سان ہواس کواختیار کرلیں دونوں درست ہیں جیح ترین قول یہی ہے۔ ( فماوی مجمودیہ قبر یہ ۲۹۹/۴۹ بطھلا دی علی مراتی الفلاح: ۳۱۰)

﴿٩٠٨﴾ وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ وَوُضِّى إِلَّا آنْ يَّكُوْنَ صَغِيْرًا لَا يَغْقِلُ الصَّلُوةَ 
 إِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقِ إِلَّا آنْ يَكُوْنَ جُنبًا وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرٍ آوْ حُرْضٍ وَإِلَّا 
 فَالْقُرَاحُ وَهُوَ الْمَاءُ الخَالِصُ وَيُغْسَلُ رَاسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالخِطْمِيِ ثُمَّ يُضَجَعُ عَلَى يَسَارِهِ 
 فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِى التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلَى يَمِيْنِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ الْجُلِسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ 
 وَمُسَحَ بَطَنَهُ رَفِيْقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ غَسَلَهُ وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الحُنُوطُ 
 عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَاسِهِ وَالكَّافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ .

یستر فعل مضارع مجهول واحد ذکر غائب باب نصر سَتْوًا مصدر ہے چھیانا ڈھانکنا۔ عورہ قابل پوشیدگی اعضائے جسم،ستر جمع عَودَات ، جرد ماضی مجهول باب نفعیل سے تجرید مصدر ہے کسی کے کیڑے اتارنا، برہندکرنا۔ استنشاق باب استفعال کا مصدر ہے تاک فیاب واحدثوب کیڑا۔ مضمضة منھیں پانی ڈال کر پیرانا،کلی کرنا۔ استنشاق باب استفعال کا مصدر ہے تاک

میں پانی چڑھانا۔ صب ماضی مجبول باب نفرے صباً مصدرہ، پانی ڈالنا، بہانا۔ مغلی اسم مفعول ہے باب افعال سے مصدر اخلاء ابالنا جوش دینا۔ غلی اور غلیان سے شتن نہیں ہے، کیونکہ بید دنوں مصدر لازم ہیں اور لازم سے معمول نہیں بنایا جاسکا۔ مغلی اصل میں مُغلی تھایا تحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کوالف سے بدل دیا پھر دوساکن جمع ہوگئے الف کوگرادیا اور رسم الخط میں یا کو باقی رکھا گیا۔ مسدر بیری کا درخت یہاں پر مراداس کے پیمیں۔ حوض حاء کے ضمہ کے ساتھ اور دا پر سکون اور ضمہ دونوں پڑھنا درست ہے اُشنان (جڑی) جس سے کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے جاتے ہیں۔ قراح بروزن سَحَابٌ خالص پانی جمع اقبِ حَظمی واحد خطمیہ گل خیرو (فیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور دوااستعال کیا جاتا ہے) نیز ایک خوشبودارگھاس جوصا بن جیسا کام کرتی ہے۔ بضجع افعل مضارع مجبول باب افعال سے پہلو پر لٹانا۔ بنشف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع واحد ند کرغائب باب تفعیل مصدر تنشیف فعل مضارع جنوط چند نوشبودار چیزوں کا ایک مرکب جومرد کوئنس دینے کے بعد اس پر طنے ہیں۔ تکافور کور، فیک دغیرہ نہایت تیز خوشبوداور کڑوں میں رکھتی ہیں تا کہ ان کود بیک دغیرہ نہایت تیز خوشبوداور کڑوں میں رکھتی ہیں تا کہ ان کود بیک دغیرہ نہائے۔

سرجی اور چھپادیا جائے اس کاستر پھرنگا کردیا جائے اس کے کپڑوں سے (بینی اس کے کپڑے اتار لئے جائیں) اور وضو کرایا جائے مگر یہ کہ ایسا چھوٹا بچہ ہو جونماز کونہ بجھتا ہو بلاکلی اور بلاناک میں پانی دینے کے مگریہ کہ جنبی ہو اور بہایا جائے اس پر ایسا پانی کہ جس کو جوش دیا گیا ہو ہیری کے بیتے یا اشنان ڈال کر ورنہ پھر خالص پانی اور دھویا جائے اس کا سراور ڈاڑھی نظمی سے پھرلٹایا جائے اس کی بائیس کروٹ پر اور دھویا جائے تا آئکہ پہنچ جائے پانی اس حصہ تک جو تحت سے متصل سے باس کی داہنی کروٹ پر اس طرح پھر بٹھایا جائے اپنی جانب سہارا دے کراور ملے اس کے پیٹ کو جائے بلکے بلکے اور جو بچھاس نے بیٹ اس کو دھود سے اور نہ لونایا جائے اس کے خطل کو پھر پو نچھ دیا جائے ایک کبڑے سے اور لگادی جائے دخوط اس کی ڈاڑھی اور اس کے سر پر اور کا فور اس کے بحدے کی جگہوں پر۔

## غسل دینے کا طریقہ

جستختہ پوشل دیاجائے پہلے اس کوتین یا پانچے یا سات مرتب لوبان وغیرہ کی دھونی دی لیں پھراس پرمیت کوقبلہ کی طرف رُخ کر کے یا جیسے بھی آ سان ہولٹایا جائے اس کے بعد میت کے بدن کے کپڑے چاک کرلیں اور ایک تہبنداس کے ستر پرڈال کربدن کے کپڑے اتارلیس یہبندموٹے کپڑے کاناف سے لے کر پنڈ کی تک ہونا چاہئے تا کہ بھیگنے کے بعد ستر نظر نہ آئے پھر بائیں ہاتھ میں دستانے بہن کر کرانا ضروری بعد ستر نظر نہ آئے پھر بائیں ہاتھ میں دستانے بہن کر میت کو استخباکر ائیں ، اور میت کو استخباد ستانے بہن کر کرانا ضروری ہے اور نہ کی میں ہاتھ لگا نا اور دیکھنا جا کر نہیں مرنے کے بعد بھی اس جگہ کو بلادستانے بہنے ہاتھ لگا نا اور دیکھنا جا کر نہیں ، اس کے بعد وضوکرائیں وضومیں نہ کل کر ائیں نہ اک جس پانی ڈالا جائے اور نہ گوں تک ہاتھ وھوئے جائیں ، جائر نہیں ، اس کے بعد وضوکرائیں وضومیں نہ کل کر ائیں نہ اک جس پانی ڈالا جائے اور نہ گوں تک ہاتھ وھوئے جائیں ،

ہاں!لبتہ کوئی کپڑا ماروئی وغیرہ انگلی پر لپیٹ کرتر کر کے ہونٹوں دانتوں اورمسوڑھوں پر پھیر دیں پھراس طرح ناک کے سوراخوں کوبھی صاف کردیں خاص کرا گرمیت جنبی ما حائضہ ہوتو منھاور ناک میں انگلی بھیرنے کا زیادہ اہتمام کیا جائے اس کے بعد ناک منھ اور کانوں کے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تا کہ وضو عنسل کراتے ہوئے یانی اندر نہ جائے وضو کرانے کے بعد ڈازھی اورسرکے بالوں کوصابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھودیں پھرمردے کو بائیں کروٹ پرلٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوایا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پرخوب اچھی طرح تین مرتبہ نیچے سے او پر تک بہادیں کہ مانی بائیں کروٹ کے بنچ بہنے جائے پھر دائیں کروٹ پرلٹا کراس طرح بائیں کروٹ پرسرے پیرتک تین مرتبہ یانی ڈالا جائے کہ پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کوبھی آ ہتہ آ ہتہ ملا جائے اگرمیسر ہوتو صابن بھی استعال کریں اس کے بعدمیت کو ذرا بٹھانے کے قریب کردیں اور پیٹ کواویر سے نیچے کی طرف آ ہستہ آ ہستہ ملیں اور د با کیں اگر پچھنجاست <u>نکا</u>تو سرف اس کو پونچھ کر دھوڈ الیں وضو غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس کو با کیں کروٹ پرنٹا کر کا فور ملا ہوا یانی سر ہے فمیر تک تین دفع ڈالیس پھرسار ہے بدن کوتو لیہ وغیرہ ہے یو نچھودیا جائے۔( درمختار مع الشامي بيروت: ٨٢/٣-٨٨، كتاب المسائل: ٥٥٠) بيربات بھي ذ من شين رہے كه بيري كے بتول سے ابالا مواياني جسم سے میل خوب صاف کرتا ہے اگر بیری کے سیتے میسر نہ ہوں تو صابن بھی کافی ہے، اور آخری مرتبہ کا فور ملا ہوا یانی استعال كرنا جائة كيونكهاس يحم جلدى خراب نهين جوتا كافوريين بيخاصيت ہے كہ جس چيز مين وہ استعال كيا جاتا ہے اس میں جلدی تغیر نہیں آتا ، دوسرا فائدہ بیہ کہ کا فورلگانے ہے موذی جانور کیڑے دغیرہ یاس نہیں آتے اس لئے لوگ کتابوں اور کیڑوں میں کا فور کی گولیاں رکھتے ہیں، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کا فور تیز خوشبو ہے پس اگر اچھی ملرح عسل ویے کے باوجودجسم میں کچھ بدبورہ گئ تو وہ کا فور کی خوشبو سے دب جائے گی۔ (تحفۃ الاُمعی:٣٩٢/٣)

## غسل دینے کے بعدعطراگا نا

جب میت کوتولیہ وغیرہ سے صاف کر کے گفن پر رکھ دیا جائے تو سراور ڈاڑھی پراورعورت کے صرف سر پرعطر لگادیں پھر بیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں پر کافورمل دیں (بعض لوگ گفن میں بھی عطر لگاتے ہیں میتیجے نہیں ہے)( درمخارمع الشامی ہیروت:۸۴/۳،البحرالرائق:۱۸۶/۲)

الا ان یکون صغیراً اس عبارت کا مطلب سیے کہ اگر بچہ بالکل ناسمجھ ہے اور نمازروز ہ کونہیں سمجھتا ہے تواس کو عنسل ویتے وقت وضونہیں کرائی جائے گی۔ (تا تارخانیہ: عنسل ویتے وقت وضونہیں کرائی جائے گی۔ (تا تارخانیہ: ۱/۳ مسئلہ ۳۵۹)

جاننا چاہئے کے عنسل دینے کا جوطریقہ بیان کیا ہے بیمسنون ہے اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ سارے بدن پر صرف ایک مرتبہ پانی بہا دے تب بھی واجب عنسل ادا ہوجائے گا۔ ( بہتی زیور:۱۱۳/۲)

#### اختياري مطالعه

میت کونہلانے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ دنیا سے رفصت ہوکر آخرت کی راہ لیتا ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور میت کی تعظیم کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کونہایت یا گیزہ حالت میں نہلا کراورا چھے کپڑے پہنا کررخصت کیا جائے۔ (تخفۃ اللّٰمعی:۳۱/۳)

## عسل دینے والوں کے لئے چند مدایات

(۱) میت کواسے گرم پانی یا سادہ ہی استعال کیا جائے جس سے زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ اس کو نہلانے کے لئے صرف نیم گرم پانی یا سادہ ہی استعال کیا جائے اس لئے کہ جس چیز سے زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہے آئی سے مرد یہی وقت ہیں۔ (شامی بیروت: ۸۰۳/۳) (۲) عسل دینے والا اپنے قریب کوئی خوشبو (اگر بق وغیرہ) جلا کررکھ لے۔ (عالمگیری: ۱/۱۵۹) (۳) جس جگٹ سل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہئے اورزائد آدمیوں کو ہاں بالکل نہ رہانچاہئے۔ (عالمگیری: ۱/۱۵۹) (۳) اگر نہلاتے وقت کوئی عیب دیکھیں مثلاً چرہ گر گیا ہویا کالا ہوگیا ہووغیرہ تو اس کولوگوں کے سے اس کا تذکرہ نہ کریں ہاں اگر کوئی آجھی علامت دیکھیں مثلاً چرہ کی نورانیت یا جسم کی خوشبو وغیرہ تو اس کولوگوں کے سامنے ظاہر کردیا چاہئے۔ (کتاب المسائل: ۸۲۸) عالمگیری: ۱/۱۵۹) (۵) میت کوشبو وغیرہ تو الوں کے لئے متحب سامنے ظاہر کردیا چاہئے کے بعد خود بھی شل کرلیں (شامی: ۱/۱۸۹) کیونکہ اس میں دو حکمتیں ہیں: (۱) میت کونہلاتے وقت بیال پر تی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا اس لئے نہلا نے والا اور گھراہٹ طاری ہوتا ہے گا۔ (۲) جولگ میت کونہلا نے کے عادی نہیں جب وہ کس میت کونہلاتے ہیں تو ان پر خوف اور کو ذری کرتے والوں پر بھی پڑتا ہے اس لئے ان کوشس کا تکم دیا گیا ہوائی ہوتا ہیں گرح موت کا اثر مردہ کوشس کرتے والوں پر بھی پڑتا ہے اس لئے ان کوشس کا تکم دیا گیا ہوائی والوں پر اثر کم پڑتا ہے اس لئے ان کوشس کا تکم دیا گیا ہوائی پر اثر کم پڑتا ہوائی لئے ان کوشس کرنے کا تھی ہے۔ (تکونہ اللمعی: ۱۳۵۲)

﴿ ٩٠٩ ﴾ وَلَيْسَ فِي الغُسُلِ اسْتِعْمَالُ القُطْنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ.

فرجه اورضروری نہیں ہے شل میں روئی کا استعال روایات ظاہرہ میں۔

تشریع فرماتے ہیں کو شل میں روئی کا استعال ضروری نہیں ہے اگر کوئی استعال کر لے تو کوئی حرج نہیں مثلاً میت کا منھ کھلا ہوا ہواس میں روئی رکھ دی جائے ایسے ہی ناک کان پر روئی رکھ دی جائے اور شسل کے بعد ہٹا دی جائے۔

<sup>﴿</sup> ٩١٠ ﴾ وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَشَعْرُهُ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ .

یقص فعل مضارع مجہول باب نفر سے قص یَقُصُ قصّاتینی سے کترنا ناخن وغیرہ کاٹا۔ یسوح فعل مضارع مجہول باب نفعیل تسریحاً مصدر ہے تنگھی کرنا۔

سرجمه اورندکا فیے جائیں اس کے ناخن اوراس کے بال اورند تھی کی جائے اس کے بالوں اور ڈاڑھی میں منسک فرماتے ہیں کہ میت کے نہ ناخن کا فیے جائیں اور نہ کسی حکد کے بال کا فیے جائیں بلکہ جس طرح بھی ہوں اس حالت پر چھوڑ دیا جائے ایسے ہی میت کے بالوں اور ڈاڑھی میں بھی تھی تنگھی نہ کی جائے۔

﴿ ٩١١ ﴾ وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بِخِلَافِهِ كَأُمَّ الْوَلِد لَا تَغْسِلُ سَيّدهَا .

رجی اور عورت خسل دے عق ہے اپ شوہر کو برخلاف مرد کے جیسا کدام ولدنہیں خسل دے عق اپنے آقا کو۔ مر نے کے بعد بیوی اور شوہر کا حکم

اس عبارت میں تین معائل بیان کردہے ہیں: (۱) کسی کا شوہر مرجائے تو بیوی کیلئے اس کا چہرہ دیکھنا نہلا نا اور کفنا نا درست ہیں۔ (۲) اگر بیوی مرجائے تو شوہر کے لئے اس کونہلا نا اور بدن چھونا تو درست نہیں البتہ دیکھنا اور جنازہ افھانا جائزہے۔ (۳) اس مسئلہ کو بیجھنے کے لئے ام ولد کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، ام ولد وہ باندی ہے جس کے ساتھ اس کے آتا نے صحبت کی ہواوروہ حاملہ ہوگئ ہو پھر اس نے بچہ جنا ہویہ باندی آتا کے انتقال کے بعد آزاد ہوجائے گ ، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آتا کا انتقال ہوجائے تو ام ولد اپنے میت آتا کو خسل نہیں دے سکتی کیونکہ بی آتا کے مرف کے بعد آزاد ہوگئ اوراج نبیہ عورت کے مانند ہوگئ ، اس لئے اپنے آتا کو خسل نہیں دے سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتی ، اس طرح شوہر بھی اپنی بوی کو خسل نہیں دے سکتا۔ (مراتی الفلاح مع الطحادی : ۳۱۳)

﴿٩١٢﴾ وَلَوْ مَاتَتِ امْرأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ يَمَّمُوْهَا كَعَكْسِهٖ بِخِرْقَةٍ وَاِنْ وُجِدَ ذُوْ رَحْمٍ مَحْرَم يَمَّمَ بلَاخِرْقَةٍ .

يَمْهُوا فعل ماضى صيغه جمع فذكر غائب باب تفعيل سے تيم كرانا۔ خوقة اس كى جمع خوق چيم دا، دهمي ، پرانے كير كاكلاا۔ وحم رشته دار، وه رشته دار جو نه عصبه ميں كير كاكلاا۔ وحم رشته دار، وه رشته دار جو نه عصبه ميں سے بول اور نه ذوك الفروض ميں سے جيئے جتيجيال اور يجازاد بہنيں۔ محوم ايبا قريبي رشته دار جس كے ساتھ نكاح جائز نه ہو، وہ خف جس سے پرده ضرورى نه ہو، جيسے مال خاله بهن اور اگر نكاح جائز ہوتو اسے غير محرم كہتے ہيں، جيسے چوپھى زاد بهن مامول زاد بهن جيازاد بهن۔

رجی اور اگر مرجائے کوئی عورت مردول کے ساتھ تو تیم کرادیں اس کو جیسا کہ اس کے عکس کی شکل میں ایک کپڑے کے ذریعہ، اور اگر پایا جائے ذورحم محرم تو تیم کر آیا جائے بغیر کپڑے کے ہی۔

## میت کونسل دینے والا کوئی مردنہ ہو

﴿ ٩١٣﴾ وَكَذَا النُّحنْثَى المُشْكِلُ يُمِّمَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

نَیمَم ماضی مجہول باب تفعیل سے تیم کرایا جائے۔ اورا یسے ہی خنثیٰ مشکل کو تیم کرایا جائے ظاہرروایت میں۔

## خنثی کوسل کون دی؟

اگر خشی مشکل میت بالغیا قریب البلوغ ہوتو اس کو شمل نہیں دیں سے بلکہ صرف یم کرائیں گے البتہ اگر نابالغ ہوتو اس کا تھم چھوٹے بچے اور بچی کے مانند ہے بینی اس کو مردیا عورت کوئی بھی خسل دے سکتا ہے۔

اس کا تھم چھوٹے بچے اور بچی کے مانند ہے بینی اس کو مردیا عورت کوئی بھی خسل دے سکتا ہے۔

فاقدہ: خلتی وہ خص ہے جس کے ذکر ہ فرج دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہ ہواگر دونوں اعضاء سے بیک وقت پیشا ب نکتا ہوتو بلوغ تک خنٹی مشکل کہلائے گا اور بلوغ کے بعدا گر مرد کی طرح خواب میں عورت سے مباشرت کرے اور احتلام ہویا ڈاڑھی نکل آئے تو فدکر سمجھا جائے گا اور اگر عورت کی طرح پیتان ابھر آئے یا پیتان میں دودھ اترے یا جیش آئے گئے یا قابل جماع ہوجائے یا حاملہ ہوجائے تو مؤنث سمجھا جائے گا ، اور اگر دونوں میں سے کوئی آلہ اترے یا جیش کی سورخ سے آتا ہے جس کی شکل نہذ کر کی ہے نہ فرج کی تو ایسا شخص بھی خنٹی مشکل کہلائے گا۔

ذمواور پیشاب کی سورخ سے آتا ہے جس کی شکل نہذ کر کی ہے نہ فرج کی تو ایسا شخص بھی خنٹی مشکل کہلائے گا۔

(شریفیہ: ۱۲۵–۱۲۲۱ مطرازی: ۲۲۲)

﴿٩١٣﴾ وَيَجُوْزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَغْسِيْلُ صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٍ لَهُ يَشْتَهِيَا .

تغسیل باب تفعیل کا مصدر ہے خوب دھونا، صاف کرنا، مردے کونہلانا۔ لم یشتھیا نفی جحد بلم فعل مضارع معروف سیغہ تثنیہ فدکرغائب باب انتعال اشتھی یشتھی اشتھاءً خواہش کرنا، دل چاہنا۔ معروف سیغہ تثنیہ فدکرغائز ہے سردو مورت کے لئے ایسے بچہاور بچی کوشس دینا کہ جن کی طرف دل نہ کھنچتا ہو۔

بحيرو بجي كوكون عسل دے؟

اگر کسی ایسے چھوٹے نابالغ بچے کا انتقال ہوجائے جن کود کیھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو ایسے بچے کوعور تیں اور الیں پچی کومر دہجی عسل دے سکتے ہیں اور اگر بچے و پچی اسٹے بڑے ہوں کہ ان کے دیکھنے سے شہوت ہوتی ہوتو لڑ کے کومر داور لڑکی کوعورت ہی عسل دے۔ (طحطا دی:۳۱۳، کتاب المسائل: ۵۴۸)

﴿ 9١٥﴾ وَلاَ بَاسَ بِتَقْبِيْلِ الْمَيَّتِ .

و اوركوني حرج نبيس ميت كو بوسددي ميل

## ميت كو چومنا

جس طرح زندہ کو چومنا جائز ہے مردہ کو چومنا بھی جائز ہے مرنے کے بعدا گرچے میت کاجسم ناپاک ہوجا تا ہے اس لئے عنسل فرض ہے اس کے بغیرنما نے جنازہ جائز نہیں گریہ نجاست علمی ہے جیتی نجاست نہیں ، پس ظاہر بدن پاک ہے، اس کئے میت کو چوم سکتے ہیں نجی نے حضرت عثان بن مظعون گوان کی وفات کے بعد چوما ہے جب حضرت عثان کا انقال ہواا در آپ کواس کی اطلاع کمی تو آپ تشریف لے گئے اور ان کی چیٹانی کو بوسد یا، اس وقت آپ کی آبھوں ہے آنسو ہاری سے اور خود نبی کو وفات کے بعد حضرت ابو بحرصد ہیں نے چوما ہے اور فرمایا: طِبْتَ حَیَّا و مَیَّتًا آپ جب زندہ سے ہاری سے اور خود نبی کو وفات کے بعد جس سے میں ، غرض میت کی تقبیل جائز ہے۔ (طحطا وی عَلی مراتی الفلاح: ۱۳۱۳، سے المعی: ۱۳۹۰/۳)

#### ﴿ ٩١٧﴾ وَعَلَى الرَّجُلِ تَجْهِيْزُ الْمَرَاتِهِ وَلَوْ مُغْسِرًا فِي الْأَصَحِّ.

معسراً اسم فاعل بباب افعال سے اعساد مصدر باتک دست ہونا ، فلس ہونا۔

و اورشو ہر برضر وری ہے ابنی عورت کی جبیز و تنفین اگر چہوہ تنگدست ہو تیج ترین قول میں۔

## عورت کا گفن و دفن کس کے ذمہ ہے؟

میت کی ذات پر جوسب سے پہلے خرج کیا جائے گا وہ کفن دفن کا خرج ہے اور بیخرج بمنز لہ نفقہ کے ہے اس وجہ سے عورت کا کفن شو ہر کے ذمہ ہے اگر چہ عورت مالدار ہواور شو ہر غریب ہو کیونکہ عورت کا نفقہ شو ہر پر واجب ہے، یہی

قول مفتی بہہ۔ (طرازی: ۱۲۷، درمخار: ۱۸۱۰/۱)

#### ﴿ ١٤﴾ وَمَنْ لاَ مَالَ لَهُ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَغَقَتُهُ .

وجود اورجس مخص کے پاس مال نہیں ہے تواس کا کفن اس پر ہے جس پراس کا نفقہ لازم (تھا)۔

## مفلس کا گفن ودن کس کے ذمہ ہے؟

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مرنے والا مال چھوڑ کر مراہ تو اس کے ترکہ میں سے سب سے پہلے جہیز و تکفین ہی کی جائے گی اس کا قرضہ اس کی وصیت اور مبراث پڑمل بعد میں ہوگا ، اور اگر مرنے والا بالکل غریب ہوکر مراہ تو پھر جہیز و تکفین اس گفت اس کا قریب ہوکر مراہ تو پھر جہیز و تکفین اس فضل پر لازم ہے جس پر زندگی میں اس کا خرج لازم تھا ، مثلاً غلام کا گفن اس کے آتا پر ہے اور گروی رکھی ہوئی چیز کا کفن و فن گروی رکھنے والے پر ہے ایسے ہی اگر کسی محص نے اپناغلام بھے دیا اور ابھی مشتری کے حوالہ نہیں کیا اور غلام بھی والے کے قبضہ میں ہی مرگیا تو اس کا کفن و فن بالئع پر لازم ہے۔ (البحر الرائق:۱۹۱/۳) شامی: ۱۸۱۰)

#### ﴿ ٩١٨﴾ وَإِنْ لَهُم يُوْجَدُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ.

فرجه اوراگرنه مووه وضحض جس پراس كانفقدوا جب ہے توبیت المال كے ذمہے۔

## بیت المال کے ذمہ س کا کفن ورفن ہے؟

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرگیا اور وہ بالکل غریب تھا اور اس کا کوئی ایسا پرسانِ حال بھی نہیں تھا کہ جس پر زندگی میں اس کا خرج لازم ہوتا یا ایسا شخص موجود ہے گروہ بھی اتنا غریب ہے کہ گفن ودفن کا انتظام نہیں کرسکتا تو ذرکورہ دونوں صورتوں میں اس میت کا گفن وفن ہیت المال فین حکومت اسلامیہ کے خزانہ سے کیا جائے گا۔

#### ﴿ 919﴾ فَانْ لَهُ يُعْطِ عَجْزًا وَظُلْمًا فَعَلَى النَّاسِ .

لم يعط نفى جحد بلم درنعل متقبل مجهول باب افعال سے اعطاء مصدر ہے دینا۔ عجزاً باب (ض) كامصدر ہے دارا يكى سے معذور ہونا، بے بس ہونا۔

و الرجم الرندويا جائے عاجزى ياظلم كے باعث و مسلمانوں كے و مدے۔

# مسلمانوں کے ذمہ کفن ودن کب ہے؟

فرماتے ہیں کداگرصورت حال اتی خراب جمی ہے کہ حکومت اسلامہ کا خزانہ بھی خالی ہے یا حکومت اسلامیکا

منتظم ظالم ہے کہ مال مصارف اورمستحقین پرخرج ہی نہیں کرتا ہے توالی نازک ترین صورت میں مسلمانوں پر کفن و فن کا انتظام ضروری ہےاورا گرکوئی بھی کفن و فن کاانتظام نہ کرے توسب کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ (شامی:۱/۸۱۰)

#### ﴿ ٩٢٠﴾ وَيَسْأَلُ لَهُ التَّجْهِيْزَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ .

یسال فعل مضارع معروف ہاور دومفعولوں کی طرف متعدی ہے، لَهٔ یسال کے متعلق ہاور ہنمیرمیت کی جانب لوٹ رہی ہے، اللہ فاعل ہاور علیہ مفعول ثانی ہے۔ جانب لوٹ رہی ہے، التجھیز یسال کامفعول اول ہاور من لایقدر علیه فاعل ہاور غیرہ مفعول ثانی ہے۔ اور سوال کرے اس کے لئے جبیز و تفین کا وہ مخص جو قادر نہ ہواس کے سامان کفن مہیا کرنے پراپنے علاوہ کی دوسر مے مخص ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو یا چندلوگوں کومعلوم ہے کہ مرنے والا تنگدست ہے اور وہ مخص یا وہ لوگ بھی اس قد رغریب ہیں کہ اس کے گفن و فن کا انتظام نہیں کرسکتے تو پھرالیں صورت میں بیان لوگوں سے ما تگ کر کفن و فن کا انتظام کی طاقت رکھتے ہیں۔ (البحرالرائق:۱۹۲/۲)

#### ﴿ ٩٢١﴾ وَكَفَنُ الرَّجُلِ سُنَّةً قَمِيْصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ مِمَّا يَلْبَسُهُ فِي حَيُوتِهِ .

ازار تہبند ہنگی (مذکر وموَنث دونوں طرح مستعمل ہے) جمع اُزُد و آذِرَة . لفافة کپیٹنے کا کپڑا جمع لَفَائِفُ. حرجی اور مرد کا کفن باعتبار سنت کے تیص ازار اور لفافہ ہے ای شم کے کپڑوں میں سے جن کو دہ اپنی زندگی میں پہنتا ہے۔

اس عبارت میں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) مرد کا گفن: مرد کے گفن کے مسنون کپڑے تین ہیں: یا قمیص بلے ازار سے لفافہ۔(۲) کفن کیساہ و؟ کفن کا کپڑاای حیثیت کا ہونا جا ہے جیساوہ (مردہ) اپنی زندگی میں جمعہ وعیدین وغیرہ کے موقع پر استعال کرتا تھا اور عورت کو بھی اس طرح کا گفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں میکے یا شادی وغیرہ میں جانے کے موقع پر استعال کرتی تھی۔ (طحطاوی: ۳۱۵)

﴿٩٢٢﴾ وَكِفَايَةً إِزَارٌ وَلِفَافَةٌ .

ترجيه اور باعتبار كفايت كازار اورلفافه بـ

## مرد کا گفن گفایت

مرد کے گفن میں اگر صرف دو کپڑے ہول یعنی از اراورلفا فہ توبیجی بلا کراہت درست ہے اوراس کو گفن کفایت کہا

جاتاہ۔

#### ﴿ ٩٢٣ ﴾ وَفُضِّلَ البِّيَاضُ مِنَ القُطْنِ .

قطن روئی کائن، قطنی روئی کا،سوتی۔ خرجه می اورافضل قرار دیا گیاسفیدسوتی کپڑا۔

## کفن کارنگ کیسا ہو؟

سفید کیڑا گفن کے لئے سب سے بہتر ہے البتہ نیا پرانا (دھلا ہوا) سب برابر ہے۔اوراس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو کیڑا زندگی میں پبننا جائز ہے اس میں گفن دینا بھی جائز ہے اور جس کیڑے کو پبننا زندگی میں مکروہ ہے اس میں گفن دینا بھی مکروہ ہے۔اور جن کو پبننا حرام ہے اس میں گفن دینا بھی حرام ہے، جیسے عورت کوریشی کیڑے میں گفن دینا جائز ہے مردکوحرام ہے۔

﴿ ٩٢٣﴾ وَكُلِّ مِّنَ الإِزَارِ وَاللِّفَافَةِ مِنَ القَرْنِ اِلَى القَدَمِ وَلَا يُجْعَلُ لِقَمِيْصِهِ كُمُّ وَلَا دِخْرِيْصٌ وَلَا جَيْبٌ وَلَا تُكَفُّ اَطْرَافُهُ .

قون سینگ، القون فی الانسان انسان کے سرکی وہ جگہ جہاں جانور کے سینگ اسے ہیں جمع فحرُون. تحکُم آسین جمع اُٹھمَامٌ و کِیمَمَةٌ. دحریص کلی یعنی تین تراش کا کپڑا جو پا جاموں اور کرتوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ محکمی اور از اراور لفافہ میں سے ہرا یک کپٹی سے لے کر پیروں تک اور نہ بنائی جائے اس کی قیص کے لئے آسین اور نہ کلی اور نہ جیب اور نہ سلا جائے اس کے کناروں کو۔

## ازارلفافة فيص كي تفصيل

مسنون کفن مرد کے لئے تین کیڑے ہیں: (۱) از ارسر سے پاؤں تک،جس میں میت کو لپیٹا جاسکے۔ (۲) لفافہ،
اس کو چا در بھی کہتے ہیں بیسر کے کھا دیر سے پیر کے کچھ نیچ تک ہوتی ہے بینی از ارسے ایک ڈیڑھ ہاتھ لمبی۔ (۳)
قیص کندھے سے قدم تک جیب، آسین ادر کلی کے بغیر نہ وہ کلی ہوئی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ میت کے اوپر ہوتا ہے اور
دوسرا نیچ اور کندھے پر سے اُسے کی لیا جاتا ہے اور اوپر کے حصہ میں گریبان چیر دیا جاتا ہے تا کہ اس کو گردن میں پہنایا
جاسکے نیز ذہن میں رہے کہ جو چا درسب سے اوپر چار پائی پر بطور پر دہ کے ڈالی جاتی ہے وہ گفن میں شامل نہیں کفن صرف
اتناہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

﴿ ٩٢٥﴾ وَتُكْرَهُ العِمَامَةُ فِي الْاَصَحَ .

کے حک جانے کا۔

ورجيه اور مروه ہے پاری سیح ترین قول میں۔

مرده کے سرپر پکڑی باندھنا مکروہ ہے اگر چہنف حفزات نے اس میت کے لئے جوعالم ہویاز اہد ہو مستحن قرار دیا ہے مگر علامہ شامی فرماتے ہیں والاصبح ان تکوہ العمامةُ بکلِّ حال کھا فی الزاهدی .

(شامی بیروت : ۱۹۰/۳) معری: ۱/۵۰۷)

#### ﴿ ٩٢٦﴾ وَلُفَّ مِنْ يَّسَارِهِ ثُمَّ يَمِيْنِهِ وَعُقِدَ إِنْ خِيْفَ الْتِشَارُهُ .

آف ماضی مجبول باب نصر لقا مصدر ہے، لیشنا، ڈھانپنا، پیکرنا۔ عُقِدَ ماضی مجبول باب ضرب عَقَدَ یَعْقِدُ عَقَدَ ا عقد اگره لگانا۔ حیف ماضی مجبول باب سمع خَاف یہ خَاف حوقا ڈرنا۔ یسارہ اور یمینہ دونوں ضمیریں ازار کی جانب لوٹ رہی ہیں جواس سے پہلی عبارت میں ہے اور اس عبارت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ازار اور لفافہ میں سے ہرایک کوالگ الگ لیٹے۔ انتشار باب افتعال کا مصدر ہے پھیلنا۔ (شامی بیروت: ۹۰/۳، شامی: ۱۸۰۸) سے ہرایک کوالگ الگ لیٹے۔ انتشار باب افتعال کا مصدر ہے پھراس کی داہنی جانب سے اور باندہ دیا جائے اس کی بائیں جانب سے پھراس کی داہنی جانب سے اور باندہ دیا جائے اگر ڈر ہواس

مردکوکفنانے کا طریقہ

کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفافہ بچھائیں پھرازاراس کے بعد کرتا پھر مردے کواس پرلے جاکر پہلے کرتا پہنا دیں پھرازار لیبٹ دیں،اس طرح کہ پہلے بائیں طرف لپیٹا جائے پھردائیں طرف تا کہ داہنی طرف اوپر رہے پھر چا درلپیٹیں پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف پھر کسی پٹی وغیرہ سے پیروں اور سراور کمر کے پاس سے کفن کو باندھ دیں تا کہ راستہ میں کھل نہ جائے۔(مراقی الفلاح: ۳۱۲)

## ﴿ ٩٢٧﴾ وَتُزَادُ الْمَرْأَةُ فِي السُّنَّةِ خِمَارًا لِوَجْهِهَا وَخِرْقَةً لِرَبْطِ ثَذْيَيْهَا .

خماراً خاء کے سرہ کے ساتھ جمع احمرہ و خُمُر و خُمُر دو پٹا،اوڑھنى،سربند، يہاں سرادتين ہاتھ لَمِى اوڑھنى ہے۔ خوقة جمع خِوق چيتھڑاد جمى پرانے كرئے کا كلڑا، يہاں سينه بند سراد ہے جو لپتانوں سے رانوں تك ہوگا۔ ربط باب (ن) كامصدر ہے باندھنا۔ ثندى لپتان جمع أَوْدٍ و ثُدِي (شامى: ا/ ۸۰۷ الحطادى: ۳۱۲)

ترجیمی اورزیادہ کردی جائے عورت کے مسنون کفن میں ایک اوڑھنی اس کے چہرہ کے لئے اور ایک سینہ بند اس کی پہتانوں کو ہاندھنے کے لئے۔

## عورت كأكفن

عورت کے کفن کے مسنون کپڑے یانج ہیں: (۱) ازار (۲) لفافہ (۳) قیص بغیر آسٹین اور کلی کے (۴) سینہ بند

لپتانوں سے رانوں تک (۵) خمار سربند تین ہاتھ لمبا، خلاصہ بیکہ تین کپڑے تو وہی ہیں جومرد کے ہیں اور دو کپڑے سینہ بنداور سربندزائد ہیں۔

#### ﴿ ٩٢٨ ﴾ وَفِي الْكِفَايَةِ خِمَارًا .

#### ترجمه اوركفن كفايت من ايك اورهني كو (زياده كرديا جائے)

## عورت كأكفن كفايت

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ مرد کے گفن کفایت میں ایک اوڑھنی کا اضافہ کردیا جائے تو وہ عورت کا کفن کفایت ہو جائے گامثلاً قیص لفافہ اورسر بندیا از ارلفافہ اورسر بندیے ورت کا کفن کفایت ہے۔

﴿9٢٩﴾ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيْرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ القَمِيْصِ ثُمَّ الْحِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ ثُمَّ الْخِرْقَةُ فَوْقَهَا .

صفیرتین اس کا واحد صفیرہ ہے جمع صفائر وضُفُر چوٹی مصفور جس کے بال گندھے ہوئے ہول اور علی صدرها یہ اللہ کا دونے کا میں علی صدرها .

ترجید اور کردی جائیں اس کے بالوں کی دولٹیں (اور رکھ دی جائیں) اس کے سینہ پر کرتے کے اوپر پھر اوڑھنی اس کے اوپر لفا فہ کے بیچے بھر سینہ بنداس کے اوپر۔

#### عورت كوكفنانے كاطريقه

عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ پہلے چادر (لفافہ) بچھا ئیں اس کے بعد سینہ بندر کھیں اس کے اوپرازار پھر تھیں مردے کو کفن پر لے جاکر پہلے کرتا پہنائیں اور سرکے بالوں کے دوجھے کرکے کرتے کے اوپر سینے پرڈال دیں الیک حصہ داہنی طرف ایک حصہ بائیں طرف اس کے بعد سر بند کو سراور بالوں پرڈال دیں اس کو فہ ہا تدھویں نہیوں سے باتدھو میں تاکہ موالی ایک ویہ بائیں طرف بھر دائیں طرف اس کے بعد پیرسراور کمرکے پاس سے کفن پٹیوں سے باتدھو میں تاکہ موالی وغیرہ سے داستہ میں کھل نہ جائے۔ (ہندیہ: ا/ ۱۲۱) کی السائل: ۵۵۲)

#### ﴿ ٩٣٠ ﴾ وَتُجَمَّرُ الْآكُفَانُ وِتُرًا قَبْلَ أَنْ يُدرَجَ فِيْهَا.

اکفان جمع اس وجہ سے لائے ہیں کیونکہ گفن میں متعدد کپڑے ہوتے ہیں۔ و ترا بیصفت ہے مصدر محدوف کی اصل عبارت یوں ہے: تجمیر او ترا ، یدرج فعل مضارع مجہول باب افعال سے، ایک چیز کودوسری میں داخل کرتا۔

## وردهونی دی جائے کفن کوطاق مرتبداس میں داخل کرنے سے پہلے۔

## کفن کودهونی دینا

کفن کو پہلے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ لو بان وغیرہ کی دھونی دے دی جائے اس کے بعد مردے کو کفنایا جائے پانچ مرتبہ سے زائد دھونی نہ دی جائے۔(مراقی الفلاح: ۲۳۷، کتاب المسائل:۵۵۴)

﴿٩٣١﴾ وَكَفَنُ الضَّرُوْرَةِ مَا يُوْجَدُ .

#### ترجمه اور كفن ضرورت وه ب جوميسر آجائد

## كفن ضرورت

مردکودو کپڑوں ہے کم میں کفن دینااورعورت کوتین کپڑوں سے کم میں کفن دینا کمروہ ہے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتو پھروفت پر جو پچھ بھی میسر ہوخواہ ایک ہی کپڑا ہواس میں کفن دیدیا جائے لمما روی ان حمزة کفن فی ثوب واحد. (طحطاوی:۳۱۷)

#### اختياري مطالعه

قریب البلوغ لڑکا اورلڑ کی بڑے مرواورعورت کی طرح ہیں بعنی قریب البلوغ لڑکے کومرد کی طرح تین کپڑوں میں اور قریب البلوغ لڑکی کوعورت کی طرح پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے نیز بہت چھوٹے لڑکے اورلڑ کی کوبھی اسی طرح کفن دیا جائے گا، ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کوایک کپڑے میں اورلڑکی کودوکپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔ طرح کفن دیا جائے گا، ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کوایک کپڑے میں اورلڑکی کودوکپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔

فصلُ الصلاة عليه

ما قبل سے مناسبت: جب صاحب کتاب میت کے شل اور کفن کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب اس پر نماز کے بیان کو شروع کرتے ہیں کیونکہ عشل وکفن شرط ہے اور نماز مشروط ہے اور قاعدہ ہے: الشوط يتقدم على المشروط . (طحطاوى: ۱۳۱۷)

## بارگاوحق میں میت کی سفارش

نماز جنازہ حقیقت میں ابل ایمان کی طرف سے اپ مومن بھائی کے لئے بارگاہِ خدادندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک ہاوقار شفل ہے اوراس سفارش کی قبولیت کا اللہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس میت

ر چالیس ایمان والے نماز جنازہ پڑھیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں بلاشبہ قبول کر لی جاتی ہے (مسلم شریف حدیث ۹۴۸) اور ایک روایت میں ہے کہ جس مخص کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی تین صفیں ہوں اس کے لئے جنت واجب ہے۔

واجب ہے۔

## نمازِ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کوخوشخبری

نہ صرف بید کہ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ پنچتا ہے بلکہ خود نمازِ جنازہ پڑھنے والے بھی سعادت سے محروم نہیں رہتے اوران کے لئے بھی مغفرت کا وعدہ ہے، چنال چوا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ایک نے ارشاد فر مایا: انسان کو اس کی موت کے بعد سب سے پہلے بدلہ یہ دیاجا تا ہے کہ اس کے جنازہ کے ساتھ چلنے والے تمام نوگوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (الترغیب والتر ہیب مکمل ۵۲۷۳، کتاب المسائل:۵۲۸)

افسوس كامقام

آج کل بہت افسوس کی بات ہے کہ عام طور پرنماز جنازہ کے موقع پر بہ بنرنظر آتا ہے کہ پجھاؤ ہناز جنازہ کی جگہ ہے دور کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور جب ان سے بوچھا جاتا ہے کہ جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہور ہے؟ تو کوئی ناپا کی کا عذر کر دیتا ہے اور کوئی دعا جنازہ یا دنہ ہونے کا ذکر کرتا ہے حالا نکہ بیاعذار سب لچراور کمزور ہیں اس لئے کہ پاکی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں اور رہ گئی دعا کی بات تو یہ نماز جنازہ کے فرائض میں داخل ہیں ہے بلکہ اس کے فرائض صرف دو ہیں:
مل قیام مل چارمرت جہیر کہنا۔ اتنی آسان عبادت کو مض غفلت کی وجہ سے انجام ندوینا بری محروی کی بات ہے۔
مل قیام مل جا جارمرت جہیر کہنا۔ اتنی آسان عبادت کو مض غفلت کی وجہ سے انجام ندوینا بری محروی کی بات ہے۔
( کتاب المسائل: ۵۲۹)

﴿٩٣٢﴾ اَلصَّالُولَهُ عَلَيْهِ فَرُضٌ كِفَايَةً .

فرجمه نماز پر هنااس پرفرض كفايه ب\_

## نماز جنازه فرضِ كفابيب

نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہے اگر کسی نے بھی نمازِ جنازہ نہ پڑھی اور مسلمان میت کونماز کے بغیر بی دفنادیا عمیا توجن کو معلوم ہے سب مخنا ہگار ہوں محے اور اگر صرف ایک فخص نے بھی نمازِ جنازہ پڑھٹی کی تو فرض کفایہ اوا ہو گہا کہ نہ مازِ جنازہ کے لئے جماعت شرط نہیں ہے۔ (طحطاوی: ۱۸۲۸، ہندیہ: ۱۹۲/۱، کتاب المسائل ۲۹۵)

﴿٩٣٣﴾ وَأَرْكَانُهَا ٱلتَّكْبِيْرِاتُ والعِيَامُ.

# لا بیناح ترجمه اوراس کے ارکان تکبیریں ہیں اور قیام۔

## نماز جنازه کے فرائض

نماز جنازہ میں دوچیزیں فرض ہیں: (۱) چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ (۲) کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے والے محض کا نماز جنازه كمزے بوكر يزهنا۔

﴿٩٣٣﴾ وَشَرَائِطُهَا سِتَّةٌ اِسْلَامُ المَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَتَقَدُّمُهُ وَحُضُوْرُهُ اَوْ حُضُوْرُ اَكْثَرِ هَدَيْهِ أَوْ يَصْفِهِ مَعَ رَاسِهِ وَكُونُ المُصَلِّى عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلاَعُذْرِ وَكُونُ الْمَيِّتِ عَلَى الآرضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى آيْدِى النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَوةُ عَلَى المُخْتَارِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ترجمه اوراس کی شرطیس جیم ہیں میت کامسلمان ہونا اوراس کا یاک ہونا اوراس کا آ گے ہونا اوراس کا موجود **مونایااس کے بدن کے اکثر جھے یااس کے آ دھے جھے کا سر کے ساتھ موجود ہونا اور اس پرنماز پڑھنے والے کا سوار نہ ہونا** بغیر کسی عذر کے اور میت کا زمین پر ہونا پس اگر ہوسواری پر یالوگوں کے ہاتھوں پرتو نماز جائز نہ ہوگی نہ ہب مختار کی بناء پر محرتسی عذرکے باعث۔

## نماز جنازہ کے بیچ ہونے کی شرطیں

نماز جنازہ کے سیجے ہونے کے لئے دونتم کی شرطیں ہیں: (۱) وہ شرطیں جن کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ (۲) ووشرطیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے، چناں چہ جن شرطوں کا نمازیوں میں پایا جانا ضروری ہے وہ چیم ہیں: (۱) بدن کی پاکی (۲) کپڑے کی پاکی (۳) جگه کی پاکی (۴) ستر چھپانا (۵) قبله کی طرف منھ کرنا (۲) نبیت کرنا وقت اس کے لئے شرطہیں۔

اورجن شرطوں کامیت میں پایا جانا ضروری ہے وہ بھی چھ ہیں اور اس عبارت میں آئیں کا بیان کرنامقصود بھی ہے۔ (۱) میت کامسلمان ہونا (۲) میت کے بدن اور کفن کا نجاست سے پاک ہونا، ہاں اگر نجاست اس کے بدن سے کفنانے کے بعد نکلے پھر کوئی حرج نہیں نماز درست ہے اس کا دھونا ضروری نہیں اور میت اگر کسی یاک حیار پائی یا تخت یا مسى ياك كدے يالحاف وغيره پر ركھي موئى موتواب اس چاريائى وغيره كى زمين كاپاك موناشر طنبيس بلكه اس حالت ميس نماز جنازہ اس پر درست ہے اور اگر چار پائی یا تخت وغیرہ بھی نا پاک ہو یا میت کو بغیر چار پائی کے نا پاک زمین پرر کھ دیا عمیا ہوتو اب اس صورت میں میت کی جگد کے یاک ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے بعض کے نزویک شرط ہے لہذا اس صورت بین نماز جنازہ میخ نہ ہوگی اور بعض کے نزد یک شرط نہیں لہذا نماز سی ہوجائے گی۔ (ابحرالرائق:۱۹۳/۳) (۳)

میت کے سرکا چھپانا لہذا اگر میت بالکل برہنہ ہوتو اس کی نماز جنازہ درست نہ ہوگی، پیشرط نمازی ادرمیت دونوں بیں

ہونا ضروری ہے اس شرط کو تمن میں بیان نہیں کیا ہے۔ (۲) میت کا نماز یوں ہے آگے ہونا لہذا اگر میت نمازیوں سے

پیچھے ہوا ور نمازی اس سے آگے ہوتو نماز جنازہ جا نرنہ ہوگی۔ (شامی:۱۸۲۱) (۵) میت کا موجود ہونا لہذا اگر فائب پر

نماز جنازہ پڑھی تو نماز درست نہ ہوگی یا میت کے بدن کا نصف سے زائد یا نسف کا ہونا اس کی تفصیل بیہ ہے کہ کسی میت

کے بدن کا نصف سے زائد حصہ خواہ سرسمیت ہو یا سرکے بغیر ہودستیا ہوا تو اس کو با قاعدہ منسل دے کر کفن پہنا کر نماز

جنازہ پڑھی جائے گی اس کے بحد دفنا یا جائے گا اورا گر صرف نصف حصہ دستیا ہوا تو دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ سر

جنازہ پڑھی جائے گی اس کے بحد دفنا یا جائے گا اورا گر صرف نصف حصہ دستیا ہوا تو دیا ہوا ہے گا کہ اس کے ساتھ سر

جنازہ پڑھی جائے گی اورا گر کسی میت کا صرف سر یا بدن کا نصف سے کم دستیا ہوا تو نداسے سل دیا جائے گا اور نہا ہی برنماز پڑھے بغیر

جنازہ پڑھی جائے گی بلکہ اسے و ہے ہی پاک کپڑے میں لیسٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ (عالمیس کی باک کپڑے میں یا میت کا صرف سر یا بدن کا نصف سے کم دستیا ہوا تو نداسے سل دیا جائے گا اور نہا ہی برنمازہ برنا ہونہ ہو کہ ہوئے ہوں یا میت سواری

(۲) میت کا یا میت کی چار پائی وغیرہ کا زبین پر ہونا لہذا گر بلا عذر میت کو لوگ او پر اٹھائے ہوئے ہوں یا میت سواری رکھ سکتے تو ایسی کھردی میں باتھوں میں یا میت کو مواری پر رکھ کر ہونہ کی جی برنہ ہو کہ میت و بال پڑئیں رکھ کے تو ایسی می بھردی میں باتھوں میں یا میت کو مواری ہیں بردھ کر آن الفلاح مع الطحادی (۳۱)

و کون المصلی النع اس عبارت کامطلب بیہ کہ نما نے جنازہ پڑھے والاسواری پرسوارنہ ہوا ہے ہی بیٹھ کر نما نے جنازہ نہ پڑھے ہاں اگر کوئی عذر ہو شلا نیچے زمین پر کیچڑ ہوتو سوار ہونے کی عالت میں نما نے جنازہ پڑھے اس اگر کوئی عذر ہو شلا نیچے زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہوتو سوار ہونے کی عالت میں نما نے جنازہ کے فرض ہے ،صاحب کتاب نے اس کوشرط کے درجہ میں رکھا ہے اس طرح ملا کرکل سات شرطیں ہوئی ہیں اور نما نے جنازہ کی ہونے کی پانچے شرطیں ہیں: (۱) قدرت لین مصلی کا جنازہ کی نماز پڑھنے پر قادر ہوتا۔ (۲) عقل للبذا ہجنون پر جنازہ کی نماز فرض نہیں۔ (۳) بلوغ نیچ پر نما نے جنازہ پڑھنا فرض نہیں۔ (۳) بلوغ نیچ پر نما نے جنازہ پڑھنا فرض نہیں اس وجہ سے اگر تابالغ کو امام بنادیا جائے یاصرف کوئی نابالغ کی نمازہ نر ہے۔ کافر پر کی نمازہ نر ہو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ (شامی نماز جنازہ فرض نہیں۔ (۵) موت کا علم ہونا، لہذا جس کومیت کے مرنے کا پیتہ نہ ہو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ (شامی)

<sup>﴿</sup> ٩٣٥﴾ وَسُنَنُهَا اَرْبَعٌ قِيَامُ الإَمَامِ بِحِذَاءِ صَدْرِ المَيّتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَى وَالثَّنَاءُ بَعْدَ التَّكِبِيْرَةِ الأُولَى وَالصَّلُوهُ عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِفَةِ . الثَّالِفَةِ

مہا تکمیر کے بعد اور درود شریف پڑھنانی پر ، دوسری تکبیر کے بعد اور دعا کرنامیت کے لئے تیسری تکبیر کے بعد۔

## نماز جنازه كيسنتيں

نماز جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں: (۱) الله کی حمد وثنا بیان کرنا۔ (۲) نبی پر درود پڑھنا۔ (۳) میت کے لئے دعا کرنا۔ (درمختار مع الشامی بیروت: ۹۹/۳)

﴿ ٣٣٧﴾ وَلاَ يَتَعَيَّنُ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ دَعَا بِالْمَاثُوْرِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَٱبْلَغُ وَمِنْهُ مَا حَفِظَ "عَوْث مِنْ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَٱكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَٱبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَآهُلا خَيْرًا مِنْ آهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ وَرُجِهِ وَآدْ خِلْهُ الجَنَّةُ وَآعِدُهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

ماٹور اسم مفعول بابن، ض، أفر أفر أفر أفر أفر ماثور منقول۔ احسن اسم تفضيل ہے بہت اچھا۔ ابلغ اسم تفضيل ہے مقصودتک زيادہ پہنچانے والا بلغ بُلوغًا باب نفرے پہنچا۔ عاقم معافاۃ ہے امر عاضر معروف ہے، مرادبہ ہے کہ اس کوعذاب سے سلامتی اور امن عطافر ما۔ واعف عنه عَفَا یعفو اعفو ا (ن) معاف کرنا، ورگز رکز را اسل میں ان چیز وں کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لئے لینی اس سے جو گناہوں کا ارتکاب ہوگیا ہے وہ درگز رفر ما۔ نزل اصل میں ان چیز وں کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لئے مہیا کی جائیں، یہاں پر کثر سے تو اب یا قبر کی تعتیں مراد ہیں۔ مدخل جمع مَدَاخِل (ضد مَخُورَ ج) واخلہ کا دروازہ، کیٹ ،اینٹری، یہاں مرادقبر ہے۔ فلج اس کی جمع فلوج برف۔ بَوَدَ آولہ، دنس نون کے فتہ کے ساتھ کیل، کیٹ ،اینٹری، یہاں مرادقبر ہے۔ فلج اس کی جمع فلوج برف۔ بَودَ آولہ، دنس نون کے فتہ کے ساتھ کیل، کندگی جمع ادناس باب (س) ہے مستعمل ہے۔ اھلا حیوا من اھلہ و زوجا حیوا من زوجہ اس عبارت میں اگر، اہل سے مراد زوج ہے تو پھر عطف تفیری ہے اور اگر اہل سے مراد رحمت کے فرشتے اور وہ سلمان پروی جن کا انقال ہوچکا ہے یا جنت کے باشندے مراد ہوں تو پھر ایک جملہ کا عطف دوسرے پر مغایرت کے لئے ہے۔ (ططاوی: انتقال ہوچکا ہے یا جنت کے باشندے مراد ہوں تو پھر ایک جملہ کا عطف دوسرے پر مغایرت کے لئے ہے۔ (ططاوی: ایک آغرا کی انور کی بناہ میں دکھ۔

ورمتعین نہیں دعا کے لئے کوئی خاص دعا اوراگر پڑھے منقول دعا تو بہت اچھا اور مقصود تک زیادہ

پہنچانے والا ہے، مجملہ ان کے وہ دعا ہے جس کو حضرت عوف بن مالک نے نبی سے یاد کیا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اس کو عذاب سے سلامتی دے اور اس کے گناہ معاف فرما، اور معزز بنا، اس کی مہمانی کو اور کشاہ ہ کرد ہے اس کے دافل ہونے کی جگہ (قبر) کو اور اس کو دھوڈ ال پانی، برف اور اولوں سے (سمنا ہوں سے پاک صاف کرد ہے) اور پاک صاف کرد ہے اور اس کو تمام خطاوں سے جیسا کہ صاف کیا جاتا ہے سفید کیڑا میل کچیل سے اور اس کو ایس کو کمان سے اور ایسال وعمال مطافر ما جو بہتر ہوں و نیاوی اہل وعمال سے اور ایسا جوڑا جو بہتر ہواس کے مکان سے اور ایسال وعمال میاں عطافر ما جو بہتر ہواس کے جوڑا ہو بہتر ہواس کے مکان سے اور ایسال وعمال میاں عظافر ما جو بہتر ہوں و نیاوی اہل وعمال سے اور ایسا جوڑا جو بہتر ہواس کے جوڑا ہو بہتر ہواس کے حداب اس کو جنت میں اور پناہ دے اس کو قبر کے عذاب اور دوز نے کے عذاب سے۔

تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا پڑھیں

نماز جنازہ میں تیسری تجبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس میں میت کے لئے دعائے معفرت ہونی چاہئے، ایک دعامتن کے اندر موجود ہے جس کے بارے میں صاحب کتابؓ نے احسن اور اہلغ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ دعا حضرت عوف بن مالک سے منقول ہے وہ کہتے ہیں: نبی نے ایک جنازہ پڑھایا میں نے کان لگا کرسنا تو آپ نے یہ دعا پڑھی اللّهم الح آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعاس کر میں بیتمنا کرنے لگا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۱، الدرالمنفود: ۲۲۲/۵)

اهم فائده: واغسله بالماء والثلج والبرد الى قوله من الدنس.

اس عبارت کے بارے میں علامہ طحطاویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں استعارہ بالکنایہ ہے استعارہ بالکنایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دل میں تشبیہ دے کرمشبہ کے علاوہ تمام ارکان تشبیہ (مشبہ بہ ، وجہشبہ ، ادات تشبیہ کرکر دیا گیا ہو، چناں چہ یہاں بھی میت کوالیے کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو دھویا جا تا ہے اور مشبہ ہے علاوہ تمام ارکانِ تشبیہ کورک کردیا گیا ہے اور مشبہ بہ متروک کا کوئی لازم مشبہ نہ کورک کے طاب یہ کردیا گیا ہو، چنانچہ یہاں پر بھی مشبہ بہ یعنی کپڑے کا لازم مشبہ یعنی میت کے کئی استعارہ ترشیحیہ ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ بہ متروک کا کوئی مناسب مشبہ کے ثابت کیا گیا ہو۔ (طحطاوی: ۳۲۱)

﴿ ٩٣٧﴾ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

فرجه به اورسلام پھیردے چوشی تکبیر کے بعد بغیر کسی دعا کے ظاہرروایت میں۔

چوشی تکبیر کے بعد فوراً سلام پھیرنا

فرماتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کہدکرسلام پھیردے اس میں کوئی دعانبیں ہے، سیح بات یہی ہا گر چبعض مشائخ نے

فرمایا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا الْخ یا ربنا لا تزغ الْخ پڑھکرسلام پھیرے۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۱)

#### ﴿ ٩٣٨ ﴾ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْأُولَٰيِ .

قرجمه اورندا ٹھائے اپنے ہاتھ پہلی تکبیر کےعلاوہ میں۔

## یہای تکبیر کےعلاوہ ہاتھ نہاٹھائے

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت پہلی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک اٹھا کرناف کے ینچے باندھ لیں اور پھراس کے بعد کی تین تکبیر کہتارہے۔ باندھ لیں اور پھراس کے بعد کی تین تکبیر کہتارہے۔

#### ﴿ 9٣٩﴾ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتَّبَعُ وَلَكُنْ يَنْتَظِرُ سَلَامَهُ فِي الْمُخْتَارِ.

لم يتبع نفى جحد بلم در نعل مستقبل مجهول باب افتعال مصدر إقباعًا بيجهِ چلنا، پيروى كرنا۔ تعجمه ادراگرامام يانچ تكبيري كهددت و بيروى نه كى جائے بلكه انظاركرے گاس كے سلام كالپنديدہ قول ميں۔

## اگرامام نمازِ جنازہ میں یا نچ تکبیر کہددے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگرامام نے نمازِ جناز ہ پڑھاتے وقت پانچویں تکبیر کہی تو مقتدی اس پانچویں تکبیر میں امام کی بیروی نہ کرے، رہی یہ بات کہ مقتدی جب پانچویں تکبیر میں امام کی متابعت نہیں کریں گے تو پھر کیا کرے؟ اس میں حضرت امام ابوحنیفہ سے دوروایتیں ہیں: (۱) مقتدی فوراً سلام پھیر دیں تاکہ پانچویں تکبیر میں امام کی مخالفت ثابت ہو اور دوسری روایت یہ ہے کہ مقتدی امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں تاکہ سلام کے اندر متابعت ہوجائے، مصنف کہتے ہیں کہ مختاریہی دوسری روایت ہے۔ (درمختار مع الشامی بیروت: ۱۸۲۷مراتی الفلاح: ۳۲۲)

﴿٩٣٠﴾ وَلَا يُسْتَغُفَرُ لِمَجْنُونِ وَصَبِيِّ وَيَقُولُ اَللْهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَقَّعًا .

فوطًا فااورراء کے فتہ کے ساتھ آ گے جاکرایی چیزوں کا انظام کرنے والا جو جنت میں ہمارے لئے بہتر ہوں۔ ذخو آ ذال کے ضمہ کے ساتھ اور خاء کے سکون کے ساتھ ذُخَوَ یَذْخُورُ ذُخُورًا وَذُخُورًا (ف) ذخیرہ کرنا جمع کرنا اطاک کرنا،کسی چیز کو بوقت ضرورت محفوظ رکھنا۔

ترجید اوراستغفار نہیں کیا جائے گا پاگل اور بچہ کے لئے اور کہا سے اللہ! بناد ہے اس کو ہمارے لئے آگے

چل کرانظام کرنے والا اور بنادے اس کو ہمارے لئے تواب اور ذخیرہ اور بنادے اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا۔

## بچه کی نماز جنازه

جاننا چاہئے کہ دعا کرنا در حقیقت میت کے لئے مغفرت طلب کرنا ہے اور ثناء اور صلوٰ قاعلی النبی سے ابتداء کرنا دعا کی سنت ہے، یہی وجہ ہے کہ پاگل اور تا بالغ بچہ کے لئے استغفار نہ کرے کیونکہ مکلف نہ ہونے کی وجہ سے ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوا، ہاں ان کی نما زِ جنازہ پڑھنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو بڑوں پر نما زِ جنازہ کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعدید دعا پڑھیں مے جو متن میں کھی ہے اور اگر بچی ہوتو اجعلہ کے بجائے اجعلها پڑھیں اور شافعًا کے بجائے شافعة اور مشفعًا کے بجائے مشفعة پڑھیں گے۔

#### اختياري مطالعه

## نماز جنازه کی ترکیب

یادند ہوسکے تو صرف جارتکبیر کہنے سے نماز ہوجاتی ہے، لہذا بلاعذر نماز نہ چیوڑے۔ (درمخارمع الشامی مصری ۱۸۱۷، بیروت: ۱۰۳/۳ الجھاوی: ۳۲۱، کتاب السائل: ۵۷۳)

#### فصل

#### ﴿ ٩٣ ﴾ اَلسُّلْطَانُ اَحَقُّ بِصَلُوتِهِ ثُمُّ نَائِبُهُ ثُمَّ القَاضِي ثُمَّ إِمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الوَلَى .

السلطان حكرال، بإدشاه، جمع سلاطين . المعنى مجلد جمع أخياءً.

سرجی بادشاه سب سے زیادہ تق ہے اس کی نماز پر ھانے کا بھراس کا نائب پھر قاضی بھرمحلہ کا امام پھرولی۔

# نماز جنازه میں امامت کامستحق

اگراسلامی حکومت ہوتو نماز جنازہ کی امامت کا اولین جن دارھا کم وقت ہے پھراس کا نائب وہ نہ ہوتو قاضی شہر پھر
اس کا نائب اوراگر بیلوگ موجود نہ ہوں یا حکومت اسلامی نہ ہو (جیسے ہندوستان میں حکومت اسلامی نہیں ہے) تو زندگ
میں جس محلّہ کی مسجد میں میت نماز پڑھتار ہا ہوا دراس مبحد کے امام کی امامت سے خوش رہا ہوتو وہ امام ولی میت کے مقابلہ
میں اولی ہے بشر طیکہ وہ علم وتقوی میں افضل ہوتو پھر ولی ہی کو اولیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر میت اس امام سے خوش نہ رہا ہو یا اس امام کے مقابلہ میں ولی میت علم وتقوی میں افضل ہوتو پھر ولی ہی کو اولیت حاصل ہوگی، اس تفصیل سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر میت کی نماز جنازہ اپنے جانہ ولی پر مطلقا اولیت حاصل نہ ہوگی، لہذا وہاں کے امام کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے بلکہ ولی کو تن ہے خواہ خود موسل نہ ہوگا مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے بلکہ ولی کو تن ہے خواہ خود اعتبار سے ہوگا مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جنازہ کی اجازت کے استحقاق نکاح کی ولایت کی ترتیب کے اعتبار سے ہوگا مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جنازہ کے استحقاق میں باپ بیٹے ہے مقدم ہوگا ہاں اگر میت کا لاکا عالم ہواور باپ جابل ہوتو پھر لاکا ہی مقدم ہوگا اگر کوئی ولی نہیں تو پھر شو ہر اوروہ بھی نہ ہوتو پھر پڑوی کوئی حاصل ہے نیز اس ولایت میں وہی وہی درخی داخل ہیں جن کیلئے نماز جنازہ پڑھائی درست ہو، اس وہ سے عورت، نبخے، پاگل وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا

﴿ ٩٣٢﴾ وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ التَّقَدُّم أَنْ يَّاذَنَ لِغَيْرِهِ .

اورجس فخص کوآ کے بڑھنے کاحن عاصل ہے اس کے لئے جائزے کہ اجازت دیدے اپنے غیرکو۔

ياذن فعل مضارع معروف باب (س) إذْنَا مسدر باجازت دينا

## کیاولی دوسرے سے نماز جنازہ پڑھواسکتاہے؟

اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ جس محف کونماز جنازہ پڑھانے کاحق پہنچتا تھا وہ خود نہ پڑھا کر دوسرے سے پڑھوا ہے تو می پڑھوائے تو ایسا کرنا جائز ہے مثلاً ولی خود نہ پڑھا کرامام کواجازت دیدے یا بادشاہ اپنے نائب کواجازت ویدے تو میہ درست ہے۔

## و ٩٣٣ ﴾ فَإِنْ صَلِّي غَيْرُهُ أَعَادُهَا إِنْ شَاءَ وَلاَ يُعِيْدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ.

شاء ماض معروف باب (ف) (م) شيئًا اراده كرنا، جابنا عيره اى الولى ممن ليس له حق التقدم اعادها اى الصلاة أن شاءً فالاعادة ليست بواجبة معه اى مع من له حق التقدم.

حرجت ہیں اگر نماز پڑھادے اس کے علاوہ تو لوٹا لے اس کو اگر جا ہے اور دوبارہ نہ پڑھے اس کے ساتھ وہ مخص جو پڑھ چکا ہے دوسرے کے ساتھ۔

#### جنازه بردوباره نماز بزهنا

اگرامامت کامستی محف جنازه کی نماز پڑھا چکا تو اب دوباره اس کی نماز جنازه پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگرمیت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی غیر مستی نے نماز جنازه پڑھادی ہوتو اب ولی کے لئے نماز جنازه پڑھنا درست ہے البتہ جولوگ پہلے نماز پڑھ کچکے ہیں وہ ولی کی اقتداء میں دوبارہ نماز نہ پڑھیں۔ (کتاب المسائل: ۹ ۵۵، در مختار مع الشامی زکریا:۱۲۴/۳)

﴿ ٩٣٣﴾ وَمَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّقَدُم فِيْهَا أَحَقُّ مِمَّنَ أَوْصَلَى لَهُ المَيِّتُ بِالصَّلَوةِ عَلَيْهِ عَلَى المُفْتَلَى بِهِ .

آو صلی فعل ماضی معروف باب افعال ایصاءً مصدر ہے کسی کے لئے کسی چیز کی وصیت کرنا۔ معروب اور جس مخص کو (سمم شریعت کے بموجب) نقدم کاحق حاصل ہے نماز جنازہ میں وہی زیادہ حقدار ہے اس مخص سے کہ جس کے لئے وصیت کی ہے میت نے اس پر (بینی میت پر) نماز پڑھانے کی مفتی بہتول پر۔

## وصیت کی کمیری نماز جنازه فلاس پر هائے

اگر کسی مخص نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلال مخص پڑھائے تواس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ جو امات کامتی ہے دہانہ مار پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے تاہم اگراولیاء میت اس سے نماز پڑھوانا جا ہیں تواس میں کوئی

حرج بھی نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح ۳۲۴)

#### ﴿ ٩٣٥﴾ وَإِنْ دُفِنَ بِلاَ صَلُوةٍ صُلِّي عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ لَهُ يُغْسَلُ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ.

لم یتفسخ نفی جحد بلم درنعل ستقبل معروف باب تفعل تفسخ یتفسخ تفشیخًا بیشنا، کمڑے کمڑے ہونا۔ ترجیک اوراگر فن کردیا جائے بغیرنماز کے تو نماز پڑھی جائے اس کی قبر پراگر چینسل نہ دیا گیا ہو جب تک پروہ نہ بھٹے۔

#### قبريرنماز جنازه يرهينا

اگر کسی میت کونما نے جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا تو جب تک اس کی نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہواس وقت تک اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی اس کے بعد نہیں اور نعش بھٹ جانے کی مدت ہر جگہ کے تفاوت کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے،اسی طرح موسم کے اعتبار سے بھی مختلف ہوسکتی ہے۔ ( درمختار مع الشامی زکریا: ۱۲۵/۳)

## غسل کے بغیرنما زِ جناز ہ بڑھادی گئی

اگرمیت کونسل دیے بغیر جنازہ کی نماز پڑھادی گئی اور جنازہ ابھی فن نہیں کیا گیا ہے تو دوبارہ اسے نسل دیے کر نمازِ جنازہ پڑھنا ضروری ہے، اورا گرمیت کو فن کرنے کے لئے قبر میں اتارا جاچکا ہے لیکن ابھی مٹی نہیں دی ہے کہ پت چلا کہ اسے نسل نہیں دیا گیا تو نعش قبرسے نکال کرنسل دے کردوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اورا گرمٹی بھی دی جاچک ہے تو اب میت کونکا لا تو نہیں جائے گالیکن او پہسے دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی۔

(مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۲۳، کتاب المسائل:۵۸۳)

#### اختياري مطالعه

(۱) کسی میت پرنمازِ جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد پیقہ چلا کہ جس امام نے نماز پڑھائی اس کا وضونہیں تھا تو اس میت پر دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اوراگر ڈنن کے بعداس بات کا پیتہ چلا ہوتو قبر کے اوپر دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھی جائے گ جبکہ نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ (المحیط البر ہائی:۹۸/۳، کتاب المسائل:۵۸۳)

(۲) اگر عمارت منہدم ہونے یا زلزلہ کی وجہ سے کوئی شخص ملبہ میں دب جائے اور کوشش کے باوجو داسے زندہ نہ نکالا جاسکے تو جب تک بیغالب گمان ہو کہ اس کی لاش پھولی پھٹی نہ ہوگی اس کی نما نے جنازہ او پر سے پڑھی جاسکتی ہے۔ (شامی بیروت: جس/ ۱۱۷)

﴿ ٩٣٦﴾ وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلُوةِ لِكُلِّ مِّنْهَا أَوْلَى وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ

#### فَالْأَفْضُلُ .

ورجی اوراگراکٹھے ہوجائیں بہت سے جناز ہوان میں سے ہرایک کی الگ الگ نماز پڑھنا افضل ہے اور مقدم رکھا جائے گاسب سے افضل فحض کو پھر جوافضل ہو (جو باتی ماندہ میں افضل ہو)

## بیک وفت کئی جناز ہے جمع ہوجائیں

اگرایک ہی وفت میں کئی جنازے جمع ہوجائیں تو بہتریہ ہے کہ ہرایک کی نمازِ جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے اس صورت میں جوسب سے زیادہ علم عمل میں افضل ہواس کی نمازِ جنازہ سب سے پہلے پڑھی جائے اورا گرسب پرایک ہی ساتھ نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے سب کے لئے ایک ہی نماز کا فی ہوجائے گی۔

﴿ ٩٣٤﴾ وَإِن الْجَتَمَعْنَ وَصُلِّى عَلَيهَا مَرَّةً جَعَلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مِمَّا يَلِى القِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلِّ قُدَّامَ الإمَامِ وَرَاعَى التَّرْتِيْبَ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِى الإمَامَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ بَعْدَهُمْ ثُمَّ النَّخَنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءَ .

یلی فعل مضارع معروف باب (ض) وَلْیًا (م) ہے، قریب ہونا، الله ہوا ہونا۔ صدر سید جمع صُدُورٌ .

صِبیان اس کا واحد صَبِیٌ ہے بچر۔ خناتی خُنطی بروزن فعلی آبجرا جمع خِنات و خَناتی بفتح الخاءیہ خَنتی سے
مشتق ہے، باب تفعیل کا اسم مفعول مُخَنَّ بھی اس سے ہے بجرا، ایسا محض جس میں بچک ہوا در اصطلاح میں خُنشی و مُحض ہے جس کے ذکر وفرج دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی نہو۔ (طرازی:۲۱۱، شریفیہ:۱۲۲۸)

ترجی ہائے اور اگر جمع ہوجائیں (بہت سے جنازے) اور نماز پڑھی جائے ان پر ایک مرتبہ تو کردے ان کی (امام) ایک کمبی صف اس جانب میں جومتصل ہے قبلہ کے اس طرح کہ ہوجائے ہرایک کاسینہ امام کے سامنے اور لحاظ رکھے ترتیب کا چناں چدر کھے مردوں کواس جانب میں جومتصل ہے امام سے پھر بچوں کوان کے بعد پھر ہیجڑوں کو پھرعور توں کو۔

## جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب

اگرمتعدد جناز وں پرایک ہی نماز پڑھی جائے تو ان کے درمیان صف بندی کے تین طریقے ہیں: (۱)اس طرح صف بندی کی جائے کہا یک جنازہ کی پائکتی دوسرے کے میراہنے سے ل جائے۔

(۱) یعنی شالاً جنوباً قطار بنائی جائے اولاً مردکا جنازہ رکھیں اس کی پائتی پر تابالغ بچہ کا جنازہ اوراس کی پائتی پرعورت کا جنازہ اور پھر نابالغ بچی کا جنازہ اور امام سب سے مقدم میت کے پاس کھڑا ہوگا کیو کہ ان جنازوں میں وہی افضل ہے اور افضلیت کی وجہ ہی سے اس کومقدم رکھا گمیا ہے ،اس کی صورت اس طرح ہے:

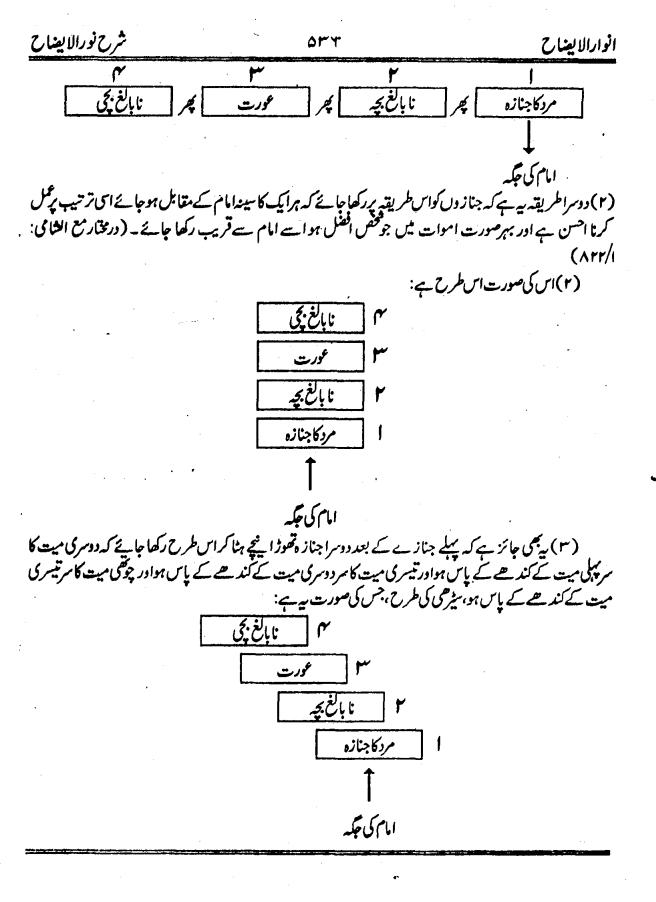

سب جنازوں کے لئے دعا: اللّٰهم اغفر لمعینا و میتنا النع کافی ہے، نابالغ جنازہ کے لئے اس دعا کے ساتھ نابالغ کی دعاشامل کرلے تو بہتر ہے۔ (در مختار مع الشامی: ۱۸۲۲) مراتی الفلاح مع الطمطاوی: ۳۲۵، فراوی رحمیے: ۱۸۵۵)

منوب : مخلف جنازوں میں اگر خنثی کا جنازہ می بوتو عورت کے جنازے سے پہلے اس کا جنازہ رکھا جائے کھر عورت کا جنازہ رکھا جائے کھر عورت کا جنازہ رکھا جائے۔

پھر آھے صاحب کتاب صفوں کی ترتیب بیان کررہے ہیں چناں چہ فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں کے جنازے رکھے جائیں پھر بچوں کے پھر ہیجڑوں کے پھر مورتوں کے لینی مردوں میں جوافضل ہووہ سب سے مقدم رکھا جائے پھر اس سے کم افضل، وہلم جڑا ایسے ہی بچوں میں جوافضل ہو پھراس سے کم افضل ایسے ہی ہیجڑوں میں پھر مورتوں میں ہی ترتیب افتیار کریں گے۔

## ﴿ ٩٣٨ ﴾ وَلَوْ دَفَنُوا بِقَبْرِ وَاحِدٍ وَضَعُوا عَلَى عَكْسِ هَلَا .

ورده اورا کرون کریں ایک قبر میں قومیس اس سے برعس۔

سرب اس عبارت کا مطلب بہ ہے کہ فماز جنازہ پڑھنے کے دفت تو قبلہ کی جانب مورتوں کے جنازے رکھے گئے سے اورقبلہ سے دوریعن امام کے قریب اورامام سے ملے ہوئے بڑے مردوں کے جنازے رکھے گئے شے اب تدفین کے دفت قبر بیس قبلہ کی جانب بالغ مردول کی نعش رکھی جائے گی پھر بچوں کی پھر پیچووں کی اورقبلہ سے دوران سب قسموں کے بعد عورتیں رکھی جا کیں گی اورجیہا کہ امام سے ملا ہواسب سے افضل مخص کا جنازہ تھا یہاں قبلہ سے ملا ہوا سب سے افضل مخص کا جنازہ دیے گااس کے بعد ترتیب دار۔

﴿٩٣٩﴾ وَلَا يَقْتَدِىٰ بِالإمامِ مَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ تَكْبِيْرَتَيْنِ بَلْ يَنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الِامَامِ فَيَذْخُلُ مَعَهُ وَيُوَافِقُهُ فِي دُعَائِهِ ثُمَّ يَقْضِي مَافَاتَهُ قَبْلَ رَفْعِ الجَنَازَةِ .

ر کرده اور اقتداء نه کرے امام کی وہ فض کہ بائے اس کودو تکبیروں کے درمیان بلکه انظار کرے امام کی (آئندہ) تکبیر کا پھر شامل ہواس کے ساتھ اور موافقت کرے اس کی دعا میں پھر قضا کرے اس جعمہ کی جوفوت ہو گیا جنازہ اٹھانے سے پہلے۔

نماز جنازه مين مسبوق كاحكم

اگرکوئی فض نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے بچو بھیریں ہو پھی تھیں تو اس مخض کواور نمازوں کی طرح آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا جا ہے بلکہ امام کی آگئی بھیر کا انظار کرے جب امام آگی تعبیر کہ کرجووفا کہ بیٹر تو بیٹون بھی اب ہاتھ اٹھا کر بھیر کہ کر جووفا

ر مے گایہ میں پڑھتار ہے گھر جب امام سلام کھیرد ہے تو میخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیریں کہہ کر سلام کھیرد ہاور اس کے درمیان اس کے لئے کچھ پڑھنا ضروری نہیں اور اگر مسبوق آتے ہی امام کی تکبیر کا انظار کئے بغیر نماز میں شریک موجائے تو بیشر کت معتبر تو ہے لیکن چونکہ نماز جنازہ کی ہر تکبیرایک رکعت کے قائم مقام ہاس لئے اس تکبیر کا کچھا عتبار نہ ہوگا بلکہ اس تکبیر کو بھی امام کے سلام کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا۔ (درمخارم الثامی بیروت: ۱۰۸/۳-۱۰۹، کاب المسائل ، ۵۵۸)

﴿٩٥٠﴾ وَلَا يَنْتَظِرُ تَكْبِيْرَ الإمَامِ مَنْ حَضَرَ تَحْدِيْمَتَهُ .

ترجمه اورا تظارنبيس كرے گاامام كى تكبير كاو فخص جوتح يمه كے وقت موجود تھا۔

نستی کی دجہ سے تکبیرتحریمہ میں تاخیر کرنا

ا یک فخف امام کی تکبیرتخریمہ کے وقت حاضرتھالیکن غفلت یا نیت کمبی کرنے یا کسی اور وجہ سے امام کے ساتھ تکبیر نہ کہد سکا تو ایسافخف امام کی دوسری تکبیر کہنے سے پہلے ہی امام کے ساتھ شریک ہوجائے امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے گویا بیفخف مدرک کہلائے گا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر کرنماز کمل کڑے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۲۷، کتاب المسائل: ۵۷۹)

﴿ ٩٥١ ﴾ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَاتَّنَّهُ الصَّلَوةُ فِي الصَّحِيْحِ.

ترجيك اور جوش ياچوشى كبيرك بعدسلام سے پہلے تو فوت ہوگئ اس كى نماز سيح ند ب كے مطابق۔



اگرکوئی شخص نماز جنازہ بیں ایسے وقت پہنچا کہ امام چاروں تکبیریں کہہ چکا تھا اب اگرینماز بیں شریک ہونا چاہتا ہو فورا امام کے سلام کے بعد تین تکبیریں کہہ کر سلام کھیردے، یہ حضرت امام ابو یوسف کا فدہب ہے اور امام کھڑی ایک روایت بھی یہی ہے، اسی پرفتو کا بھی ہے۔ قال الثامی بحثا وذکر فی انحیط ان علیہ الفتوی (شامی بیروت: ۱۱۰/۱۱) اور صاحب نور الا ایفنائ کا رجمان یہ کہ چار محمیروں کے بعد آنے والا محضل شرکت کے بعد بھی نماز جنازہ پانے والانہیں سمجھا جائے گا اور اسی کو فدہب اسی بتایا ہے لیکن علامہ محطاوی فرماتے ہیں: الا ان ما علیہ الفتوی مقدم علی غیرہ کھا ذکروہ لما فیہ من التسهیل محصیل العبادة لہذا مفتی ہول وہی ہے جس کوعلامہ شامی وططاوی وطبی نے قتل فرمایا ہے۔ (طبی کبیر: ۵۸۷) مططاوی العبادة لہذا مفتی ہول وہی ہے جس کوعلامہ شامی وططاوی وطبی نے قتل فرمایا ہے۔ (طبی کبیر: ۵۸۷)

﴿٩٥٢﴾ وَتُكُرَهُ الصَّلُوةُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيْهِ أَوْ خَارِجَهُ وَبَغْضُ النَّاسِ فِي المَسْجِدِ عَلَى المُخْتَارِ.

ترجید اور مکروہ ہے نمازاس پر جماعت کی مجد میں حال بیر کہ وہ میت اس میں ہویااس کے ہاہراور بعض لوگ مسجد میں ندہب مختار پر۔

## نماز جنازه مسجد میں پڑھنا

وہ مجد جس میں پنج وقتہ نماز ہوتی ہواس میں بلاعذر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، اور اعذار کی صورت میں معجد میں نماز جنازہ پڑھنا مردہ ہے، اور اعذار کی صورت میں معجد میں جنازہ پڑھنا فہ از جنازہ پڑھنا جائز ہے مثلاً بارش ہورہی ہویا کر فیولگا ہوا ہوا ور باہر جمع ہونے کی اجازت نہ ہوتو مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز ہے اس طرح حرمین شریفین میں بھی عذر ہے وہال لا کھوں نمازی ہوتے ہیں آگر دوسری جگہ جنازہ پڑھا جائے گا تو لوگوں کے لئے حرم میں فرض پڑھ کر جنازہ پڑھنے کے لئے دوسری جگہ جانا مشکل ہوگا ، اس لئے حرمین میں جنازہ پڑھ سے ہیں۔

## مسجد میں نماز جنازہ سچے ہونے کی صورت

میت اورنمازی معجد میں یامیت باہراورامام سمیت سب نمازی معجد میں ہوں تو یہ بالا تفاق مکروہ ہے اورا کر جنازہ کے ساتھ امام اور پچھلوگ معجد کے باہر ہوں اور پچھلوگ عذر کی وجہ سے معجد (مثلاً خارج مسجد جگہ تنگ ہونے کی بنایر) کے اندر ہوں تو صرف اندر والوں کی نماز مکروہ ہوگی اور یہ کراہت بھی مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیبی ہوگی۔ (ایضاح السائل:۵۵، کتاب المسائل:۲۵۸، مجمع الانہر:۱/۱۸۴۸، شامی:۱/۸۲۸)

جانا چاہئے کہ یہاں متن کی عبارت میں '' مسجد الجماعة'' کی قیداگائی ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس معجد میں نماز منہ ہوتی ہوا ہے۔ نماز مکر وہ نہیں ہے۔ نماز مکر میں نماز نہ ہوتی ہوا ہے، ی عیدگاہ اور مدرسہ میں جنازہ رکھ کرنماز پڑھنا بلا کراہت ورست ہے۔ نماز مکر وہ نہیں ہے۔ کا محلاوی:۳۲۹)

﴿٩٥٣﴾ وَمَنِ اسْتَهَلَّ سُمِّىَ وَعُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ. يَسْتَهِلَّ عُسِلَ فِي المُخْتَادِ وَأُذْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ .

استهل ماضى معروف استهلال مصدر ہاس كے لغوى معنى بين آواز بلندكرنا اور أستُهِلُ الهِلالُ اس وقت بولئ بين، جب نيا جا ندنظر آئ اور يہ بات پوشدہ نين ہے كہ يهال معنى اول مراد بين مرآ واز كا بلندكرنا شرط نيس ہے كہ يهال معنى اول مراد بين تعنى پيدا ہونے والے بچہ سے زندگى كے آثار ظاہر ہوجا كين خواہ حركت سے يا آواز سے جبكه اس كا بلكم معنى شرى مراد بين تعنى پيدا ہونے والے بچہ سے زندگى كے آثار ظاہر ہوجا كين خواہ حركت سے يا آواز سے جبكه اس كا

ا كر حسدادرسيد كل كيا مواكر سركى جانب سے پيدا مويانا فتك كل كيا مواكر پيرول كى جانب سے النا پيدا مواور پيك ميں حركت وغيره كا اعتبار نبيس ہے۔ (حاشيد نورالا يعناح) آدرج مامنى مجبول باب افعال سے ادرائج معدر ہے ایک هئ كودوسرى ميں داخل كرنا ، لينينا۔

ورجوب اورجوبچه جلایااس کانام رکھا جائے شل دیا جائے اوراس پرنماز پڑھی جائے اورا کرنہ جلائے تو شل دیا جائے ، مخار فرہب کی روستے ، اور لیمیٹا جائے ایک کپڑے میں اور دفن کردیا جائے اوراس پرنماز نہ پڑھی جائے۔

## بچہ بیدا ہونے کے بعد مرجائے

اگرکوئی بچہ پیدا ہوا اوراس میں زندگی کے آٹار پائے کئے مثلاً حرکت ہوئی یا چمینکا یا جمائی لی ، تو اس پر انتقال کے بعد زندوں کے احتکام جاری ہوں کے بعنی اس کا نام رکھا جائے گا قسل دیا جائے گا اور مانے جنازہ پڑھی جائے گی اور ورافت وفیرہ جاری ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع العلماوی: ۳۲۷، کتاب المسائل:۵۵۲)

### مراهوا بجه پيداهوا

ندکورہ مبارت میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے مراہوا پیدا ہوا یعنی پیدائش کے بعد اس میں زندگی کے آثار بالکل فیل فیل بائے مجھے یا جوحمل ساقط ہوجائے یعنی کر جائے تو ایسے بچہ کا نہ تو نام رکھا جائے گا اور نہ بی اس پرنما زجنازہ پڑھی جائے گی اور اسے کفنانے میں سنت طریقہ کی رعابت کرنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اسے شسل دے کرا یک پاک کرئرے میں لیسٹ کر فن کردیا جائے گا، صاحب کتاب نے فی المنحتاد کی قیدلگا کر ظاہر الروایت کو نکال دیا ہے اور وہ یہ ہے کوا یسے بچہ کوشسل نہیں دیا جائے گا، اور ورافت وغیرہ بھی جاری نہ ہوگی کر فدہب متارو ہی ہے جومصنف نے بیان کیا ہے۔

﴿ ٩٥٣﴾ كَصَبِي سُنِيَ مَعَ آحَدِ آبَوَيْدِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ آحَدُهُمَا أَوْ هُوَ أَوْ لَمْ يُسَبُّ حَدُهُمَا مَعَهُ.

مسبی مامنی مجهول میغدوا حدغا تب باب منرب سبی یسبی سبیا وسِباء قید کرتار لم یسب ننی جدبلم درهل مستقبل مجهول ...

وحدی اس بھی طرح سے جوقید کیا گیا ہوا ہے ال باپ میں سے کی ایک کے ساتھ مر یہ کہ سلمان موجود یا تید نہ کیا گیا ہوان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ خودیا قیدنہ کیا گیا ہوان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ ۔

## قيدى بچه پرنماز جنازه

صورنت مستلدیہ الم کروئی بجددار الحرب سے والدین میں ہے کی ایک کے ساتھ کرفتار کرے اا یا گیاا وروہ بچہ

مر کیا تو اس پرنماز جناز ہبیں پڑھی مائے گی کیونکہ بچہ والدین کے تابع ہوکر کافر ہے، ہاں اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہوگیا یا وہ بچہ مجھدار تھا خودہی مسلمان ہوگیا یا بچہ تنہا ہی گرفتار کر کے لایا کیا اس کے ساتھ والدین نہیں ہیں تو اب تینوں صور توں میں اس پرنما زِ جناز و پڑھی جائے گی۔

نوت: كصبى مين كاف تشيدكا ب كوياكم اقبل كمستلدكواس كما تع تشيدى ب-

﴿٩٥٥﴾ وَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ قَرِيْبٌ مُسْلِمٌ غَسَلَهُ كَنَسْلِ خِرْقَةٍ نَجِسَةٍ وَكَفَّنَهُ فِي خِرْقَةٍ وَالْقَاهُ فِي حُفْرَةٍ أَوْ دَفَعَهُ اِلَى اَهْلِ مِلَّتِهِ .

حُفرة جمع حُفَرٌ گرُها، حَفَرَ يَحْفِرُ حَفْرًا باب (ض) زمين ميں گرُها كمودنا۔ مِلَّة اس كى جمع مِلَلْ ہے قداہب، ادبان۔

كسى مسلمان كاكوئى كافررشته مرجائے تو كيا حكم ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کا فرمرااوراس کے کفاراولیاء میں سے وہاں کوئی نہیں ہے البتہ مسلمان ولی ہے یعنی اس کا فر کا کوئی قریبی رشتہ دارمسلمان ہے تو ہے سلمان اس کونا پاک کپڑے کی طرح دھوکرا کیک کپڑے میں لیبیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دے یعنی نہ مسلمان میت کی طرح وضوکرایا جائے گا اور نہ دیگر مستحباب کا لحاظ ہوگا اور جیسے گفن میں تین کپڑے مسلمان کے لئے ہوتے ہیں نہ اس کا لحاظ ہوگا اور جیسی قبر مسلمان کے لئے بنائی جاتی ہے نہ ایسی قبر بنائی جائے گی بلکہ ایک گڑھا کھودکراس میں دبا دیا جائے گا خواہ وہ کسی رُخ پر ہو،صاحب نورالا بینائے فرماتے ہیں کہ یا تو وہ مسلمان رشتہ دار وہ شکل اختیار کرے جو ماقبل میں آ چکی ہے اور یا اس کے نہ ب والوں کے حوالہ کر دے وہ اس کے ساتھ جو چاہیں معالمہ کریں۔

﴿٩٥٧﴾ وَلا يُصَلِّى عَلَى بَاغ وَقَاطِع طَرِيْقِ قُتِلْ فِي حَالَةِ المُحَارَبَةِ.

بَاغِ جَع بِعَاةَ بَعٰی یبغِی بُغَاءً و بَغْیًا باب ضرب سے نافر مانی کرنا، حق سے بہٹ جانا۔ قاطع طریق راستہ کا شخ والا مراد ڈاکو۔ محاربة باب مفاعلة کا مصدر ہے جنگ کرنا اور مجرد میں باب بع سے حَرِبَ یعوبُ حربًا غضبناک بونا، آگ بُولا بونا۔

ورنمازنه پرهی جائے گی باغی اور ڈاکو پر جو ماردیا حمیا ہو جنگ کی حالت میں۔

# باغى اور ڈاکو پرنماز جناز ہ

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص امام تن کی اطاعت سے باہر ہوکر بغاوت وسرکشی پراتر آئے اور سمجھانے بجھانے کے باوجوداطاعت و فرما نبرداری میں نہ آئے اور جنگ پراتر آئے اور لڑائی میں ماراجائے تو نہ اس کوشسل دیا جائے گااور نہ اس کی نما نے جنازہ پڑھی جائے گی ایسے ہی اگر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت مارا جائے تو عبرت کے لئے اس کی بھی نما نے جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کوشسل دیا جائے گا۔ (درمخارمع الشامی:۱۱۸۱۸)

### ﴿ ٩٥٧﴾ وَقَاتِلِ بِالْخَنْقِ غِيْلَةً .

خنق باب نفر کامصدر خَنَقَ یَخُنُقُ خَنْقًا گلاگونٹنا، دم گوٹنا، سانس روکنا غِیلة دھوکہ غَالَ یعولُ غَولاً باب نفرسے ہے دھوکہ سے آل کرنا، بخبری میں مارڈ النا۔ قاتلِ اس کاعطف باغ پر ہے اور علی کے تحت ہے اس وجہ سے مجرور ہے۔

فرجه اور (ندنماز پڑھی جائے گی) دھوکہ سے گلاگھونٹ کر مارڈ النے والے (شخص پر)

## قاتل برنماز جنازه

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ کوئی مخص دھوکہ بازی ہے لوگوں کا گلا گھونٹ کرتل کرتا رہتا ہے جب وہ قاتل مارا جائے گا تو اُسے نفسل دیا جائے گا اور نداس پرنماز پڑھی جائے گی۔

## ﴿ ٩٥٨ ﴾ وَمُكَابِرٍ فِي المِصْرِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ .

مكابر اسم فاعل ہے باب مفاعلۃ سے كابَر يكابِر مُكابَرة وشنى وعنادكرنا، غالب آنا۔مراديهال پروہ خص مكابر مكابر كاعطف بھى باغ ہے جوشہر میں بے گناه لوگول كوئل كرنے كيلئے كھڑار ہتا ہے۔ سلاح ہتھيار جمع اسلحة مكابر كاعطف بھى باغ

ترجمه (اورنه نماز پردهی جائے گی) رات کو تھار لے کرشہر میں جرم کرنے والے بر۔

بے گناہ لوگوں کے قاتل کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو تحص رات میں ہتھیار لے کر گھومتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو آل کرنے اور مال ہڑپ کرنے ہے بیچے رہتا ہے اس کا حکم ڈاکو کی طرح ہے اگر یہ تحص مال لینے سے پہلے اور کسی کو آل کرنے سے پہلے پکڑا گیا تو ایسی صورت میں حاکم اس کو اتنی مدت تک قید میں رکھے کہ وہ تو بہ کرلے اور حرکات وسکنات سے محسوس ہو کہ اس نے جرم سے

توبرکی ہے اور آگر مال لینے کے بعد پکڑا گیا تو دایاں ہاتھ اور بایاں پیرکا ٹا جائے گا اور آگر اس نے کسی بے گناہ کو آل کر دیا اور مال نہیں لیا اور پکڑا گیا تو حاکم اس کو بطور حد قل کرے گانہ کہ قصاصاً تو اس اعتبار سے کہ اس کی سز آئل ہے اس پر نمازنہ پڑھی جائے گی نیز ذہن میں رہے کہ متن میں بسلاح کی قید اتفاقی ہے، مقصود اس کی جانب سے قبل کا پایا جانا ہے خواہ متھیار سے مارے یا پھرسے یالکھی وغیرہ سے۔ (شامی: ۱۸۱۸، البحر الرائق: ۲۱۵/۲)

## ﴿٩٥٩﴾ وَمَقْتُولِ عَصَبِيَّةً وَإِنْ غُسِلُوا .

عصبیة بهال پر نسخ مختلف بین، نورالا بیناح کے نسخہ میں عَصَبیّة ہاور تنویرالا بسار کے نسخہ میں عُصبَة ہے اس کے معنی بین جماعت، ٹولی، گروہ اور عَصبیّة نسلی تعصب، گروہ بندی، طرفداری، متعصب جماعت ، ٹولی، گروہ اور عَصبیّة نسلی تعصب، گروہ بندی، طرفداری متعصب جماعت طرفداری کر اللہ یہاں مرادوہ فض ہے جواپی قوم کی ظلم وتعدی پر مدد کرتا ہے اوراپی برادری کے خلاف کوئی بات سنانہیں چاہتا ہے اوراگرکوئی کہدد ہے قاراض ہوجاتا ہے۔ (شامی: ۱۸۱۴)

ترجی (اورنمازنہیں پڑھی جائے گی) اس مخص کی جوعصبیت میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہوا کر چینسل دیا جائے گا(ان سب کو)

# عصبیت میں مارے جانے والے کا حکم

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اپن قوم اور برادری کی طرف داری کرتے ہوئے کوئی تخص مارا گیا لینی قومی حمیت وغیرت میں اس نے جان دیدی قوالیے تخص پر بھی نماز نہ پڑھی جائے گی، رہ گئی یہ بات خسل دیا جائے گایا نہیں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کے خسل نہیں دیا جائے گا اور صاحب نور الا بیناح وغیرہ فرماتے ہیں کے خسل دیا جائے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں: حکم اہل عصبیة ومکابر و خناق حکم البغاة فی انهم لا یغسلون ولا یصلی علی میں میں میں الدر من قوله وان غسلوا ای البغاة والقطاع والمکابر فانه مبنی علی الروایة الاخری وقدمنا ترجیحها. (۱/۸۱۵)

﴿ ٩٢٠ ﴾ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ يُغْسَلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ .

وجه اورخود کشی کرنے والے کوشس دیا جائے گااوراس پرنماز پڑھی جائے گا۔

# خودکشی کرنے والے پرنمازِ جنازہ

خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھنالازم ہے آگر چہخودکشی فی نفسہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (شامی:۱/۸۱۵ احسن الفتادی:۱/۱۹۲۸ الفتادی:۱/۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۹۲۸ الفتادی:۱۸۲۸ الفت

### ﴿ ٩٢١ ﴾ لا عَلَى قَاتِلِ أَحَدِ أَبُولِهِ عَمَدًا.

مرجمه ندکر (نہیں نماز پڑھی جائے گی) اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کوجان بوجھ کرفتل کرنے والے پر۔

والدين كے قاتل كا حكم

صورت مسئلہ بیہ کہ اگر کسی مخص نے اپنے مسلمان والدین میں سے کسی ایک کو جان ہو جھ کرظاماً مار ڈالا اور پھر حاکم وقت نے اس مخص کو قصاصاً مارا تو اس مخص پرنماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی اگر جان ہو جھ کرنہ مارا ہو بلکہ خطاع آلی کا صدور ہو گیا اور ماکم وقت نے اس کے آل کا فیصلہ کر دیا ہوتو پھر شسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی ایسے ہی اگر والدین مسلمان نہیں سے بلکہ کا فرستے یا باغی شے اور لڑ کے نے ان کو آل کر دیا تو پھر متن کا ندکورہ بالا تھی نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۱)

## فُصُلٌ فِي حَمُلِهَا وَدَفَنِهَا

(یفصل جنازہ اٹھانے کے بیان میں اور اس کو ڈن کرنے کے بیان میں ہے)

اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ جنازہ کے ساتھ چل کر قبرستان تک جایا جائے ،حضرت ابو ہریرہ کی مشہور روایت ہے کہ نمی نے اپرشاد فرمایا جو مخص جنازہ میں حاضر ہو، یہاں تک کہاس کی نماز پڑھی جائے تو اسے ایک قیراط اجر ملتا ہے اور جو دفن تک شریک ہوتو اس کے لئے دو قیراط اجرم تقرر ہے تو آپ سے بو چھا گیا کہ دو قیراط کتنے بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر۔ (بخاری شریف: ا/ ۷۷۱)

# فن کرنا فرضِ کفایہ ہے

میت کے شسل کفن اور جناڑہ کی نماز کی طرح فن کرنا بھی فرضِ کفایہ ہے اگر کسی نے بھی یہ فرض اوا نہ کیا تو سب مناب گار ہوں گے۔ (طحطا وی:۳۳۱)

## ﴿٩٢٢﴾ يُسَنُّ لِحَمْلِهَا إَرَبَعَةُ رِجَالِ ﴿

یسن فعل مضارع مجول ہے۔ لحملها اس میں الام فی کے عنی میں ہے اور ''حل'' یُسَنُ کانا بُ فاعل ہے اور مطلب نیے ہے کہ اضاف میں بیہ کہ اٹھائے اس کو جائے مرد، اور ' رجال' کی قیدلگا کر عورتوں کو نکا لنا معمود ہے کونکہ عورتی کی جائے وہ تر کی ہے۔

#### ترجيمه مسنون بين جنازه الهاني مين جارمرد

## بڑے جنازہ کواٹھانے کا طریقتہ

اگرمیت بڑی ہومرد ہو یا عورت تو اس کو چار پائی وغیرہ پرلٹا کرلے جائیں، سر ہانا آ محے رکھیں اوراس کے چاروں پایوں کو ایک آدی ایک آدی ایک آدی اوراک میت چھوٹا بچہ ہے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کو دست بدست لے جائیں کہ ایک آدی اسے اسے اپنے ہاتھوں پراٹھائے پھراس سے دوسرا آدی لے لے، اس طرح آدلتے بدلتے لے جائیں، اور بلاعذر جنازہ کو سواری پر لے جائے گا مخبائش سواری پر لے جائے گا مخبائش ہواری پر لے جائے گا مخبائش ہوا ور جنازہ کو دولکڑ یوں کے درمیان اس طرح اٹھانا کہ اسے دوآ دمیوں نے اٹھار کھا ہو، بیطر بقہ مکردہ ہے ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتو درست ہے مثلاً راستہ تھک ہوکہ چار یائی پر چارآ دی سنت کے مطابق ندا ٹھا سکیں۔

(البحرالرائق:۲/۲ ۲۰، درمختارمع الشامي:۸۳۳/۱،مراقی الفلاح مع الطحطا وي:۳۳۱، کتاب المسائل:۵۶۳)

﴿ ٩٢٣﴾ وَيَنْبَغِىٰ حَمْلُهَا اَرْبَعِيْنَ خُطُوةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهَا الآيْمَنِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَيَمِيْنُهَا مَا كَانَ جِهَةً يَسَارِ الحَامِلِ ثُمَّ مُؤَخَّرِهَا الآيْمَنِ عَلَيْهِ ثُمَّ مُقَدَّمِهَا الآيْسَرِ عَلَى يَسَارِهِ ثُمَّ يَخْتِمُ الآيْسَرَ عَلَيْهِ .

مقدم اسم مفعول ہے باب تفعیل سے اگلا حصد یمین جمع ایمن وایکامِن وایکامِین واہنا ہاتھ، داہنی جانب۔ مساد بایاں جمع یُسُر ، الایسر بائیں جانب والا۔ مؤخر کچھا حصد اَخَرَّهُ تاخیرًا پیچھے کرنا۔

ورمناسب ہاں کا اٹھانا چالیس قدم شروع کرے جنازہ کے اگلے حصے داہنے سے اپنے داہنے پر اور جنازہ کی داہنے حصہ کو اپنے واہنے واہنے اور جنازہ کی داہنی جانب وہ ہے جو اٹھانے والے کی بائیں جانب ہے پھر جنازہ کے پچھلے داہنے حصہ کو اپنے واہنے کندھے پر پھر جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر پھر جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر پھر جنازہ کی بائیں جانب کو اپنے بائیں کندھے پر۔

## جنازه لے جانے کامسنون طریقہ

جنازه کواٹھانے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کی داہنی طرف کا اگلاپایہ اپنے داہنے کندھے پرد کھ کروس قدم چلے پھر پچھلاپایہ اپنے داہنے کندھے پرر کھ کروس قدم چلے پھر بائیں طرف کا اگلاپایہ اپنے بائیں کندھے پرد کھ کروس قدم چلے اور پھر پچھلاپایہ بائیں کندھے پرد کھ کروس قدم چلے اور پھر پچھلاپایہ بائیں کندھے پرد کھ کروس قدم چلے احدیث شریف میں اس طرح اٹھانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ (مراقی الغلاج: ۳۳۱، کتاب المسائل: ۵۶۷)

## ﴿ ٩٢٣ ﴾ وَيَسْتَحِبُ الإسرَاعُ بها بلا خَبَبٍ وَهُوَ ما يُؤدِّي إلى اصْطِرَابِ الْمَيَّتِ.

اسراع باب افعال کامصدر ہے جلدی چلنا۔ خبب بفتح الخاء والباء الاولی ایک شم کی دوڑ اس کی علامت بیہ ہے کہ مردہ کو جھٹے گئیں۔ اضطر اب شکر ہوجمع اضطر ابات.

فرجيب اورمتحب بجنازه كوتيز لے جانا بغير دوڑ كاور حبب وه رفتار ہے جو پہنچادے ميت كوڈولا دينے كی طرف

# جنازه کوجلدی لے کر چلنا

جنازہ کو تیز قدم لے جانامسنون ہے خرامال خرامال نہیں چلنا چاہئے گرا تنا تیز نہیں کہ میت حرکت میں آ جائے اس سے جنازہ کی بے قعتی ہوتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبرستان کی طرف جنازہ جلدی لے جایا جائے چنا نچہ نبی نے ارشاد فر مایا جنازہ کو لے کر جلدی چلواس لئے کہ اگروہ نیک ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکا نہ تک پہنچاؤ گے (جلدی ہی نعمتوں سے ہمکنارہوگا) اور اگروہ نیک نہیں ہے تو اپنی گردنوں سے برائی کو (جلد) ہٹاؤ کے (بری چیز سے جلدی پیچھا چھوٹ جائیگا)
ہمکنارہوگا) اور اگروہ نیک نہیں ہے تو اپنی گردنوں سے برائی کو (جلد) ہٹاؤ کے (بری چیز سے جلدی پیچھا جھوٹ جائیگا)
( بخاری شریف ۱۳۱۵)

#### اختياري مطالعه

بعض جگہوں پر جوبیرواج ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود محض کندھے لگانے والوں کی رعایت میں دور کے راستہ سے جنازہ کو قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے ندکورہ حدیث کی روشنی میں پیطر ابقہ صحیح نہیں بلکہ تھم یہ ہے کہ نماز جنازہ ہونے کے بعد بلاتا خیر جلداز جلدمیت کوقبر میں پہنچاوینا چاہئے اور بلا خاص عذر کے ہرگزتا خیرنہیں کرنی چاہئے۔

فاندہ: چلنے کا پہلا درجہ مشی (چلنا) ہے پھر هَروَلَهُ (تیز چلنا) ہے، پھر اسواع (اورتیز چلنا) ہے، پھر خَبَبٌ (ہلکا دوڑنا) ہے، پھر عَدُوّ (تیز دوڑنا) ہے، پس جنازہ کے بیچھے تیز چلنا چاہئے اور جب لوگ تیز چلیں گے تو جنازہ بھی تیز چلے گا۔ (تخفۃ الاکمعی:۳۱۵/۳)

﴿ ٩٦٥﴾ وَالمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ المَشْيِ آمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَوْةِ الفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ

ترجم اور چلنااس کے بیچے افضل ہاس کے آ کے چلنے سے فرض نماز کی فضیات کی طرح نفل پر۔

# جنازہ کے پیچھے چلنا

جنازہ کے چیچے بیدل چلناافضل ہے،اورایک موقع پرحضرت علیؓ نے فر مایاتتم ہاس ذات کی جس نے محد کو بی برحق بنا کر بھیجا کہ جنازہ کے چیچے چلنے والے کی فضیلت آگے چلنے والے پرالیم ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل پراور اگر چندآ دمی آ مےنکل جائیں اور جنازہ سے دور نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر سب کے سب آ دمی آ مے بڑھ جائیں اور جنازہ پیچیے کردیں یا چند آ دمی آ مے نکل کر جنازہ سے دور ہوجائیں تو یہ مکروہ ہے۔ (درمختار مع الثامی: ۸۳۴/۱ البحرالیائق:۲۰۲/۲ مراتی الفلاح:۳۳۲)

جنازہ کےساتھ پیدل جائیں

بہتریہ ہے کہ بلاضرورت جنازہ کے پیچھے سوار ہوکرنہ چلیں بلکہ پیدل چلنے کا اہتمام کریں اس لئے کہ فرشتے بھی مون کے جنازہ کے ساتھ نبی کی معیت مون کے جنازہ کے ساتھ نبی کی معیت میں لکے تو آپ نے بیادہ کے ساتھ نبی کی معیت میں لکے تو آپ نے بیچھاوگوں کوسواری پردیکھا تو ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کوشرم نہیں آتی ؟ اللہ کے فرشتے ہیروں پر چل میں اورتم سواریوں پر چڑھے بیٹھے ہو۔ (ترندی: ۱۹۲/۱)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بلاضرورت جنازہ کے ساتھ سوار ہوکر جانا پسندیدہ نہیں ہے تاہم اگر ضرورت ہو مثلاً قبرستان بہت دور ہویا جانے والا کمزور ہویا بوڑھا ہویا بیار ہوتو سواری پرکوئی حرج نہیں ہے مگر سواری لوگوں کے پیچھے چلنی چاہئے تاکہ لوگوں کو چلنے میں دشواری نہ ہواور قبرستان سے واپسی کے وقت سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (تحفۃ اللمعی: سام ۱۸۸، کتاب المسائل: ۵۲۳)

﴿ ٩٢٢﴾ وَيُكُرُّهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ .

فرجه اور مروه بآواز بلندكرنا ذكر كے ساتھ -

# جنازہ کے پیچھے کیاذ کرکرے؟

اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ جنازہ کے پیچھے خلتے وقت خاموش رہنا چاہئے اور اپن موت کے بارے میں سوچے قبر کے سوال وجواب کے بارے میں غور وفکر کرے کہ ایک دن جمیں مرنا ہے اور اپنے کرے کرائے کا حساب و کتاب وینا ہے اور اگر کچھے ذکر واذکار کرنا چاہتا ہے تو وہ آ ہتہ آ واز سے ہو بلند آ واز سے قر آ ن کریم پڑھنایا کوئی دوسرا ذکر کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (طحطاوی: ۳۳۲)

﴿٩٢٤﴾ وَالجُلُوسُ قَبْلَ وَضُعِهَا .

ترجمه اوربیشااس کور کھے جانے سے پہلے۔

فبرستان مين بيثهنا

وضع کے دومطلب ہیں ایک جنازہ کندھوں سے نیچرکھنا، دوسرے جنازہ قبر میں اتارنا۔ جنازہ قبر میں اتارنے

سے پہلے بیٹھنا جائز ہے،اور جناز ہ پینچنے سے پہلے قبرستان بلاضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے،ای طرح جناز ہ کے کندھوں سے اتر نے سے پہلے بھی بیٹھ جانا مکروہ ہے لیکن جناز ہ کندھوں سے اتر جانے کے بعد بیٹھنامنع نہیں ہے۔ (مراقی الفلاح:۳۳۳)

### ﴿ ٩٢٨ ﴾ وَيُخْفَرُ القَبْرُ نِصْفَ قَامَةٍ أَوْ إِلَى الصَّدْرِ وَإِنْ زِيْدَ كَانَ حَسَنًا .

زید ماضی مجبول ہے باب(ض) زاد یو ید زیادہ و زیدا زیادہ ہونا، زیادہ کرنا۔ خرجیمی اور کھودی جائے قبرآ دھے قد کی برابر یاسینة تک اورا گرزیادہ گبری کردی جائے تو بہت بہتر ہے۔

# قبركي گهرائي

قبر کے دو جھے ہوتے ہیں: ایک وہ حصہ جس میں میت کورکھا جاتا ہے ادر ایک تختوں سے اوپر کا حصہ، تو نقهی عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کتختوں سے اوپر کی حصہ کی گہرائی کم از کم آ دمی کے نصف قد کے برابر ہونی چاہئے اور اندر کے حصہ کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ اس پر تختہ رکھنے سے وہ تختے میت کے بدن سے ندگیں، یہ نفصیل صندوتی قبر بنانے کی ہے (اس کابیان آگلی عبارت میں آ رہاہے) (طحطاوی علی مراتی الفلاح: ۳۳۳۳، کتاب المسائل: ۵۸۲)

#### ﴿ ٩٢٩﴾ وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ إِلَّا فِي أَرْضِ رِخُوَةٍ .

نلحد فعل مضارع مجہول باب فتے ہے اُخدا مصدر ہے، بغلی قبر کھودنا بشق فعل مضارع مجہول باب نفر سے مشقا مصدر ہے، کسی چیز کا آ دھا حصہ کرنا ،صندوتی قبر بنانا۔ رخوۃ رَخِی یَوْ خی دَخُا ور حوۃ باب کمع نرم ہونا۔ معرف میں ۔ اور بغلی قبر بنائی جائے اور صندوتی قبر نہ بنائی جائے مگر نرم زمین میں ۔

# بغلى قبر

اصل سنت بغلی قبر بنانا ہے جس کولحد کہا جاتا ہے لہذا جس جگہ کی مٹی سخت ہو وہاں بغلی قبر بنانی چاہئے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قبر کھود کر قبلہ کی جانب آئی جگہ مزید کھودی جائے جس میں بآسانی میت کولٹایا جاسکے اس کے بعد کچی اینٹوں سے اس حصہ کوڈھک دیا جائے۔ (طحطاوی: ۳۳۳، الحیط البر ہانی: ۸۹/۳، کتاب المسائل: ۵۸۵)

## صندوقی قبر

صندوقی قبرکومر بی میں شق کہاجاتا ہے جہال کی زمین ایسی نرم ہو کہ بغلی قبر کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا ندیشہ ہو تو وہاں صندوقی قبر بنائی جائے گی اور اس قبر کے بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ قبر کھود کر اس کے پچوں چھا کی مزید گڑھا بنایا جائے جس کی لمبائی چوڑ ائی میت کے بدن کے مناسب ہواوراس کے اوپر سے تختوں وغیرہ سے ڈھک دیا جائے۔ (الحیط البر ہانی:۹۰/۳،مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۳۳)

فائدہ: بغلی قبر بناناش کے مقابلہ میں افضل ہے کیونکہ بغلی قبر میں میت مردار خور جانوروں سے محفوظ رہتی ہے جانورزم مٹی کھودتار ہتا ہے اورمیت ایک طرف رہ جاتی ہے اس کے ہاتمہ نہیں آتی ،اس عربی متن کے ذیل میں صاحب مراقی افغلاح نے ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے اور وہ سہ کہ اگر زمین بہت زیادہ نرم ہویا سیا ہے زدہ ہوتو میت کوکسی صندوق یا تابوت میں رکھ کر فن کریں ،صندوق چاہے لکڑی کا ہویا پھر کایا او ہے کا ،سب جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے صندوق میں نیچ تھوڑی کی مٹی بھادی جائے۔ (حوالہ بالا)

﴿ ٩٤٠ ﴾ وَيُذْخَلُ المَيَّتُ مِنْ جَهَةِ القِبْلَةِ .

ورجمه اورداخل كياجائ ميت كوتبله كي جانب ي-

میت کوقبر میں کس طرح اتاریں؟

میت کوقبله کی طرف سے قبر میں اتاریں اس کی صورت مدہ کہ جنازہ قبرسے قبلہ کی جانب رکھاجائے اور اتار نے والے قبلہ رخ کھڑے ہوں پھرمیت کواٹھا کر قبر میں اتار دیں۔ (مراتی الفلاح: ۳۳۳، کتاب المسائل: ۵۸۷)

﴿ ا ٩٤ ﴾ وَيَقُولُ وَاضِعُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شرجی اور کیجاس کور کھنے والا اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے ندہب پر۔ قبر میں رکھتے ہوئے کیا بردھیں؟

میت کوتبر میں اتارتے وقت میت کوتبر میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں: بسم الله و علی ملة رسول اللّه یا بسم اللّه وعلی ملة رسول اللّه اورایک روایت میں ہے و علی سنة رسول اللّه .

﴿ ٩٤٢ ﴾ وَيُوجَّهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.

<u> جنب</u> پېلو،سمت جمع جُنُوبٌ وأَجْنَابٌ .

فرجهه اورورخ كرديا جائ قبله كى جانب اس كى دابنى كروث بر

میت کوقبر میں کس طرح رکھا جائے

مرده كوقبريس دائيس كروث لثاناً چاہين ادراگردانى كروث لثانا ممكن ند بوتو حيت لثاكراس كامنية بلدى طرف كرنا جاہئے۔

#### ﴿٩٧٣﴾ وَتُحَلُّ العُقَدُ .

عُقد ين مع باس كاواحد عُقْدَة ب، ره عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْدًا باب (ض) ره لكانا ـ المحدد بي مع باب (ض) ره لكانا ـ المحدد بي من اور كول وى جائيل من من المددد بين -

# کفن کی گر ہیں کب کھولیں؟

فر ماتے ہیں کہ میت کوقبر میں رکھنے کے بعداس کے کفن کی گر ہیں کھول دی جائیں کیونکہ اب کفن کے منتشر ہونے کا خوف باتی نہیں رہا۔

### ﴿ ٩٤٣ ﴾ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَيْهِ وَالقَصَبُ.

یُسُوی فعل مضارع مجہول باب تفعیل، تسویة مصدر بے برابر کرنا۔ اللبن اس میں دولغات ہیں: ایک بفتح اللام وکسرالباء جیسے لَبِنْ اس کا واحد بھی اس طرح ہے لَبِنَةٌ (۲) بکسراللام وسکون الباء جیسے لَبِنْ اس کا واحد لِبْنَةٌ ہے کہا ینٹے۔(طحطاوی: ۳۳۳) القصب ہروہ چیزجس میں پورو ہے اور گر ہیں ہوں جیسے زسل، بانس وغیرہ۔
میں ایر جوب اور برابر کردی جائیں کی اینٹیں اس پراور زسل۔

# قبر برچی اینٹیں لگانا

اس عبارت میں بیربیان فر مارہ ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر پر کچی اینٹیں کھڑی کردی جا کیں اور نرسل وغیرہ ڈال دی جا کیں اور اینٹوں ونرسل کے در میان جو سوراخ وکشادگی رہ جائے اس کو بھی کچے ڈھیلوں پھروں یا گارے سے بند کردیا جائے ان تمام چیزوں کا حکم اس وجہ سے ہے کہ اس میں میت کا ذیادہ اکرام ہے، کیونکہ بے ضرورت میت کے چہرے پرمٹی ڈالنا بے ادبی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۳، شامی: السمام معری)

﴿ ٩٧٥ ﴾ وَكُرِهَ الآجُرُّ وَالخَشَبُ.

آجر ہمد الهمزة وتشدید الرّاء پختایند۔ خشب جمع اخشاب لکڑی اور خَشَبَةُ لکڑی کا تخته۔ اور مرده ہے کی اینیں اورلکڑی رکھنا۔

# قبراندر سے کیسی ہو؟

قبر کے اندرمیت کے چاروں طرف کی اینٹیں یالکڑی کے تنجتے اور چٹائی وغیرہ بچیانا کروہ ہے کیونکہ یہ چیزیں

مضبوطی اورزینت کے لئے ہیں اور شانِ قبر کے غیر مناسب ہیں، البتہ اوپر سے تختے وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے قال فی الحلیہ و کر هو الاجر الواح المحشب وقال الامام التمر تاشی هذا اذکان حول المهت فلو فوقه لا یکرہ لانه یکون عصمة من السبع . (شامی زکریا:۱۲۲/۳)، البحر الرائق:۲۰۹/۲) اور بوقت ضرورت فوقه لا یکرہ لانه یکون عصمة من السبع . (شامی زکریا:۱۲۲/۳)، البحر الرائق:۲۰۹/۲) وربوت ضرورت کے پنچ بچھا سکتے ہیں مثلاً بارش کی وجہ سے قبر کی اندر کی مٹی کیلی ہے یا پنچ سے پانی نکل رہا ہے۔ کپڑایا چٹائی وغیرہ میت کے پنچ بچھا سکتے ہیں مثلاً بارش کی وجہ سے قبر کی اندر کی مٹی کیلی ہے یا پنچ سے پانی نکل رہا ہے۔

### ﴿ ٩٤٧ ﴾ وَأَنْ يُسَجِّى قَبْرُهَا لَا قَبَرُهُ .

المُسَجِّى فعل مضارع مجهول صیغہ واحد ندکر غائب باب تفعیل سَجْی یُسَجِّی تَسْجِیةُ المَیِّتَ مردہ پر جا در والنا، کیڑے میں لیبینا اور مجرد میں باب نفرے میں تیسجو سَجو امیت کوڈھانیا۔

ترجيه اور (مستحب ) چھپالى جائے ورت كى قبرندك مردكى قبر۔

## میت عورت کوقبر میں اتاریتے وقت پر دہ

اگرمیت عورت ہے تو اسے قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف سے چادر وغیرہ کے ذریعہ پردہ کرلیا جائے تاکہ نامحرموں کی نظراس کے کفن پر نہ پڑے اور عورت کے محرم ہی اسے قبر میں اتاریں نامحرم وہاں سے ہٹ جائیں، جاننا چاہئے کہ میت اگرم دہوتو اسے قبر میں کوئی بھی مردا تارسکتا ہے اور اگر عورت ہوتو ضروری ہے کہ اس کوا تار نے والے اس کے دشتہ دارہوں جن سے اس کا نکاح حرام ہے یعنی ذی رحم محرم ادرا گریہ نہ ہوت واس کوقر بی رشتہ دارا تاریں یعنی ذی رحم غیر محرم ادرا گر کوئی قر بی رشتہ دارا تارین نے کے لئے مورت کو قبر میں اتار نے کے لئے عورتوں کی ضرورت نہیں۔ (البحر الرائق: ۲۰۸/۲) آگے صاحب نورالا بیضائے فر ہاتے ہیں کہ اگر میت مرد ہے تو اس کوقبر میں اتار سے میں اتار نے وقت پر دہ نہیا جائے کیونکہ مردوں کے حال کی بنیا دکشف پر ہے نہ کہ سر پر ، ہاں اگر بارش وغیرہ کی وجہ سے پر دہ کر لیا جائے یا برف گر رہی ہویا دھوپ بخت ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (البحر الرائق: ۲۰۹/۲)

﴿ ٤٧٤ ﴾ وَيُهَالُ التُّرَابُ .

یهال نعل مضارع مجهول هال یهیل هیالاً علیه التوابَ منی والنا، بابضرب سے متعمل ہے۔ نرجی اور والدی جائے منی۔

# قبر پرمٹی ڈالنا

جومٹی قبر کھودتے ہوئے نکلے وہی دوبارہ قبر پر ڈال دی جائے إدھراُ دھرے اور زیادہ مٹی نہ ڈالی جائے اور مٹی

ڈالنے وائے میت کے سرکی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ مٹی ڈالیں، پہلی مرتبہ ڈالتے وقت "منھا خلفناکم" دوسری مرتبہ "وفیھا نعید کم "اور تیسری مرتبہ "ومنھا نخوجکم تارة اخریٰ" پڑھیں۔
(درمخارمع الثامی ذکریا:۱۴۳/۳)

﴿٩٧٨﴾ وَيُسَنَّمُ الْقَبَرُ وَلَا يُرَبَّعُ .

سنم فعل مضارع مجہول باب تفعیل سے مصدر تسنیما کو ہان نما بنانا اور کو ہان اونٹ کی پیٹے کی بلندی کو کہتے ہیں۔ بربع فعل مضارع مجہول باب تفعیل سے مصدر تربیعًا چکور بنانا۔
میں۔ بربع فعل مضارع مجہول باب تفعیل سے مصدر تربیعًا چکور بنانا۔
میں اور قبر کو ہان نما بنائی جائے چکور نہ بنائی جائے۔

قبراویرے کیسی ہو؟

قبرکواوپر سے اونٹ کی کوہان کے مشابہ بنایا جائے چکور نہ بنایا جائے ،ابیا کرنا مکر و وقح کی ہے،حضور نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔(شامی زکریا:۱۳۳/۳)

﴿949﴾ وَيَحْرُمُ البِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّيْنَةِ.

ور اور حرام ہے تعمیراس پرخوبصورتی کے لئے۔

قبر ريقمير جائزنهين

قبر پرتغیبر کرنا قبدوغیر و بنانا بغرضِ زینت شرعاً جائز نہیں ہے، اور قبر تیار ہونے کے بعد پانی ڈال کرمٹی کو جمانا تا کہ ہواسے ٹی اڑنہ جائے بیرجائز ہے۔ (شامی زکریا:۱۴۳/۳)

نوت: جن بعض فقهی عبارتول میں اس سلسله میں کی جھزم با تیں لکھی گئی ہیں وہ احادیث صیحہ صریحہ کے مقابله میں مجتنبیں ہیں۔ مجتنبیں ہیں۔

﴿ ٩٨٠﴾ وَيُكُرَهُ لِلاحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ .

ترجمه اور مروه بمضبوطی کیلئے وفن کے بعد۔

تشریکی صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر تغییر کرنا مضبوطی کے لئے مکر و وقر بی ہے کیونکہ کسی چیز کی مضبوطی اس کو باتی رکھنے کے لئے ہے حالانکہ قبرختم :ونے کے لئے ہے اور جب قبر کا نشان مٹ جائے گا تو وہ جگہ دوبارہ تدفین میں استعمال ہوسکے گی۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۵)

### ﴿ ٩٨١﴾ وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ لِئَلًّا يَذْهَبَ الْأَقُرُ وَلَا يَمْتَهِنَ .

آثر دیریانشان، پرانی یادگار جمع آفار . بیمتهن فعل مضارع معروف باب افتعال، امتهان مصدر ہے، حقیر مجھنا، یا مال کرنا۔

ورکوئی حرج نہیں کھنے میں (کتبدلگانے میں)اس پرتا کہنہ جاتی رہے پرانی یادگاراورتا کہنہ تقیر مجھی جائیں۔ قبر برکتنبہ

میت اگر بہت بڑا آ دی ہے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ایسے آ دی کی قبر پر کتبہ لگانا جائز ہے تا کہ اجنبی لوگوں کے لئے پہچانے میں آسانی ہو، یہ جزئیا گرچہ در مختار میں کھا ہے اور یہ اں صاحب کتاب کا کلام بھی اس جانب مثیر ہے گراس بارے میں حضرت اقد س فقی سعیدا حمدصا حب مدظلہ العالی نے تحفۃ اللّم می جلد ثالث میں اس بارے میں بوی مفصل بحث کھی ہے اور فر ماتے ہیں کہ کتبہ لگانے کی ممانعت کے سلسلہ میں اعلیٰ درجہ کی صحیح صدیث موجود ہے، اس وجب بوی مقبروں پر کتبہ لگانا ممنوع ہے اور رو گئی یہ بات کہ اس کا امت میں تعامل ہے ان کا جواب میہ ہے کہ تعامل اس وقت جمت ہوتا ہے جب وہ نص کے خلاف نہ ہو۔ (تخدۃ اللّم می :۳۲۳/۳)

﴿ ٩٨٢ ﴾ وَيُكُرَهُ الدَّفَنُ فِي البُيُوْتِ لِإِخْتِصَاصِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ.

و اور مروہ ہے دفن کرنا گھروں میں اس کے خاص ہونے کی وجہ سے انبیاء کے ساتھ۔

تدفین قبرستان میں ہونی جا ہے

گریس کی نیک آوئی کی یا عام آوی کی قبر بنانا جائز نہیں سب کی تدفین قبرستان میں ہوئی چاہئے ، آپ کاارشاد

ہے: صَلُوا فِی بُیُوْتِکُم وَلاَ تَشَیِّحِدُوْهَا قُبُوْدًا اپنے گھروں میں نماز پڑھواوران کوقبریں مت بناؤلین گھروں میں نمازیں پڑھنی چاہئیں تاکہ گھروں میں قبریں بھی نمازیں پڑھنی چاہئیں تاکہ گھروں میں قبریں بھی ہوں گی تو ہوسکتا ہے کہ نماز میں قبرساسنے پڑے حالانکہ قبر کی طرف منھ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے اورانبیاء کی روح جس جگر قبض ہوتی ہے وہیں ان کو فن کردیا جاتا ہے، بیان کی خصوصیت ہے جیسے حضرت عاکشتہ کے قبرہ میں جس چاریا کی تروی ہوئی تھی تھی اس کے نیچ قبرتیار کی گئی اور اس جگر آپ کی تدفین ہوئی ہوئی تھی تھی آپ کی خصوصیت ہے۔ (تخفۃ اللمعی: ۱۲۲/۳)

﴿ ٩٨٣ ﴾ وَيُكُرَهُ الدَّفَنُ فِي الفَسَاقِي .

وجم اور مروه بإن كرنا نساقي مير

## فساقی میں وفن

اولاً بطورتمہیدیہ بات ذہن نشین رکھنے کہ گزشتہ زمانہ میں زمین میں ایک گڑھا کھودلیا کرتے ہتے اور اس کے چاروں طرف کمرہ نما عمارت بنالیا کرتے تھے اور مردوں کواس میں ذنن کرتے تھے، اس طرح کارواج مصروغیرہ میں تھاتو کیا ایسا کرنا تھے ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح مردوں کو ڈن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں چندخرابیاں ہیں (۱) وہ جگہ قبر کی طرح نہیں کھودتے تھے۔ (۲) بلا ضائل اور اس کو پختہ کرنا۔ (۲۵ مارے دیار میں اس کا کہیں رواج نہیں ہے) مردوں وعورتوں کا اختلاط۔ (۲۰) اس پرعمارت بنا نا اور اس کو پختہ کرنا۔ (۲۵ مارے دیار میں اس کا کہیں رواج نہیں ہے)

﴿٩٨٣﴾ وَلَا بَاسَ بِدَفَنِ آكُثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِى قَبْرٍ لِلضَّرُوْرَةِ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بالتُرَاب .

ینحبخو فعل مضارع مجبول باب (ن) حَجَوْ یَحْجُوْ حَجْوْ ارکادٹ کھڑی کرنا، چیزوں کے درمیان فصل کرنا۔ حرج میں ادر کوئی حرج نہیں ایک سے زیادہ دفن کرنے میں ایک قبر میں ضرورت کی وجہ سے اور آ ٹر کردی جائے ہردو کے درمیان مٹی سے۔

# ایک قبر میں کئی میت دفن کرنا

ایک قبر میں کئی گئی متیں ضرورت کی بنیاد پر فن کرنا جائز ہے اور دولاشوں کے درمیان فصل کرنا چاہئے خواہ کپڑے کے ذریعیہ فصل کیا جائے یا گھاس ہے یا کاغذ وغیرہ کے ذریعہ اور جس قبر میں متعدداموات دفن کرنی ہوں اس کو کھود نے کے دوطریقے ہیں،ایک شال جنوب، لمی قبر کھودی جائے ،اس کو پاٹنا آسان ہوتا ہے اور قبر کھود نے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشرق ومغرب چوڑی قبر کھودی جائے خزوہ احد میں چوڑی قبریں کھودی گئی تھیں۔

کہ مشرق ومغرب چوڑی قبر کھودی جائے خزوہ احد میں چوڑی قبریں کھودی گئی تھیں۔

(تخدید کہ علی میں کہ میں کہ میں ایک اور کا قبریں کا میں میں قبل ایک میں میں قبل ایک میں دوسوں کے میں کہ میں اس کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کی میں اس کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کو میں میں کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کو دوسال کی دوسوں کے دوسال کی دوسوں کو دوسال کی دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کو دوسوں کی دوسوں کی دوسوں کو دوسوں کو دوسوں کو دوسوں کی دوسوں کیا گئی کی دوسوں کی دوس

( تحفة الأمعى :٣/ ٣٢٠/١٠ بمحرالرائق:٩/٢٠مرا قي الفلاح مع الطحطاوي:٣٣٦)

﴿٩٨٥﴾ وَمَنْ مَّاتَ فِى سَفِيْنَةٍ وَكَانَ البَرُّ بَعِيْدًا أَوْ خِيْفَ الضَّرَرُ عُسِلَ وَكُفِنَ وَصُلِّى عَلَيْهِ وَٱلْقِى فِى البَحْرِ .

مسفینة کشتی، جہازجع سُفُنّ . بَرِّ خشکی خیف ماضی مجهول باب مع سے مصدر خوفا ڈرنا۔ ضور نقصان جمع اَضُوارٌ . بحر سمندر، دریاجع بحارٌ .

ترجی اورجومر جائے کشتی میں اورخشکی دور ہویا ڈر ہو پگڑ جانے کا توعشل دیا جائے اور کفن دیا جائے اور نماز پڑھی جائے اس پراورڈال دیا جائے سمندر میں۔

## سمندری سفر کے دوران وفات

اگرسمندری سفر کے دوران کی شخص کا انقال ہوجائے اور کنارے تک وینچنے میں اتنی دیر ہو کفش کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتو ایک صورت میں میت کو حسب دستور شسل و کفن دے کرنمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اوراس کے بعد کوئی وزنی چیز بائدھ کرمیت کو سمندر کے حوالہ کردیا جائے گا، قبر کا رُخ اس کی داہنی کروٹ پر ہواور وزنی چیز اس وجہ ہے بائدھی جائے گی تا کہ لاش او پر نہ تیرے اورا گر کنارہ قریب ہوتو تھوڑی دیرا تظار کیا جائے گا اور خشکی میں لاکر با قاعدہ تدفین کی جائے گی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۲، کتاب المسائل: ۵۹)

﴿٩٨٢﴾ وَيَسْتَحِبُ الدَّفَنُ فِي مَحَلِّ مَاتَ بِهِ أَوْ قُتِلَ فَإِنْ نُقِلَ قَبْلَ الدَّفَنِ قَدْرَ ميلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِ وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِاكْتُرَ مِنْهُ .

ورجی اورمستحب ہے دفن کرنا جس جگہ مراہے یا قتل کیا گیا ہے پھرا گر نشقل کیا جائے دفن سے پہلے ایک میل یا دومیل کے فاصلہ پرتو کوئی حرج نہیں اور مکروہ ہے اس کا نشقل کرنا اس سے زیادہ۔

## جنازہ دوسرے شہر میں لے جانا

اولی اورافضل یہ ہے کہ میت کا جس شہر میں انقال ہوہ ہیں تدفین کا انظام کیا جائے اوراگراس نے وصیت کی ہو کہ مجھ کوفلاں جگہ وفن کرنا تو اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں شرعاً یہ وصیت باطل ہے، اوراس کے خلاف کسی کا بھی عمل جست نہیں جست قرآن و صدیث ہیں اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کا جہاں انقال ہو وہیں اسے وفن کرنا چاہئے ، دوسری جگہ نتقل کیا جائے تو اس کی بھی مخبائش چاہئے ، دوسری جگہ نتقل کیا جائے تو اس کی بھی مخبائش ہے مثلاً اگر کوئی فض بغرض علاج سہار نپور سے چنڈی گڑھ میر ٹھ دبلی لے جایا گیا اور وہاں اس کا انقال ہوجائے تو اس کو وہاں وفن کرنے میں مشقت زیادہ ہے کیونکہ وہاں کوئی جان پیچان نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں سے جنازہ واپس لانے میں لاسکتے ہیں اور اگر ممبئی ، مدراس ، سعودی عرب ، دبئ وغیرہ میں انقال ہوا ہے تو اب وہاں سے جنازہ واپس لانے میں مشقت زیادہ ہے اس لئے وہیں دین کردینا چاہئے ، ہاں اگر با سانی ہوائی جہاز وغیرہ سے بعجلت منتقل کیا جائے تو کوئی کرا ہت نہیں ہے۔

﴿ ٩٨٤﴾ وَلا يَجُوْزُ نَقْلُهُ بعدَ دَفْنِهِ بِالاجْمَاعِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الأَرْضُ مَغْصُوْبَةً أَوْ

### أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ.

معصوبة اسم معول مؤنث ب جرال موئى چز، غَصَبَ يَعْصِبُ غَصْبًا باب (ض) جرااور قبراً كوئى چزك ليار الشفعة فقها واسلام كى مقرر كرده شرائط پر پڑوى كى جاكدادكو جرا ملكيت ميں لين كاحق شفعَ يَشْفَعُ شَفْعًا باب (ف) جوڑا بنانا (كى چزك ساتھ اس جيسى دوسرى چيز ملانا)

ترجید اورجائز نہیں ہے اس کو نتقل کر نااس کے وفن کے بعد بالا تفاق گرید کہ وہ زمین چینی ہوئی ہو (زبردی بہند کیا موامو) یا لے لی کئی جو شفعہ کے ذریعہ۔

# ميت كو بعد دفن منقل كرنا

﴿ ٩٨٨﴾ وَإِنْ دُفِنَ فِي قَبْرٍ حُفِرَ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ قِيْمَةَ الْحَفْرِ وَلَا يُخْرَجُ مِنهُ .

<u>- حفر ماضی مجهول باب (ض) حفر الحود نا</u>

تعرجی اوراگر دفن کردیا جائے ایسی قبر میں جو کھودی جائے دوسرے کے لئے تو ضامن ہوگا کھدائی کی اجرت کا اور تکالا نہ جائے اس سے۔

## قبر كھود كرميت نكالنا

صورت مسكديد بك كدايك مخف نے زندگی ميں اپني قبر بنوار كھي تني اس ميں كسى اور ميت كو فن كر ديا كيا تواب ميت

کوتو قبر کھود کرنہیں نکالا جائے گا، ہاں قبر کھودنے والے کی اجرت دین پڑے گی اگر کسی جگداس کا رواج ہواور قبر کی جگد کی قیمت اگر کسی جگدے کے ورنہ بیت المال قیمت اگر کسی جگدیے قیمت جگد میسر نہ ہواور بیسب قیمت اولاً میت کے ترکہ میں سے اواکی جائے گی ورنہ بیت المال سے اگر بیت المال بھی نہ ہوتو مسلمانوں سے لی جائے گی۔

## ﴿ ٩٨٩ ﴾ وَيُنْبَشُ لِمَتَاع سَقَطَ فِيْهِ وَلِكُفْنِ مَغْصُوْبٍ وَمَالٍ مَعَ المَيَّتِ .

ينبس فعل مضارع مجهول باب نفر نَبَشَ يَنبشُ نبشًا مرفون كوتكالنا متاع سامان جمع أمتِعَة . معصوب اسم مفعول بياب ضرب سے \_ غَصَبَ يعصِبُ غَصْبًا جراكوكي في إلينا \_

ترجیب اور قبر کھولی جاسکتی ہے کسی سامان کے باعث جوقبر میں گر گیا ہواور زبردی لئے ہوئے گفن کے باعث اور کسی مال کے باعث اور کسی مال کے باعث جومیت کے ساتھ (وفن ہوگیا)

# قبر کب کھول سکتے ہیں؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبر میں کوئی گرانقذر سامان گرجائے یعنی ایسا قیمی سامان کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے اور تدفین کے بعد یاد آئے جوراً قبر کھود کراس سامان کو نکا لئے کی گنجائش ہے ایسے ہی کسی شخص سے زبروسی کیڑا چھین کر میت کے گفن میں لگا دیا اب کپڑے کا مالک اس کا مطالبہ کرر ہا ہے تو اگروہ قیمت لینے پر راضی نہ ہوتو قبر کھول کراس کا کپڑا دیا جائے گا، اس طرح اگر مردہ کو دفن کیا گیا اور اس کے ساتھ مال ودولت بھی دفن ہوگیا تو اس مال کو حاصل کرنے کے لئے قبر کھولنے کی مخبائش ہے جیسا کہ نبی اکرم نے ابور عال کی قبر کو کھولنے کی اجازت دیدی تھی ، سونے کی ایک چپڑی کی وجہ سے جواس کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۳۸)

## ﴿ 99٠ وَلَا يُنبَشُ بِوَضْعِهِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فرجیم اور قبرنہیں کھولی جاسکتی میت کور کھنے کی وجہ سے غیر قبلہ پریابا ئیں کروٹ پر (لٹانے کی وجہ سے)

اسل مسئلہ ہیہ ہے کہ میت کوقبر میں داہنی کروٹ پرلٹایا جائے اورا گریمکن نہ ہوتو چے لٹا کراس کارخ

قبلہ کی جانب کردیا جائے مگر ہوایوں کہ میت کو با کیں کروٹ پرلٹادیا یا اس کارخ غیر قبلہ پر کرویا تدفین کے بعد یاد آیا تو

اب جانب قبلہ کرنے کے لئے قبر کا کھولنا جا کزنہیں ہے، ہاں اگر صرف تختے رکھے گئے ہوں مٹی نہ ڈالی کی ہوتو تختے ہٹا کر

اس کوقبلہ دوکروینا چاہئے۔

## فَصُلٌ فِى زِيَارَةِ القُبُوُرِ

# یہ صل ہے زیارت ِ قبور کے بیان میں

#### ﴿ 999 كُلُبَ زِيَارَتُهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الْاصَحِ.

ستحب ہے قبور کی زیارت مردوں اورعورتوں کے لئے سی ترین قول پر۔

شروع میں زیارت بھی تہر ہے اس مندان جانا مطلقا ممنوع تھا اور یہ مانعت حضورا قدس کیلے بھی تھی، کھی والدہ کی تبریہ حاضری کی بوی خواہش تھی گراجانت نہیں تھی، کھی وصد کے بعد آپ کو الدہ ماجدہ کی قراری والدہ اجدہ کی اجازت بل کی وجناں چہ آپ نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کوزیارت بھورے روکا تھا، اب محد کوان کی والدہ کی جری جوان کی اجازت بل گئی ہے، البذا آپ لوگ قبرستان جایا کریں اور شروع میں زیارت بور سے اس لئے روکا گیا اور کھا کیا تھا کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں انجی تو حید کا بیج پوری طرح بھا نہیں تھا اس لئے اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے سے محملی کی مسلمانوں کے دلوں میں انجی تو حید کا بیج بوری طرح بھا نہیں تھا اس لئے اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے سے محملی کی نظر جب امت کا تو خیدی مزاج بن گیا اور اسلام کی بنیا دی تعلیمات دلوں میں جڑ پکڑکئیں اور دلوں میں شرک کی نفر سے بیٹھ گئی اور تبور پر جانے میں شرک کا اندیشہ دہان کی کہ زیارت تبور میں برافائدہ ہاس سے آدی کو اجازت دید ہاں سے آدی کو اجازت دید ہاں سے تو رپ جا کہ اور دنیا سے دل اُ گھڑتا ہے اور وہ انقلابات زمانہ سے عبرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہاوتا ہے کہ اور تباہ ہے اس سات میں جا کہ پوراہوتا ہے اب آگے ایک مسلمہ ہے کہ اور اس میں جو اور کی بھی اور عدم جواز کی بھی اور حدم جواز کی بھی اور حدم جواز کی بھی اور حدم ہوتا ہے اور ای کوراہوتا ہے اب آگا ہے ہاں مسلمہ ہیں جا در ای کہ میں اور عدم جواز کی بھی اور حدم جواز کی بھی ہور کی جواز کی بھی ہور کی بھی اور حدم ہورائی ہور کی ہور کی ہور

آخری بات: عورتوں کے لئے بکثرت قبرستان آنا جانا ممنوع ہے بھی بھارکوئی عورت قبرستان جائے تو ممنوع نہیں اور بکثرت جانے کی ممانعت اس وجہ ہے ہے کہ وہ وہاں جاکر روئیں دھوئیں گی اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گی، بال نوچیں گی منے پیٹیں گی پروہ کا اہتمام نہیں کریں گی، اورعورتوں کے لئے بزرگوں کی قبروں پر جانے کی ممانعت کی وجہ فسادِ اعتقاد ہے وہ وہاں جائیں گی تو مرادیں مائے گی، قبروں کا طواف کریں گی، ان کو سجدہ کریں گی، ان پر چا در

ڈالیں گی، وہاں چراغ جلائیں گی، چڑھاوا چڑھائیں گی،غرض شرکیات دمحرمات میں مبتلا ہوں گی جیسا کہ عامۃُ اولیاءاللہ کے مزارات پر ہوتا ہے اور جن مردوں کا حال بھی عورتوں کی طرح ہوان کوبھی منع کیا جائے گا،اورا گربھی کبھار شتہ دار ک قبر پر چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے (مستفاد تحفۃ الامعی جلد ٹالث) اور جہاں تک ہوسکے ان کو جانے سے روکنا ہی چاہے اس میں خیرہے۔

﴿٩٩٢﴾ وَيَسْتَحِبُ قِرائَةُ يُلَسَ لِمَا وَرَدَ انَّهُ مَنْ رَخَلَ الْمَقَابِرَ وَقَرَأَ يُلَسَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيْهَا حَسَنَاتٌ .

ستحب فعل مضارع معروف باب استفعال سے پند کرنا۔ مقابر اس کا واحد مقبوۃ قبرستان۔ حفف ماضی معروف باب تفعیل مصدر تحفیفاً بلکا کرنا، کی کرنا، آرام پنچانا، اور بِعَدَدِ مَا میں ما، من کے معنی میں ہے۔ حسنات نیک اعمال نیکیاں واحد حَسَنةً.

ترجی اورمستحب ہے سورہ کیس شریف کا پڑھنا کیونکہ وارد ہوا ہے کہ جو محض قبرستان جائے اورسورہ کیس پڑھے تو ہاں مدفون ہیں ) اس دن اور ملتی ہیں اس پڑھنے والے کوئیکیاں ان پڑھے تو ہلکا کردیتا ہے عذاب اللہ ان لوگوں سے (جووہاں مدفون ہیں ) اس دن اور ملتی ہیں اس پڑھنے والے کوئیکیاں ان تمام مردوں کے برابر جواس میں ہیں۔

# قبرستان جا کر کیا پڑھے؟

جب قبرستان جائے تو اولا ان الفاظ میں سلام کرنا چاہئے اے اہل قبورا تم پرسلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری اور تہماری مغفرت فرمائے تم ہمارے پیشت کرکے مغفرت فرمائے تم ہمارے پیش و وہواور ہم تہمارے نشان قدم پر آر ہے ہیں، پھرسلام کے بعد قبلہ کی طرف پیشت کرکے اور میت (قبر) کی جانب منھ کر کے جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھ کرمیت کو تو اب پہنچاد یں مثلاً سور و کا تحدسور و کیس سور و الملک وغیرہ پڑھ کر تو اب پہنچاد سے اس عبارت میں سور و کیس کی نضیلت یہ بیان کی تی ہے کہ جو محض قبرستان میں جا کریے سورت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مردوں کے بقدر نیکیاں مرحمت فرمائیں کے اور اس روز تمام مردوں سے عذاب بلکا کردیا جائے گا۔

﴿ ٩٩٣ ﴾ وَلا يُكُرَهُ الجُلُوسُ لِلْقِرَأَةِ عَلَى القَبْرِ فِي المُخْتَارِ.

ترجمه اور مرو فہیں ہے بیٹھنا پڑھنے کے لئے قبر پر ندہب مخار میں۔

قبرکے پاس بیٹھ کر قر آنِ کریم پڑھنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جا کرقر آنِ کریم خواہ دیکھ کر پڑھے یاز بانی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج

نہیں ہے، یہاں عبارت میں علی عند کے معنی میں ہے کیونکہ قبر کے اوپر بیٹھنا خواہ پڑھنے کے لئے ہویا ویسے ہی بہر صورت مروق تحریمی ہے۔

## ﴿ ٩٩٣ ﴾ وَكُرِهَ القُعُودُ عَلَى القُبُورِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَوَطُوهًا وَالنَّوْمُ وَقَضَاءُ الحَاجَةِ عَلَيْهَا

وطوء باب (س) كامصدرب، ييرون سدوندنا، كالنار عليها ضميركام جع قبورب-

ترجيه اور مروه ہے بیٹھنا قبروں پر بغیر قرائت کے اوران کوروند نااور سونا اور تضاء جاجت کرناان پر۔

سری مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کی تو بین بھی نہیں کرنی جا ہے اور حدورجہ تعظیم بھی نہیں کرنی جا ہے بلکہ ان کے ساتھ اعتدال برتا جائے تو بین یہ ہے کہ ان کوروندا جائے ان پر چلا جائے ان پر بیٹنا جائے ان پر بھول ڈالے جا ئیں اور تعظیم یہ ہے کہ قبریں اور نجی اور نی قبروں پر گنبد بنایا جائے ان پر کتبہ لگایا جائے ان پر بھول ڈالے جا ئیں ان پر چا دان پر چوا دان کے اور اعتدال یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدرومنزلت ہواوران کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جوسنت سے ثابت ہے یعنی قبروں کی زیارت کے لئے جانا اور ان کے پاس کھڑے ہوکر ایصال تواب کرنا اور دعائے معفرت کرنا۔ فقط

﴿ 990﴾ وَقَلْعُ الْحَشِيْشِ وَالشَّجَرِ مِنَ الْمَقْبَرَةِ وَلاَ بَأْسَ بِقَلْعِ اليَابِسِ مِنْهُمَا.

قلع باب فتح کامصدر ہے اکھاڑنا، جڑ سے نکالنا۔ حشیش ہری گھاس بابس اس کا واحد یَبْس ہے ختک، تری کے بعد ختک شدہ۔ منهما مثنیہ کی ضمیر حثیث اور شجری جانب راجع ہے۔

ترجیه اورگھاس کا ثنااور درخت اکھاڑنا قبرستان ہے ( مکروہ یہ ہے)اورکوئی ترج نہیں گھاس اور درخت میں سے خٹک شدہ کے کاشنے میں۔

# قبرکے آس پاس کی سبزگھاس کا شا

مستحب بیہ ہے کہ قبر کے اوپر کی تر گھاس وغیرہ نہ کائی جائے ،اس سے میت کوانس حاصل ہوتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ہری گھاس پھونس اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے !وراس کے ذکر کرنے کی وجہ سے رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے، ہاں خشک ہونے کے بعد کاشنے میں کوئی حرج نہیں البنۃ اگر قبر کے آس پاس گھاس وغیرہ ہونے کی وجہ سے **لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوتو اے کاٹ کرراستہ صاف کیا جاسکتا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۳۴۲، فاوی رحیمیہ: ۵/۵/۵)** 

# بَابُ اَحُكَامِ الشَّهِيُدِ

# شهيد كاحكام كابيان

## اسلام میں شہید کا مقام

راوح تی میں افلاص کے ساتھ اپنی جان قربان کردینا یا بحالت مظلوی قبل ہوجانا جس کو اسلامی اصطلاح میں شہادت کہا جاتا ہے اسلام کی نظر میں بہت او نیخ درجہ کا عمل ہے اور ایر افض اخروی زندگی کے اعتبار سے نہایت خوش نصیب اور نیک بخت قرار پاتا ہے، ایک روایت میں حضرت عبادہ بن صاحت نی اکرم سنقل فرماتے ہیں کہ شہید کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سات اہم انعامات ہوتے ہیں: (۱) خون کا پہلافوارہ لکتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (۲) جنت میں اس کا محکانہ پہلے ہی دکھلا دیا جاتا ہے۔ (۳) اس کوائیا نی جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ (۴) اس عذاب قبر سے پناہ دی جاور وہ قیامت کی عظیم ہولنا کی سے محفوظ رہے گا۔ (۵) اس کے سرپر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ (۷) اس موقی دنیا وہ اور وہ قیامت کی عظیم ہولنا کی سے محفوظ رہے گا۔ (۵) اس کے سرپر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ (۷) اس کے محتوظ رہے گا۔ (۵) اس کے مرپر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ (۷) اس کے محتوظ رہے گا۔ (و وہ احمد المتجو الوابح فی موق دنیا وہ انجہا سے دیا دوروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گا۔ (رو وہ احمد المتجو الوابح فی حدیث میں وارد ہے کہ نجی نے ارشاد فر مایا کہ جو محض صدق دلی سے شہادت کا متنی رہو تا اللہ تعالی اسے آخرت میں صدیث میں وارد ہے کہ نجی نے ارشاد فر مایا کہ جو محض صدق دلی سے شہادت کا متنی رہو اللہ باللہ بیا کہ موت بستر پر آئی ہو۔ (مسلم شریف عن تبل بن صنیف، حدیث ہو اللہ المائل یہ وارد ہے کہ نجی کو کہ اس کی موت بستر پر آئی ہو۔ (مسلم شریف عن تبل بن صنیف، حدیث ہو اللہ المائل یہ مواب کی اللہ کی بی اللہ اللہ بیا کہ بی اللہ کی بی کی کہ بی کر جول سے نوازیں گے کو کہ اس کی موت بستر پر آئی ہو۔ (مسلم شریف عن تبل بن صنیف، حدیث ہو اللہ کی بیا ہو کہ کا بیا کہ بی

# شهيدى قشميل

انجام اورا حکام کے اعتبار سے شہید کی تین قسمیں ہیں: (۱) و نیوی واخروی شہید (شہید کامل): یعنی وہ فخص جوظلماً دھار دار آلہ سے تل کیا جائے یا صدق دل سے اللّٰہ کے دین کی سربلندی کے لئے جہاد کرتے ہوئے شہادت کی سعادت حاصل کرے اس کو آخرت میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا اور دنیا ہیں بھی اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔

(۲) اخروی شہید میرہ وہ محص ہے جو جہاد وغیرہ میں شہادت نہ پائے کیکن اپنی جان و مال کے د فاع بیس مارا جائے یا پیٹ کی بیاری میں و فات پائے یا طاعون وغیرہ میں مرجائے ،مختلف روایات میں تقریباً ساٹھ آ ومیوں کا تذکرہ آیا ہے بی

سب،روایات اوجزالمها لک میں جمع کی گئی ہیں۔

(۳) صرف د نیوی شہید: ایسامنانق یابدنیت شخص جو محض دکھاوے کے لئے جہاد میں شریک ہوکر مارا جائے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے یا خاندانی حمیت کی وجہ سے یا کسی اور د نیوی غرض سے لڑتا ہے اور مرتا ہے چونکہ دلوں کے جید اللہ کے علاوہ کو کی نہیں جانتا اس لئے ان کود نیوی احکام میں شہید مانا گیا ہے، ان کے ساتھ حقیقی شہداء جبیسا معاملہ کیا جائے گالیکن آخرت میں ایسے لوگوں کوشہادت کا مرتبہ حاصل نہ ہوگا۔ (متفاد کتا بالمسائل و تحفیۃ اللمعی جلد ثالث)

﴿ ٩٩٧﴾ اَلشَّهِيْدُ المَقْتُولُ مَيِّتٌ بِاَجَلِهِ عِنْدَنَا اَهْلِ السُّنَّةِ .

شهید نعیل کے وزن پر ہے مفعول کے معنی میں شہید کو دنیا ہی میں جنت الفردوس کی خوشخبری مل جاتی ہے اس وجہ سے اس کوشہید کہتے ہیں۔ اجل جمع آ جال وقت مقرر ، موت کا وقت ۔

شجیب شہید مقول مرتاہے اپنی موت سے ہمارے یعنی الل سنت والجماعت کے نزدیک۔

اس مسلم کاتعلق عقائدا ورعلم کلام سے ہم حتز لد کا خیال بیہ ہم دمقتول کی عمراہمی باتی تھی قاتل نے اس کی عمر کو جج ہی میں ختم کر دیا ور ندا بھی اس کارز ق باقی تھا جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مقتول کی عمراتی ہی مقدر تھی وہ اپنی ہی موت مراہے، رہ گئی یہ بات کہ پھر قاتل پر قصاص کیوں واجب؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ تاک اجتماعی نظام امن وامان کے ساتھ باقی رہے۔

فانده: علامه کاسانی نے بدائع الصنائع ج ا/ 22 پر اہل سنت والجماعت کی چارشرطیں نقل فرمائی ہیں: (۱) شخین کو نفسیلت دینا۔ (۲) ختنین سے محبت رکھنا۔ (۳) مسح علی انتفین کو جائز سمجھنا۔ (۳) نبیذ تمر کو حلال سمجھنا ( کھجور کے یانی کو تھوڑا سابکایا جائے تو وہ حلال ہے بشرطیکہ نشہ نہ آیا ہو )

﴿٩٩٧﴾ وَالشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ آهُلُ الحَرْبِ أَوْ آهْلُ البَغْيِ أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ أَوِ اللَّصُوْصُ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلًا وَلَوْ بِمُثَقَّلِ أَوْ وُجِدَ فِي المَعْرَكَةِ وَبِهِ آثَرٌ .

اهل الحوب اس مرادر في كافرين يعنى اس ملك كاباشنده جهال كفارى حكومت بـ البغى قانون شكى، حد من المحوب اس مع مرادر في كافرين يعنى اس ملك كاباشنده جهال كفارى حكومت بـ البغى قانون شكى، حد من تجاوز قطاع كى جمع باور قطاع الطريق كهته بين داكدزنى كى وجه م لوكول كاراسته كائن والحد اللهو ص واحد لِصٌ چور ليلًا يوقيدا تفاقى ب، مطلب بيه كدد اكوكر برج ه آئين خواه دن مره يا بهات مين دونول كاحكم برابر بـ منقل بهارى وزن دار مغركة ميدان جنگ جمع معادك .

ورشہیدوہ خض ہے جس کو ماردیا ہوحر بی کا فروں نے یاباغیوں نے یا ڈاکؤ وں نے یا چوروں نے اس کے گھر میں رات کواگر چہ بھاری چیز سے (ماراہو) یا پایا گیا لڑائی میں اور اس پرزخم کے نشانات ہیں۔

# شهيدكامل كى شرائط

جسشہید کے ساتھ جبیز و تلفین میں خصوصی معاملہ کیا جاتا ہے اس کے لئے سات شرائط پائی جانی لازم ہیں اگریہ سب شرطیس پائی جائیں گی تو اس پر دنیا میں شہید کے احکامات جاری ہوں گے ادراگران شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقو دہوجائے تو اس پر شہید کا تھم جاری نہ ہوگا مصنف نے چھ شرائط بیان کی ہیں، متن کی نہ کورہ عبارت میں شرطِ اول کا بیان ہے اوروہ یہ ہے کہ اگر مقتول کو تل کو الاحر بی کا فریا باغی یا ڈاکو ہویا مقتول کے گھر برڈاکو چڑھ آئیں یا اسے راستہ میں گھیر کر مارڈ الیس خواہ کسی بھی طرح ماریں دھاردار آلہ سے یا بغیر دھاردار آلہ کے ہرصورت میں اس مقتول پر شہید کا مل میں گھیر کر مارڈ الیس خواہ کسی بھی طرح ماریں دھاردار آلہ سے یا بغیر دھاردار آلہ کے ہرصورت میں اس مقتول پر شہید کا میں کے احکام جاری ہوں گے، آگے مصنف فر ماتے ہیں کہوہ آدمی جمی شہید ہے جو میدانِ جنگ میں مردہ پایا گیا اور اس کے جسم پر جمن کا اثر ہے جسم پر خم کے نشانات ہیں مثلاً کوئی عضو تو ٹا ہوا ہے یا ناک یا آئکھ سے خون بہدر ہا ہے یا جسم کے حصہ پر جمن کا اثر ہے جسم پر خم کے نشانات ہیں مثلاً کوئی عضو تو ٹا ہوا ہے یا ناک یا آئکھ سے خون بہدر ہا ہے یا جسم کے حصہ پر جمن کا اثر ہے جس سے یہ معلوم ہوکہ اس کو مارا گیا ہے۔ (درمخ ارشامی الثامی: ۸۳۹ میں میں کی میں کو مارا گیا ہے۔ (درمخ ارشامی: ۸۳۹ می)

﴿ ٩٩٨ ﴾ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ظُلْمًا عَمَدًا بِمُحَدَّدٍ.

عَمْدٌ ويده دانسته بالقصد عَمَدَ يَعْمِدُ عَمْدًا باب ضرب قصد كرنا، اراده كرنا مَحَدَّد تيز دهاردار، حَدَّدَ يُعَدِدُ تَخْدُدُ تَخْدُدُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

سرجمه یا مارا ہواس کو کسی مسلمان نے ظلم کے طور پر جان بوجھکر دھار دارآ لہت۔

## (۲)ظلماً مقتول ہونا

شہید کے احکام جاری ہونے کے لئے یہ جمی شرط ہے کہ اسے کسی سلمان یا ذمی نے ناحق قل کیا ہوزخی کردیے والے دھاردار آلہ سے، اس سے معلوم ہوا کہ جو محض کسی حق کی دجہ سے قل ہومثلاً اس پر قصاص لازم ہو یا خود بخود کسی حادثہ میں مارا جائے تو اس پر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ نیز مسلمان یا ذمی کی قید سے اس صورت سے احتر از ہے جبکہ قل کا واقعہ حربی کا فریا باغی یا ڈاکوؤں کی طرف سے بیش آیا ہوتو اس میں دھاردار آلہ نے قل کرنا شرط نہیں بلکہ بیلوگ جس طرح بھی ماریں مقتول پر شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے اور آلہ دھاردار کی قید سے اس صورت کا استثناء مقصود ہے جبکہ پھرو غیرہ مارکر قل کیا ہوکہ اگر مسلمان یا ذمی آلہ دھاردار کے علاوہ سے کسی کوقل کریں تو ایسے مقتول پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوئے۔ (درمخارمع الثامی: الم ۲۵۸)

﴿٩٩٩﴾ وَكَانَ مُسْلِمًا .

ترجمه اوروه (مقتول)مسلمان مور

## (m) مسلمان ہونا

شہید کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے لہذا غیرمسلم کے داسطے سی شمادت نہیں ہوسکتی۔

﴿ ١٠٠٠﴾ بَالِغًا .

شرجمه بالغ مو

## (۴)مكلّف ہونا

شہیدوہی کہلائے گاجوشرعاً مکلف یعنی عاقل بالغ ہولہذا آگر بچہ کوظلما قتل کردیا گیایا پا گل شخص کوتل کیا گیا ہوتو اس پر دنیا میں شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ (شامی زکریا:۱۵۸/۳) متاب المسائل:۹۴۵)

﴿ ا • • اللَّهُ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ .

ترجمه خالی موقیض نفاس اور جنابت ہے۔

# (۵) حدث إكبرسے باك مونا

شہید کامل کے احکام اس شخص پر جاری ہوں گے جوشہادت کے دفت حالت جنابت میں ندر ہا ہولہٰذا اگر کوئی جنی شہید ہوایا عورت حیف ونفاس کی حالت میں شہید ہوئی تو اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور عام میت کی طرح اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ (شامی زکریا: ۱۵۸/۳ میاب المسائل: ۵۹۵)

### ﴿١٠٠٢﴾ وَلَمْ يَرْتَتُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ.

لم یوت نفی جحد بلم در نعل مضارع معروف ارتفاث سے اس کا مادہ رَتِّ ہے، رَتِّ اصل میں پرانی چیز کو کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ شہادت کے بارے میں ایسانہیں ہوا جیسا کہ پرانا کیڑا ہوجاتا ہے۔ انقضاء باب انفعال کا مصدر ہے تم ہونا، پورا ہوجانا۔

فرجمه اور پرانانه پڑے جنگ ختم ہونے کے بعد۔

# (۲) زخمی ہونے کے بعد زندگی سے نفع نہ اٹھا نا

شہید شرعی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زخی ہونے کے بعد اور حالت جنگ میں معرکہ ختم ہونے کے بعد اپنی

### زندگی سےمعتدبہ نفع ندا محاسکا ہو، باتی تفصیل آ کے آ رہی ہے۔

﴿﴿١٠٠٣﴾ فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلاَ غُسْلِ وَيُنْزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفْنِ كَالفَرْوِ وَالحَشْوِ وَالسِّلَاحِ وَالدِّرْعِ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيْعِهَا .

ذَم بَعَ دِمَاءٌ خُون، دَمِی یَدُمی دَمِی باب (س) خُون آلود ہونا،خون نیکنا۔ ینز ع فعل مضارع مجہول باب (ض) نَزَع ینزِعُ نَزْعًا کیڑے اتارنا، نکالنا۔ یُزاد فعل مضارع مجہول باب (ض) زِیادة مصدر ہے زیادہ کرنا۔ فور کمال کا کوٹ، چڑے کا چونے، جانور کی بالدار کھال جمع فِرَاءٌ . حشو روئی ہے ہمرا ہوا کیڑا۔ درع وال کے کسرہ کے ساتھاس کی جمع دُرُوْعٌ ہے، زرہ لین لو ہے کا جالی دار کرتا جوازائی میں پہنتے ہیں۔ عند ضمیر کا مرجع شہید ہے جمعها ای نیابه التی قتل فیها .

خرجت چناں چہ گفن دیا جائے گا اس کے خون کے ساتھ اور اس کے کپڑوں کے ساتھ اور اس پرنماز پڑھی جائیگی بغیر مسل کے اور اتار لئے جائیں گے اس سے ایسے کپڑے جو کفن کے مناسب نہ ہوں جیسے پوئٹین روئی کے کپڑے ہتھیاراور زرہ اور زیادتی کی جائے گی (اگر اس کے کپڑے کم ہوں) اور کمی کی جائے گی (اگرزیادہ ہوں) اس کے کپڑوں میں اور مکروہ ہے ان تمام کا اتار نا۔ (یعنی وہ کپڑے جن میں وہ شہید کیا گیا)

### شهيد كاحكامات

شہیدکامل کے احکامات در بِ ذیل ہیں: (۱) شہیدگوشل نہیں دیا جائے گا اور نہ اس کے بدن پر لگا ہوا خون اس سے صاف کیا جائے گا البتہ آگر شہید کے بدن پرخون کے علاوہ کوئی اور نا پاکی گئی ہوتو اسے دھویا جائے گا۔ (۲) شہید شہادت کے وقت جو کپڑ ہے شلوار وغیرہ پہنے ہوئے ہوان کپڑ ول کواس کے جسم سے اتارانہیں جائے گا۔ (۳) آگروہ کپڑ ہے سنون عدد سے کم ہول تو اس کے بقدر کپڑ ول میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ (۳) اور آگر اس کے بدن کے کپڑ ہے عدد مسنون سے زائد ہول تو زائد کپڑ ہے اتار لئے جائیں گے۔ (۵) اس طرح آگر بدن پرایی چیز ہو جو کفن نہ بن سکے مثلاً چڑ ہے کا کوٹ یا ٹو پی یا جوتا یا ہتھیار وغیرہ تو آنہیں بہر حال اتار لیا جائے گا، باتی سب احکام جو دوسر ہے مسلمانوں کے لئے ہیں مثلاً نماز جنازہ اور ذفن وغیرہ وہ سب اس کے حق میں بھی جاری ہوں گے، اخیر میں صاحب کتاب سے فرمار ہے ہیں کہ شہید کے بدن کے وہ کپڑ ہے جو شہادت کے وقت پہنے ہوئے ہیں وہ اتار کردوسر ہے کپڑ ول میں کفن دینا کمروہ ہے۔ (الحیط البر بانی: ۲۳/۳ ، مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۳۲۳)

﴿١٠٠٨﴾ وَيُغْسَلُ إِنْ قُتِلَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ جُنُبًا .

خرجه اور شل ديا جائے گا اگر تل كيا كيا بيديا پاكل يا حائضه عورت يا نفاس والي ياجنبي ۔

تشریعی اگر کسی شہید میں نہ کورہ بالا شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل بھی دیا جائے گا اور دوسرے مردول کی طرح نیا کفن بھی پہنایا جائے گا اس کی تفصیل مسئلہ ۱۰۰،۱۰۰ میں ملاحظ فرمائیں۔

﴿ ٥٠٠٤﴾ أو ارْتُتُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ بِأَنْ آكُلُ اَوْ شَرِبَ اَوْ نَامَ اَوْ تَدَاوَىٰ اَوْ مَطْى وَقَتُ الصَّلُوةِ وَهُوَ يَعْقِلُ اَوْ نُقِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ لَا لِخَوْفِ وَطْئ الْخَبْلِ اَوْ اَوْصلى اَوْ بَاعَ اَوِ الشَّرَىٰ اَوْ تَكُلُمُ بِكَلَام كَثِيْرِ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ لَا يَكُوْنُ مُرْتَثًا .

آذت اس مجبول ای تقدید کے ساتھ یعنی وہ خص جے میدانِ جنگ سے ایسی عالت میں منتقل کیا گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی تقی اور اس کا نام مُر حث اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شہادت کے علم میں یہ پرانا ہو گیا ، اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شہادت کے علم میں یہ پرانا ہو گیا ، اس وجہ سے اس پر دنیاوی احکامات مثلاً نماز وغیرہ لازم ہوگی جبکہ کی نماز کا وقت ہوش وحواس میں گزرا ہو۔ (مراقی الفلاح: ۳۲۵) وطی باب افعال وطی باب افعال باب مع سے ہے روند نا ، کچلنا۔ خیل گوڑے مجاز آگوڑ سے سوار۔ آوصی فعل ماضی معروف باب افعال ایصاء مصدر ہے ، وصیت کرنا اور وصیت کے انوی معنی پند ونصائح کے بیں اور اصطلاح شرع میں وہ نیک کام اور تمرعات میں جن کی تعلیق انسان اپنی موت پر کرتا ہے مثلاً کی شخص کو یہ کہنا کہ میر سے مرفی کے بعدتم میری فلال چیز کے ماک ہو۔ (تشریح السراجی: ۳۹)

سرجی یا پرانا پڑجائے جنگ نتم ہونے کے بعد اس طرح کہ کھالے یا پی لے یا سوجائے یا دواکر لے یا گزر جائے نماز کا وقت اس حالت میں کہ وہ ہوش میں تھا یا نتقل کیا گیا میدان جنگ سے (گر) گھوڑوں کے روند دینے کے خوف سے نبیل (بعنی اگر اس خوف سے نتقل کیا گیا تو بیاس کی شہادت میں کوئی حرج پیدائیس کرے گا) یا وصیت کرے یا ہے یا خریدے یا بہت ی با تیس کرے اور اگر پائی گئیس نہ کورہ بالا چیزیں جنگ ختم ہونے سے پہلے تو مرحث نہیں ہوگا (بہ چیزیں تا خیر میں شارنہ ہوں گی بلکہ اس کو شہید کامل کا درجہ حاصل ہوگا)

تشریع اید سکا ۱۰۰۱ کے اجمال کی تفصیل ہے، مطلب ہے ہے کہ شہید شری کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زخی ہونے کے بعداور حالت جنگ میں معرکہ ختم ہونے کے بعدا پی زندگی سے معتد بانع ندا تھا سکا کمام مثلاً کوانے پینے یا دواعلاج کرنے کی مہلت اسے نہ کی ہواور نہ ہی ہوش وحواس کے ساتھ ایک نماز کا وقت یا ایک دن رات اس پر گزرے ہوں اور نہ ہی اسے جنگ ختم ہونے کے بعد بلاعذر جائے حادثہ یا مقام معرکہ سے اٹھا کر لایا گیا ہواورا گر ووران جنگ اسے نتقل کیا جائے یا جنگ جاری رہتے ہوئے وہ زخمی ہونے کے بعد زندگی سے پچے نفع اٹھائے تو شہادت کا حکم ساقط نہیں ہوتا اور اگر جنگ ختم ہونے کے بعد فدکورہ بالا چیزیں پائی جا کیں تو شہادت کا حکم ختم ہوجائے گا۔ (مراقی الفلاح مع الطحال وی: ۲۳۵ - ۲۳۵)

﴿١٠٠١﴾ وَيُغْسَلُ مَن قُتِلَ فِي المِصْرِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍّ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قَوْدٍ

#### وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

مصور شہرجع اَمصاد . حد سزاجوشر بعت اسلامیہ کے مطابق دی جائے۔ قود مصدر باب سمع تصاص مقول کے بدلہ میں قاتل کافل۔

ور اور میں اور سے کا اس میں اور اس کو جو تو کی کیا گیا ہو شہر میں اور یہ علوم نہ ہو سکے کو تل کیا گیا کی حد میں ظلما یا قبل کیا گیا کی شرعی سزامیں یا قصاص میں اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔

سری اگرکوئی خض کسی آبادی یا آبادی کے قریب کسی جگد سوائے معرکہ جنگ کے مقول پایا جائے اور یہ معلوم نہ ہوسکے کہ کس وجہ سے آگر کے کہ بیات کے دوریہ معلوم نہ ہوسکے کہ کس وجہ سے آگر کیا گیا ہے تواس پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ مارا گیایا قصاصاً مارا گیا تواس پر بھی شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے۔

### كتأب الصوم

## روزه كابيان

### عظمت رمضان

رمضان المبارک نہایت پُرعظمت اور بابرکت مہید ہے ای بابرکت مہید بیں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اس مقد سم مہید بیں رحمت خدادندی مونین کی طرف خاص طور ہے متوجہ ہوتی ہے نقل عبادت کا ثواب فرض اور فرض کا سز فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، رمضان کا چا ندطلوع ہوتے ہی جنت کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے درواز ہے بدکر دیے جاتے ہیں، رمضان کے مہید کو یفسیلت بھی حاصل درواز ہے ہوں دوزوں کا مہید ہے رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، روزہ انسان کو اللہ کی ہرآن نازل ہونے والی نعتوں اور نوازشوں کی قدرو قیمت ہے آگاہ کرتا ہے، روزہ مالدار کو نقراء کی بھوک اور محتاجوں کی محتاجی اور نقر کا احساس دلاتا ہے جس کے نتیجہ میں مالدار کا دل نقراء کے لئے نرم پڑتا ہے اوروہ ان کے تعاون کی ہرمکن کوشش میں لگ جاتا ہے۔ دلاتا ہے جس کے نتیجہ میں مالدار کا دل نقراء کے لئے نرم پڑتا ہے اوروہ ان کے تعاون کی ہرمکن کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ماقب لے معاون کی عبادت ہے، اس لئے دنوں بدنی عبادت ہے اور وزہ بھی بدنی عبادت ہے، اس لئے دونوں بدنی عبادت کے بعد بیان کیا ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۳۸)

صوم كى لغوى تعريف: كى چزے ركنا قول مويانعل ـ

مشروعیت صوم: روزه کی مشروعیت نصف شعبان ۱ جری مین جوئی۔

﴿ ١٠٠٤﴾ هُوَ الإمْسَاكُ نَهَارًا عَنْ إِذْ خَالِ شَيْءٍ عَمَدًا أَوْ خَطَّأً بَطَنًا أَوْ مَالَهُ حُكُمُ البَاطِنِ

## وَعَنْ شَهْوَةِ الفَرَجِ بِنِيَّةٍ مِنْ اَهْلِهِ .

امساك مصدرے باب افعال سے رُكنا۔ بطنا پيد جمع بُطون يہ ادخال شيء كامفعول بہ ہے۔ نھاراً جمعنى دن ، نہار كى دوسميں بيں: (۱) نہار عرفی يه سورج كے لكنے سے سورج كغروب ہونے تك كاوفت ہے۔ (۲) نہار شرعی يہنے صادق سے سورج كغروب ہونے تك كازمانہ ہے ، اس جگہ يہی مراد ہے۔

رجم وہ رُکنا ہے دن کے وقت کسی چیز کو داخل کرنے سے جان ہو جھ کریاغلطی سے بیٹ میں یا (بدن کے ) اس حصہ میں جو پیٹ کے تھم میں ہے اور شرمگاہ کی خواہش سے نیت کے ساتھ اس کے اہل سے (ایسے شخص سے جواس کا اہل ہو )

تشریب اس عبارت میں روزہ کی اصطلاحی تعریف کا بیان ہے، شبح صادق سے غروبِ آفتاب تک اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے ارادہ سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد وعورت غیرمعذور پرفرض ہے۔

فوائد قیود: نهارا اس قید کولگاکر رات کونکالنامقصود ہے، کیونکہ روزہ دن میں مشروع ہے نہ کہ رات میں۔ ادخال اس قید کولگاکر ان چیز وں کونکالنامقصود ہے جو بلااختیار داخل ہوجائے جیسے اگر بتی اور لوبان وغیرہ کا دھواں ایسے بی غبار جوخود داخل ہوجا تا ہے ان سے روزہ نہ ٹوٹے گا ہاں اگرا تنا بی غبار پی تک لے یا اگر بتی وغیرہ جلاکر اپنے ہیں رکھ کرسو بھے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ عمداً آو خطا اس قید کولگاکرنسیان والی صورت کونکالنا چاہتے ہیں یعنی اگر کسی کو اپناروزہ بالکل یا د نہ رہے اور بے خیالی میں کھالے یا بی لے یا ہوی سے ہمبستری کر لے اور بعد میں یاد آجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما آجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما له حکم الباطن جیسے دماغ عن شہوۃ الفرج جماع ہویا چھیڑ چھاڑ جس سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ ما گلہ حکم الباطن جیسے دماغ عن شہوۃ الفرج جماع ہویا چھیڑ چھاڑ جس سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ بیت تب کرنے سے مقصود عبادات کوعادات سے ممتاز کرنا ہے جیسے بھوکار ہنا بھی محض طبی خواہش کی بنا پر ہوتا ہے اور یہی بھوکار ہنا جب عبادت کی نیت سے موقوہ وہ روزہ بن جاتا ہے۔ آھل اس سے مرادعاقل بالغ مسلمان ہوا واند میں جاتا ہے۔ آھل اس سے مرادعاقل بالغ مسلمان ہوا وہ کوند نفاس والی کافرد یوانہ سب نکل گئے۔ (مراتی الفلاح: ۱۳۲۱ سے ۱۳۲۲)

# ﴿١٠٠٨﴾ وَسَبَبُ وَجُوْبِ رَمَضَانَ شُهُوْدُ جُزْءٍ مِّنْهُ وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْهُ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ آدَائِهِ

وجوب فرض کے معنی میں ہا وریہاں عبارت میں مضاف محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: سبب فرض صوم دمضان. دمضان رَمض سے مشتق ہے سی چیز کا جلنا، اور وجہ تسمید ہے کہ اس ماہ میں گناہ جل جاتے ہیں اور ختم ہوجاتے ہیں، رمضان سے ملیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ منہ دونوں جگہ خمیر کا مرجع رمضان ہے، ادائہ ای لوجوب اداء ذلك اليوم.

ترجی اوررمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا سیب رمضان کے سی جز کا آجانا ہے اوررمضان کا ہردن سبب ہاس کی اوا میگی کی فرضیت کے لئے۔

### روز ہ کے واجب ہونے کا سبب

اصل مسلد وجوب ادابید و اصطلاحی الفاظ بین سب وجوب اور وجوب ادابید و اصطلاحی الفاظ بین سب وجوب ادابید و اصطلاحی الفاظ بین سب وجوب ادابی و اجب به وجائے اور سبب وجوب ادابی ادائی کے واجب به و با کا مطلب بیہ ہے کہ جس سے اداکر تا واجب به وجائے مثلاً قرض کالینا یہ سب ہے دوس سے اداکر تا واجب به وجائے مثلاً قرض کالینا یہ سب ہے دوس سے اداکر تا یہ سبب ہے ادا کے واجب به و نے کا مقروض کے اور اور پھر قرض خواہ کا مطالبہ کرتا یہ سبب ہے ادائے واجب به و نے کا ماب اصل مسلد بیہ کہ ماور منمان کی طرف مضاف اصل مسلد بیہ کہ ماور منمان لیعنی وقت رمضان روز ہ واجب مونے کا سبب ہے کیونکہ بردن کا روز ہ مستقل بوتا ہے اور اضافت سیسے کی دلیل ہے اور بردن کے روز نے کی فرضیت کا سبب وہ دن ہے کیونکہ بردن کا روز ہ مستقل عبادت ہے، بہی وجہ ہے کہ ایک روز ہ کے فاسد بھونے سے دوسر سے روز نے فاسد نہیں ہوتے ، پس جب بردوز ہ مستقل معبادت ہے لئے اسباب ہوتے ہیں۔

﴿١٠٠٩﴾ وَهُوَ فَرْضٌ اَدَاءٌ وَقَضَاءٌ عَلَى مَنِ اجْتَمَعَ فِيْهِ اَرْبَعَةُ اَشْيَاءَ اَلِاسْلَامُ وَالعَقْلُ وَالبُلُوْ ثُحَ وَالعِلْمُ بِالوُجُوْبِ لِمَنْ اَسْلَمَ بِدَارِالحَرْبِ اَوِ الكَوْنُ بِدَارِالِاسْلَامِ .

داد الحرب اس حکومت کو کہتے ہیں جس کا اقتدار اعلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، اور نظام حکومت کو چلانے میں پوراافتیار غیر مسلموں کو ہے، جی امریکہ، برطانیہ، جرمنی۔ دار الاسلام اس حکومت کو کہا جاتا ہے جس کا اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوجیت اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوجیت سعودی عرب،مصر، بگلہ دیش۔

ترجی اور وہ فرض ہے اداءاور قضا ( دونوں اعتبار ہے ) اس مخفس پر کہ جمع ہوں اس میں جار چیزیں اسلام عقل بلوغ اور جاننا فرضیت کا اس مخض کے لئے جواسلام لایا دارالحرب میں یا ہونا دارالاسلام میں۔

# روزہ کس پر فرض ہے؟

فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چار چیزیں پائی جائیں اس پر رمضان المبارک کاروزہ رکھنا فرض ہے آگر ماو مبارک میں ندر کھ سکا تو بعد میں قضالا زم ہے (۱) مسلمان ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) آگر دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور دیاں روزوں کی فرضیت کا پیتہ چل عمیا ہے تو روزے رکھنا لازم ہے اور آگر فرضیت رمضان سے بے خبر ہے تو

روزے فرض نہ ہوں کے اور علم کے بعد فوت شدہ روزوں کی قضا بھی لازم نہ ہوگی اور اگر دارالاسلام میں ہے تو پھر روزوں کی فرضیت سے واقف نہ ہونا عذر نہیں سمجھا جائے گا۔

﴿١٠١٠﴾ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِ اَدَائِهِ الصِّحَّةُ مِنْ مَّرَضِ وَحَيْضِ وَنِفَاسٍ وَالْإِقَامَةُ .

ترجمه اور شرط لگائی گئی ہاس کی اوائیگی کے فرض ہونے کے لئے تندرست ہونے کی بیاری سے اور (فالی ہونا) جیض ونفاس سے اور مقیم ہونے کی۔

## شرا ئطاداء

فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اداروزے رکھنے کے لئے چندشرطیں ہیں: (۱) پیار نہ ہولہذا اگر بیاری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہویا بیاری بڑھنے کا شدید خطرہ ہوتو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ (۲)عورت حالت جیف ونفاس میں نہ ہوای لئے چیف ونفاس والی عورتوں کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں لیکن بعد میں قضالا زم ہے۔ (۳) مقیم ہوتا، لہذا اگر کوئی معنی مسافر شرع ہے تواس کے لئے روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔

﴿ ١٠١﴾ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اَدَائِهِ ثَلَاثَةٌ اَلنَّيَةُ وَالنَّحُلُوُّ عَمَّا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُنَافِيْهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَعَمَّا يُفْسِدُهُ .

ترجیب اورشرط لگائی گئی ہےروزے کی ادائیگی کے بیچے ہونے کے واسطے تین چیز وں کی ،نیت اور خالی ہوتا ان چیز وں سے جوروزے کے منافی ہیں یعنی حیض ونفاس اور ان چیز وں سے جواس کوفاسد کردیتی ہیں۔

تشریب فرماتے ہیں کہ روزہ جب تیج ہوگا جب تین چیزیں پائی جا کیں: (۱) نیت (۲) حیض ونفاس سے پاک ہونا (بیادائیگی کے فرض ہونے کے لئے بھی شرط ہے) (۳) روزہ کوفاسد کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔

﴿١٠١٢﴾ وَلاَ يُشْتَرَطُ ٱلخُلُو عَنِ الجَنَابَةِ .

عَلَق باب (ن) كاممدرج، خَلاَ يَعْلُو خُلُوًا وخَلاَءَ خالى مونا۔ فرحمه اورشر طنیس لگائی تی ہے خالی مونا۔

## جنابت روز ہ کےمنافی نہیں

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ روزہ میں جنابت معزبیں لہذا اگر سوتے ہوئے شل کی حاجت ہوگئی تو مفسد صوم فہیں ایسے ہی حالت جنابت میں سحری کھانے سے اور صبح صادق کے بعد خسل کرنے سے روزہ میں فسادنہیں آتا کیونکہ

جنابت روزه کے منافی نہیں ہے ہاں اگر عورت کی ماہواری کا دن ہوتو روزه نه ہوگا، یہی مسئلہ ایا م نفاس کا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۳۳۹)

# ﴿ ١٠١٣ ﴾ وَرُكْنُهُ الْكُفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَتَى البَطَنِ وَالفَرَجِ وَمَا ٱلْحِقَ بِهِمَا.

کف باب نفر کا مصدر ہے رُکنا۔ شہوتی یہ شنیہ ہے شہوۃ کا یاضمیر شکلم کی جانب اضافت کی وجہ سے نون گرگیااس کے معنی لذت خواہش۔ ما الحق بھما یعنی وہ چیزیں جو پیداور شرمگاہ کے ساتھ لاحق کردی گئی ہیں جیسے دوا۔

ترجمہ اورروزہ کارکن پیداور شرمگاہ کی لذتوں کے پورا کرنے سے زنگ جانا اوران چیزوں سے جوان کے ساتھ لاحق کردی گئی ہیں۔

اس عبارت میں روز ہ کارکن بیان کیا ہے کہ نفسانی خواہشات ولذات سے اپنے آپ کوروک کرر کھنا ۔ وزہ کارکن ہے۔

# ﴿١٠١٣﴾ وَحُكُمُهُ سُقُوطُ الوَاجِبِ عَنِ اللِّمَّةِ وَالثَّوَابُ فِي الآخِرَةِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

ورجع اوراس كاحكم فرض كاذمه يازجانااورآ خرت مين ثواب ملنااورالله زياده جانے والا ہے۔

# روزه كاحكم

تھم اس اٹر کو کہتے ہیں جو کسی ٹی پر مرتب ہوتا ہے یہاں اس عبارت میں روزہ کا تھم بیان کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ فرض روزہ کی ادائیگی پر دنیا میں مکلف کے ذمہ سے واجب کا ساقط ہونا اور آخرت میں تواب کا حاصل ہونا ہے اور اگر روزہ فرض ہیں ہے تو اس کا تھم فقط آخرت میں تواب کا حاصل ہونا ہے۔

# فَصْلُ (فِی صِفَةِ الصَّوْمِ وَتَقْسِیْمِهِ) (یفصل ہےروزہ کی کیفیت اوراس کی تقسیم کے بیان میں )

﴿١٠١٥﴾ يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ الِي سِتَّةِ أَفْسَامٍ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُوْنٌ وَمَنْدُوْبٌ وَنَفْلٌ وَمَكُرُوْةً .

فَرْضَ سے مَكُرُوْهُ تك،ان تمام الفاظ كو سنَّةُ أفسام سے بدل مان كرمجرور برد سكتے بين اورمبتدا محذوف كى

خبرمان كرمرفوع بمى يرده سكة بين مثلًا أحدُها فوض وقائيها واجب وثالثها مسنون الخد

ترجیعی منظنم ہوتا ہے روزہ چیقسموں کی طرف (ان میں سے ایک) فرض ہے (روسرا) واجب ہے، (تیسرا)مسنون ہے، (چوتھا)مندوب ہے، (پانچواں)نفل ہے، (چھٹا) مکروہ ہے۔

تشریب فرض: وہ تھم ہے جس میں زیادتی اور کی کا اختال نہ ہواور ایسی ڈلیل قطعی سے ثابت ہوجس میں کسی طرح کا شک وشبہ نہ ہوجیسے روز وں کی تعداد۔

واجب: وہ تھم شری ہے جس کا ثبوت فرض کے مقابلہ میں ایک گونہ کم تر دلائل ہے ہوجیسے رکوع سے اٹھ کرسید ھے کھڑ اہونا جسے قومہ کہتے ہیں واجب ہے۔

مسنون : لینی سنت وہ طریقہ ہے جودین میں رائج ہواور فرض ، واجب کے علاوہ ہوجیے بنج گانہ نماز باجماعت سے میلے اذان دیناوا قامت کہنامسنون ہے۔

مندوب: بینی منتجب و ممل ہے کہ اگر اسے اختیار کیا جائے تو تو اب ملے گا اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا جیسے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں مونڈ ھے پرنظرر کھنا اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈ ھے پرنظر رکھنامستحب ہے۔

نفل: و ممل ہے جس کے کرنے ہیں تواب ہے اور ترک میں کوئی کراہت نہیں، جیسے نمازِ اشراق و جاشت۔
مکروہ: بنیا دی طور پر کراہت کی دونشمیں ہیں: (۱) کراہت تح بمی اگر کوئی فعل ترک واجب کوشامل ہے تو اس پر
مکروہ تحریمی کا اطلاق ہوگا جیسے فرض نماز بلاضرورت فیک لگا کر پڑھنا مکروہ تحریم ہوگا۔ (۲) کراہت تنزیمی اگر ممانعت
کی دلیل ترک استحباب پر بنی ہے تو وہ فعل مکروہ تنزیمی ہے جیسے نماز میں قیام کی حالت میں ایک پیر پرزوردے کر کھڑا ہوتا
مکروہ تنزیمی ہے۔

﴿١٠١٦﴾ أمَّا الْفَرْضُ فَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ آدَاءً وَقَضَاءً وَصَوْمُ الكُّفَّارَاتِ وَالمَنْذُورِ فِي الْأَظْهَرِ.

مندور اسم مفعول ہے باب (ن ض) مَذَرَ يَنْذُرُ مَذْرًا و مُذُوْرًا كُونَى چيزائي اوپرلازم كرلينا، نذر ماننا، منت ماننا (يه كهاس كافلال كام ہوگيا تووه اتنامال غريبوں كودے گا)

تعرجی ہے بہرحال فرض ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں ادا ہوں یا قضاً اور کفاروں کے روزے اور وہ روزے جن کی منت مانی منی ہے طاہر ند ہب کے مطابق۔

## فرض روزوں کی تعداد

اس عبارت میں فرض روز وں کی تعداد کو بیان کرر ہے ہیں چنانچے فر مایار مضان کے روز نے فرض ہیں اوران کا وقت بھی مقرر ہےان کوفرض معین یا اداء کہیں گے، اورا گر کسی عذریشری کی وجہ سے یا غفلت ولا پرواہی سے ندر کھ سکا تو بعد میں قضاء کرنافرض ہے، گراس کے لئے کوئی دن یا تاریخ مقرز نہیں ہوتی جس قدر جلدی موقع مطے رکھ لے ان کوفرض غیر معین کہتے ہیں، ایسے ہی کفار و ظہار کفار و قتل خطاء کفار و قتم کے روزے ایسے ہی اگر کسی نے منت مانی کہا گر میرا فلاں کام ہو گیا تو تین روزے رکھنے ظاہر ترین قول کے بموجب فرض ہیں بیخی موسیا تو تین روزے رکھنے ظاہر ترین قول کے بموجب فرض ہیں بیخی فرض عملی ہیں کہ جس طرح فرض پڑمل لازم ہے اس طرح ان روزوں کا رکھنا بھی لازم ہے مگر ان کا مشکر کافرنہیں ہوتا پر خلاف رمضان کے روزوں کے کہان کا مشکر کافرنہیں ہوتا پر خلاف رمضان کے روزوں کے کہان کا مشکر کافر ہے۔

#### ﴿ ١٠١﴾ وَامَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ قَضَاءٌ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صَوْم نَفْلٍ.

ترجيب اوربهر حال واجب پس وه قضا كرنا ہے اس نفل روزه كوجس كوتو رويا تھا۔

نفل كاحكم

نقل روزہ شروع کرنے کے بعد لازم اور واجب ہوجاتا ہے اگر کممل کرنے سے پہلے توڑوے گاتو قضاء واجب ہوجاتی ہے اور یہی تھم نقل نماز کا بھی ہے۔

## ﴿١٠١٨﴾ وأمَّا المَسْنُونُ فَهُوَ صَوْمُ يَوْمٍ عَاشُوْرَاءَ مَعَ التَّاسِعِ .

عاشوراء کو بالمداور بالقصر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور الف ممدودہ والف مقصورہ چونکہ دوسہوں کے قائم مقام ہے۔ ہےاس وجہ سے بیلفظ غیر منصرف پڑھا جائے گا اور عاشورہ دس محرم کا نام ہے، تاسع کے معنی ہرمحرم الحرام ہے۔ معنی مسنون پس وہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کاروزہ ہے نویں کے ساتھ۔

## صوم عاشوراء

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دمضان کے دوز نے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا جب رمضان کی فرضیت آئی تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہوگئی اور قاعدہ یہ ہے کہ جو تھم آسانی کے طور پرمنسوخ کیا جاتا ہے، ننخ کے بعد بھی اس کا استخباب باتی رہتا ہے اور عاشورہ کے روز سے کی فرضیت بھی آسانی کے لئے ختم کی گئی تھی کیونکہ ایک سال میں دومرتبہ روزوں کی فرضیت امت پر بھاری ہے پس نفس استخباب باتی رہے گا اور جب بیروزہ مستحب ہے تو نہ رکھنا بھی جائز ہے اور عاشورہ کا روزہ ۹ رحم م الحرام سے شروع کرنا افضل ہے آگر چہ دس محرم اور گیارہ محرم کا بھی بلاکسی کراہت کے درست ہے، عاشورہ کے روزہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہ صغیرہ معانی ہوجاتے ہیں۔

﴿١٠١٩﴾ وَأَمَّا الْمَنْدُوٰبُ فَهُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَنْدُبُ كُوْنُهَا الْآيَّامُ الْبِيضَ

### وَهِيَ النَّالِثُ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالخَامِسَ عَشَرَ .

مندوب اصطلاح شریعت میں متحب۔ ایام بیض بین بیابین کی جمع ہے بینی سفید اور روش دن چونکہ ۱۳ اسم اسلام استخوں میں چا ندکم ل ہوجا تا ہے اور بیرا تیں مہینہ کی تمام را توں میں سب سے زیادہ روش ہوتی ہیں اس لئے ان تاریخوں کوایام بیش کہاجا تا ہے۔ مراتی الفلاح مع الطحاوی: ۳۵۰) کو نھا ضمیر کا مرجع ثلاثة ہے۔

ترجی اور بہر حال متحب ہیں وہ ہر ماہ میں تین دن روز ہر کھنا ہے اور متحب ہے ان تین دن کا ایا م بیش میں سے ہونا اور وہ چا ند کی تیر ہویں چودھویں پندر ہویں تاریخ ہے۔

# ایام بیض کےروزے

﴿١٠٢٠﴾ وَصَوْمُ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

سرجمه اور پروجعرات کے دن کاروز ہ۔

## بيراور جمعرات كاروزه

مستحب روزوں میں سے بیہی ہے کہ پیراور جعرات کاروزہ رکھا جائے،رسول اللہ نے فرمایا: بندوں کے اعمال پیراور جعرات کو رہارگاہ ایندوں کے اعمال پیش کئے جائیں بیراور جعرات کو (بارگاہ ایندی میں) پیش کئے جائیں درانحالیکہ میں روزے سے ہوں۔ (ترندی،مراتی الفلاح: ۳۵۰)

## ﴿١٠٢١﴾ وَصَوْمُ سِتٍ مِنْ شَوَّالٍ ثُمَّ قِيْلَ الْافْضَلُ وَصْلُهَا وَقِيْلَ تَفْرِيْقُهَا .

وصل باب (ض) سے وصل یصل وصلاً الما، جوڑنا۔ تفریق باب تفعیل کا مصدر ہالگ الگ کرنا۔ وصلها تفریقها دونوں میں خمیریں سِٹ کی جانب راجع ہے۔

وردون اورشوال کے چوروز برکھنا محرکہا گیا ہے ان کوملا کررکھنا افضل ہے اور کہا گیا ہے ان کوعلیحدہ علیحدہ

ر کھناانفل ہے۔

# شوال کے چھروزوں کا بیان

رمضان کے بعد شوال کے چھروز مے مستحب ہیں اور میصوم الدہر (ہمیشہروز ہ رکھنے) کی سب سے اوٹی شکل ہے اور میصوم الد ہراس طرح ہے کہ شوال کے چوروز سے رمضان کے میں روزوں کے ساتھ ال کر ۳۱ ہوجا کیں گے رمضان کے روزے اگر انتیس بھی ہوں گے تو حکما تمیں شار ہوں سے کیونکہ حدیث میں آیا ہے شہرا عید لا ینقصان (ترفدى) يعنى اگررمضان انتيس دن مين بورا موتو مجمى تواب بورتيس دن كاسطے كا، پهر الحسنة بعشوة امثالها ( یعنی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے ) کے قاعدہ سے ۳۷ کو دس میں ضرب دیں گے تو تین سوساٹھ روز ہے موجانس محاس طرح وه صائم الدبر موگيا۔

آ مے فرماتے ہیں کہ شوال کے چھروزے متفرق رکھنا بھی جائز ہے اور سلسل بھی ابن السبارک فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چھروزے شوال کے پورے مہینے میں رکھ لے تو جائز ہے بعنی وہ بھی حدیث پر عامل ہوگا اور فضیلت کا مستحق ہوگا مگر بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد فورا شروع کردیئے جائیں اور مسلسل رکھے جائیں۔ (تحفۃ الامعی: ١٣٣/٣) مراقی الفلاح مع

﴿١٠٢٢﴾ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ كَصَوْمٍ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ وَاَحَبُّهُ اِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

اور ہروہ روز ہجس کی طلب اورجس پر (تواب کا)وعدہ سنت (رسول) سے تابت ہوجیسے صوم داؤدی لینی حفرت داؤڈ کی طرح روز ہے رکھنا کہ وہ ایک دن روز ہر کھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور بیتمام (تعلی) روزول میں اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔

# صوم دا ؤدي

صوم الد ہر کی ایک صورت صوم داؤدی ہے یعنی ایک دن روز ہ رکھا جائے ، دوسرے دن ندر کھا جائے ،اس طرح سال بھرروزے رکھے حضور کے اس کو پہند کیا ہے کیونکہ اس صورت میں نہ بھوکا رہنے کی عادت پڑے گی اور نہ روزہ سے کمزوری آئے گی،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح روز ہ رکھنا اللہ کوسب سے زیادہ مجوب اور پسندیدہ ہے۔

﴿ ١٠٢٣﴾ وَاَمَّا النَّفُلُ فَهُوَ مَا سِوىٰ ذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتُ كَرَاهِيَّتُهُ .

فنوج اوربهر حال الفل الى وه ان كے علاوه ان روزول ميں سے (فركوره بالا روزول كے علاوه تمام روز ب



ال الراب البياك الماسي المالي الم

﴿١٠٢٣﴾ وَأَمَّا لِلْهِ ﴿ لَا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

اور بہر حال مکروہ کی وہ دونشمیں ہیں ملہ مکروہ تنزیبی اور ملہ مکروہ تحریکی ۔ اول جیسے دس محرم کا اس کے بغیر، دوم جیسے عبدین اور ایا شکر این کے روزے۔

## تمروو تنزيبي وتحريمي روزون كابيان

﴿ ١٠٢٥﴾ وَكُرِهَ اِلْهَرَادُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاِلْوَادُ يَوْمِ السَّبْتِ وَيَوْمِ النَّيْرُوْزِ اَوِ المِلْهَرَجَانِ اللَّ

سَبَتَ مَنْجِر، بار، سَبَتَ سَبَتًا باب نفر ضرب سنجر ك دن ندمي تقريب كرنا - نَيْرُوزُ اس كى اصل نوروز تقى

جب بیکلام عرب کے اوز ان پڑئیں آر ہاتھا تو اس میں بیتعلیل کی کہ واوکو یا سے بدل دیا، موسم بہار کا آخری دن۔ ایرانی سنسی سال کا پہلا دن جو ۲۱ رمارچ کو ہوتا ہے، عیدالنیر وزاہل فارس کا سب سے بڑا تیو ہار۔ مھر جان کا آخری دن، جشن کمی قابل ذکر واقعہ یا خاص خوثی منانے کی تقریب بیفارس کا لفظ مہراور جان کا مرکب ہے مہرے معنی سورج کے ہیں جمع مِہر جانان۔

تنجیمی اورمکروہ ہےصرف جمعہ کاروز ہ رکھنا اورصرف بنچ کاروز ہ رکھنا اور نیروزیا مہر جان کاروز ہ رکھنا مگریہ کہ موافق ہوجائے اس کی عادت کے۔

### نیروز ومہر جان کے روز ہے

اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے: (۱) جعد کا روزہ بالا تفاق مستحب ہے البتہ اگر تخصیص سے نفنیلت کا وہم پیدا ہوکہ آ دمی جعد کے آگے پیچے روزہ رکھنا جائز ہی نہ سمجھے تو صرف جعد کا روزہ رکھنا مگروہ ہے جیسے نماز میں منقول سور تیں پڑھنا جائز ہی نہ سمجھے تو مگر وہ ہے۔ (۲) سنچ میں روزہ رکھنا جائز ہی نہ سمجھے تو مگر وہ ہے۔ (۲) سنچ میں روزہ رکھنا فی نفسہ جائز ہے نمی نے اس دن میں روزہ رکھا ہے اور سنچ کا روزہ جعہ یا اتو ار کے ساتھ ملا کر رکھنا بھی جائز ہے اور تنہا سنچ کا روزہ ہو کا روزہ ہوں وہ اس سنچ میں ہوا در ہم اس لئے جہاں یہودی ہوں وہ اس سنچ میں روزہ نہیں رکھنا چا ہے کیونکہ اس میں ان کی مشابہت لازم آئے گی۔ (۳) نیروز اور مہر جان بید دنوں دن ایرانیوں کے شو ہار شخصان دنوں کے اندرہ ولوگ روز۔ در کھتے تھے ان کی تعظیم میں کیونکہ انہیں سے موسم بداتا تھا اس لئے ہمیں نیروز اور مہر جان میں روزہ رکھنے گئی تھا میں کہ مثلاً ایک فخص کی عادت ہر جمعرات کوروزہ رکھنے گئی اورا نفاق سے نیروز اور مہر جان جمعرات کا دن پڑھیا تو اس محض کیلئے روزہ رکھنا جائز ہے، اس لئے کہ وہ ان کی مشابہت اورا نفاق سے نیروز اور مہر جان جمل یا معمول پورا کر دہا ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطا وی: ۳۵۱)

﴿١٠٢٩﴾ وَكُرِهَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ اَنْ لَا يُفْطِرَ بِعَدَ الْغُرُوْبِ اَصْلَا حَتَّى يَتَّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ بِالْأَمْسِ .

ترجی اور مروہ ہے صوم وصال اگر چہدو ہی دن کا ہواور وہ یہ ہے کہ افطار نہ کرے غروب کے بعد بالکل میں اسکا و کاروز وہ مجھلے دن کے روز ہ سے۔

صوم وصال

صاحب كتاب فرمات بي كموم وصال مروه بي اوراس كاطريقه بيه كدكوني فخص رات دن روزه ركمتار ب

سورج غروب ہونے کے بعد بھی افطار نہ کرے اور سحری کے وقت سحری بھی نہ کھائے پھر اٹھلے دن کا روزہ شروع موجائے ،صوم وصال فی نفسہ جائز ہے مگرعموماً امت کے لئے مکروہ ہے اور نبی نے امت کو شفقۂ صوم وصال سے روکا ہے چناں چدا کرکوئی مخص طاقت رکھتا ہوتو اس کے لئے صوم وصال جائز ہے مگرعام لوگوں کے لئے دشواری ہے اس لئے ان کو صوم وصال نہیں رکھنا جا ہے۔

﴿١٠٢٤﴾ وَكُرِهُ صَوْمُ الدُّهْرِ.

ترجمه اور مروه بميشدروزه ركهنا

### صوم الدہر

حقیقی صوم الد ہر مکروہ ہے اوروہ یہ ہے کہ آ دمی پورے سال کے روزے رکھے حتی کہ ان پانچ ونوں کے بھی روزے رکھے جن میں اور آگر پانچ ممنوع دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں کے روزے رکھے تو بیصورت جائز ہے مگر شریعت کو پیند نہیں ،اس لئے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کی ضبح صادت سے پہلے کھانے کی اور غروب کے بعد کھانے کی عادت ہوجاتی ہے درمیان میں اسے کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی ،پس روزے کی جو مشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی پس روزہ کے ومشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی پس روزے کی جو مشقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی پس روزہ بے فائدہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۳۵۱)

## فَصْلٌ فِيْمَا يَشْتَرِطُ تَبْيِيْتُ النِّيَّةِ وَتَغْيِيْنُهَا فِيْهِ وَمَا لَا يَشْعَرِطُ

(یفصل ہےان روزوں کے بیان میں کہ جن میں رات سے نیت کرنا شرط ہےاوران کو عین کرنا شرط ہےاوران کو عین کرنا شرط ہےاوران روزوں کے بیان میں کہ جن میں بیشرط نہیں ہے)

﴿١٠٢٨﴾ أمَّا القِسْمُ الَّذِي لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ وَلَا تَبْيِيْتُهَا فَهُوَ اَدَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذُرُ المُعَيَّنُ زَمَانُهُ وَالنَّفَلُ فَيَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ اللَّي مَا قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى الاَصَحِّ.

تبييت باب تفعيل كامصدر برات كونيت كرنا-

ور بے اور انہ رات سے نیت کرنا وہ رمضان کے ادا میں نیت کی تعیین اور نہ رات سے نیت کرنا وہ رمضان کے ادا روز سے اور ایسی نذر کاروز ہ کہ جس کا زمانہ تعین ہواور نفلی روز ہ ہے، چناں چہتے ہرات کی نیت سے آ دھے دن سے مہلے تک سیح ترین قول پر۔

### نیت کس طرح کرے؟

جوروز ہے اللہ کی طرف سے متعین ہیں جیسے رمضان کے روز سے بابند سے کی طرف سے متعین ہیں جیسے نذر معین کے روز سے اللہ کی طرف سے متعین ہیں جیسے نذر معین کے روز سے اور نظل روز سے اس میں میں میں میں اور نظل روز سے کا ارادہ کر لے تو نفل نہیں بلکہ رمضان شریف میں رمضان کا اور نذر معین کے ون میں یا نذر معین کے دن اس نذرکا روز ہوگا۔ اس نذرکا روز ہوگا۔

#### وفتت

متن میں دوسرا مسلم بیریان کررہے ہیں کہ رمضان شریف اور نذر معین اورنفل روزوں کی نیت رات سے لیکریا مبح کوآ و مصادن سے پہلے کرلے تو جائز ہے۔

فائدہ: تعیین المتیة اس عبارت میں مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف ہے اور متن میں نقل ہے مراد فرض اور واجب کے علاوہ روز ہے مراد ہیں جیسے مسنون مندوب مروہ روز ہے۔

### ﴿١٠٢٩﴾ وَنِصْفُ النَّهَارِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الصَّحْوَةِ الكُبْرِىٰ .

الصحوة الكبرى جاشت كا وقت جبكه سورج خوب چره آيا بو، اس كى وجد تسميد يه به كه اس وقت سورج كى روشى كمل بوجاتى به بخوة كم معنى روشى اور كبرى ك معنى كمل اور يبال عبارت مين ضحوه كبرى سه مرا دنصف النهار شرى بهل بهله يبله روزه كى نيت كرنا ضرورى بها كه كرنهار مين نيت عبادت پائى جائے ،اس كے بعد نيت كرنے كا كوئى اعتبار نيس بهد

ترجمه اورنصف النهارم صادق كطلوع مونے مضحود كبرى كونت تك ہے۔

#### دن سے مراد

اس عبارت میں اس بات کو بیان کررہے ہیں کہ ماقبل میں جونہار (دن) آیا ہے اس سے کونسا دن مراد ہے اس کا جواب سے ہونہار دن کر اسے کہ شری دن مراد ہے جوشح صادق سے غروب آفاب تک ہے مثلاً اگر چار بجے میں صادق ہوا اور چھ بجے آفاب غروب ہوا تو شری دن چودہ گھنٹہ کا ہوا اور آدھا دن گیارہ بجے ہوا تو گیارہ بجے سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے۔ عرفی دن طلوع آفاب سے غروب آفاب تک ہے۔

﴿ ١٠٣٠﴾ وَيَصِحُ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفُلِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيْضًا فِي

#### الآصَحّ

# ترجی اور جی ہے مطلق نیت اور نفل کی نیت سے بھی اگر چہوہ مسافر ہویام بھی ہوسی جی ترین قول میں۔ کیار مضان کے روز ول میں تعیین ضروری ہے؟

فرماتے ہیں کہ درمضان میں روزہ رکھنے کیلے تعین کی نیت کرنا شرطنیس ہے یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں کل آئندہ درمضان کا روزہ درکھوں گا بلکہ صرف ہے کہنا کہ ہیں کل آئندہ دروزہ رکھوں گا کا فی ہے کیونکہ درمضان میں غیر درمضان کا روزہ مشروع ہاں گئے یہاں تعین کی نیت شرط قرار نہیں دی عمر مضان کا روزہ ادانہ ہوگا بنگل کا روزہ ادانہ ہوگا بنگل کہ موجودہ مختی ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص درمضان میں فلل روزے کی نیت کرتا ہوتواس کی نیت کے مطابق نفلی روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ مرمضان کا روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا بلکہ موجودہ درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا کی درمضان کا روزہ ادانہ ہوگا کی درخہ درکھنے کی اجازت حقیق عجز کے ساتھ متعلق ہے ادراس کا روزہ درکھنے اس کے عاجز نہیں ہے تو اس پر موجودہ درمضان کا روزہ واجب ہوگا، یہی می خیج ترین تول ہے بعض نہ ہونے کی دلیل ہے اور جب وہ عاجز نہیں ہے تو اس پر موجودہ درمضان کا روزہ واجب ہوگا، یہی می خیج ترین تول ہے بعض خطرات فرماتے ہیں کہ مریض کی دفعت احتمالی بحزے ساتھ متعلق ہے اوراحتالی بحزیباری بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو اس کوروزہ ندر کھنے کی اجازت ہے اور جب روزہ دندر کھنے کی اجازت ہے اوراس نے رکھ لیا تو نیت کے مطابق ہی فیملہ ہوگا۔

﴿ ١٠٣١﴾ وَيَصِحُ اَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ اخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيْحًا مُقِيْمًا بِخِلَافِ المُسَافِر فَائِنَهُ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ.

ترجیم اور درست ہے رمضان کا اوا (روزہ) کمی دوسرے واجب کی نیت سے اس مخض کے لئے جو تندرست اور مقیم ہو برخلاف مسافر کے کیونکہ اوا ہوگا ای واجب کا جس کی وہ نیت کر لے۔

### رمضان ميں نذريا قضا كاروزه

فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی مخف تندرست ہے اور مقیم ہے اور وہ رمضان میں نذریا قضا کے کسی روزہ کی نیت کر لے تو بھی رمضان ہی کاروزہ اوا ہوگا اس قضایا نذر کاروزہ نہ ہوگا کیونکہ رمضان کے مہینہ میں واجب آخر کاروزہ مشروع نہیں ہے ہاں اگر مسافررمضان میں کسی واجب آخریعنی قضاءیا کفارہ کی نیت کر لے تو حضرت امام ابومنیفہ کے نزدیک جس واجب کی نیت کی ہے وہی اوا ہوگا، رمضان کا روزہ اوا نہ ہوگا اور صاحبین ؓ نے فرمایا کدرمضان میں اگر مسافر بھی واجب آخر کی نیت کرے گاتو اس کی طرف سے بھی موجودہ رمضان ہی کاروزہ اوا ہوگا اور واجب آخر کاروزہ اوا نہ ہوگا۔

﴿١٠٣٢﴾ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِي المَرِيْضِ إِذًا نَوَىٰ وَاجِبًا اخَرَ فِي رَمَضَانَ .

و دورے اور مختلف ہوگئ ہے ترجیح مریض کے بارے میں جبکہدہ نیت کرے کسی دوسرے واجب کی رمضان میں۔

# مریض رمضان میں کسی واجب آخر کی نبیت کرے تو؟

فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے رمضان میں کسی واجب آخر مثلاً قضایا کفارہ کے روزے کی نیت کی تو واجب آخر کا ادا ہوگایار مضان کا اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہوا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موجودہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نیت کے مطابق ہی روزہ ادا ہوگا اور رمضان کا روزہ ادا نہوگا۔

﴿١٠٣٣﴾ وَلَا يَصِحُ المَنْذُوْرُ المُعَيَّنُ زَمَانُهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ غَيْرِهِ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ فِيْدِهِ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ مِنَ الْوَاجِبِ فِيْدِ.

ترجی اور سیح نہیں ہاس نذر کاروزہ جس کا زمانہ تعین کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی واجب کی نیت سے بلکہ واقع ہوگا اس واجب کا نیت ہے بلکہ واقع ہوگا اس واجب کا جس کی نیت کی ہاس میں۔

# نذر معین کے روزہ کے لئے کیا تعیین ضروری ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نذر معین کا روزہ مطلق نیت ہے بھی ادا ہوجا تا ہے اورنقل کے روزے کی نیت ہے بھی ادا ہوجا تا ہے اورنقل کے روزہ واجب آخر ہوجا تا ہے جیسے رمضان کا روزہ مطلق نیت اورنقل کے روزے کی نیت سے ادا ہوجا تا ہے لیکن نذر معین کا روزہ واجب آخر کی نیت سے بھی ادا ہوجا تا ہے اور وجہ فرق یہ یعنی تضااور کفارہ کی نیت سے بھی ادا ہوجا تا ہے اور وجہ فرق یہ ہے کہ نذر معین کا روزہ بندے کا واجب کردہ ہے اللہ کا واجب کردہ روزہ بخری نیت سے ادا ہوجائے گا اور بندے کا واجب کردہ نذرہ جونکہ اس کے وہ واجب آخر کی نیت سے ادا ہوجائے گا اور بندے کا واجب کردہ نذرہ جونکہ اس محاس کے وہ واجب آخر کی نیت سے ادا نہ ہوگا۔

﴿ ١٠٣٣﴾ وَاَمَّا القِسْمُ الثَّانِيُ وَهُوَ مَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَغْيِيْنُ النِّيَّةِ وَتَبْيِيْتُهَا فَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانُ وَقَضَاءُ مَا اَفْسَدَهُ مِنْ نَفْلٍ وَصَوْمُ الكَّفَّارَاتِ بِاَنْوَاعِهَا وَالْمَنْذُورُ المُطْلَقُ كَقَوْلِهِ إِنْ شَفَى اللّهُ مَرِيْضِى فَعَلَى صَوْمُ يَوْمٍ فَحَصَل الشِّفَاءُ . شفى فعل ماضى معروف باب (ض) شفلى يشفى شِفاءً تندرتى عطاكرنا ،احجماكرنا ـ

ترجیب اور بہر مال دوسری قتم وہ ہے کہ ضروری ہے اس میں نیت کو متعین کرنا اور رات سے نیت کرنا وہ رمضان کے قضاروز ہے اور اس نفل کی قضا کہ جس کور کھ کرتوڑ دیا اور کفارے کے روزے اس کی تمام اقسام کے ساتھ اور نذر مطلق کے روزے جیسے اس کا قول اگر اللہ شفادیدے میرے بیار کوتو میرے ذمہ ایک دن کاروزہ ہے پھر شفا ہوگئی۔

# تعين نيت

اس عبارت میں ان روز وں کا بیان ہے جن میں تعیین نیت اور رات سے نیت کرنالا زم ہے اورا لیے روز ہے چارتم کے ہیں: (۱) رمضان کی قضا کا روز ہ (۲) کسی نے قل روز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو اس پر قضا واجب ہے۔ (۳) کفاروں کے روز ہے۔ (۳) نذر غیر معین کے روز ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ فدکورہ بالا چاروں قتم کے روز وں میں تعیین کی نیت کرنا شرط ہے یعنی دل یا زبان سے بیکہ ناشرط ہے کہ میں نے قضائے رمضان کی نیت کی یا میں نے نذر مطلق کے روز ہے کی نیت کی یا قتم کے روز ہے کی نیت کی یا قتل کے روز ہے ہیں گرکسی نے نقل روز ہ رکھا اور پھر تو ڑ دیا تو بعد میں قضا کرتے وقت تعیین ضروری ہے ، دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ فدکورہ بالا روز وں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے صادق کے بعدان کی نیت نمیں ہوگئی۔

فَصْلٌ فِيْمَا يَثْبُتُ بِهِ الهِلاَلُ وَفِي صَوْمٍ يَوْمُ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ آَى كَصَوْمٍ يَوْمَيْنِ

مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ (بیُصل ہےان چیزوں کے بیان میں جن سے جا ندکا ثبوت ہوتا ہے اور یوم شک وغیرہ جیسے مہینہ کے آخری دو دِنوں کے روزے کے بیان میں )

﴿١٠٣٥﴾ يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِرُوْيَةِ هِلَالِهِ أَوْ بِعَدِّ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ اِنْ غُمَّ الهِلَالُ .

ملال نیاچاند، پہلی رات کا چاند۔ عَدِّ باب نفر کامصدر ہے شار کرنا، گننا، شار میں لانا۔ غَمَّ ماضی مجہول باب نفر سے غمَّا مصدر ہے پوشیدہ رہنا۔

و المار ہوتا ہے رمضان اس کے جاند کو دیکھ لینے سے یا شعبان کے تیس دن کن لینے سے اگر جاند چھیا وجائے۔

#### رمضاك كادارومداز

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء کا مدار چاند دیکھنے پر ہے اگر انتیس شعبان میں چاند نظر آجائے تو رمضان شروع کر دیں گے اور اگر انتیس شعبان کو مطلع صاف ندہو بادل گہرا غباریا تیز سرخی ہوجس کی وجہ سے چاند نظر ندآئے تو تمیں دن پورے کر کے روزے شروع کریں گے۔

﴿١٠٣١﴾ وَيَوْمُ الشَّكِ هُوَ مَا يَلِيَ التَّاسِعَ وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَقَدِ اسْتَوى فِيْهِ طَرِثُ العِلْمِ وَالجَهْلِ بِان عُمَّ الهِلَالُ . العِلْمِ وَالجَهْلِ بِان عُمَّ الهِلَالُ .

استوی ماضی معروف باب افتعال سے استوا عمصدر برابر ہونا۔ اور یہاں سے ایم کی اضافت جوشک کی جانب ہورہی ہاس کی وجہ کا بیان ہے۔ طرف جمع اَطُرَاف کنارہ ، ہر چیز کی آخری صد۔ علم باب مع کا مصدر ہے ، حقیقت کا جاننا ، واقفیت ۔ جھل باب مع کا مصدر ہے ناواقفیت ، بخبری۔ بان اس میں باسیت کے لئے ہے۔ حقیقت کا جاننا ، واقفیت ۔ جھل باب مع کا مصدر ہے ناواقفیت ، بخبری۔ بان اس میں باسیت کے لئے ہے۔ محد اور ایم شک شعبان کا وہ دن جو انتیس شعبان سے مصل ہواور شخیق کہ برابر ہواس میں جانے اور نہ جانے اور نہ جھپارہ جائے۔

### لوم الشك

اگرانتیں شعبان کومطلع صاف نہ ہو بادل گہرا غباریا تیز سرخی ہوجس کی وجہ سے چاندنظر نہ آئے تو اگلا دن ہوم الشک ہے کیونکہ اس میں دواحتمال ہیں ایک ممکن ہے آسان کے کنارے پر چاند ہوا درعلت کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو پس وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند نہ ہو پس وہ شعبان کی تمیں تاریخ ہوگی اس لئے یہ یوم الشک ہے۔

﴿١٠٣٤﴾ وَكُرِهَ فِيْهِ كُلُّ صَوْمِ اِلَّا صَوْمَ نَفْلٍ جَزَمَ بِهِ بِلَا تَرْدِيْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ آخَرَ وَاِنْ ظَهَرَ آنَهُ مِنْ رَمَضَانَ آجْزَأُ عَنْهُ مَا صَامَهُ وَاِنْ رَدَّدَ فِيْهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ لَا يَكُونُ صَائِمًا .

جزم ماضی معروف باب (ض) جَزْمًا مصدر بے پختدارادہ کرنا۔ تردید باب تفعیل کا مصدر ہے ہی وہیں کرناء ایک رُخ پرنہ جمنا۔ اجزاء ماضی معروف باب افعال سے کافی ہونا، کفایت کرنا۔ فیہ ضمیر کا مرجع ہوم الشک ہے۔ عنه ضمیر کا مرجع رمضان ہے رکد کہ ای الشخص . فیہ ای فی یوم الشك

ترجی اور مکروہ ہے اس میں ہرروزہ مگروہ نظل روزہ جس کا ارادہ پختگی ہے کیا ہو بغیر تذبذب کے ظل روزہ اور دوسرے روزے کے درمیان اورا گر ظاہر ہوجائے کہ بیر(دن) رمضان (کا دن) ہے، تو کا فی ہوجائے گا رمضان کی طرف سے جوروزہ اس نے رکھا ہے اور اگرشش و پنج کرے اس میں روزہ اور افطار کے درمیان تو وہ روزہ دارنہیں سمجما جائے گا۔

بوم الشك ميں روز ه رکھنے كى چندصورتوں كابيان

فرماتے ہیں کہ یوم شک میں روز ہ رکھنا کروہ ہے کیونکہ اس دن کے روزہ میں دواحتال ہیں اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو روزہ فرض ہوگا ور نفل ہوگا بھر روزہ رکھنا ہیں: (۱) یقینی طور پرنفل کی نیت ہے روزہ رکھا یہ صورت جائز ہے، اس صورت میں اگر رمضان المبارک کا جبوت ہوگیا تو بیروزہ رمضان کا مانا جائے گا ور نفل ہوگا۔ (۲) مشکوک طور پرنیت کی کہا گر رمضان ہوا تو روزہ سے رہول گا ور نہیں تو اس صورت میں روزہ نہ ہوگا خواہ رمضان ہوگا یا نہ ہوکیونکہ یقینی طور پرنیت ہی کہا گر م اور اگر اس طرح نیت کی کہ جاند ہوگیا تو رمضان کا روزہ ہوگا نہیں تو نفل کا ہوجائے گا، یہ کروہ ہے۔

﴿١٠٣٨﴾ وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَلاَ يَكُرَهُ مَا فَوْقَهُمَا .

فوق ظرف مكان (ضد تحت) بلندى وارتفاع كے بيان كے لئے ،اضافت كى صورت ميں منصوب ہوتا ہے جيسے السماء فوق الارض اور اگر لفظ مضاف نہ ہوصرف معنى مضاف ہوتو مبنى على الضم ہوتا ہے جیسے السماء من فوق آسان ہمارے اوپر ہے۔

ترجمہ اور ناپند مجھا گیا ایک دن یا دودن کاروزہ رکھنا شعبان کے آخر میں اور مکر وہنیں ہے دو دِنوں سے مادہ۔

### ۲۹ریا ۳۰رشعبان میں روز ه رکھنا

شریعت نے جوعبادت جتنی مشروع کی ہے آئی ہی بجالانی چاہئے نداس میں کی کرنی چاہئے ندزیادتی ۔ کی کرنے کی خرابی تو ظاہر ہے اور زیادتی کرنے میں برائی یہ ہے کہ جب احتیاط کے نام پراضا فہ کیا جائے گا تو وہ اضافہ بڑھتا جائے گا گھر جب بوجھ نا قابل برداشت ہوجائے گا تو لوگ اصل کوبھی چھوڑ دیں گے، اب سنے !صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ایک یا دوروز سے یعنی ۲۹ ریا ہے سر رکھنا مگر وہ ہے ادراگراس سے زائدر کھے تین چار پانچ اس کی اجازت ہے جس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ممانعت اصل میں ان روزوں کی ہے جوبطور احتیاط کے رکھے جائیں نیعنی رمضان کے روزوں میں احتیاط کے رکھے جائیں نیعنی مرمضان کے روزوں میں احتیاط اوراحتیاط جوعام طور سے ہوسکتی ہے ایک دوروزوں ہی سے ہوتی ہے لہذا کوئی زائدر کھے تو اس کی اجازت ہوگی علیہ منع کے مفقو د ہونے کی وجہ سے ہاں اگر کسی خص کا معمول ہر ماہ کی آخری تاریخ میں روزہ کر کھنے کا ہے تو اس کے لئے انتیس یا تمیں شعبان میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔

﴿١٠٣٩﴾ وَيَامُرُ الْمُفْتِى الْعَامَّةَ بِالتَّلَوُّمِ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ بِالْإِفْطَارِ اِذَا ذَهَبَ وَقُتُ النِّيَّةِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَالُ وَيَصُوْمُ فِيْهِ المُفْتِىٰ وَالْقَاضِىٰ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِ وَهُوَ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ عَنِ التَّرْدِيْدِ فِى النِّيَّةِ وَمُلاَحَظَةٍ كُوْنِهِ عَنِ الْفَرْضِ .

العامّة عوام (خلاف الخاصّة) جمع عَوَامُ جاء القومُ عامّة سباوگ آئے۔ التلوم باب تفعل كاممدر به انظار كرنا، تو قف كرنا۔ يسمكن فعل مضارع معروف باب تفعل سے تَمَكُنّا مصدر به جب اس كے صليميں مِن آئے تومعنى ہوں گے كى چيز پرقا در ہونا۔ ضبط باب (ن) كامصدر به قابو ميں لانا، كنرول كرنا۔ ملاحظة باب مفاعلة كامصدر به كاظ كرنا، خيال ركھنا۔

ترجی اور تھم دے مفتی عوام کوشک کے دن انظار کرنے کا پھرافطار کرنے کا جب جاتار ہے نیت کا وقت اور معتمین نہ ہوکوئی حالت اور دوزہ رکھے اس میں مفتی اور قاضی اور دہ مختص جوخواص میں سے ہواور خاص وہ ہے جو قادر ہو اپنے نفس کو صبط کرنے برنیت میں ہیر پھیر کرنے سے اور (قادر ہواس روزہ کا) فرض روزہ ہونے کے لحاظ کرنے پر۔

بوم الشك ميس عوام وخواص كے احكامات

صورت مئلہ یہ ہے کہ یوم الشک میں مفتی عام اوگوں کو تھم دے کہ وہ انظار کریں لینی بغیرروزے کی نیت کے زوال کے قریب تک اس کے بعد افطار کریں اور علاء اور خواص اس دن میں روزہ رکھیں بینی جولوگ استحکام نیت پر قاور ہوں تر دو میں نہ واقع ہوں اس کی تفصیل ہے کہ یوم الشک میں عوام کے لئے روزہ رکھنا مکروہ ہے البتہ خواص رکھ سکتے ہیں چھرا گرا تفاق سے وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوتو بیروزہ فرض ہوجائے گا مگر ضروری ہے کہ یوم الشک کا روزہ فل کی نیت سے رکھا جائے رمضان کا کوئی تصور نہ ہواور یہی خاص اور عام کا معیار ہے جو شخص نفل کی پختہ نیت کرسکتا ہے وہ خاص ہے اور نیت پختہ نہ ہو، یہ خیال آئے کہ اگر رمضان ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوجائے گا وہ عامی ہے۔

﴿ ١٠٣٠ ﴾ وَمَنْ رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ آوِ الفِطْرِ وَحْدَهُ وَرُدَّ قَوْلُهُ لَزِمَهُ الصِّيَامُ وَلَا يَجُوْزُ لَهُ الفِطْرُ بِتَيَقَّنِهِ هِلَالَ شَوَّالٍ وَإِنْ اَفْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَا رَدَّهُ الْقَاضِيْ فِي الصَّحِيْحِ .

رجی اورجس نے ویکھارمضان یا عید کا چاند تنہا اور دوکر دیا گیا اس کا قول تو لازم ہے اس کوروزہ رکھنا اور چائز نہیں اس کے لئے افطار کرنا اس کے شوال کے چاند کا یقین کرنے کے بعد (بھی) اورا گرافطار کو لے دونوں وقتوں میں تو تضا کرے اور کفارہ نہیں ہے اس پراگر چہ ہواس کا افطار کرنا اس سے پہلے ہی کہ واپس کرے اس کوقاضی می ترین قول میں۔

## تنها جإندد يكفنواك كاكياتكم ہے؟

اس عبارت بیں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر تنہا ایک شخص نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا اور کسی وجہ ہے امام نے اس کا قول قبول نہیں کیا اور روزہ کا فیصلہ نہیں کیا تو اس تنہا دیکھنے والے کوروزہ رکھنا چاہئے اس میں جماعت کی موافقت نہ کرے۔ (۲) اگر ایک شخص نے عید کا چاند دیکھ لیا ہواور دوسرے حضرات کونظر نہ آیا ہواور قاضی صاحب نے ایک گواہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک گواہ کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر تنہا چاند دیکھنے والے نے روزہ نہ رکھا تو بعد میں اس پر وزہ کی قضالازم ہوگی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، صاحب نورالا بیناح نے فی اسیح کی قضالازم ہوگا، صاحب نورالا بیناح نے فی اسیح کی قضالازم ہوگا، ماحب نورالا بیناح نے فی اسیح کی قبید گا کران بعض حضرات کے قول کورد کردیا ہے۔

﴿١٠٣١﴾ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلْةٌ مِنْ غَيْمِ أَوْ غُبَارٍ أَوْ نَحْوِهِ قُبِلَ خَبَرُ وَاحِدِ عَذْلِ أَوْ مَسْتُورٍ فِي الصَّحِيْحِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ ٱنْثَى أَوْ رَقِيْقًا أَوْ مَحْدُوْدًا فِي قَذْفٍ تَابَ لِرَمَضَانَ.

خیم باول جمع غیره می معدل انصاف پرور، منصف جمع عُدُول عادل و هُخص ہے جس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں اور عدل ایک برائیوں سے زیادہ ہوں ایک رومانی قوت ہے جوانسان کوتقو کی پرآ مادہ کرتی ہے جس میں بیقوت ہووہ عاول ہے۔ مستور اسم مفعول باب نصر سے سنز امصدر چھپانا، مستور کے نغوی معنی جیں پوشیدہ اور اصطلاحاً ایسافی ضرجس کی حالت پوشیدہ ہو شاس کا تقویٰ ظاہر ہون فسق و فجور۔ محدود افی قذف وہ خض جے تہت کے سلسلہ میں صدلگائی گئی ہو۔

خرجی اوراگر آسان میں کوئی علت ہولینی بادل یا غباریا اس جیسی کوئی چیز تو قبول کر لی جائے گی رمضان کے لئے ایک عادل آ دمی کی خبر یا مستورالحال کی صحح ند ہب کے مطابق اگر چہ گوائی دی ہواس نے اپنے جیسے کسی ایک مختص کی گوائی پراگر چہ وہورت ہویا غلام یا تہت زنا کے معاملہ میں سزایا فتہ مختص جوتو بہ کر چکا۔

# اگرمطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے جاند کا کیا تھم ہے؟

رمضان کی ابتداء کا مدار جورویت پر ہاس کا مطلب سے ہے کہ فی الجملہ رویت ضروری ہا گرکسی کو بھی چا ندنظر آیا اوروہ رویت کی گواہی دے تو چا ندکا جوت ہوجائے گا، ہر مخص کے لئے چا ندد یکھنا ضروری نہیں پھرا گرمطلع صاف نہ ہو بادل گردو خماریا تیز سرخی ہوتو رمضان کے چا ندمیں ایک عادل مسلمان یا مستورالحال کی گواہی کا فی ہے۔ سیجے ندہب یہی ہوتو رمضان کے چا ندمیں ایک عادل مسلمان یا مستورالحال کی گواہی جو تدمیں مطلب یہ ہوگا۔ ولو شہد علی شہادہ النے اس عبارت کا مطلب یہ

ہے کہ اصل گواہ خود قاضی کی عدالت میں حاضر نہ ہوسکا یا تو اس وجہ ہے کہ وہ بیار ہے یا پی کسی معروفیت کی وجہ ہے اور
اس نے کسی کے سامنے گواہی دی تا کہ وہ یہ گواہی قاضی کی مجلس میں دے ۔ کے تو رمضان کے چا ندکی گواہی میں تعداد یعنی
دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے خواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عور ہے او محدود النح جانتا چاہئے کہ کسی پر
زنا کی تہمت لگانا شرعاً جرم ہے ایسے مخص پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا جاسکا ۔ ، جس کے نتیجہ میں تہمت لگانے والے گوائی تو ب اسکا ۔ ، جس کے نتیجہ میں تہمت لگانے والے گوائی کوڑے مارے جا کیں گواہی قب اس کی گواہی قب اس میں اس کی گواہی قب اس بار میں اس کی روایت یا خبر قبول کی جاسکے کی چونکہ رمضان کے چا ندگی گواہی بھی دینی امر ہے اس لئے اس بار میں میں اس کی گواہی تبول ہو جائے گی۔

#### ﴿١٠٣٢﴾ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفُظُ الشُّهَادَةِ وَلَا الدُّعُوىٰ .

ترجمه اورشرطنبيس لكائي كئى ہے شہادت كے لفظ كى اور ندوى كى ۔

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ چا ندد کیھنے والے کے لئے قاضی کی عدالت میں بیکہنا ضروری ہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج چا ندد کیھا ہے تی کہ اگر کسی نے حاکم کے پاس گواہی دی اور دوسرے کی فضی نے اس کی گواہی کو سنا اور گواہی دینے والا بظاہر عادل ہے تو سننے والے پرضروری ہے کہ روز ہ رکھے حاکم کے فیصلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ وی دائر کرنا اور پھراس پر گواہی دینا بیسب بھی ضروری نہیں ہے۔ میں انفلاح: ۳۵۸)

﴿١٠٣٣﴾ وَشُرِطَ لِهِلَالِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَفْظُ الشَّهَادَةِ مِنْ حُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ بِلَا دَعْوىٰ .

ورشرط لگائی می عید کے جاند کے لئے جب کہ ہوآ سان میں کوئی علت لفظ شہادت کی جودوآ زادمردیا ایک آزادمرداوردوآ زادعورتوں کی جانب سے ہوبغیردعویٰ کے۔

## عيدكے جإند کا حکم

فرماتے ہیں کہ اگر مطلع صاف نہ ہوتو عید کے جاند میں تعداد دوگواہ بھی شرط ہیں اوران کا دیندار ہونا بھی شرط ہے اس طرح لفظ شہادت یا ہرزبان میں اس کا متر ادف لفظ بولنا ضروری ہے، متن کی عبارت میں بلادعویٰ کا مطلب ہے کہ قاضی کے یہاں یعنی جج کی عدالت میں کوئی گواہی اس وفت پیش ہوتی ہے جب کوئی دعویٰ ہوا ہواس ضابطہ کو پورا کرنے کے لئے ایک شکل نکائی جائتی ہے کہ مثلاً کوئی محفل کمی پردعویٰ دائر کرے کہ اس نے میراقرض نیس دیا جبکہ اس نے وحدہ

کیا تھا کہ چاند دیکھنے کے بعدادا کروںگا،اس صورت میں چاند دیکھنے کے گواہ ہونے چاہئیں جو باضابطہ عدالت میں ہوسکتے ہیں، یہاں یمی بتایا جار ہاہے کہ عید کے چاند کے ثبوت کے لئے اس طرح کے دعوے کی ضرورت نہیں بلکہ بلاکسی دعوے کے گواہ گوائی دیں گے۔

﴿١٠٣٣﴾ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَلَابُدٌ مِنْ جَمْعٍ عَظِيْمٍ لِرَمَضَانَ وَالفِطْرِ وَمِقْدَارُ الْجَمْع العَظِيْمِ مُفَوَّضٌ لِرأي الإمَامِ فِي الآصَحِ .

مفوض اسم مفعول باب تفعیل سے تفویض مصدر ہے سپر دکرنا ،سونپنا ،کسی معاملہ میں تصرف کا اختیار دینا۔ ترجیمی ادراگر نہ ہوآ سان میں کوئی علت تو ضروری ہے ایک بڑی جماعت کا ہونارمضان اورعید کے لئے اور جماعت عظیم کی مقدار سپر دکر دی گئی ہے امام کی رائے کے مصح ترین ند ہب میں۔

مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان وعیدین کے جاند کا حکم

صورت مسئلہ یہ کہ اگر مطلع صاف ہولین گر دو غبار دھواں تیز سرخی نہ ہواس کے باوجود ہتی یا شہر کے عام اوگوں کو این نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں رمضان وعیدین کے چاند نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں رمضان وعیدین کے چاند کے لئے صرف دو چارگواہوں کے اس بیان کا اعتبار نہ ہوگا کہ ہم نے اس بہتی یا شہر میں چاند دیکھا ہے بلکہ اس صورت میں ایک بردی جماعت کی گوائی ضروری ہوگی لینی اتنی بردی جماعت کہ تقاضی کو ان کی گوائی سے یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے ان کو دھو کا نہیں ہوا ہے اس جماعت کی تعداد کے متعلق فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ، ایک روایت امام ابویوسف سے یہ ہے کہ انہوں نے پچاس کی تعداد بیان فرمائی ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہر مسجد جماعت سے ایک دوآدی ہونے چائیں مگر صحیح بات یہ ہے کہ کوئی خاص تعداد شرعاً متعین نہیں بھتی تعداد سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب مل کر جموٹ نہیں بول سکتے وہی تعداد کا نی ہے خواہ علی سہویا کم وہیش ۔ (الدر المنفود دی ۱۹۲/۴)، انوار القدوری: الا ۲۵۲، مراتی الفلاح مع الطحطا دی: ۳۵۹)

﴿١٠٣٥﴾ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَةِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَ هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مَصْحِيَّةٌ لَا يَحِلُّ لَهُ الفِطْرُ .

لم أو الني جحد بلم در فعل متعقبل مجهول باب فتح سے رائیا مصدر ہے دیکھنا۔ مصحیة اسم مفعول مؤنث بروزن مرامیة اصل میں مصدر نی جمد بلم درفان میں سے پہلاساکن تھا، واواور باایک جگہ جمع ہوگئے، ان میں سے پہلاساکن تھا، واوکو یا سے بدل دیا اور پھر یا کایا میں اور میم کے ضمہ کویا کی مناسبت سے سروسے بدل دیا مصحیقة ہوگیا، بے بادل والا دن، صاف تقرادن۔ میں اور جب بوری ہوجائے گنتی ایک مخص کی گوائی سے اور نظر ندا سے عید کا جا ند حالا نکدا سان صاف ستمرا ہے و جا ترجیس اس کے لئے افطار کرنا۔

ایک کی گواہی کا حکم

اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اگر رمضان کے جائد کی صرف ایک مخص نے گواہی دی تھی اس کی بنا پر روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا اب مہینہ فتم ہوگیا تمیں دن روزے رکھ چکے مگر جائد نظر نہیں آیا اور آسان بھی صاف ہے تو عید منانی صحح نہ ہوگی اور قاضی کوئی ہوگا اس پر مقدمہ چلائے اور سزادے۔

﴿١٠٣٢﴾ وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيْحُ فِيْمَا إِذَا كَانَ بِشَهَادَةِ عَذْلَيْنِ .

رجوں اور مختلف ہوگئ ترجیج (اختلاف ہواہے قول رائح کے قرار دینے میں)اس صورت میں جب کہ ہودو دیندار نیک آ دمیوں کی کواہی ہے۔

صورت مسئلہ یہ بے کہ رمضان کے جاندگی گواہی دومعتر لوگوں نے دی تھی اس بنیاد پر روزے شروع کردیئے گئے تھے، اب ما و مبارک ختم ہوگیا لین تمیں دن مکمل ہو گئے اور آسان بالکل صاف ہے پھر بھی جا ندنظر نہ آیا تو ایک ون عید منائی جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ عید نہیں منائی جائے گی ۔ بعض نے قول اول کوراج قرار دیا ہے اور بعض نے قول وائی کو۔ (مراقی الفلاح: ۳۵۹)

﴿ ١٠٣٤﴾ وَلَا خِلَافَ فِي حِلِّ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ وَلَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَةٍ لَفَرْدِ .

فَوَدُّ انسان وغيره كاليك فردجم أفوَادٌ وفِوَادٌ.

ورکوئی اختلاف نہیں افطار کے جائز ہونے میں (عیدالفطر کے تسلیم کر لینے میں) جبکہ آسان میں کوئی علت ہوا کرچہ تابت ہورمضان ایک محض کی کوائی ہے۔

# دوکی گواہی کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے چاندگی گوائی دومعتر آدمیوں نے دی تھی جس کی بنا پر رمضان کے روزے شروع کردیئے گئے تھے، آج تیں روزے کمل ہو گئے ہیں گر آسان پر گردوغباریا تیز سرخی ہے جس کی وجہ سے چاندنظر نہیں آیا توا گلے روزعیدمنائی جائے گی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ شغق علیہ مسئلہ ہے اور یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب کہ رمضان کا جوت ایک فض کی گوائی کی بنیاد پر ہوا ہو۔ (مراتی الفلاح:۳۵۹)

﴿١٠٢٨﴾ وَهِلَالُ الْأَضْخَى كَالْفِطْرِ .

سرجه اوربقرعیدکاچا ندعیدالفطرکے مانندہ۔(احکامات میں دونوں برابر ہیں)

اگرمطلع صاف نہ ہوتو عیدالفطر کے جاند کے ثبوت کے لئے دو گواہ بھی ضروری ہیں اوران کا دیندار ہونا بھی لازم ہےاورا گرمطلع صاف ہوتو پھرا یک بڑی جماعت کی گواہی سے جاند کا ثبوت ہوگا،ایسے ہی ذی المجہ کے جاند کا تھم ہے۔ تفصیل ۴۳،۱۰۳۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿١٠٣٩﴾ وَيُشْتَرَطُ لِبَقِيَّةِ الاَهِلَّةِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَذْلَيْنِ اَوْ حُرِّ وَحُرَّتَيْنِ غَيْرِ مَحْدُوْ دَيْنِ فِي قَذْفِ.

اهلة يرجع باس كاواحد هلال بهلى رات كاچاند محدودين اسم مفعول جمع باب (ن) حَدًّا مصدر به مزاويتا، حد جارى كرنا ـ قلف باب (ض) كامصدر بهكى بركسي بات كى تهمت لگانا، ياكسى برائى كى طرف منسوب كرنا ـ مرنا ـ

ترجی اورشرط لگائی گئی ہے باتی جاندوں کے لئے دوعادل آزادمردیا ایک آزاد عادل مرداوردو آزادعادل مورتیں جوتہت کےسلسلہ میں سزایا فتہ نہ ہوں۔

# رمضان کےعلاوہ دیگرمہینوں کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مطلع صاف نہ ہو بادل کرد وغباریا تیز سرخی ہوتو رمضان کے علاوہ دوسر ہے ہینوں کے لئے دومردیا ایک مرداوردوعورتوں کی کواہی سے جاند کا جُروت ہوگا بشرطیکہ کواہوں کے اوصاف ان میں موجود ہوں اورخود جاندو کی کواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے کواہ پیش ہوئے ، قاضی نے کواہی کو تبی کو اہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے کواہ پیش ہوئے ، قاضی نے کواہی کو قبول کر کے اعلانِ عام کردیا اور اگر مطلع صاف ہوتو شہوت ہلال کے لئے ضروری ہے کہ اتنی بری تعداد جاند و کھے جس سے یقین ہوجائے کہ واقعی انہوں نے جاند دیکھا ہے ان کودھوکا نہیں ہوا ہے۔

﴿ ١٠٥٠﴾ وَاِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ لَزِمَ سَائِرَ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوئ وَاكْتُرُ الْمَشَائِخِ .

مطلع اس کی جمع مطالع ہے اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگد۔ فیطر کی مکک، کنٹری، (مختلف شہروں اور آبادیوں پڑھٹمٹل وہ مجموعہ جو کسی خاص نام سے مشہور ہو) جمع افیطار .

ر جب اور جب ثبوت ہوگیا (جاند کا) کسی ملک کے مطلع میں تو لازم ہوجائے گا تمام لوگوں پر ظاہر ندہب میں اور اس پر نظاہر ندہب ہے۔ میں اور اس پر نتوی ہے اور یہی اکثر مشائخ کا ندہب ہے۔

## اختلاف مطالع كابيان

اس عبارت میں اختلاف مطالع کابیان ہے مطالع مطلع کی جمع ہے اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ چونکہ زمین کول ہے اس لئے جاند سورج ہر جگہ الگ اوقات میں نکلتے چھپتے ہیں۔رمضان میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یانہیں؟ اعتبار ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ہر جگہ کے لئے وہیں کی رویت کا اعتبار ہوگا ، ایک جگہ کی رویت کا دوسر **ی جگہ** اعتبارنه بوگا اوراعتبارنه بونے کا مطلب بہے کہ ساری دنیا کا ایک مطلع ہے کمی جگہ جا مدنظر آجائے تو اس کو ہرجگہ مان لیا جائے یعنی جہاں تک معتبر ذریعہ سے رویت کی خبر پہنچ اس کو مان لیا جائے ، پہلے راج قول بیتھا کہ اختلاف مطالع كااعتبار بس البة بعض حضرات اختلاف مطالع كاعتباركرت تعصمثلاً حنفيديس سامام قدورى اورامام زيلعي اوربعض شواقع وغيره مكرجارون ففهول مين فتوى اس برتها كهاختلا فسه مطالع كاعتبار نهيس ايك جكه كي حاند و يميضه كي خبر معتبر ذريعه ے جہاں تک بہنچاس کو مانااوراس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے جبیبا کہ صاحب کتاب نے اس بات کو میان کیا ہے لیکن جب نقل وحمل اورمواصلات کے ذرائع وسیع ہوئے اب آ دی ۲۳ مھنے میں پوری زمین کا چکر لگاسکتا ہے اور دو جار من میں ایک کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے تو علاء کا فتوی بدل گیا اگر چہ اب بھی بعض لوگ پرانی رائے کے قائل ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں مگر اس زمانہ میں ننا نوے فیصد علماء کی رائے بیہ ہے کہ اب مما لک بعیدہ میں اختلاف مطالع كاعتبار بالبنة مما لك قريبه مين اعتبار نبين اورائيي دوجگهبين جهال كي جاند كي تاريخين جميشه يا اكثرانيك رہتی ہیں وہ ممالک قریبہ ہیں جیسے ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دلیش اور جن جگہوں کی تاریخوں میں ہمیشہ یا اکثر اختلاف ہوتا ہے جیسے بندوستان اورسعود بدوہ مما لک بعیدہ ہیں اس وجہ سے پاکستان کی رویت اہل مند کے لئے معتبر مولی اور عرب مما لك كي معتبر نه هو كي \_ (مستفاد تحفة الأمعي :٣٠/٣ ،الدرالمنضو د :٨٠/٨ ، اليفاح المسائل: ص 24)

﴿ ١٠٥١﴾ وَلَا عِبْرَةَ بِرُؤيَةِ الهِلَالِ نَهَارًا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ اللَّيْلَةُ المُسْتَقْبِلَةُ فِي المُسْتَقْبِلَةُ فِي المُخْتَارِ .

ترجی اورکوئی اعتبار نہیں جاند و کیھنے کا دن میں برابر ہے سورج ڈھلنے سے پہلے ہویا اس کے بعد میں اوروہ چاند آنے والی رات کا ہے بہندیدہ فدہب میں۔

## اگردن میں جا ندنظر آجائے تو؟

صورت مسئلہ بیہ کہ چاند قبل الزوال دیکھا جائے یا بعد الزوال دونوں صورتوں میں اس دن کے حق میں بیرو ہت معتبر نہ ہوگا اور دونوں صورتوں میں روز ہتوڑ نا درست نہ ہوگا اور توڑنے کی صورت میں قضا و کفارہ اس پرواجب ہے خواہ روز ہ قبل الزوال توڑے خواہ بعد الزوال ہر حال میں ممنوع ہوگا اور بیرجا ندآنے والی رات کا سمجھا جائے گا، یہی حضرت

امام ابوحنیفه دامام محمد کا قول ہے، یہی مختار اور مفتی بہہے۔ ( فقاد کی دار العلوم: ۲/۱۲۱، در مختار مع الشامی بیروت: ۳۲۲/۳، فقاد کی محمود میدقدیم: ۵/ ۲۷۸)

## بَابُ مَا لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ

## (ان چیزوں کا بیان جوروز ہ کونہیں تو رقی)

### ﴿ ١٠٥٢﴾ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُونَ شَيْئًا مَا لَوْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا .

جامع مامنی معروف باب مفاعلة سے مُجامعة مصدر بصحبت كرنا، ہم بسترى كرنا۔ سرجيك اوروه چوہيں چيزيں ہيں كوئى چيز اگر كھالے يائى لے ياصحبت كرلے بحول كر۔

### بعول سے کھانا

رمضان کاروزہ ہو یا غیررمضان کا اگر کسی کواپناروزہ بالکل یاد ندرہ اور بے خیالی میں کھالیا یا بی لیا یا ہوی سے ہمستری کرلی اور بعد میں یاد آجائے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ روزہ بدستور باتی رہے گا۔ (درمخار بیڑوت: ۳۲۱/۳)

﴿١٠٥٣﴾ وَإِنْ كَانَ لِلنَّاسِىٰ قُدْرَةٌ عَلَى الصَّوْمِ يُذَكِّرُهُ بِهِ مَنْ رَّاهُ يَاكُلُ وَكُرِهَ عَدَمُ تَذُكِيْرِهِ . تَذْكِيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةً فَالآوْلَى عَدَمُ تَذْكِيْرِهِ .

وراگرہوبھولنے والے مخص کے لئے روزہ پرطافت تو یا ددلا دے اس کو ہ مخض جود کھے اس کو کھا تا ہوا اور مکرو وقر کی ہے اس کو یا دند دلا نا اورا گراس میں طاقت نہ ہوتو زیا دہ بہتر ہے اس کو یا دند دلا نا۔

## بھول کر کھانے والے کوروز ہیا دولا نا جا ہے یانہیں؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی فخص بھول کر کھائی رہا ہے اور کی فخص نے اس کود کیے لیا تو اگر دیکھنے والے کواندازہ ہوکہ روزہ دارشام تک بلاکسی پریشانی کے روزہ پورا کرسکتا ہے تو اسے بتادینا ضروری ہے اورا کریداندازہ ہوکہ بیروزہ پورائیس کرسکتا تو یا دند دلانا بہتر ہے اسے تھوڑا کھانے پینے دے اور علامہ زیلعی نے اس طرح تعبیری ہے کہ اگر بھول کر کھانے پینے والا جوان ہے تو یا دولانا ضروری ہے اورا کر بوڑھا ہے تو یا دند دلانا بہتر ہے۔ (شامی بیروت: ۳۱۷/۳)

### ﴿١٠٥٣﴾ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظُرِ أَوْ فِكُرِ وَإِنْ آدَامَ النَّظُرُ وَالفِكُرُ .

#### سرجمه بالزال موجائه و مکھنے کے باعث یا خیال کرنے کے باعث اگر مسل و مکھار ہا اور سو جمار ہا۔

## نظر کرنے سے انزال

اس عبارت میں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر اتفاق سے روزہ کی حالت میں کسی حسین عورت پر نظر پڑجائے اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہوجائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہ مسلسل دیکھتے رہنا جائز نہیں ہے۔ (۲) کسی عورت کے بارے میں غوروفکر کیا اور کرتا ہی رہا اور پھر غور فکر کی وجہ سے انزال ہوگیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اس عورت کا دل میں خیال جمالینا جائز نہیں ہے۔ (ورمختار:۱۳۴/۲)

#### ﴿٥٥٩﴾ أو ادُّهَنَ .

اقھن ماضی معروف ہاب افتعال سے اِقھان مصدر ہے اصل میں اِدْدَھَنَ تھا ایک جنس کے دوحرف ایک کلمہ میں جمع ہو گئے ان میں سے پہلاساکن ہے ایک کا دوسرے میں ادعام کردیا اِدَّھَنَ ہوگیا۔ میں جمع ہو گئے ان میں اسے پہلاساکن ہے ایک کا دوسرے میں ادعام کردیا اِدَّھَنَ ہوگیا۔

## سرمیں تیل لگانا

روزه کی حالت میں سرمیں تیل لگانے سے روزه میں کوئی خرابی ہیں آتی۔ (ایضاح المسائل:۸۵)

### ﴿١٠٥،٢﴾ أوِ اكْتَحَلَ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ.

ا كتحل فعل ماضى معروف باب افتعال اكتحال مصدر برمدلگانا، طَعْمٌ ذا نَقَه، لذت، مزه، نميث، مرغوب كهانا جمع طُعُومٌ. اور فهنمير كامرجع الكحل ب-

فرجمه ياسرمدلكا في اكرچه بائ اس كامزه البخ طق ميس-

### آئکھ میں دوا

آ نکھ میں دواڈ النے اور سرمدلگانے سے روزہ میں کوئی خرابی ہیں آتی روزہ بدستور باتی رہتا ہے آگر چداس کا اثر حلق میں محسوس کیوں ندہو۔ (مراقی الفلاح: ۳۱۱، ایشاح المسائل: ۸۵)

#### ﴿ ٥٤٠١ ﴾ أو احْتَجَمَ.

احتجم فعل ماضى معروف بإب افتعال مصدر احتجام تجيني لكوانا ، سينكى لكوانا ، بذريد آله فاسدخون فكلوانا ، سير

طریقہ دنیا میں آج بھی رائج ہے اور مختلف طریقوں سے بدن سے فاسدخون نکالا جاتا ہے۔ مریقہ دنیا میں آج میں نکلوائے۔

### روزه میںخون نکلوانا

روزہ کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اورا گرالیی کمزوری کا خطرہ ہے کہ روزہ کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے۔ (احسن الفتاویٰ:۳۲۸/۴۲۸ ،طحطاوی:۳۱۱،ایشاح المسائل:۸۷)

﴿٥٨٠﴾ أو اغْتَابَ .

اغتاب فعل ماضی معروف باب افتعال اغتیاباً مصدر بے غیبت کرنا، اغتاب اصل میں اغتیب تھایا متحرک ماقبل میں اغتیب تھایا متحرک ماقبل مفتوح یا کوالف سے بدل دیا، اِغتاب ہوگیا۔

و المجمع المناب الراء

### روز ه میںغیبت کرنا

غیبت کے معنی ہیں وصف الرحلِ فی غیبتہ ہما یکو اُ اذا سَمِعَه لینی کسی آ دمی کے متعلق اس کی عدم موجودگی میں ایس بات کہنا کہ اگر دہ سے تو ناراض ہو، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر دہ بات واقعی ہو؟ آپ نے فر مایا جبھی تو غیبت ہے در نہ تو دہ بہتان ہے۔ (طحطا دی: ۳۱۱) اب اس کے بعد صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روز ہ کھانا پینا اور صحبت مجھوڑ نے کانام ہے اور یہ تینوں کام مباح ہیں جب روز ہ داراللہ کی خوشنو دی کے لئے مباح چیز وں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ممنوعات شرعیہ سے بدرجہ اولی احتراز کرنا چاہئے پھر بھی اگر کوئی کسی ممنوع شرعی کا ارتکاب کرتا ہے مثلاً روز ہ کی صالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کاروز ہ فاسد تو نہ ہوگا گر وہ خض گناہ گار ہوگا۔

﴿١٠٥٩﴾ أَوْ نَوَى الْفِطْرَ وَلَمْ يُفْطِرُ .

ترجمه باراده كرے افطار كا ورافظار ندكرے۔

## قصدا فطار كاحكم

فرماتے ہیں کداگرایک شخص روز و دار ہے اوراس نے افطار کا وقت ہونے ہے بہلے ہی افطار کا ارادہ کرلیا مگر افطار مبیں کیا تو صرف نیت کر لینے ہے اس کا روز و فاسد نہ ہوگا ہاں اگر افطار کا پختہ ارادہ کرلیا تھا تو روز و تو نہ ٹو فے گا البتہ مجانب کا روز و تو نہ ٹو فے گا البتہ مجانب کا روز و تو نہ ٹو فے گا البتہ مجانب کا روز و تو نہ ٹو فی کا بہتار ہوگا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۱)

#### ﴿١٠٢٠﴾ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ دُخَانٌ بِلاَ صُنْعِهِ .

دخان وهوال جمع دَوَاخِن صَنع كام عمل (حيوان يا پُقرى طرف منسوب نه موگا) الرجه عند الله على المائي الله عند الل

# اگربتی کے دھوئیں کا حکم

اگربتی اورلوبان وغیرہ جلا کراگراپنے پاس رکھ کرسونگھتا ہے تواس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے لیکن اگر بالقصد سونگھتا نہیں بلکہ بلااختیار داخل ہوجائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا لہذا جمعہ وغیرہ میں مساجد میں رمضان کے موقع پر اگربتی وغیرہ جلانے سے احتر از کرنا بہتر ہے۔ (ایونیاح المسائل: ۸۲) البتداس دھوئیں کے سواعطر کیوڑہ گلاب کا بھول وغیرہ اور خوشبوکا سونگھنا جس میں دھواں نہ ہودرست ہے۔ (مراتی: ۳۲۱–۳۲۲)

#### ﴿ ١٠٢١﴾ أَوْ غُبَارٌ وَلَوْ غُبَارَ الطَّاحُوْنَ .

طاحون جمع طَوَاحِينُ آِ تَا پِينِ كَي جَلَى إِمشين، آثال ـ

وجه ياغبارا كرچه چكى كإغبار مو-

تسری فرماتے ہیں کہ وہ گردوغبار جوخود بخو دواخل ہوجاتا ہاں سے روز ہبیں ٹوٹے گا، ہاں اگر گردوغبار پھا تک لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے ہی آٹا پینے کی چکی کے چلنے سے جو آٹے کا گردوغبار اڑر ہاہے وہ بھی اگر باا فتیارواغل ہوجائے تو بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔

﴿١٠٢٢﴾ أَوْ ذُبَابٌ .

ورجعه المحكم وائر

صلق میں بلااختیار کھی کے چلے جانے سے بھی روز ہنہ ٹوٹے گا۔

﴿ ١٠٢٣﴾ أَوْ أَثَرُ طَعْمِ الْآدُوِيَةِ فِيهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ .

الأذوية يجع باسكاواحد الدواء بروا فيه ضميركامرجع طل ب-

ترجيك يا (چلاجائے) دواؤں كے مزه كا ارتحلق ميں حالانكه ده اپنے روزه كويا در كھنے والا ب-

دوائی کا انرحلق میں محسوں ہوتو کیا حکم ہے؟

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص روز ہ کی حالت میں دوائی کوٹ ، ہا ہے اور اس کا اثر اسے حلق میں محسوں ہور ہا ہے

جبكه روزه بھى ياد ہے تو بھى روز ەنەنو ئے گاا يسے بى خوشبوسو تكھنے سے بھى روز ەنەنو ئے گا۔

### ﴿١٠٢٣﴾ أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَوِ اسْتَمَرَّ يَوْمًا بِالْجَنَابَةِ .

#### ورد این جنابت میں اگر چہ پورے دن جنابت کے ساتھ ہی رہا۔

### جنابت روز ہ کےمنافی نہیں

جو مضان کا یا غیر رمضان کا روز ہ رکھنا چاہے اور وہ رمضان کا یا غیر رمضان کا روز ہ رکھنا چاہے اور وہ رمضان کا یا غیر رمضان کا روز ہ رکھنا چاہے اور صح صادق کے بعد عسل کرلے تو درست ہے اس لئے کہ جنابت روز ہ کے منافی نہیں روز ہ کی حالت میں اگر احتلام ہوجائے تو روز ہ نہیں ٹو نٹا ، اگر چہ اس حالت کے اندر پورے دن رہنا حرام ہے اور نا پاک رہ کر نحوست مول نہیں لینی چاہئے۔

### ﴿١٠٢٥﴾ أَوْ صَبَّ فِي إِخْلِيْلِهِ مَاءً أَوْ دُهْنًا .

صب ماضی معروف صیغہ واحد غائب باب نفر صبًا مصدر ہے پانی ڈالنا، بہانا۔ احلیل پیثاب نکلنے کا سوراخ جمع اَحالیل .

### ترجمه يا والاالي ذكر كسوراخ مين بإنى ياتيل

# ذ کر کےسوراخ میں تیل ڈالنے کا حکم

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ذکر میں پانی یا تیل یا دوا وغیرہ ڈال لی اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، (ہندیہ: ۴/۲۰) اوراصلیل کی قیدسے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دواڈ الی جائے تو فور اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۳۱۲)

#### اختياري مطالعه

اگر کسی مرض کی تشخیص یامدت وضع حمل کا انداز ہ لگانے کے لئے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا پچھا ثر نہ ہوتو روز ہنیں ٹوٹے گا۔ (۲) اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دواوغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔ (عالمگیری:۱/۲۰۳)

#### ﴿ ٢٢ • اللهِ أَوْ خَاضَ نَهْرًا فَلَخَلَ الْمَاءُ أُذُنَّهُ .

خاص فعل ماضى معروف باب نفرے خوصًا مصدر بي في ميس گسنا۔ اذن كان جمع آذان.

### ترجمه يكس جائے نهر ميں اور داخل ہوجائے ياني اس كے كان ميں۔

# كان ميں يانى جلے جانے كاتھم

فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی نے نہر میں غوطہ لگایا اور اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا گا، لیکن اگر ہا قاعدہ کان میں پانی داخل کیا تو ایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطاوی: ٣٦٢) لہندا احتیاط ضروری ہے۔

﴿٢٤٠١﴾ أَوْ حَكَّ أَذُنَهُ بِعُوْدٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ دَرَنٌ ثُمَّ اَدْخَلَهُ مِرَارًا إِلَى أَذُنِهِ .

تحك فعل ماضى معروف باب نفرت حكما مصدر بي كهجانا ..

ترجيه يا تحجايا أبي كان كوسى ككرى سے اوراس برميل كچيل نكا پھرداخل كيا اس كوئى بارايخ كان ميں۔

## کان کامیل نکالنے سے بھی روز ہبیں ٹو شآ

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے روزہ کی حالت میں اپنا کان کسی کنڑی سے تھجایا اور سوراخ کے اندر سے میل نکالا پھرمیل کئی ہوئی ککڑی کو بار بارکان میں داخل کیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔

﴿١٠٢٨﴾ أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَنْشَقَهُ عَمَدًا أَوِ الْبَلَعَهُ وَيَنْبَغِي اِلْقَاءُ النَّخَامَةِ حَتَّى لاَ يَفْسُدَ صَوْمُهُ عَلَى قَوْلِ الإمَامِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ .

مخاط ناک کی رین ،سینک - استنشق ماضی معروف باب استفعال سے مصدر استنشاق تاک میں کوئی چیز چڑھانا، ابتلع ماضی معروف باب افتحال سے اور مجرد میں باب فتح سے بَلَعَ يبلَعُ بَلْعًا نگانا - النخامة کھکار، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ متن میں او دخل انفه کے بجائے او نزل الی انفه کہنازیادہ بہتر تھا - حتی تفریعیہ ہودفعل اس کے بعد مرفوع ہے -

تعربی میں آیاس کی ناک میں سینک اور مُروک لیااس کو جان بو جھ کریانگل گیااس کواور مناسب ہے رینٹ کا پھینک دینا (تھوک دینا) تا کہ نہ ٹوٹے اس کاروز ہ حضرت امام شافعیؒ کے قول کے مطابق ۔

رينث كأتتكم

صورت مسکدیہ ہے کہ دوزہ دار کے ناک میں سینک آئی اس نے قصد آاو پر چڑھالی کہ حلق میں چلی گئی یا اس کونگل علی تو روزہ نیس نوٹا، آ مے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ناک کی رینٹ کا باہر پھینک دینا مناسب ہے تا کہ امام شافعی

كاختلاف سے فكل جائے كيونكدان كے نزديك فكل لينے سے روز واوٹ جاتا ہے۔

اختياري مطالعه

من کی رال نظنے ہے روز ہبیں ٹوٹنا اور اگر منے ہے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہوکر ٹیکنے نہ پائی تھی کہ اسے منعدی طرف مینچ کرنگل لیا تو اس ہے بھی روز ہنٹوٹے گا اور اگر ٹیک گئی پھرنگل ممیا تو ٹوٹ جائے گا۔ (مراتی الفلاح:۳۲۲)

﴿١٠٢٩﴾ أَوْ ذَرَعَهُ القَىٰ وَعَادَ بِغَيرِ صُنْعِهِ وَلَوْ مَلَا فَاهُ فِي الصَّحِيْحِ أَوِ اسْتِقَاءَ أَقَلَ مِنْ مِلَا فِيْهِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَلَوْ اَعَادَهُ فِي الصَّحِيْحِ .

ذرعه القى كمعنى بين اس كوالى موكى - استقاء كمعنى بين قى طلب كى يعنى بالقصدى -سين طلب كے لئے ہے -

ن و بنور کا اس کوتئ ہوئی اورلوٹ گئی بغیراس کے فعل کے (خود بخود) اگر چہ بھردیا ہواس کا منصیح ترین قول میں۔ میں یا قصدا تی کی اپنے منھ بھر سے کم سیح ترین قول پراگر چہاس کو واپس کرلیا ہوشیح ترین قول میں۔

# قے کا کیا حکم ہے؟

اس عبارت میں صاحب کتاب حالت صوم میں فئ کا تھم بیان فرماتے ہیں، مسئلہ بہ ہے کہ اگر خود بخو دفئ ہوجائے چاہے تھوڑی ہویا زیادہ تو روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس میں بندے کا دخل نہیں، آ کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فئ ہوئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئ چاہے ہوروزہ نہیں ٹوٹے گاصیح قول یہی ہے یعنی امام محمہ کے نزدیک، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر منہ پھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گرجان ہو جھ کر لوٹالیا تو امام محمہ کے نزدیک ٹوٹ جائے گا اورا گر روزہ کی حالت میں قصداً فی کی تو منہ پھر کر تی ہونے کی صورت میں گا، امام ابو یوسف کے نزدیک نبیس ٹوٹے گا اورا گر روزہ کی حالت میں قصداً فی کی تو منہ پھر کر تی ہونے کی صورت میں بالا تفاق روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر منہ بھر کر نہ ہوتو امام محمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک نبیس ٹوٹے گا اور اگر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نیس ٹوٹے گا اور اگر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نیس ٹوٹے گا اور اگر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نبیس ٹوٹے گا اور اگر اس کولوٹالیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک نبیس ٹوٹے گا اور کا میں ٹوٹ کے گا ور کا سے گا۔

﴿ ٤٠٠﴾ أَوْ أَكُلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَكَانَ دُوْنَ الحِمَّصَةِ .

اسنان اس كاواحد سِنَ وانت حمصة چنار

و کا اوروہ چنے ہے ممالی کے دانتوں کے پیچ میں ہاوروہ چنے ہے ممالی ۔

# چنے سے کم غذا کا حکم

اگرکوئی غذا چنے کی مقدار ہے کم دانت میں پینسی رہ جائے پھر منھ سے نکا لے بغیرا سے نگل گیا توروزہ فاسدنہ ہوگا۔ (ہندیہ: ۲۰۲/۱)

﴿ الهُ اللهُ أَوْ مَضَغَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِحٍ فَمِهِ حَتَّى تَلَاشَتُ وَلَمْ يَجِدُ لَهَا طَعُمًا فِي حَلْقِهِ.

مضغ فعل ماضى معروف صيغه واحدغائب باب فتح مضغ يمضغ مضغا چبانا۔ سِمسِمَة تل، تعورُى ى چيز۔ تلاشت ماضى معروف ہے، تلاشى سے اور وہ لاشى كى ايك خاص شكل ہے يعنى كوئى چيز بيس رہى بلكه رّل الله معرف ہے۔ مثل ہے۔ مثل

ترجیم یا چبائے تل جیسی کوئی چیز اپنے منھ کے باہر سے حتی کہ وہ زل مل گئی اور نہ پائے اس کا کوئی مزہ اپنے ملق میں۔ حلق میں۔

کی میں وردہ منے میں آل کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور وہ منے میں آل کر چبائی اور وہ منے میں آل کمی اور اس کا مزہ بھی حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر اس چیز کونگل گیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (طحطا وی علی مراقی الفلاح:۳۲۳)

# بَابُ مَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوُمُ وَتَجِبُ بِهِ الكَفَّارَةُ مَعَ القضَاءِ

(ان چیزوں کابیان جن سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے اور واجب ہوتا ہے ان کی وجہ سے گفارہ قضا کے ساتھ)

﴿ ٢٤٠١﴾ وَهُوَ اِثْنَانَ وَعِشْرُوْنَ شَيْئًا اِذَا فَعَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا مِنْهَا طَائِعًا مُتَعَمِّدًا غَيْرَ مُضْطَرِّ لَزِمَهُ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ .

طانعًا خوش سے، اختیاری طور پر۔ متعمد جان ہو جھ کر، ارادہ سے۔ مضطر اسم مفعول باب افتعال سے مصدر اضطر ار مجبور کرنا اور مضطر کے معنی ہیں بے تاب، بقرار، بے چین، پریثان ۔ کفارہ گناہ کا شرعی اتاریعی شریعت نے گناہ کی سزاسے محفوظ رکھنے کے لئے جو بدلہ بصورت صوم یا صدقہ یا باندی وغلام کی آزادی کی تجویز فرمادی ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔

اوروہ بائیس چیزیں ہیں جب کرے روزہ داران میں سے کسی ایک کوخوشی سے جان ہو جھ کراس حال

میں کہوہ ہے تاب نہ ہوتو اس پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔

شری کفارہ واجب ہونے کے لئے چندصورتیں ہیں: (۱) رمضان شریف کا روزہ ہو۔ (۲) روزہ دار مکفف ہو۔ (۲) روزہ دار مکفف ہو۔ (۳) روزہ دار مکفف ہو۔ (۳) روزہ دار تعلق ہو۔ (۳) روزہ تو ڑا تعلق ہو۔ (۳) روزہ تو ڑا تعلق ہوں ہوں کا رہ نے جو بائیس کی تعداد بیان کی ہے بیتقریباً ہے انہیں میں انھار مقصور نہیں ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔

﴿ ١٠٤٣ وَهِيَ الْجِمَاعُ فِي آحَدِ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ .

ترجیمی اوردہ صحبت کرنا ہے دونوں شرمگا ہوا۔ میں سے کسی ایک میں (اس سے کفارہ واجب ہوتا ہے) فاعل پر (بھی) اور مفعول پر (بھی)۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوزہ میں با قاعدہ روزہ دار بیوی سے جمبستری کرلی ہے نو قضاء کے ساتھ ساتھ دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اوراس دن کھانا پینا بھی جائز نہ ہوگا ایسے ہی لواطت کرنے میں جب سپاری چھپ جائز نہ ہوگا ایسے ہی لواطت کرنے میں جب سپاری چھپ جائے اگر چہنی نہ نکلی ہولیعنی انزال نہ ہوا ہوتو قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں اوراگر بے روزہ دار مرد نے روزہ دار بیوی سے صحبت کر لی تو کفارہ عورت پر صرف قضا لازم ہے کے ساتھ مردز بردی صحبت کر لے تو عورت پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں۔

﴿ ٢٠٠١ ﴾ وَالأَكُلُ وَالشُّرُبُ سَوَاءٌ فِيْهِ مَا يُتَغَذَّىٰ بِهِ أَوْ يُتَدَاوىٰ بِهِ .

یتعدی فعل مضارع مجہول واحد ندکر غائب باب تفعل سے تعَذّی تَعَذّیا غذا حاصل کرنا اور غذاوہ کھانے پیغے کی چیز جس کی طرف طبیعت کورغبت ہواور پیٹ کی خواہش اس سے پوری ہوجائے جیسے گیہوں روٹی گوشت پائی۔ یتداوی فعل مضارع مجہول یعنی وہ چیز جودوا کے کام آتی ہواور دواسے ایسی چیز مراد ہے جس سے بدن کی درس کی ہو۔ رجی اور کھانااور پینا برابر ہیں اس میں وہ چیز جس کے ذریعہ فذا حاصل کی جاتی ہے یا دوا کی جاتی ہے۔ سری صورت مسئلہ بیہ ہے کہ روزہ یا دہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف فخص رمضان میں جان ہو جھ کر بلاکسی اشتباہ کے کوئی دل پہندغذایا نفع بخش دوا کھائی کرروزہ کوفاسد کردیتو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ (عالمکیری:۲۰۱–۲۰۵)

اختياري مطالعه

امراضِ قلب میں جو کولی زبان کے نیچر کھی جاتی ہے اور وہ وہیں جذب ہوکر تحلیل ہوجاتی ہے اس سے روز ہمیں نو تا کیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ ال کر حلق کے راستہ سے اندر چلے جائیں تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔
(شامی:۱۳۳/۲)

### ﴿٥٤٠١﴾ وَابْتِلَاعُ مَطَرٍ دَخُلَ اِلِّي قَمِهِ .

ابتلاع باب افتعال کامصدر ہاور مجرد میں باب (سف) سے متعمل ہے لگانا۔

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار نے بارش ہوتے ہوئے اپنا منھ آسان کی جانب اٹھا کر کھول دیا اور بارش کا قطرہ منھ میں آگیا اور وہ اس کونگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا قضا د کفارہ دونوں لازم ہوں کے برف اور اول بھی اس کا منازم میں داخل ہیں۔ (مراتی الفلاح:۳۲۳)

#### اختيارى مطالعه

آ نسویاچره کاپسیندایک دوقطره بلااختیار حلق میں چلاجائے توروزه فاسدنه موگا۔ (مندبیہ:۱/۲۰۳۱)

#### ﴿ ٢ ٤٠١﴾ وَأَكُلُ اللَّحْمِ النَّيْ إِلَّا إِذَا دَوَّدَ.

اللحم کوشت جمع لُحُومٌ. الني ناءَ ينيئ نيئًا بابضرب كيار منا، (جوابھى پكانہ ہو) اور نئى كى تغير حاشيہ ميں يكھى ہے وھو اللحم الذى لم تسمه النار ولم ينضج وه كوشت جے آگ نے نہ چھوا مواور نہ پكايا يعنى كما كوشت \_ قَوْدَ ماضى معروف كما جاتا ہے دَوَّدَ الشيئ تدويدًا كيڑے پڑنا كيڑ ابدا مونا، كيڑ الكنا۔

فرجه اور کچ گوشت کا کھالینا مگر جبکہ کیڑے برا جائیں۔

صورت مسلدیہ کدروزہ کی حالت میں عدا کیا گوشت اور کیا جاول کھانے ہے بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس سے بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس سے بحث نہیں کہ گوشت حلال جانور کا ہے یا حرام کا ایسے ہی جھکے کا گوشت ہو یا شرعا فرخ کیا ہوا ہم صورت بن کھانے ہے رہے گئے یا بد بو پیدا ہوگئی اس ہم صورت بن کھانے ہے رہے گئے یا بد بو پیدا ہوگئی اس کے سوئے کی وجہ سے در بھر کے یا بد بو پیدا ہوگئی اس کے سوئے کی وجہ سے در بھر کے ایو اب در سوئے شا اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں کے وکہ اس میں غذا کے معنی

نہیں رہےاب وہ بدن کونقصان ہی پہنچا سکتا ہے۔ (شامی بیروت:۳۲۵/۳۲ بطحطا وی:۳۲۳)

﴿ ٤٧٠ ﴾ وَٱكُلُ الشَّحْمِ فِي اخْتِيَارِ الْفَقِيْهِ ٱبِي اللَّيْثِ .

السحم چن، چكانى جع شُحُومٌ شَحِمَ يَسْحَمُ شحمًا باب (س) چن دار مونا، فربه مونا، چنى عامرا

ترجمه اور چربی کا کھانا فقید ابواللیث کے اختیار کردہ تول میں۔

تشریع فرماتے ہیں کہاگرروزہ دارنے چربی کھالی تو فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہروزہ فاسد ہوجائے گا اور قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں۔

﴿ ١٠٤٨ وَقَدِيْدِ اللَّحْمِ بِالْإِتِّفَاقِ .

قدید کارے کیا ہوا کوشت، یا کوشت کا لمبایار چہ جے نمک لگا کر شکھا لیا گیا ہو۔

ترجمه اورسو کھ کوشت کا ( کھالینا) بالاتفاق۔

تشریب فرماتے ہیں کہ شکھایا ہوا گوشت کھانے سے بالا تفاق قضا و کفارہ دونوں لازم ہوجائیں گے۔

﴿ ١٠٤٩ ﴾ وَٱكُلُ الحِنْطَةِ وَقَضمُهَا إِلَّا أَنْ يُمْضَغَ قَمْحَةً فَتَلَاشَتْ.

حنطة گيهول جمع حِنطٌ . قضم بابض، س، دانتول كي نوك سے چباكر كھانا۔ بمضغ تعل مضارع معروف باب فان مضعد انتول سے چبانا۔ قصعة كيهول كاداند، آدهى رتى برابر۔

فرجه اوريهون كاكهالينااوراس كاچبانا مريد چبائ ايك دانه كهوه رَل رَلا جائـ

فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے گیہوں کھالئے یا ان کودانتوں سے چبا کر کھالیا تو قضا و کفارہ دونوں موں کی گیکن اگر گیہوں کا ایک دانہ منھ میں ڈالا اور اسے چبایا اور وہ و ہیں پر جذب ہوکر دانتوں اور زبان ہی میں رہ گیا اعراب کا مزہ کی طاق میں محسول نہیں ہوا تو اس صورت میں ندروزہ ٹوٹے گا اور نہ قضاء و کفارہ لازم ہوگا۔

﴿﴿ ١٠٨٠﴾ وَالْبَتِلاَعُ حَبَّةِ حِنْطَةٍ وَالْبَتِلاَعُ حَبَّةِ سِمْسِمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ خَارِجِ فَمِه فِي المُخْتَارِ .

ترجمه اور گیہوں کے ایک دانہ کانگل جانا اور تل یا اس جیسے کسی غلہ کے ایک دانہ کا اپنے منھ کے باہر سے لیکر نگل جانا پندیدہ تول میں۔

من المراتع بي كما كرروزه دارن كيهول كادانه ياتل وغيره كادانه نظل ليا يعنى بابرسيدا تفاكر منه مين دالا

اورنگل گیا توبالا تفاق اس کاروز ہ ٹوٹ گیا مگر کفارہ لازم ہوگا یانہیں؟ اس بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا لازم ہے مگر مفتیٰ جقول ہیہ ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی:۳۶۵)

### ﴿ ١٠٨١ ﴾ وَأَكُلُ الطِّيْنِ الارمنيّ مُطلقًا وَالطِّينِ غَيرِ الإرمنِي كالطِّفْلِ إِن اعْتَادَ اكْلَهُ.

الطين الادمنى ايك قتم كى سيابى مائل سرخ مثى ـ

اورارمنی مٹی کا کھانا مطلقا اورارمنی مٹی کے علاوہ کسی اور مٹی کا کھانا جیسے طین طفل اگر عادت ہواس کے تک

خسوب فرماتے ہیں ارمنی مٹی کے کھانے کا عادی ہویا نہ ہو ہرصورت ہیں اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں کے کیونکہ اس کو دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے اور عالمگیری کے حوالہ سے بیمسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر دوا کے طور پر کھا کر روزہ تو ڑدیا تو قضا و کفارہ دونوں ہوں کے اور ارمنی مٹی کے علاوہ دوسری مٹی موجب کفارہ اس وقت ہوگی کہ جب وہ کھانے والاضحاس اس کا عادی ہو ور نہ ہیں یعنی بے فائدہ مٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر صرف قضا لازم ہوگی۔

### ﴿١٠٨٢﴾ وَالمِلْحِ القَلِيْلِ فِي المُخْتَارِ.

ملح نمك جمع أملاخ.

ترجمه اورتھوڑ اسانمک مذہب مخار کے بموجب (موجب کفارہ ہے)

تشریبی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے تھوڑا سانمک کھالیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں کے کیونکہ زیادہ نمک کی نہذوا ہے کہ درنہ دوا کے طور پر کھایا جاتا ہے۔

﴿١٠٨٣﴾ وَابْتِلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ صَدِيْقِهِ لَا غَيْرِهِمَا .

المتلاع باب افتعال كامصدر إنكانا - بزاق تفوك باب نفر عد بذق يَبْدُق بَذْقًا وَهُزَاقًا تَعُوكنا -

ترجیک اورنگل جانااپنی بیوی یا اپنے دوست کے تھوک کونہ کیان دونوں کے علاوہ۔

شرک اگر کوئی شخص دوسرے کا تھوک نگل لے تو روزہ فاسد ہوجائے گا قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں اگرا پناتھوک ہاتھ میں لے کرنگل جائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا کفارہ لازم نہ ہوگالیکن اگر اپنے پبندیدہ شخص مثلاً ہوی یا دوست کا تھوک ہےتو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ (شامی:۲/ ۱۲۸)

#### اختياري مطالعه

روزه کی حالت میں اگر کو کی صحف کسی بزرگ کا تھوک تیر کا جا ٹ لیے تو روز ہ فاسد ہوجائے گا اور قضا و کفارہ اس پر لا **زم ہوگا۔ ( فآ**ویٰ دارالعلوم :۲/۲۳۲ ، شامی بیروت :۳۴۵/۳)

﴿١٠٨٣﴾ وَٱكُلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيْبَةٍ أَوْ بَعْدَ حَجَامَةٍ أَوْ بَعْدَ مَسٍ أَوْ قُبْلَةٍ بِشَهُوةٍ أَوْ بَعْدَ مُضَاجَعَةٍ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ أَوْ بَعْدَ دُهنِ شَارِبِهِ ظَانًا أَنَّهُ اَفْطَرَ بِذَٰلِكَ الْآ إِذَا اَفْتَاهُ فَقِيْةٌ أَوْ سَمِعَ الْحَدِيْثُ وَلَمْ يَعْرِفْ تَاوِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ . الْحَدِيْثُ وَلَمْ يَعْرِفْ تَاوِيْلَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ .

قبلة بوسن عُفِل و فُبُلات مضاجعة باب مفاعلة كامصدر باردويس اس كمعنى بين صحبت كرنااور عربى اس كمعنى بين صحبت كرنااور عربي من اس كمعنى بين بدن سے بدن لگانا يهال روزه كى حالت بين بيوى كوساته لانا مراد بر حدة تيل جمع ادهان موجهم موجهم موجهم موارث تاويل باب تفعيل كامصدر به جمع تاويلات فامرى مطلب سے سى بات كو بھير ويا۔

رجوں اوراس کا کھالینا جان ہو جھ کرغیبت کے بعدیا فاسدخون نکلوانے کے بعدیا جھونے کے بعدیا شہوت کے ساتھ ہوسے کے بعدیاشہوت کے ساتھ ہوسے لینے کے بعد بیال کرکے کہ ان چیزوں سے روز ہوئوٹ گیا گمر جبکہاس کو کسی فقیہ نے فتویٰ دیا ہویا حدیث کو سنا ہوا در نہ بہجان سکے اس کی تاویل کواپنے لم ہمب کے مطابق اورا گر بہجان لیے اس کی تاویل کو تاس پر کفارہ واجب ہوگیا۔

سرب اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے: (۱) حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس تحض نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس حدیث کا مطلب ہیہ کہ ایس صورت میں ثواب کم ہوجاتا ہے اب اگر کسی تحض نے اس حدیث کو سنا اور اس کی تغیبت کر اور ہی حالت میں کسی کی غیبت کی اور پھر ہیں بھے کر کہ غیبت کر نے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان ہو جھ کر کھالیا تو اب تک تو روزہ نہ ٹوٹا تھا مگر جب کھالیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا اب قضا بھی لازم ہوگی اور کھارہ بھی۔ (مرافی الفلاح: ۳۱۵) (۲) روزہ کی حالت میں خون نگلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا مگر روزہ دار نے میں سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان ہو جھ کر کھالیا تو اب حقیقت میں روزہ فاسد ہوگیا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ میں اوزہ کی حالت میں ہوتا مگر کسی روزہ دار نے بیہ ہوں گے۔ (۳) روزہ کی حالت میں موج کو کا بوسہ لینے چھونے یا ساتھ لٹانے ہے روزہ نہیں ٹوٹنا مگر کسی روزہ دارنے بیہ جما کہ ان افعال کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہی سوچ کر اس نے کھائی لیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (سم کی کھائی لیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (درختار مع الشامی ہیروت: ۳/ ۳۲٪) الا اخدا الحت اللے اولا یہ جھیس تح جمامة کے معنی ہیں مینگی لگوانا بھینے لگوانا یعنی بدن سے فاسدخون نگلوانا، یہ طریقہ دنیا میں آج بھی المن المن المن کے اولا یہ جھیس تح جمامة کے معنی ہیں مینگی لگوانا بھینے لگوانا یعنی بدن سے فاسدخون نگلوانا، یہ طریقہ دنیا میں آج بھی المنے اولا یہ جھیس تح جمامة کے معنی ہیں مینگی لگوانا بھینے لگوانا یعنی بدن سے فاسدخون نگلوانا، یہ طریقہ دنیا میں آج بھی

رائج ہاور مختلف طریقوں سے بدن سے فاسدخون نکالا جاتا ہے اور روزہ کی حالت میں بچیخ لگوانے یا کمی اور طریقہ سے بدن سے خون نکلوانے سے بدن سے خون نکلوانے سے روزہ ٹو شا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام احمد کے نزد کیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے دیگر فقہاء کے نزد کیک روزہ نہیں ٹوٹنا، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخف روزے سے ہاوراس نے بچھنے لگوائے پھر کسی صنبلی عالم سے مسئلہ یہ چھا کہ میراروزہ ٹوٹ میا یا نہیں؟ منبلی مفتی صاحب نے جان ہو جھ کر کھائی لیا تو اب اس مخف مفتی صاحب نے جان ہو جھ کر کھائی لیا تو اب اس مخف پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ اس پرضروری ہے کہ مفتی صاحب کے قول پر عمل کرے۔ (در عقار مع الثامی: پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ اس پرضروری ہے کہ مفتی صاحب کے قول پر عمل کرے۔ (در عقار مع الثامی:

آو مسمع المحدیث حدیث شریف میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جو پچھنے لگار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ کیا اور جو لگوار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ کیا اور جو لگوار ہاہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ کیا۔ اب صورت مسئلہ بیہ ہے کہ روزہ دار نے فاسدخون نکلوایا اور پھر حدیث کی روشن میں بیسوچا کہ روزہ تو ٹوٹ کیا اب جان ہو جھ کر کھالیا اور حدیث کی تاویل کا اسے علم نہیں ہے تو اس پرصرف تضاہے کھارہ نہیں ، اورا گرحدیث کی تاویل کو جانتا ہے تو پھر قضا و کھارہ دونوں ہوں گے۔

(درمخارمع الثامي:٣٢٦/٣٠مراقي الفلاح:٣٦٥)

#### اختياري مطالعه

اقبل میں پچنے کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں: (۱) افطر الحاجم والمحجوم میں افطر کاد ان یفطر کے معنی میں ہے اور مطلب ہے ہے کیمل جا مت سے دونوں کا روزہ ٹو نے کے قریب ہو گیا جا جا کا تدبیتہ ہے اور جوم کا اس لئے کہ مختل میں جلے جانے کا اندبیتہ ہے اور جوم کا اس لئے کہ اس کوخون نظنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو گئی ہو گئی ہو جانے کا اندبیتہ ہے اور جوم کا اس لئے کہ والمحجوم میں ال عہدی ہے اور مراددو مخصوص آ دی ہیں جو جا مت کے دوران غیبت کررہ ہے تھان کے بارے میں والمحجوم میں ال عہدی ہے اور مراددو مخصوص آ دی ہیں جو جا مت کے دوران غیبت کررہ ہے تھان کے بارے میں آ پ نے فرمایا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا یعنی دونوں کے روزوں کا ثواب ضائع ہو گیا اور ضیاع ثواب کی علت جا مت نہیں ہے بلکہ غیبت ہے۔ (شامی: ۳/ ۱۳۸۷) (۳) افطر الحاجم والمحجوم اگر چہ جملہ خبر ہے ہم کراس میں انشاء مضمر ہے اور وہ کی مقصود ہے بعنی آ پ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ روزہ کی حالت میں بچنے نہ لگوا کیں اور یہ ممانعت شفقہ تھی حرمت کے طور پنہیں تھی کونکہ اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ (تختہ اللمعی: ۳/ ۱۲۸۸)

﴿١٠٨٥﴾ وَتَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ طَاوَعَتْ مُكْرَهًا.

طاوعت نعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب باب مفاعلة ساس نے موافقت کی اس نے ساتھ ویا مکر ما بفتح الراء اسم مفعول باب افعال سے مجبور کیا ہوا۔

ترجیمی اوروا جب ہوگا کفارہ اس عورت پرجس نے موافقت کی مجبور کئے ہو ہے گ۔ تشریع ایک شخص نے روزہ دار کو جان سے مار نے کی یا کسی عضو کو کا شنے کی دھمکی دیکر کہا کہ فلاں عورت سے جو تیر کی ہوی ہے محبت کروہ عورت بخوشی آ مادہ ہوگئی لیمنی اس پرکوئی زبردسی نہ کی گئی تو کفارہ صرف عورت پر ہوگامر دیڑ ہیں۔

## فَصُلٌ فِي الكَفَّارَةِ وَمَا يُسُقِطُهَا عَنِ الدِّمَّةِ

(قصل كفاره كے بيان ميں اوران چيزوں كے بيان ميں جوسا قط كرديتى جيں كفاره كوذ مدسے)

﴿١٠٨٦﴾ تَسْقُطُ الكَفَّارَةُ بِطُرُوِّ حَيْضِ أَوْ نِفَاسِ أَوْ مَرَضِ مُبِيْحٍ لِلْفِطْرِ فِي يَوْمِهِ .

طرو ، طَوَأ يَطُوأ طَوَأ وَطُرُوءًا باب فَحْ سے طاری ہونا پیش آنارونما ہونا، اچا تک پیش آنا۔ مبیح اسم فاعل باب انعال سے مصدر اِبَاحَة جائز کرنا۔

ترجیمی ساقط ہوجا تاہے کفارہ حیض یا نفاس یا ایسی بیاری کے اچا تک پیش آجانے سے جوجائز کرنے والی ہو روزہ تو ژنے کواسی دن میں۔

تشریب صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت روزہ دارتھی اس نے جان بوجھ کر کھا پی الیا جس کی وجہ ہے اس کا روزہ فاسد ہوگیا،اب اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہول گے پھراس دن عورت کوچض آگیا یا نفاس تو قضاء لازم ہوگی کفارہ ساقط ہوجائے گایا کسی نے قصد اُروزہ تو ڑ دیا پھراہیا بیار ہوگیا کہ اگر روزہ دار بوتا تو روزہ تو ڑنا جائز ہوجاتا تو صرف قضالا زم ہوگی کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (درمختار:۴/۱۵۱)

فوائد قیود: موض مبیح ماقبل کا مسئله اس وقت ہے جب کہ یہ بیاری اس نے خود بیدا نہ کی ہو چناں چہ اگرخودکوزخی کرلیایا ایخ آپ کو بہاڑیا حصت پرے نیچ گرادیایا ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ ہے بیحد بیاس لگ گئ تو ان تمام صورتوں میں اگرروز ہ تو ڑے گا تو کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح: ۳۲۲، وحاشینورالا بینیاح) فی یومه ماقبل کا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب حض ونفاس یا بیاری اس دن چیش آئی جس دن روز ہ تو ڑا تھا اور اگر اس دن سے پہلے یا اس دن کے بعد یہا مور پیش آئے جس دن روز ہ تو ڑا تھا اور اگر اس دن سے پہلے یا اس

## ﴿١٠٨٤﴾ وَلاَ تَسْقُطُ عَمَّنْ سُوْفِرَ بِهِ كُوْهًا بَعْدَ لُزُوْمِهَا عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .

مسوفی ماضی مجہول باب مفاعلۃ سے مُسَافَرَةً وَسِفَارًا مصدر ہے،سفر کرنا،اور یہاں پر با کے ذریعہ متعدی کیا عمیا تومعنی ہوں محسفریں لے جانا۔ تحریفاً جرامجور ابادل ناخواستہ۔

ترجمه اورمعاف نہیں ہوگا اس مخص سے کہ جس کوسفر میں لے جایا گیاز بردی کفارہ واجب ہوجانے کے بعد

انوارالابيناح

اس برطا ہرروایت میں۔

تسریع کسی شخص نے جان ہو جھ کرروزہ توڑ دیا اس کے بعد کوئی شخص اسے زبردئ سفر میں لے جاتا ہے تو اس سے کفارہ سا قط نہ ہوگا اور یہی تھم اس وقت ہے کہ جب اپنے اختیار سے سفر میں جائے ہاں اگرروزہ کی حالت میں ہی سفر میں چلا گیا خواہ خود گیا ہو یا کوئی زبردتی لے گیا ہواور وہاں جاکرروزہ توڑ دیا ہوتو اب کفارہ ساقط ہوجائے گا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی:٣٦٦ ،درمخارمع الشامی:١٥١/٢)

﴿١٠٨٨﴾ وَالكَفَّارَةُ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤمِنَةٍ فَانْ عَجَزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيْهِمَا يَوْمُ عِيْدٍ وَلَا آيَّامُ التَّشْرِيْقِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّوْمَ اَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا يُعْرِينِ لَيْسَ فِيْهِمَا يَوْمُ عِيْدٍ وَلَا آيَّامُ التَّشْرِيْقِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِع الصَّوْمَ اَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا يُعْلِيْهُمْ وَيُعَشِّيْهِمْ فَدَاءً وَعَشَاءً مُشْبِعِيْنَ اَوْ غَدَاءَيْنِ اوْ عِشَاءَيْنِ اوْ عِشَاءً وَسُحُورًا اَوْ يُعْطِى كُلَّ فَقِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ اَوْ دَقِيْقِهِ اَوْ سَوِيْقِهِ اَوْ صَاعَ تَمَرِ اَوْ شَعِيْرِ اَوْ قَيْمَتَهُ.

متتابعین پیتند ہے اس کا واحد مُتنابع ہے اور تنابع مصدر ہے مسلسل لگاتار۔ یغدیهم فعل مضارع معروف غدی تغدید تغدید میں کا کھانا ہے۔ یعشیهم عَشّی تغشی تغشید رات کا کھانا کھانا۔ عشاء گیارہ بج کھایا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں دو پہر کا کھانا، کچے۔ یعشیهم عَشّی تغشید رات کا کھانا کھانا۔ عشاء رات کا کھانا، فِرز۔ مشبعین اسم فاعل جح کا صیغہ ہے باب افعال سے اسبع یُشبع اِشباعاتم میر کرنا۔ سَحور سحور کھانا سحرکا کھانا سحرک کھانا سحرک ۔ نصف صاع اس کا وزن ۱۳۵ ارتولہ ہوتا ہے، اور ۱۲ را ماشہ کا ایک تولہ گیارہ گرام ہوتا ہے، احتیاطاً ایک کلو ہے، البذا نصف صاع کا وزن موجودہ اوزان کے اعتبار سے ڈیڑھ کلوم کے گرام، ۱۲۰ ملی گرام ہوتا ہے، احتیاطاً ایک کلو ستو، جو گیہوں یااس کی قیمت۔ دقیق آٹا جمع آدفی قد و آدفیاء دُق یکد ق دُق ابب(ن) بار یک کرنا، بینا۔ سویق ستو، جو گیہوں جو وغیرہ کوکوٹ کر بنایا جاتا ہے جمع آسو قد ق

ور کفارہ ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے آگر چہوہ مسلمان نہ ہو پس اگر عاجز ہواس سے تو روز ہور کھے دو مہینے کے لگا تارکدان میں عیدا ورایا م تشریق نہ ہوں پھرا گرطا قت نہ ہور وز ہے کی تو کھلائے ساٹھ مسکینوں کو بھی اور شام کو بھی اور شام کو بھی ایمن کی بھی تعنی ہوں کا کھانا کھلا دے یا دو دن شیخ کے وقت بعنی دن کا کھانا کھلا دے یا دو دن می کے مانا کھلا دے یا دو دن می کھانا کھانا کھلا دے یا دیں ہرایک فقیر کونصف صاع گیہوں یا اس کا آٹایاس کا ستویا ایک ستویا ایک تا ہوں کی قیمت۔

### كفاره كابيان

رمضان کاروز ہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے خواہ کا فرہویا مسلمان بالغ ہویا تابالغ کیونکہ

آیت بین تحریر قبۃ ہے جوعام ہے البتہ مومن غلام کا آزاد کرنازیادہ بہتر ہے۔ اگر غلام کا آزاد کرنامکن نہ ہوجیا کہ آئ
کلکا دور ہے تو لگا تاردوم بینہ کے روزے رکھے درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہوا گردرمیان میں بقر عیداور تین دن اس کے بعد آگئے تو اس فاصلہ کی وجہ ہے متوا تر روزوں میں فرق آئے گالہذا کفارہ میں جو پہلے روزے رکھے گئے ہیں وہ شارنہ ہوجائے ہوں کے بلکہ ۱۱ ردی الحجہ سے از سرنوروزے رکھنے ہول کے، یہ بات ذہن شین رہے کہ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوجائے تو اس کی ماہواری (نا پاکی) کے ایام عذر سمجے جائیں گے اوران دِنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تعلیل پرکوئی فرق نہ پڑے گا گر پاکی کے بعد فور آروزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔

اختياري مطالعه

(۱) اگرایک ہی سکین کوساٹھ دن تک مجھ شام کھلایا تو بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۲) آٹھ دس برس کے بچوں کوجو کہ قریب البلوغ نہ ہوں کھانا کھلانے سے کفارہ ادانہیں ہوتا البتہ اگر ان کومقد ارکفارہ تملیکا دیدے مثلاً نصف صاع مندم یااس کی قیمت ہرا یک بچہ کی ملک کردی جائے تو درست ہے۔ (درمختارمع الشامی:۸۰۲/۲)

﴿١٠٨٩﴾ وَكَفَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ وَٱكُلِ مُتَعَدَّدٍ فِى آيَامٍ لَمْ يَتَخَلَّلُهُ تَكُفِيْرٌ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الصَّحِيْحِ فَإِنْ تَخَلَّلَ التَّكُفِيْرُ لَا تَكْفِى كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ.

کفت ماضی معروف باب (ض) کِفَایَة (م) ہے کائی ہونا، کفایت کرنا، دوسری چیز سے بے نیاز کرنا۔ کھم متخلل نفی جحد بلم درفعل متقبل معروف ابتفعل تَخَلَّلُ يتخلَّلُ تَخَلَّلًا وَرميان سے نکانا، وقفہ ہونا۔ تکفير باب تفعیل کامصدر ہے تدارک کرنا، تلافی کرنا۔

ترجمه اوركانی موكا ایك كفاره متعدد جماع اور متعدد مرتبه كهانا كهالينے سے ایسے چند دنوں میں كمان میں

کفارہ درمیان میں نہیں آیا اگر چہدورمضان ہے ہوں شیح ندہب پر پس اگر درمیان میں کفارہ ادا کردے تو کافی نہ ہوگا، ایک کفارہ طاہرروایت میں ۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماع کرنے یا کھانا کھا بینے وغیرہ کے بعد کفارہ اداکردیا پھر دوسری مرتبہ جماع کرنے یا کھانا کھا بینے وغیرہ کے بعد کفارہ دوبارہ دینا پڑے گا اور جب تک کفارہ ادانہ کرے اس وقت تک اگر کئی مرتبہ جماع کرے یا کھانا کھالے خواہ ایک رمضان میں یا چندرمضان میں تو صرف ایک کفارہ آخر میں اداکرنا کافی ہوجائے گا گر ایساکرنا سخت گناہ ہے۔ (حاشیہ نورالا بیناح، مراقی الفلاح: ۳۱۷)

## بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوَمَ مِنُ غَيُرٍ كَفَّارَةٍ

## (ان چیزوں کا بیان جوروزہ کو فاسد کردیتی ہیں بغیر کفارہ کے )

﴿١٠٩٠﴾ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَّحَمْسُوْنَ شَيْئًا اِذَا اَكُلَ الصَّائِمُ اُرُزَّانِيًّا اَوْ عَجِيْنًا اَوْ دَقِيْقًا اَوْ مِلْحًا كَثِيْرًا دَفْعَةً اَوْ طِيْنًا غَيْرَ اَرْمَنِيّ لَمْ يَعْتَدُ اَكُلَهُ اَوْ نَواةً اَوْ قُطْنًا اَوْ كَاغَذًا اَوْ سَفَرْجَلًا وَلَمْ يُطْبَخْ اَوْ جَوْزَةً رَطَبَةً اَوِ ابْتَلَعَ حَصَاةً اَوْ حَدِيْدًا اَوْ تُرَابًا اَوْ حَجَرًا

ارزانیا کیا چاول۔ عجین گدها ہوا آٹا، جمع عُجُنّ. عَجَنَ یَعْجِنُ عجنًا باب (ض) آئے میں پائی وال کر ہاتھوں یا مشین سے ملانا۔ نواۃ گھلی جمع نویات و نوی. قطن روئی، کائن۔ سفر جل ایک پھل کا نام جو سیب کے مشابہ ہے اور کابل و شمیر میں پیدا ہوتا ہے، جمع سفاد ہُ واحد سفر جَلَةٌ. جوزة افروث، جَوْزٌ کا واحد ہے۔ حصاۃ کیر، پھری جمع حصی و حُصِی خصی بحصی حَصْیا باب (ض) کی کوکٹر مارنایا کی پرکٹریاں پھینکنا۔

شرجی اوروہ ستاون (۵۷) چیزیں ہیں جب کھائے روز ہ دار کیج جاول یا گندھا ہوا آٹایا پیا ہوا آٹایا بہت سانمک ایک مرتبہ یا ارمنی مٹی کے علاوہ (کوئی اورمٹی) جس کے کھانے کی اس کو عادت نہ ہویا تخصلی یاروئی یا کاغذیا ہم (اورابھی تک) کی نہیں تھی یا ہرااخروٹ یانگل گیا کنگریالو ہایامٹی یا پھر۔

تسری فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے کیے جاول کھالئے تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی ہوا مام ہوگا ، فتوی اسد ہوجائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوگا ، فتوی اس ہے۔ ایسے ہی اگر گندھا ہوا آٹایا خشک آٹا کھالیا تو قضا لازم ہوگی اور اگر تھی ہیں ملا ہوا تھایا شکر ملی ہوئی تھی تو اب کفارہ بھی لازم ہوگا ۔ آ گے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دارنے بہت سانمک کھالیا ایک ہی دفعہ تو صرف قضا ہوگی اور اگر کئی مرتبہ میں کھالیا تھوڑ اتھوڑ اکر کے تو پہلی ہی

مرتبہ کھانے سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، فرماتے ہیں کاغذ کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرفی قضا لازم ہوگی ایسے ہی سفر جل کھانے سے بھی روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف سفر جل ہی مراذ ہیں بلکہ ایسا بھل مراد ہے جو گئی لازم ہوگی ایسے ہی سفر جل کھانے جا تا ہو، آگے فرماتے ہیں کہ آگر ایسا اخروٹ کھانا کہ جس میں گری نہیں ہے تو صرف قضا ہے اور اگر اس میں گری تھی تو اب دوصور تیں ہیں اولا علق میں چھلکا پہنچا ہوگا یا گری اگر چھلکا پہنچا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں ورنہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھرکی کنکری یا بے فاکدہ می کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہوگی ایسے ہی پیتل سونا چاندی لو ہاوغیرہ کھانے سے بھی قضا لازم ہوگی۔

﴿١٠٩١﴾ أو احْتَقَنَ .

احتقن ماضى معروف باب افتعال احتقان (م) ہے اکٹھا ہونا اور نہ لکنا۔ ترجم یا حقنہ کرائے۔

حقنه كأحكم

پید کی صفائی کے لئے بیچھے کے راستہ سے جو دواچڑ ھائی جاتی ہے جس کو' انیمیا'' کہا جاتا ہے اس سے روز ہائوٹ جاتا ہے اور قضالا زم ہے۔

﴿١٠٩٢﴾ أو اسْتَعَطَ .

استعط ماضی معروف واحد غائب باب اختعال اِستِعَاطاً مصدر ہے ناک میں دوا ڈالنا، بیلغوی معنی ہے مگر تھم صرف دوا ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر پانی ڈالاتو بھی یہی تھم ہے جیسا کہ تشریح کے تحت آر ہاہے۔ معرف دوا ہی کے ساتھ خاص نہیں دوا ڈالے۔

#### ناك ميں دواڈ النا

روزہ کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے روزہ کی حالت میں وضواور عسل کرتے وقت ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا چاہئے اگر پانی د ماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ناک سے آگے منھ کی طرف بھی سوراخ ہے اور د ماغ کی طرف بھی پھر د ماغ سے پیٹ کی طرف الگ سوراخ ہے اوراحتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ سانس روک کر پانی چڑھائے د ماغ میں پانی نہیں چڑھے گا۔ (تخذ اللّٰمی:۱۱/۳، مطادی:۳۱۷)

﴿ ١٠٩٣ ﴾ أَوْ أَوْجَوَ بِصَبِّ شَيْءٍ فِي حَلْقِهِ عَلَى الْاصَحِّ.

آوجو ماضی معروف باب افعال سے مصدر ایجارًا مادہ وَ جُو ہے، کوئی چیز منے میں ڈالنااوراس کی تغییر صاحب کتاب نے بصب شیء فی حلقہ کہدکر کی ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بصب کے شروع میں جو باہے وہ او جو کی منظر کھی کے لئے ہے اور صَبُ باب (ن) کا مصدر ہے ڈالنا۔

ترجمه ياۋالكوئى چيزايخال مين سيح نربب كے مطابق۔

## حلق میں کوئی چیز ڈال لینا

مسئلہ بہ ہے کہ نکلی وغیرہ کے ذریعہ کوئی چیز حلق میں ڈال کراندر پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جائے گااور صرف قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں صبیح ترین ندہب یہی ہے۔

فائدہ: علی الاصح اس قید کا تعلق احتقن ، استعط، او جر تینوں سے ہے اور اس قید کولگا کرامام ابو پوسف کے قول سے احتراز ہے کہ وہ تینوں صورتوں میں کفارہ کے بھی قائل ہیں۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۱۷)

#### ﴿ ١٠٩٣ ﴾ أَوْ أَقُطَرَ فِي أَذُنِهِ دُهْنًا أَوْ مَاءً فِي الأَصِحِ .

اقطر علامہ شائ نے فرمایا ہے کہ پیلفظ دوطریقے سے پڑھ سکتے ہیں: (۱) معروف (۲) مجہول مجہول پڑھنے کی صورت میں فی اذنه اس کا نائب فاعل ہے اورا گلا جملہ مفعول ثانی ہے اور معروف پڑھنا اس کا مفعول ہے، اور فی اذنه اقطر کے تعلق ہے۔ اور معروف پڑھنا ہی اولی ہے جبیبا کہ مصنف کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

## و المرجمة المربية المام المربي المالي المربي المربي

## كان ميں تيل يا دوا ڈالنا

روزه کی حالت میں کان میں تیل اور دواؤالنے ہے روزہ فاسد ہوجاتا ہے قضالا زم ہوگی کفارہ نہیں اور کان میں خود بخو د پانی چلے جانے ہے روزہ نہیں ٹوٹنا لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا توایک قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۳۱۸) خلاصہ بید لکلا کہ تیل اور دوا کے ڈالنے سے بالا تفاق روزہ ٹوٹ جائے گا اور پانی کے خود بخو و چلے جانے سے بالا تفاق نہ ٹوٹے گا اور داخل کرنے ہے ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں دوقول ہیں: (۱) نہیں ٹوٹے گا اختارہ فی الہ داید و التبیین و صححه فی المحیط و فی الولو الحیة انه المحتار . (۲) ٹوٹ جائے گا مثله فی البزازید و استظهرہ فی الفتح و البرهان. (شامی بیروت: ۳۲۸/۳)

#### اختيارى مطالعه

حضرت اقدى مفتى سعيد احمد صاحب دامت بركاتهم فرماتے بين كه كان مين سيال دوا والنے سے بعض حضرات

کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹنا اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کان ہے آگے منے کی طرف تو بالا تفاق سوراخ نہیں گرد ماغ کی طرف سوراخ ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے جن حضرات کے نزدیک سوراخ ہے اللہ تفاق سوراخ نہیں وہ عدم نقض کے قائل ہیں اور میرے ان کے نزدیک کان میں دوا ڈالنا مفسد صوم ہے اور جن کے نزدیک سوراخ نہیں وہ عدم نقض کے قائل ہیں اور میرے نزدیک کان میں دوا نہ ڈالے لیکن اگر کوئی فرالے گئے کے دوزہ کی حالت میں کان میں دوا نہ ڈالے لیکن اگر کوئی ڈال لیے توروزہ نہ ٹوٹے گا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۲۱/۳)

## ﴿ ٩٥٠ ﴾ أَوْ دَاوَىٰ جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ وَوَصَلَ اللَّي جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ .

داوی مُدَاوَاةَ علاج كرنا، دواداروكرنا۔ حافقة پيك ميں كوئى ايبازخم ہوگيا جومعدہ كاندرتك جاتا ہاوروہ متقل وراخ بن گيا ہاس كو جا نفه كہتے ہيں جمع جَوَافِفُ . آمّة سركاوہ زخم جواندرونِ دماغ تك كُني گيا ہواور اللي جوفه كاتعلق جانفة سے ہاور اللي دماغه كا تعلق آمّة سے ہے۔

ترجمہ یا علاج کرے پیٹ کے زخم یا د ماغ کے زخم کاکسی دواسے اور وہ پہنچ جائے اس کے پیٹ یا و ماغ کے اندر تک۔

زخم بردوالگانا

فرماتے ہیں کہ اگر پیٹ میں کوئی زخم ہوگیا اور اس پر دوالگانے یا ڈالنے سے وہ دوامعدہ کے اندر پہنچ جائے توروزہ اوٹ جائے گاخواہ دواتر ہو یا خشک ہو، دونوں صورتوں میں تھم برابر ہے، ایسے ہی اگر سر پر زخم ہے اور اس پر دوالگائی وہ دماغ تک پہنچ گئ تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو چیز دماغ میں پہنچ تی ہے وہ وہاں نہیں تھہرتی وہ ضرور پیٹ میں اتر جاتی ہے، علا مدا بن تجمیم مصری فرماتے ہیں کہ دماغ اور پیٹ کے درمیان اصلی سوراخ ہے اور دماغ میں چڑھے والی ہر چیز پیٹ میں اتر جاتی ہے ہیں اتر جاتی ہے ہیں اس ناقض جو ف معدہ میں کسی چیز کا پہنچنا ہے۔ (البحر الرائق بیروت: ۲-۳۰۸ الحطاوی:

## ﴿ ١٠٩٧﴾ أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطْرٌ أَوْ ثَلْجٌ فِي الْاَصْحٌ وَلَمْ يَبْتَلِعُهُ بِصُنْعِهِ.

ترجمہ یا داخل ہوجائے اس کے حلق میں بارش یابرف صحیح ترین قول میں اور نہ نگلے اس کواپ فعل ہے۔ تشریع صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ وار کے منھ میں بلاا ختیار بارش کی بوندیا برف چلا گیا اور اس نے اسے نہیں نگلاتو روزہ فاسد ہوجائے گا اور صرف قضالا زم ہوگی اورا گراپنا اختیار ہے نگل گیا تو کھر کفارہ بھی ، وگا۔

﴿ ١٠٩٤ ﴾ أَوْ أَفْطَرَ خَطَأً بِسَبْقِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ اللَّي جَوْفِهِ .

### شرجی یا ٹوٹ جائے فلطی سے کلی کے پانی کے چلے جانے کے باعث اس کے پیٹ تک۔ حلق مدس نی سر

حلق میں پائی جلاجائے

اگر وضو وغیرہ کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے اور روزہ یا دتھا تو روزہ جاتا رہا قضا واجب ہے کفارہ نہیں لیکن پھر بھی دن بھر کھانا بینا جائز نہیں ہے۔ (شامی بیروت:۳۳۳/س،امدادالفتادیٰ:۱۳۲/۲)

﴿١٠٩٨﴾ أَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا وَلَوْ بِالْجِمَاعِ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى الْجِمَاعِ.

سرجمه یا تو رو ساس حالت میں کرزبردی کی گئی ہو، اگر چہ جماع کے ذریعہ ہے ہویا مجبور کی گئی جماع پر۔

روزه فاسدكرانے كاحكم

اس عبارت میں دومسئلے بیان کررہے ہیں: (۱) کسی نے دھمکی دے کر کسی روزہ دار کا روزہ فاسد کرادیا یعنی مثلاً صحبت کرنے پرمجبور کردیا تو ایسی صورت میں صرف قضالازم ہوگی کفارہ نہیں۔ (۲) کسی عورت کومجبور کیا گیااوراس سے زبردتی مجامعت کی گئی تو عورت پرصرف قضاء ہے کفارہ نہیں۔

﴿١٠٩٩﴾ أَوْ اَفْطَرَتْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهَا مِنْ اَنْ تَمْرَضَ مِنَ الخِدْمَةِ اَمَةً كَانَتْ اَوْ مَنْ كُوْحَةً .

توجیع یا توڑ دے اپنی جان پرخوف کرتے ہوئے اس بات کا کدوہ بیار ہوجائے گی خدمت کرنے سے خواہ باندی ہویا منکوحہ۔

# خدمت کرنے کی وجہ سے روز ہ توڑنے کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار باندی کواس بات کا پختہ یقین ہے کہ اپنے آقا کی خدمت کی وجہ سے بیار پڑجائے گی اس نے بیسوچ کرروزہ تو ژدیایا آزاد عورت کواس بات کا یقین ہے کہ شوہر کی خدمت کرنے کی وجہ سے بیار ہوجائے گی، بی خیال کر کے اس نے روزہ تو ژدیا تو ان دونوں صورتوں میں محض قضالا زم ہے۔

### ﴿ ١٠٠ ﴾ أَوْ صَبُّ أَحَدٌ فِي جَوْفِهِ مَاءً وَهُوَ نَائِمٌ .

صَبُ ماضی معروف واحد مذکر غائب باب (ن) صَبًّا مصدر ہے یانی ڈالنا، بہانا اور ہو ضمیر صافع کی جانب لوٹ رہی ہے اور یہ جملہ حال واقع ہور ہاہے۔ جوف پیٹ، ہر چیز کا اندرونی کھوکھلا حصہ جمع اجو ات.

قرجه به یا دال دیگوئی اس کے منصر میں پانی اس حال میں کدوہ سویا ہوا ہے۔ منافقہ میں مدمر میں اور کر منافقہ اس میں میں ایمواقد اکسی نیاس کر منبر میں افی ڈال واجدان پہنٹے

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دارسویا ہوا تھا کسی نے اس کے منھ میں پانی ڈال دیا جواندر پہنچ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیااوراب قضاء لازم ہے کفارہ نہیں۔

## ﴿ اللهُ أَوْ أَكُلَ عَمَدًا بَعْدَ أَكُلِهِ نَاسِيًّا وَلَوْ عَلِمَ الخَبَرَ عَلَى الْاَصَحّ.

ترجم یا کھالے جان ہو جھ کراس کے بھول کر کھانے کے بعدا گرچہ وہ مدیث کو جان لے بیج ترین تول میں۔ مجھولنے کے بعد جان ہو جھ کر کھانے والے کا حکم

اگرکسی کواپناروز ہ بالکل یا دنہ رہے اور بے خیالی میں کھالیا یا گیا تو روز ہ نہیں ٹو ٹما اب ایک شخص روز ہ دارہے اس نے بھول سے کھانے پینے سے روز ہ نہیں ٹو ٹما یا علم نہیں بہر حال پھر اس نے جان ہو جھ کر کھالیا تو اب اس خض پر قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوں کے یاصرف قضا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں فتی بہ تول بہی ہے اگر چدا یک روایت یہ بھی ہے کہ کفارہ نہی لازم ، وگا اور کفارہ لازم ، وگا اور کفارہ لازم ہول کے علت حضرت امام مالک کا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہویا غیررمضان کا گر روزہ دار بھول کر کھانے پینے سے فل کھائی لیے لیوروزہ نہیں ٹو ٹما ، اس مسئلہ میں صرف امام مالک کا اختلاف ہے ، وہ فرماتے ہیں بھول کر کھانے پینے سے فل روزہ نہیں ٹو ٹما ، اس مسئلہ میں صرف امام مالک کا اختلاف ہے ، وہ فرماتے ہیں بھول کر کھانے پہنے سے فل روزہ نہیں ٹو ٹما رمضان کا روزہ ٹو ب جاتا ہے اس اختلاف کی بنیا دیرمسئلہ میں نرمی ہوگئی ورنہ کفارہ لازم ہوتا۔

(شامی سے کا سے کھائی کے اس کے سے کہ کو کہ کو کہ کی کہ کا دیا ہوگئی ورنہ کفارہ لازم ہوتا۔

(شامی سے کہ کا سے کھائی کی کو کہ کو کہ کو کہ کا دیا ہوگئی درنہ کفارہ لازم ہوتا۔

(شامی سے کہ کو کہ کو کہ کا اس کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کھائی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھائی کو کہ کو کہ کو کھائی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کھائی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھائی کے کہ کو کو کہ کو کھائی کو کھائی کو کھائی کو کہ کر کھائی کو کہ کو کھائی کو کھائیں کو کھائی کھائی کو کھی کو کھائی کو کھائی

فائدہ: متن کی عبارت میں خرسے مراد صدیث رسول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے بھول کر کھایا یا پیاوہ روزہ نہ تو ڑے اس کئے کہ وہ کھانا اور بینا ایک رزق ہے جواللہ تعالیٰ نے اسے کھلا یا پلایا ہے۔ (تر ندی)

کفارہ وا جب نہ ہونے کی بیوجہ بھی ہوسکتی ہے کہ بھول کر کھانے والا اشتباہ میں پڑگیا اور اس نے بیسوچا کہ جان بوجہ کر کھانے سے روزہ ٹو ٹنا ہے تو اس نے نسیان کو عمد پر قیاس کر لیا اور بید خیال کیا کہ کھانا روزہ کے منافی ہے خواہ بھول کر یا جان بوجھ کر اور صدیث جس کا تذکرہ ماقبل میں آچکا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا تو اس شبہ کی وجہ سے کفارہ ساقط ہوگیا۔ (شامی بیروت: ۳۳۵/۳)

﴿١١٠٢﴾ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا .

فرجعه ياصحبت كرلي بهول كر پهر صحبت كرك جان بوجه كرية

شری اگرکسی کواپناروزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں بیوی سے سحبت کرلی تو اس کا روزہ بدستور باقی رہے گالیکن اگراس نے سیمھے کر کہروزہ جاتار ہااب جان ہو جھ کرصحبت کرلی تو صرف قضالا زم ہے کفارہ نہیں۔

### ﴿ ١١٠١ ﴾ أَوْ أَكُلَ بَعْدَ مَا نُوى نَهَارًا وَلَمْ يُبَيَّتُ نِيَّتَهُ :

لم بیت نفی جحد بلم در فعل ستقبل معروف باب تفعیل ت بیت تبییتا رات میں کی کام کوانجام دینا۔ خرجیت یا کھالے دن میں نیت کرنے کے بعد درانحالیکہ رات سے اس کی نیت نہ کی ہو۔

# صبح صادق کے بعد جان بوجھ کر کھانی لیاتو کیا تھم ہے؟

اس عبارت کومل کرنے کے لئے اولاً یہ بات ذہن شین رکھے کر دختان کے اواروز ہے اور نذر معین کے روز ہے ان میں حضرت امام مالک وشافعی واحمہ کے بزدیک صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے اگرضح صادق ہوگی اور نہیں کی تو روز ہنیں ہوگا اور احناف کے بزدیک صبح صادق کے بعد بھی نیت کرسکتے ہیں۔ (او جز المسالک: ۱۳/۱، عمدة القاری: ۲/۸ ک) اب سنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماہ مبارک میں ایک شخص نے صح صادق کے بعد روزہ کی نیت کی اور اس کے بعد جان ہو جھ کرکھا لی ایا یاصحبت کر لی تو اس کا روزہ فاسد ہوگیا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لا زم ہونا چا ہے تھا مگر چونکہ ائمہ ثلا شہ کے ند جب کے مطابق صبح صادق کے بعد نیت کرنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس لئے وہ روزہ وار ہی نہیں سمجھا جائے گا اب جو اس نے کھایا بیا ہے وہ غیر روزہ دار ہونے کی حالت میں کھایا بیا ہے تو ائمہ ثلا شہ کے اس ند جب کی بنا پر کفارہ کا گھم نہیں دیا جائے گا کیونکہ کفارہ ایک سزا کی بنا پر کفارہ کا تھم نہیں دیا جائے گا کیونکہ کفارہ ایک سزا

﴿ ١١٠٣﴾ أَوْ أَصْبَحَ مُسَافِرًا فَنُويُ الْإِقَامَةَ ثُمَّ أَكُلَّ .

## وجه یاسی کرے مسافر ہونے کی حالت میں چھیرنیت کرلے تھرنے کی چرکھالے

# مسافرشری نے بندرہ روز قیام کی نیت کر لی تو کیا تھم ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص میں کے وقت مسافر شرعی تھا اور اس نے میں حادق سے پہلے روز ہ رکھنے کا پختہ ارادہ کرلیا یا میں صادق سے پہلے روز ہ رکھنے کا پختہ ارادہ کرلیا یا میں صادق سے پہلے نیت نہیں کی (دونوں صورتوں میں حکم برابر ہے) پھر اس نے پندرہ روز ٹھبر نے کا ارادہ کرلیا اس کے بعد اس نے کھا پی کرروزہ فاسد کردیا یا پہلے روزہ تو ڈ دیا پھر اتامت کی نیت کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا، صرف تضالازم ہے اور اب بقیہ دن کھانا پینا حرام ہے کفارہ لازم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے مسافر تھا لہذا اس کو افطار کرنا جائز تھا اور کفارہ شبہ سے ساقط ہوجاتا ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۶۹)

﴿١١٠٥﴾ أَوْ سَافَرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ مُقِيْمًا فَأَكُلَ .

### و اسفر کرے سے بعداس حال میں کدوہ تھم تھا چھر کھالے۔

# روز ہ دار مقیم مسافر ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

صورت مسئلہ بہ ہے کہ ایک محض مقیم تھا اور روزہ سے تھا وہ صبح صادق کے بعد سفر میں چلا گیا اور پھر حالت سفر میں اس نے کھا پی کریا جہاع کر کے روزہ فاسد کر دیا یہ خیال کر کے کہ اب تو مسافر ہے تو اس پر قضا ہے کفارہ نہیں کیوں کہ سفر شروع ہوجانے کے بعد رخصت حاصل ہوجاتی ہے اس لئے شبہ بیدا ہوا پس کفارہ واجب نہیں، ہاں اگر کسی ضرورت کی بنا پر درمیان سفر سے وطن واپس آ گیا اور پھر جان ہو جھ کر کھا پی لیا تو اب قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا کیونکہ واپس لوشنے کی وجہ سے اس کا سفر ختم ہوگیا یا سفر کی نہیت ہے جل دیا گر ابھی اپنے جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے آگے نہیں بروھا بلکہ گھریا محلہ سے ہی لکلا تھا اور جان ہو جھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا کیونکہ ابھی تک وہ مسافر شرعی ہی نہوں۔ (مراقی الفلاح مع الطحالوی: ۳۱۹)

### ﴿١١٠٢﴾ أَوْ أَمْسَكَ بِلاَ نِيَّةٍ صَوْمٍ وَلاَ نِيَّةٍ فِطْرٍ .

### ورجع یار کارے بغیرروزہ کی نیت کے اور بغیرروزہ ندر کھنے کی نیت کے۔

## بلانیت بھوکا پیاسار ہے سے کیاروزہ ہوجائے گا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے رمضان شریف میں تمام دن یو نہی گز اردیا بغیر کھائے ہے نہ روزہ کی نیت کی اور نہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کی تونہ اور نہ رکھنے کی نیت کی تونہ ہوئے کے روزہ نہ رکھنے کی نیت کی تونہ ہوئے کے لئے نیت کی ناضر ور کی ہواتی ہے اور کھارہ اس مخص لئے نیت کرنا ضرور کی ہوجاتی ہے اور کھارہ اس مخص پرلازم ہوتا ہے جورزہ رکھنے کے بعد اس کوتوڑ دیاور یہاں نیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے روزہ بالکل نہیں پایا گیا اس لئے کھارہ لازم نہ ہوگا۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۲۹)

﴿ ١٠٤﴾ أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ جَامَعَ شَاكًا فِي طُلُوْعِ الفَجْرِ وَهُوَ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ بِظَنِّ الغُرُوبِ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ .

تستحر ماضی معروف باب تفعل سے سحری کھانا۔ مشاکا شک وشبہ میں مبتلا شک یشک دشتی اب (ن) جب صله میں فی آئے تومعنی :وں گے شک کرنا، شبہ کرنا۔

ترجیمی یا سحری کھائے یا صحبت کرے درانحالیکہ شک کرنے والا ہو سے صادق کے طلوع میں حالانکہ وہ طلوع ہو ہو کہ کا ن پر حالانکہ (ابھی ) سورج موجود ہے۔

# صبح صادق کے بعد غلطی سے کھانے والے کا حکم

اس عبارت میں تین مسلے بیان کررہے ہیں: (۱) اگر کسی کی آ نکھ دیر میں کھلی اور بید خیال ہوا کہ ابھی رات باتی ہے اس گمان پر سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا قضاروزہ رکھے اس گمان پر سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا قضاروزہ رکھے اور کفارہ واجب نہیں لیکن پھر بھی کچھ کھائے ہے نہیں اور روزہ داروں کی طرح رہے۔ (۲) سحری کے بعد کسی نے اپنی بوی سے صحبت کی اور اس کو بید شک تھا کہ ابھی ضبح صادق نہیں ہوئی ہے حالانکہ صبح صادق ہو چھی تھی اور سحری کا وقت ختم ہوگیا تھا تو اب اس صورت میں صرف قضالازم ہوگی کفارہ نہیں۔ (۳) اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے روزہ کھول لیا بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی چند منٹ باتی شھے تو روزہ جاتارہا، اس کی قضا کرلے کفارہ واجب نہیں اور جب تک سورج نہو فروب جائے کھانا پینا درست نہیں۔

﴿١١٠٨﴾ أَوْ أَنْزَلَ بِوَطْئِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ أَوْ بِتَفْخِيْدٍ أَوْ بِتَبْطِيْنِ.

ترجمه باانزال موجائ مرده بإجانورے وطی کرنے سے باران با پید پررگزنے سے۔

جانور ہے وطی کا حکم

صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار نے کسی مردہ عورت سے صحبت کی یا جانور سے تو چونکہ جامبین سے کمل تضاء شہوت نہیں ہے اس کے صرف تضالا زم ہے یا ایک فخص نے روزہ کی حالت میں اپنی ہوی کے پیٹ یا ران پرا پے عضوتا سل کو کررگر دیا جس کی وجہ سے انزال ہوگیا تو اس صورت میں صرف روزہ کی تضالا زم ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا۔

(درمخارمع الشامی معری: ۱۳۳۸ /۳ ، درمخارمع الشامی معری: ۱۳۳۸)

﴿ ١١٠٩ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ لَمْسِ .

قبلة بوسه جمع قُبَلٌ.

فرجمه يابوسد ليني الجهون (كسب)

بوس و کنار کی وجہ ہے انزال ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

ایک مخض نے ماہ رمضان میں دن کواپی زوجہ سے بوس و کنار کیا جس سے انزال ہوگیا تو اس صورت میں روزہ فاسدہ و جائے گابعد میں ایک روزہ قضاء کرنا واجب ہوگا، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ (فاوی دارالعلوم: ۲/ ۲۱۷، در فار :۳۳۸/۳)

﴿ اللَّهُ أَوْ ٱفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ ٱدَاءِ رَمَضَانَ .

### ترجمه یافاسد کردے رمضان کے اداروز ہ کے علاوہ۔

# غیررمضان کاروزہ قصداً توڑد نے تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کہا گرغیررمضان میں روز ہ رکھ کراس کو جان بو جھ کرتو ڑ دیا تواس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا مسرف قضالا زم ہوگی۔۔۔

تنبید: بانا چاہئے کہ یہاں عبارت میں اداء کی قیدلگا کریہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے قضاروزہ کے فاسد کرنے فاسد کرنے میں کفارہ نہ ہوگا، اداکی قیداس بات کو بیان کرنے کے لئے نہیں لگائی گئی ہے کہ قضاءرمضان کے فاسد کرنے میں قضا بھی نہ ہوگا۔ (شامی بیروت: ۳۳۸/۳)

﴿ اللهُ أَوْ وُطِئتُ وَهِيَ نَائِمَةً .

ترجمه ياصحبت كرائ كن اس حال ميس كدوه سوكى جوكى ہے۔

# سوئی بیوی سے صحبت کرنا

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت سوئی ہوئی تھی شو ہرنے اس حال میں اس سے وطی کر لی تو روز ہ فاسد ہو گیا اور عورت پر صرف قضالا زم ہے اور شو ہر پر قضا و کفار ہ دونوں لا زم ہوں گے۔ (شامی:۱۴۳/۲، شامی بیروت:۳۳۹/۳)

﴿ ١١١٢﴾ أَوْ أَقُطَرَتْ فِي فَرْجِهَا عَلَى الْأَصَحّ.

اقطرت ماضی معروف باب افعال سے ٹیکانا بھوڑ اتھوڑ ابہانا۔ شرجی یا ٹیکا لے (کوئی عورت) اپنی شرمگاہ میں صحیح مذہب پر۔

## شرمگاه میں دواڈ النا

اگرکوئی عورت شرمگاه میں دواڈ ال لیتو فور آاس کاروز ہٹوٹ جائے گا اورروز ہ کی قضاء بغیر کفارہ کے لازم ہوگ۔ (البحرالرائق:۳۰۱/۲)

﴿ اللهِ أَوْ أَذْخُلَ إِصْبَعَهُ مَبْلُوْلَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهنِ فِي دُبُرِهِ .

مبلولة اسم مفعول مؤنث باب نصرے بَلَّ بَلَلا بَعُلُونا، تركرنا، مبلولة كَ مَعَىٰ بَعِيَّى بُولَى۔ ورجيك يادافل كرلے اپني انگل اس حال ميں كدوه بعيَّى بوكى ہے پانى يا تيل سے اپنے پاخانہ كے مقام ميں۔

# د برمیں انگلی داخل کرنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے پیچھے کے راستہ میں انگلی ڈالی تو اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) اگر خشک انگلی داخل کرے جس پر پانی یا دوا کا پچھاٹر نہ ہوتو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (۲) اگر تر ہاتھ ڈالا یا دواوغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹو، نے جائے گا اور قضالا زم ہوگی۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۷۰)

﴿ اللهِ أَوْ أَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا الدَّاخِلِ فِي المُخْتَارِ.

و اخل کر لے کوئی عورت بھیگی ہوئی انگلی کواپن شرمگاہ کے اندر کے حصہ میں پندیدہ قول کے مطابق۔

# عورت كاشرمگاه ميں انگلي داخل كرنا

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ سی عورت نے اپنی فرج کے اندرونی حصہ میں بھیگی ہوئی انگلی داخل کرلی تو فورا اس کاروزہ افٹ جائے گا۔ (شامی مصری:۱۳۵/۲، شامی بیروت:۳۲۹/۳)

﴿ ١١١٥﴾ أَوْ أَدْخَلَ قُطْنَةً فِي دُبُرِهِ أَوْ فِي فَرْجِهَا الدَّاخِلِ وَغَيَّبَهَا .

قطنة روئى كالكرا، پهايد غيب ماضى معروف باب تفعيل سے چھپانا، غائب كرنا۔

ن اندرونی کانکرااین یا خانه کی جگه میں یا ( داخل کر لے اس کو )عورت اپنی اندرونی شرمگاه بن اوراسے غائب کردے۔

# دُ بر میں روئی وغیرہ داخل کرنا

مسکہ یہ ہے کہ کسی مرو نے اپنے بیچھے کے راستہ میں روئی یا کوئی چیتھڑ ایا لکڑی داخل کر لی یاعورت نے اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کر کے اس کو کمل اندر پہنچا دیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا اور قضا لازم ہوگی۔

﴿ ١١١١﴾ أَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ دُخَانًا بِصُنْعِهِ .

وجن یاداخل کرلےا ہے حلق میں دھواں اپ فعل ہے۔

# قصدأ دهوان سوتكهنا

اگر کوئی مخص روزه کی حالت میں اگر بتی اورلوبان وغیره کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منھ میں وافل کرے تو

روزه فاسد موجائے گا۔ (شامی مفری: ۱۳۳/۲)، شامی بیروت: ۳۲۷ / ۳۲۷) اور حقد بیزی پینے ہے بھی روزه ٹوٹ جاتا ہے اور قضالا زم موتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے بعنی اگر اسے نفع بخش سمجھا تب تو کفارہ وقضا دونوں لازم موں مے ورند مرف قضا ہوگی۔ (فنا وی دارالعلوم: ۲/۲۱۹، شامی:۱۳۳/۲)، شامی بیروت: ۳۲۷)

﴿ كَاللَّهُ أَوِ استَقَاءَ وَلُو دُونَ مِلْءِ الفَمِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ وَشَرَطَ اَبُوْ يُوسُفَ مِلْءَ الفَمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

ذون ظرف مكان منصوب، مضاف اليد كے مطابق اس كے معنى مختلف بيں يہاں پرمرادكم، كم درجه جيسے هذا الشيء دُون كَذَا بير چيزاس سے كم درجه كى ہے۔

ترجیب یا جان بوجه کرتے کردے اگر چرمنی بھرسے کم ہی ہو، ظاہر روایت میں اور شرط لگائی امام ابو یوسف نے مند بھر کی اور بھی تھے ہے۔

### روزه میں قے ہونا

اگرروز وی حالت میں قصدائے کی تو منے محرقے ہونے کی صورت میں بالا تفاق روز ہ ٹوٹ جائے گا اور اگر منے محر منہ موتوا مام محرکے زدیک ہونے گا۔ (شامی مصری:۱۵۲/۲)

﴿ ١١١٨﴾ أَوْ اَعَادَ مَا ذَرَعَهُ مِنَ القَى وَكَانَ مِلْءَ الفَمِ وَهُوَ ذُاكِرٌ لِصَوْمِهِ .

ذرعهٔ القى بافتيارقے آجانا۔

ترجيمه يالونالياس قے كوجوخود بخو د ہوئي اوروه مند بھرتھی حالانكهاس كوروزه ما د ہے۔

سرے فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کسی کوخود بخو دیتے آئی اور وہ منھ بھر کرتھی پھراس نے اسے تصدأ **کوٹالیا تو روزہ نوٹ** جائے گا اوٹالیا تو روزہ نوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی اور اگر منھ بھر سے کم تھی اوز پھر قصد اُلوٹالیا تو بھی روزہ نوٹ جائے گا جیسا کہ فقادی عالمکیری میں لکھا ہے (۲۰۴۱) گرعلا مہ طحطاوی نے عدم فسادکواضح کہا ہے۔

﴿ ١١١٩ وَ اكُلَ مَا بَيْنَ ٱسْنَانِهِ وَكَانَ قَدرَ الْحِنْمُصَةِ .

مِينٌ جَعْ أسنان وانت ـ حِمْصٌ وحِمَّصَةُ چناـ

مرجمه یا کھالے اس چیز کوجواس کے دانتوں میں ہاوروہ چنے کی مقدار بھی۔

تسری اگرکوئی غذا چنے کی بقدر دانت میں پھنسی رہ جائے بھر منھ سے نکا لے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد ہوجائے گااور قضالا زم ہوگی اور اگر منھ سے باہر نکال لیا پھر کھایا تو قضاو کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

### ﴿ ١١٢) ۚ أَوْ نَوَى الصَّوْمَ نَهَارًا بَعْدَ مَا أَكُلَ نَاسِيًا قَبْلَ إِيْجَادِ نِيَّتِهِ مِنَ النَّهَارِ.

ترجمه یا نیت کرے روز ہ کی دن میں بھول کر کھانے کے بعد دن کے وقت روز ہ کی نیت کو وجود میں لانے سے پہلے۔

# بھول کر کھانے کے بعد نیت کر لی او کیا تھم ہے،

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں کسی نے بھول سے کھالیا یا پی لیااس کے بعد رمضان کا خیال آیا تو روزے کاارادہ کرلیااور بھول کر کھانے پینے سے پہلےاس نے روزہ کی نیت بالکل نہیں کی تھی تواگر چہ یہ کھانا پینا بھول کر کھایا گیا گر پھر بھی اس پر قضالا زم ہوگی ہاں اگر روزہ کا ارادہ کر رکھا تھااور پھر بھول کر کھالیا یا پی لیا تواب روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۲۵۰)

﴿ اِللَّهُ اَوْ اُغْمِى عَلَيْهِ وَلَوْ جَمِيْعَ الشَّهْرِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَقضِى الْيَوْمَ الَّذِى حَدَثَ فِيْهِ الإغْمَاءُ او حَدَثَ فِي لَيْلَتِهِ .

اغمی ماضی مجبول باب افعال سے اِغماء مصدر ہے غثی طاری ہونا، بے ہوش ہونا اور اغماء ایک بیاری ہے جس میں انسان کے قوئ میں کمزوری ہیدا ہوجاتی ہے۔ حدث ماضی معروف باب (ن) محدُوْ فَا (م) ہے پیش آنا۔ مسر میں انسان کے قوئ میں کمزوری ہوجائے اس پراگر چہتمام مہینہ ہو گریہ کہ قضائبیں کرے گاس دن کی کہ جس دن بیروش طاری ہوئی یا طاری ہوئی اس دن کی رات میں۔

# روز ہ کی نبیت کے بعد بے ہوش ہو جائے

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کی محف نے سحری کھائی اورروزہ کی نیت بھی کرلی اس کے بعد دن میں یا ای رات میں اس پر ہے ہوشی طاری ہوگئی اور کئی دن تک ہے ہوش رہایا پورا ماہ ہے ہوش رہا تو جس دن ہے ہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کی قضا تو نہ کر ہے ہوشی دن ہے ہوش رہا تو جس دن ہے ہوش رہا اس دن روز ہے کی نیت کے ساتھ روزہ کوتو ڑنے والی چیز دل سے باز رہا اس لئے اس دن کی قضا واجب نہ ہوگی اور اس کے بعد کے ونوں میں نیت نہیں پائی گئی ماس لئے ان دِنوں میں روزہ کوتو ڑنے والی چیز ول سے رکناروزہ شارنہ ہوگا اور نیت اس لئے نہیں پائی گئی کہ ہے ہوشی طاری ہونا مانع نیت ہے۔ (انوار القدوری: اللہ ۲۸۲ ، مراقی الفلاح: ۳۷۰)

﴿ اللَّهُ أَوْ جُنَّ غَيْرَ مُمْتَدٍّ جَمِيْعَ الشَّهْرِ

جُنَّ جُنُونًا وَتَجَنَّنَ بِإِكُلِ مِونا، ديوانه بننا، آپ سے باہر مونا اور جِنَّةٌ بَمعنی ديوانگی پاگل پن آسيب كا اثر۔ معتد پھيلايا گيا، دراز كيا گيا، لمبا، طويل۔

ترجيه يا پاکل ہوجائے اس حالت میں کہ (اس کا جنوِں) تمام ماہ متد نہ رہا ہو۔

صورت مسلایہ ہے کہ اگر مجنون کورمضان کے کسی حصہ میں افاقہ ہوگیا تو گزرے ہوئے دِنوں کی قضا کرے گااور آئندہ دِنوں کے دوزے رکھے گاجتی کہ اگر رمضان کے آخری دن میں زوال سے پہلے بھی اس کوآ رام ہوگیا تواس صورت میں اس پران تمام روزوں کی قضالا زم ہوگی جن میں وہ پاگل رہااور اگر سارار مضان گزرگیااور اس کوآ رام نہیں ہواتواس پرقضانہیں وہ غیر مکلف ہوگیا۔

﴿ ١١٢٣ ﴾ وَلا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِإِفاقَتِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بَعدَ فَواتِ وَقتِ النِّيَّةِ فِي الصَّحِيحِ.

آفاقة باب افعال كامصدر ہے اصلی حالت پرآنا، اَفَاقَ المهجنو نُ من جنو نه دیوانہ کوہوش آنا، دیوانگی دورہونا۔ توجیع اور لازم نہ ہوگی اس پر تضااس کے ہوش میں آجانے ہے رات کو یا دن کونیت کا وقت ختم ہوجانے کے بعد سیج مذہب کے مطابق۔

# اگر مجنون كوجنول سے افاقه ہوجائے تو كيا حكم ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری دن میں زوال کے بعد یعنی نیت کا آخری وقت گزرجانے کے بعد کی محنون کو جو پورے مہینہ مجنون رہا آرام ہوا تو اس پر قضا نہ ہوگ، مجنون کو جو پورے مہینہ مجنون رہا آرام ہوا تو اس پر قضا نہ ہوگ، صاحب مراقی الفلاح نے لکھا ہے و علیہ الفتوی لان اللیل لا یصام فیہ ولا فیما بعد الزوال کما فی مجموع النوازل والمجتبی والنهایة وغیرها وهو مختار شمس الائمة . (مراقی الفلاح: ۲۷۰)

فصل

﴿ ١١٢٣﴾ يَجِبُ الإمْسَاكُ بَقِيَّةَ اليَوْمِ عَلَى مَنْ فَسَدَ صَوْمُهُ .

ترجمه واجب ہے رُ کے رہنادن کے باقی حصد میں اس خفس پر کہ جس کاروز ہ فاسد ہو گیا۔

فسادروزه كاحكم

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر کسی شخص کاروزہ فاسد ہوگیا تو دن کا جوحصہ باتی بچا ہوا ہے اس میں کھانے پینے وغیرہ سے پر میز کرے اور شام تک روزہ داروں کی طرح رہے اور روزہ کا فاسد ہونا خواہ عذر کی دجہ سے ہویا بغیر عذر کے۔

### ﴿ ١١٢٥ ﴾ وَعَلَى حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا بَعْدَ طُلُوع الفَجْرِ.

ترجمہ اوراس حض ونفاس والی عورت پرجو پاک ہوئی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد۔ تشریب اگر کوئی عورت رمضان کے دن میں حیض ونفاس سے پاک ہوگئ تو اس پردن کے باقی حصہ میں روزہ کوتو ڑنے والی چیزوں سے رکناواجب ہے۔

﴿ ١١٢١﴾ وَعَلَى صَبِيٌّ بَلَغَ وَكَافِرِ ٱسْلَمَ وَعَلَيْهِمُ الذَّضَّاءُ إِلَّا الاَحِيْرَيْنِ.

ترجید اوراس بچه پرجو بالغ ہوا اور اس کافر پرجومسلمان ہوا اور ان سب پر قضا لازم ہوگی مگر اخیر کے دو آ دمیوں پر۔

## بجداور كافر كامسئله

رمضان کے دن میں ایک نابالغ بچہ بالغ ہوگیایا کافر مسلمان ہوگیا تو یہ دونوں بقیہ دن میں کھانے پینے اور صحبت وغیرہ سے پر ہیز کریں تا کہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے رمضان کے مقدس وقت کا حق پورا اورا ہوجائے سیکن اس کے باوجود اگر بچھ کھا فی لیا تو ان پر اس دن کی قضاء واجب نہ ہوگی، ہاں اس دن کے بعد جو رمضان کے ایام ہیں ان کے روز ہاں پر فرض ہوں مے کیونکہ اب ان کے اندرروزہ کی اہلیت موجود مہے کہ عاقل بالغ مسلمان ہیں اور شرعی اعذار سے پاک ہونے والی عورتوں پر اس دن کی قضاء ہمی بعد میں لازم ہوگی جس دن وہ پاک ہوئی ہیں کین بالغ ہونے والے بچہ اور مسلمان ہونے والے کافر پر اس دن کی قضانہ ہوگی۔

# فَصلٌ فِيُمَا يُكرَهُ لِلصَّائمِ وَفِيهُمَا لاَ يُكرهُ وَمَا يَستجِبُّ

( پیکسل ان چیز دل کے بیان میں ہے جوروز ہ دار کے لئے مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں اوروہ چیزیں جومستحب ہیں )

﴿ ١١٢٤ ﴾ كُرِهَ لِلصَّائِمِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ ذُوقٌ شَيْءٍ وَمَضْغُهُ بِلاَ عُذْرٍ

ذوق باب (ن) چكسنا، ذا تقدمعلوم كرنار مضغة مَضَغَ يهْضَغُ مَضْغًا چبانا، باب نتج ـ

خرجمه مكروه بروزه دارك لئے سات چيزيں چكھناكسى چيز كا اوراس كا چيا نابلاعذر

ن با عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روز ہیں کراہت تحریمی آ جاتی ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہوتو پھر کوئی کر اہت جس بیل کر ہوتو پھر کوئی کر اہت نہیں ہے، مثلاً کسی عورت کا خاوند بدمزاج ہوتو کھانے کا نمک چکھ لیا کرے اور پھرتھوک دے یا اپنے شیرخوار

بچە كۇكۇ ئى چىز چبا كركھلانا جا سے اور وہاں كوئى غيرروز ہ دار نہ ہوتو بچه كى حفاظت كى خاطر عورت چباسكتى ہے۔ (مراتى الفلاح: ۳۷۱)

#### ﴿ ١١٢٨ وَمَضْغُ العِلْكِ .

علك درخت كاكوندجوچان سندكط، جمع عُلوك و أعْلاك واحد عِلْكَةً.

ترجمه ادر كوندكا جبانا

سرے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار گوند چہالے تواس کاروزہ فاسدتو نہ ہوگا البتہ روزہ دار کے لئے گوند چہانا مروہ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پچھا جزاء حلق سے پنچا تر جائیں اورا گرزبان سے لفافہ کا گوند جائے کرتھوک دیتا ہے اور پھراس کے بعد تھوک نگل جاتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بغیر تھوکے نگلتا ہے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ (احسن الفتاویٰ:۳۳۲/۳ ،ایشاح المسائل:۸۱ ،درمختار:۳/۲/۲ ،درمختار بیروت:۳۵س/۳)

﴿١٢٩﴾ وَالقُبْلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ إِنْ لَمْ يَامَنْ فِيْهِمَا عَلَى نَفْسِهِ الإِنْزَالَ أَوِ الجِمَاعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ.

ترجیه اور بوسدلینااورساتھ لٹانا اکراطمینان نہ ہودونوں میں اپنفس پرانزال یا جماع ہے، ظاہرروایت میں۔
بحالت صوم بیوی سے دل لگی کرنا

روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آ دمی کے لئے مکروہ ہے جس کو انزال یا ہمبستری کا خطرہ ہولیکن جس مخص کوخطرہ نہ ہووہ لیٹ سکتا ہے۔ (در مختار مع الشامی:۱۵۳/۲) در مختار مع الشامی بیروت: (در مختار مع الشامی:۳۵۳/۲)

﴿ ١١٣٠ وَجَمْعُ الرِّيْقِ فِي الْفَمِ ثُمَّ ابتلاَّعُهُ .

رِيقَ جَع ازياق ورِياق تفوك العاب

ترجم اورتهوك كااكشاكرلينامنيين بمراس كونكل جانا

تھوک نگلنا

منھ میں تھوک جمع کر کے نگلناروزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ (ہندیہ: ۱۹۱/)

﴿ ١٣١١ ﴾ وَمَا ظُنَّ أَنَّهُ يُضَعِّفُهُ كَالْفَصْدِ وَالْحَجَامَةِ .

فصد فصد يَفْصِدُ فَصْدًا بِابِ ضربِ فسدكرنا، فاسدخون ثكالنا، رك كھول كر۔ حجامة حَجَمَ يَحْجُمُ مَحْجُمُ الله الله الله الله فاسدخون ثكالنا۔

ترجمه اوروه چیز ( که جس کے متعلق بیر خیال ہو) کہاس کو کمز در کر دے گی جیسے فصداور سینگی لگوا نابہ

# خوان نكلوانا

روزہ کی حالت میں ہرابیا کام جس سے القدرضعف کا اندیشہ ہو کدروزہ توڑو ینا پڑجائے گا اختیار کرنا مکروہ ہے اور کمزوری کا اندیشہ نہ ہوتو جائز ہے مثلاً شوگر شیبٹ کرنے کے لئے خون دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے اور روزہ میں خاص طور پر فرض روزہ میں کسی مریض کوخون کی بوتل دینا مکروہ ہے، ایسے ہی سینگی لگوانا یا فصد کرانا کیونکہ کمزوری کا اندیشہ ہے اورفوری دوالینی پڑسکتی ہے۔ (تخة الرمی: ۱۴۸/ ۱۹۸)، عالمگیری: ۱۹۹/ ۱۹۹، تاضی خاں: ۱۲۰۸/

## ﴿ ١١٣٢ ﴾ وَتِسْعَةُ اَشْيَاءَ لَا تُكُرَّهُ لِلصَّائِمِ القُبْلَةُ وَالمُبَاشَرَةُ مَعَ الْأَمْنِ.

ورنوچزی کروه نیس مروه بیس روزه دار کیلئے بوسه لینا اور ساتھ لیٹنا بحالت امن ۔

تشریب روزہ کی حالت میں اپنی ہوی ہے ہوں و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آ دمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے۔ ہم کوانزال یا ہمبستری کا خطرہ نہ ہو، لہذا ہوڑھے آ دمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے۔

## ﴿ ١١٣٣﴾ وَدَهْنُ الشَّارِبِ وَالكَّحْلُ وَالحَجَامَةُ وَالْفَصْدُ .

ترجيب ادرمونجور) وتيارا كانااورمرمدلكانااور تجيني لكوانااور فصدكرانا

روزه کی حالت بین مونجیوں پرتیل لگانابلا کرانت جائزے، ایسے ہی آنکھ میں سرمدلگانے ہے روزه میں کوئی خرابی نہیں آتی ، روزه بدستور باتی رہتا ہے، ایسے ہی سینگی لگوانا یا فصد کرانا بلا کراہت درست ہے جبکہ غیر معمولی کمزوری نہ پیدا کرے۔

﴿ ١١٣٣﴾ وَالسِّوَاكُ اخِرَ النَّهَارِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ كَاوَّلِهِ وَلَوْ كَانَ رَطَبًا أَوْ مَبْلُولًا بِالْمَاءِ.

ترجیمی اور مسواک کرنا دن کے آخر حصہ میں بلکہ وہ مسنون ہے جیسے دن کے اول (حصہ) میں اگر چہ مسواک ہری ہویا یانی میں بھیگی ہوئی ہو۔

روزه میں مسواک کا حکم

صیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جونماز مسواک کرکے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نمازوں سے ستر گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (مراقی الفلاح: ۳۷۲) روزہ کی حالت میں بھی ہروضو میں مسواک کرنا سنت ہے روزہ وار کے منه کی جو بواللہ تعالیٰ کو پیند ہے مسواک اس سے مانع نہیں ہے۔ (ہدایہ: ۱/۲۱۱) حضرت امام شافعیؒ نے زوال کے بعد مسواک کرنے کو مکروہ فر مایا ہے انہیں کے مذہب کور دکرنے کیلئے صاحب کتاب نے ''احو النھار'' کی قیدلگائی ہے، اور فر مایا ہے کہ مسواک ہروفت کر سکتے ہیں۔ (طحطا وی:۳۷۲)

#### اختياري مطالعه

اگرمسواک کرتے وفت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پہیٹ میں پہنچ جائے تو اس سے روز ہ فاسد نہیں ہوتا۔ (احسن الفتاویٰ:۴/۴۳۵)

## \* ﴿ ١١٣٥ ﴾ وَالمَضْمَضَةُ وَالإسْتِنْشَاقَ لِغَيْرِ وُضُوْءٍ.

فرجه اورکلی کرنااورناک میں پانی چڑھاناوضو کے علاوہ کے لئے۔

شریب روزہ کی حالت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جبکہاس کا ارادہ وضو کانہیں ہے محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے ایسا کرنا بلا کراہت درست ہے گرناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہوجاتا ہے۔ (ہندیہ: ۱۹۹/)

## ﴿١٣١) وَالْإِغْتِسَالُ وَالتَّلَقُفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلِّ لِلتَّبَرُّدِ عَلَى المُفْتَى بِهِ.

تلفف باب تفعل ہے ہے لیٹنا۔ تبرد باب تفعل کا مصدر ہے ٹھنڈک چاہنا، کہا جاتا ہے نَزَلَ من الماءِ يَتَبَرَّدُ وہ ٹھنڈک کی فاطر یانی بیں اترا۔

ترجی اور عسل کرنااور لیٹنا بھیکے ہوئے کپڑے میں شنڈک ماصل کر نے کے لئے مفتیٰ بند ہب کے مطابق مطابق مستدی گری یا پیاس کی وجہ سے روزہ کی حالت میں بار بارغسل کرنا بلا کراہت درست ہے،ایسے ہی روزہ کی حالت میں رومال بھاؤ کرسر پررکھنااور بھیکے ہوئے کپڑوں میں لیٹنا بلا کراہت جائز ہے۔ (درمخارم الشامی:۱۵۲/۲)

## ﴿ ١٣٢ ﴾ وَيَسْتَحِبُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ السَّحُوْرُ وَتَاخِيْرُهُ وَتَعْجِيْلُ الفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْم غَيْم

سحور (سین کے زبر کے ساتھ) کے معنی ہیں تحری کا کھانا اور سُحود (بالضم) کے معنی ہیں تحری کھانا۔ شیم بادل جمع غُیُومٌ.

ترجیب اور مستحب ہے اس کے لئے (روزہ دار کے لئے) تین چیزیں سحری کھانا اور اس کولیٹ کر ہا اور افطار میں جلدی کرنا بادل کے دن کے علاوہ میں۔

## مستخبات ِروزه کابیان

اس عبارت میں تین مستحبات روزہ کو بیان کررہے ہیں. (۱) پھی نہ پھی تھرکی کے وقت کھایا جائے خواہ تھوڑا ماہی ہویا ایک گھونٹ پانی ہو، بی نے فر مایا سحری کھایا کرو، بیٹک سحری کھانے میں یا سحری کھانے میں برکت ہے، سحری میں پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں ، مندا حمد میں روایت ہے جس نے ایک لقہ کھایا اس نے سحری کھائی اور سنن سعید بن منصور میں روایت ہے: جس نے ایک گھونٹ پیا اس نے سحری کھائی اور ایک حدیث میں ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق، سحری کا ایک لقہ ہے اور سحری کھانے اس فرق، سحری کا ایک لقہ ہے اور سحری کھانے میں برکت سے کہ دل نہیں دُکھتا جس نے کی وجہ سے سحری نہیں کھائی اس کا ول وہ پہرتک دُکھتا رہتا ہے اور زوال کے بعد مسلسل افطار کا انتظار رہتا ہے نیز کھانا پینا روزہ میں مددگار ہوتا ہے اور سحری کھانا گر سحری کھانا گر سے مسلم اور اہل کتاب کے روزوں کے در میان امتیاز ہوتا ہے، نیز اس میں سنت کی ا جاع نشاط میں زیاد تی اور دعا قبول ہونے کی گھڑی میں دعا کا موقع ملنا اور دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ (۲) ضبح صادق کے قریب سحری کھانا گر اور دعا قبول ہونے کی گھڑی میں دعا کا موقع ملنا اور دیگر بہت سے فوائد ہیں۔ (۲) ضبح صادق کے قریب سے دوافظار میں جاند تھ تیں اند تع تالد تعالی ارشاوفر ہاتے ہیں: جھے میرے بندوں میں وہ بند سے زیادہ پہند ہیں جوافظار میں جلای کرتے رہیں ہیں۔ ایک حدیث میں آ پ نے فر مایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک افطار میں جاندی کرتے رہیں گے۔ میں۔ ایک حدیث میں آ پ نے فر مایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک افطار میں جاندی کرتے رہیں گے۔ کہ بی کا افظار کیں۔ ایک حدیث میں آ پ نے فر مایا لوگ برابر خیر میں رہیں کے جب تک افطار میں جانب اور افرار)

فَصُلٌ فِي العَوَارِضِ

(فصل عوارض کے بیان میں لیعنی وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ توڑدینا جائز ہے)

﴿ ١٣٨﴾ لِمَنْ حَافَ زِيَادَةَ المَرْضِ أَوْ بُطُءَ البُرْءِ وَلِحَامِلٍ وَمُرضِعٍ حَافَتُ نُقْصَانَ العَقْلِ اَو المَرضَ عَلَى نَفْسِهِمَا نَسَبًا كَانَ أَوْ رَضَاعًا .

بُطَة بَطُو (ک) بُطًا وبِطَاءً وبُطُوءًا ست پڑنا،ست رفتار،ونا۔ بُرْءٌ وَبُرُوءٌ شفا، صحستیابی۔ بَرِئ یَبُواءُ بَرْنًا وبُرْنًا باب(س) صحستیاب،ونا۔ مُرْضِع دودھ پلانے والی (مال) رِضَاعًا راء پرفتح اور کرودونوں لغت ہیں مرراء کافتح اصل ہے ضیح لغت میں باب(س)سے ہادراہل نجدنے کہاہے کہ باب(ض)سے ہے لغت میں رضاعت چھاتی سے دودھ چوسنے کو کہتے ہیں۔ نفسهم تثنیہ کی شمیر کا مرجع حال اور مرضع ہے۔

ترجیب (روزہ ندر کھنا جائزہ ہے) اس مخص کے لئے جوخوف کرے بیاری کے بڑھ جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اور جانے کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کے لئے کہ خوف کرے عقل کے نقصان کا یا ہلا کت کا یا بیاری کا اپنے اوپر بچنسبی ہویارضاعی۔

#### أعذارمتيجه

اس عبارت میں چندمسائل کا بیان ہے: (۱) روز ہ رکھنے کی وجہ ہے جس کی بیاری بڑھ جاتی ہے تو ایسے مریف کو رمضان شریف میں روز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے، پھر جب تندرست ہوجائے اور روز ہ رکھنے کے قابل ہوجائے تو اس کی قضا کرے۔ (۲) اگر روز ہ رکھتا ہے تو زیادہ دیر میں صحت باب ہوگا تو ایسے مریض کے لئے بھی روز ہ ندر کھنا جائز ہے۔ (۳) حالت جمل میں عورت کے اندرروز ہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا بچہ کی طرف سے اندیشہ ہوتو روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے۔ (۳) اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہوکہ روز ہ رکھنے کی وجہ سے شیر خوار بچہ اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے۔ آگر ماتے ہی یا فرائن کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے، آگر ماتے ہی ذوالی عقل کا اندیشہ ہوتو ان تمام صورتوں میں روز ہ افطار کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کرے، آگر ماتے ہیں کہ بچرنہیں ہو یا کسی کا دودھ پیتا لے رکھا ہو۔

﴿ اللهُ وَالْخَوْفُ المُعْتَبَرُ مَا كَانَ مُسْتَنَدًا لِغَلَبَةِ الظُّنِّ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ اِخْبَارِ طَبِيْبٍ مُسْلِمٍ حَاذِق عَدْل .

تجوبه آزمائش جائج، کسی کام کوکر کے ویکنا تا کہ اس میں نقص باقی ندر ہے جمع تَجَادِبُ . حاذق با کمال، ماہر، ہوشیار جمع حُدًّاق.

ترجیب اورخوف جس کااعتبار کیا جاتا ہے وہ خوف ہے جوتصدیق شدہ ہوغالب گمان ہے (یہ غالب گمان) تجربہ کے ذریعیہ ہویادیندارمسلمان ماہر حکیم کے خبر دینے ہے ہو۔

سری جس خوف کا تذکرہ اس سے پہلی عبارت میں آیا ہے اُس خوف سے مرادیہ ہے کہ مریض کوخود نالب گمان ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جان خطرہ میں پڑجائے گی یا بہاری بڑھ جائے گی یا ماہر طبیب مسلم نے خبر دیدی ہے تو ایسے مریض کوروزہ ندر کھنے کی شرعی اجازت ہے۔

﴿ ١١٣٠ ﴾ وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطْشٌ شَدِيْدٌ أَو جُوْعٌ يُخَافُ مِنْهُ الهَلَاكُ .

عطش پیاس۔ عَطِشَ یَعْطَشُ عَطَشًا باب سمع سے، پیاس لگنا، پیاسا ہونا۔ جوع بھوک، فاقد جَاعَ یجُوْعُ جَوْعًا وِجَوْعَةً وِمَجَاعَةً باب(ن) بھوکا ہونا، بھوک لگنا، فاقد مست ہونا۔

اوراس محفل کے لئے کہ جس کو سخت پیاس یا بھوک گی ہو کہ جس سے مرجانے کا خطرہ ہو۔

تشریب کسی ممل کی وجہ ہے بے صد بھوک پیاس لگ گئ اور اتنا بیتاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ اور دینا درست ہے لیکن اگر خود قصد آاس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایس حالت ہوگئ تو گناہ گار ہوگا اور کفارہ ادا

کرنے کے بارے میں دوقول ہیں ایک قول میہ کہ لازم ہوگا اور دوسرا قول میہ کہ لازم نہ ہوگا۔ ( درمختار مصری: ۲/۱۵۸، بیروت:۳/۳۵)

﴿ ااا اللهِ وَلِلْمُسَافِرِ الفِطْرُ وَصَوْمُهُ آحَبُ إِنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ تَكُنْ عَامَّةُ رُفَقَتِهِ مُفْطِرِيْنَ وَلاَ مُشْتَرِكِيْنَ أَوْ مُفْطِرِيْنَ فَالاَفْضَلُ فِطْرُهُ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ وَلاَ مُشْتَرِكِيْنَ أَوْ مُفْطِرِيْنَ فَالاَفْضَلُ فِطْرُهُ مُوَافَقَةً لِلْجَمَاعَةِ

لم مضرہ نفی جحد بلم در نعل مستقبل معروف ضَوَّ يَضُوْ ضَوَّ انقصان دينا، اور يہاں ضرر سے مرادوہ ضرر ہے كه جس ميں جان كا خطرہ ہے تو چھر مسافر كے لئے روزہ تو رُناواجب ہے دُفقة ساتھيوں كى جماعت، جمع دُفقة ودفاق جمع الجمع أَدْ فَاق.

ترجیمی اورمسافر کے لئے روزہ نہ رکھنا (جائزہے) ادراس کوردزہ رکھنا افضل ہے اگر نقصان نہ دےاس کو اور نہ ہواس کے ساتھیوں کی اکثریت روزہ نہ رکھنے والی اور نہ خرچ میں شریک چناں چہا گر شریک ہوں یا روزہ نہ رکھنے والے ہوں توافضل ہے اس کے لئے روزہ نہ رکھنا جماعت کی موافقت حاصل کرنے کے لئے۔

# مافرك لئے كياتكم ہے؟

سفر میں رمضان میں روز بے ندر کھنا جائز ہے اور اگر سفر سہولت کا ہے اور روزہ میں کچھ دشواری نہیں ہے تو بہتر روز بے رکھنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ساتھیوں کی اکثریت روزہ دار ہوا در ساتھیوں کا توشیئہ سفر اکٹھا نہ ہو بلکہ سب کے پاس اپناالگ الگ ہوتو بھی روز بےرکھنا بہتر ہے لیکن اگر ساتھیوں کی اکثریت غیر روزہ دار ہویا توشیئہ سنسب کا اکٹھا ہوتو ساتھیوں کی رعایت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اگر ان کی عدم موافقت کرتے ہوئے روزہ رکھے گاتو ان پرشاق گزرے گا۔ (در مخارم الشامی مصری: ۲۲۱/۳)

وَلاَ يَجِبُ الإَيْصَاءُ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ بِمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدُّمَ وَقَضُوْا مَا قَدَرُوْا عَلَى قَضَائِهِ بِقَدرِ الإقَامَةِ وَالصِّحَةِ.

ترجی اور واجب نہیں (فدیدادا کرنے کی) وصیت کرنا اس مخض پر جومر جائے اپنے مرض اور سفر اور اس جیسے عذر کے دور ہونے سے پہلے جیسا کہ پہلے گذر گیا اور قضا کریں اتنے روز وں کی کہ جن کی قضا پروہ قادر ہوجا کیں اقامت اور تندرتی کی مقدار۔

# بيأركاتكم

اگر بیار بیاری کی حالت میں مرگیا اور مسافر بحالت سفر مرگیا تو ان کے ذمہ قضا لازم نہ ہوگی کیونکہ ان پر قضا کا وجوب اس وقت ہے جب کہ مرض اور سفرختم ہونے کے بعد اتنا زمانہ پالیں جس میں روزے رکھے جاسکیں اور بہاں صورت حال بیہ ہوگی لیکن اگر بیار تندرست ہوگیا اور مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ مرکئے تو ان پر قضا کا وقت بالکل نہیں مل سکا اس لئے ان پر قضا لازم نہ ہوگی لیکن اگر بیار تندرست ہوگیا ون مسافر مقیم ہوگیا پھر وہ مرکئے تو ان پر قضا کر نالازم ہوگا یعنی اگر تندرست ہونے کے بعد اور مقیم ہونے کے بعد اسنے دن زندہ رہا وقت ہوئے شعے تو فوت شدہ تمام روزوں کی قضا لازم ہوگا میکن منا ایک محض تمام ما ور مضان ضروری ہے اور اللہ میں رہا اب سفر سے فارغ ہوکر مکان پر آیا اور دس روز بعد اس کا انتقال ہوگیا تو یہاں صرف دس روزکی قضا کرنی واجب ہوگی بعنی استے روزوں کے فدید یا داکرنے کی مرتے وقت وصیت کرنا واجب ہوگا۔

﴿ اللَّهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ فِي القَضَاءِ فَانْ جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرٌ قَدَّمَ عَلَى القَضَاءِ وَلاَ فِذْيَةَ بِالتَّاخِيْرِ الِيْهِ.

تتابع مسلسل ہے در ہے، باری باری باری <u>فلدی</u>ۃ نفر معاوضہ، عبادت میں کوتا ہی یا غلطی کا بدل جواللہ کے لئے پیش کیا جائے۔ المیہ ضمیر کا مرجع رمضان آخر ہے۔

ترجیں اورشرطنہیں لگائی گا تارروزے رکھنے کی قضاء میں پھراگر آ جائے دوسرارمضان تو مقدم کرے قضاء پراورفد پنہیں ہے مؤخر کردینے سے دوسرے رمضان تک۔

# قضاروز ہےلگا تارر کھناضروری نہیں

اگر کسی کے رمضان کے روز ہے قضا ہو گئے ہول خواہ سفر کی وجہ سے یا بیاری کی وجہ سے یا جیش و نفاس کی وجہ سے تو ان کی قضاء میں انتیار ہے آگر چاہے سب کولگا تارر کھ لے یا تھوڑ ہے تھوڑ کر کے رکھ لے مثلاً اگر چارروز ہے قضاء ہوئے تو ان کوایک ہفتہ میں یا ایک ماہ میں پچھ دن بچ میں جچھوڑ کر قضاء کر سکتا ہے، البتہ مستحب بہی ہے کہ جیسے ہی قضا کا موقع ملے بلاتو قف لگا تارادا کر ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رمضان کے قضاروز ہے جن کوتا خیر سے قضا کرتا بھی درست تھا اس نے بلاعذراتنی تا خیر کردی کہ دوسرارمضان آ پنچا تو اب موجودہ رمضان کے روز ہے وارانہیں بعد رمضان رکھے اوران طرح تا خیر کرنے سے اس پرصرف قضاء ہے فدید واجب نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: مصان رکھے اوران سلم حرح تا خیر کرنے سے اس پرصرف قضاء ہے فدید واجب نہیں ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۱۳۷۵)

﴿١١٣﴾ وَيَجُوْزُ الفِطْرُ لِشَيْحِ فَانٍ وَعَجُوْزٍ فَانِيةٍ وَتَلْزَمُهُمَا الفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الآبَدِ فَضَعُفَ عَنْهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالمَعِيْشَةِ يُفْطِرُ وَيَفْدِى فَإِنْ لَمْ يَقْدِزُ عَلَى الفِدْيَةِ لِعُسْرَتِهِ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالَى وَيَسْتَقِيْلُهُ .

شیخ فانی اس قدر بوڑھا ہوکہ اس میں بالکل قوت نہیں رہی اور موت کے قریب پہنچ گیا ہے عمر کی کوئی تعیین نہیں ہے قوت وعدم قوت پردارو مدار ہے۔ عَجُوزَ بردھیا جمع عُجُزَ و عَجَائزُ . معیشة گرربسر کا سامان روزیند (کھانا پینا آمدنی وغیرہ) جمع مَعَایِشُ. عُسرَة تنکدی، مالی پریٹانی۔ یستقیل فعل مضارع معروف باب استفعال سے استقالاً مصدر ہے کس سے کہنا کہ اس کی خطاء سے درگر رکرے یہاں پرمراد یہ ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی سے اپنی غلطیوں وکوتا ہیوں کی معافی جا ہنا۔

ورجائز ہےروزہ نہ رکھنا ایسے خص کے لئے جو قریب الفناء ہے اور ایسی بڑھیا کے لئے جومرنے کے این تیار بیٹھی ہے اور لازم ہوگا ان دونوں پر فدیہ ہردن کے عوض میں نصف صاع گندم اس شخص کی طرح جس نے منت مان کی ہمیشہ روزہ رکھنے کی چھر عاجز ہوگیا اس سے اس کے شغول ہونے کی وجہ سے گزربسر کے سامان میں افطار کرتا رہے اور فدید یتارہے پھراگر قادر نہ موفد ہیر پراپنی تنگدی کے باعث قواست خارے اللہ سے اور درگزر کی درخواست کرے۔

شیخ فانی وفانیہ کا کیا تھم ہے؟

شخ فانی وفانیہ جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ندر کھان کوفد بید ینالازم ہاورفد بیان کے ذمہ دین ہے جس وقت موادا کرے ورنہ مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے ترکہ میں سے روزوں کا فدیدادا کیا جائے فدید کی مقداریہ ہے کہ ہر ایک روزہ کے وض میں ایک صدقہ فطریا اس کی قیمت فقراء کودی جائے اور ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گیہوں ہے لینی ایک کلوہ ۵۷ گرام ۔ آ کے فرماتے ہیں کہ شخ فانی پر جوفد بیہ ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے نذر مانی کہ اگر میرے اولا دہو (خداوند کریم مجھ کو اولا دبخش) تو ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اب اولا دہو گئی اور وہ شخص اپنے گزربسر کی وجہ سے روز نے بہیں رکھ سکتا تو اس وقت سے ہی فدیدادا کرتا رہا وراگر زندگی میں فدیدادا نہ کرسکا تو مرتے وقت وصیت کرجائے اوراگر وہ مخص بے انتہا تنگدست ہے کوئی مال ومتاع اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ سے تو بو واستغفار کرے اور معانی مانگار ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت کے مواخذہ سے نی جائے گا۔

﴿١١٣٥﴾ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ اَوْ قَتْلِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ عِتْقِ وَهُوَ شَيْخٌ فَانَ اَوْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى صَارَ فَانِيًا لَا يَجُوْزُ لَهُ الفِدْيَةُ لَانًا الصَّوْمَ هُنَا بَدَلَ عَنْ غَيْرِهِ .

وراگرواجب ہواس پرقتم یافتل (خطا) کا کفارہ پھرنہ پائے اس چیز کوجس سے کفارہ ادا کر لیعنی

غلام آزاد کرنا اور وہ شخ فانی ہے یاروز نے نہیں رکھے یہاں تک ہو گیا قریب انناء تو جائز نہیں اس کے لئے فدیہ ادا کرنا کیونکہ روزہ یہاں دوسری چیز کابدل ہے۔

صورت مسئل سن کراس نے مسئل سے کہ ایک شخص پرتم کا کفارہ لا زم تھا یا قبل خطاء کا کفارہ لازم تھا اور وہ غلام آزاد کرنے پرقا ورضا مگراس نے مسئل تھا اور اس نے روز بے خس کرنے پرقا ورضا مگراس نے میں کیا یا غلام آزاد کرنے پرقا والیے خص کیلئے فدیدادا کرنا جا ترنہیں یا بصورت دیگر فدید کی وصیت کرنا جا ترنہیں بلکہ اس کو غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنی ہوگی کیونکہ روزہ کے بجائے فدیداس صورت میں جا ترنہیں بلکہ اس کو غلام آزاد کرنے کی وصیت کرنی ہوگی کیونکہ روزہ کے بجائے فدیداس صورت میں جا ترنہیں بلکہ اس کو فلام کے بدلہ ہوسکتا ہے کہ روزہ مستقل طور پرفرض ہوسی کے قائم مقام کی حیثیت سے فرض نہ ہواور یہاں روزہ آزادی غلام کے بدلہ میں ہے۔

## ﴿ ١٣٦ اللهِ وَيَجُوزُ لِلمُتَطَوّعِ الفِطْرُ بِالْأَعُذُرِ فِي رِوَايَةٍ.

المتطوع اسم فاعل ہے باب تفعل سے تطوّع امصدر ہے ففل پڑھنا، یعنی غیرمفروضہ عبادت کرنا۔ المحصوب اور جائز ہے ففل روز ہر کھنے والے کے لئے افطار کرنا بغیر عذر کے ایک روایت میں۔

# نفل روز ہ توڑنا کیساہے؟

﴿ ١١٣٤﴾ وَالضِّيَافَةُ عُذُرٌ عَلَى الْأَظْهَرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ وَلَهُ البَشَارَةُ بِهَاذِهِ الفَائِدَةِ الجَلِيْلَةِ.

المضيافة مهمان نوازى، ميزبانى ـ المضيف مهمان طاقاتى (يه چونكه مصدر باس لئے اس ميس مفرد و تشنيد وجمع اور فذكر ومؤثث برابر بيس) جمع اصياف و صُيوف صيافة صيف دونوں باب (ض) كے مصدر بيس ـ البشارة خوشخرى جمع بَشَالُو بَشُو بَشُو بَشُو ا باب (ن) خوش بونا ـ

ترجمه اورمیز بانی عذر ہے ظاہرروایت کے مطابق مہمان اورمیز بان (وونوں کے ) لئے اوراس کے لئے

خو خری ہے اس فائدہ جلیلہ کی وجہ ہے۔

# روز ہ دارکودعوت قبول کرنی جاہئے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ روزے سے ہوتو بھی دعوت قبول کرے پھر تقریب میں پنچ اور صاحب خانہ سے معذرت کرے اگر عذر قبول ہوجائے تو دعا ئیں دے کرواپس آجائے اور اگر میز بان کھانے پر امراد کرے تو روزہ تو زنایا مہمان کی خاطر میز بان کا فلل روزہ تو زنایا مہمان کی خاطر میز بان کا فلل روزہ تو ژنا جائز ہے مصاحب مراتی الفلاح نے بھائی کے احترام میں فلل روزہ تو روزہ تو اسے ہرروزہ کے بدلہ میں ایک ہزار روزوں کا ثواب ملے گا اور جب تفا کرے گا تو ہر روزہ کے بدلہ میں بشارت سے بہی مرادہ ہے۔ (مراتی الفلاح: ۲۷۷)

﴿ ١٣٨﴾ وَإِذَا ٱلْحَلَرَ عَلَى آيِ حَالَ عَلَيهِ القَصَاءُ إِلَّا إِذَا شَرَعَ مُتَطَوِّعاً فِي خَمْسَةِ آيَّام يُومَى العِيْدَيْنِ وَآيًام التَّشْرِيْقِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا بِإِفْسَادِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ وَاللَّهُ آعْلَمُ.

تعرجی اور جب تو ژدی سی بھی حالت پرتواس پرقضاہے مرجبکہ شروع کریے نفلی روزہ رکھنے والا پانچ ویوں میں عید کے دودن اورتشریق کے تین دن تولازم نہیں ان روزوں کی قضاان کے فاسد کرنے سے ظاہر روایت میں اور اللہ بی زیادہ جانبے والا ہے۔

## ايام خسه مين روزون كابيان

فرماتے ہیں کہ فل روزہ خواہ عذر کی بنیاد پر تو ڑا ہو یا بغیر عذر کے دونوں صورتوں میں قضا واجب ہے مگر پانچ ایام
کے روزے ایسے ہیں کہ اگر انہیں شروع کردیا تو ان کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا بلکہ ان کو تو ڑنا اور چھوڑنا واجب ہوگا
چناں چہاگران کو درمیان میں چھوڑ دیا تو ان کی قضا واجب نہ ہوگی اور قضا واجب نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ شروع کرنے
کے بعد پورا کرنا اس لئے واجب ہوتا ہے تا کہ شروع کی ہوئی چیز کی وہ مقدار جوادا کی گئی ہے اس کی حفاظت ہو سکے مگر
چونکہ ایام خمسہ میں روزہ شروع کرنے کے بعد ممانعت پر شمتل ہونے کی وجہ سے ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنا واجب
نہیں ہوتا اس لئے ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنے کے لئے اس کا پورا کرنا ہمی واجب نہ ہوگا اور جب شروع کردہ
روزوں کو پورا کرنا واجب نہیں ہے تو درمیان میں تو ڈیے اور چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہ ہوگی کیونک قضا
اسی چیز کو درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے جس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا مجمی واجب ہو۔
(نورالانوار: ۲۱ حاشیہ ۲۲ میٹ النہی)

# بَابُ مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ مِنْ مَنْذُورِ الصَّوْمِ وَالصَّلُوةِ وَنَحُوهِ هَمَا (ان عبادتوں کا بیان جن کا پورا کرنالازم ہے یعنی نذر کردہ روز ہے اور نماز اور ان جیسی عبادتیں) یعنی آزادی اوراعتکاف

﴿ ١٣٩﴾ إِذَا نَذَرَ شَيْنًا لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ إِذَا اجْتَمَعَ فِيْهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَأَنْ يَكُونَ لَيْسَ وَاجِبًا .

نلد ماضی معروف باب (ن ض) نذرًا و نُذُورًا کوئی چیزاینے اوپرلازم کرلینا،منت ماننا (یہ کہاس کا فلاں کام **موگیا تووہ اتنامال غریبوں کودےگا) الوفاء و ف**لی یفی وفاءً باب (ض) پوراکرنا۔

ترجیمه جب منت مان کے کسی چیز کی تولازم ہے پورا کرنااس چیز کا جب پائی جا کیں اس میں تین شرطیں ہے کہ ہواس کی جنس سے کو کی واجب اور یہ کہ ہومقصو داور یہ کہ نہ ہوواجب۔

# نذر بوری کرنے کے شرا کط اور تفریعات کا نیان

درست نبیں۔

﴿ ١١٥٠ فَلَا يَلْزَمُ الْوُضُوْءُ بِنَذْرِهِ .

ترجمه بسلازم نه بوگاه ضوكرنا وضوكي منت مانخ سے۔

سرب ماتبل میں نذر کے میچ اور درست ہونے کے لئے تین شرطیں بیان کی گئی ہیں، اب بہاں سے تفریعات اور مثالوں کو بیان کررہے ہیں گرشرا لطاکی ترتیب کے اعتبار سے نیس ہوارت کا تعلق شرط ٹانی سے ہناں چہفر ماتے ہیں کہ وضوکی منت ماننے سے وضوکر نالازم نہ ہوگا کیونکہ وضوکر ناعباوت مقصودہ نہیں بلکہ اوالیکی نماز کے لئے صرف ذریعہ اور وسیلہ یا شرط ہے۔

﴿ ١٥١١ ﴾ وَلَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ .

ترجمه اورنهجده تلاوت

اس عبارت کا تعلق شرط ثالث سے ہے چونکہ سجدہ طاوت آیت سجدہ پڑھنے کے بعد خود ہی اللہ کی طرف سے واجب ہواس کی منت ماننا جا تر نہیں ہے۔

﴿ ١١٥٢ ﴾ وَلاَ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ.

ترجمه اورنه مریض کی مزاج پری۔

سر اس عبارت کا تعلق شرطِ اول ہے ہے چنانچہ مریض کی مزاج پری اگر چہ نیک کام ہے جس پر بہت زیادہ تو اب ملتا ہے مگر فرض نہیں ، دوسرا فرق میر ہے کہ نذرالی عبادتوں کی ہونی جا ہے جو حقوق اللہ میں سے ہوں اور مزاج پری بندوں کے حقوق میں سے ہے۔

﴿ ١١٥٣ ﴾ وَلَا الوَاجِبَاتُ بِنَذْرِهَا .

خرجمه إورنه واجب عبادتين ان كى نذر ماننے سے۔

شری فرماتے ہیں کہ جوعبادتیں ایس ہیں کہ وہ واجب اور فرض ہیں ان کی نذر ماننا بھی صحیح نہیں ہے جیسے پنجگا نہ نماز یں نماز وزرمضان کے روزے کیونکہ جو چیزیں پہلے سے لازم ہیں ان کواپنے او پر پھرلازم کرنا محال ہے اور دوسری دلیل ہے ہے کہ اللہ کی جانب سے فرضیت زیادہ اہم ہے، اس فرضیت اور لزومیت کے مقابلہ میں جو بندہ کی جانب ہے ہو۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۷۹)

﴿١١٥٣﴾ وَيَصِحُ بِالعِنْقِ وَالْإِغْتِكَافِ وَالصَّاوْةِ غَيْرِ المَفْرُوْضَةِ وَالصَّوْمِ.

ترجیب اور سی علاوہ دوسری نماز کے اور اعتکاف کرنے اور فرض کے علاوہ دوسری نماز کے برخ اور فرض کے علاوہ دوسری نماز کے پر صناور دور کھنے گ

تشریعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو میں غلام آزاد کروں گاتو اس طرح نذر ماننا درست ہے ایسے ہی اعتکاف کی نذر ماننا صحح ہے کیونکہ جنس اعتکاف میں قعدہ اخیرہ ہے جو کہ فرض ہے اور اعتکاف نماز کے لئے بیٹے کر انظار کرنا ہے گویا کہ وہ نماز ہی ہے اور قعدہ اخیرہ بھی نماز ہی کے اندر ہوتا ہے اسی وجہ سے اعتکاف کی نذر مجے ہے، ایسے ہی بعض عباد تیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوفرض واجب بنال اور سخب ہیں اور ان کے علاوہ وغیرہ کہ پانچوں وقتوں کی نمازیں اور رمضان کے روز ہے فرض ہیں نماز عیدین نماز ور واجب ہیں اور ان کے علاوہ روز ہے یا نمازیں فرض نہیں وہ نقل ہیں جوعباد تیں نوافل ہیں خواہ نمازیں ہوں یاروز ہے ان کی نذر ماننا درست ہے۔

﴿١١٥٥﴾ فَإِنْ نَذَرَ نَذُرًا مُطْلَقًا أَرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ .

ترجیر پس اگرنذر مانے نذر مطلق بامطلق معلق کا بیان گئی تولازم ہاس کا پورا کرنا۔ نذر مطلق معلق کا بیان

اولاً نذر مطلق ونذر معلق کی تعریف سیجھے، نذر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور دن کی تعیین کے بغیر منت مانی جائے اور اس میں کسی شم کی شرط نہ ہو مثلاً یہ کہد یا کہ خدا کے لئے میر ہے او پر لازم ہے کہ میں دور کعت نماز پڑھوں گااور نذر معلق کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اور دن کی تعیین کے ساتھ نذر مانے اور کسی شرط پرمعلق کردے مثلاً اگر فلال بیارا چھا موگیا تو میں آنے والی جعرات کوروزہ رکھوں گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نذر مطلق ہویا نذر معلق ان کا پورا کرتا لازم ہے محرنذ رمعلق کی تو نذر پورا کرتا لازم ہیں۔ لازم ہے محرند رمعلق منت مانا اگر چہ ہے مگر پندیدہ نہیں اور نذر مطلق بلاکرا ہت جائز ہے۔

﴿١١٥٦﴾ وَصَحَّ نَذُرُ صَوْمِ العِيْدَيْنِ وَآيَّامِ التَّشْرِيْقِ فِي المُخْتَارِ وَيَجِبُ فِطُرُهَا وَقَضَاؤُهَا وَإِنْ صَامَهَا آجْزَاهُ مَعَ الحُرْمَةِ.

ترجی اور سی ہے ہیدین کے روز وں اور ایا م تشریق کے روز وں کی نذر ند ہب مختار میں اور واجب ہے ان کو آتو تا اور ا تو ژنا اور ان کی قضا کرنا اور اگر رکھ ہی لئے تو کا فی جائیں گے اس کو کراہت تحریمی کے ساتھ۔

آيام خسه مين نذر كابيان

فرماتے ہیں کدا مرکسی نے وردی الحبولوں کہا کہ میں کل روزہ رکھوں گایا یوں کہا کہ میں اللہ کے لئے نذر مانتا

ہول کہ دی ذی المجہ کا روزہ رکھول گایا عیدالفطر کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی یا ۱۲/۱۱ سار ذی المجہ کو روزہ رکھنے کی نذر مانی تو بینذر صحیح ہے لیکن ان دِنوں میں روزے ندر کھے بلکہ بعد میں ان کی قضا کرے اورا گرشر عی ممانعت کے باوجود فہ کورہ دِنوں میں نذر کا روزہ رکھ لیا تو نذر پوری ہوجائے گی مگر کراہت تح کی کے ساتھ اور اس پر بعد میں قضا واجب نہ ہوگی کی کے ساتھ اور اس پر بعد میں قضا واجب نہ ہوگی کی کے جوزہ دوزہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا ویسا ہی اوا کر لیا ہے اور خدورہ دِنوں میں روزہ رکھنے کی نذر ما ننااس لئے در سبت ہوگا کہ اللہ کے لئے روزہ رکھنے کی نذر ما نافی نفسہ طاعت ہے اور حصن اس کہنے میں کہ فہ کورہ دِنوں کے روزہ کی فیر کرتا ہوں نہ کوئی فساد نہ ہوگا فساد اور معصیت تو اس میں ذرکر سے اور نذر کرنے اور نذر کرنے سے اعراض لازم نہیں آتا اس لئے نذر ماننے میں ہمی کوئی فساد نہ ہوگا فساد اور معصیت تو اس میں دوزے رکھنا برا اور گناہ ہے تو بہتی روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں ان کی ہمی ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح می المحطادی ہوگائی ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح می المحطادی ہوری ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح می المحطادی ہوگائی ہوجائے گی۔ (مراتی الفلاح می المحطالی ہوگائی ہوجائی کی المحسان کی المحسان کی ہوجائی کی ہوجائی کے دوروز می ہوجائی کی دوروز میں ہوجائی کی دوروز می ہوجائی کی ہوجائی کی دوروز می ہور

﴿ ١٥٤﴾ وَٱلْغَيْنَا تَغْيِيْنَ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالفَقِيْرِ فَيُجْزِئُهُ صَوْمُ رَجَبَ عَنْ نَذْرِهٖ صَوْمَ شَغْبَانَ وَيُجْزِنهُ صَلَوْهُ رَكَعَتَيْنِ بِمِضَرٍ نَذَرَ اَدَاءَهُمَا بِمَكَّةَ وَالتَّصَدُقُ بِدِرْهَمٍ عَنْ دِرْهَمٍ عَيَّنَهُ لَهُ وَالتَّصَرُّفُ لِزَيْدِ الفَقِيْرِ بِنَذْرِهِ لِعَمْرِو .

الْغَيْنَ فعل ماضى معروف جمع متعلم باب افعال الْغاء مصدر ہے، كالعدم كرنا، باطل قرار دينا، ختم كرنا۔ عَيْنَ باب تفعیل ہے فعل ماضی معروف ہے عیین مصدر ہے قبین و تخصیص كرنا۔

ورہم نے لغوقر اردیدیا زمان مکان درہم اور نقیر کی تعیین کو چنانچہ کافی ہے اس کور جب کا روزہ اس کے نذر مانے کی طرف ہے اس کور جب کا روزہ اس کے نذر مانے کی طرف ہے شعبان کے روزہ کی اور کافی ہے اس کودور کعت نماز مصر میں کہ نذر مانی تھی ان کی ادائیگی کی مکم میں اور صدقہ کردینا تربید میں جس کونذر کے لئے متعین کیا تھا اور خرچ کردینا زید فقیر کے لئے اس کے منت مانے ہے عمرو کے لئے۔۔

# تذرمين تعيين الزمان والمكان

حنیہ کے زدیک نذر کے اندرتعین الزمان والمکان معترضیں لہذا اگرکوئی شخص کسی خاص معجد میں نماز کی نذر مانے یا کسی خاس معجد میں نماز کی نذر مانے والمکان معترضیں روزہ سے نذر پوری ہوجاتی ہے ایسے ہی درہم اور فقیر کی تعیین محصی غیر معتبر ہے ان سب چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ شعبان کے روزوں کی نذر مانی تھی اور اس نے وہ روزے ماہر جب میں رکھ لئے تو کافی ہے کیونکہ خاص زمانہ کی نیت لغو ہے اور ایسے

ہی اگر مکہ مکرمہ میں دورکعت نماز پڑھنے کی نذر کی تھی اب مصر میں وہ دورکعت پڑھ لے توضیح ہوجائے گی کیونکہ خاص مکان یا جگہ کا اعتبار ہیں اوراس درہم کے بدلہ میں جس کونذر کے لئے خاص کیا تھا کمی دوسرے درہم کا صدقہ کردینا جائز ہوگا، کیونکہ درہم یارو پے پسیے کے خاص کردینے کا مجھاعتبار نہیں اورایسے ہی اگر عرفقیر کودینے کی منت مانی تھی اس کے بجائے زیدفقیر کے واسطے خرچ کردینا جائز ہوگا کیونکہ فقیر کومقرر کرنے کا مجھاعتبار نہیں۔

﴿ ١١٥٨ ﴾ وَإِنْ عَلَّقَ النَّذُرَ بِشَرْطٍ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ وُجُوْدِ شَرْطِهِ.

ترجمه اوراگرمعلق کردے نذرکوکسی شرط کے ساتھ تو کافی نہ ہوگا اس کو اس نذر کی طرف ہے وہ کام جس کو ل نے کیااس کی شرط کے پائے جانے سے پہلے۔

اس نے کیااس کی شرط کے پائے جانے سے پہلے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کی تخص نے نذر معلق کی تو جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی نذر پوری کرنا

من مانی تھی تو جب تک اورا گرشرط کے پائے جانے سے قبل نذر پوری کردی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا مشلا لڑکا ہونے کے متعلق کوئی
منت مانی تھی تو جب تک لڑکا نہ ہوجائے نذر کا پورا کرنا صحیح نہ ہوگا لڑکا ہونے پر ہی صحت کا تھم لگے گا۔

# باب الإعتكاف (اعتكافكابيان)

ماقبل سے مناسبت مصنف نے کتاب الصوم کی تکمیل کے لئے اخیر میں اعتکاف کا باب قائم کیا اس لئے کہ جس طرح صوم فرض کا تعلق ما ورمضان سے ہے اس طرح اعتکاف بھی اس ماہ کے عشر ہُ اخیرہ کی سنت ہے۔ (الدر المنضود: ۲۲۲/۳، طحطاوی علی مراقی الفلاح: ۳۸۱)

اعتکاف کی فضیلت اجو محض خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام مگناہ معاف کردئے جاتے ہیں اور دو تج اور دو عمروں کا ثواب ملتاہے نیز چالیس دن تک سرحدِ اسلام کے محافظ ہونے کا ورجہ حاصل ہوتا ہے اور جو چالیس دن تک سرحدِ اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جبیبا کہ نومولود بچہ کا حال ہوتا ہے۔ (ایضاح المسائل: ۹۱)

اعتكاف كلغوي معنى الزوم الشيء وحبس النفس عليه حمى چيزكولازم بكرنااورات نفس كواس برجمانا

﴿١١٥٩﴾ هُوَ الإقَامَةُ بِنِيَّتِهِ فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ بِالفِعْلِ لِلصَّلُواتِ الخَمْسِ فَلا يَصِحُ فِي مَسْجِدٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعَةُ لِلصَّلُوةِ عَلَى المُخْتَارِ.

وہ گھیرنا ہے اعتکاف کی نیت سے کسی ایسی مسجد میں جس میں جماعت قائم کی جاتی ہو بالفعل پانچوں نماز وں کے لئے چناں چہتے نہیں ایسی مسجد میں کہ جس میں جماعت قائم نہ کی جاتی ہونماز کے لئے ، مذہب مختار پر۔

﴿ ١٢١ ﴾ وَلِلْمَرْ أَةِ الْإِغْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنتُهُ لِلصَّلَوةِ فِيْهِ.

ترجی ادر عورت کے لئے اعتکاف ہے اپنے گھر کی معجد میں اور ( گھر کی مسجد سے مراد ) وہ جگہ ہے کہ جس کو اس نے نماز پڑھنے کے لئے متعین کرلیا ہو۔

### عورت كااعتكاف

مسلامیہ کے عورت کا اعتکاف مسجد بیت میں مسجد بیت سے مراد گھر میں وہ جگہ ہے جس کو وہ اپنی نماز کیلئے متعین کرے اورا گرعورت مسجد جماعت میں اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف صحیح بھی ہوجا تا ہے یا نہیں؟ اس میں ہمارے پہال دونوں قول ہیں جواز اور عدم جواز\_(الدرالمنفود:۴/۲۷)

﴿ الاالَ وَالْإِغْتِكَافُ عَلَى ثَلَاثَةِ ٱقْسَامِ وَاجِبٌ فِي الْمَنْذُورِ.

ترجمه اوراعتكاف تين قتم پر ہے واجب منت مانى موئى صورت ميں۔

# اعتكاف كاقسام ثليدكابيان

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: (۱) واجب اعتکاف: منت کا اعتکاف ہے اور منت ونذرو ہیں: (۱) نذر معلق (۲) نذر معلق (۲) نذر معلق (۲) نذر معلق بے کہ رمناتی ہے کہ اور منت ونذرو ہیں: (۱) نذر معلق کے گروہ اعتکاف کرے گا گھروہ کام ہوگیا تو اعتکاف کرنا واجب ہے۔ (۲) نذر کجز بیہ کہ کسی چیز پر معلق کے بغیر اللہ کے لئے اعتکاف کی نذر مانے ، اس صورت میں بھی اعتکاف واجب ہے اور نذر میں زبان سے للّهِ عَلَیْ یعنی مجھ پر اللہ کے لئے واجب ہے یا ہر زبان میں جوکلہ اس کے متر ادف ہووہ بولنا ضروری ہے محض نیت کرنے سے اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۲۳/۳) مراتی الفلاح: ۳۸۳)

# ﴿ ١١٢٢﴾ وَسُنَّةٌ كِفَايَةً مُؤَّكِّدَةً فِي العَشْرِ الْآخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ .

ترجيه اورسنت مؤكده كفاييب رمضان ك عشرة اخيره ميل ـ

سری اس عبارت میں دوسری فتم کابیان ہے یعنی سنت مؤکدہ علی الکفا بیر مضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے اور علی الکفا بیکا مطلب بہہ کہ اگر ایک دوآ دمی بھی اعتکاف کرلیں تو سارے محلّہ کی طرف سے سنت ادا ہوجائے گی اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب پرترک سنت کا وبال ہوگا یہاں سے معلوم ہوا کہ سنت کے ترک پر بھی عذا ب ہے، در مخار میں ہے اگر کوئی محض دائی طور پرسنن مؤکدہ کا تارک ہوجائے تو وہ عنداللہ ماخوذ ہوگا لیمن تارک سنت کے لئے بھی مزاہے اور اس کے اندرروزہ شرط ہے نیز بیس رمضان کو سورج ڈو ہے سے پہلے متجد میں داخل ہونالازم ہے۔ (در مخار مع الثامی مصری: ۲/ ۷۵ ا، شامی بیروت: ۳۸۳/۳)

﴿ ١١٢٣ ﴾ وَمُسْتَحَبُّ فِيْمَا سِوَاهُ .

سواہ ضمیرکامرجع العشر الاخیر ہے۔

ترجمه اورمستحب ہاس کے ماسواز ماندمیں۔

تنشریج ندکورہ دواعت کا فول کے علاوہ جوبھی اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔

## ﴿ ١١٢٣ ﴾ وَالصَّوْمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ المَنْدُوْرِ فَقَطْ.

فقط بس، صرف فحسب کے معنی میں اسے عدد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اب گویا کہ اس کے بعد پھی تیں کہا جاتا ہے، قرآتُ هذا فقط میں نے صرف یہ پڑھا۔

ترجمه اورروز ہ شرط ہے صرف منت مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لئے۔

تشریع فرماتے ہیں کہ واجب اعتکاف میں روز ہشرط ہے خواہ روز ہے کی منت مانی ہویا نہ مانی ہو، روز ہے گئے۔ کے بغیر واجب اعتکاف نہیں ہوتا اورا گرکوئی شخص رمضان میں نذر کا اعتکاف کریتو رمضان کاروز ہ کافی ہوجائے گا۔

## ﴿ ١١٢٥﴾ وَ اَقَلُّهُ نَفُلًا مُدَّةٌ يَسِيْرَةٌ وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى المُفْتَى بِهِ .

اقلہ ای اقل الاعتکاف حال کو نه نفلاً لینی حال کی بنا پرنفل منصوب ہے۔ یسیر قسموڑ اسا، ذراسا شیء یسیر تصور کی سیر تصور میں جیز۔

ور کم ہے کم اعتکا ف اس حال میں کہ وہ فل ہوتھوڑی میں مدت ہے اگر چہ چلتے ہوئے ہی ہو، مفتیٰ بہ ول پر۔

# نفلى اعتكاف

نفلی اعتکاف کے لئے وقت کی تحدید ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام اعظم کے نزدیک نفل اعتکاف کا زمانہ کم ایک دن ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے اور امام محمد کے نزدیک تحدید نہیں ہے، ایک گھڑی کا بھی اعتکاف صحیح ہے تی کہ مسجد سے گزرتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے پھی تو قف کیا بیٹھا نہیں تو بھی اعتکاف ہوگیا، فتوی امام محمد کے قول پر ہے۔ (شامی: ۲/۱۵)، البحر الرائق: ۳۲۳/۲، عینی شرح کنز: ۱۰، شامی بیروت: ۱۸۳/۳، تحفق اللمعی: ۱۲۴/۳) اس لئے برخص کے لئے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہواء تکاف کی نیت کرلیا کرے کہ اسٹے تماز وغیرہ میں مشغول رہے اعتکاف کا ثواب بھی ملتارہے۔

تنبیه: ولو کان ماشیا الخ جانا چاہئے کہ سجد کوگزرگاہ بنانے کی ممانعت ہے، اس عبارت ہے اس جانب اشارہ ہے کہ جو محض مسجد کے اندر سے گزرگر دوسری جانا جانا چاہے تو وہ اعتکاف کی نیت سے گزرے تو اس طرح حیلہ کرنے سے ممانعت ندر ہے گی۔ (مراتی الفلاح:۳۸۳)

## ﴿ ١٢١ ﴾ وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شُرْعِيَّةٍ كَالْجُمُعَةِ .

## ترجمه اورنه لكاس عرشرى ضرورت كے لئے جيے جعد

# معتلف كب بابرنكل سكتابي؟

اعتکاف نذراورا خیرعشرہ کے اعتکاف میں بلاضرورت شرعیہ مجدسے باہر نکلنا جائز نہیں جیسے جمعہ پڑھنے کے لئے جاسکتا ہے بین اگراس مجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جانا جائز ہے البتہ معتکف کو چاہئے کہ دہ مجدسے کم سے کم غیر حاضر رہے، جمعہ کے بالکل قریب مجدسے نکلے اور جمعہ پڑھ کر نورا واپس آ جائے، فضول وقت نہ گزار ہے اور سنتیں اپنی مجد میں پڑھے اور اگر دیبات کی مجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لئے باہر لکانا درست نہیں ہے، اس لئے کہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ (کفایۃ المفتی: ۲۳۲/۳، فقا وی محمود یہ: ۳۵/۵۱، ایشاح درست نہیں ہے، اس لئے کہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ (کفایۃ المفتی: ۲۳۲/۳، فقا وی محمود یہ: ۳۱ ۵ کا، ایشاح المسائل: ۹۲) اور دیگر حاجاتِ شرعیہ مثلاً مریض کی عیادت کے لئے جنازہ پڑھنے کے لئے یاسبتی میں حاضر ہونے کے لئے اس وقت نکل سکتا ہے جب اعتکاف کرتے وقت ان کاموں کا استثناء کیا ہے ور نہیں گر اس پر فتو کی نہ دیا جائے تا کہ لگے اس وقت نکل سکتا ہے جب اعتکاف کرتے وقت ان کاموں کا استثناء کیا ہے ور نہیں گر اس پر فتو کی نہ دیا جائے تا کہ لوگ اعتکاف کوتما شہ نہ بنالیں۔

﴿ ١٢٤ ﴾ أَوْ طَبْعِيَّةٍ كَالْبَوْلِ .

## ترجمه یا کمی طبعی (ضرورت کے لئے) جیسے بیثاب۔

# طبعی ضرورت کے لئے نکلنا

فرماتے ہیں کفسل واجب اور بیشاب باخانہ کے لئے بقدرضرورت معتکف کامسجد سے باہر لکا ناجائز ہے۔

﴿١١٨﴾ اَوْ ضَرُوْرِيَّةٍ كَانْهِدَامِ المَسْجِدِ وَاخْرَاجِ ظَالِمٍ كُرْهًا وَتَفَرُّقِ آهْلِهِ وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ اَوْ مَتَاعِهِ مِنَ المُكَابِرِيْنَ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَةُ مِنْ سَاعَتِهِ .

انهدام باب انفعال کا مصدر ہے گرجانا۔ کو لها مجوراً ناخوش سے۔ متاع سامان کی جمع اَمْتِعَة مُکابرین اسم فاعل باب مفاعلۃ سے کابَرَهُ مُکابرةً وشمنی وعنادکرنا، غالب آنا۔

رجی یا کسی اضطراری (ضرورت سے) جیسے مجد کا منہدم ہوجانا اور کسی ظالم کا زبردی نکال دینا اور اس محبد کے لوگوں کا منتشر ہوجانا اور اپنی جان یا اپنے مال پرخطرہ ہونا ظالموں کی جانب سے چناں چہ چلا جائے کسی دوسری مسجد میں اس وقت۔

شری فرماتے ہیں کہ بخت مجوری میں بھی معتلف مجد سے باہر جاسکتا ہے جیسا کہ اس کی چند مثالیں متن میں موجود ہیں محرشرط میہ ہے کہ دوسری مسجد میں جانے کی نیت سے نگلے اور راستہ میں کہیں نفنول وقت نہ گزار نے تو یہ نکلنا اور چلنا بھی اعتکاف مانا جائے گا۔ (مراقی الفلاح: ۳۸۳)

﴿ ١١٦٩ ﴾ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَاعُذُرِ فَسَدَ الوَاجِبُ وَانْتَهِي بِهِ غَيْرُهُ.

ترجیک پھرا گرنگل جائے تھوڑی تی در بغیر کسی عذر کے تو واجب فاسد ہو گیا اور ختم ہو گیا اس کی وجہ سے اس کے علاوہ (جوواجب نہ ہووہ اس نکلنے سے ختم ہوجائے گاواجب پھونہ ہوگا)

# ضرورت شدیده کے بغیر مسجد سے نکانا کیا حکم رکھتا ہے؟

اعتکاف نذراورا فیرعشرہ کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہا گروئی شخص اعتکاف شروع کر کے قواد وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہو یا واجب یا ایسا نقل اعتکاف ہوجس میں وقت کی تعیین کر کے مثلاً چوہیں گھنے کی نیت کر کے اعتکاف شروع کیا ہواور اسے پورا کرنے سے پہلے تو ڑو دے تو امام اعظم کے نزدیک قضا واجب ہے اس کے بعد جاننا چاہئے کہا گر دویا زیادہ دِنوں کا اعتکاف کیا جائے تو ہرون کا اعتکاف مستقل عباوت ہے پس جوش اعتکاف تو ڑ دیا ارمضان کے عشر کا اعتکاف کیا اور مشلاً ایک مخص نے تین دن کا نقل اعتکاف کیا اور دوسرے دن اعتکاف تو ڑ دیا یارمضان کے عشر کا اعتکاف کیا اور دوسرے دن اعتکاف تو ڑ دیا یارمضان کے عشر کا اعتکاف کیا اور پیجے یہ و گئے اور پیچے میں دن اعتکاف تو ٹردیا تو سے ہوگی ، اس لئے کہ گزشتا یام کے اعتکاف میں دوز ہ شرط ہے اور آئن کا اعتکاف میں دوزہ شرط ہے اور آئن کی رمضان میں قضا کر بے تو رمضان کا دوزہ کا فی ہے اورا گرفی رمضان میں قضا کر بے تو رمضان کا دوزہ کا فی ہے اورا گرفی اعتکاف میں دوت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد ہے نگلتے میں دفت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے اس کی کوئی توضا واجب نہیں ہوجا ہے گااس کی کوئی توضا واجب نہیں ۔ اگر کوئی رمضان میں قضا کر بے تو رمضان کا روزہ کا فی ہے اورا گرفی اعتکاف میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے ہی اور نگا ف ختری ہوجا کے گااس کی کوئی قضا واجب نہیں ۔ (تحت اللّم می ۱۳ کر ادائی تصاور تی تھیں نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے ہو کہا نہ تھی نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے کی دور تھیں کہ میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد سے نگلتے میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد نگلتے کی ہوتو مسجد نگلتے کی میں وقت کی تعین نہ کی ہوتو مسجد نگلتے کا دی تھیں کوئی تعین اور تھیں کی ہوتو مسجد نشا کے میں کہ کوئی تعین کوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کے دور تھیں کے دور تھی کی کوئی کے دور کی ہوتو کی کوئی ہوتو کی ہوتو کی کوئی ہوتو کی ہوتو کی کوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کھیں کوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کھیں کوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوتو کی کوئی کوئی کی کوئی

﴿ ١ اللهُ وَ اَكُلُ المُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقدُهُ البَيْعَ لِمَا يَخْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَيَالِهِ فِي المَسْجِدِ وَكُرِهَ إِخْضَارُ المَبِيْعِ فِيْهِ وَكُرِهَ عَقْدُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ .

نرجیں اورمعتلف کا کھانااوراس کا پینااوراس کا سونااورالی چیزوں کے بیچنے یا خریدنے کا معاملہ کرنا کہ جس کی خوداس کو یااس کے بال بچوں کو ضرورت ہے مسجد میں اور مکروہ ہے بیٹے کالا نامسجد میں اور مکروہ ہےان چیزوں کا معاملہ کرنا جو تجارت کے لئے ہیں۔

## معتكف کے لئےمسجد میں خرید وفر وخت

فر ماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف کھانا پینا سونا سب متجد میں ہی کرے گا اور تجارتی یا غیر تجارتی سامان متجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا معتکف کے لئے نا جائز ہے البنۃ خرید وفروخت کا معاملہ جواس کے لئے اور اس کے بال بچوں کے لئے ضروری ہے متجد میں کیا جائے تو جائز ہے لیکن سامان متجد میں نہ لائے۔

#### اختياري مطالعه

اگر کوئی کھانالانے والانہیں ہے ی<sup>ک</sup> ں سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانالانے کے لئے بھی باہر نکل سکتا ہے اس میں دیر نہ لگائے اور کھانامسجد میں لا کر کھائے۔(طحطاوی:۳۸۴)

## ﴿ اِكَالَا ﴾ وَكُرِهَ الصَّمْتُ إِنَ اغْتَقَدَهُ قُرْبَةً وَالتَّكُلُّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

صمت باب نفر کامصدر ہے صَمَتَ یَضْمُتُ صَمْتًا وَصُمُوْتًا خاموش ہونا اور سکوت کے بجائے صمت کا استعال اس وجہ سے کیا ہے کہ دونوں میں فرق ہے ،سکوت نام ہے دونوں ہونٹوں کو ملانے کا اور اگرید ملانا لمباہو جائے تو صمت ہے۔ قربة الله کی خوشنو دی کا حصول ۔ (شامی:۱۸۵/۲)

ترجیں اور مکروہ ہے خاموش رہنا اگر سمجھے اس کواللہ کی رضا کے حصول کا ذربعہ اور (اس طرح) بولتے رہنا (بھی مکروہ ہے ) مگراچھی بات۔

### معتكف كاخاموش رهنا

متجد میں بری بات بولنا تو سبی کے لئے ناجائز ہے گرمعنگف کے لئے خاص طور سے ممنوع ہے اعتکاف کے آواب میں سے یہ ہے کداچھی بات کے سوااور کوئی کلام نہ کرے اور چپ چاپ گم صم بیٹھنا اس خیال سے کہ اس میں تو اب زیادہ ہے اعتکاف میں مکروہ ہے اگر یہ خیال نہیں تھا تو چرکوئی کراہت نہیں ہے ہاں خاموش رہنا زبان کے گناہ سے بیچنے کے لئے سب سے بردی عبادت ہے۔ (اللباب: ۱/۱۲۳)، انوار القدوری: ۱/۲۹۰، مراتی الفلاح: ۳۸۳)

## ﴿ ١٤١١ ﴾ وَحَرُمَ الوَطْءُ وَدَوَاعِيْهِ وَبَطَلَ بِوَطْئِهِ وَبِالإِنْزَالِ بِدَوَاعِيْهِ.

وَطَأُ وَطِئَ يَطَأُ وَطُأً باب مع ہے روندنا، کپلنا۔ دواعیہ زنا پر ابھارنے والی چیزیں مثلاً عورت کا بوسہ لینا شہوت کے ساتھ اس کوچھونا۔ اور ضمیر کا مرقع وَ طُءٌ ہے۔

رجی اور حرام ہے صحبت کرنا اور صحبت پر ابھار نے والی چیز وں کا اختیار کرنا اور باطل ہوجائے گا اس کے صحبت کرنے ہے اور اس انزال سے جومحر مات جماع کی وجہ ہے ہو۔

## حالت اعتكاف مين جمبستري

حالت اعتکاف میں ہمبستری کرناحرام ہے دن میں ہویارات میں بھول کر ہویا جان ہو جھ کرخواہ انزال ہوا ہویا نہ ہوا ہو ہوا ہو، ہرحال میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا ایسے ہی معتکف نے شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے کسی دوسرے حصہ بدن کے ساتھ مباشرت کی یابوس و کنار کیا تو اگر انزال ہوجائے تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا در نہیں اور قضالازم ہوگی جس کی تفصیل (مسکلہ ۱۱۶۳) میں گزر چکی ہے۔

﴿ ١٤٣﴾ وَلَزِمَتُهُ اللَّيَالِي آيْضًا بِنَذْرِ اِعْتِكَافِ آيَّامِ وَلَزِمَتُهُ الاَيَّامُ بِنَذْرِ اللَّيَالِي مُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ التَّتَابُعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَزِمَتُهُ لَيْلَتَانَ بِنَذْرِ يَوْمَيْنِ .

ترجی اور لازم ہوجائے گا راتوں کا اعتکاف کرنا بھی چند دنوں کے اعتکاف کی نذر کرنے سے اور لازم ہوجائے گا راتوں کا اعتکاف کی نذر کرنے سے اور لازم ہوجائیں گے دن راتوں کے اعتکاف کی نذر کرنے سے لگا تارا گرچیشرط ندلگائی ہولگا تار کی ، ظاہر روایت میں اور لازم ہوجائیں گی دورا تیں دودن کے اعتکاف کی نذر کرنے سے۔

# کیا دِنوں کے اعتکاف کی نذر سے راتوں کا بھی لازم ہے؟

اگرکسی نے چند دِنوں کا عنکاف اپنے او پرلازم کیا مثلاً اس طرح کہا اللہ کے واسطے بھے پردس دن کا عنکاف لازم ہوگا اس ہے تو دس دن کا عنکاف ان کی راتوں کے ساتھ لازم ہوگا ایسے ہی برعس کی صورت میں اور پے در پے لازم ہوگا اگر چہ پے در پے کی شرط نہ لگائی ہو کیونکہ اعتکاف کا دارو مدار ہی تسلسل پر ہے اور دِنوں کے ذکر سے راتیں ادر راتوں کے ذکر سے راتیں ادر راتوں کے ذکر سے راتیں اور اگر ہوتا ہے۔ (مراتی سے دن اس وجہ سے شامل ہوں کے کیونکہ قاعدہ ہے کہ بھیغہ جمع ایام یالیالی کا ذکر اپنے مقابل کوشامل ہوں گی چنانچے پہلی الفلاح مع الطحطا دی: ۱۳۸۵) اور اگر وو دن کے اعتکاف کی نذر مانی تو دوراتیں بھی اس میں شامل ہوں گی چنانچے پہلی رات غروب سے بعد نکل جائے۔

## ﴿٣٤١١﴾ وَصَحَّ نِيَّةُ النُّهُرِ خَاصَّةً دُوْنَ اللَّيَالِي .

ترجمه اور مح ہے مرف دنوں (کے اعتکاف) کی نیت نہ کہ را توں کی۔

ماقبل کی عبارت میں جو مسئلہ آیا ہے کہ اگر دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرلیا تو را تیں ہمی شامل موں گے، یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ دنوں کے ساتھ را توں گی ایسے ہی اگر را توں کالازم کرلیا تو دن بھی شامل ہوں گے، یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جبکہ دنوں کے ساتھ دن کی بھی نیت کی تھی یا بالکل نیت نہیں کی تھی ، اب اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کی بھی نیت کی تھی کی را توں کے بغیر تو اس کی نیت سے ہے اور صرف دنوں کا عشاف کی نیت کی را توں کے بغیر تو اس کی نیت سے ہے اور صرف دنوں کا

اعتکاف ہی اس کے ذمہ ہے نیز لگا تار بھی ضروری نہیں ہے ہاں اگر شرط لگائی تو پھر لگا تار کرنا ضروری ہے اور اس اعتکاف کاطریقہ یہ ہے کہ ہرروز صنح صادق کے بعد معجد میں داخل ہواور غروب شمس کے بعد نکل جائے یہ اس وقت ہے جب وہ ایک ماہ سے کم کے اعتکاف کی نظر کرے تو وہ نیت کے مطابق عمل کرے گا کقولہ نذر تُ اعتکاف عشرین یومًا و نوی بیاض النھار حاصّةً منھا صحت نیتہ . (مراتی الفلات: ۱۸۰)

﴿ ١٤٥٥ ﴾ وَإِنْ نَذَر اِعْتِكَافَ شَهْرٍ وَنَوَى النَّهُرَ خَاصَّةً أَوِ اللَّيَالِي خَاصَّةً لَاتَعْمَلُ نِيَّتُهُ اِلَّا اَنْ يُصَرِّحَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ .

نَهُر نَهَادٌ كَ جَعَبِ دن ، طلوع فجر يغروبِ آفاب تك كاوقت يصرح فعل مضارع معروف باب تفعيل يحقر يخارم) بإسان كول كربيان كرنا - الاستثناء عام قاعده يا علم ي كالنا، باب استفعال كالم

ترجی اوراگرنذر مانے ایک مہینہ کے اعتکاف کی اور نیت کرے دنوں کی خاص طور پریارا توں کی خاص طور پرتو کارآ مدنہ ہوگی اس کی نیت گریہ کہ صراحت کردے استثناء کی۔

# ایک ماہ کے اعتکاف کی نذر ماننے کا کیا تھم ہے؟

﴿ ١٤ اللهِ وَ الْإِغْتِكَافُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

ترجم اوراع كاف كتاب الله اورسنت رسول الله عنابت ب-

# اعتكاف كي مشروعيت

فرماتے ہیں کداعتکاف کی مشروعیت قرآن کریم سے باللہ سجانہ وتعالی کافرمان ب ولا تباشروهن وانتم

عاکفون فی المساجد لیعنی ان ہویوں سے اپنابدن بھی نہ ملنے دوجس زمانہ میں کہتم لوگ اعتکاف والے ہومسجدوں میں، ایسے بی اعتکاف کا جوت حدیث رسول سے بھی ہے حضرت ابو ہریر ہ وحضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور کدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے یہاں تک آپ کا انقال ہوگیا۔ (مراتی الفلاح: ۳۸۲) اورجس سال وصال ہوا ہے اس سال ہیں روز کا اعتکاف فرمایا۔

﴿ ١٤ اللهُ وَهُوَ مِنْ اَشْرَفِ الْاَعْمَالِ اِذَا كَانَ عَنْ اِخْلَاصٍ وَمِنْ مَّحَاسِنِهِ اَنَّ فِيْهِ تَفُرِيْغَ القَلْبِ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَتَسْلِيْمِ النَّفْسِ اِلَى المَوْلَى وَمُلَازَمَةَ عِبَادِتِهِ فِي بَيْتِهِ وَالتَّحَصُّنَ بِحِصْنِهِ.

اشرف اسم تفضیل اعلی وافضل محاسن یه حُسْن کی جمع بے (خلاف قیاس) اچھائیاں ،خوبیاں ، بھلائیاں۔ تفریغ باب تفعیل کا مصدر ہے خالی کرنا۔ تحصن باب تفعل کا مصدر ہے قلعہ بند ہونا۔ جصن جمع حُصُونً وأَخْصَانٌ قلعہ محفوظ مجد۔

ترجی اوروہ افضل کا موں میں سے ہے جبکہ وہ اخلاص سے ہواوراس کی خوبیوں میں سے بیہے کہ اس میں دل کوخالی کرنا ہے د نیوی معاملات سے اور نفس کوسونپ دینا ہے مولی کی طرف اوراس کی عبادت کولا زم کر لینااس کے گھر میں اوراس کے قلعہ میں محفوظ ہوجانا ہے۔

# اعتكاف افضل ترين عمل

فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگرا خلاص کے ساتھ ہوتو افضل ترین اعمال میں سے ہاں کی خصوصیتیں حدِ احصاء سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہا سے کیسوکر لیٹا ہے اور نفس کو مولی کے سپر دکر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑجانا ہے، فیزاس میں اللہ کے کھر میں پڑجانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دیمن کی رسائی وہاں تک نہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔

﴿٨٤١١﴾ وَقَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَثَلَ المُعْتَكِفِ مَثَلُ رَجُلٍ يَّخْتَلِفُ عَلَى بَابٍ عَظِيْمٍ لِحَاجَةٍ فَالمُعتَكِفُ يَقُولُ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى يَغْفِرْلِي .

بختلف فعل مضارع باب افتعال سے اختلاف مصدر ہے آمد ورفت رکھنا۔ لا ابوح فعل مضارع منفی معروف واحد متکام باب مع سے بَوِح يبوّح بَوَحًا الگ ہونا، لا ابوح كم عنی ہوں كے لگا تار، برابر۔
معروف واحد متكام باب مع سے بَوِح يبوّح بيوّے معتكف كى مثال اس آ دى جيسى ہے جو (كسى بہت بڑے سرواركے) بڑے

دروازے پر سی ضرورت کے لئے آتار ہتا ہے ہی معتلف (زبانِ حال سے یوں) کہتا ہے کہ میں (یہاں سے ) نہیں ہوں گا جب تک میری مغفرت نہ ہوجائے۔

### معتكف كي مثال

حفرت عطاء بن ابی رباح جوجلیل القدرتابعی ہیں اور حفرت ابن عباس کے شاگر درشید ہیں اور حفرت امام ابوصنیفہ صاحب المذہب کے استاذ محترم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معتلف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جائز ہے کہ اتنامیری درخواست قبول نہ ہو میں نہیں ٹلوں گا،نگل جائے دم تیرے قدموں کے بنچ، یہی دل کی حسرت یہی آرز و ہے۔اگر حقیقا یہی حال ہوتو پھر دل بھی موم ہوجاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات بخشش کے لئے بہانہ ڈھونڈتی ہے بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتی ہے۔

﴿ 9 اللهِ وَهَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْ لَا اَنْ هَانَا اللّهُ وَصَلّى اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ لِلّهِ الَّذِي هَانَا لِهَا اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ اللّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الأَنْبِيَاءِ وَعَلَى اللّهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِيْنَ اَنْ يَجْعَلَهُ اللّهَ سُبْحَانَهُ مُتَوَسِّلِيْنَ اَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَوْيُمِ وَانْ يَنْفَعَ بِهِ النَّفْعَ العَمِيْمَ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الجَسِيْمَ :

تیسر ماضی معروف باب تفعل سے ، بہل اور آسان ہوجانا۔ حقیر بحثیت ، معمولی۔ عنایة توجہ ، اہتمام۔ والاہ فعل ماضی معروف باب مفاعلة سے مُو الاہ مصدر ہے مدد کرنا۔ متوسلین تَوسُل سے ہوسیاہ ڈھونڈ نا ، کی کونی میں ڈالنا، ذریعہ ، سفارش۔ یعجز ل فعل مضارع معردف صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے خوب دینا ، بخشش کرنا، دل کھول کردینا۔ جسیم بھاری بھرکم ، زبردست۔

ار برائی اور بر (جو کھ بیان کیا گیا) آسان ہوااس بے حیثیت عاجز کے لئے اپنے طاقتورقدرت والے آقا کی توجہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جی جس نے ہم کو ہدایت عطافر مائی اس تالیف کی اور ہم بھی راستہ نہ پاسکتے ہے اگر خدا ہمیں راستہ نہ بتا تا اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمار سے سردار اور رہے آقا محمد پر جو تمام انبیا ہو ختم کرنے والے ہیں (آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آئے جا نظلی نہ بروزی نہ تشریعی نہ نے رتشریعی ،صرف حصرت عین کی دو بھی پیدا نہ ہوں گے جو خاتم النبیین کے لقب میں نفصان آئے بلکہ آسان سے اتریں گے نبوت ان کو پہلے ل چکی تھی قرب قیامت ہوں گے جو خاتم النبیین کے لقب میں نفصان آئے بلکہ آسان سے اتریں گے نبوت ان کو پہلے ل چکی تھی قرب قیامت امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے ) اور آپ کی اولا و پر اور آپ کے اصحاب پر اور ذریت پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی مدد کی اور درخواست کرتے ہیں ہم اللہ سجانہ وتعالی سے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے کہ وہ اس کتاب کو جنہوں نے آپ کی مدد کی اور درخواست کرتے ہیں ہم اللہ سجانہ وتعالی سے وسیلہ اختیار کرتے ہوئے کہ وہ اس کتاب کو اپنی ذات کریم کے لئے خاص کر سے اور اس کے ذریعہ عام نفع عنایت فرمائے اور اس کے ذریعہ سے بہت بڑا تو اب عطا

فر مائے۔

نشری صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نمازروزے وغیرہ کے جو سائل پیش کے گئے ہیں وہ پروردگار عالم کی سے بناہ تو جہات کا ثمرہ ہو دنہ بندہ اس لائق کہاں تھا اور مصنف نے اولاً کتاب نورالا بیناح یہاں تک کلمی تھی جیبا کہ اس آخری حمدوثنا ہے معلوم ہور ہاہے بعد میں خیال آیا کہ لگے ہاتھوں زکو ہ وج کے مسائل کا بھی اضافہ کرنا جا ہے ، بریں بناباتی حصہ میں زکو ہ وج کے مسائل پیش کے جارہے ہیں۔

# كِتَابُ الزَّكُوةِ (زكوة كى تاب)

### فريضه زكوة

ہرمسلمان کوخصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہے کہ اسے جو کچھ بھی دولت وٹر وت بلی ہے اس کااصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک حقیق ہے اور اس نے محض اپنے فضل وکرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تفرف کرنے کاحق دے رکھا ہے جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اس کی قدرت کی بنا پرہمیں یہ تعت میسر آئی ہے تو آگروہ اپنے بندوں کو یہ کم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹاویں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ اس کی چیز ہے وہ جہاں اور جتنی چاہے خرج کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرج کرنا ضروری قرار دیا۔

#### بر میرادا سیجی

ہے نمانہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی قبولیت کی نشانی بیتھی کہ صدقہ کا مال کسی جگہ رکھ ویا جاتا اور آسان سے

آ کراسے جلا کر خاکستر کر دیت گویا صدقہ کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آسکتا تھا بلکہ اس کا آگ ہے بھسم
موجاتا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھالیکن اللہ نے اس امت مرحومہ پر بیکرم فر مایا کہ اس سے ذکو آ کی شکل میں وصول کیا ہوا
مال اسی کے ضرورت مندا فراد پرخرج کر دیا جاتا ہے اس تھم کی وجہ سے ذکو آ دینا اور آسان ہوگیا کہ ہم اپنے مال کوضائع
مہیں کررہے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کررہے ہیں۔

# ز کو ہ وصدقہ مال میں اضافہ کا سبب ہے

عام طور پرلوگ سی بھتے ہیں کرز کو ق کی اوائیگی اور صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے کین قرآن وحدیث کی صراحت سے ہے کہ بظاہر د کھنے میں تو جب ز کو قیاصدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوں نظر آتا ہے پھر سے کیوں کہا گیا کہ صدقہ سے مال ہیں گھٹتا؟ اس کا جواب سے ہے کہ صدقہ کی وجہ سے اگر چہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے گراس کی بنا پرمن جانب خدادندی جو برکت ہوتی ہے خواہ بعد میں کاروبار میں اضافہ کی صورت میں ہویا نقصان ومصائب سے حفاظت کی صورت میں وہ صدقہ کی مقدار کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوجاتی ہے۔

### نفذفا ئده:

یہ بات بھی قابل خور ہے کہ اکثر عبادات کے قواب اور نتیجہ کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے مثلاً نماز سے جنت میں فلال نعمت سلے گی، روزہ داروں کو فلال قواب کا مستحق بنایا جائے گا گرز کو قوصد قات کے لئے جہال آخرت میں عظیم الشان اجرو تو اب کا ذکر ہے وہیں دنیوی نقد فائدہ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ذکو قوصد قات ادا کرنے سے بلائیں اور مصبتیں ٹلا دی جاتی ہیں۔

## آخرت كانفع

- (۱) ایک روپیہ کے بدلہ میں سات گنا اجرمقرر ہے اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ (سور وُبقرہ: آیت ۳۱۱)
  - (٢) صدقة مارے لئے قیامت کے دن جیت بے گا۔ (مسلم شریف:ا/١١٨)
- (۳) زکوۃ وصدقہ کے (معمولی حسہ) ایک مجور کواللہ تعالی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اوراس کی ای طرح پرورش فرماتا ہے جیے انسان اپنی اوفئی کے بچال بروے پہاڑے برابرتک بھی جیے انسان اپنی اوفئی کے بچال بروے پہاڑے برابرتک بھی جاتی ہے۔ (مسلم شریف: ۱/۳۲۱) خلاصہ کلام ہے ہے کہ جس کواللہ نے نصاب کا مالک بنار کھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فر مایا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوۃ اداکرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری فضل عظیم کا معاملہ فر مایا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوۃ اداکرتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری فضل عظیم کا معاملہ فر مایا ہے اس کے باوجود بھی آگر ہم زکوۃ ہو اسلے اس فرض کی انجام قبی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہیں فاص کر ماہ مبارک میں فریف کی اور اب ستر گنا بردھ جاتا ہے اللہ تعالی میں فریف کی میں ہم آمین ماقبل سے منا سبت: صلوۃ وصوم دونوں عبادت بدنیہ ہیں اور زکوۃ عبادت مالیہ ہے نیز اصح قول کی بنا پرصوم کی ماقبل سے منا سبت: صلوۃ وصوم دونوں عبادت بدنیہ ہیں اور زکوۃ عبادت مالیہ ہے نیز اصح قول کی بنا پرصوم کی

فرضیت مقدم ہے ذکو ہ پراس وجہ سے صاحب کتاب نے اولاً کتاب الصلوۃ پھر کتاب الصوم اور پھر کتاب الزکوۃ کوبیان کیا ہے، ذکوۃ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کوزکوۃ کیا ہے، ذکوۃ کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کوزکوۃ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مالدار کے مال میں زیادتی ، خیرو برکت اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔

ز کو ق کی فرضیت: زکو قاسلام کے ابتدائی دور میں فرض کی گئی میں سرو مزل جو ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس کی آخری آیت میں زکو ق کا ذکر ہے ارشاد پاک ہے و اقیموا الصلو ق واتوا الزکو ق کر کی دور میں زکو ق ک تغییلات نازل نہیں ہوئی تھیں ، سحابہ نے دریافت بھی کیا تھا: یسئلونك ماذا ینفقون؟ قل العفو کوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرج کر یں؟ جواب دیں اپی ضرورت سے زائد کوخرج کرو، مال کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ، جب ہجرت کے بعد س اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسلامی نظام وجود میں آیا تو زکو ق کی تفصیلات نازل ہوئیں۔ (تحفة

الامعی:۴/۷۰۵)

ز کوة کا حکم: زکوة کی فرضیت پرتمام است کا اتفاق ہے جو خص زکوة کی فرضیت کا انکار کرے گااس پر کفر کا فتویل کے گا۔ (عینی شرح ہدایہ: ۱۱۵/۱)

﴿ ١١٨٠﴾ هِيَ تُمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصِ لِشَخْصِ مَخْصُوْصِ .

ترجيه ومخصوص مال كاكسى مخصوص فحص كوما لك بنانا ہے۔

# زكوة كي تعريف

اس عبارت میں زکوہ کی تعریف کابیان ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مال جس پرسال گزرجائے اور نصاب کے بقدر ہو اس میں سے چالیسویں حصہ کا ایسے مسلم محض کو مالک بنادینا جونقیر ہواور ہاشی یا ہاشی کا آزاد کر دہ نہ ہواللہ کے حکم کی تعمل کی نبیت سے ۔زکوہ کی تعریف سے معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت تملیک ہے لہذا جہاں تملیک کے معنی نہیں پائے جا تیں گے وہ ذکوہ شری نہ ہوگی مثلاً مسجد میں خرج کرتا کھنی میت میں ویتارفاہ عیں ذکوہ شری نہ ہوگی مثلاً مسجد میں خرج کرتا کھنی میت میں ویتارفاہ عام میں لگانا جیسے مہمان خانہ مسافر خانہ وغیرہ بنواتا، ایسے ہی اگر فقیر کو مکان ایک مدت تک رہنے کے دیا اور اس کے کرامید میں ذکوہ کی نبیت کر کی تو اس سے ذکوہ ادانہ ہوگی اور ایسے ہی اگر فقیر کو مکان ایک بنانا ضرور کی ہوگی اور ایسے ہی اگر مستحق فقراء کو ایک جگہ بٹھا کر کھانا کھلانے کا رواج ہے تو منتظمین کو چا ہے کہ وہ ذکوہ کی رقم تملیک کر کے ہون میں خرج کریں ورنہ ذکوہ ادانہ ہوگی) (طحطاوی: ۳۸۹، درعتار مصری: ۳/۲) مدرعتار میروت: ۱۲۱/۳)

﴿ ١١٨١﴾ فُرِضَتْ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مِالِكٍ لِنِصَابِ مِنْ نَقْدٍ وَلَوْ تِبْرًا أَوْ حُلِيًّا أَوْ النِيَّةُ أَوْ مَا يُسَاوِئُ قِيْمَتَهُ مِنْ عُرُوْضِ تِجَارَةٍ فَارِغٍ عَنِ الدَّيْنِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الأَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيْرًا.

نصاب اس معنی اصل کے ہیں اور شریعت میں مال اسباب اور جانوروں کی اس مقدار کا نام ہے جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے۔ تبو سونے چا ندی کا ڈلا جوڈ ھلا ہوا نہ ہو۔ کھیلی اس کا واحد حَلْی جاء کے فتہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے ہمعنی زیور خواہ سونے چا ندی کا ہویا کہی قیمتی پھر موتی وغیرہ کا مگر یبال سونے چا ندی ہی کا مراد ہے کیونکہ سکلہ زکوۃ اس منطق ہے اور جوزیورات جواہر ہے بنائے مجے ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہے۔ آنیہ برتن جع اَو انہی عروض بیسم العین عَرض کی جمع ہے جیسے فلوس فلس کی جمع ،سامان اور ہر چیز سونے چا ندی کے علاوہ اور بعض نے لکھا ہے موض وہ سامان جو کمیل وموزون نہ ہواور نہ وہ حیوان ہونہ زمین (المصباح المنیر) نام ایسا مال جس میں بردھنے کی عروض وہ سامان جو کمیل وموزون نہ ہواور نہ وہ حیوان ہونہ زمین (المصباح المنیر) نام ایسا مال جس میں بردھنے کی

ملاحيت ہو۔

ترجیک فرض کی گئی ہے آزادمسلمان مکلّف پر جونفذ کے نساب کا مالک ہوخواہ وہ کچاسونا جاندی ہو یازیوریا برتن پاسامان تجارت ہو جونصاب کی قیمت کے برابر ہوقرض سے خالی ہواورا پی ضرورت اسلی سے زائد ہو بروھنے والا ہو اگرچہ (اس کابروھنا فرضاً اور ) تقدیر آئی ہو۔

تشریع اس عبارت میں زکوۃ کی فرضیت کی اہلیت اور شرا لطا وجوب زکوۃ کو بیان کررہے ہیں۔

# زكوة كى فرضيت كى اہليت

ز کو ق کی فرضیت کے لئے ضروری ہے کہ آ دی میں درج ذیل اہلیتیں پائی جائیں: (۱) آزاد ہو، غلام بائدی پرز کو ق فرض نہیں۔ (۲) مسلمان ہو، کا فرض نہیں۔ (۳) بالغ ہو، بچہ پرز کو ق فرض نہیں، لہذااس کے ولی سے ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائےگا۔ (۳) سمجھ دار ہو پاگل پرز کو ق فرض نہیں جبکہ پاگل پن اس پر سلسل طاری ہواورا گرکوئی گفت کے موثل ہو گراس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہوتو اگر چہوہ سال بھر بے ہوش رہے پھر بھی اس کے مال میں زکو ق واجب ہوگی۔ (عالمگیری: ۱/۱۷) (۵) اسے زکو ق کی فرضیت کاعلم ہوخواہ حکما جیسے اسلامی ماحول میں رہنے والافض۔ (درمختار مصری: ۱/۲۲) ۵۔ بیروت: ۱۹۲/۳–۱۹۲۱)

### شرا ئط وجوبِ ز كوة

ز کو قفرض ہونے کے لئے درج ذیل شراکط کا پایا جانالا ذم ہے: (۱) مال بقد رنساب ہو، مثلاً سونے کا نصاب ہیں مثقال اور چاندی کا نصاب وصودرہم وغیرہ اور سونے چاندی کی ہر چیز اور زیورات پرز کو قفرض ہوگی خواہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے تراش کر ہے ہوں یا بچھالا کر برتن ہوں یا بچھاوراستعال میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ (۲) مکیت تام ہولہذا جو مال اپنے قبند میں نہ ہوسر دست اس کی زکو قاکا مطالبہ میں ۔ (۳) نصاب فرض ہوئی آم ہولہذا جو مال اپنے قبند میں نہ ہوسر دست اس کی زکو قافرض ہوگی۔ (۳) نصاب نمرورت اسلی ہے۔ زائد ہواستعالی مجراکر نے کے بعد بقیہ مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو زکو قافرض ہوگی۔ (۳) نصاب نمرورت اسلی ہے۔ زائد ہواستعالی ساز وسامان پر زکو قافرین ہے جیسے استعالی کپڑے چا در میں فرش وغیرہ، فرج کولر واشنگ مشین گاڑی موٹر سائنگل اپنی مفاظت کے لئے رکھے گئے ہتھیار گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ سجاوٹ کے برتن مطالعہ کی کتا ہیں ۔ صنعت کاروں کے اوز ارمشین، کارخانے فیکٹریاں کرامیہ پر چلنے والی بیس اورٹرک اور کا شنکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت کے اوز ارمشین، کارخانے فیکٹریاں کرامیہ پر چلنے والی بیس اورٹرک اور کا شنکار حضرات کے ٹریکٹر اور آلات زراعت وغیرہ (نیز ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو) (عالمگیری: ۱/۱۲) (۵) مال نامی ہولیعتی ایسا مال جسے تجارت کی نیت سے مصلاحیت ہواوراس کی دوصور تیں ہیں: (۱) پیدائش مال نامی ہولیعتی سونا چاندی ان دونوں دھاتوں کو شریعت کے مطلقا مال نامی تنظم کیا ہوئی دھائی مال نامی تعین وہ مال جسے تجارت کی نیت سے مطلقا مال نامی تعین وہ مال جسے تجارت کی نیت سے مطلقا مال نامی تعین وہ مال جسے تجارت کی نیت سے مطلقا مال نامی تعلی دوراند کی تعیارت کی نیت سے مطلقا مال نامی تعیارت کی تو نامی تعیارت کی نیت سے مطلقا میں نامی موسور تعیارت کی تعیارت کی نامی تعیارت کی نامی کر نامی کیلی کی تعیارت کیا تھی کی تعیارت کی نامی کر نامی کی تعیارت کیا تعیارت کی تعیارت کی تعیارت کی تعیارت کی تعیارت کی تعی

خريدا كيامو\_ (درمخارم الشاي: ٨/٢، بيروت: ٣/١١٤)

او ما ہساوی قیمته من عووض تجارة فقہا و تجارتی مال کوعروض تجارت کہتے ہیں اوراس سے مرادسونے چاندی کے علاوہ ہروہ سامان ہوتا ہے جو تجارت کے لئے مہیا کیا گیا ہو خواہ وہ کسی بھی قتم کا ہومثلاً آلات اور مشینیں ہوں استعالی سامان ہویا کپڑے ہوں، کھلنے پینے کی چیزیں ہوں یازیورات ہوں، حیوانات و نباتات ہوں، غرض جو چیزیں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لئے مہیا کی گئی ہیں وہ سامان تجارت ہیں جس کسی کے پاس سامان تجارت ہوا وراس کی تمیت بھذر نصاب ہوتو اس پرزکوۃ کی ادائی لازم ہوگی یعنی سامان کی تجارت ہواں حصہ یا ڈھائی فیصد جس طرح سونے و چاندی کی زکوۃ کا حساب ہوتا ہے۔ (انوار القدوری: ا/ ۲۵۵، مؤلف: راقم الحروف)

﴿١٨٢﴾ وَشَرْطُ وُجُوْبِ اَدَائِهَا حَوِلَانُ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ الْاَصْلِيِّ .

## خرجی اوراس کی ادائیگی کے وجوب کی شرط سال بھرکا گزرجانا نصاب اسلی پر۔ زکوۃ کی اوائیگی کب واجب ہوتی ہے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زکوۃ کی فرضیت توای وقت سے ہوجاتی ہے جب سے نصاب کا مالک ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہوتا ہے البتداس کا اوا کرنا ہی وقت فرض ہوگا جب سال پورا ہوجائے ،اس در میان میں اگر مال ندر ہے یا صاحب مال ندر ہے تو گناہ گارنہ ہوگا کیونکہ ابھی تک ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ (ورعتار مع الشامی مصری: ۱۳/۲، بیروت: ۱۲/۳)

﴿ ١٨٣﴾ وَاَمَّا المُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الحَوْلِ فَيُضَمَّ اِلَى مُجَانِسِهِ وَيُزَكِّى بِتَمَامِ الحَوْلِ الأَصْلِيِّ سَوَاءٌ ٱسْتُفِيْدَ بِتِجَارَةِ أَوْ مِيْرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ .

مستفاد برحوری، پرانث، نیا حاصل شده مال د اثناء جعب اثنی کی درمیان، کهاجاتا ہے جاءُوا فی اثناء الامر وہ کام کے درمیان میں آئے مجانسة مشابہ ونا، باب مفاعلة کامصدر ہے۔

ورجوں اور بہر حال وہ مال جوبر ھ کیا ہودر میان سال میں وہ طایا جائے گااس کے ہم جنس کی طرف اورز کو 5 دی جائے گی اصلی سال کے ختم پر برابر ہے مال بوھ کیا ہو تجارت سے یا میراث کے ذریعہ یا اس کے علاوہ (کسی اور صورت سے حاصل ہوا ہو)

# اضافه شده مال نصاب میں شامل ہوگا

دوران سال نصاب مي جس قدراضا فه موااس سب پراخيرسال ميس زكوة واجب موكى يعنى جس دن سال پورامو

اس دن کا بیلنس دیکھا جائے گا اورکل پرزکو ۃ واجب ہوگی یعنی درمیان سال میں جو مال عاصل ہوا خواہ وہ خرید نے سے ہو یا جانوروں کے بیچے دیئے سے یا وراشت سے یا جبدہ غیرہ سے تو وہ اپنے ہم جنس نصاب کے ساتھ ملادیا جائے گا اوراس کے ساتھ اس کی بھی زکو ۃ دی جائے گی مثلاً شروع سال میں پچپیں اونٹ سے سال کے درمیان میں ان کے پچیں بیچ ہوگاتو اب سال کے ختم پر بیہ بیچ بھی ان اونٹوں کے ساتھ ملادئے جائیں گے اورکل اونٹوں کی زکو ۃ میں تین سالہ اونٹی دینی ہوگی آگر چہان بچوں پر ابھی سال نہیں گزرایا پندرہ ہزار کا تجارت کا مال تھا اس میں نفع ہوا اور بیس ہزار کا ہوگیا تو سال پورا ہونے پر بیس ہزار کی زکو ۃ واجب ہوگی اس صورت میں مال مستفاد پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں۔ جانا چاہئے کہا داء زکو ۃ کو جوب کے لئے قمری سال کا اعتبار ہوگا نہ کہ شمی سال کا۔ (طحطاوی: ۳۹۱)

#### اختياري مطالعه

قنبیه: اس مسئلہ کو اچھی طرح یا در کھنے اور اس کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اکثر سرمایہ دار حضرات سہولت کے لئے سرکاری سال کی ابتداء وانتہاء (مارچ اپریل) کے اعتبار سے ذکو ہ کا حساب لگاتے ہیں اور قمری سال کا اعتبار نہیں کرتے جس کی وجہ سے شرعی حساب کمل نہیں ہویا تا اس لئے ذکو ہ نکالنے والوں پرلازم ہے کہ وہ چا ندے مہینہ کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں اس تاریخ کو ہرسال اپنی ذکو ہ کا حساب لگایا کریں۔ (تلخیص المسائل: کی جس تاریخ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں اس تاریخ کو ہرسال اپنی ذکو ہ کا حساب لگایا کریں۔ (تلخیص المسائل: ۸۲، مؤلف راقم الحروف)

### ﴿ ١١٨٣ ﴾ وَلَوْ عَجَّلَ ذُوْ نِصَابِ لِسِنِيْنَ صَعَّ .

غَجُلَ باب تفعیل سے ماضی معروف تعجیلاً مصدر ہے، جلدی کرنا۔ آؤ والا جمع ذَوُوْ. یا لفظ مضاف ہوکر استعال ہوتا ہے یاضا فت اسم ظاہری طرف ہوتی ہے جوعوا جنس ہوتا ہے اور ذو کے ذریعاس اسم جنس کو صفت بنایا جاتا ہے جیسے ذو مال رجل کی صفت ہے، اور مال اسم ظاہر ہے اور جنس ہے اس کی طرف ذو کو مضاف کیا گیا ہے بھی ذو کی لفت میں بمعنی الَّذِی بھی آنا ہے جیسے شاعر کے قول وبنوی ذو حفرت و ذو طویت میرا کنوال جے جیس نے کی لفت میں نے یا نا۔ (مُدَوَّ رکیا، گول کیا)

ترجيك اورا كرپيشگى دے دے صاحب نصاب چندسالوں كے لئے توضيح ہے۔

# بيشكى زكوة اداكرنا

آگر کسی شخص نے بقدر نصاب مال ملکیت میں آنے کے بعد حساب لگا کر چند سالوں کی پیشکی زکوۃ ادا کرد**ی تو ہمی** اس کی ادائیگی درست ہوجائے گی تا ہم ا**گلے** سالوں میں اگر مال بڑھ جائے تو اس حساب سے مزید زکوۃ ٹکالنی ہو**گی اور** اگر نصاب کمل ہونے سے پہلے زکوۃ ادا کردے تو ادائیگی درست نہ ہوگی اور اس خرچ کرنے کی حیثیت نفلی خیرات کے

### ما نند موكى \_ (طحطا وى: ٩٨٩ ، انوار القدوري: ١/ ٢٥١)

﴿١٨٥﴾ وَشَرْطُ صِحَّةِ اَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ لِآدَائِهَا لِلْفَقِيْرِ اَوْ وَكِيْلِهِ اَوْ لِعَزْلِ مَا وَجَبَ وَلَوْ مُقَارَنَةٌ كُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مقارنة قارنه قرانًا ومُقارنة باب مفاعلة كى كساته اور تصل ربنا وكيل كسى كا قائم مقام اور ذمه دار جع و كلاءً. عزل عليم كا قائم مقام اور ذمه دار

ترجی اورز کو ق کی ادائیگی کے جے ہونے کی شرط ایسی نیت ہے جومتصل ہوفقیر کوز کو ق اداکرنے یا اپنے وکیل کو یا واجب مقدار کو علیحدہ کرنے کے لئے اگر چہ اتصال حکمی ہو(اتصال حکمی کی مثال) جیسا کہ اگر دیدی بغیر نیت کے پھر نیت کی درانحالیکہ مال موجود ہے فقیر کے قبضہ میں۔

سسری اس عبارت میں دومسلے بیان کررہے ہیں: (۱) فقیر کوز کو قادیتے وقت یا دکیل کو سپر دکرتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت زکو قاکی نیت ضروری ہے۔ (۲) اگر دیتے وقت نیت نہیں کی اور بعد میں نیت کی اور الجمی مال فقیر کے قبضہ میں موجود ہے تو زکو قادا ہوجائے گی اور اگر فقیر کے پاس سے مال خرچ ہوجائے یا ضائع ہوجائے کے بعد ذکو قاکی نیت کی تو اس نیت کا اعتبار نہیں۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۰)

#### اختياري مطالعه

# (۱) مال ديئے بغيرز كوة كاوكيل بنانا

اگر کسی کوز کو قادا کرنے کا تھم دیا اور ابھی مال نہیں دیا بلکہ کہا کہ میری طرف سے ادا کرد ہے تو اس کے ادا کرنے سے بھی زکو قادا ہوجائے گی۔

# (۲)وکیل دوسرے کووکیل بناسکتاہے

اگرایک مخص کو مالک نے زکوۃ کی ادائیگی کاوکیل بنایاس نے مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کووکیل بنادیا تو مجمی جائز ہے۔ (شام مصری:۱۸/۱ء بیروت:۱۷/۳)

﴿١٨١﴾ وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الفَقِيْرِ أَنَّهَا زَكُواةً عَلَى الاَصَحِّ حَتَّى لَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَمَّاهُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوى بِهِ الزَّكُوةَ صَحَّتْ.

مبة بباصل میں وَهَبَ يهبُ باب (ض) كامصدر بشروع بواد كوحذف كركا خير ميں باءتانيف زياده كردى كئى بے جيسے و عد يعد سے عدة ہے، لغت ميں بباس كوكتے ہيں كدوسر كوايى چيز دى جائے جواس كے 702

لئے نفع بخش ہووہ مال ہو یا غیر مال۔

مرجی اورشرطنیں ہے فقیر کا جا ننااس ہات کو کہ بدز کو ہے سیج ترین ندمب پرحی کہ اگر دیدےاس کو پھواور انام رکھاور نام رکھاس کام بہدا کی توجیح ہوگئی۔

# زكوة كوبهبه يا قرض كههكردينا

صورت مسئلہ یہ ہے کرز کو قادینے والے کے لئے ضروری ہے کہاس کی دیت تو یہ ہو کہ زکو قادا کرر ہا ہوں لیکن لینے والے کے لئے ضروری ہے کہاس کی دیت تو یہ ہو کہ ذکو قاکر ہا ہوں جی کہا میں کہ اس کو معلوم ہو کہ میں زکو قالے ہو کہ دیا کہ اس کر جبہ یا قرض سے نام سے زکو قال ہو جائے گی بعد میں اس کو کہدد ہے کہ میں نے قرض معاف کردیا ہے تا کہاس کو سکون ہوجائے ایس میدی ہے معاوات سے ستحق زکو قاحفرات کو زکو قاکی تم دینے سے بھی زکو قادا ہوجاتی ہے۔ (مراتی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۹۰)

﴿ ١٨٤﴾ وَلَوْ تَصَدُّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهِ وَلَمْ يَنُو الزُّكُواةَ سَقَطَ عَبْهُ فَرْضُهَا .

ترجمه اورا كرخيرات كرديا بناسارا مال اورزكوة كي نيت ندكري توسا قط موكياس سيزكوة كافريضه

# بورانصاب صدقه كرديا توضمنأز كوة بهي اداهوكئ

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص کسی نصاب کا مالک ہوا پھراس نے وہ سارا مال خیرات کردیا مکرز کو قادانہ ہو نہیں کی تو بطور استحسان اس کے ذمہ سے زکو قاساقط ہوجائے گی بعنی قیاس کا تفاضدتو یہی تھا کہ نبیت کے بغیرز کو قادانہ ہو مگر چونکہ اب اس کے ذمہ سے اس نصاب کا فریضۂ زکو قاساقط ہو ممیا۔ مگر چونکہ اب اس کے فرمہ سے اس نصاب کا فریضۂ زکو قاساقط ہو ممیا۔ (قاوی نالٹیمی کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کرکے کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ

﴿ ١٨٨) ﴿ وَزَكُواَةُ الدَّيْنِ عَلَى آفْسَامٍ فَانَّهُ قَوِيٍّ وَوَسُطٌ وَضَعِيْفٌ فَالقَوِيُ وَهُوَ بَدَلُ القَرْضِ وَمَالُ التِّجَارَةِ إِذَا قَبَضَهُ وَكَانَ عَلَى مُقِرِّ وَلَوْ مُفَلِّسًا أَوْ عَلَى جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ زَكَاهُ لِمَا مُضَى وَيَتَرَاخَى وُجُوْبُ الاَدَاءِ إِلَى آنْ يَقْبِضَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَفِيْهَا دِرْهَمٌ لَانٌ مَا دُوْنَ النَّحْمُسِ مِنَ النِّصَابِ عَفُو لا زَكُواةً فِيْهِ وَكَذَا فِيهُما زَادَ بِحِسَابِهِ .

قوض جن فووض أوهار۔ مفلسا و مخف جس میں قرنس ادانه کر کنے کی طاقت ہو، ہے انتہا غریب، بیاسم مندول ب باب تفعیل سے بیغی و مخض کہ جسے قاضی نے مفلس اور دیوالیہ قرار دیدیا۔ جاحد اسم فاعل باب فقے سے جَحَدَ يبجحَدُ جحدًا وجُحودًا الْكَارَكُرنا، جَثْلَانا ـ ٱلْخُمْسُ بِإِنْجِوال حصر (١/٥) جَمَّ أَحْمَاسٌ.

اور قرض کی زکو ہ چندتم پرہے کیونکہ (ایک) قرض قوی ہے، (دوسرا) قرض متوسط، (تیسرا) قرض صعیف، پس قوی وہ قرض کا بدل اور مالی تجارت کا بدل ہے جب قبضہ کرے اس پراور ہوا قر ارکرنے والے پراگر چہوہ ہے انتہا غریب ہویا ہوا نکار کرنے والے پر (گر) قرض خواہ کے پاس کواہ ہیں زکو ہ دے اس کی جو وقت گزر چکا اور ملتوی رہے گاز کو ہ کی ادا گیگی کا وجوب یہاں تک وصول کرلے چالیس درہم چناں چہان میں ایک درہم ہے کیونکہ نصاب کے پانچویں حصہ سے کم معاف ہے اس میں کوئی زکو ہ نہیں اور ایسے ہی جوزیا دہ ہواس میں اس کے حساب سے ہے۔

# قرض كى اقسام ثلثه كابيان

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی کا کسی آ دی پرقرض ہے تو اس کی زکوۃ ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرض کی تین قشمیں ہیں: (۱) قوی (۲) متوسط (۳) ضعیف-اس عبارت میں قرض قوی کی زکو ہ کابیان ہے ہفصیل یہ ہے کہ اکر کسی نے ادھار کسی کو مال دے رکھا ہے اور اس کے وصول ہونے کی امید ہے مثلاً قرض لینے والا قرض کا اقر ارکر تا ہے بھلے ہی فی الحال اس کے یاس ادا کرنے کوئیس ہے یا قرض لینے والا قرض سے انکاری ہواور ما لک کے پاس شری ثبوت مو ( یعن قرض قوی کی یہ چندصور تیں ہیں ) تو ایسے قرض کی زکو ة وصول مونے سے پہلے ادا کرنا لازمنہیں بلکہ وصول ہونے کے بعداداً کرنالازم ہےاور جتنا وصول ہوتارہے گااتنے کی زکوۃ ادا کرنالازم ہےاور گزشتہ سالوں کی زکوۃ بھی ادا کرنالازم ہےایسے بی تجارتی قرض کی زکوۃ کا مسئلہ ہے یعنی اگر تھوک میں مال بھیجا جائے اوراس کی رقم حاصل ہونے کی امیدرہتی ہے کیکن در میں وصول ہوتی ہے تو ایسے قرض کے وصول ہونے پر گزشتہ سالوں کی زکو ہ بھی ادا کرنالا زم ہے جیما کہ آج کل عام طور پر تجارت اور کاروبار کا یہی طریقدرائج ہے،اس کے بعد صاحب کتاب نے اس مئلہ کوایک مثال بیان کر کے اچھی طرح واضح کیا ہے مثلاً جالیس درہم وصول ہوئے تو اس کا جالیسواں حصہ یعنی ایک درہم زکو ۃ ہوگی پھر جب مزید جالیس درہم وصول ہوں گے تو ایک درہم ز کو ۃ کا واجب ہوگا جالیس ہے کم میں ز کو ۃ نہیں ہے، پھرآ گے ہر چاکیس پرایک درہم واجب ہوتا رہے گا، یہاں تک دوسودرہم میں پانچ درہم لازم ہوں گے اوراگر دوسو چالیس ہوں تو ان میں چھدرہم لازم موں کے وَهَلُمْ جَوَّا اور گرشتہ سااوں کی زکوۃ اداکرنے کاطریقہ علامہ شامی نے ایک مثال سے واضح کیا ہے مثلاً کسی نے کسی کوبطور قرض تین سو درہم دے اوران پر تین سال گزر گئے ، مالک نے دوسو درہم وصول کر لئے تواب پہلے سال کی زکو ۃ یانچ درہم اور دوسرے وتیسرے کی جارجار درہمُ لازم ہوگی ایک سوساٹھ میں سے کیونکہ یا نج اداکرنے کے بعد جالیس ہے کم نیج ملئے۔ (شام مصری:۲/ ۲٪ ،شامی بیروت:۳/ ۲۱۷)

﴿ ١٨٩﴾ وَالْوَسْطُ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ البِذْلَةِ وَعَبْدِ الخِدْمَةِ

وَدَارِ السُّكُنى لَا تَجِبُ الزَّكُوةُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيُعْتَبَرُ لِمَا مَضَى مِنَ الحَوْلِ مِنْ وَقْتِ لُزُوْمِهِ لِلِمَّةِ المُشْتَرِى فِي صَحِيْحِ الرِّوَايَةِ .

البللة بوقت كام بينے كے كيڑے جمع بِذَلٌ بَذَلُ بَذُلُ بَذُلًا باب (ن) كام كے وقت كالباس بيننا۔ السُكنى رہائش، رہائش كاه، مسكن۔

رجی اور (قرض) متوسط اور وہ اس چیز کابدل ہے جو تجارت کے لئے نہیں ہیں جیسے استعال کے کپڑوں اور خدمت کے فلام اور رہنے کے مکان کی قیمت زکوۃ واجب نہیں ہوتی اس میں جب تک کہ ایک نصاب وصول نہ کرلے اور اعتبار کیا جائے گا اس حصہ کا جو گزرگیا سال سے اس کے لازم ہونے کے وقت سے مشتری کے ذمہ مسیح روایت میں۔

سروی اس عبارت پی تقرض متوسط کی زکو ق کا بیان ہا اور قرض متوسط ہے مراد یہ ہے کہ ان چیز وں کا معاوضہ جو تجارت کی چیز یں نہ تھیں جیے ترج اور استعال کے کپڑوں کی قیمت اور خدمتگار غلام اور رہنے کے مکان کی قیمت، تفصیل یہ ہے کہ کی فض نے اپنے استعالی کپڑے نچ ڈالے جن کی قیمت ایک نصاب کے برابر تم یا خدمتگار غلام تھایار ہے کا مکان تھااسے نچ دیا اور وہ رقم آئی ہے جو بقد رنصاب ہاس کے بعد ایک سال گزرگیار قم وصول نہیں ہوئی تو ان تمام صورتوں میں تھم یہ ہے کہ جب کم از کم ایک نصاب کے برابر قم وصول ہوگ تب زکو قادا کرنی ہوگ اور سال کا آغاز نیج کے دونت سے لگایا جائے گا یعنی جب ہے کہ خب می خض نے ان چیز وں کوٹر بدا ہے اور اس پر قیمت واجب ہوئی ہے آغاز نیج کے دونت سے مال کا حساب لیا جائے گا اب اگر ٹر بدار اس کی زکو ق درے گا، جانا چاہئے کہ دین متوسط کے سلسلہ میں دو روایت ہیں جب ان کا جب بقر رنصاب رقم وصول ہوجائے موسل ہوجائے کے دونت متوسط کے سلسلہ میں دو موسل ہوجائے گا ہے، یہی تیج روایت ہے۔ (۲) محمد بن ساعہ کی حضر سام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ جب بقر رنصاب رقم وصول ہوجائے اور اس پر سال مجمد بن ساعہ کی حضر سام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ جب بقر رنصاب رقم وصول ہوجائے اور اس پر سال مجمد کی حضر سام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ دین سام کی دون ہوگی بین واب سے تب زکو قامو کی بین جن قائم کر نے کے بعد نیا سال گر رہائے تب زکو قامو کی بین میں دونے اور اس پر سال مجمد کی حضر سام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہو کہ دین مصری ۲۰ (۲۱ میں مردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ مصری ۲۰ (۲۱ میں میں دونت ۲۰ (۲۱ میں موردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ میں میں دونت ۲۰ (۲۱ میں موردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ میں موردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ میں میں موردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ میں موردی ہے۔ (شامی مصری ۲۰ (۲۱ میں موردی ہے۔ (شامی موردی ہے۔ (شامی میں موردی ہے۔ (شامی مو

﴿١١٩﴾ وَالضَّعِيْفُ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وَالوَصِيَّةِ وَبَدَلِ الخُلْعِ وَالصُّلِحَ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ وَالدِّيَةِ وَبَدَلِ الْكِتَّابَةِ وَالسِّعَايةِ لَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكُواةُ مَا لَمْ يَقْبِضُ نِصَابًا وَيَحُوْلُ عَلَيْهِ الْحَولُ بَعْدَ الْقَبْضِ.

مھو روپید یاجنس جومسلمانوں کے نکاح کے وقت مرد کے ذمے ورت کو دینا مقرر کیا جاتا ہے، جن زوجیت کا

بین، جمع مُهُوْدٌ ومُهُوْدٌةٌ. وصیة اس کی جمع وصایا ہے وہ نیک کام جن کوانسان اپنی موت پر معلق کرتا ہے مثلاً کسی فق کو یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعدتم میری فلاں چیز کے مالک ہو۔ بدل حلع زوجیت کو مال کے بدلہ میں لکال دینا طلع ہے، بالفاظ دیکر شوم کا بیوی ہے مال لے کر طلاق دینا۔ دینة اس کی جمع دیات ہے خون بہا، دیت میں تا واؤک عوض میں ہے کیونکہ یہ و دی سے شتق ہے شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جونس کا بدل قر اردیا حمیا ہے بعن مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلہ دیا جانے والا مال مسعایة. غلام کو آزاد کرنے کے لئے بقدر غلای کام کرانا (غلام کا بھی حصر آزاد کرنا ہاتی ہے اس کو ایسے کام کام کلف کرنا جواس کا بدل ہوجائے اوروہ کمل آزادی ماصل کرنے۔

توجیعی اورضعیف اوروہ ان چیزوں کا بدلہ ہے جو مال نہیں جیسے مہرومیت بدل خلع اور قصد آئمل کرنے کی وجہ سے صلح کا مال اورخون بہا ، بدل کتابت بدل سعایت ان سب میں زکو ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ایک نصاب وصول نہ کر لے اوراس پرسال بھرنے گزر جائے قبضہ کرنے کے بعد۔

مسرج اس عبارت میں قرض ضعیف کی زکو ہ کا بیان ہے اور قرض ضعیف سے مرادان چیز وں کا بدلہ ہے جو مال میں ،اس کی چندمثالیس مسنف نورالا بیناح بیان کررہے ہیں: (۱) جب تک عورت اسے مہریر قبضہ ندکرے اور قبضہ کے بعد سال نگرز جائے اس وقت تک اس کی زکو ہ اس پر واجب نہیں ہے۔ (۲) ایک مخف نے اپنے وارثین کو مرتے وقت بیرومیت کی کدمیرے مال میں ہے ایک ہزار درہم زید کودیدینا دار ثین نے ایک سال تک وہ رقم زید کے جوالٹریس کی تو قبضہ سے پہلے زید پرزکو ہ لازم نہ ہوگی بلکہ جب قبضہ کے بعد سال بحر گزر جائے گا تب زکو ہ لازم ہوگی۔ (٣) عورت نے شوہر سے اس شرط پر طلاق حاصل کی کہاس کو ایک ہزار رویے دے گی ، بدرتم بدل ضلع ہے عورت نے ایک سال تک بیرقم نہیں دی تو انجمی شوہر پرز کو ۃ بھی لازم نہ ہوگی۔ (۴) زید نے عمر کوقصدا دھار دارا کہ ہے قتل کر دیا اور عمر کے اولیا ء نے مثلاً ایک ہزار پرصلح کر لی مگرا یک سال تک انہیں وہ ہزار ندمل سکے تو جب تک قبصنہ کے بعدا یک سال ندگز ر جائے زکو ۃ نہ ہوگی۔ (۵) کسی نے غلطی ہے کسی کوئل کردیا مثلاً شکار پر کولی چاائی وہ کسی آ دمی کولگ عنی اس صورت میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہے اور وہ ایک سال تک ندل سکی تو جب تک قبضہ کے بعد ایک سال ندگز رجائے زکو ۃ نہ ہوگی۔ (٢) آقانے این غلام سے کہا کہ ایک ہزار درہم اوا کردوآزاد ہوجاؤ کے، غلام نے ایک سال تک ادانہ کئے تو آقا ہر ز کو ة نه ہوگی ۔ (٤) دوآ دميوں نے مل كرايك غلام خريدا تھاان ميں سے ايك نے اپنے حصہ كے بقدر غلام آزاد كرديا اور دوسرا مخص تنک دست اور غیرمستطیع ہونے کے باعث آزاد کرنے سے معذور ہے، تو غلام مز دوری کر کے دوسرے فض کے حصہ کی رقم ادا کرے گا اس رقم کا نام بدل سعایت ہے،اس غلام نے وہ رقم ایک مدت تک ادا نہ کی تو جسب تک وہ رقم اس مخص کے قبضہ میں نہ آ جائے اور سال مجرز کرر جائے اس وقت تک زکو قالازم ندموگی۔ (مستفاد حاشیہ نورالا بیناح: ۵، مراتی الفلاح مع الطحلاوی: ۳۹۰)

## ﴿ ١٩١١﴾ وَهَلَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَوْجَبًا عَنِ الْمَقْبُوْضِ مِنَ الدُّيُوْنِ الثَّلَائَةِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا .

تعریب اور بیر (تفصیل) امام اعظم کے نز دیک ہے اور واجب کیا ہے صاحبین نے تینوں قرضوں کے وصول شدہ حسہ کی اس کے حساب کے مطابق مطلقاً۔

سسری ماقبل میں دیون قلاشہ سے متعلق جو تفصیل کزر پکی ہے بیدامام صاحب کے نزد کے تھی ، صاحبین فرمائے ہیں کہ جس قدررتم وصول ہوتی رہار ہویا نہ ہواور خواہ نصاب کے برابر ہویا نہ ہواور خواہ نصاب کا پانچواں حصدوصول ہویا نہ ہو ، ہرصورت میں زکو قلازم ہوگی۔

﴿١٩٢﴾ وَإِذَا قَبَضَ مَالَ الطِّمَارِ لَآتَجِبُ زَكُوهُ السِّنِيْنَ المَاضِيَةِ وَهُوَ كَالِقٍ وَمَفْقُوٰدٍ وَمَغْصُوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَمَالٍ سَاقِطٍ فِى البَحْرِ وَمَذْفُون فِى مَفَازَةٍ أَوْ دَارٍ عَظِيْمَةٍ وَقَدْ تَسِى مَكَانَةُ وَمَاخُوٰذٍ مُصَادَرَةً وَمُوْدَعِ عِنْدَ مَنْ لَآيَعُوفُهُ وَدَيْنٌ لَا بَيْنَةَ عَلَيْهِ .

مال صمار اس سے مرادایا ال ہے جس کی وصول یا بی دشوار ہو۔ ابق اسم فاعل باب (س، ن بض) فرار ہونا، فلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا، ازرا وشرارت یعنی بغیر سی ظلم وزیادتی کے اورا کرآقا کے خلم وزیادتی سے بھاگا ہے۔ تھا کا ہے ہما گا ہے ہما گا ہے ہما گا ہے۔ تھا کا مصدر ہے ہما گا ہیں کو ہارب کہیں گے۔ مفقو د اسم مفعول ضائع شدہ، کمشدہ، ہاب (ض) فقدًا وَفقدَالاً مسدر ہے ہما کوئی چیز لینا، نا جائز قبضہ کرنا۔ سے کوئی چیز کم یاضائع ہوجانا۔ معصوب اسم مفعول ہاب ضرب غصبًا مصدر ہے جرا کوئی چیز لینا، نا جائز قبضہ کرنا۔ مفاذ قبط کی مفاول کے ساتھ مفاذ قبط کی مصدر ہے ضبط کرنا، اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔ مو دُع الدال جس کے پاس امانت رکھی جائے، بیاسم مفعول ہے باب افعال سے ایدا تھا (م) ہے، مطالبہ کرنا۔ مو دُع الدال جس کے پاس امانت رکھی جائے، بیاسم مفعول ہے باب افعال سے ایدا تھا (م) ہے، مانت رکھنا۔۔

رجمی اور جب قابض ہوجائے مال منهار پرتو واجب نہ ہوگی گزشتہ سالوں کی زکوۃ (مال منهار کی مثالیں) جیسے ہما گا ہوا غلام کم شدہ اور خصب کیا ہوا مال جس پر گواہ موجود نہ ہوں اور (جیسے ) دریا میں گرا ہوا مال اور جنگل میں فن کیا ہوا یا کسی بڑی حویلی میں درانحالیکہ اس کی جگہ بھول گیا اور وہ مال جو لیا گیا ہوبطور تا وان اور وہ مال جوا مانت رکھ دیا ممیا ہوا یسے خص کے پاس جس کو بیٹیں بہچا فتا اور وہ قرضہ جس پر گواہ نہ ہوں۔

# جس مال کے وصول کی امیدنہ ہواس کی زکو ہ واجب نہیں

جاننا چاہئے کہ مال صار سے مراد ایسا مال ہے جس کا مالک تو ہے گرید مال اس کے قبضہ میں نہیں اور اس کا حاصل کرنا بھی سخت مشکل ہے ، اس کی کئی مثالیں صاحب کتاب نے بیان فر مائی ہیں: مثلاً کوئی شخص تجارت کی نیت سے غلام خرید کرلایا تھا اور وہ بھاگ کیایا اس کا کوئی سامان کم ہوگیا اور وہ بقدر نصاب تھایا کسی نے چین لیا اور مالک کے پاس شری

جُوت بہیں ہے کہ اس پر جاکر گواہی دیدے کہ بیاس کا مال تھایا مال دریا میں گرگیا یا جنگل و بیابان یا کسی بوے مکان میں وفن کردیا تھا اور وہ جگہ یا دندرہی یا کسی حاکم نے اس پر جر مانہ لازم کردیا اور مال تا وان میں چلا گیایا مال کسی ایسے فض کے پاس بیا تعرف لینے والا قرض سے انکاری ہواور مالک کے پاس بیلور امانت رکھ دیا جس کو پہچا نتا نہیں لیمن کسی اجتم کے پاس ، یا قرض لینے والا قرض سے انکاری ہواور مالک کے پاس خری جوت نہ ہوتو ان تمام صورتوں کا تھم یہ ہے کہ ذکو ہوا زم نہیں البتہ اگر بعد میں کسی طرح یہ تمام اموال مل جائیں، تو اب سال گزرنے کے بعد یا دیگر نصاب کے ساتھ ملاکرزکو ہوا جب ہوگی اور سابقہ سالوں کی ذکو ہوا جب نہ ہوگی۔ واب سال گزرنے کے بعد یا دیگر نصاب کے ساتھ ملاکرزکو ہوا جب ہوگی اور سابقہ سالوں کی ذکو ہوا جب نہ ہوگی۔ (در مخارم حالثا می مصری: ۱/۱۱ ، بیروت: ۱۱/۱۷)

### ﴿ ﴿ ١١٩٣﴾ وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الزَّكُوةِ دَيْنٌ ٱبْرِى عَنْهُ فَقِيْرٌ بِنِيَّتِهَا .

دین قرض جو مدت معینہ کے ساتھ ہو بلامدت معینہ کوعربی میں قرض کہیں گے دَین نہیں۔ ابدی ماضی مجہول باب افعال سے ابداء مصدر ہے سبکدوش کرنا اور اخیر تک یہ پورا جملہ ماقبل کی صفت بے گا۔ عند ضمیر کا مرجع دین ہے۔ بنیتھا ضمیر کا مرجع ذکو ق ہے۔

ورکانی نہیں ہوسکاز کو ہ کاطرف ہا ایرا قرض کہ جس نے نقیر بری کردیا گیا ہواس کی نیت ہے۔ فقیر کا قرض معاف کرنے سے زکو ہ ادانہیں ہوتی

اگر خالد کا قرض راشد پر ہے اور راشدا پی غربت کی وجہ ہے قرض ادا کرنے ہے عاجز ہے اور خالد پرز کو ہ واجب ہے تو کیا خالد اپنے مقروض فقیر راشد سے زکو ہ کی نیت سے قرض ساقط کردیے سے زکو ہ ادا کرنے والا سمجھا جائے گایا فہیں؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ اس طرح زکو ہ ادا نہیں ہوتی ، ہاں البتہ اس کے لئے ایک حل ہے کہ اولا زکو ہ کی نیت سے بقدر قرض راشد کو دیدے اور پھر اسی مجلس میں ہاتھ در ہاتھ اپنے قرض کے نام سے راشد سے واپس لے لیا جائے تو ایس مورت میں خالد کی زکو ہ ادا ہوجائے گی اور راشد کا قرض بھی ادا ہوجائے گا۔ (در مختار مصری: ۱۲/۲، ایضاح المسائل: ۱۱۲، طحطاوی: ۲۹۰، در مختار بیروت: ۲/۲، ایضاح المسائل: ۱۱۲، طحطاوی: ۲۹۰، در مختار بیروت: ۲/۲)

#### اختيارى مطالعه

ندکورہ بالاحیلہ اختیار کرنے میں اگر خالد کو یہ خطرہ ہوکہ راشد کے ہاتھ میں رقم پہنچنے کے بعد قرض کے نام ہے واپس نہیں دے گایا بھاگ جائے گا تو اس کے حل کیلئے دوطریقے ہیں: (۱) راشد مقروض کوزکو ہ کارو پید دے کرفور آا پناہاتھ بڑھا کراز خود اپنے قرض کے نام ہے قبضہ کر لے اس لئے کہ راشد شرعاً ٹال مٹول کرنے والا بن گیا ہے اور ایے مقروض سے اپنا قرض زبردی وصول کر لینا جائز ہے۔ (۲) خالد کے کسی خادم یا نوکر کو راشد زکو ہ وصول کرنے کے لئے وکیل ہنائے وہ وکیل راشد کی طرف سے قبضہ کرے اور پھر راشد کی طرف سے قرض اداکرنے کا وکیل بن کر بنام قرض خالد کو دیدے تو اس طرح زکو ہ وقرض دونوں ادا ہو جائیں گے۔ (متفاد ایضاح المسائل: ۱۱، درمخارمع الشامی: ۱۲/۲)، درمخار

بيروت:۳/۱۷۱)

### ﴿١١٩٣﴾ وَصَحَّ دَفْعُ عَرْضِ وَمَكِيْلِ وَمَوْزُون عَنِ زَكُوةِ النَّقْدَيْنِ بِالقِيْمَةِ.

عرض سامان جمع عُروض ، مکیل وہ چیزیں جن کالین دین پیانہ سے اندازہ کر کے ہوتا ہو۔ موزون وہ چیزیں جن کالین دین آل سے ہوتا ہو۔ نقدین اس سے مراد سونا و چاندی ہے۔

یریاں توجیعی اور سیح ہے سامان اور مکیلی اور موزونی چیزوں کا دینا سونے اور چاندی کی زکوۃ کے عوض میں قیت کے صاب ہے۔

شری صورتِ مسلدیہ ہے کہ سامان اور وہ چیزیں جوناپ کرنیجی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جونول کرنیجی جاتی ہیں سونے چاندی کی زکوۃ میں قیمت کے حساب سے دیدینا سیح اور جائز ہے مثلاً زیور کی زکوۃ میں زکوۃ کی قیمت کا غلہ دیدیا جائے۔ دیدیا جائے۔

﴿ ١١٩٥﴾ وَإِنْ أَذْى مِنْ عَيْنِ النَّقَدَيْنِ فَالمُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا أَدَاءً كَمَا اغْتُبِرَ وُجُوْبًا .

سرجی اوراگرادا کرے خاص سونے جاندی سے تو معتبران دونوں کا وزن ہے ادا کی حیثیت سے جیسا کہ اعتبار کیا گیاوا جب ہونے کے لحاظ سے۔

### سونے اور جاندی میں وزن کا اعتبار

فرماتے ہیں کداگر عین چاندی یا عین سونا سے زکوۃ اداکی جائے تو وزن کا اعتبار ہوگا مثلاً سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے تو اس کا چالیہواں حصد نصف مثقال واجب ہوگا ایسے ہی چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے تو اس کا چالیہواں حصد پانچ درہم لازم ہوں کے اور موجودہ دس گرام کے تولد کے حساب سے ۸ تولد کے گرام سونے کا نصاب سے گاتو اس کا چالیہواں حصہ گرام ہوا گرام سونا نکالنافرض ہوگا، ایسے ہی ۱۱۲ گرام ۲۳۰ ملی گرام چاندی کا نصاب سے گاتو اس کا چالیہواں حصہ نکالنافرض ہوگا، لیمنی کرام ہوا گرام ۱۱ میں ہوئے میں بھی اسی نصاب کا جائے ایسواں حصہ نکالنافرض ہوگا، لیمنی کا گرام ۲۱ میں بھی اسی نصاب کا اعتبار ہے بینی صاحب نصاب ہونے کے لئے دوسودرہم چاندی کا مالک ہویا ہیں مثقال سونے کا مالک ہو۔

#### اختياري مطالعه

# سونے چاندی میں خرید کی قیمت کا اعتبار

سونے جاندی میں زکو ۃ اصلاً وزن کے انتبار سے واجب ہوتی ہے مثلاً ۴۴ گرام سونے میں ایک گرام سونا واجب ہوگا اب اگراس کی ادا کینگی روپیہ کے ذریعہ کرنے کا ارادہ ہے تو واجب شدہ وزن کی باز ارسے خرید کی قیمت نکالنا واجب

موكا فروفت كى قيمت معترند موكى \_ (در عقار مع الشامى: ٢/ ٢٠٠ ، بيروت: ٣٠ /٣٠)

## ﴿١١٩٢﴾ وَتُضَمُّ قِيْمَةُ العُرُوضِ إِلَى الشَّمَنَيْنِ وَالدُّهَبِ إِلَى الفِطَّةِ قِيْمَةً.

ترجیمی اور ملالی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور جا ندی کی طرف اور سونے کی جاندی کی طرف قیمت کے اعتبار سے۔

# تجارتی سامان سونا اور جاندی کا الگ الگ نصاب اگر بورانه ہوتو کیا کرے؟

اس عبارت میں دوسئے بیان کررہے ہیں: (۱) زیور کے ساتھ اگررہ پیدیا سابان تجارت ہوتو اگر چرزیورکا وزن نصاب تک نہ کہنچا ہولیکن سب ملاکر قبت چاندی کے نصاب تک کہنچ کی تو زکو ہ واجب ہوجائے گی مثل ایک تولیسونا ہے اورساتھ میں پانچ ہزاررہ پے ہیں یا مالی تجارت ہے توکل کی قبت چوکہ چاندی کے نصاب تک کہنچ رہی ہے اس لئے زکو ہ واجب ہوگی۔ (۲) اگر سونا اور چاندی وولوں کے زیورات ملیت میں ہوں لیکن کی ایک کا نصاب بھی پورانہ ہوتو دولوں کو ملاکر قبت لگائی جائے گی اگر وولوں کی قبت ال کرسونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکو ہ واجب ہوجائے گی مثلاً آج کل سونے اور چاندی کی قبتوں میں بوافرق ہوگیا ہے اب اگر کسی کے پاس ڈیڑھ تو لیسونا ہے اور ہاندی کی قبتوں میں بوافرق ہوگیا ہے اب اگر کسی کے پاس ڈیڑھ تو لیسونا ہے اور ہوائد جادرہ تولیس کی جب قبت لگائی جائے گی تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک کہنچ جائے گی لا بذاؤ کو ہ واجب ہوگی۔ (مستفاد کھیص المسائل ، مؤلف راتم الحروف: ۸۳، درمخارمع الشامی مصری: ۲۵ میروت: ۲۵۱/۳۱)

### ﴿ ١١٩٤ وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الحَوْلِ لَا يَضُرُّ إِنْ كُمُلَ فِي طَرِفَيْهِ .

حول سال جمع آخوال ، تحمل ماضى معروف باب (ك) كمل بونا، كال بونا، يورا بونا - طرفيه ضميركا مرجع حل ہے۔

ترجين اورنصاب كالم موجانا سال كاندرنقصان دهبيس اكر كامل رہاس كى دونوں جانب ميں ۔

# سال کے درمیان میں نصاب گھٹ جائے

اگرشروع اور اخیرسال میں ندباب پوراتھا مگر درمیان سال میں اس کی مقدار کم رہی تب بھی پورے نصاب کی زکوۃ واجب ہوگی۔(بدائع الصنائع:٩٩/٢)

﴿١١٩٨﴾ فَإِن تَمَلَّكَ عَرْضًا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ وَهُوَ لَا يُسَاوِىٰ نِصَابًا وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ نِصَابًا فِي اخِرِ الْحَوْلِ لَا تَجِبُ زَكُوتُهُ لِذَٰلِكَ الْحَوْلِ . تملک ماضی معروف باب تفعل سے تملکا (م) ہے، مالک ہونا۔ ہساوی تعلی مضارع معروف باب مفاعلة سے کسی کے برابرہونا۔

ترجیمی گراگر مالک ہوجائے کس سامان کا تجارت کی نبیت سے اور وہ برابر نبیس نعماب کے اور نبیس ہے اس کے پاس اس کے علاوہ (کوئی اور مال) کھر کائی جائے اس کی قیمت نصاب کوسال کے آخر میں تو واجب نہیں ہوگی اس کی زکو قاس سال کی۔

فقریت ماقبل کے مسئلہ پر تفریع ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ سی محف نے تجارت شروع کی اوراس وقت مال بھدر نصاب نہ تھا لیکن اخیر سال میں نصاب کے بھذر ہو گیا تو اس مال کی زکوۃ اس سال واجب نہ ہوگی بلکہ جب سے نصاب کے بھذر ہوا ہے ایک سال گزرنے پرزکوۃ واجب ہوگی۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۱)

﴿١١٩٩﴾ وَيِصَابُ اللَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَيِصَابُ الفِضَّةِ مِائتًا دِرْهَمٍ مِن الدَّرَاهِمِ الَّتِي كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا وَزْنُ سَبِعَةٍ مَثَاقِيْلَ .

ترجی اورسونے کا نصاب بیس مثقال ہے اور جا ندی کا نصاب دوسودرہم ہے ان درہموں بیس سے کہان میں سے ہردس درہم سات مثقال کے وزن کے ہوں۔

# سونے کا نصاب بیس مثقال اور جاندی کا دوسودرہم ہے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے اس سے کم میں زکوۃ واجب نہ ہوگی اور ہیں مثقال میں چالیسواں حصہ واجب ہے، بالفاظ دیکرڈ ھائی فیصد واجب ہے بینی آ دھا مثقال ہے اور ایک مثقال کا وزن سم ماشہ سم رقی اور گراموں کے حساب سے مرام سم سے ملی گرام ایک مثقال کا وزن ہوگا، البذا ہیں مثقال کا وزن کہ گرام ہوئے کا نصاب ہے گا۔ البذا اگر می مخفس ہوگا۔ اور موجودہ دس گرام کے تو لہ کے حساب سے مرتولہ کرام ہوئے کا نصاب ہے گا۔ البذا اگر می مخفس کے پاس کے مرام ہم ملی گرام سونے کا نصاب ہیں مرام ہوئا کرام سونا کے باس کے مرام ہوئا۔ (انوار القدوری: اس مرام)

جاندى كانصاب دوسودرہم ہے دوسو ميں ايك پائى بھى كم ہوتو زكوة واجب نہيں اور دوسودرہم ميں جاليسويں حصد كاندى كانصاب دوسودرہم ہيں ، اور حضور كے زبانہ ميں جزيرة العرب ميں درہم نہيں فرصلتے سے بلكدروم وايران

﴿ ١٢٠٠ ﴾ وَمَا زَادَ عَلَى نِصَابٍ وَبَلَغَ خُمْسًا زَكَّاهُ بِحِسَابِهِ .

ترجیں اور جو مال کہ نصاب سے زائد ہواور پہنچ جائے نصاب کے پانچویں حصہ کو (مثلاً دوسو درہم میں چالیس درہم) توز کو ق دےاس کی اس کے حساب سے۔

نصاب برزيادتي كاحكم

اقبل میں بیمسلگرزر چکاہے کہ چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے اورسونے کا نصاب بیس مثقال ہے، اب بیبیان فرماتے ہیں کہ اگر دوسودرہم پرزیادتی ہوجائے تو زیادتی میں زکوۃ واجب نہ ہوگی گریہ کرزیادتی کی مقدار چالیس درہم ہول تو این ہیں چھ درہم واجب ہوں کے پھر ہر چالیس میں ایک درہم واجب ہوتا رہے گا ایسے ہی اگر دوسو چالیس میں ایک درہم واجب ہوتا رہے گا ایسے ہی اگر بیس مثقال پر چار مثقال سے کم کا اضافہ ہوتا ہے تو اس زیادتی میں کوئی زکوۃ واجب نہ ہوگی، ینفصیل امام صاحب کے زدیک ہے اورای کوسا حب نورالا بیناح یہاں پر بیان فرمارہے ہیں، اس بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسودرہم سے جتنے زائد ہوں گے ان میں ان کے حماب سے زکوۃ واجب ہوگی تی کہ اگر دوسو ہے ایک درہم بھی زائد ہوگا تو ان کی زکوۃ پانچ درہم اورایک درہم کا چالیسواں حصہ واجب ہوگی، ایسے ہی بیس مثقال سے اگر ایک مثقال زیادہ ہوتو زکوۃ میں آ دھا مثقال اور آ دھا قیراط واجب ہوگا کیونکہ بیس مثقال کا چالیسواں حصہ آ دھا مثقال اور آ دھا قیراط ہے اس کا مطلب بیہوا کہ سونے چاندی کی زکوۃ میں نصاب پورا ہونے کے بعد عنو

نہیں ہے بلکہ ما زادعلی النصاب قلیل ہو یا کثیر اس کے بقدر زکوۃ واجب ہوگ۔ (انوارالقدوری: ۲۵۳،۲۵۲/۱، ۲۵۳، الدرالمنضود:۳/۳)

### ﴿ ١٢٠١ ﴾ وَمَا غَلَبَ عَلَى الْغَشِّ فَكَالْخَالِصِ مِنَ النَّقْدَيْنِ.

غش باب نفرے ملاوث كرنا ، كھوٹا اور غيرخالص بنانا۔

ترجیه اورجوغالب ہو کھوٹ پرتو وہ خالص سونے اور جاندی کے مانند ہے۔

كھوٹ كاتھم

فی طلے ہوئے سکہ میں اگر چاندی غالب ہواور کھوٹ یعنی دوسری دھات مغلوب ہوتو وہ سکہ چاندی کے ہم میں ہوگا اور اس میں چاندی کی زکو ہ واجب ہوتو وہ اور اس میں چاندی کی زکو ہ واجب ہوتو وہ سامان کے ہم میں ہوگا چنانچہ اس کی قیمت کا اندازہ کر کے دیکھا جائے گا اگر وہ مقدار نصاب کو بھی جائے تو زکو ہ واجب ہوگی ور نہیں۔ (انوار القدوری: ۱۳۵۲)

﴿١٢٠٢﴾ وَلَا زَكُوةَ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْلَالِي اِلَّا اَنْ يَّتَمَلَّكُهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَسَائِرِ الْعُرُوْضِ .

جو اهر جو هر کی جمع ہے بیتی پھرجس کے تکینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ لالی موتی واحد لَوْ لُوَ ةَ . حدید اورز کو قانبیں جواہراورموتوں میں مگریہ کہ ما لک ہوجائے ان کا تجارت کی نیت سے تمام سامانوں کی طرح

# استعالى ميريموتى برزكوة واجب نهيس

ہیرےاورموتی اورجوا ہرات جن کو بغرض استعال خریدا ہے ان پرز کو قانبیں ہے خواہ وہ کتنے ہی قیمتی کیوں ندہوں البتدا گر ہیروں وغیرہ کی تجارت کرتا ہے تو مالی تجارت کے اعتبار سے ان کی قیمت پرز کو قواجب ہوگی۔ (مراتی الفلاح: ۳۹۱)

﴿ ١٢٠٣﴾ وَلَوْ تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مَكِيْلِ آوْ مَوْزُوْنَ فَغَلَا سِغْرُهُ وَرَخُصَ فَآذَى مِنْ عَيْنِهِ رُبْعَ عُشْرِهِ ٱلْجَزَاهُ وَإِنْ آذَى مِنْ قِيْمَتِهِ تُغْتَبَرُ قِيْمَتُهُ يَّوْمَ الْوُجُوْبِ وَهُوَ تَمَامُ الْحَوْلِ عِنْدَ الْإِمَامَ وَقَالًا يَوْمَ الْاَدَاءِ لِمَصْرَفِهَا .

غَلاَ السِّعْلَ غَلاَةً باب المرس بعادَ بوهنا، كراني مونا، مدس متجاوز مونا- وَخُصَ باب كرم سے رُخصًا

معدر ہے ستا ہونا، ارزاں ہونا۔ ربع عشر دسویں کا چوتھائی یعنی چالیسواں حصد مصرف مستحق زکوۃ حضرات (بیان آمے آرہاہے)

سرجی اورائر کمل ہوجائے سال مکیلی یا موزونی چیزوں پر پھراس کا بھا ؤبڑھ جائے یا سستا ہوجائے پس اوا کردے خاص اسی چیز میں سے اس کے دسویں حصہ کا چوتھائی بعنی چالیسواں حصہ تو اس کو کافی ہوگا اورا گراوا کر ہے اس کی قیمت سے دس اور دہ سال کافتم ہونا ہے، امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا اوا کیکی کے دن اس سے ستحق کے لئے۔

موزونی کا تھکم

صورت مسئلہ بیہ کہ ایک محف نے کوئی مکیلی یا موز وئی چیز تجارت کی فرض سے فریدی پھر پھے وقت کے بعدوہ چیز مہلکی ہوگئی یا سستی ہوگئی اور اس سامان پر ایک سال بھی گزر گیا ہے اب مالک اس کی زکوۃ دینا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں: (۱) اگر بعینہ وہی چیز زکوۃ میں دینا چاہتا ہے تو اس کا چالیسواں حصہ ادا کردے تو زکوۃ صحح ہوجائے گی۔ صورتیں ہیں: گر ایم سے دینا چاہتا ہے تو بید یکھا جائے گاسال کب ممل ہوا ہے اس دن اس سامان کی بازاری قیت کیا تھی ؟ اس کے اعتبار سے ذکوۃ تو لکانی ہوگی ، یفصیل امام صاحب سے معقول ہے اور صاحبین نے فر مایا ہے کہ جس روز زکوۃ اس محفی کو دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی کیا تھیت ہے۔ زکوۃ اس محفی کو دیکھا جائے گا ہاں روز دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی کیا تھیت ہے۔

#### اختياري مطالعه

# مال تجارت میں فروختگی کی قیمت کا اعتبار

تنجارتی سامان کی زکوۃ میں بیدد یکھا جائے گا کہ دجوبِ زکوۃ کے دفت اس کی بازاری قیمت کیا ہے؟ اس قیمت کا حساب لگا کرزکوۃ اوا کی جائے گی تاجر کی خرید کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا مثلاً کسی تاجر نے سور و پہیے میں سامان خریدا اور دوکان پرلا کروہ لفع کے ساتھ دوسور و پہیمیں فروخت کرتا ہے تو وہ فروختگی کی قیمت کے اعتبار سے ہی زکوۃ نکا لےگا۔ دوکان پرلا کروہ لفع کے ساتھ دوسور و پہیمیں فروخت کرتا ہے تو وہ فروختگی کی قیمت کے اعتبار سے ہی زکوۃ نکا لےگا۔ (تلخیص المسائل حصداول: ۹۰)

﴿ ١٢٠٣﴾ وَلَا يَضْمَنُ الزَّكُواةَ مُفْرِطٌ غيرُ مُتلفٍ فَهَلَاكُ الْمَالِ بَعْدَ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الوَاجِبَ وَهَلَاكُ الْبَعْض حِصَّتَهُ .

مفرط اس میں دولغت ہیں ایک راء کی تشدید کے ساتھ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے ستی اور کا ہلی کرنے والا۔ وسری راء کی شخفیف کے ساتھ باب افعال سے اسم فاعل ہے زیادتی کرنے والا ، اس موقع پر دونوں لغات کی منجائش

ہے۔ معلف اسم فاعل باب افعال سے اللاف مصدر بے ضالع کرنا، بر بادکرنا۔

ترجی اور ضامن نہیں ہوگا زکو ہ کاستی کرنے والا جو مال کو برباد کرنے والا نہ ہو چنا نچے مال کا ضافع ہوجاتا سال گزرنے کے بعدوا جسب کوئم کرویتا ہے اور بعض کا ہلاک ہوجاتا اس کے ایک حصہ کو۔

مستى كالحكم

صورت مسئلہ بیہ کہ اگر سال ختم ہونے پرستی کی وجہ ہے زکو قادانہیں کی حقی کہ وہ مال ہلاک ہو گیا تو زکو قاسا قط موجائے گی اگر چہاس تا خیر کی بناء پر گناہ گار ہوگا نیز اگر سارا مال زکو ق کی نیت کے بغیر فقراء پر لغا دیتا ہے تو اس صورت میں زکو قاسا قط نہ ہوگی آگے میں ہمی ذکو قاسا قط بہوگی آگے میں ہمی ذکو قاسا قط ہوجائے گی کیونکہ مال فرماتے ہیں کہ سال گزر نے کے بعد اگر پورا مال نصاب ضائع ہو گیا تو اس کی ذکو قابحی ساقط ہوجائے گی کیونکہ مال نصاب ضائع ہو گیا تو اس کی ذکو قاب دوان ہوگا ،اس لئے زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ اوجودا گرمکلف پرزکو قاباتی رکھی گئی تو یہ مکلف پر ایک طرح کا تا وان ہوگا ،اس لئے زکو قاسا قط ہوجائے گی۔ موجا میکی اور ہلاک شدہ کی ساقط ہوجائے گی۔

﴿ ١٢٠٥﴾ وَيُصْرَفُ الهَالِكُ إِلَى العَفْوِ فَإِنْ لَهُ يُجَاوِزُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَى حِالِهِ.

تعریف اور پھیرا جائے گا ہلاک شدہ مال عنو کی طرف ( لیٹنی اس مقدار کی طرف جس پر پچھے واجب نہیں ) پھر اگر عنو سے تجاوز نہ کیا ہوتو واجب اپنی حالت پر ہے۔

# ز کو ہ کا تعلق نصاب سے یا عفو سے

مال کا ایک نصاب ہوتا ہے اور ایک عفو ہوتا ہے مثلاً چالیس بریوں میں ایک بری واجب ہے اور ایک سوہیں تک ایک ہی رہتی ہے جب ایک سوہیں ہوجا کیں تو دو بحری ہیں چنا نچہ چالیس بحری تو نصاب ہے لیکن درمیان میں اکتالیس سے ایک سوہیں تک عفو ہے، اب بچھے صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر بچھ بکریاں ضائع ہوجا کیں تو اگر وہ عفو ہے زائد ہیں تب تو نصاب میں سے منہا کی جا کیں گی ور نہ عفو میں کوتی ہوگی اور نصاب پر بدستورز کو ہ واجب رہے گی، مثلاً کسی سے پاس اس میں سے بال میں مال گزر نے کے بعد ان میں ایک بکری واجب ہوتی ہے لیکن سال گزر نے کے بعد ان میں ایک بکری واجب ہوتی ہے لیکن سال گزر نے کے بعد وہا جائے گا کہ مفو مرکبی تو باتیں بکریاں پورانصاب ہے، ان میں جوایک بکری واجب تھی وہ واجب رہے گی اور یہ مانا جائے گا کہ مفو من ایک ہوگیا عفو کونظرا نداز کر کے اصل نصاب میں سے کوتی نہ ہوگی اور اگر اکتالیس بکری مرکبی تو چالیس عفو میں سے اور ایک اصل نصاب میں سے شار کر کے کل کی ذکو ہ ساقط ہوجائے گی۔ (درمخارمے الشامی مصری: ۲/ ۲۵، بیروت: ۱۹۲/۳)

﴿١٢٠١﴾ وَلاَ تُؤخَّذُ الزُّكُوةُ جَبرًا .

جبراً زبردی بلامرض، مجوراً مسرحه مه اورنه لی جائز کو ة زبردی۔

### جرأزكوة

صورت مسلم بیہ کا گرصاحب نصاب زکو قادانہیں کررہا ہے توزکو قوصول کرنے والا اس سے زبردی نہ لے اور اگر زبردی لے لی توزکو قادانہ ہوگی کیونکہ اس کے بغیراختیار کے لی ہے ہاں زکو قادانہ کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اسے قید خانہ ہیں بجواسکتا ہے تا کہ وہ مجور ہوکرا پی خوش سے زکو قادا کرے۔

(البحر الرائق: ۲۲۷/۲)

### ﴿ ١٠٠٤ ﴾ وَلاَ مِنْ تَرِكَتِهِ إِلَّا أَنْ يُوْصِلِي بِهَا فَتَكُونُ مِنْ ثُلَثِهِ .

قری اس میں ایک نفت تا کا فتہ اور راء کا کسرہ ہے، دوسری تا کا کسرہ اور راء کا سکون ہے نیز بکسرالتاء بھی جائز ہے تر کہ کے معنی ہیں چھوڑی ہوئی چیز اور اصطلاح میں تر کہ وہ مال کہلاتا ہے کثیر ہویا قلیل منقول ہویا غیر منقول جس کو میت نے اپنی ملکیت میچھ میں ایسے طریقہ پرچھوڑا ہو کہاس کی ذات کے ساتھ غیر کاحق وابستہ نہ ہو۔

(تشريح العسراجي:٣٣)

ترجمه اورنداس کے ترکمیں سے محربی کہ وصیت کرجائے اس کی قو ہوگی اس کے ایک تہائی میں سے۔

### تركه سے ذكوة

صورت مسئد یہ ہے کہ ایک فض صاحب نصاب تھا اس برز کو قفرض قی وہ بغیرادا کئے ہی مرحمیا تو اب اس کے مرکم کے فتی ہوئے کے لئے نیت کا پایا جانا ضروری ہے جو یہاں مفتود ہے ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے ذمہ ذکو قباق ہے تم لوگ ادا کردیثا تو تہائی میں میت کی مفتود ہے ہاں اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے ذمہ ذکو قباق ہوگی باتی دو تہائی وارثین کاحق ہے، اس میں میت کو کسی طرح کا دخل دینے کا اختیار نہیں ہے، وصیت کے نفاذ میں تہائی کی قیداس صورت میں ہے کہ میت کے ذمہ جوز کو قہوہ تہائی مال سے زائد ہے گروارثین تہائی سے زیادہ میں اس کو جائز نہیں رکھتے تو اس صورت میں صرف الله کی دمیت کے ذمہ جوز کو قہوں تا فذہ وگی اورا گر تہائی سے زیادہ ہو اور ورشہ جو عاقل اس کو جائز نہیں رکھتے تو اس صورت میں صرف الله کی مدیک وصیت نا فذہ و جائز کی نابالغ ورشہ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔

﴿ ١٢٠٨﴾ وَيُجِيْزُ آَبُوْ يُوْسُفَ الْجِيْلَةَ لِدَلْعِ وُجُوْبِ الزَّكُوةِ وَكَرَهَهَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى.

یجیز فعل مضارع معروف باب افعال اجازة مصدر ہے جائز قرار دینا۔ الحیلة تدبیر، ترکیب، چالاکی، ہوشیاری، ایساما ہرانہ طریقہ جوظا ہرہے ہٹ کرمقصد تک پہنچنے کی حکمت عملی پڑبی ہوجمع جیل و حِوَلٌ.

ترجیب اورجائز قرار دیتے ہیں امام ابویوسف حیلہ کوز کو ۃ کے وجوب کو ہٹانے کے لئے اور کروہ سمجھا ہے اس کوامام محرائے۔

# ز کو ۃ واجب ہونے ہے قبل اس کوسا قط کرنے کا حیلہ

علامہ طحطا دی نے البحر الرائق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اگر کمی خض نے سال کمل ہونے سے پہلے بقد رِنصاب مال کمی وبطور ہدید دید یا پھر سال کمیل ہو گیا اور وہ مال موہوب لہ (جسے ہدیدة دیا گیا ہے) کے پاس ہے پھر واہب نے (ہدیئة دینے والا) وہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا خواہ قانونی کارروائی سے لیا ہو یا بغیر قانونی کارروائی کے لیا ہوتو الیں صورت میں نہ زکو قاوا ہب پر ہے اور نہ موہوب لہ پر اور بیز کو قاوا جب ہونے سے قبل اس کو ساقط کرنے کا ایک حیلہ ہے اس حیلہ کی اجازت امام ابو یوسف کے یہاں ہا ورام محمد اس کونا پہند سجھتے ہیں ، اوراگر فرض کو ساقط کرنے کی غرض سے حیلہ کرتا ہے یا بخل اور سنجوی کی بنا پر ایسی صورت نکالتا ہے کہ ذکو قاہی واجب نہ ہوتو بالا تفاق کرو و تحریکی ہے۔ طحطا وی ۔ ۲۰۱۱

## باب المصرف (مستحقِ زكوة كابيان)

اسلام کی مجملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات کی رقم خودا ہے ہی ہم جنسول پر خرج کرنے کی اجازت دی گئی ہے چنا نچ قرآن کر ہم میں زکو قوصد قات کے مصارف بیان کرتے ہوئے ارشا و قرمایا گیا ہے: اندما المصد قات للفقر اء الن اس آیت شریفہ میں آٹھ مصارف زکو قوصد قات بیان کئے گئے ہیں اور مولفة القلوب والا مصرف اب باتی نہیں رہا اس لئے کہ اسلام کے غلبہ اور اس کی تعلیمات عام ہوجانے کے بعد اب اس کی ضرورت باتی نہیں رہی گویا کہ ان کو دیے کی علت ضعف اسلام تھی جب یا مسئلے نتم ہوگئ تو مصرف بھی ختم ہوگیا (البذائح ف ضرورت باتی نہیں رہی گویا کہ ان کو دی جاسکی فوسلے ہونے کی وجہ سے ان پرزکو قوصرف نہ ہوگی البت آگر وہ فقیر یا مسئین ہوں تو اس اعتبار سے انہیں زکو قودی جاسکی نوسلے ہوئی میں ہے بدأ الاسلام خوریبا و سیعو د کہ ابداء یعنی اسلام میں میری کی حالت میں شروع ہوا ہو اور آئندہ اس کا وہی حال ہوجائے گا ، بہر حال اب مصارف ولو تی طرح کفار کی دلو کی کا محتاج ہوجائے تو مولفة القلوب کا حصہ دوبارہ شروع ہوجائے گا ، بہر حال اب مصارف زکو قوصد قات صرف سات ہیں جن کا یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے۔

مصرف اس کی جمع مصارف ہے خرج کرنے کی جگہ، بیاسم مکان ہے اور اصطلاح میں مصرف سے مراد ہروہ

### مسلمان ہے کہ جس پرشرعاً ز کو ہ وصد قات کا خرج کرنامیح اور درست ہے۔

﴿١٣٩﴾ هُوَ الفَقِيْرُ وَهُوَ مَنْ يُمْلِكُ مَالًا يَبْلُغُ بِصَابًا وَلَا قِيْمَتُهُ مِنْ آيِ مَالٍ كَانَ وَلُوْ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا .

فقیر معمولی روزی کا مالک ، غریب جمع لحقراء و لحقر فقر مفقر فقر اغریب بونا ، نا دار بونا باب (ک) سے محتسب اسم فاصل ہے باب افتعال سے اِکتسابًا مصدر ہے کیانا۔

#### اختياري مطالعه

اصل مسئلہ تو بہی ہے کہ جو مض غریب اور فقیر ہوا سے ذکو ۃ دینا درست ہے، کین آج کل غریب بچیوں کی شادی کے نام پر جو ہا قاعدہ چندہ کیا جاتا ہے اس میں بیشر ع خرابی چیش آتی ہے کہ اولا دوایک اصحاب خیر کے تعاون سے نصاب کے بقدر رقم جمع ہوجاتی ہے لیکن وابی تبابی رسومات اور لہی چوڑی دعوتوں کے انتظام کے لئے مزید رقم کا سوال جاری رہتا ہے تو اچھی طرح سمجھ لینا چا ہے کہ بقدر نصاب مال ساصل ہونے کے بعد مزید زکو ۃ کی رقم لینا ہر گز جائز نہیں ہواور وسے والے کواگر اصل صورت حال معلوم ہوتو اس کے لئے دینا بھی درست نہیں ہے اس لئے ایسی جگہوں پر اگر خرج ضروری ہی ہوجائے تو امدادی رقم سے تعاون کیا جائے زکو ۃ نہدی جائے ، احوط یہی ہے۔ (در مقارم الشامی ۱۹۵ – ۹۵)

### ﴿ ١٢١ ﴾ وَالْمِسْكِيْنُ وَهُوَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ.

مرجعه اورسکین و مخص ہے کہ جس کے پاس کھے بھی نہو۔

سرے زکو ہ کا دوسرامصرف مسکین ہے اور مسکین وہ مخص ہے جس کے پاس چوہیں تھنے کا کز ار ہ بھی نہیں ، یہ مخص رکو ہ کا کو اس کوز کو ہ دینا بھی جائز ہے۔

﴿ ١٢١١ ﴾ وَالْمُكَاتَبُ .

### ترجمه اورمكاتب

سرے اس عبارت میں تیسرام مرف زکو ۃ بیان کیا ہے یعنی وہ غلام جس کے مالک نے اس کو یہ کہد میا ہو کہ اسٹے رو پیر کے اداکر نے پرتو آزاد ہوجائے گاتو زکوۃ کی رقم سے ایسے مکا تب کا تعاون کرنا جائز ہے تاکہ وہ بدل کتابت اداکر کے اپنی گردن کوغلامی سے رہاکر سکے، تحریو رقبۃ لیعنی خالص غلام کوآزاد کرنا اس میں داخل نہیں۔

### ﴿ ١٢١٢) وَالْمَذْيُونُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا قِيْمَتَهُ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ.

ترجی اوروہ قرض دار جوکسی ایسے نصاب کا ما لک نہیں ہے اور نہ نصاب کی قیمت کا جواس کے قرض سے بچا ہوا ہو اور نہ کوئی ایسی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہوجس کی قیمت نصاب کے برابر ہو) معام اور نہ کوئی ایسی چیز ہوجس کی قیمت نصاب کے برابر ہو) معام کے بدیون سے مرادوہ تحص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کا سارا مال یا بعض مال قرض میں گھر اہوا ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بعذر نصاب باتی نہیں رہتا ، میخص اگر چہ بظاہر مالدار ہے گر حقیقت میں فقیر ہے اس لئے اس کوز کو قدینا جا کرنے ہے اور اس کے لئے لینا بھی جائز ہے۔

#### اختياري مطالعه

آگرکوئی محض بہت زیادہ مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کے لئے اس کوز کو ہ کی رقم دینے میں بیخطرہ ہے کہ خود کھا جائے گا اور قرض ادا کرنے کا جازت لے کر مالدار آ دمی اپنی زکو ہ کی رقم ہے گئے گا اور قرض ادا کرنے گا جازت لے کر مالدار آ دمی اپنی زکو ہ کی رقم ہے قرضدار نقیر کا قرض ادا کردیے گا تو فقیر کا قرض ادر مالدار کی ذکوہ دونوں ادا ہوجا کیں گے۔ (احسن الفتادی): ۲۵۰/۸)

# ﴿ ١٢١٣﴾ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الغُزَاةِ أَوِ الحَاجِّ.

منقطع اسم فاعل ہے باب انفعال سے انقطاع مصدر ہے کتنا۔ غزاق غازی کی جمع ہے ملدآ ور ، مجاہد۔ حاتج حاتج حاتج کے ارکان اداکر نے والا جمع حُجّاتے .

ترجی اوراللہ کے راستہ میں بینی و و مخص جو بہدین سے یا حاجیوں سے ملیحدہ رہ گیا ہو۔ منقطع طاء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور نحز اقاغازی کی جمع ہے اور فی سبیل اللہ کی تغییر عندالجمہو رمجاہدین ماتھ کی گئی ہے، نقراور ضرورت کی قید کے بغیراور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کی رائے بھی یہی ہے لیکن بقید حاجت

کے ساتھ کی گئی ہے، نظر اور ضرورت کی قید کے بغیر اور حنفیہ میں سے اما ابو یوسف کی رائے بھی بہی ہے لیکن بقید حاجت وفقر یعنی وہ مجاہدین جو جہاد میں جانا جا ہتے ہیں لیکن وہ سامانِ جہاد کے مہیا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے مجاہدین کی جماعت سے منقطع ہورہے ہیں ایسے تخص کا زکوۃ کی رقم سے تعاون کرنا درست ہے اس کو منقطع الغزاۃ سے تعبیر کیا ہے، بالفاظ دیگر وہ غازیانِ اسلام اور مجاہدین جواپی مالی بے سروسامانی کی وجہ سے اسلامی لشکر سے بچھڑ کے ہوں کو یا جہاد کرنے کے لئے زکوۃ کی رقم سے مجاہدین کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اور امام محد کے زدید فی سبیل اللہ سے مراد منقطع الحاج ہے بعنی وہ مخص جس پر جج فرض ہو چکا تھا کیکن ٹی الحال فقیر ہے ایسے مخص کو حجِ فرض ادا کرنے کے لئے زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ (طحطاوی:۳٬۲۲، شامی:۸۳/۲، شامی بیروت:۲۲۱/۳)

### ﴿ ١٢١٣﴾ وَ ابْنُ السَّبِيْلِ وَهُوَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَالٌ .

سرجی اورابن اسبیل یعنی و قحض که جس کے پاس اس کے وطن میں تو مال ہولیکن اس کے ساتھ مال نہ ہو۔

اس عبارت میں چھٹے مصرف کا بیان ہے، اور وہ بیہ کہ وہ مسافر جوا ہے وطن میں مالدار ہواور داستہ میں کی وجہ سے ضرور تمند ہوجائے تو اس کے لئے ذکو ۃ لینے کے بجائے مناسب بیہ کہ کس سے قرض لے لے اور وطن پہنے کراوا کر دے اور اگر ذکو ۃ لین ناگزیر ہوتو صرف ضرورت کے بقدر ہی لے اس سے زائد لینا اس کے لئے درست نہیں لیکن اگر اندازہ لگا کر بھدر ضرورت لیا پھروطن واپسی تک خرج سے بچھرو ہے ہے گئے تو یہ باتی ماندہ تم صدقہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ (شامی مصری: ۲۲۲/۳)، المحرالرائق: ۲۲۲۰/۳، شامی بیروت: ۲۲۲/۳)

## ﴿ ١٢١٥﴾ وَالْعَامِلُ عَلَيْهَا يُعْطَى قَدْرَ مَا يَسَعُهُ وَأَغْوَانَهُ .

عامل کام کرنے والا، باب (س) سے اسم فاعل ہے، کہا جاتا ہے عَمِلَ فُلاَنْ علی الصَّدَقَةِ صدقہ کی وصولیا بی کام کرتا جھیل بنا۔ یسع فعل مضارع معروف باب سمع سے سَعَةُ مصدر ہے مخالی ہوتا۔ اعوان عَون کی جمع ہے مددگار، ہرمعاون چیز (فرکرومونث)۔ علیها ضمیر کا مرجع زکوۃ ہے۔ یسعه واعوانه دونوں خمیریں عامل کی جانب راجع ہیں۔

ترجیمی اورکام کرنے والا اس پر (زکوۃ کی تحصیل پر) دیا جائے گا تنا کہ جوکافی ومناسب ہواس کواوراس کے مدگاروں کو۔

عال دہ فض ہے جواسلای حکومت کی جانب سے زکو ہ وصد قات کی وصولیا بی کے لئے مقرر کیا جائے اس کو بقدر کفایت دیا جائے تو اس کو بقدر کفایت دیا جائے تا ہے کیکن آگر مال زکو ہ صرف اتنا ہے کہ آگر عامل کو بقدر کفایت دیا جائے تو ساری زکو ہ اس سے داکو ہو کہ میں اس کوصر ف نصف دیں گے اس سے زاکو نہیں اور جو پچھاس کو دیا جاتا ہے اس لئے عامل کو ہر دیا جاتا ہے اس لئے عامل کو ہر حال میں دیا جاتا ہے جواہ وہ مالدار ہویا فقیر جملہ مصارف زکو ہ میں سے صرف یہی ایک مصرف ایسا ہے جس کو زکو ہ معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے جس کو زکو ہ معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے جس کو دیا تھیں ہے حواہ دی معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے جس کو دیا تھیں ہے اس عظیہ کو جوفقراء کو بغیر کسی معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے۔ (الدر المعضود و دس اس معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے۔ (الدر المعضود و دس اس معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے۔ (الدر المعضود و دس اس معاوضة خدمت کے دیا جاتا ہے۔ (الدر المعضود و دسار ۹۸)

#### اختياري مطالعه

حضور کے زمانہ میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عامل زکوۃ وصول کرنے کے بعد دہیں غریبوں میں تقسیم بھی کردیا کرتا تھا،

خالی ہاتھ جاتا تھااورخالی ہاتھ لوٹ آتا تھااوراگرز کو ہ کا مال زیادہ ہوتا اورغریب کم ہوتے اور تقسیم سے مال نج جاتا تو وہ مدینہ منورہ لے آتا ،غرض دوراول میں وصولی کا محکمہ اور تقسیم کا محکمہ ایک ساتھ تھا بعد میں بید دنوں محکمہ الگ ہوگئے، اب وصولی کرنے والے صرف وصولی کریں گے، ان کے پاس ملک کے غرباء کی فہرست ہوگی اور وہ ہرایک کا حصہ پنچا کیں گے اور میدونوں وصولی کرنے والے اور تقسیم کرنے والے العاملین علیہا ہیں۔ (تخفۃ الاہمی: ۲۲/۲)

﴿ ١٢١٧﴾ وَلِلْمُزَكِّى الدَّفْعُ اللَّي كُلِّ الاَصْنَافِ وَلَهُ الإِقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مَعَ وُجُودٍ بَاقِي الآصْنَافِ.

مز كى اسم فاعل باب تفعيل سے زكو قادينے والا۔ اصناف صِنف كى جمع بے تتم ، نوع۔ ور حرب اورزكو قادينے والے كے لئے جائز ہے اقسام فدكورہ ميں سے ہرايك كودينا اور باتى اقسام كے موجود

موتے موے صرف ایک قتم پراکتفا کرنا اوربس کرنا۔

سرب مصارف ذکوة کی جوسات سمیں بیان کی ٹی ہیں اگران میں سے صرف ایک شم مثلاً مسکین یا مسافر تو موجود ہاور دوسری سم کو گوگ موجود ہیں ہیں تب تو صرف موجود ہم کے لوگوں کو دینا بلا شبہ جائز ہے لیکن اگر دوسری سم کے لوگ موجود ہوں تب بھی صرف ایک سم تے ستحقین کو مثلاً صرف مسافر کو یا مکا تب کو پوری زکو قردے دیلی جائز ہے، مگرایک ستحقی زکو قرکو کی سے البت اگر وہ مقروض ہواور مگرایک ستحقی زکو قرکو کی سے البت اگر وہ مقروض ہواور قرض کی ادائیگی کے لئے بوی رقم دی تو کوئی حرج نہیں۔ (عالمگیری: الم ۱۸۸)

#### اختياري مطالعه

بعض سرمایدداداس مسئلہ سے غلط فائدہ اضائے ہیں کہ بسا ادقات ان پرکار وباری یا حکومت کا قرض اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ ان کے اصل سرماید سے بڑھ جاتا ہے قوہ اوگوں کے پاس جاکر بد کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہونے کی وجہ سے مستحق زکو ہوگئے ،اس لئے زکو ہ کے مال سے ہمیں قرض کی ادائیگی ہیں تعاون دیا جائے اس طرح وہ لا کھوں روپید کا مطالبہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کوچا ہے کہ وہ پہلے اپنی ذاتی مالیت جائیدادگاڑیاں وغیرہ فروخت کر کے اپنا قرض اداکریں اوراس کے بعد بھی قرض ادانہ ہوتو اب تعاون کا مطالبہ کریں اس سے پہلے ان کا اپنے کوزکو ہ کا مستحق کہنا غربیوں کی سخت حق تلی ہے۔

﴿ ١٢١٤ ﴾ وَلاَ يَصِحُ دَفْعُهَا لِكَافِرِ .

ورجعه اورمح نبيس زكوة كاديناكى كافركو

غیرسلم فقیر کوز کو ہ دیے سے زکو ہ ادانہیں ہوتی اس لئے زکو ہ کا روپیکی کافر پرمرف کرنا جائز



### نہیں ہےالبنہ اس کونفلی خیرات دے سکتے ہیں۔

﴿ ١٢١٨﴾ وَغَنِي يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ مَا يُسَاوِى قِيْمَتَهُ مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ فَاضِلٍ عَنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ.

فلنسل ذائداز ضرورت فَضَلَ يَفْضُلُ فضلاً باب(ن) ضرورت سےزائدہونا، باتی بچنا، مقولہ ہے اَنْفِیٰ مِنْ مَالِكَ مَا فَضَلَ تَمْهارا مال جَتنازائداز ضرورت ہواسے خرج کرو۔

ترجیں اور (صیح نہیں) ایسے مالدار کوجوا یک نصاب یا کسی ایسی چیز کا ما لک ہوجونصاب کی قیمت کے برابر ہو خواہ کسی مال سے ہو (بشر طیکہ بینصاب یا قیمت نصاب) اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہو۔

تشریع جو خص نصاب نامی یا غیر نامی کا مالک ہے وہ غنی ہے اور غنی کے لئے نہ تو زکو ہ کا سوال کرنا جائز ہے اور نہ ذکو ہ لینا جائز ہے اور غنی کوزکو ہ دیئے سے زکو ہ ادا بھی نہیں ہوتی۔

### ﴿ ١٢١٩ ﴾ وَطِفْلِ غَنِيٍّ .

### ترجمه اور (میخنبین) مالدار کے بچکو۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مالدار کے نابالغ بچہ کوز کو قدینا جائز نہیں ہے خواہ وہ بمجھ دار ہویا ناسمجھ کیونکہ نابالغ اولا داینے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار شار ہوتی ہے۔ (شامی: ۹۰/۲) مثامی بیروت: ۲۲۹/۳۷) اورا گرفقیر کے ناسمجھ بچہ کوز کو قد در یک توز کو قد درست ہوجائے گی اورا گرفقیر باپ کے بمجھ دار بچہ کوز کو قد دیری توز کو قداد ہوجائے گی۔ (درمختار مع الشامی: ۹۲/۲، بیروت: ۲۷۷/۳)

﴿ ١٢٢٠﴾ وَبَنِيْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ جَوَازَ دَفْعِهَا لِبَنِي هَاشِمٍ .

سرجمه اور (صیح نبیس) بنو ہاشم اوران کے آزاد کردہ غلاموں کواور پند کیا طحاوی نے بنو ہاشم کوز کو قادینا۔

# سادات بنوباشم كوز كوة ديناجا تزنهيس

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے خاندان والوں کوزکو ۃ وصدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے لہذا سادات اوران کے آزاد کردہ غلاموں کوزکو ۃ دیناکسی حال میں درست نہ ہوگا ،اس مسئلہ کے بارے میں ابوعصمہ کے حوالہ سے امام ابوحنیفہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جہاں حکومت اسلامی کی طرف سے بنوہا شم کے وظا کف مقرر نہ ہوں وہاں انہیں ذکو ۃ دینا درست ہے اس کوامام طحادی نے بہند کیا ہے، گریہ قول فقہاء کے نزدیک مرجوح اور نا قابل اعتبار ہے مجمعے اور مفتی بقول یہی ہے کہ سادات بنوہا شم کوزکو ۃ دینا ہرگز جائز نہیں ہے البتہ ذکو ۃ وصد قات واجبہ کے علاوہ نغلی

صدقات سے ان کی مدد کی جاسکتی ہے بلکہ پیغیبڑ سے نسبی نسبت کی بناء پران کی مالی خدمت کرنا بڑے تواب کا کام ہے۔ (شامی:۲۲۲/۲۰۱۱) البحرالرائق:۲۲۲۲/۴طحطاوی:۳۹۳،شامی بیروت:۳۲۹/۳)

بنوماشم سے کون لوگ مراد ہیں؟

بنوہاشم سے درج ذیل ۵ خاندان کے افراد مراد ہیں: (۱) حضرت علیؓ کی تمام اولا د\_(۲) حضرت عباسؓ کی تمام اولا د\_(۳) حضرت جعفر کی تمام اولا د\_(۴) حضرت عقیلؓ کی تمام اولا د\_(۵) حضرت حارث بن عبدالمطلب کی اولا د\_اورابولہباگر چہنوہاشم میں سے ہے لیکن اس کواوراس کی اولا دکو بیشرف حاصل نہیں ہے۔(البحرالرائق:۲۲۵/۲)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَأَصْلِ المُزَكِّي وَفَرْعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَمْلُو كِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَمُعْتَقِ بَعْضِهِ.

ترجی اورز کوۃ وینے والے کے اصول اور اس کے فروع اور اس کی بیوی اور اس کے غلام اور اس کے ملام اور اس کے مکا تب اورا یسے غلام کو کہ جس کا پچھ حصہ آزاد کردیا گیا ہو۔

کن لوگول کوز کو ة دینا جائز نہیں

### ﴿ ١٢٢٢﴾ وَكُفْنِ مَيَّتٍ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَٰ ثَمَنِ قِنِّ يُغْتَقُ .

قِن خالص غلام (جوم کاتب ومد برنه ہو) جمع اقنان اور دینہ ضمیر کامرجع میت ہے۔

و جهد اورمیت کے فن اوراس سے قرض کی ادائیگی اورا یسے غلام کی قیمت میں جس کوآ زاد کیا جائے گا۔

ز کو ہ کی رقم مسجداور گفن میت میں خرچ کرنے کا حکم

فرماتے ہیں ذکوۃ کی رقم سے میت کی تجمیر ہی بھیں کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی ذکوۃ کی رقم سے میت کے قرض کواوا کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ذکوۃ کی اوائیگی کے لئے بلاعوض اور بلا خدمت فقیر کو مالک بنانا شرط ہے اور یہ بات نہ کورہ امور میں نہیں ہے ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر ذکوۃ کے مال سے غلام یا باندی خرید کر آزاد کردئے جائیں تو ذکوۃ اوانہ ہوگی کیونکہ ذکوۃ کارکن مالک بنانے ہے اور آزاد کرنے میں مالک بنانے کے معنی نہیں پائے جاتے بلکہ ملک ساقط کرنے کے معنی نہیں پائے جاتے بلکہ ملک ساقط کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں پھر آگے صاحب بحرنے ذکوۃ کی اوائیگی کے بھی جونے کے لئے ایک حیلہ کھا ہے اور وہ یہ ہوئے ہوئے ایک حیلہ کھا ہے اور وہ یہ یہ کہ ذکوۃ میں اوائے گی اور فقیر کو دیدی جائے ایک کی ذکوۃ بھی اوا ہوجائے گی اور فقیر کو دیدی جائے اور پھر اس کو خہورہ امور میں خرج کرنے پر تواب بھی ملے گا۔ (البحر الراکق: ۲۲۱/۲)

﴿ ١٢٢٣﴾ وَلَوْ دَفَعَ بِتَحَرِّ لِمَنْ ظَنَّهُ مَصْرَفاً فَظَهَرَ بِخِلَافِهِ أَجزَاهُ اِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ وَمُكَاتَبَهُ .

ترجیمی اوراگردیدے فوروفکر کے اس محض کو کہ سمجھا اس کوستی زکوۃ پھرظا ہر ہوا اس کے خلاف تو کافی ہے اس کو مگریہ کہ ہواس کا غلام اور اس کا مکا تب۔

فقير مجه كرزكوة دى بعدمين بية چلاكه وه مالدار ب

﴿ ١٢٢٣﴾ وَكُرِهَ الْإِغْنَاءُ وَهُوَ أَنْ يَّفْضُلَ لِلْفَقِيْرِ نِصَابٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَبَعْدَ اغطاءِ

### كُلِّ فَرْدٍ مِنْ عَيَالِهِ دُوْنَ نِصَابِ مِنَ المَدْفُوعِ اِلَّذِهِ وَالَّا فَلاَ يُكْرَهُ.

الاغناء أغنى إغناء الداربنانا، الداركرنار

ترجیب اور مکروہ ہے مالدار بنادینااوروہ بہ ہے کہ نی جائے نقیر کے پاس ایک نصاب اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اور اس کے اہل وعیال میں سے ہرایک کودیئے کے بعد اس نصاب ہے کم جواس شخص کے پاس ہے جس کو بیر قم دی گئی ہے ورند تو مکر وہ نہیں۔

## أيك فقيركومقدارنصاب سےزائددينا

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فقیر کو مالدار بنادینا کروہ تحرکی ہاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محف مستحق زکو ہ ہے اور وہ مقروض بھی ہے کی نے اس کوزکو ہ کی اتنی رقم دی کہ اس نے اپنا قرض بھی ادا کر دیا اور پھر بھی اس کے پاس مقدار نصاب مال نے گیا تو اس طرح دینے سے زکو ہ تو ادا ہو جا کیگی لیکن ایسا کرنا مروہ تحرکی ہے کیونکہ مقصد شریعت کے موافق نہیں ہے اس لئے کہ زکو ہ سے فقیر کو مالدار بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پیٹ بھرنا مقصد ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مخف مستحق زکو ہ ہے اور وہ کنبہ دار بھی ہے کہ ایک مقدار نصاب مستحق زکو ہ ہے اور وہ کنبہ دار بھی ہے کسی نے اس کوزکو ہ کی اتنی رقم دی کہ اگر وہ سب کھر والوں پر اس کومقدار نصاب سے کم تھی ہوات واس طرح دینے سے ذکو ہ تو ادا ہو جائے گی گر ایسا کرنا مگر وہ تی ہے اور اگر مقدار نصاب سے کم نیچ تو مکر وہ نہیں ہے۔ (در مخارم الثامی : ۱۳/۲ ما شیر و سازی کا سے کہ الثامی بیر و سے در اللہ بھا کی بیر و سے در کا در سے الثامی بیر و سے در کا کا در کیا در کا در کا

﴿ ١٢٢٥ ﴾ وَنَدُبَ إِغْنَاؤُهُ عَنِ السُّوالِ .

ترجمه اورمتحب ہاس كوب نياز كرديناسوال سے

# مستحق کو کتنی رقم دی جائے

فرماتے ہیں کمستحق زکو ۃ کو کم از کم اتن رقم دی جائے کہ اس روز اس کوسوال کی ضرورت ندر ہےاور افضل اور بہتر بیہ ہے کہ اس کے اہل وعیال اور قرض وغیرہ کی ضرور تو ں کالحاظ کرتے ہوئے زکو ۃ دے۔ (طحطا وی علی المراقی: ۳۹۳)

﴿الْهُ وَكُوِهَ نَقْلُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِبَلَدِ اخَرَ لِغَيْرِ قَرِيْبٍ وَأَخْوَجَ وَأُوْرَعَ وَأَنْفَعَ لُمُسْلِمِيْنَ بِتَعْلِيْمٍ .

احوج اسم تفضیل ہے زیادہ محتاج۔ اورع زیادہ پر ہیزگار، ورع پر ہیزگاری، تقویٰ۔ انفع زیادہ نفع بخش۔

ترجی اور مکروہ ہے اس کا (زکوۃ کا) منتقل کرنا سال پورا ہونے کے بعد کسی دوسرے شہر کی جانب کسی ایسے مختص کے لئے جورشتہ دارزیا دو پخش نہ ہو۔ مختص کے لئے جورشتہ دارزیا دو پخش نہ ہو۔

# زكوة كاليك شهرسے دوسرے شهركى جانب منتقل كرنا

جسشہراور جس علاقہ سے زکو ہی جائے ای شہراور اس علاقہ کے نقراء پرخرچ کی جائے ، دوسری جگہ بھیجنا کروہ تنزیبی ہے مثلاً تنزیبی ہے نیکن اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ مستحق ہوں تو دوسری جگہ زکو ہی کی قم سیسینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مثلاً بہت سے مدارس ایسے بسماندہ علاقوں میں واقع ہیں جہاں بہت سے مدارس ایسے بسماندہ علاقوں میں واقع ہیں جہاں تعاون کرنا دین کی بقاکے لئے ضروری ہے تو وہاں زکو ہی کرقم بھیجنا نہ صرف جائز بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ (درمخار معالثا می ۱۳/۲ بروت ۲۷/۲/۲)

﴿ ١٢٢٤﴾ وَالْاَفْضَلُ صَرْفُهَا لِلاَقْرَبِ فَالاَقْرَبُ مِنْ كُلِّ ذِىٰ رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ثُمَّ لِجِيْرَانِهِ ثُمَّ لِاهْلِ مَحَلَّتِهِ ثُمَّ لِاَهْلِ حِرْفَتِهِ ثُمَّ لِاهْلِ بَلَدتِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْحَفُصِ الكَّبِيْرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ لاَتُقْبَلُ صَدَقَةُ الرَّجُلِ وَقَرَابَتَهُ مَحَاوِيْجُ حَتَّى يَبْدَأُ بِهِمْ فَيَسُدُّ حَاجَتَهُمْ .

جیران پڑوی واحد جار۔ اهل حرفیہ بیشہ ور، کاریگر۔ ذی دحم محرم وہ نبی رشتہ دارجس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے جیسے ماں باپ وادا ٹا ٹا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ، گریہاں پرمراد بھائی بہن ان کی اولاد، چچا پھوپھی اور ماموں خالہ وغیرہ ہیں جبکہ بیلوگ تحق زکو قاہوں۔ محاویج اس کا واحد مَحْوَجْ ہےضرور تمند۔

رج اورافضل ہے اس کاخرج کرنا قریب تر رشتہ دار کے لئے پھر (اس سے ) قریب تر (کے لئے ) اپنے ذک رحم میں سے ہرایک سے پھراپنے پڑوسیوں کے لئے پھراپنے محلّمہ دالوں کے لئے پھراپنے ہم پیشہ لوگوں کے لئے پھراپنے شہر دالوں کے لئے کھراپنے شہر دالوں کے لئے اور فر مایا شخ ابوحفص کبیر نے نہیں قبول کیا جاسکتا کسی شخص کا صدقہ درانحالیکہ اس کے رشتہ دار ضرورت مند ہوں تا آں کہ شروع کرے ان سے اوران کی ضرورت پوری کرے۔

### قریبی رشته دارون کاحق

قریبی رشتہ دارز کو ہ کے اہم مستحقین میں ہے ہیں ان کوز کو ہ دینے میں دوگنا ثواب ہے ایک زکو ہ کا دوسرے ملاحی اورقر ابت کا ، واضح رہے کہ اصول وفر وع (تذکرہ ماقبل میں آچکاہے) کے علاوہ بقیہ سب ضرور تمندرشتہ داروں مثلاً بھائی بہن ان کی اولا دیچا چچی بھو پھی ماموں خالہ اور بھا نجے وغیرہ کوز کو ہ دینا شرعاً درست ہے بلکہ افضل ہے بھر مثلاً بھائی بہن ان کی اولا دیچا چچی بھو پھی ماموں خالہ اور بھانے وغیرہ کوز کو ہ دینا شرعاً درست ہے بلکہ افضل ہے بھر وسیوں کا حق ہے بھرمحلّہ والے بھرمحلّہ والے بھرمحلّہ والے بھراپے ہم پیشہ بھراپے شہروالے۔ صاحب نور الا بھنائے نے شخ ابو حفص بیرم کا ایک

قول نقل کیا ہے اس سلسلہ میں علامہ شائی نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرفوع روایت وضاحت سے نقل کی ہے کہ نی کے فرمایا: اے امت محمد! اس ذات کی سم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی کے صدقہ وخیرات کو قبول نہیں فرما کیں گے ( بینی اس فرج کرنے پر اسے تو اب نہیں ملے گا اگر چہ فریضہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا) کہ جس کا رشتہ وار ضرور تمند ہوا ور وہ مخص غیروں پرخرج کرے اور اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے محض کی جانب نظر رحت نہیں فرما کیں گے۔ (شامی: ۹۳/۲) میروت: ۲۷۵۴/۳)

## بَابُ صَدَقَـةِ الفِطُرِ

# (صدقه فطركابيان)

## روزه کی زکو ة

روزہ دارکتنا ہی اہتمام کرےروزہ کے دوران کچھنہ کچھکوتا ہی ہوہی جاتی ہے کھانے پینے اورروزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے کیکن لنو کلام فضول مصروفیات اور نا مناسب گفتگو سے کممل احر از نہیں ہو پا تا اس لئے اس طرح کی کوتا ہوں کی تلافی کے لئے شریعت میں رمضان المبارک کے تم پرصد قتہ الفطر کے نام سے گویاروزہ کی ذکوۃ الگ سے واجب قر اردی ہے،حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم نے صدقہ فطرکو ضروری قراردیا جو روزہ دار کے لغواور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے جو مض اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کردیت و یہ مقبول زکوۃ ہوگی اور جواسے نماز کے بعدادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ (ابوداؤد شریف، حدیث ۱۹۰۹)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دومقاصد ہیں: (۱) روزہ کی کوتا ہوں کی تلائی۔ (۲) مت کے مسکینوں کے لئے عید کے دن رزق کا انظام، تا کہ وہ بھی اس روزلوگوں کی خوشیوں ہیں شریک ہوسکیں، اسی لئے پیغیبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اَغْنُو هُمْ عن السُّؤال فی هذا الدّوم (منہاج المسلم: ۳۳۳) یعنی اس دن مسکینوں پراتا خرج کروکہ وہ سوال سے بے نیاز ہوجا کیں۔ اس لئے صاحب وسعت مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کریں جیسا کہ صدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نمازعید سے پہلے صدقہ فطر اداکر نے کا ثواب زیادہ ہے ای بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عرضید سے دو تین دن پہلے ہی صدقۃ الفطر اداکر دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤدشریف: حدیث ۱۲۱۰) اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ شخق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کرسکیں۔

ایک اهم فانده: صدقة الفطر مین مسبب کی سبب کی طرف اضافت م یعنی بیصدقه فطر کی وجہ سے

واجب ہوتا ہے اس فطر کے کیامعنی ہیں؟ امام شافعیؒ فرماتے ہیں ، اس فطر کے بھی وہی معنی ہیں جو ہردن فطر کے ہیں یعنی روز ہ کھولنا یعنی روز ہ کھولنا یعنی رمضان کی آخری تاریخ کاروز ہ کھولنا ، پس جب سورج غروب ہوگا تو فطرہ واجب ہوگا کیونکہ آخری روز ہ اس طرح روز ہ تو رمضان کے ہردن میں کھلتا ہے پس ہردن فطرہ واجب ہونا چاہئے بلکہ یہاں فطر کے دوسرے معنی ہیں یعنی روز ہ نہ ہونا ،عیدالفطر کے دن روز ہ حرام ہے بیفطرم اد ہے اوراس کی خوشی میں فطرہ واجب ہے۔ (تحفۃ اللمعی: ۲۰۳/۲)

**ماقبل اسے مناسبت**: زکرۃ اورصدقۃ الفطر دونوں عبادات مالیہ ہیں کیکن صدقۃ الفطر واجب ہے اورز کوۃ فرض ہے اس وجہ سے صدقہ فطر کے احکام کوزکرۃ کے احکام کے بعد میں ذکر کیا گیا۔

**صدقہ کیے معنی**: عطیہ کیکن یہاں پر مرادوہ عطیہ ہے جواللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی امید پر دیا جائے۔

صدقة فطركى مشروعيت: صدقة فطركمشروعيت ذكوة سے پہلے اجرى ميں عيد سے دودن بل مولى \_ (اوجز المالك: ٢٤٦/٣)

﴿ ١٢٢٨﴾ تَجِبُ عَلَى حُرِّ مُسْلِمٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ أَوْ قِيْمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَحُلُ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِندَ طُلُوعٍ فَجْرِ يَوْمِ الفِطْرِ وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَارِغِ عَنِ الدَّيْنِ وَحَاجَتِهِ الْاصْلِيَّةِ وَحَوَائِجِ عَيالِهِ.

ترجی واجب ہے ہرآ زادمسلمان پرجو مالک ہونصاب کا یا اس کی قیمت کا اگر چہ نہ گزرا ہواس پرسال عیدالفطر کے دن کی صبح صا دق کے طلوع ہونے کے وقت اور نہ ہوتجارت کے لئے زائد ہوقرض سے اور اس کی ضرورت اصلیہ اور اپنے بال بچوں کی ضرورتوں ہے۔

# صدقة الفطركس برواجب ہے؟

صدقة فطرکے وجوب کے لئے تین شرطیں ہیں: (۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا (۳) صاحب نصاب ہونا۔
تفصیل اس طرح ہے کہ اتنا مالدار مسلمان جس پرزگوۃ فرض ہوتی ہے یاز کوۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن رہائٹی مکان اور ضروری اسباب وآلات واوز ارکے علاوہ اتنی قیمت کا زائد مال واسباب ہے جتنی قیمت پرزگوۃ فرض ہوجاتی ہے تو اس پر عیدالفطر کے دن صدقه فطراوا کرنا واجب ہے چاہاں مال پرسال گزرا ہویا نہ گزرا ہواور تجارت کا مال ہویا تجارت کا منہ ہوہ صدقه فطراور زکوۃ کے وجوب میں تھوڑا سافرق ہے زکوۃ میں مال نامی ہونالازی ہے،صدقه فطر میں بیضروری نہیں ہے۔ خبرہ والبتہ نہیں ہے ای طرح زکوۃ کی اوائی کی کا وجوب سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے،صدقه فطر فورا واجب ہوجاتا ہے وغیرہ البتہ اس معاملہ میں ذکوۃ اور صدقة الفطر متحد ہیں کہ ہے مال قرض اور ضرور ہوتا ہے،صدقہ فطرفورا واجب ہوجاتا ہے وغیرہ البتہ اس معاملہ میں ذکوۃ اور صدقة الفطر متحد ہیں کہ ہے مال قرض اور ضرور ہے اصلی سے زائد ہونا چاہئے ورنے ذکوۃ اور صدقهٔ فطر

واجب نہ ہوگا۔عبارت میں عند طلوع فجر یوم الفطر سے صدقۂ فطر کے وقت وجوب کا بیان ہے اور عند تجب کامفعول فیہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ (طحطا وی علی مراتی الفلاح: ۳۹۳)

﴿ ١٢٢٩﴾ وَالمُعْتَبَرُ فِيْهَا الْكِفَايَةُ لَا التَّفْدِيْرُ وَهِيَ مَسْكُنُهُ وَآثَاثُهُ وَثِيَابُهُ وَفَرَسُهُ وَسِلَاحُهُ وَعَبِيْدُهُ لِلْحِدْمَةِ .

مسكن ربائش مكان - اثاث كركاآرائش سامان، سامان زينت بياب نوب كى جمع به كرا فوس جمع المراس محودا - مسلاح جمع السلحة جمع السلحة متحيار - عبيد عبدكى جمع بالمراس محودا - مسلاح جمع السلحة متحيار عبيد

تعرجی اورمعتبر اس میں کفایت ہے نہ کہ فرض کرلینا اور وہ اس کا گھر اور اس کا گھریا۔ سامان اور اس کے گھڑے اور اس کے گھڑے اور اس کے خدمت گارغلام ہیں۔

# كن عبادتوں ميں صرف امكان شرط ہے؟

اصول فقد کے اعتبار سے بعض عبادتوں ہیں تو صرف امکان شرط ہے مثلاً ذکو ق کے نصاب ہیں مال نامی شرط ہے خواہ حقیقا ہویا تقدیراً تفصیل پہلے کزریکی ہے ایسے ہی سفر ہیں فرض کرلیا گیا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہیں تکلیف ہوراحت و آرام سے سفر کرنے والا بھی ای طرح قصر کرے گا جیسا کہ زحمت اور مشقت کے ساتھ سفر کرنے والا قصر کرے گا اور بعض عبادتوں ہیں قدرت میسرہ شرط ہے بینی کہ اس وقت اس کے پاس وہ مہولت موجود ہوجیہے صدقت فطر کے وجوب کے لئے بیشرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہوکہ وہ بال بچوں کی ضرورت اور اپنی موجود ہوجیہے صدقت فطر در تیں بیان کرد ہے ہیں مثلاً رہنے کا گھر گھر کا ساز وسامان جیسے فرق کا زب اشارہ کیا ہے، اس کے بعدانسان کی لازی ضرورت کی فیرہ اپنی حقاظت کے لئے رکھے گئے ہتھیار مقالم کو اوافیک مشین وغیرہ استعالی کپڑے سواریاں گاڑی موٹرسائنگل وغیرہ اپنی حقاظت کے لئے رکھے گئے ہتھیار مقالم بائدیاں جو خدمت پر ما مور ہوں۔ جاننا چاہئے کہ آگر کس کے پاس دو مکان ہیں ایک میں خود رہتا ہے اور دو مرا خالی پڑا ہو سے تو اس پر صدقت فطر واجب ہیں۔ گاڑی ہو استعالی میں لاتا ہے ان کے علاوہ اور اس پاک اگر اور ہے واپ مال پر صدقت فطر واجب ہیں۔ (ایسناح المسائل ہے) اگر کس کے پاس اس عمرہ چیتی جوڑے ہیں اور ان کو بھی کہ مار استعال میں لاتا ہے ان کے علاوہ زائد مال نہیں ہے تو ایسے مال پر صدفت فطر واجب نہیں۔ (ایسناح المسائل ہے)

﴿ ١٢٣٠﴾ فَيُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِه وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الفُقَرَاءِ وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ يُخْرِجُهَا مِنْ

مَالِهِم

ترجیں چناں چہ نکالے گا اس کواپنی جانب سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے جونقیر ہوں اور اگروہ مالدار ہوں تو نکالے گا اس کوان کے مال ہے۔

### صدقة فطركس كي طرف سے اداكيا جائے؟

صدقہ فطرائی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دکی طرف سے اداکر نا واجب ہے بشرطیکہ نابالغ بیج خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں اور اگر وہ بیج خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا بھی کے بقول یہاں سے صدقۃ الفطر کے سبب وجوب کا بیان شروع ہوتا ہے اور وہ دائس یمونہ ویکی علیہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وہ خرج برداشت کرتا ہے اور وہ ذات اس کی سرپرتی میں ہے اور جس پر اس کو ولایت ِتامہ حاصل ہواس کا اولیں مصداق تو آدمی کی خودا پی ذات ہے کیونکہ آدمی اپنا بھی خرج برداشت کرتا ہے اور اپنی تابالغ اولا دکی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دکی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دکی طرف سے اور اپنی نابالغ اولا دکی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔

﴿ الْهُ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتِيْرَ أَنَّ الْجَدَّ كَالَابِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْرِهِ.

آ میں جہول اصل میں اُحنیو تھا،ضمہ کے بعد یا پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے نقل کر کے ما قبل کودے دیا ہے تا کے ضمہ کو ہٹا کر اُختید کر ہوگیا۔

شرجیں اور واجب نہیں ہوتا دادا پر ظاہر روایت میں اور پند کیا گیا ہے کہ دادا باپ جیسا ہی ہے اس کے نہ ہونے کے وقت یا اس کے مختاح ہونے کے وقت۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر باب نہ ہواور پوتے چھوٹے ہوں تو ظاہر روایت یہ ہے کہ دادا پر ان کا مدق فطرواجب نہ ہوگا کے مانند ہے مدق فطرواجب نہ ہوگا کے مانند ہے اگر باپ موجود نہ ہوگا کے داداباپ کے مانند ہے اگر باپ موجود نہ ہوگر چاج اور فقیر ہوتو دونوں صورتوں میں داداپر نابالغ پوتوں و پوتیوں کا صدقہ فطرواجب ہوگا۔

﴿١٢٣٢﴾ وَعَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلْحِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَلَوْ كُفَّارًا لَا عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلاَ عَنْ وَلَهِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلاَ عَنْ وَلَدِهِ وَكَذَا الْمَغْصُوْبُ وَالْمَاسُوْرُ.

ممالیك اس كاوا حدمملوك بے غلام - مدبو وہ غلام جس سے آقانے بيكهدديا كه مير مرنے كے بعدتو آزاد بهد ام ولد وہ باندى جس سے اس كے آقانے محبت كى جواوراس سے اولاد پيدا ہوگئى ہو۔ مكاتب وہ غلام جس سے آقانے بيكهدديا ہوكدا يك بزاررو بي كماكرويد بيت آقانے بيكهدديا ہوكدا يك بزاررو بي كماكرويد بيت آزاد ہے۔ قِنَ غلام جَعَ أَفْنَانُ ابقَ اسم فاعل ہے باب

(س، ن، ض) فرار ہونا غلام کا آقا کے پاس سے بھاگ جانا۔ معصوب اسم مفعول باب ضرب سے غصبًا معدر ہے جرا کوئی چیز لینا۔ ماسور اسم مفعول ہے باب ضرب سے أَسَرَ يَاسِرُ أَسْرًا وإسَارًا قيد كرنا، غلام بنانا۔

ترجیک اوراپ ان غلاموں کی جانب سے جو فدمت کے لئے ہیں اوراپ مد براورام ولدگی جانب سے اگر چہ بیلوگ کافر ہی ہوں نہ کہا ہے مکا تب کی طرف سے اور نہ اپنی ہوی کی طرف سے اور نہ مشترک غلام کی طرف سے اور نہ ہما مے ہوئے غلام کی طرف سے اور نہ مشترک غلام کی طرف سے اور نہ ہما مے ہوئے غلام کی طرف سے مراس کے واپس آنے کے بعد اور ایسے ہی چینا ہوا غلام اور قیدی غلام ہے۔ (گزشتہ ایام کا صدقہ فطروا جب ہوگا)

#### صدقه فطركاسبب وجوب

یہ بات پہلے گزرچکی ہے کہ صدقۃ الفطر کا سبب وجوب وہ ذات ہے جس کا انسان خرج برداشت کرتا ہے اوروہ اس کی سرپری ہیں ہے اس کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ فلاموں کا صدقہ فطر آ قا کے ذمہ ہے کیوں کہ ان کے برے بھلے کا آقا ذمہ دار ہے اور اس بات ہیں سب فلام بائدی کی ساں ہیں خواہ وہ صلمان ہوں یا کا فرہوں پس برفلام بائدی ہیں دہ مواد آقا کو اجدب ہے سلم اور غیر سلم میں تفریق اور درست نہیں اور یہ سکتا اب غیراہم ہے کو تکداب فلام بائدی نہیں دہ باور بالغ اولا وکا خرج باپ پر واجب نہیں اور نہ وہ باپ کی سرپری ہیں ہیں باپ اخلاقا ان کی سرپری کرتا ہے اور ان پر فرجی ہیں کرتا ہے ہیں اس لئے ان کا صدقہ فطر بھی باپ پر واجب نہیں لیکن اگروہ نے باپ کی اصدقہ فطر بچر کرواجب نہیں لیکن اگروہ نے باپ کی اصدقہ فطر مور بر پر واجب نہیں گراس کی طرف سے شوہراوا کردے تو درست ہوجا ہے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ فطر کردے تو درست ہوجا ہے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ فطر کردے تو درست ہوجا ہے گا ایسے تی ہیوی کا صدقہ فطر کردے تو درست ہوجا کے گا فیری کی طرف سے بھی اس کا باپ صدقہ فطر اور کردے گا گر چہوہ بری عمر کا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام دوآ و میوں کی طرف سے بھی اس کا باپ صدقہ فطر اور کردی گردی کو مقد وہ افری کردے قدر سے بھی اس کا باپ صدقہ کا ملہ بھی نہیں ہے صالا نکہ دونوں جیر ہی صدوقہ الفطر واجب نہ ہوگا کیوں کہ دونوں میں سے کسی کو میں کے بعد گردشتہ والیہ تو ہوں آئے ہیں کہ اگر فلام ہوگا گیا یا کوئی زیردتی چھین کر لے گیا یا فلام قید ہیں ہے تو واپس آنے کے بعد گردشتہ الفطر واجب ہوگا۔

<sup>﴿</sup> ١٢٣٣﴾ وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ دَقِيْقِهِ أَوْ سَوِيْقِهِ أَوْ صَاعُ تَمَرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ شَعِيْرٍ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَزُطَالِ بِالْعِرَاقِي .

و دور اور دور المعاصاع ہے گیہوں سے بااس کے آئے سے بااس کے ستوسے یا مجور یا کشمش یا جو کا ایک

ماع ہے اور وہ آٹھ رطل عراقی کا ہے۔

### صدقه فطركى شرعى مقدار

ائمہ اللہ کے نزدیک ہر غلہ کا خواہ وہ منصوص ہویا غیر منصوص یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہویا نہ آیا ہوصد قتہ الفطرایک صاع ہے اور احناف کے نزدیک گیہوں اور کشش میں رائح تول کے مطابق نصف صاع ہے اور باتی غلوں میں الفطرایک صاع ہے اور غیر منصوص غلوں میں جیسے چاول پنے میں ایک صاع ہے اور غیر منصوص غلوں میں جیسے چاول پنے وغیرہ میں نصف صاع گیہوں کی قیمت کے برابر واجب ہے اور نصف صاع کی مقدار موجودہ اوزان کے اعتبار سے ایک کلوم کے گرام ہوتی ہے، اور ایک صاع کی مقدار ماکلوم مارا کلوم مارا کلوم مارا کلوم مارا کلوم میں بازاری بھاؤ کا اعتبار موجودہ اوزان کے اعتبار سے ایک کلوم کے میں بازاری بھاؤ کا اعتبار موجودہ اور ایک رام ہوتی ہے۔ سا حب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک صاع ہوتا کے موجودہ کو مارا کی موجودہ کی موجو

نوف: ایک مثقال = مرام مرام میس ملی گرام \_ایک در مم = سرگرام ۱۲ ملی گرام \_ (امدادالاوزان)

#### اختياري مطالعه

### صاحب حیثیت لوگوں کے لئے مشورہ

آج کل نصف صاع کے اعتبار سے ایک صدقہ نظری مقدار ۲۰ – ۲۵ روپیٹیٹمتی ہے جو بڑے الداروں کے لئے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی اس لئے ایسے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار حضرات کومشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تو اب حاصل کرنے کے لئے نصف صاع گہوں کی قیت لگانے کے بجائے ایک صاع ۳ کلوڈ بڑھ سوگرام مجود یا کشش کا حساب لگایا کریں اس میں ان کوزیادہ تو اب ملے گا اور فقراء کو نفی زیادہ ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھر نے ایک صاع مجود یا جو یا آوھا صاع گہوں کا صدقہ ضروری عباس نے بھر وی ارشاوفر مایا کہ تی فیمبر نے ایک صاع مجود یا جو یا آوھا صاع گہوں کا صدقہ ضروری مراد دیا ہے جو ہرآزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے پرلازم ہے لیکن جب حضرت علی وہاں تشریف لائے اور برد کے ما کہ گیروں کا بازاری بھاؤست ہے ، آپ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی نے تہارے اوپروسعت فر مائی ہے اس لئے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا ایک صاع کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ (ابوداؤد حدیث ۱۹۲۲) اس سے معلوم ہوا کہ وسعت دکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافہ کے ماتھ صدقہ فطر نکالنا جا ہے۔

﴿ ١٢٣٧﴾ وَيَجُوْزُ دَفْعُ القِيْمَةِ وَهِي اَفْضَلُ عِنْدَ وِجْدَانِ مَا يَحْتَاجُهُ لِاَنَّهَا اَسْرَعُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الفَقِيْرِ وَإِنْ كَانَ زَمَنَ شَدَّةٍ فَالحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَمَا يُؤكِلُ اَفْضَلُ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

ترجی اور جائز ہے قیت کا داکر نا اور وہ افضل ہے اس چیز کے ملنے کے وقت جس کی اس کو ضرورت ہور ہی ہور ہی ہور ہی ہے کیونکہ ان چیز والی ہے اور آگر تختی کا زمانہ ہوتو ہے کیونکہ ان چیز والی ہے اور آگر تختی کا زمانہ ہوتو گیہوں اور جو اور جو چیز کہ کھائی جاتی ہے افضل ہے دراہم ہے۔

### صدقة الفطرمين كياديا جائے

فرماتے ہیں کہ صدقۂ فطریس فدکورہ بالا چیزوں کی قیمت دینا بھی جائز ہے بلکداس دقت قیمت دینا ہی افضل ہے جبکہ فقیر کی خاص چیز کی ضرورت ہواور وہ بازار وغیرہ میں بل رہی ہواور افضل اس وجہ ہے کہ فقیرا پی من پیند چیز خرید لے گا اور غلہ وغیرہ کی ہی زیادہ ضرورت موقت پھرونی دینا افضل ہے۔ ہوتو پھرونی دینا افضل ہے۔

﴿ ١٢٣٥﴾ وَوَقْتُ الرُّجُوْبِ عِنْدَ طُلُوْعٍ فَجْرِ يَوْمِ الفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ أَوِ الْمَتَقَرَ قَبْلَهُ أَوْ اَسْلَمَ أَوْ اغْتَنَى أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ لَا تَلْزَمُهُ .

الهتقر تعل ماضى معروف باب انتعال (م) الهتقارًا فَقُرَ يَفْقُرُ فَقُرًا وَافْتَقَرَ مِمَّاحَ بُونَا ، نا واربونا ، مفلس مونا۔ اغتنی ماضی معروف باب انتعال سے اغیناء مصدرہے مالدار ہونا۔

سرجی اور وجوب کا وقت عیدالفطر کے دن کے مجمع صادق کے طلوع ہونے کے وقت ہے چنال چہ جو مرجائے یا تھاج ہو جائے ہے جو مرجائے یا تھاج ہوجائے اس سے پہلے یا مسلمان ہوجائے یا مالدار ہوجائے یا پیدا ہواس کے بعد تو اس پرصد قد فطر لازم نہ ہوگا۔

### صدقة الفطركب اداكياجائ

احناف کے نزدیک کیم شوال کی صبح صادق کے وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے چناں چہ جو محض اس وقت موجود تھا اس پرصدقۃ الفطر واجب ہوگا اور جو محض اس سے قبل مرجائے یا اس سے پہلے نقیر محتاج ہوجائے یا اس وقت کے گزرنے کے بعد مسلمان ہویا مالدار ہویا جو بچہ اس وقت کے گزرنے کے بعد پیدا ہوتو اس کا فطرہ واجب نہیں۔

﴿ ١٢٣١﴾ وَيَسْتَحِبُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ النُّورُوجِ إِلَى المُصَلِّى وَصَعَّ لَوْ قَدَّمُ أَوْ أَخُو

#### وَالنَّاخِيرُ مَكُرُوهٌ.

رجی اورمستحب ہے اس کا نکالنا عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اور سیح ہے اگر مقدم کردے یا مؤخر کردے اور تا خیر مروہ ہے۔

افضل اورمتحب بیہ کہ صدقۃ الفطرعید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کردیں اگر رمفان سے مجلے ادا کردیں اگر رمفان سے مجل ادا کردیا قد جائز ہے لیکن خلاف احتیاط ہے اور رمفان میں ادا کرنا جائز اور درست ہے اور اگر عید کا دن گزرگیا اور معدقہ ادا نہ کیا تواس وقت ادا نہ کرنے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا بلکہ نکا لنا واجب رہے گا خواہ کتنی ہی تا خیر ہوجائے اور اگر مید کے دن سے تا خیر کر سے توابیا کرنا کر وہ ہے اور اس تا خیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

﴿ ١٢٣٤﴾ وَيَذْفَعُ كُلُّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ لِفَقِيْرٍ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَفْرِيْقِ فِطْرَةٍ وَاحِدٍ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَفْرِيْقِ فِطْرَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاللَّهُ المُوقِّقُ لِلصَّوَابِ. وَلَيْ فَقيرٍ وَيَجُوزُ دُفْعُ مَا عَلَى جَمَاعَةٍ لِوَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيْحِ وَاللَّهُ المُوقِقُ لِلصَّوَابِ.

يدفع فعل مضارع معروف باب (ف) دَفْعًا اداكرنا، دينا فِطْرَةٌ صدقة فطرجَع فِطَرٌ.

حجمه اوردے ہرآ دی اپنا فطرہ ایک ہی فقیر کواور اختلاف ہوا ہے ایک فطرے کو ایک سے زائد فقیروں پر متفرق کرنے کے جائز ہونے میں اور جائز ہے اس صدقہ کا دیدینا جوایک جماعت پر واجب ہے ایک فخص کو سے نہ بہب پر اور اللہ ہی درست با توں کی توفیق دینے والا ہے۔

## ایک فقیر کو بوراصدقهٔ فطردین

بہتر بیہ ہے کہ ایک آ دمی کا صدقۂ فطر ایک ہی تحق فقیر کو دیا جائے اور ایک صدقۂ فطر متعد دفقراء کو نقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیبی ہے، البتہ کی لوگوں پر واجب ہونے والاصدقۂ فطرایک فقیر کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (درمخارمع الشامی مصری: ۲۹/۲، بیروت:۳۰۲/۲)

### كِتَابُ الْحَجِّ

### (جج کی کتاب)

ماقبل سے مناسبت : عبادات تین قتم کی ہیں: (۱) صرف بدنیہ (۲) صرف مالیہ (۳) بدنیہ ومالیہ مشترک پس ای ترتیب سے مصنف نے ان کوذکر کیا ہے۔

حج : بكسر الحاء و فتحها رونو ل فت بن قال الله تعالى ولله على الناس حِجُ البَيْتِ ال مِن بَعِي دونو ل قبل الناس حِجُ البَيْتِ ال مِن بَعِي دونو ل قبل بين بهر بعض تو يه كتب بن كه بالكسر مصدر به اور بالفتح اسم مصدر و قبل بعكسه . حَجُّ (ن) حَجُّا كُونوى معنى بن قصد كرنا اورا صطلاحى معنى بين كعب شريف كى زيارت كا قصد كرنا بالفاظ ويكر مخصوص زمانه مين مخصوص مقامات مين جاكر مخصوص افعال كونصوص طريقة سے اداكرنا۔

حج کس سن میں فرض هوا السارے میں متعددا قوال ہیں، علامہ ثائی نے اجری کے آخریں جے کس سن میں فرض هوا السیارے میں متعددا قوال ہیں، علامہ ثائی ہے اجری کے آخریں جے کی فرضت جے کی فرضت والے قول کور جے دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سال جی اس وجہ نے بین کیا آپ نے جی کرنے میں تا خیر بالکل نہیں کی۔ (شام معری:۱۹۰/۲)

حج کی فرضیت: ج ک فرضیت قرآن کریم سے ہے چنانچ ارشادربانی ہے وَلِلْهِ عَلَی النّاسِ حِجُ الْمَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیلاً اور اللّه ک (خوش کرنے کے) واسط لوگوں کے ذمہ اس مکان کا ج کرنا (فرض) ہے (مگرسب کے ذمہ بی بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس فض کے لئے جو کہ طاقت رکھ وہاں تک (کانچے) کے بیل کی ، ایسے ہی حدیث سے بھی جوت ہے، نی نے ارشا وفر مایا: اے لوگو! تم پر ج فرض کیا گیا ہے ہیں ج کرو۔ (مسلم شریف: ۱۳۲۷)

# تحكم كے اعتبارے حج كى قتميں

تحكم وصفت كاعتبار ي جج كي درج ذيل ما نج فشميل بين:

(۱) فرض مین بعن متطبع محض کے لئے عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔

(۲) واجب: مثلاً ميقات سے بلا احرام آ کے بڑھ كيا اوراس كى تلافى كے لئے ج كا ارادہ كيا توبي ج واجب البلائے كا۔

(٣) نقل: جوج زندگی میں ایک سے زائد بار کیا جائے اور وہ واجب وغیرہ کی تتم سے نہ ہو، تو اس پرنقل کا اطلاق ہوگا۔

(س) حرام: نام ورى اورشرت كے مقصد سے یا حرام مال سے حج كرنا حرام ہے۔

(۵) مگروہ تحریمی: مثلاً خدمت کے محتاج والدین کی اجازت کے بغیر جانا یا اہل وعیال کے نان ونفقہ کا انتظام کئے بغیر سفر میں چلا جانا۔ (غدیۃ الناسک: ۱۰)

### ﴿ ١٢٣٨ ﴾ هُوَ زِيَارَةُ بِقَاعٍ مَخْصُوْصَةٍ بِفِعْلِ مَخْصُوْصِ فِي أَشْهُرِهِ.

بقاع بہ جمع ہے اس کا واحد ہُفَعَة ہے، زمین کا ایک حصد، یہاں پرمراد کعبداور عرفات ہے۔ محصل وہ زیارت کرنا ہے خصوص جگہوں کی مخصوص فعل کے ساتھ اس کے مہینوں میں۔

### حج کی شرعی تعریف

مج ان خاص افعال ومناسک (وقوف عرفه اورطواف زیارت وغیره) کانام ہے جو حج کی نیت ہے احرام بائد منے کی حالت میں خاص اوقات (ایام حج) میں ادا کئے جاتے ہیں۔ (غنیة الناسک: ۱۰)

﴿ ١٢٣٩ ﴾ وَهِيَ شَوَّالٌ وَذُوْ القَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الحِجَّةِ .

شوال عربي مهينه اورمضان كي بعداً تاب ، قرى سال كادسوال مهينه ، اس پر بھى الف لام بھى داخل كردية بين جمع شواويل وشواول. فوالقعدة قرى سال كاگيار بوال مهينه سينام اس لئے ركھا گيا كرج بوگ اس مهينه ميں كر بيش جاتے تھے نه سفر كرتے تھے نه لا الى وغيره جمع ذوات القعدة. فوالحجة قرى سال كا آخرى مهينه جمع كام بينه جمع ذوات الحجة.

ترجمه اوروه (ج کے مہینے) شوال ذی قعده اور ذی الجب کے دس دن ہیں۔

### ميقات زماني

جے کے ارکان کی ادائیگی کے لئے شرعاً وقت مقرر ہے جس کومیقات زمانی کہا جاتا ہے بیشوال ذی قعدہ اور ذی المجہ کے ابتدائی دس دن ہیں ، اس وقت سے پہلے جج کا کوئی ممل مثلاً طواف زیارت یا سعی وغیرہ ادا کرنا معتبر نہیں ہے اور جج کا احرام باندھنا بھی ان مہینوں سے پہلے مکرو وتح کی ہے اسلئے شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہی جج کے اعمال کا آغاز کرنا جا ہے ۔ (غدیة الناسک: ۴۹ مططاوی: ۳۹۲)

﴿ ١٢٣٠ ﴾ قُرِضَ مَرَّةً عَلَى الفَوْرِ فِي الأَصَحِّ .

علی الفور ہاتھ کے ہاتھ،جلدی ہی۔ شرحیه فرض کیا گیاایک مرتبہ جلدی ہی سیح ترین مذہب میں۔

جج پہلی فرصت میں کریں

شرائط پائے جانے کے بعد پہلی فرصت میں جج کی ادائیگی واجب ہے اگر بلاعذرتا خیر کی تو گنا ہگار ہوگا، اس لئے ایسے تمام بھائیوں ہے گرزارش ہے کہ جن پر جج فرض ہو چکا ہے تا خیرنہ کریں اور عذاب البی سے اپنی تھا ظت کریں تا ہم اگر تا خیر کے بعد اداکرلیا تو انشاء اللہ تعالی پیچھے گناہ بھی معاف ہوجا کیں گے، گرایسے موقع کا کیا یقین ہے موت تو ہمہ وقت پیچھے گل ہوئی ہے، نیز منتظیے محض کے لئے عمر میں ایک بارج کرنا فرض ہے اس سے ذاکد کوئی کرے تو وہ قتل ہے اور

جو خض جج فرض ہونے کے بعداداکرےاس کا فرض ادا ہوگیا۔

قوله فی الاصع ادائے ج کے سلسلہ میں حضرت امام ابو یوسف نے تنگی وقت کا اعتبار کیا ہے اور امام محمہ نے وسعت وقت کا اعتبار کیا ہے بعنی حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک پہلے سال کے ج کے مہینے ج ادا کرنے کے لئے متعین ہیں بعنی پہلے ہی سال احتیا طائج کرنا ضروری ہے تا کہ ج فوت ہونے کا امکان باتی ندر ہے حضرت امام محمہ کے نزدیک پہلے سال کے ج کے مہینے ادائے ج کے لئے متعین نہیں ہیں بلکہ آئندہ سالوں تک ج کومؤ خرکرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ج فوت نہ ہوجائے مرادیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب چاہ جج کرے اس تا خیر سے گناہ گارنہ ہوگا صاحب کتاب نے فی الاصح کہ کر امام ابو یوسف کے فرہب کو رائح قرار دیا ہے۔ (مراقی الفلاح مع الطحطاوی: ۳۹۲)

اختياري مطالعه

(۱) بیوی کی بیاری کی وجہ ہے ج میں تاخیر: جس فحض پر ج فرض ہو چکا ہولیکن اس کی بیوی بیار ہوتو بیاس کے لئے گج کی ادائیگی میں تاخیر کاعذر نہیں بن سکتا (لہذاا ہے بیوی کی تیار داری کامعقول انتظام کر کے جج کو چلے جانا چاہئے۔
(۲) والدین کی بیاری کی وجہ ہے جے میں تاخیر کی مخبائش: اگر کسی فخص پر جے فرض ہو چکا ہواور اس کے والدین یاان میں سے کوئی ایک ایسے بیار ہول کہ ان کواس کی خدمت کی ضرورت ہوتو اسے چاہئے کہ جے کے ارادے کومؤخر کردے اور والدین کی خدمت بجالائے۔

(۳) جھوٹے بیچے کی رعایت میں جے میں تاخیر:اگر کسی عورت پر جے فرض ہو چکا ہولیکن اس کی گود میں چھوٹا بچہ ہو جس کی گلہداشت کی بناپروہ فورا نجے کرنے سے قاصر ہوتو بچہ کی رعایت میں اس کے لئے تج میں تاخیر جا ٹزہے۔

(۳) کیادمہ یا نزلہ کامریض جی مؤخرکے گا؟ جس فخص کودمہ کامرض لاحق ہوکہ تھوڑا چلنے ہے سانس پھولنے گتا ہو النظام م ہو یا نزلہ زکام کا سلسل مریض ہوکہ ذرای ٹھنڈک بھی برداشت نہ ہواس کے لئے بھی پہلی فرصت میں جی کی ادائیگی لازم ہے نہ کورہ امراض اس کے لئے عذر نہیں بن سکتے (گویا کہ مناسب سفری انظامات مثلاً ضرورت کے کپڑے دوائیں اور اسباب وفیرہ کا انتظام کرکے اسے فریضہ جی اداکرنا چاہئے، بلڈ پریشر کے مریض و فیرہ کا بھی بہی تھم ہے) (غدیة الناسک :۱۲)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَشُرُوطُ فَرْضِيَّتِهِ ثَمَانِيَّةٌ عَلَى الْاَصَحِّ الْإِسْلَامُ.

شروط شرائط وقیود واحد شرط اورشرط اس قید کو کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی چیز کمل نہ ہولیکن اس کی حقیقت سے خارج ہو۔

و داس کے فرض ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں صحیح ترین ندہب پرمسلمان ہونا۔

### جج كب فرض موتا ہے؟

جے کے واجب ہونے کے شرائط سات ہیں: (۱) مسلمان ہونا، لہذا جو محص تھلم کھلا کافر ہواس پر جی کی ادائیگی واجب نہیں، اور نہ ہی کسی غیرمسلم کے لئے حدودِ حرم کے دائرہ میں داخل ہونا جائز ہے، اوراگر کافرر ہے ہوئے جی کوچلا بھی جائے اور جے کے تمام ارکان اداکر لے تواس کا حج معتبر نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۲)

#### ﴿١٢٣٢﴾ وَالْعَقْلُ .

تدجمه اورعاقل مونار

دوسری شرط عاقل ہونا ہے، لبندا اگر مجنون ہے تو اس پر جج واجب نہیں ہے اور اگر مجنون اور پاگل کی طرف سے نفلی جج اوا طرف سے ان کا ولی (باپ وغیرہ) احرام بائدھ لے اور پھر اس سے ارکان اداکر اکیں تو اس کی طرف سے نفلی جج اوا ہوجائے گا اور ولی کو بھی تو اب طے گا اور اگر پاگل فض کی طرف سے ولی نے جج کا احرام بائدھا اور پاگل کو ساتھ لے کر چلا پھر وقو ف عرف سے پہلے وہ پاگل محض تندرست ہوگیا تو اسے چاہئے کہ اپنے احرام کی تجدید کرے اس کے بعد ارکان جج اداکرے آگر تجدید کے بغیر سابقہ احرام سے ارکان اداکے تو اس کا فریض رئے معتبر نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۳)

#### ﴿ ١٢٣٣ ﴾ وَالبُلُوعُ .

#### ترجه اوربالغ مونا

تسری شرط بالغ ہونا ہے لہذا نابالغ برج فرض نہیں اگر چہوہ مال اور استطاعت والا ہولہذا جو بچہ بھے ہو جو کھتا ہو ہا کہ اللہ ہوں ہے۔ لہذا بالغ ہو جھر کھتا ہو وہ اگر جے کے تمام ارکان اداکر لے تو اس کا جھمجے ہوجا تا ہے لیکن وہ اس کے قت میں نفل شار ہوتا ہے، لہذا بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت ہوتو دوبارہ جج کرنا ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۳)

#### اختيـــارى مطالعــــه

اگر بچہنے جج کا احرام باند معاخواہ مجھ دار ہونے کی وجہ سے خود باند معایا نا مجھ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف سے ولی مثلاً دالدین میں سے کسی نے باند معاہوا در وقو ف عرف میں ہے جبالغ ہوجائے تو فدکورہ احرام سے اس کا حج فرض ادانہ ہوگا البتداگر بالغ ہونے کے بعد احرام کی تجدید کرلی اور پھر وقو ف عرفہ کیا تو اس کا حج فرض ادا ہوجائے گا۔ (غدیة الناسک: ۱۳)

(۲) اگرکوئی محض عاقل بالغ ہے لیکن بچپن کے اثرات کی بنا پر مال خرج کرنے میں بہت لا پرواہ اور چٹور پن کا عادی ہے تو ایسے مخض پر جج فرض ہے اوراس کا تھم عام بھی دارشخصوں کے مانند ہے تا ہم مناسب ہے کہ اخراجات کی کل رقم اس کے قبضہ میں نہ دی جائے بلکہ کسی دیانت دار شریک سفر کے حوالہ کرکے اس کو جج کے لئے جھیجا جائے۔ (غدیة

الناسك: ١٥)

#### ﴿ ١٢٣٣ وَالْحُرِّيَّةُ .

#### ترجمه اورآزادمونا

سری اس عبارت میں چوتھی شرط کا بیان ہے اور وہ یہ ہے کہ جج واجب ہونے کے لئے آزاد ہونا شرط ہے لہذا غلام پر نہ توجج واجب ہے اور نہ اس کے جج کرنے سے اس کا جج فرض ادا ہوگا بلکہ آزاد ہونے کے بعدا گراستطاعت ہوتو دوبارہ جج کرنا ہوگا۔ (غنیة الناسک:۱۳)

#### ﴿١٢٣٥﴾ وَالْوَقْتُ .

#### ترجمه اورونت مونا

تشریع پانچویں شرط حج کا وقت پانا ہے بعنی حج کے مہینوں شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں یا اگر بہت، دور دراز کارہنے والا ہے توالیہ وقت میں یا ناجس میں سفر کر کے وہ حج کر سکے۔ (غنیة الناسک:۲۲)

و القُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَلَوْ بِمَكَّةَ بِنَفَقَةٍ وَسُطٍ وَالقُدْرَةُ عَلَى رَاحِلَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهَ اوْ عَلَى شِقٍ مَحْمِلِ بِالمِلْكِ وَالإَجَارَةِ لاَ الإبَاحَةِ وَالاَعَارَةِ لِغَيْرِ اَهْلِ مَكَةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ إِذَا الْعَلَى شِقٍ مَحْمِلِ بِالمِلْكِ وَالإَجَارَةِ لاَ الإبَاحَةِ وَالاَعَارَةِ لِغَيْرِ اَهْلِ مَكَةَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ إِذَا الْمُحْتَرِفِيُنَ المَّا اللهُ اللهُ

زاد توشیسفر، راش، اشیائ خوردنی جمع آذواد و آذودة . نفقة خرج کی جانے والی مال کی مقدار زاوراہ ، جمع نفقات . راحلة سواری کے لائق اون ، سفر وبار برداری کے لئے طاقت ور اون یا اونٹی (فرکر ومؤنث ہردو کے لئے) تامبالغہ کی ہے جمع دَوَاحِل خچریا گدھامرا ذہیں ہے اور عبارت میں مخص کی قیدلگا کر یہ بتلا نامقصود ہے کہ مشترک سواری پرقدرت ہونے ہے فرض نہ ہوگا۔ مَخمِل جمع محامل و ولی پاکی ، چو پائے کے دوطرف لگے ہوئے تھلے مواری پرقدرت ہونے ہے۔ مِلْكُ قابل تصرف مملوکھی جمع آملائد مَلَكَ يَمْلِكُ مِلْكُ باب (ض) مالکہ ہونا (قبضہ جن پر بوجھ رکھا جاتا ہے۔ مِلْكُ قابل تصرف مملوکھی جمع آملائد مَلَكَ يَمْلِكُ مِلْكُ باب (ض) مالکہ ہونا (قبضہ کے ساتھ حسب منتا تنہا تصرف کرنا)۔ اجارہ ایسا معاملہ ہے جو منافع پر مال کے وض ہوتا ہے اور منافع جس قدر پائے جائیں ای حساب سے اجارہ منعقد ہوتا رہتا ہے۔ اباحة کی چیز ہے مفت نفع اٹھانا۔ اعارہ یعنی عاریت کہ کی چیز کو المراف، چہار جانب جمع آخوالی مفت استعال کرنے کے لئے دے اور بعد میں اس کو واپس لے لے۔ حول اطراف، چہار جانب جمع آخوالی مفت استعال کرنے کے لئے دے اور بعد میں اس کو واپس لے لے۔ حول اطراف، چہار جانب جمع آخوالی .

آمکن ماضی معروف باب افعال ، امکان ، مصدر ہے کسی چیز پر کسی کوقادر بنانا ، قدم پاؤں قدم (مؤنث ہے کھی ذکر بھی مستعمل ہوتا ہے ) ٹانگ کاوہ جصہ جوز مین پر ٹکتا ہے اس کے اوپر پنڈلی ہوتی ہے۔ مَشَقَة کلفت ، وشواری جمع مَشَاق ومَشَقَّاتُ ، لاہُدُ منه اس سے چھٹکار انہیں لینی وہ ضروری ہے جمع اَبْدَاد وَبِدَدةٌ . منزل رہائش گاہ ، مکان جمع مناذل . اَفَاتُ آرائش سامان ، فرنیچر، فرش وغیرہ جمع اُفُتْ . محتوفین اس کا واحد مُحْتَوِق پیشہ ور، اِحْتَرَق بَحْتَرِق اِحْتَرَق الْحَدِينَ اِحْتَرَق اِحْدَرَق اِحْتَرَق اِحْتَرَق الْحَدَرَق الْحَدَلُ الْحَدَرَقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرَق الْحَدَرُق اِحْدَرَقُ الْحَدَرَة الْحَدَرَق الْحَدَرَقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرَقَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدِرَة اِحْدَادِ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقِينَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونِ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونِ الْحَدَرُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُونَ الْحَدَرُمُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدُرُونُ الْحَدُونُ الْحَدَرُقُ الْحَدُونُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدَرُقُ الْحَدُونُ الْحَدُمُ الْحَدَرُقُ الْحَدُمُ الْحَدُونُ الْحَدَرُقُ

سرجی اورقا در ہونا تو شئے سفر پراگر چہ کمہ ہی میں ہودر میانی خرج کے ساتھ اور قا در ہونا ایس سواری پر جو خاص اس کے لئے ہویا پاکی کے ایک حصہ پر ملکیت یا کرایہ کے طور پر نہ کدا باحت اور عاریت کے طور پر غیرا الل مکہ کے لئے اور وہ لوگ جو مکہ مکر مہ یا اس کے اطراف میں رہتے ہول (ان پر ج اس وقت فرض ہوگا) جبکہ ممکن ہوان کیلئے چانا پیدل اور طاقت بلاکسی مشقت کے ورنہ ضروری ہوگی سواری مطلقاً اور وہ قدرت (یعنی تو شئے سفر اور خرج پر جوقدرت ہووہ) زائد ہو اس کے خرج سے اس کے واپس آنے کے وقت تک اور ان چیزوں سے (بھی فاضل ہونی چاہئے) جو لازی اور ضروری ہیں جیسے مکان اور اس کا سامان اور پیشہ وروں (وست کاروں) کے اوز ار قالت اور قرض کی اوا گیگی۔

### استطاعت ہے کیا مراد ہے؟

چھٹی شرط جے کے سفر پر قادر ہونا لینی بدنی طافت سواری اور توشہ کا ہونا اگر بیاستطاعت نہیں تو جے واجب نہیں استطاعت سے مراد سفر کی ایسی قدرت ہے جو جانے والے کی حالت کے مناسب ہو مثلاً جو خض مکہ کار ہے والا ہے اور پیدل چلنے پر قادر ہے تو اس کے لئے پیدل چلنا استطاعت ہے اور جو چلنے پر قدرت ندر کھتا ہوا گر سواری اس کے لئے مہیا ہوتو اس کے لئے سواری قدرت ہے اور جو مکہ کے باہر رہنے والے ہیں تو اس مقام سے بسہولت جس سواری کے ذریعہ سفر جج کرنے کامعمول ہو مثلاً خشکی کے راستے سے کاروں بسول یاٹرین وغیرہ کے ذریعہ یا سمندری راستے سے پانی کے جہاز ول کے ذریعہ یا سمندری راستے سے پانی کے جہاز ول کے ذریعہ یا دور دراز کے ممالک سے ہوائی جہاز کے ذریعہ الغرض جس جگہ سے جس طرح کی سواری سفر جج میں استعمال ہوتی : واس پر قدرت شرط ہے بہی حال زادِراہ کے سلسلہ میں ہے جو شخص جس طرح کے کھانے کا عادی ہو، سفر میں استعمال ہوتی : واس پر قدرت شرط ہے بہی حال زادِراہ کے سلسلہ میں ہے جو شخص جس طرح کے کھانے کا عادی ہو، سفر میں اس طرح کے کھانے کا ان تظام ہو جانا اس کے تی میں قدرت شار ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۱۲)

## زادسفرحوائج اصليه سے الگ ہونا جا ہے

جے میں جس مالی وسعت کی شرط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہا ہے وطن سے مناسب حال سواری (جس کا بیان او پر آ چکا ہے ) سے مکم عظمہ آید ورفت کا خرج اس کے پاس ہواور بیخرج اس کی لازمی ضروریات سے علیحدہ ہواور لازمی

ضروریات میں مکان، سواری، کاری گری کے آلات، عالم کے لئے مطالعہ کی کتابیں، پہننے کے کیڑے، گھر کا ساز وسامان اور بفتر ضرورت تجارتی سرمایہ وغیرہ شامل ہے۔ (غدیة الناسک: ١٩)

### ايام سفرمين ابل وعيال كاخرج

استطاعت میں بیہی شرط ہے کہ جو تحض مکہ سے مسافت سفر سے زائد فاصلہ پر دہتا ہواس کے پاس اپنے اور اہل وعیال کے نفقہ کا انتظام بھی ہولہذا جس شخص کے پاس زادِ سفرتو ہے لیکن اہل وعیال کا خرج نہیں ہے تو اس پر نجے فرض نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۱۸)

قوله على داحلة مختصة : اس عبارت كا مطلب يه به كه تج پر قدرت جبى تجى جائى جبه سوارى اى كى جوياكرايد پر لى ہواس مير) كوئى دوسرا شريك نه ہو چنا نچها گردوآ دميوں نے ملكر سوارى كرايد پر ئى اور يہ طے كرايا كه ترتيب وارا يك ايك منزل سوار ہوتے ہوئے جائيں گو قدرت على التج نہيں بھى جائے گى۔ او على شق محمل فرماتے ميں كه يا تو پورى سوارى پر قدرت ہو كيونكه ايك جانب ايك سوارك برقدرت ہو كيونكه ايك جانب ايك سوارك لئے كافى ہوجائے كى البندا استے حصه پر قدرت ہونے سے بھى قدرت على التج تھى جائے كى۔ الا الا باحة والا عادق : ليمنى اباحت اور عادیت سے قدرت ثابت نہيں ہوتى ، مطلب يہ ہے كه اگركوئى فض اپن طرف سے كى دوسرے كو جے كافراجات يا سوارى كى پيش كش كرے تو اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر جے فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر بی فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر بی فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى وجہ سے اس پر بی فرض نہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى دور كى كان اس بران منہيں ہوگا اور يہ پيش كش كى دور كى كان كى بيش كان كى بيش كان كى بيش كان كى بيش كان كان كے كان كان كے كان كان كے كان كے كان كان كے كان كان كے كان كے كان كان كے كان كے كان كان كے كا

#### اختيــــارى مطالعــــه

# ج کے لئے حوائج اصلیہ کوہیں بیچا جائے گا

محرے ضروری ساز وسامان مثلاً فرج کوروغیرہ اگر چہ کتنے ہی فیتی ہوں ان کی وجہ سے ج کے وجوب کا تھم نہ ہوگالہذا آئیں چ کرج کو جانا ضروری نہیں بلکہ ج کے وجوب کے لئے حوائج اصلیہ سے زائد مال ہونا ضروری ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۰)

### مج كوجائے يا گھر كاسامان خريدے؟

اگر کسی کے پاس جے کے بفتر مال موجود ہولیکن اس کو گھر کے لئے مثلاً بڑا جزیر خرید نے کی ضرورت ہوتو اگر جے کا وقت آگر ہے کا وقت آگیا ہوتو جزیر خرید کے لئے جزیر خرید سکتا ہے اور اگر جے کا وقت دور ہوتو ضرورت کے لئے جزیر خرید سکتا ہے اور اس برجے فرض نہ ہوگا۔ (غدیة الناسک:۲۰)

## بہلے شادی کرے یا جج؟

آگرشادی کی ضرورت ہے اور جج کا ونت آجائے تو اولا جج کرے اور اگر جج کے وقت میں دیر ہوتو شادی کرنے کو مرتبی ہے، (غدیة مرتبی ہے، (غدیة کر ہے کہ بچوں کی شادی کی جہ سے جج کومؤخر کرنا جائز نہیں ہے، (غدیة الناسک: ۲۰) یہ بات جومشہور ہے کہ جس گھر میں بالغ بچی نکاح کے قابل موجود ہواس پر بچی کا نکاح کئے بغیر جج کو جانا لازم نہیں، توبہ بات محض غلط ہے۔ (انوار مناسک: ۱۲۸)

﴿ ١٢٣٤﴾ وَيُشْتَرَطُ العِلمُ بِفَرْضِيَّةِ الحَجِّ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الحَرْبِ أَوِ الْكُوْلُ بِدَارِ الاَسْلَامِ.

ترجیمی اورشرط ہے جانا ج کی فرضیت کا اس محص کے لئے جواسلام لا یا دارالحرب میں یا ہونا دارالاسلام میں استریب ساتویں اور آخری شرط ہے کہ ج کی فرضیت کاعلم ہوخواہ علم حقیقی ہو یاعلم حکمی ہو جگمی کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی دارالاسلام میں یا اسلامی ماحول میں رہتا ہوکہ جہاں کے رہنے والے کو حکماً فرضیت کاعلم رکھنے والا قرار دیا جائے گا اور اس کے لئے بیعذر نہ ہوگا کہ مجھے علم نہ تھا اور جس محف کی پرورش دارالحرب میں غیراسلامی ماحول میں ہوئی جائے گا اور اسے پہلے سے ج کی فرضیت کاعلم نہ ہوسکا تو اس پر جے فرض نہیں لیکن اگر اس نے کرلیا تب بھی اس کا جے ادا ہوجائے گا۔ (غذیة الناسک :۱۳)

﴿ ١٢٣٨﴾ وَشُرُوطُ وُجُوْبِ الآدَاءِ خَمْسَةٌ عَلَى الآصَحِ صِحَّةُ البَدَنِ وَزَوَالُ المَانِعِ الحِسِّيِّ عَنِ الذَّهَابِ لِلْحَجِّ وَأَمْنُ الطَّرِيْقِ .

زوال باب (ن) کامصدر ہے، سرکنا، اور جب صلہ میں عن آئے تو معنی ہوں گے ختم ہونا۔ مانع حسی مثلاً قد خانہ میں بند ہے یا بھومت کی جانب سے وارنٹ ہے۔ ذَهَاب باب (ف) کامصدر ہے جانا۔

ترجیمی اورا دا کے وجوب کی شرطیں پانچ ہیں سیجی ند ہب کی بناء پر ، بدن کا سیج وسالم ہونا اور مانع حسی کا ختم ہوجانا حج کے لئے جانے سے اور راستہ کامحفوظ ہونا۔

# حج کی ادائیگی کی شرائط کابیان

اب تک شرائط وجوب کو بیان کررہے تھے،اب بہال سے جج کی ادائیگی کی شرائط کو بیان کرتے ہیں چنانچہ ذکورہ عبارت میں تین شرائط کا بیان ہے،فر ماتے ہیں کہ ہراس مخض پر حج کی ادائیگی ہے(۱) جو کہ تندرست ہولنگر اا پا جج وغیرہ

نہ ہو(۲) اور راستہ کی ساری رکا وٹیس بھی ختم ہوں مثلاً حکومت کی طرف سے سنر کی منظوری ویز ااور سواری اور کلک کی فراہمی (۳) اور دشمن وغیرہ کے خطرات سے مامون ہونا۔

#### ﴿ ١٢٣٩ وَعَدَمُ قِيَامِ العِدَّةِ .

ترجمه اورعدت كاندر مناب

نشریت اس عبارت میں چوشی شرط کا بیان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کی عورت کا شوہر مرکبایا طلاق دیدی ہوتوجس وقت تک وج کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔

﴿ ١٢٥٠﴾ وَخُرُو جُ مَحْرَمٍ وَلُوْ مِنُ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مُسْلِمٍ مَامُوْنٍ عَاقِلٍ بَالِغِ أَوْ زَوْجٍ لإمْرَاةٍ فِي سَفَرٍ .

مُخرم وہ مردیاعورت جوایک دوسرے کے لئے محرم ہول یعنی قرابت کی وجہ سے نکاح جائز نہ ہواوران میں پردہ نہ ہوجت مُحرم موں یعنی اللہ من کے دورہ پیا۔ نہ ہوجت مُحادِم ، رضاع رضاع رضاع اخوت، دودھ شریک بھائی جہن دَضَعَ یَوْضَعُ دَضُعًا باب فَحْ دودھ پیا۔ مُصَاهرة باب مفاعلة کا مصدر ہے از دواجی رشتہ قائم کرنا ، داماد بنا ، یا داماد بنانا۔

ترجیک اورمحرم کا نکلنا اگر چدرضاعت کے باعث ہو پاسسرالی تعلقات کی وجہ ہے ہو (اور وہ مخص) مسلمان ہو مامون ہوعاقل بالغ ہو یاعورت کا شوہر ہو ہر سفر میں۔

### عورت برجج كب فرض موتاہے؟

اس عبارت میں وجوب اواکی پانچویں شرط کابیان ہے، مطلب بیہ ہے کہ عورت پر جے فرض ہونے کیلئے واتی مرف کے علاوہ ساتھ میں جانے والے مرم کا پوراسفرخرج بھی مہیا ہونالا زم ہے ورنہ عورت پرجے فرض نہیں ہوتا۔ (ہدایہ: ۱/۲۱۳، ایشاح المناسک: ۲۳۳)

### عورت کے محارم

عورت اپ شوہر کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے اور شوہر کے علاوہ ان تمام محرم مردول کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا مثلاً باپ دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے، لکڑ پوتے، نواسے، داماد، خسر، خسر کا باپ، شوہر کا نانا، قیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، رضائی بھائی، رضائی باپ، حقیقی بچا، تایا، ماموں، نانا وغیرہ سب عورت کے ایسے محارم ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے لہذا ان میں سے ہر

ایک کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے گرتایا زاد، چیازاد، پھو پھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائی شری محرم نہیں ہیں اس لئے ان کے ساتھ تین روز سے زائد مسافت کا سفر جائز نہیں ہے۔ (ایفناح المناسک: ۲۳،معلم الحجاج: ۸۴)

## تین دن سے کم کی مسافت کاسفر

اگرمسافت سفرتین دن سے کم کی ہے یعنی سواستم کلومیٹر سے کم کی مسافت کی ہے اور فتنہ ومعصیت کا خطرہ بھی نہیں ہے تو حضرت امام ابوحنیف کے مشہور تول کے مطابق عورت کے لئے بلائحرم اور بلا شوہر سفر کر کے جج کرنا بلاکرا مہت جائز ہے اور غیر مشہور تول کے مطابق ایسی صورت میں بھی محرم یا شوہر کے بغیر جج کا سفر کرنا کمروہ ہے اور فسادز مانہ کی وجہ سے اور غیر مشہور تول کے مطابق ایسی صورت میں بھی محرم یا شوہر کے بغیر جج کا سفر کرنا کمروہ ہے اور فسادز مانہ کی وجہ سے اس فیر مشہور تول پر فتوی دیا جاتا ہے اور اس پڑمل ہونا چا ہے۔ (شای مصری: ۱۹۹/۲۰ بروت: ۲۱۵/۳)

### تین دن یااس سے زیادہ کی مسافت کاسفر

اگرسنرتین دن یاس سے زیادہ کی مسافت کا ہے یعنی سواستعر کلومیٹریا اس سے زیادہ کا ہے تو حنی ندہب کے مطابق عورت کا بلامحرم یا بلا شوہراتی کمبی مسافت کا سنر طے کر کے جج کو جانا کر و قتح کی ہے ہاں کا جج صحیح موجائے گا البتہ کراہت تحریمی کے ارتکاب کا گناہ ہوگا۔ (درمخارمصری:۲۰۰/۴، بیروت:۳۱۲/۳)

فوائد قبود: مسلم علامه طحلادی فرماتے ہیں کمسلم کی قیدے بجائے اگر ' غیر مجوی'' کی قید ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ محرم اگر ذمی ہوتو بھی کافی ہے۔

مامون، عاقل بالغ: اس مرادیه به کهاس کی جانب سے اطمینان بوده بدمعاش نه بوجس کی بدخلق کا ایک حالت بیس بھی خوف بوادراس قید کولگا کروه مجوی نکل گیا جوم عورتوں سے نکاح کے جواز کا اعتقادر کھتا ہے ایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں بوااور مجنون ودیوانہ بیچاروں اس وجہ سے وہ مسلمان رشتہ دارجس کی جانب سے اطمینان نه بوایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں بوااور مجنون ودیوانہ بیچاروں اس وجہ سے نکل گئے کہم مکا مقصد حفاظت ہے اور فرکورہ بالالوگوں میں بیمفقود ہے۔ (البحر الرائق: ۲/ ۱۳۳۹)

﴿ ١٢٥١ ﴾ وَالعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ بَرًّا وَبَحْرًا عَلَى المُفْتَى بِهِ.

ٱلْبَرِّ خَكَلِ ثِمْ بُرُورٌ. ٱلْبَحِرُ سندر، درياجم البحر وبُحُورٌ.

ترجيمه اوراعتبار باكرميح سالم واليس آجان كاختكى اورترى مصفتى بقول بر

راستہ کے پُر امن ہونے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کس چیز کا اعتبار ہے اس مبارت میں یہ بیان کررہے ہیں کہ راستہ کے پُر امن ہونے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کس چیز کا اعتبار ہے چناں چفر ماتے ہیں کہ اس میں اکر سیح سالم واپس آجانے کا اعتبار ہے علامہ ابن نجیم نے فتح القدیر کے والہ سے لکھا ہے کہ غلب سلامت کا مطلب خوف کا نہ ہوناحتی کہ اگر لئیروں کی جانب سے خوف ہواوروہ لوگ کی بارغالب آ بچے اوران کو دہد بہ حاصل ہے اور مسافرین بذات خود کمزور ہیں تو السی صورت میں جج واجب نہ ہوگا پھر آ کے فرماتے ہیں کہ اگر سفر جج کا راستہ سمندر سے ہی گزرتا ہواس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہ ہوتو جج اداکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض حصرات فرماتے ہیں کہ اگر سیح سالم واپس آنے کا غالب گمان ہے تو ہیں کہ ادائی سے تو کہ دار نہیں اس کوصاحب کتاب بیان فرمارہے ہیں اور یہی قول اصح اور مفتی ہے۔ (البحرالرائق: ۳۳۸/۳)

﴿ ١٣٥٢﴾ وَيَصِحُ اَدَاءُ فَرْضِ الْحَجِّ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ لِلْحُرِّ الْإِخْرَامُ وَالْإِسْلَامُ وَهُمَا شَرْطَان ثُمَّ الْإِنْيَانُ بِرُكْنَيْهِ وَهُمَا الْوُقُوْفُ مُحْرِمًا بِعَرَفَاتٍ لَحْظَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِ التَّاسِعِ اللَّي فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْجِمَاعِ قَبْلَهُ مُحْرِمًا وَالرُّكُنُ النَّانِي هُوَ اَكْثَرُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعٍ فَجِرِ النَّحْرِ .

لحظة مخضروتفدذراى درجم لَحظات . زوال سورج وصلن كاوتت

ورجوں اور سیح ہوجاتا ہے فریضر کی کا داکر ناچار چیز ول سے آزاد محص کے لئے احرام اور اسلام اور بیدونوں شرطیں ہیں پھراداکر ناج کے دور کنوں کا اور وہ کھہر نا حالت احرام میں میدانِ عرفات میں ایک لمحہ کے لئے نویں ذی المجہ کے دور کنوں کا اور وہ کھہر نا حالت احرام میں میدانِ عرفات میں ایک لمحہ کے لئے خالت احرام میں اور دوسرارکن وہ طواف افاضہ کا اکثر حصہ اس کے وقت میں اداکر نا اور وہ دسویں ذی المجہ کی میں صادق طلوع ہونے بعد ہے ہے۔

### حج کے فرائض

جے کے فرائف میں دوطرح کے اعمال شامل ہیں ایک تو وہ عمل جس کا تحقق اصل عمل سے پہلے ضروری ہے جے اصطلاح میں شرط کہا جاتا ہے دوسرے وہ ارکان جواصل اعمال میں شامل ہیں ان دونوں کو ملا کر جج کے فرائفن اصلاً تین ہوتے ہیں جو درنے ذیل ہیں: (۱) احرام با ندھنا: بیشرط ہے احرام کے بغیر جج درست نہیں ہوسکا (اگر چہ کتب نقہ میں شرط کہا ہے مگر بید درحقیقت فرض ہے ) اور احرام کی حقیقت بیہ ہے کہ تج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے لہذا احرام کے لئے ندصرف نیت کا فی ہے اور نہ ہی صرف نیت دونوں کا ایک ساتھ ہونا شرط ہے، احرام کی جو دوچا دریں ہوتی ہیں وہ احرام نہیں ہیں بلکہ بنا سلے ہوئے احرام کے کپڑے ان کو بجاز آاحرام کہد ہے ہیں ، جج

یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام شروع ہوجاتا ہے۔اور فریضہ بچ کی ادائیگی کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط ہے ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ (۲) مرذی الحجہ کوزوال آفتاب کے وقت سے ۱۰ مرذی الحجہ کی صورت تک عرفہ میں کسی وقت تھی ہرنا چاہے ایک بی منٹ کیوں نہ ہو۔ (۳) طواف زیارت جود سویں ذی الحجہ کی صبح سے لیکر بار ہویں ذی الحجہ بتک کیا جاتا ہے۔ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے گی توجے سے ہوگا اور نہ بی اس کی تلافی دم وغیرہ کے ذریعہ ہوگئی ہے۔ (غدیة الناسک: ۲۵۳۔ ۲۵۳)

# ملحق ببه فرائض

درج ذیل دوبا تیں بھی فرائض جے کے ساتھ کمحق ہیں: (۱) وقو نب عرفہ سے پہلے احرام کی حالت ہیں ورت سے صحبت نہ کرنا کیوں کہ اگر وقو نب عرفہ سے پہلے جماع پایا گیا تو جے فاسد ہوجائے گا اور اس کی تلافی کی کوئی شکل نہ ہوگی البتہ وقو نب عرفہ اور طوا نب زیارت میں البتہ وقو نب عرفہ اور طوا نب زیارت میں ترتیب کیوں کہ ان میں سے کسی بھی طرح ترتیب الٹی تو جے درست نہ ہوگا۔ (انوارِ مناسک: ۲۱۹)

#### طواف زیارت کے اساء

طواف زیارت جوج کے اندراہم ترین رکن ہے اس کے چھنام مشہور ہیں جوحسب ذیل ہیں: طواف زیارت، طواف زیارت، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف فرض، طواف کے لئے بہت کی شراکا ہیں ان میں سے صاحب کتاب نے صرف ایک شرط بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم چار چکروں کی تحمیل کرنا طواف میں فرض اور شرط ہے ورنہ طواف ہی صحیح نہ ہوگا اس کے بعد تین چکرواجب ہیں فرض یا شرط نہیں ہیں، باتی جملہ شراکا کے لئے ایشاح المناسک: ۹۸ کامطالعہ مفید ہوگا۔

﴿ ١٢٥٣) وَوَاجِبَاتُ الْحَجّ

ترجمه اورج كواجبات

### واجبات بحج

جے میں ہروہ کام واجب ہے جس کوچھوڑ دینے کے بعداعادہ نہ کرنے کی صورت میں جر مانہ میں ایک قربانی واجب ہوجاتی ہووا بہات مجے اصلاً چھے ہیں: (۱) وقوف مزدلفہ (۲) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ (۳) رمی جمار کرنا (۴) قارن ومتع کودم شکر دینا۔ (۵) صلق یا قصر کرانا (۲) آفاقی کوطواف وداع کرنا۔ (غنیة الناسک:۴۵) قنبید: بعض کابول میں واجبات جی ۳۵ تک شار کئے ہیں وہ حقیقت میں بلاواسطہ جی کے واجبات نہیں ہیں ہیں جلکہ تی کے افعال کے واجبات ہیں مثلاً بعض احرام کے ہیں بعض طواف کے ہیں اوران میں واجبات جی اورشرا لکا جی کے واجبات ہیں مثلاً بعض احرام کے ہیں بعض طواف کے ہیں اوران میں واجبات جی اورشرا لکا جی کے واجبات ہیں داجبات بلاواسطہ صرف چھ ہیں، یہاں صاحب کتاب نے بھی واجبات جی اور ملحقات واجب ۲۲ تک ذکر کئے ہیں۔ (غدیة الناسک: ۲۲ ، مناسک علی قاری: ۲۲ )

﴿ ١٢٥٢ ﴾ إنشاءُ الإخرام مِنَ المِيْقَاتِ.

ترجمه ميقات ساحرام كاشروع كرنا

### ميقات مكانى

(۱) میقات اس کی جمع مواقیت ہے، میقات وقت سے ماخوذ ہے، کسی کام کے لئے جو وقت متعین کیا جائے وہ اس کی میقات ہے چر بعد بیں اس بیں مزید وسعت و گنجائش نکال کرمیقات کا استعال اس جگہ پر بھی کیا گیا جو کسی کام کے لئے معین و مقرر کیا جائے ، البندا میقات کے معنی ہوئے زمان معین یا مکان معین ۔ جج کے لئے میقات زمانی بھی ہے جس کا بیان گزر چکا ہے اور میقات مکانی بھی اور یہاں یہی معنی مراد ہیں، مواقیت الحج کہتے ہیں مواضع احرام کو مکہ میں دخول کا چاروں طرف معین جس کا ارادہ حرم مکہ میں دخول کا ہومعلوم ہوا کہ میقات ہی سے احرام با ندھنا واجب ہے۔

#### اختياري مطالعه

### ميقات كى حكمت

شائی در بار میں حاضری کے کھے آداب وضوابط ہوتے ہیں ای اعتبار سے اسم الحاکمین رب العالمین کے در بار جل حاضری حاضری کے آداب بھی مقرر ہیں، میقات کی پابندیاں اسی قبیل سے ہیں کہ جوشخص باہر سے در بار خداوندی میں حاضری کے ادادہ سے اندر آئے اس کے لئے میقات پر پہنچتے ہی احرام کی پابندی لازم ہے ادراحرام کی حالت کمالی عاجزی کی حالت ہے جس میں آدمی اپنی سب شان و شوکت کو اتار کر ایک عاجز بندے کی شکل میں نظے سر اور کھلے پاؤں حاضر ہوتا ہے، اس تھم میں امیر غریب بادشاہ یارعایا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس عالی در بار میں سب کو کیساں انداز میں حاضر ہونے کا تھم ہے۔

﴿ ١٢٥٥﴾ وَمَدُّ الوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ إِلَى الغُرُوبِ.

#### ترجمه ادروتوف عرفات كوكينجاغروب تك

# غروب يشس سے بل حدود عرفات سے نكلنا

(۲) نویں ذی الحجہ کومیدانِ عرفات پہنچ جانے کے بعد زوال مسسے بل و توف صحیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی و قوف صحیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی و قوف صحیح ہوتا ہے اس درمیان میں دعاؤں میں مشغول ہوجا نا اور ذکر و تلبیہ پڑھتے رہنا مسنون ہے، اب صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ غروب آتاب ہوجائے تک عرفات میں رہنا واجب ہے، لہذا اگر غروب سے قبل عرفات سے لکلے گاتو ترک واجب کی وجہ سے دم دینالازم ہوگا۔ (شامی کراچی ۱۲/۲۲) مصری:۲۲۱/۲)

﴿١٢٥٢﴾ وَالرُقُوفُ بِالمُزْدَلِفَةِ فِيْمَا بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

ترجمه اورمزدلفه مین همرنادسوین تاریخ کی صبح صادق کے بعداورسورج نکلنے سے پہلے تک۔

### وقوف ِمز دلفه کا وفت

(۳) و توف مزدلفه کا وقت ذی الحجه کی دسویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے لہذا آگر کوئی طلوع صبح صادق سے قبل یا طلوع مشس کے بعد مزدلفہ میں وقوف کرے گا تو اس کا وقوف حضرت امام ابوصنیف کے نزدیک صبح منہ وگا۔ (شامی مصری:۲۲۳۲/۲،کراچی:۵۱۱/۲)

مزدنف: بیمنی اور عرفات کے درمیان ایک بردا میدان ہے جس کے تین جانب بہاڑ ہے عرفات سے واپسی میں ای میدان میں مغرب اورعشا کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کا تھم ہے۔ (ایساح المناسک: ۲۴۳)

مزدلفہ کے حدود متعین ہیں اس کے اندر ہی قیام لازم ہے بہت لوگ حدودِ مزدلفہ سے پہلے قیام کرتے اور رات گزار تے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد اب حدود مزدلفہ سے گزرتے ہیں ان کا وقوف مزدلفہ فوت ہوجاتا ہے اور ان پردم واجب ہے۔

#### ﴿ ١٢٥٤ ﴾ وَرَمْيُ الْجِمَارِ.

جماد مینی کے وہ تین مشہور کھیے ہیں جن پرکنکریاں ماری جاتی ہیں۔

وجه اور جمرول پر منگریاں پھینگنا۔

تسریبی (۴) جمرات کی رمی کرنا واجب ہے ایک دن کی رمی ترک کردی ہویا تینوں دن کی رمی ترک کردی ہو ایک ہی دم واجب ہوتا ہے۔ (غنیة الناسک: ۹۷)

#### ﴿ ١٢٥٨ ﴾ وَذِبْحُ الْقَارِن وَالْمُتَمَتِّع .

ترجمه اورقارن اومتمتع كاذرع كرنا

سری (۵) قارن ومتمتع کا قربانی کرنا واجب ہے البندا آگر قربانی کئے بغیراحرام کھول لیں کے توجر مانہ میں ایک قربانی اور کرنی لازم ہوجائے گی۔ (فتح القدیر:۹۵/۳)

جولوگ مکہ مرمہ میں استے پہلے بینی جوائیں کہ وہ وہاں جاکر مقیم ہوجا کیں تو ان پرصاحب نصاب ہونے کی قربانی مجھی دم تتع اور دم قرآن کے علاوہ واجب ہے لینی جو مخص جج سے قبل مکہ معظمہ آئے اور اس کا ارادہ بشمول ایام جج پندرہ روز قیام کا ہوتو وہ قیم شار ہوگار اور مقیم ذی استطاعت حاجی پرجج کی قربانی کے علاوہ مالی قربانی حسب دست درواجب ہوگی اب وہ جا ہے حرم میں قربانی کرے یا سینے وطن میں قربانی کرائے۔

#### ﴿١٢٥٩﴾ وَالْحَلْقُ .

ورجمه اورسرمنڈوانا(یاسرے بال کوانا)

سرے کچ یا عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے سر کا منڈ انا یا کتر وانا لازم ہے بینی کج یا عمرہ کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعداحرام کھولنے کی نیٹ سے سرکے بال صاف کر لئے جائیں۔

#### ﴿ ١٢٦٠ ﴾ وَتُخْصِيْصُهُ بِالْحَرَمِ وَآيًّامِ النَّحْرِ.

تخصیصہ ضمیرکامرجع طلق ہے۔ حوم بیمکہ کرمہ کے جاروں طرف کچھدوردورتک زین ہے اوراس کے صدود پرنشانات کے ہوئے ہیں، جوتقریباً ۵۰مربع کلوثیٹر پرشتمل ہے، ان نشانات کے اندرونی حصہ کورم کہا جاتا ہے۔ آہام النحو دسویں ذی الحجہ سے بار ہویں ذی الحجہ کے غروب تک تین دن ہیں۔

سرجمه اوراس كوخاص كرناحرم ميس اورايام فحريس-

# حدودِ حرم میں ایا منحرکے اندر حلق کینا

حدود حرم میں ایام النحر کے گزرجانے سے قبل سرکے بال صاف کر کے احرام کھول دیناواجب ہے لہذا اگر حدود حرم سے باہر بال صاف کرے گایا رہویں ذی الحبر گزرجانے کے بعد حلت یا قصر کرے گاتو جرمانہ میں ایک دم دینالازم ہوگا۔ (درمختار مصری:۲۸ ۳/۲، ایشاح المناسک:۵۹، درمختار کراچی:۲۸ ۴۷۰)

﴿ ١٢٦١﴾ وَتَقْدِيْهُ الرَّمْي عَلَى الْحَلْقِ .

#### فرجمه اور کنکریول کے بھینلنے کوسر منڈانے سے پہلے کرلینا۔

### جمره عقبه کی رمی وقربانی وحلق میں ترتیب

جمرۂ عقبہ (منی میں حرم شریف کی طرف بالکل اخیر میں جو کھمبا ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں) کی رمی قربانی حلق راک کے درمیان ترتیب قائم رکھنا واجب ہے اور ترتیب اس طرح ہے کہ یوم الحر میں اولاً جمرۂ عقبہ کی رمی اس کے بعد قربانی (اگر قربانی لازم ہے) اس کے بعد حلق یا قصر لہذا اگر رمی سے قبل قربانی یا حلق کرےگا قربانی سے قبل حلق کرےگا توجر مانہ میں ایک وم ویٹالازم ہوگا۔ (درمخار ۲۸۲۲) ایسناح المناسک:۵۸، درمخار مع الشامی:۲/۲۰۷۲)

#### ﴿ ١٢٢٢) وَنَحْرُ القَارِنِ وَالمُتَمَتِّعِ بَيْنَهُمَا .

نحو سینہ کے قریب کی رگوں کو نیزہ وغیرہ سے اس طریقہ سے کا ٹنا کہ ایک ہی بار میں کام تمام ہوجائے۔ قار ن فی قران کرنے والے کے قران کرنے والے کے قران کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس میں میقات سے فی اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ مسمتع فی تمتع کرنے والا اور تہتا اس فی کو کہتے ہیں کہ جس میں فی کے مہینوں میں مرف عمرہ کا احرام باندھا جائے بھر ارکان عمرہ کرکے احرام کھول دیا جائے پھر آٹھویں ذی المجہ کو فیج کا احرام باندھا جائے۔

ترجمه اورنح كرنا قارن اومتمتع كادونوس كورميان (رمى جماراورطل كورميان)

# قرباني كوحلق برمقدم كرنا

متمتع اورقارن کا قربانی کوحلق پرمقدم کرنا واجب ہے لہذا اگر حلق کومقدم کرے گاتو جرمانہ کا دم دینالازم ہوگا۔ (ایفناح المناسک: ۲۰ ہمعلم الحجاج: ۲۳۷، فتح القدیر: ۲۵:۳، ۲۵، شامی کراچی: ۲۲/۲۲)

﴿ ١٢٢٣ ﴾ وَالْيُقَاعُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي آيَّامِ النَّحْرِ .

ترجيه أورطواف زيارت كرناايا منحريس

## طواف زیارت ایام نحرکے اندر کرنا

طواف زیارت ایام النحر مینی دسویں سے بارہویں ذی الحجہ کے درمیان کرلینا واجب ہے بینی ان تین دنوں میں سے کسی بھی دن کرے گاتو موجب جرمانہ نہ ہوگا۔ (ایسناح المناسک: ۵۸، درمخارکراچی:۲/۰۷۰)

﴿ ١٢٢٣ ﴾ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ .

سعی صفاومروہ کے درمیان مخصوص طریقہ سے چلنا۔ صفا یہ بیت اللہ شریف کی مشرقی جنوبی جانب ایک چھوٹی سے پہاڑی ہے اوراس سے سعی کی ابتداکی جاتی ہے۔ مووہ یہ بیت اللہ شریف کی شال مشرقی جانب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جوصفا پہاڑی کے مقابل میں ہے یہاں پرسعی ختم ہوجاتی ہے۔

ترجمه اورسعی كرناصفااورمروه كدرميان فج كے مهينوں ميں۔

سری صفاومروہ کے درمیان سعی واجب ہے اس کے ترک کردیئے سے جرماندلازم ہوتا ہے اہمہ ثلاثہ کے نزدیک بیرکن اور فرض میں واخل ہے۔ (ورمختار:۲۸/۲۳)

﴿ ١٢٦٥﴾ وَحُصُولُهُ بَعْدَ طَوَافِ مُعْتَدِّ بِهِ .

حصول باب(ن) کا مصدر ہوا تع ہونا، ٹابت ہونا اور خمیر کا مرجع سعی ہے۔ معتد اسم مفعول باب افتعال اعتداد مصدر ہے شار میں آنا۔

ترجمه اوراس كاواقع مونا السطواف كے بعد جس كا عتبار كيا جاسكے۔

### سعی سے بل طواف

سعی بین السفا والمروہ کاکسی بھی طواف کے بعد ہونا، البذا ہرستی سے پہلے ایک طواف کا ہونا واجب ہے جاہے طواف قدوم ہو یا طواف زیارت ہو یا طواف نفل، البذا اگر بغیر کسی طواف کے سعی کرے گا تو جر مانہ میں ایک دم دینالازم ہوگا۔ (ایشاح المناسک: ۹۹)

﴿ ١٢٢١ ﴾ وَالمَشْئُ فِيْهِ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

ترجمه اور پیدل چلنااس میں اس مخص کوجس کے لئے کوئی (معقول)عذر نہو۔

### غيرمعذور كاسعى ميں پيدل چلنا

فیرمعذورتدرست آدی کاسعی میں پیدل چلنا واجب ہے، لہذا اگر بلاعذرسواری پرسعی کرے گاتو دم دینالازم موگا۔ (درمخار:۲۸۳/۲، درمخارکراچی:۲۸۳/۲، ایناح السناسک:۵۸)

﴿ ١٢٧٤ وَبَداءَةُ السُّعِي مِن الصَّفَا.

بداءة باب (ف) كامصدر بشروع كرناء آغاذكرنا-

### صفایہاڑی ہے سعی کی ابتداء

صفاومروہ کے درمیان سعی کی ابتداء صفا پہاڑی ہے کرنے کوبعض علماء نے واجب کہا ہے اور بعض نے سنت مگر صفا سے ابتداء نہ کرنے میں کسی کے نز دیک دم واجب نہیں ہے جو پھیری مروہ سے کی ہے اس کا اعادہ کرلے گاتو کوئی جرمانہ نہیں اورا گراعادہ نہ کرے گاتو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ (معلم الحجاج: ۱۲۷ء ایونیاح الیناسک: ۹۲)

﴿٢٦٨﴾ وَطُوافُ الْوَدَاعِ.

ترجمه اور خصتی کاطواف۔

سری آفاقی پروطن روانه ہوتے وقت طواف وداع کرنا داجب ہاس کوطواف صدر بھی کہتے ہیں۔ (معلم الحجاج: ۱۹۰)

آفاقی کی تعریف

بیاس حاجی کے لئے بولتے ہیں جومیقات کے باہر سے حج یاعمرہ کے لئے حرم شریف پہنچتا ہے جیسا کہ ہندوستانی پاکستانی افغانستانی سیمنی مصری وغیرہ۔

﴿ ١٢٦٩﴾ وَبَدَاءَةُ كُلِّ طَوَافٍ بِالبَيْتِ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .

ترجمه اوربيت اللدك كردم طواف جمراسودس شروع كرنا

### حجراسود سيطواف كى ابتداء

حجراسود سے طواف کی ابتداء کرنا اس کوصاحب در مخار نے واجب کہا ہے اور اکثر علاء نے سنت کہا ہے اس کے ترک کرنے سے راج قول کے مطابق دم واجب نہیں ہوتا۔

حجو اسود: ترفدی شریف: ا/ ۱۷۵، میں حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر سے حدیث شریف مردی ہے کہ جمراسود جنت کے باقوت کا ایک پھر ہے اس کے نورکو الله نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے اگراس کے نورکو الله نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے اگراس کے نورکو ختم نہ کیا جا تا تو مشرق ومغرب اس کی روشن سے منور ہوجاتے جس وقت اس کوا تارا گیا تھا بالکل دودھ کی طرح سفید تھا مگر جب انسانوں نے اس کا اعتلام کیا بعض بندے گناہ گار بھی ہوتے ہیں اس لئے ان کے گناہوں کا اثر اس پر ااور وہ میلا ہوگیا، یہ بیت اللہ کے مشرقی جنو بی گوشہ میں قد آ دم کے قریب او نچائی پر دیوار میں گڑا ہوا ہے ، اس کے چاروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے وروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے وروں طرف چاندی کے حلقے کے اندر جڑے ہوئے

(اييناح المناسك:٢٧)

بي-

#### اختيـــاري مطالعـــه

سے نیک لوگوں کی نیکیوں نے پھر کواور سفید کیوں نہیں کیا؟ گنا ہگاروں کے گنا ہوں نے اس کو کالا کیوں کیا؟ لیعن نیکیوں کا اس پراثر کیوں نہ پڑا؟

تیجہ بمیشہ ارذل کے تابع ہوتا ہے آگر دودھ میں پیشاب کا قطرہ گرجائے تو وہ دودھ نہیں بن جاتا بلکہ دودھ پیشاب بن کرنا پاک بوجا تا ہے علاوہ ازیں کسی چیز کولوگ مسلسل ہاتھ لگاتے رہیں تو بھی جگہ میلی بوجاتی ہے کو وِنو رکولوگ دی ہزارسال تک مسلسل چھوتے رہیں تو وہ بھی میلا ہوجائے گایہ ایک فطری بات ہے۔ (تحفۃ الاسمی:۳۷۷)

#### ﴿ ١٤٤٤ وَالتَّيَامُنُ فِيْهِ .

ترجمه اوردابى جانب يثروع كرناس يس

سری طواف جس طرح جراسود سے شروع کرنا واجب ہے اس طرح دائیں جانب سے طواف کرنا واجب ہے لیے اور ہے لیے اور ہے لیے اور ہے لیے اور ہے اور ہے اور سب سے پہلے جراسود کا استلام کرے یعنی اس کوچھوئے پھر دائیں جانب چلے اور سات چکراگائے بیا کیے طواف ہوا۔

﴿ المَا اللهِ وَالمَشْئُ فِيهِ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

ترجمه اور پیدل چاناطواف میں اس آدمی کوجس کے لئے کوئی عذر نہو۔

طواف میں پیدل چلنا

طواف میں پیدل چلنے پر قدرت ہوتو پیدل چلنا واجب ہے لہذا اگر قدرت ہوتے ہوئے سواری پرطواف کرے گا توجر ماند میں دم دینالا زم ہوگا۔

﴿ ١٢٤٢ وَالطُّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ .

ترجمه اور پاک مونادونول صدتول سے۔

بإوضوطواف كرنا

مدث اورنا پاک سے پاک صاف ہوکرطواف کرنا واجب ہے۔

﴿ ١٤٢٣ ﴾ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ .

ترجمه اورسر چهانا۔

### طواف میں ستر عورت

سترعورت يعنى بحالت طواف ستر كاعضاءكو چميانا واجب ب،البذا فيطواف كرناموجب دم موكار

### ﴿ ١٢٢ ﴾ وَاقَلُ الْاشْوَاطِ بَعْدَ فِعْلِ الْأَكْثَرِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ .

رجوں اورطواف زیارت کے اکثر چکرکو (ایا نم جیس) اداکرنے کے بعد کم یعن تین چکراداکرنا۔ میسری کم از کم چار پھیروں کی پکیل کرنا طواف میں فرض ہے ورنہ طواف ہی سیح نہ ہوگا اس کے بعد تین پھیرے واجب ہیں فرض نہیں ہیں اور بیسب ایا منح میں ہی ہونے چاہئیں۔

﴿١٢٧٥﴾ وَتَرْكُ المَحْظُوْرَاتِ كَلُبْسِ الرَّجُلِ الْمَخِيْطِ وَسَتْرِ رَاسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَتْرِ الْمَوْاةِ وَسَتْرِ الْمَارَةِ اللَّهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ . المَرْاةِ وَجْهَهَا وَالرَّفَارَةِ اللَّهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ .

محظورات اس کا داحد محظور ہے، ہروہ چیزجس سے بچاجائے، پرہیز کیا جائے، ممنوع، ناجائز۔ رفت میاں ہوی کے درمیان غداق سے تعلق رکھنے والی با تیں رفث کہلاتی ہیں، حالت احرام میں اس کی بھی مخبائش ہیں، حالت احرام میں اس کی بھی مخبائش ہیں، وفئ یَر فئٹ یَر فئٹ کو فئا باب (ن) گندی با تیں کرنا۔ فسوق فتی اورفسوق دونوں مصدر ہیں اوران کے معنی ہیں حق وصلاح کے داستہ ہے جانا اور مادے کے اصل معنی ہیں کی چیز سے نکل جانا کہتے ہیں فکسقتِ الوّطبة عَنْ فَشوِ ہِ کم محورا ہے گا بھے سے نکل آئی ہی جو بندہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاس ہے یعنی دینداری کے دائرہ سے باہر ہوگیا اس لئے جج میں فتی یعنی معصیت سے بچنا ضروری ہے ورنہ جج مقبول نہ ہوگا۔ جدال ساتھیوں سے لڑنا جھکڑنا جج کے دوران اس سے بچنا بھی ضروری ہے، جَدَلَ یَجُدَلُ جَدَلًا بہت جھکڑا لوہونا۔ اشارۃ شکار ساسنے موجود ہواوراس کی طرف محرم اشارہ کرے بینا جائز ہے۔ دلالۃ شکار تو ساسنے موجود نہیں لیکن شکار کے بارے میں محرم جانتا ہے وہ کی فیر محرم کو ہتلائے بیر ہنمائی بھی حرام ہوات ہے۔ دلالۃ شکارتو ساسنے موجود نہیں لیکن شکار کے بارے میں محرم جانتا ہوہ کی فیر

ورمنوع چیزوں کا چھوڑ دینا جیے مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا اور اپنے سراور چیرے کو چمپانا اور عورت کا استعادہ کرنے عورت کا اپنے چیرے کو چمپانا اور اللہ کی خانب اشارہ کرنے سے بچنا اور شکار کرنے اور اس کی جانب اشارہ کرنے سے اور اس پر رہنمائی کرنے ہے۔

# احرام کی پابندیاں اور امور ممنوعه

فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں ممنوعات احرام سے بچناجیے مردوں کے لئے سلے ہوئے کپڑول کے پہنے سے

بچامراور چرو کوڈ ھاکئے سے بچاا ہے ہی حالت احرام میں عورت کے لئے بھی چرہ چھپانا منوع ہے،البتہ اگراجنیوں
سے پردہ کرنے کی نیت سے اس طرح چرے پر کپڑا اڈال لیتی ہے کہ کپڑا چرے سے مس نہ کرے اور کپڑا چرے سے دور
رہا تو جائز ہے اوراس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ کپڑا چرے سے نہ لگنے پائے ۔ نیز احرام بائدھ کران تمام باتوں سے
پر چیز کر ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی حالت احرام میں جماع اور دوائی جماع کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا میاں
بوی کے درمیان جو ندات کی با تیں ہوتی جی ان کی بھی گنجائی نہیں البتہ آگر بوی ساتھ نہیں ہے اور حالت احرام میں کوئی
عشقیہ بات بولی یا حشقیہ شعر پڑھاتو حنفہ کے نزد کیک رفٹ نہیں ہے،ایسے ہی ساتھیوں سے لڑنا جھڑنا جج کے دوران اس
سے بچنا بھی ضروری ہے جج کے سنر میں معمولی باتوں پر جھڑا ہوجا تا ہے لیں اس سے نہنے کا خوب اہتمام کرنا چاہئے،
ایسے ہی ختلی کے جانورکونہ چھیڑے اور نہ مارے نہ کسی غیرم می کوشکار کی جانب اشارہ کرے اور نہ دائی کرے۔

واجبات كأحكم

فركوره واجبات كاعم يه ب كداكران بل سهكونى بلاعذرادائيكى سده جائة وم واجب موكا اورج ورست موجائ كام مي معرفي المرائدية الناسك:٢٨)

نوف : فركوره واجبات مين اكرباريك بين سكام لياجائ كاتو واجبات كى تعداد ٢٥٥ تك كن جاتى ب-

﴿١٣٤٧﴾ وَسُنَنُ الحَجِّ مِنْهَا الْإغْتِسَالُ وَلَوْ لِحَاثِضٍ وَنُفَسَاءَ أَوِ الْوُضُوءُ اِذَا أَرَادُ لِاحْرَامَ .

مرے احرام کا۔ کرے احرام کا۔

## احرام ہے بل عسل ما وضو

جانا چاہیے کہ فقہا منن پوککرستی ہے ونوں بھی مراد لیتے ہیں اور بھی اس کا برعس بھی مراد لیتے ہیں یہاں پر بھی سنن کے ذیل میں بعض مستیات کا ذکر ہے، دوسری بات بیہ کہ بعض چیزیں توجج کی سنتیں ہیں اور بعض احرام کی بہاں پر دونوں کو طلا جلا کر بیان کر دیا ہے میں حتی الا مکان دونوں کی جانب رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ (ان شا واللہ تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ جب کوئی محض احرام بائد ھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے مسل کرلے یا وضو کر لے اور مسل کرنا افضل ہے اور مسل یا وضو کرنا جج واحرام دونوں کی سنت ہے، اس لئے احرام شعائز اللہ میں سے ہے اس کے ذریعہ تو حید کا شہرو میں تا ہے ہی نہا کراحرام بائد ھنے میں اس کی تعظیم ہے جیسے تر آن کو باوضو ہا تھ لگانے میں اس کی تعظیم ہے اور اگر نہانے کا

موقع نہ ہوتو بغیر نہائے بھی احرام باندھنے میں پچھ حرج نہیں جیسے آج کل ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے اور کسی ائیر پورٹ پر نہانے کا انتظام نہ ہوتو گھرسے روانہ ہوتے وقت نہالینا کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ماہواری ونفاس کی حالت میں احرام باندھنااور طواف کے علاوہ سارے امورانجام دینا بلاکراہت جائز ہے یعنی حیض ونفاس احرام وغیرہ سے مانع نہیں ہے۔

﴿ ١٢٢٤ ﴾ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيْدُيْنِ ٱبْيَضَيْنِ .

ترجيه تهبنداور جادركا ببنناجون مول اورسفيد مول

# احرام کے کپڑے

فرماتے ہیں کھنسل یا وضو کے بعداحرام کے دو کپڑے ایک چا دراورا یک تنی پہننا مردوں کے لئے احرام کی سنت ہوا درونوں نئے ہول یا د صلے ہوئے بیاحرام کے ستحبات میں سے ہوادراحرام میں سفید کپڑوں کا استعال ہی افضل ہے تا ہم اگر کسی نے سفید کے علاوہ کوئی اور دوسرار تک مثلاً کالالال پیلا یا ہراو غیرہ استعال کرلیا تو بھی درست ہے یار تکین اوٹی جا دریارزائی وغیرہ اوڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ (غدیة الناسک: اسے)

﴿ ١٢٧٨ ﴾ وَالتَّطَيُّبُ .

ترجمه اورخوشبولكانا

# بدن پرخوشبولگانے کا تھم

احرام باندھنے کے لئے عنسل کرنے کے بعد بدن میں عطر وغیرہ لگانا مسنون ہے جبکہ خوشبو ہسہولت میسر ہواور احرام کے کپڑوں میں ایس گاڑھی خوشبولگانا مثلاً جما ہوا مشک جس کا اثر بعد تک باتی رہے نا جائز ہے البتہ ایسی خوشبوجو گاڑھی نہ ہواوراس کا اثر بعد میں باتی نہ رہے اس کا کپڑوں پرلگانا گو کہ جائز ہے گرنہ لگانا ہی بہتر ہے۔

(غدية الناسك: ٠٤)

﴿ ١٢٤٩ ﴾ وَصَالُوةُ رَكُعَتَيْنِ .

فترجيمه اوردوركعت فل يردهنا

### دوركعت صلوة احرام

دور کعت نمازادا کرنا احرام کی سنت ہے اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو الله احد پڑھے، اور اگر کسی نے مروہ وقت میں احرام ہاندھا ہے تواس وقت نمازاد انہیں کرےگا۔ (غنیة الناسک: ١٤)

﴿ ١٢٨ ﴾ وَالْإِكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ الْإِخْرَامِ .

اكفار بإب افعال كامصدرب، كثير بنانا، تعداد برهانا

ترجمه اورتلبيه كوكثرت سے كہنا احرام كے بعد

# ہرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامطلوب ہے

احرام کی ابتداء میں ایک مرتبہ تلبید پڑھنا شرط ہے اور ایک سے زائد مرتبہ تلبید پڑھنا مسنون ہے اور زیادہ سے زیادہ تلبید پڑھنا مستحب ہے یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور پاکی ناپاکی الغرض ہر حالت میں تلبید زیادہ سے زیادہ پڑھنا مطلوب ہے۔

﴿ ١٢٨١ ﴾ رَافِعًا بِهَا صَوْتَهُ .

ترجمه اس مال میں کہ بلند کرنے والا مواس کے ذریعا بی آواز کو۔

### مرد بلندآ وازسے تلبیه پردھیں

احرام کی ایک سنت سے کہ مرد تلبید قدرے بلند آواز سے پڑھے گراس قدر زور سے بھی نہ پڑھے کہ تکان موجائے اور عورت تلبید آہتد آواز سے پڑھے کہ تکان موجائے اور عورت تلبید آہتد آواز سے پڑھے کہ کوئی اجنبی ندین سکے۔ (غنیة الناسک: ۲۸)

﴿ ١٢٨٢ ﴾ مَتْنِي صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًّا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا وَبِالْأَسْحَارِ.

# اوقات واحوال کے تغیر کے وقت تلبیہ کا حکم

ہرحال میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنامتحب اورمطلوب ہے مگر احوال اور اوقات کی تبدیلی مثلاً کسی بلندمقام کی طرف چڑھتے وقت یا کسی پست جگہ کی طرف اتر تے وقت میں اور طرف چڑھتے وقت یا کسی پست جگہ کی طرف اتر تے وقت میں اور شام اور فرض نمازوں کے بعد اس کے استحباب میں اور زیادہ تا کید ہوجاتی ہے یعنی ان اوقات میں بطور خاص تلبیہ کا اہتمام کرنا جا ہے ۔ (غنیة الناسک: 24)

#### ﴿ ١٢٨٣ ﴾ وَتَكُرِيْرُهَا كُلَّمَا أَخَذَ فِيْهَا .

تکویں باب تفعیل کا مصدر ہے بار بار دہرانا، اعادہ کرنا۔ اُنحَٰذَ ماضی معروف باب (ن) اُنحٰذَا مصدر ہے، جب صلہ میں فی آئے تو شروع کرنے کے معنی ہوں گے۔

ورجمه اوراس كوبار باركهناجس وتت بعى تلبيه كهناشروع كري

### تلبیہ تنی بارمستحب ہے؟

تلبیہ تین بار پڑھنامستحب ہے جس کی صورت ہیہونی جا ہے کہ تین باراگا تار پڑھے اور تلبیہ کے دوران کوئی اور بات چیت نہ کرے۔ (غدیة الناسک: ۲۷)

# ﴿ ١٢٨٣ ﴾ وَالصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيُّ وَسُوالِ الجَنَّةِ وَصُحْبَةِ الأَبْرَارِ وَالإسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّارِ.

ترجیدی اور درود شریف پڑھنا نمی پراور جنت کا اور نیک لوگوں کی صحبت کا (کثرت ہے) سوال کرنا اور (کثرت ہے) سوال کرنا اور (کثرت ہے) دوزخ سے بناہ ما نگنا۔

سریج فرماتے ہیں کہ کثرت ہے درود دسلام پڑھتا جائے اور جہاں تک ممکن ہواسی میں مستغرق اور منہمک رہےاور جنت کی طلب اور نیک لوگوں کا پڑوس جنت الفردوس میں اور دوزخ سے پناہ ما نگتار ہے۔

#### ﴿ ١٢٨٥ ﴾ وَالغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَدُخُولُهَا مِنْ بَابِ المُعَلَّاةِ نَهَارًا .

ترجمه اور المراكرة كمدين داخل مونے كونت اور كمدين داخل مونا باب معلاة سون كونت

# مکہ مکرمہ میں دخول کے دفت عسل کرنا

حضور کے زمانہ ہیں مدید منورہ سے مکہ معظمہ دس دن ہیں ویجے تھے اور سارا علاقہ ریتیلا تھا، ہوائیں چلی تھیں گرد وغرارا ڑتا تھا اور آدی کا برا حال ہوجاتا تھا اس لئے سنت ہہے کہ جب مکہ قریب آئے تو نہائے دھوئے اور احرام کی صاف تھری چادر ہیں ہے پھر مکہ ہیں داخل ہواور طواف کرے اس ہیں کعبہ شریف کی تعظیم ہے کین اب صورت حال معلقہ ہوگی ہول ہوں ہیں بہاڑی سامرہ ہوئے ہیں اس لئے موقع ہوقہ جدہ ہیں نہائے ورنہ کہ بھی خلف ہواور اسکا ہہ ہے کہ مکہ معظمہ کی مشرقی اور مغربی جانبوں ہیں پہاڑی سلمہ ہو وہاں نہائے کا معقول انظام ہے۔ دوسرا اسکلہ ہہے کہ مکہ معظمہ کی مشرقی اور مغربی جانبوں ہیں پہاڑی سلملہ ہو جو جہت الوداع کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ ہے تریب ذی طوئ ہیں تیا مؤر مایا اور اسکا دن ہم رہ کی الحجہ کی صح میں خسل کیا پھر مکہ شریف کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے ، بیت اللہ ہے مؤل ہی جانب بالائی حصہ ہو اور مکہ کا مشہور قبرستان جو ن ای طرف ہے اور جب تج سے فار فی ہوئے اور مہ ہوئے اور مہ کرتے ہیں اس لئے جس راست سے اس جائے گی اس جانب ہی جو لیک حصہ ہوگا ہاں آگرا ہی ہوئے اور کہ ہوں میں سفر کرتے ہیں اس لئے جس راست سے اس جائے گی اس جانب کی اس جانب ہیں تو مکہ ہیں دا فلہ بالائی حصہ ہوگا ہاں آگرا ہی ہوئے اور افضل ہے۔

تیسرا مسکلہ بیہ ہے کہ حضور دن میں مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اس کی متعدد وجوہ تھیں اس لئے دن میں داخل ہوتا مسنون ہے مرآج کل صورت حال مختلف ہے۔

﴿١٢٨٢﴾ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيْلُ تِلْقَاءَ البَيْتِ الشَّرِيْفِ وَالدُّعَاءُ بِمَا أَحَبُّ عِنْدَ رُؤيَتِهِ وَهُوَ مُسْتَجَابٌ.

قِلْقاء باب (س) کامصدر ہے کی سے ملاقات ہونا ، ملنا۔ مستجاب اسم مفول ہے باب استفعال اِستِنجابَةً مصدر ہے تول کرنا۔

وقت کیونکہ اس وقت دعائیں تبول کی جاتی ہیں۔ وقت کیونکہ اس وقت دعائیں تبول کی جاتی ہیں۔

جب مجد حرام میں داخل ہواور کعب شریف پرنظر پڑے تو تین مرخبہ الله اکبراور تین مرحبہ لا الله الله الله الله کی اور بغیر ہاتھ الله عی: ۲۵۲/۳)

﴿ ١٢٨٤ ﴾ وَطَوَاتُ القُدُوْمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

#### سرجومه اورطواف قدوم كرناا كرچه ج كے مهينوں كے علاوہ ميں ہى ہو\_

طواف قدوم مسنون ہے

طواف قدوم اس کوطواف لقاء اورطواف درود بھی کہتے ہیں جج کی سنتوں میں سے بیہ ہے کہ وہ آفاقی جومفرد بالج یا قارن ہوان کے لئے بیہ قارن ہوان کے لئے بیہ طواف مسنون ہے اور اہل مکہ اور وہ آفاقی جو تنتع یا عمرہ کرنے والے ہوں ان کے لئے بیہ طواف مسنون نہیں ہے اور اس کی صورت بیہ کہ میقات کے باہر سے آنے والے مفرد بالج یا قارن حرم شریف میں دافل ہوتے ہی فور آا کیک طواف بطور فل کرلیں مے اس کوطواف قد وم کہتے ہیں۔ (ایسنا ح المنا سک اس کا سے اس کوطواف قد وم کہتے ہیں۔ (ایسنا ح المنا سک اس کی سے داخل ہوتے ہی فور آا کیک طواف بطور فل کرلیں مے اس کوطواف قد وم کہتے ہیں۔ (ایسنا ح المنا سک اس کا س

﴿ ١٢٨٨ ﴾ وَالْوضْطِبَاعُ فِيْهِ وَالرَّمَلُ إِنْ سَعَى بَعْدَهُ فِي اَشْهُرِ الحَجِّ .

اصطباع باب افتعال کامعدرہ دائیں بغل سے جا دروغیہ ہ نکال کر ہائیں کندھے پر ڈالنا۔ رمل مونڈھے ہلاتے ہوئے تیز چلنا رَمَلَ مَلُ وَمَلَا فَا رَمَلَا وَرَمَلَانًا (باب(ن) لیک کرچلنا۔

و دون اوراضطهاع کرنااس میں اورول اگرسعی کرے اس کے بعد حج کے مہینوں میں۔

اضطباع كأحكم

اضطہاع کا مطلب ہے ہے کہ احرام کی چادر کو داہن بغل سے نکال کر بائیں کند ھے پر ڈال لینا اور داہنا کندھا کھلا رہے دیا اور اضطہاع طواف کے ساتوں چاروں میں کرنا مسنوں ہے اور ہراس طواف میں اضطہاع مسنوں ہے جو احرام کی حالت میں اضطہاع طواف میں اضطہاع مسنوں ہے جو احرام کی حالت میں اضطہاع صالت دل میں مہولت کے زیارت اور اضطہاع صرف مردول کے لئے مسنوں ہے ورتوں کے لئے نہیں اور اضطہاع صالت دل میں مہولت کے لئے ہے دل کے معنی طواف کے دوران سید بتان کر کندھے ہلاتے ہوئے ذرا تیز قدموں سے چلنا جیسے پہلوان جب وہ اکھاڑے ہے میں اثر تا ہے تو چاتا ہے اور دل صرف مرد کریں مے حورتیں رال نہیں کریں گی اور اگر کوئی فض بالقصد دل نہ کہ ہے کہ جس طواف کے بعد میں اور است ہے ، احناف کے نزدیک، قاعدہ یہ بعد چکھ کے جس طواف کے بعد میں میں رال نہیں کریں میں اور اگر طواف قد دم کے بعد میں کرنے کا ارادہ ہو کہ اور اگر طواف قد دم کے بعد میں کرنے کا ارادہ ہیں طواف میں درل جی بیں اور کی طواف قد دم کے بعد میں کرنے کا ارادہ نہیں تو اس میں درل جی ہیں طواف میں درل جی بیں طواف میں درل جی بیں طواف میں میں جو بیں کرے کا ارادہ نہیں تو اس کے دول جی بی بی بیں اور کی کروں میں مسنوں ہو دی کی اور تھی ہیں ہیں۔ طواف میں میں جدول میں مسنوں ہو دیا ہو ہیں ہوں ہیں۔ ساتوں چا ہی کہ دول میں مسنوں ہو دریا ہوں ہیں جانا ہوں ہیں۔ اور میں جانا ہوں اپنیاری الناسک)

﴿ ١٢٨٩﴾ وَالْهَرْوَلَةُ فِيْمَا بَيْنَ المِيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ لِلرِّجَالِ وَالْمَشْيُ عَلَى هَينَةٍ فِي بَاقِي لَسَّغى.

مرولة تيز چلنا-لكنا (عام جال اور دوڑنے كے درميان كى جال) مشى چلنا، باب (ض) كاممدر بــ مينة مَوْنٌ سے بے على هون آسترى سے۔

ترجمه اورتیز چلنامیلین اخفرین کے درمیان مردوں کے لئے اور چلنابا قی سعی میں (اپنی فطری) حالت پر

# میلین اخضرین کے درمیان ہر چکرمیں دوڑنا

صفادم وہ کے درمیان دو ہر ہے تھے ہیں ان کو میلین اخصرین کہا جا تا ہے جب سی کرتے ہوئے ہر ستون کے پاس بہتے جائے خوب تیز چلے اور تیز رفتاری کا سلسلہ دوسر ستون کے بعد چھ ہاتھ تک جاری رکھے، ہا قاعدہ دوڑ نائبیں چاہئے بلکہ دوڑ نے کقر یب تیز چلنا مسنون ہے اور سی کے ہر چکر میں ان ستونوں کے پاس سے تیز چلنا مسنون ہے اور یہ جج کی سنت ہے، عورتوں بوڑھوں اور بیاروں کے لئے دوڑ نائبیں ہے اور یہ حضرت ہاجرہ کی ایک یا دگار ہے جسے مناسک میں شامل کیا گیا ہے وہ جگہ جودہ ہر سے نشانوں کے درمیان ہے پہلے وہاں نالہ تھا یہ کعبہ شریف تقیر ہونے سے مناسک میں شامل کیا گیا ہے وہ جگہ جودہ ہر سے نشانوں کے درمیان ہے پہلے وہاں نالہ تھا یہ کعبہ شریف تقیر ہونے سے پہلے کی بات ہے اور مکہ کی ایک جانب او نجی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بالا تی حصہ کیا پانی ای نالہ سے ذیریں حصہ میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ نے جب پانی کی تلاش میں صفا سے مردہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگائے تھے تو وہ اس ڈ ملان میں دوڑ کر سامنے چڑ ھے جاتی تھیں ، ان کا یہ دوڑ نا اللہ کو پہند آیا چناں چاس کو مناسک میں لے لیا گیا۔

﴿ ١٢٩ ﴾ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الطُّوَافِ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ صَلَّوْةِ النَّفْلِ لِلْأَفَاقِيِّ .

ترجمه اورزیاده سے زیاده طواف کرتے رہنااوروہ افضل ہے ففل نماز سے آفاقی کے لئے۔

# نفل طواف نفل نمازي يافضل

بیمسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ مجد حرام میں نقل نماز افضل ہے یانقل طواف؟ تو اس کی وضاحت ہوں ہے کہ موسم مج میں اہل مکہ کے لئے نقل طواف سے نقل نماز افضل ہے اور باہر سے آنے والے مسافروں کے لئے ہرز مانہ میں نقل فماز سے نقل طواف افضل ہے اور موسم حج کے علاوہ و گیرایام میں کی اور غیر کی سب کے لئے نقل نماز سے نقل طواف زیادہ افضل اوراولی ہے۔ (ایعناح المناسک: ۱۲۲) پس جو محض بتو فیق الٰہی حرم شریف پہنچے اسے وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے چاہئیں ، حدیث میں بچاس طوافوں کی بوی فضیلت آئی ہے اوراس تعداد میں نقل فرض واجب سب طواف شائل میں نیزیہ بچاس طواف ایک سفر میں کرنے ضروری نہیں پوری زندگی کے طوافوں کا مجموعہ اگر پچاس ہوجائے تو مجمی اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ (تخفۃ اللّٰمعی:۳۲۲/۳)

﴿ الْمُعَلِّمُ وَالنَّحُطْبَةُ بَعْدَ صَلَوةِ الظَّهْرِ يَوْمَ سَابِعِ الحِجَّةِ بِمَكَّةَ وَهِيَ خُطْبَةٌ وَاحَدَةً بِلاَ جُلُوْسِ يُعَلِّمُ المَنَاسِكَ فِيْهَا .

مناسك منسك كي جمع بح كعبادات (افعال واركان)

ترجی اورخطبددیناظمری نمازے بعد ذی المجبی ساتویں تاریخ کو کیدیر اور یا ایک بی خطبہ ہے بغیر بیٹے سکھلائے مناسک جج اس میں۔

## امام تین مقام پرخطبه دے گا

جج کی سنتوں میں سے بیہ کہ امام تین مقام پرخطبہ دےگا: (۱) ساتویں ذی الحجہ کو مکہ تمرمہ میں۔(۲) نویں کو عرفہ میں۔(۳) تویں کو عرفہ میں۔اس عبارت میں اول کا بیان ہے فرماتے ہیں ساتویں ذی الحجہ کوظہری نماز کے بعد امام ایک خطبہ دےگا جس میں وہ لوگوں کو افعال جج کی تعلیم دے۔

﴿١٢٩٢﴾ وَالنُحُرُو مُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ التَّرُوِيُةِ مِنْ مُّكَةَ لِمِنَّى وَالمَبِيْتُ بِهَا كُمَّ النحُرُو مُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ اللي عَرَفَاتٍ .

یوم التوویة آٹھویں ذی الحجہ اس کو ہوم التروبیاس کئے کہا جاتا ہے کہ مکہ کوگ منی اور عرفات میں پانی کی فراہمی کے لئے آج کے دن پانی سے لدی ہوئی سوار ہوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ (البحر العمیق: ۱۴۰۳/۳) منی یہ وادی محسرے جرہ عقبہ تک دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیج میدان ہے اور یہ میدان محبر حرام سے تین میل کے فاصلہ پرہے۔ مبیت باب (ض) کا مصدر ہے دات گزارتا۔

مرجی اور لکاناسورج لکلنے کے بعد آخویں ذی الحج کو مکہ ہے منی کی طرف اور منی میں رات گزار نا مجرلکانامنی ہے وف سے مرف کے دن سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف۔

### آٹھویں ذی الحجہ کومنی کے افعال

آ مویں ذی الحجرکوسورج نکلنے کے بعدظہرے پہلے منی پہنچ جانا اورظہر عصر مغرب عشاء اور نویں کی فجر کل پانچ ممازیں اداکر تا اور اس رات کومنی میں گزار نا نویں کو طلوع آفاب کے بعد منی سے عرفات کوروانہ ہوجانا، یہ سب حج کی

سنتیں ہیں اوراس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ (احکام جے: ۲۰)

نوت: لیکن آج کل رات ہی سے منی کی روائی شروع ہوجاتی ہے اور عام لوگوں کے لئے معلم کی بسول کے بغیر منی میں اپنے خیر منی میں اپنے خیر منی میں اپنے خیرے منی میں اپنے خیرے کی خرف سے لیے جاس کے عوام کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جس وقت بھی معلم کی ظرف سے لے جانے کا نظام ہواس کی پابندی کریں اور سورج نگلنے کا انظار نہ کریں۔

﴿ المَّالِ فَيَخْطُبُ الإَمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَوةِ الظَّهْرِ وَالعَصْرِ مَجْمُوْعَةً جَمْعَ تَقْدِيْمٍ مَعَ الظَّهْرِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا .

مجموعة جمع مُجموعَات يجاك موئى چيز بيالعصرے حال مونے كى بنا پرمنصوب پڑھا جار ہاہے۔ سرحت كھرخطبددے امام سورج ڈھلنے كے بعدظہراور (نيز)عصر كى نمازے كہلے اس حال ميں كہ جمع كافئ موعمر ظہركے ساتھ ساتھ جمع تقذيم كے طور پر (يعنی اپنے وقت سے مقدم كركے پڑھی جائے گی) دوخطبے بيٹھے ان دونوں كے درميان۔

### عرفات مين ظهروعصر

صورت مسئلہ بہے کہ جب نویں ذی الحج کوزوال ہوجائے تو فورا ظہری اذان ہوگی اوراذان کے بعدام جعہ کے خطبہ کی طرح نماز سے قبل دو خطب دے گا اور عیدین کے خطبہ کی طرح پہلے خطبہ کے شروع میں نومر تبہ تجبیر پڑھے گا اور دومر سے خطبہ کی ابتداء میں سات مرتبہ اور بالکل اخیر میں چودہ مرتبہ تجبیر پڑھے گا اور تجبیر تشریق پڑھے گا اور خطبہ سے فارغ ہو کرظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، بیرج تقدیم ہے نماز سے فرا فت کے بعد وقوف کیا جائے گا۔ (ایسناح المناسک: ۱۳۹، درمخارمع الشامی: ۲۲۷/۲۲)

﴿١٢٩٣﴾ وَالإَجْتِهَادُ فِي التَّضَرُّعِ وَالخُشُوْعِ وَالبُكَاءِ بِالدُّمُوْعِ وَالدُّعَاءُ لِلنَّفْسِ وَالوَالِدَيْنِ وَالإِخْوَانِ المُؤمِنِيْنَ بِمَا شَاءَ مِنْ آمْرِ الدَّارَيْنِ فِي الجَمْعَيْنِ .

الاجتهاد باب افتعال كامصدر به بورى كوشش كرنامخت كرنا - تصوع باب تفعل كامصدر به كرا كرانا ، اظهار عن الاجتهاد باب افتعال كامصدر به كرانا ، الله المجرزا ، المجاري المرنا اورخشوع كم معن بهي بي بي سود معن كرانا ورخشوع كم تعمل كرانا ورخم و معنى بكرنا ، المجرور من المجمعين جارم ورسيل كراجتها ومصدر كم تعلق ب-

ترجی اورخوب کوشش کرنا گرگرانے اوراظهار بجز کرنے اور آنسووں کے ساتھ رونے میں اور دعا کرنا خود اسے خالد ین اور تمام مسلمان بھائیوں کے لئے دین اور دنیا کے کاموں میں سے جوجا ہے دونوں جگہوں ہیں۔

### وقوف عرفه كالمسنون طريقه

دوران وقوف عرفہ قبلہ کی طرف رُخ کر کے دونوں ہاتھوں کوآسان کی طرف اٹھا کر تجبیر تبلیل شیخ حمد و ثنا اور حضور پر درود شریف استغفار اور تبلیمہ پڑھتے ہوئے حضور قبلی کے ساتھ اپنے لئے اپنے مال باپ کے لئے اعزاء واقارب ودوست احباب اور تمام مونین ومؤمنات کے لئے روروکر دعائیں مائٹیں اورائ طریقہ پردعائیں باربار مائلتے رہیں۔ (غدیۃ الناسک:۸۰)

### ﴿ ١٢٩٥﴾ وَالدُّفْعُ بِالسَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ بَعْدَ الغُرُوبِ مِنْ عَرَفَاتٍ .

ترجمه اورروانه وناسنجيدگي اوروقار كے ساتھ غروب آ فياب كے بعد عرفات ہے۔

حرفات کے دن حجاج کے لئے غروب مٹس سے قبل صدود عرفات سے باہر لکلنا جائز نہیں ہے جب سورج غروب ہوجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور سکون ووقار کے ساتھ تلبیہ تکبیر تہلیل ذکر دعائیں درود شریف پڑھتے ہوئے چلے۔

### ﴿١٢٩٦﴾ وَالنُّزُوٰلُ بِمُزْدَلِفَةَ مُرْتَفِعًا عَنْ بَطَنِ الْوَادِي بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ .

مزدلفة اس كومزدلفه اس كئے كہتے ہيں از دلاف كمعنى قرب كے ہيں جاج وہاں وتوف كركے اور رات گزار كر اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرتے ہيں اور يا اس لئے كہ وہاں پہنچ كر حاجى لوگ منى كے قريب ہوجاتے ہيں برخلاف عرفات كے كہ جب وہاں تصوّمنى سے دور تتھ (درمنضود:٣١٩/٣)

جبل قزح یہ میدانِ مزدلفہ میں ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جس کے دامن پرمسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے اور اس پہاڑ کے آثار معمولی درجہ کے باقی ہیں جب و فات سے مزدلفہ کوچلیں گے تو دائیں بائیں او نچے او نچے دو پہاڑ ہیں جب دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزریں گے تو پہاڑکا حصہ ختم ہوجانے کے بعد مزدلفہ کا حصہ شروع ہوجاتا ہے اور سامنے ہی جبل قزح اور مسجد مشعر حرام نظر آئے گی۔ (ایسناح المناسک: ۳۲) قزح قاف کے ضمہ اور ذاکے فتحہ کے ساتھ ہے بروزن عمر، فیرمنصر ف ہے ملیت اور عدل کی بناء پر قازح سے معدول بمعنی بلندی۔ (طحطاوی: ۳۹۸)

# وقوف مزدلفه كهال افضل ہے؟

وقون مزدلفہ کا وقت دسویں ذی المجہ کوطلوع صبح صادق اور طلوع ممس کے درمیان کا وقت ہے لہذا آگر کوئی طلوع صبح صادق سے پہلے یا طلوع مکس کے بعد وقو ف کرے گا تو اس کا وقو ف سیح نہ ہوگا ،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب مزدلفہ

بن جائے جائے تو جبل قزح کے قریب کھر نامسخب ہے۔

#### ﴿ ١٢٩٤ ﴾ وَالْمَبِيْتُ بِهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ .

ترجیمه اور ذی الحجه کی دسویس رات کومز دلفه بی میس گزار نا\_

تشدیب اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ نویں ذی المجبوکوسورج ڈو بنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا کئیں مجاور آنے والی رات یعنی دس ذی المجبر بہیں مزدلفہ میں گزار نی سند:، ہے،اور وقوف جس کا بیان او پروالے مسئلہ میں آجا ہے وہ واجب ہے۔

﴿ ١٢٩٨ ﴾ وَإِحِنلَى أَيَّامُ مِنلَى بِجَمِيْعِ ٱمْتِعَتِهِ .

جمیع سب،کل، برائے تا کیلفظی۔ آمیعَة مَتَاعْ کی جمع ہے ہرقابل استفادہ چیز۔ سرچیمی اورمنی میں (گزارنا)ایام نی کواپنے پورے سامان کے ساتھ۔

### ايام منى اورليالى منى

در حقیقت جے کے کل پانچ دن ہیں آٹھویں نویں دسویں گیار ہویں بار ہویں ذی الحجہان پانچ دِنوں ہیں سے جار دن ایام منی ہیں بینی نویں ذی الحجہایام منی ہیں سے نہیں ہے بلکہ یہ یوم عرفہ ہے اور منی کی کل تین را تیں ہیں ان راتوں کا منی ہیں گزار ناسنت ہے (۱) آٹھویں اور نویں ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ (۲) دسویں اور گیار ہویں ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ (۳) گیار ہویں اور بار ہویں کی درمیانی رات۔ (ایضاح المناسک: ۱۳۹)

﴿ ١٢٩٩ ﴾ وَكُرِهَ تَقْدِيْمُ ثِقِلِهِ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذَاكَ.

فِقُلَ جَعِ اثقالٌ وزن، بوجه، لود، ثَقُلَ يَنْقُلُ ثِقَلًا وَثِقَالَةً بِمارى اوروزني مونا، باب (ك)

سرجه اور مروه ہاپ سامان کو پہلے سے بھیج دینا مکہ میں ان دِنوں میں۔

تشریبی فرماتے ہیں کمنی سے روانہ ہونے سے پہلے اپنا سارا سامان مکہ روانہ کردینا مکروہ ہے کیونکہ دل افعال جج سے غافل ہوکرسامان کی طرف مشغول ہوجا تا ہے، مگر آج کل سامان مکة المکر مدمیں بحفاظت رہائشگاہ پری ہوتا ہے اور حاجی لوگ ضرورت کے بقدر ہی اپنا اوڑ ھنا بچھونا ساتھ لے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

﴿١٣٠٠﴾ وَيَجْعَلُ مِنِي عَنْ يَعِينِهِ وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ عَالَةَ الوُّقُوفِ لِرَمْي الْجِمَارِ.

و و اور کرے منی کواپنی داہنی جانب اور مکہ کواپنی بائیں جانب، رمی جمار کے لئے کھڑے ہونے کے وقت۔

### رمی کے وقت کھڑے ہونے کا طریقہ

جمرات کی رمی چاروں طرف سے درست ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے بچ میں سے رمی کی تھی اور دمی کی تھی اور دمی کی تھی اور دمی کے اس طرح کھڑے ہوئے سے کہ کعبہ شریف آپ کی بائیں جانب اس کے پیش نظر مصنف کی عبارت ہے مگراب وہاں نہوا دی ہے نہ اس کا بچی البت رمی کا راستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔ پیش نظر مصنف کی عبارت ہے مگراب وہاں نہوا دی ہے نہ اس کا بچی البت رمی کا راستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔ (متفاد تحفیۃ اللّٰمی :۳۰۲/۳)

﴿ ١٣٠١﴾ وَكُولُهُ رَاكِبًا حَالَةَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِى كُلِّ الْآيَّامِ مَاشِيًا فِي الْجَمْرَةِ الْاوْلَى الَّتِي تَلِيَ الْمَسْجَدَ وَالوُسْطَي .

جَمرهٔ عقبہ منیٰ میں جو تین مشہور تھیے ہیں جن پر کنگریاں ماری جاتی ہیں ان میں سے حرم شریف کی طرف بالکل اخیر میں جو کھمباہے اس کو جمرۂ عقبہ جمرۃ الکبریٰ جمرۃ الاخریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جمرۃ اولی منیٰ میں جومبحد خیف ہے ہے اس سے قریب کا جو کھمباہے اس کو جمرۂ اولیٰ کہتے ہیں۔ جمرہ وسطی جمرۂ عقبہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو کھمباہے اس کو جمرہُ وسطیٰ کہتے ہیں۔

ترجیم اوراس کاسوار ہونا جمرہُ عقبہ پردی کرنے کے وقت تمام دِنوں میں (اور) پیدل ہونا جمرہُ اولی لیعنی جو جمرہ مجد خیف سے متصل ہے اور جمرہُ وسطیٰ پر۔ (رمی کے وقت)

## کیارمی سوار ہوکر کی جائے گی؟

جاننا چاہئے کہ دسویں ذی المجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی اور گیار ہویں اور بار ہویں میں تنیوں جمرات کی رمی واجب ہے، اب سنئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تمام ایام میں سوار ہوکر کرتا اور جمرہ وسطی وجمرہ اولی کی رمی پیدل کرتا افضل ہے اس کی روشن میں حندیہ نے بیرقاعدہ بنایا ہے کہ جس رمی کے بعدرمی ہے وہ پیدل کرتا افضل ہے اور جس کے بعدری نہیں وہ سوار ہوکر کرتا افضل ہے گراب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پرسوار ہوکر کرتا افضل ہے گراب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں جانور پرسوار ہوکرری کرنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ (تخفۃ اللّٰہی: ۳۰۱/۳)

### ﴿ ١٣٠٢ ﴾ وَالقِيَامُ فِي بَطَنِ الوَادِي حَالَةَ الرَّمْي .

رجی اور کھڑا ہونا وادی کے بھی میں رمی کے وقت۔ سریے اس کی تفصیل مسئلہ ۱۳۰۰ کے تحت گزر چکی ہے کہ نبی نے میدان کے بھی میں سے رمی کی تھی اس لئے یہی مسنون ہے مگراب وہاں وہ وادی ہے نہ اس کا بھے۔ ﴿ ١٣٠٣﴾ وَكُوْنُ الرَّمْي فِي اليَوْمِ الاَوَّلِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَفِيْمَا بَيْنَ الرَّوَالِ وَكُونَ الرَّمْنَ فِي اليَوْمِ الاَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الْفَوْمِ الاَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيْمَا بَيْنَ طُلُوْعِ الفَجْرِ وَالشَّمْسِ.

سرجیمی اور رمی کا ہونا پہلے دن طلوع مش اور اس کے زوال کے درمیان اور باقی دِنوں میں زوال اور سورج غروب کے درمیان اور مکروہ ہے رمی پہلے اور چو تھے دن صبح صادق اور طلوع آفاب کے درمیان۔

### گیار ہویں اور بار ہویں کی رمی کا وقت

چاروں اماموں کے نزدیک جمرہ عقبہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعدز وال سے قبل ہی کرنا افضل اور اولی ہے اور گیار ہویں وبار ہویں دونوں دِنوں کی رمی کا دفت زوال سے شروع ہوکر دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے گرز وال سے غروب تک وقت مسنون ہے اور غروب سے مجھ صادق تک وقت مکر وہ ہے اور شبح صادق کے بعد وقت قضا شروع ہوجا تا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ دس ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے قبل صبح صادق کے بعد رمی کرنا صبح تندرست اور کر در وضعف سب کے لئے مکر وہ ہے مگر کو لئی جرمانہ لازم نہیں ہے، یہی مسئلہ تیرہ ذی الحجہ کا ہے یعنی تیرہ ذی الحجہ میں امام صاحب کے نزد یک رمی کا وفت میں صاف میں ہوجانے کے بعد سے غروب تک ہے گرز وال سے پہلے کروہ ہے اور زوال کے بعد سے خروب تک ہے گرز وال سے پہلے کروہ ہے اور زوال کے بعد مسنون ہے۔

﴿ ١٣٠٣﴾ وَكُرِهَ فِى اللَّيَالِى النَّلَاثِ وَصَعَّ لَآنَّ اللَّيَالِى كُلَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا بَعْدَهَا مِنَ الَايَّامِ إِلَّا اللَّيْلَةَ الَّتِىٰ تَلِى عَرْفَةَ حَتَّى صَعَّ فِيْهَا الوُقُوْثُ بِعَرَفَاتٍ وَهِى لَيْلَةُ العِيْدِ وَلَيَالِى رَمْيِ الثَّلَاثِ فَانِّهَا تَابِعَةٌ لِمَا قَبْلَهَا .

ر جوں کے جوان کے بعد آنے والے ہیں اور (لیکن اگر کرلی جائے تو) تیجے ہے کیونکہ تمام را تیں تالع ہیں ان دنوں کے جوان کے بعد آنے والے ہیں مگر صرف وہ رات جو یوم عرفہ سے متصل ہے یہاں تک کہ تھے ہے اس میں تھہر تا عرفات میں اور بیر (وہی رات ہے جو) عید کی رات ہے اور تینوں جمروں پر رمی کرنے کی را تیں (یعنی گیار ہویں اور بار ہویں شب) تو بیرا تیں اپنے ماقبل دِنوں کے تابع ہیں۔

سری شریعت میں رات کودن سے پہلے مانا گیا ہے مثلاً جمدی رات پہلے آئے گی، دن بعد میں ،اس قاعدہ کی ہنا پر است کا میں ہیں ہار تا ہوں اور دن بعد میں ،گرمصنف فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یہ بات میں یہ بات میں ہیں ہاری ہوں اور دن بعد میں مثریں چنال چیو میں تاریخ بوم فردسویں رات بوعید میں چنال چیو میں تاریخ بوم فردسویں رات بوعید

کی رات کہلاتی ہے وہ شب عرفہ ہے، ای طرح رمی کے تینوں دن پہلے ہوں گے اور ان کے بعد ان کی رات آئے گی،

اب جمیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعد کرنا افضل اور اولی ہے اور طلوع آفتاب سے بیل صبح صادق کے بعد کرنا مکروہ ہے اور صبح صادق سے بیل صبح صادق کے بعد کرنا مکر وہ ہے اور مبح صادق سے بیل مبح صادق تک رہتا ہے مگرزوال میں اور بار ہویں دونوں وِنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوکردوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے مگرزوال سے خروب تک وقت مسنون ہے اور غروب سے مبح صادق تک وقت مسنون ہے اور غروب سے مبح صادق تک وقت مگروہ ہے اگرری رات میں کی جائے گی تو مکروہ ہے کین آگردن میں بی موجاتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ رمی دن میں بی کرنی چاہئے آگردی رات میں کی جائے گی تو مکروہ ہے کین آگردن میں بی درست بھیڑی وجہ سے جمرات تک پہنچنا دشوار ہوجائے تو رات میں دی کرنا بلاکرا ہت جائز ہے۔

﴿ ١٣٠٥﴾ وَالمُبَاحُ مِنْ أَوْقَاتِ الرَّمْيِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ اللَّي غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ اللَّوْلِ .

ترجیں اورمباح رمی کے اوقات سے زوال کے بعد سے آفاب غروب ہونے کے وقت تک ہے پہلے دن سے۔ تشریع دسویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب سے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے البتہ بلاعذر زوال تک تاخیر خلاف سنت ہے۔ (غنیۃ الناسک: ۹۱)

### ﴿١٣٠٦﴾ وَبِهٰذَا عُلِمَتْ أَوْقَاتُ الرَّمْي كُلُّهَا جَوَازًا وَكَرَاهَةً وَإِسْتِحْبَابًا .

اوراس معلوم ہو گئے ری کے تمام اوقات جواز کراہت اوراستجاب کے اعتبار سے معلوم ہو گئے ری کے تمام اوقات جواز کراہت اوراستجاب کے اعتبار سے معلوم ہو گئے یعنی کب ری کرنا جائز ہے کب مکروہ ہے اور کب متحب ہے اختصار السب کو تقل کرتا ہوں تو سنئے دسویں ذی الحجہ کی ری طلوع آفاب کے بعد زوال سے قبل کرنا افضل اور مستحب ہے اور طلوع آفاب سے بعد زوال سے قبل کرنا افضل اور مستحب ہے اور طلوع آفاب سے بعد سے قبل صح صادق کے بعد کرنا مکروہ ہے اور ضبح صادق سے قبل دات میں کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور زوال کے بعد سے فروب سے پہلے پہلے تک تا خبر کی جائز ہے البتہ بلاعذر زوال تک تا خبر ظاف سنت ہے اور غروب ہوجانے کے بعد ری کرنا بھی مکروہ ہے گیار ہویں اور بار ہویں ان دونوں ونوں کی ری کا وقت زوال سے شروع ہوکر دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے مگر زوال سے غروب تک مسنون ہے اور غروب سے صبح صادق تک دہتا ہے اس مکروہ ہے اور شبح صادق تک بعد وقت قضا شروع ہوجاتا ہے اور ری کی قضا کا وقت تیر ہویں کے غروب تک رہتا ہے اس کے بعد ری کا وقت نوال سے نہلے ری مانے میں رک جائے تو زوال تک رک ریڈوں جمرات کی میں رک جائے تو زوال تک رک ریڈوں جمرات کی مری کا واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گا اور اگراعادہ نہ کیا تو جرمانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام ابو صافی میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام ابو صافی میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں دوال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام اور قبل سے بیان کی دو برائی میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی میں دول کی کی دور اس کی تو دو ال کے بعد اعادہ کرتا پڑے گی اور امام اور اگر اور اگر اعادہ نہ کیا تو جرمانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی اور امام ابو صافی کی دور اس کے کرم

کے نزدیک تیرہویں تاریخ کوزوال سے پہلے ری کرنے کی صورت میں اعادہ نہیں ہے۔ (الجوہرة العیرة: الم 192، وحاشیہ نورالا بیناح)

﴿ ١٣٠٤﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ هَدْىُ المُفْرِدِ بِالحَجِّ وَالاَكُلُ مِنْهُ وَمِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالمُعْعَةِ وَالقِرَانِ فَقَطْ .

ترجید اورسنتوں میں سے بیہ ہے کہ مفرد بالج کاہدی (کوئی جانورذیک) کرنا اوراس سے کھانا اور صرف نفلی متعداور قران کی ہدی میں سے کھانا۔

# قربانی کاوجوب کس پرہے؟

قج کی تین قسمیں ہیں: (۱) جج افراد (۲) جج تمتع (۳) جج قران۔ جج إفراد: اس میں میقات ہے صرف جج کا احرام ہا ہم معاجاتا ہے اور ارکان جج کی ادائیگی کے بعد ہی احرام کھاتا ہے، باقی دو کی تفصیل مسئلہ (۱۳۵۵) کے حل لغات کے تحت ملاحظ فرمائیں۔ صورت مسئلہ یہ بیان کررہے ہیں کہ اگر کوئی حاجی جج تمتع یا جج قران کرتا ہے تو اس پرقر بانی کرنا واجب ہے گیاں اگر جج فراد کرتا ہے تو اس پرکوئی قربانی لازم نہیں ہے البتہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ وہ بھی قربانی کرے اور اپنی اس قربانی کا گوشت بھی کھاسکتا ہے البتہ اگر کوئی قربانی کے قران کی قربانی کا گوشت بھی کھاسکتا ہے البتہ اگر کوئی قربانی کھر جرم کے ادتکاب کی بنا پر کی جاری ہے تو اس کے ستحق صرف فقراء ہی ہیں خود کھانا اور مالداروں کو کھلانا درست نہیں ہے۔

﴿١٣٠٨﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ ٱلْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ مِثْلَ الأوْلَى يُعَلِّمُ فيها بَقِيَّةَ المَنَاسِكِ وَهِيَ قَالِئَةُ خُطَبِ الحَجِّ .

ورسنت میں سے خطبہ ہے ہوم النحر میں پہلے خطبہ کی طرح سکھائے اس میں جج کے باقی ارکان اور بیہ خطبہ کی خطبوں میں تیسرا ہے۔ خطبہ رجے کے خطبوں میں تیسرا ہے۔

## خطبالج

یبال عبارت میں یوم الخر سے مراد گیارہ ذی الحجہ ہے خطب الحج کی تعداد میں فقہاء کا اختلاف ہے، حنفیہ و مالکیہ کے نز دیک تین ہیں عرذی الحجہ ۹ رذی الحجہ اار ذی الحجہ اور شافعیہ وحنا بلہ کے نز دیک حیار ہیں عر۹ مر۱۲۱۰مراورا مام زقرؒ کے نز دیک تین ہیں ۹٫۸ مر۱ مرد ارذی الحجہ۔ (الدرالمنضو د:۲۲۵/۳)

﴿١٣٠٩﴾ وَتَعْجِيْلُ النَّفْرِ إِذَا اَرَادَهُ مِنْ مِنِي قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ

وَإِنْ اَقَامَ بِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ اَسَاءَ وَإِنْ اَقَامَ بِمِنَى اِلَى طُلُوْعِ فَجْرِ اليَوْمِ الرَّابِعِ لَزِمَهُ رَمْيُهُ .

تعجیل باب تفعیل کا مصدر ہے جلدی کرنا۔ نقو باب (ض) کا مصدر ہے، کی جگہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ جانا،
یہاں پر مرادحا جی کامنی سے مکہ معظمہ دالیس آنا۔ انساء ماضی معروف باب افعال اِساء ہ مصدر ہے برایا غلط کام کرنا۔
عمر معرف کا جلدی کرنا جبکہ ارادہ کرے اس کامنی سے سورج غروب ہونے سے پہلے بار ہویں تاریخ سے اورا گر تھ برار ہے اس میں یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے بار ہویں تاریخ کا تو اس پرکوئی چیز نہیں ہے لیکن اس نے براکیا اورا گر تھ برجائے منی میں تیر ہویں تاریخ کی ضبح صادق تک تو ضروری ہوگی اس کی رمی۔

## بارہویں ذی الحجہ کومنی سے روانہ ہوجانا

بارہویں ذی الحجہ کو نتیوں جمرات کی رمی کے بعد غروب سے پہلے منی سے روانہ ہوجانا بلا کراہت جائز ہے اور غروب کے بعد روانہ ہونا کراہت کے ساتھ جائز ہے اور اس کراہت کی وجہ سے کوئی جریانہ لازم نہیں ہے اور تیرہویں کو مبح صادق کے بعد تک اگر رک جائے تو زوال تک رک کر نتیوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے لہٰذاا کر بخرات کی رمی کئے بغیر روانہ ہوجائے تو جرمانہ میں ایک قربانی واجب ہوجائے گی۔ (معلم الحجاج:۱۸۲، ایضاح المناسک: ۱۲۱)

### ﴿ ١٣١٠ وَمِنَ السُّنَّةِ ٱلنُّزُولُ بِالمُحَصِّبِ سَاعَةً بَعْدَ ارْتِحَالِهِ مِنْ مِنلي .

محصب جاننا چاہئے کہ ابھے بطیاء اور خیف بنی کنانہ اور محصب آیک ہی جگہ کے نام ہیں اور یہ وہی میدان ہے جہاں قریش نے شمیس کھائی تھیں اور آپ رہا کا ابوطالب کا بنوہا شم کا اور بنوعبد المطلب کا بائیکاٹ کیا تھا کہ جب تک وہ بنی کو ہمیں نہ سونپ دیں عے ان کے ساتھ کوئی راہ ورسم نہیں رکھی جائے گی، نہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں کے نہ خرید وفرو خت ہوگی چنانچہ تین سال آپ نے اور آپ کے خاندان نے مشقت کے ساتھ گزارے تھے پھر آپ نے اطلاع دی کہ قریش نے جس عہد نامہ کو خاندان میں کودیمک نے چائ لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے مرف اللہ کا میں ہوا۔ آر تعمال مصدر ہے باب افتعال سے سفر کرنا روانہ ہونا۔ منی کی سرامیم اور بضم آمیم دونوں طرح درست ہے۔

فرجمه اورسنت ہاتر نامحسب میں تھوڑی دیراس کے منی سے روانہ ہونے کے بعد۔

### محصب میں اترنے کا بیان

حضور جب تیرہویں کی رمی کر کے منی سے لوٹے تو مکہ سے باہر مصب نامی میدان میں پڑاؤ کیا تھا ظہرتو منی میں

ادا فرمائی تھی معمرتا عشاء چار نمازیں یہاں محصب میں ادا فرمائیں اور عشاء کے بعد طواف وداع کر کے آدھی دات کے قریب مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ آپ کا پڑاؤ محصب میں عادت کے طور پر تھایا عبادت کے طور پر؟ یعنی بیزول مناسک میں داخل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ابن عمراس کوسنت کہتے ہیں اور ابن عباس وغیرہ محض راستہ کی ایک منال قرار دیتے ہیں یعنی مناسک میں شار نہیں کرتے ، غرض ائمہ اربعہ کے نزدیک محصب میں اتر نامناسک میں داخل نہیں مگر چونکہ آپ ادر حضرات شیخین وہاں اترے تھاس لئے اکثر علماء کے نزدیک محصب میں اتر نامستحب ہے مگر اب وہاں مکانات بن سمنے ہیں وہاں اتر نے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ (تحفۃ اللمعی :۳۲۵/۳)

### ﴿ السَّا ﴾ وَشُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالتَّضَلُّعُ مِنْهُ .

ذَمُوَمُ (غیر منصرف) مکم معظمہ میں خانہ کعبہ سے متصل بابر کت کواں جس کا شیریں پانی حجاج پیتے ہیں اور بطور تنمرک اپنے وطن لے جاتے ہیں۔ تنصلع آس کا مادہ صَلَعٌ ہے جمعتی پہلی تصلع کے معنی خوب سیریا سیراب ہونا۔ معرف اور زمزم کا پانی بینا اور اس سے خوب سیرا بی حاصل کرنا۔

الله تعالى في الله تبارك وتعالى في بر زمزم مين اليكي بركت وديعت ركى به جس كى انتها ونبيس به اس باني مين الله تعالى في من اله

### ﴿ ١٣١٢﴾ وَاسْتِقْبَالُ البَيْتِ وَالنَّظُرُ إِلَيْهِ قَائِمًا وَالصَّبُّ مِنْهُ عَلَى رَاسِهِ وَسَائِر جَسَدِهِ.

صَبّ الله يلاموا بإنى اور عدد الاموا بإنى صَبّ يَصُبُّ صَبًّا باب (ن) والناء الله يلنا\_

ترجیمه اورقبله کی طرف رُخ کرنا اوراہے دیکھنااس حال میں کہ کھڑا ہوا ہوا ور بہانا اس سے اپنے سراورا پنے تمام بدن پر۔

# آب زمزم کھڑے ہوکر پینا

آبِ زمزم پینے کامسنون ومتحب طریقہ یہ ہے کہ تبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوکر پیا جائے ،حضور نے بھی کھڑے ہوکر اور کھڑے ہوکرنوش فرمایا ہے اور پینے وقت اپنی مرادوں پردھیان کیا جائے اور اپنے بدن پربھی ڈال لے۔ (ایوناح المناسک: ۱۳۰)

﴿ ١٣١٣﴾ وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مِنْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

اوردہ اس چیز کے واسطے ہے جس کے لئے وہ پیاجائے دنیااور آخرت کے کاموں میں ہے۔

تشریب فرماتے ہیں کہزمزم کے پانی میں پروردگار عالم نے الی برکت اورتا ثیرر کھی ہے کہ اس کے استعمال کے وقت جو بھی نیت کی جائے وہ انشاء اللہ ضرور پوری ہوگی چنانچہ علمانے بڑے بڑے کاموں کے لئے ماءزمزم استعمال کیا اور ان کا مطلب حل ہوگیا۔

﴿ ١٣١٢ ﴾ وَمِنَ السُّنَّةِ اِلْتِزَامُ المُلْتَزَم وَهُوَ أَنْ يَّضَعَ صَدْرَةُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ.

التزام چٹنا باب افتعال کا مصدر ہے۔ یضع تعل مضارع معروف باب (ف) وَضعًا مصدر ہے رکھنا۔ صَدُرٌ سینہ (اگردن کے پیچے سے بیٹ تک) جمع صُدُورٌ.

ترجمه اورسنت میں سے ہملتزم کو چشنا اوروہ سے کدر کھا پے سینداور چرہ کواس پر۔

### ملتزم بردعا

ملتزم بیر کعبۃ اللہ کے درواز ہ اور حجراسود کے درمیانی حصہ کا نام ہے اس سے لیٹ کر دعا ما نگنامسنون اور مقبول ہے اور لیٹنے کی صورت بیہ ہے کہ اس جگہا ہے رخسار اور سینے اور دونوں ہاتھوں کی کلا ئیوں کو پھیلا کر اس حصہ سے ملا دے اور رو روکر دعا تمیں مائے ، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے حضرت سہار نپوری فرماتے تھے کہ ملتزم پر میں نے اللہ سے تین دعا تمیں مائلی تینوں قبول ہوئیں ۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں الدرائمنضو د:۲۴۲/۳۔

﴿ ١٣١٥﴾ وَالتَّشَبُّتُ بِالاَسْتَارِ سَاعَةً دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ وَتَقْبِيْلُ عَتبَةِ البَيْتِ وَدُخُولُهُ بالاَدَب وَالتَعظيمُ .

تشبت باب تفعل كامصدر ب چشنا، گنا، وابسة بونا، تفامنا - استار پرد، واحد سِتْق. عتبة چوكهث آستاند جع عَتَبٌ وعَتباتٌ . ادب سليقه، تهذيب جمع آدابٌ.

ترجیمی اور تھامنا (خاند کعبہ کے ) پردوں کوتھوڑی دیر کے لئے اس حال میں کددعا ما تکنے والا ہواس چیز کی جو وہ جا ا وہ جا ہے اور بیت اللّٰد کی چوکھٹ کو بوسد ینا اور اس میں داخل ہونا سلیقداور احتر ام سے۔

## خانه کعبے پردہ کو پکر کردعا کرنا

فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے پردے کو چٹ کررونے کی شکل بنائے ، یاس صورت میں ہے کہ جب اس کا پکڑ ناممکن ہواور اگر اس کا پکڑ ناممکن نہ ہوتو اپنے ہاتھوں کو کھول کر اپنے سر پر دیوار پررکھے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی مرادیں مائے مناسک جج کی کتابوں میں امام نووی اور ملاعلی قاری نے کھا ہے کہ طواف وداع سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے لئے متحب ہے کہ بیت اللہ کے دروازہ کی چوکھٹ کو چو ہے اوراگر بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے حاجی کے لئے متحب ہے کہ بیت اللہ کے دروازہ کی چوکھٹ کو چو ہے اوراگر بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے

توعایت درجها دب اورتعظیم سے داخل ہونا جا ہے اور دہاں جاکر دعا مانگنی جا ہے، اور اگر موقع ہوتو نماز پڑھنا بھی مستحب ہے، جاننا جا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہونا مناسک ج میں داخل نہیں ہے۔

﴿ ١٣١٧﴾ قُمَّ لَمْ يَبْقِ عَلَيْهِ إِلَّا أَعْظَمَ القُرُبَاتِ وَهِى زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَمَ وَاصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاصْحَابِهِ فَيَنُويْهَا عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنْ مَكْةَ مِنْ بَابِ سَبِيْكَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَسَنَذْكُرُ لِلزِّيَارَةِ فَصَلًا عَلَى حِدَته إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

لم بیق نفی جحد بلم بقی یبقی بقاء باب (س) باتی رہنا، ﴿ جانا۔ قربات واحد قُوبَةٌ نیک کام۔

حدید کی جزئیں باتی رہااس پر گرایک سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ تو اب کا کام اوروہ نبی اکرمًا

اورا آپ کے اصحاب کی زیارت ہے چنانچے نیت کرے اس کی جس وقت کہ باب سبیکہ سے ہوکر ثنیہ مفلی میں گزرتا ہوا مکہ
معظمہ سے لکے اور ہم عقریب ذکر کریں گے زیارت سے متعلق ایک مستقل فصل اگر اللہ نے چاہا۔

## روضة اطهركى زيارت كى فضيلت

جے سے فراغت کے بعدسب سے افض اور ہڑی سعادت سیدالرسلین خاتم البیس رحمۃ للعالمین رسول اکرم کے روضۃ اطہر کی زیارت ہے کوئی بھی صاحب ایمان ایسانہیں کرسکتا کہ دیار قدس میں پہنچنے کے بعدروضۃ اقدس کی زیارت سے محروم واپس آ جائے اور وہاں جانے کے بعدروضۃ اطہر کی زیارت کرنا واجب کے قریب کا درجہ رکھتا ہے، حضور نے ارشاد فر مایا کہ موقع اور گنجائش کے باوجود جس نے میری زیارت نہ کی اس نے جھے تکلیف دی اور جھے ناراض کیا، باتی تفصیل متنقل فصل کے تحت آ رہی ہے۔ آ گے فرماتے ہیں کہ مکۃ الکر مدسے مدینہ منورہ کی جانب روائی مکہ کے ذری یہ حصہ (مسفلہ ) سے گزرتا ہوا جب مکہ سے باہر لگلے تو روضۃ اطہر کی نیت کر لے آئے کل چونکہ بول میں سفر ہوتا ہوا و جس راستہ سے وہ لوگ لے جا نمیں مگر جانا پڑے گا، انسان بے بس ہوتا ہے اور اگر اپنی ذاتی گاڑی سے آ دی سفر کر دہا ہو تھر مسفلہ سے بی گزرے ، تعیہ مفلیٰ کانام کدی بیضم الکاف والقصر مجمی ہے۔

### فَصُلٌ فِي كَيُفِيَّةٍ تَرُكِيُبِ أَفْعَالِ الحَجِّ

(بیصل ہے افعال جج کور کیب دینے کی صورت اور طریقہ کے بیان میں)

﴿ ١٣١٤ إِذَا أَرَادُ الدخولَ فِي الحَجِّ أَخْرَمَ مِنَ المِيْقَاتِ كرابِغَ.

دابع جواوگ مصروشام سے جوک ہوتے ہوئے کہ کاسفر کریں ان کے لئے جھد میقات ہے اس زماندیں بیمقام

وریان ساہوگیا ہےاور آج کل بیرجگہ تعین نہیں ہے اس لئے اس کے قریب رابغ نامی ساحلی قصبہ سے احرام باندھا جاتا ہے جوطریق بدر پرواقع ہے اس جگہ سے مکہ معظمہ کی مسافت ۸۷ اکلومیٹر ہے۔

فرجه جباراده كرے ج ميں داخل مونے كاتواحرام باند هے ميقات سے جيرا كرمقام رابغ ہے۔

# میقات سے بغیراحرام گزرنے کا کیا تھم ہے؟

میقات سے باہرر بنے والا مکلّف مسلمان اگر مکہ یا حدود حرم کے لئے عازم سفر ہوخواہ پیسفر کسی بھی مقصد سے ہواور ا وہ میقات سے احرام باندھے بغیر گزر جائے تواس پر جج یا عمرہ کی ادائیگی اور احرام باندھنے کے لئے میقات کی طرف لوشا واجب ہے اگرنہلوٹے تو گناہ گار ہوگا اور دم بھی لازم ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۲۰)

﴿ ١٣١٨﴾ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّا وَالغُسلُ وَهُوَ آحَبُ لِلتَّنْظِيْفِ فَتَغْتَسِلُ المَرْاةُ الحَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ اِذَا لَمْ يَضُرَّهَا .

تنظیف باب تفعیل کا مصدر ہے صفائی سخرائی کرنا۔ لم یضو نفی جحد بلم ضَوَّ یَضُوُّ ضَوَّا وضَوَرَّا تکلیف پہنچانا، نقصان دینا۔

ترجی چناں چینسل کرے یا وضو کرے اور غنسل اور وہ زیادہ پسندیدہ ہے صفائی ستھرائی کے لئے چناں چہ غنسل کرے حائصہ عورت اور نفاس والی اگر نقصان نہ دےاس کو۔

## احرام باندھنے سے بل عسل کس مقصد کے لئے ہے؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے خسل کرے یا وضوکر ہے گین عسل کرنا افضل ہے اور بیٹسل صفائی سخرائی کے لئے ہے، یہبیں کہنا یا کی کو دور کرنے کے لئے ہو، اسی وجہ سے حالت حیض میں جتلاعورت بھی بیٹسل کرے گی ایسے ہی اگر نفاس والی عورت کوٹسل کرنا نقصان دہ نہ ہوتو وہ بھی کرے گی اورا اگر نہانے کا موقع نہ ہوتو بغیر نہائے بھی احرام با ندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فائده: حائضه كمتم بين اسعورت كوكه جوايام حيف مين چل ربى مواورايي بى حامله كمتم بين اسعورت كوجو حمل يه مواور حائض بغيرتاء كاسعورت كوكمتم بين جويض كى حدكو ينج كى مولينى جس مين حيض آن كى صلاحيت مو اور حال مجروعن الناء كمتم بين اسعورت كوجوح حمل كوينج مى موليعنى جس مين استقر ارحمل كى صلاحيت مور حاشيه مداية الخو : ٢٣٩ )

﴿١٣١٩﴾ وَيَسْتَحِبُ كَمَالُ النَّظَافَةِ بِقِصِّ الظُّفرِ وَالشَّارِبِ وَنَتْفِ الإبطِ وَحَلْقِ العَانَةِ

### وَجِمَاعِ الْآهْلِ وَالدُّهْنِ وَلَوْ مُطَيَّبًا .

نظافة نظف الشيء نظافة باب كرم سے صاف تقرا ہونا۔ قَصَ از باب (ن) كائنا۔ ظفو تاخن جمع اطفار . شارب مونچھ بح شوارب . ابط بغل جمع آباط . عانة پيرو، ناف جمع عانات . مُطيّب خوشبوداركيا ہوا اور تيل كوخوشبوداركرنے كاطريقہ يہ كہ بے خوشبو كتيل ميں مثلاً گلاب كے ہے وال كريكا كيں يہاں تك كدوہ ہے جل جا كي بير وہ نوشبودار ہوجائے گا۔

ترجی اورمتحب ہے بوری صفائی حاصل کرنا ناخن اور مونچھ کاٹ کر بغل کے بال اکھاڑ کراور ناف کے پنجے کے بال صاف کر کے اور تیل لگا کرا گر چہ خوشبودار ہی ہو۔

## احرام كيعض مسخبات

یہاں سے احرام کے بعض مستحبات کو بیان کرتے ہیں چنانچے فر مایا کہ صفائی ستھرائی اعلی درجہ کی ہونی چاہئے مثلاً ناخن تراشنا مونچھ کتر نا بغل صاف کرنا موئے زیرناف صاف کرنا اگر بیوٹی پاس ہواورکوئی مانع نہ ہوتواس سے جماع کرنا تاکہ احرام کے لئے عشل کرنے کے بعد تنگھی کرنا سراور ڈاڑھی ہیں تیل لگانا بھی مستحب ہے وہ تیل چاہے خوشبودار ہویا خوشبودار نہ ہو۔ (غذیة الناسک:۲۸،۷۸)

### ﴿ ١٣٢٠﴾ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ إِزَارًا وَرِدَاءً جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ وَالجَدِيْدُ الْأَبْيَضُ ٱلْمُضَلُّ.

ترجمه ادر پہنے مردایک تبینداور جا درجودونوں مع ہوں یا دھلے ہوئے اور مع سفید بہتر ہیں۔

# احرام کا کیڑا

فرماتے ہیں کو شل یا وضوکرنے کے بعداحرام کے دو کپڑے ایک چادراور ایک تنگی پہننا مردول کیلئے احرام کی سنت ہوادر چادر اور ایک تنگی پہننا مردول کیلئے احرام کی سنت ہوادر چادر اور ایک لبی ہونی چاہئے جودا ہنے کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پرسہولت سے آجائے اور بدن کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ ہواور لنگی (ازار) ایسی ہو کہ جس سے ستر اچھی طرح جھپ جائے اور ازار ورداء دونوں نے ہول یا دھلے ہوئے دیا دراحرام میں سفید کپڑوں کا استعال ہی افضل ہے۔ (غنیة الناسک: اع)

#### اختياري مطالعه

بچہ کو بھی چا دراور لنگی پہنائی جائے: ناسمجھ بچہ کی طرف سے احرام باندھنے کے وقت اس کے بدن سے ملے ہوئے کپڑے اتار کرچا در لنگی پہنا دی جائے۔ (غنیة الناسک: (۸۴)

﴿ ١٣٢١ ﴾ وَ لَا يَزُرُّهُ وَ لَا يَعْقِدُهُ وَ لَا يُخَلِّلُهُ فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

بزر قعل مضارع معروف زَرَّ القميص زرًّا باب نفر كامصدر ب كهندى لكانا بنن لكانا اور زِرَّ زاك كسره ك ساتح جمع أذْدُادٌ بثن- يعقد تعل مضارع معروف باب ضرب عَقدًا مصدر بي كره لكانا- يتخلل فعل مضارع معروف ہا ب تعلیٰ ہے، کیڑے کو بھاڑ کر گلے میں ڈالنا۔

ترجمه اورنداس میں گھنڈی لگائے اورنداس کو باندھے اور نداس کو بھاڑ کر گلے میں ڈالے بھراگر کرلے تو مروہ ہاوراس پرکوئی چیزئیں ہے۔

# حالت احرام میں سلے ہوئے کیڑے نہینے

احرام کے کیڑوں میں بہتریمی ہے کہ وہ بالکل سلے ہوئے نہ ہول لیکن اگر کسی نے کشف مورت کے خطرہ سے لنگی كاكك وندكودوسر الت بانده ديايا سلواليا تواس بركوني جزالا زمنيس موكى - (غنية الناسك: ١١)

﴿١٣٢٢﴾ وَتَطَيُّبُ.

ترجمه اورخوشبولكايار

# احرام کالحسل کرنے کے بعدعطرلگانا

احرام با ثدھنے کے لئے عسل کرنے کے بعد بدن میں عطروغیرہ لگانا مسنون ہے جبکہ خوشبوبسہولت میسر ہواور احرام کے کیڑوں میں ایس گاڑھی خوشبولگانا مثلا جما ہوا مشک جس کا اثر بعد تک باتی رہے تا جائز ہے البتدالي خوشبوجو گارهی نه مواس کا اثر بعد میں باتی ندر ہے اس کا کیڑوں میں لگانا کو جائز ہے مگر ندلگانا ہی بہتر ہے۔

اختیاری مطالعه احرام کے لئے شسل کرنے کے بعد کنگمی کرنامتحب ہے،ایے ہی سراورداڑھی میں تیل لگالیما بھی متحب ہے،وہ تل ما بخوشبودار بويا خوشبودارنه بور (غدية الناسك: ٥٠)

### ﴿١٣٢٣﴾ وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ.

اوردوركمت يزعف

منت وورکعت نماز اوا کرنا احرام کی سنت ہے لیکن کسی نے اگر مروہ ونت میں احرام باندھا ہے تو اس ونت فمازاواليس كرے كا\_ (غدية الناسك: ٢٤)

اللهم اسالة! بمعنى يَا اللهُ يَسِّرُ فعل امر بابتفعيل تيسيرًا مصدر بآسان كرنا - تقبل فعل امر باب تفعل تقبلاً مصدر بقبول كرنا -

ترجیک اور کہنے اے اللہ! میں فیج کاارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فر مااور میری طرف سے قبول فرما اور کہنے ا

و جی حرام با ندھنے سے قبل عسل یا وضو کر کے دور کعت نقل نماز پڑھ کران الفاظ سے دعا مائے جو یہال متن میں رکور ہیں۔ رکور ہیں۔

### ﴿ ١٣٢٥ ﴾ وَلَبِّ دُبُرَ صَلُوتِكَ تَنْوِى بِهَا الْحَجُّ.

لَبِ فعل امرے تلبِیة ہے باب تفعیل تلبیہ پڑھناجس کابیان اکلی عبارت میں آرہاہے۔ دُبُو ہر چیز کا پچھلا مدجع أَذْبَارٌ

ورجمه اورتلبیہ بڑھے اپن نماز کے بعداس حالت میں کداس تلبیہ سے ج کی نیت کرے۔

## الميهلا تلبيهس وقت بإهاجائ

دورکوت صلوۃ احرام اداکرنے کے بعد نماز کا سلام پھیرتے ہی مصلاً ای مجلس میں احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پر دولیا جائے لہذا احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ کے درمیان فاصلہ توجائے گا توسنت طریقہ سے اہر بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے گا توسنت طریقہ سے احرام باند صنے کا جو تھم ہے اس پڑمل نہ ہوگا اور سنت طریقہ کے تواب سے بھی محروم ہوجائے گا۔ توسنت طریقہ سے احرام باند صنے کا جو تھم ہے اس پڑمل نہ ہوگا اور سنت طریقہ کے تواب سے بھی محروم ہوجائے گا۔ (جبین الحقائق: ٩/٢)

جانا جائے کہ ج میں تلبیہ کی حیثیت تقریبا ایس ہی ہے جیسی نماز میں تعبیر تحریمہ کی۔

﴿١٣٢٧﴾ وَهِيَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكُ إِنَّ الحَمْدَ وَاليِّعْمَةَ وَالمُلْكَ لَكُ لاَشَرِيْكَ لَكُ.

ور بار جام ہوں آپ کا کوئی شریک اور بار جام ہوں خدادندا تیرے صنور میں بار بار حام ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں، میں آپ کی حصور میں بار بار حاضر ہوں بیٹک تمام حمدوثنا ساری نعتیں اور فر ماں روائی بھی آپ ہی کے لئے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں۔

### تلبيه كالفاظ

اس تلبید میں جارجگدوتف مستحب ہے، عبارت میں علامت وقف کے ذریعدا س کی نشا تدی کردی می ہے اور تلبیہ

میں بیالفاظ اس لئے پیند کئے میں کہ وہ اپنے مولی کی بندگی پر برقر ارر ہنے کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کو بیہ بات مجھی یا دولاتے ہیں کہ اب وہ بندگی کے لئے کمر بستہ ہے ہیں اس کو عبادت کا پورا پورا خق اوا کرنا چاہئے اور تلبیہ میں دو مرتبہ لا شریک لک شامل کیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بنوں کی تعظیم کرتے تھے اور تلبیہ میں ان کا بھی تذکرہ کرتے تھے وہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملیکہ و ما ملک یعنی آپ کا کوئی شریک بیں گر وہ شریک جو آپ کا ہے جس کے آپ مالک ہیں اور وہ مالک نہیں چنا نچہ شرکین کی تر دید کے لئے اور مسلمانوں کے تلبیہ کی

#### اختباري مطالعه

(۱) احناف کے نزدیک کوئی بھی ذکر تلبیہ کے قائم مقام ہوجاتا ہے یعنی نجے یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا جائے مثلاً المحمد للد کہا یا سجان اللہ کہا تو احرام شروع ہوگیا، یہذکر تلبیہ کے قائم مقام ہوجائے گا یعنی کو یا کہ اس نے تلبیہ پڑھ لیا، اور عربی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں تلبیہ کا ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے گرعربی افضل ہے۔ (شامی:۲/۲۱۷)

## تلبيه زبان سے کہنا شرط ہے

(۲) تلبیہ زبان سے اس طرح کہنا شرط ہے کہ حروف میجے ادا ہوں ادر کم از کم خودس رہا ہوں اگر دل دل میں تلبیہ پڑھایا اس طرح زبان سے پڑھا کہ حروف تو میجے ہو گئے مگرخودس نہیں سکا یعنی بہت ہی آ ہستہ پڑھا تو بھی تلبیہ معتبر نہیں **ہوگا۔** 

(٣) مونكاكس طرح تلبيد يره هي موسك وتلبيد يره صفة وتت صرف زبان بلانا كافي بـ (غيّة: 24)

(۴)ایام تشریق میں تلبیہ کس طرح بڑھے،ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولا تھ بیر اولا تھ بیر تشریق برائے کے اولا تھ بیر تشریق ساقط ہوجائے گی۔ (فیٹیہ: 24) گی۔ (فیٹیہ: 24)

﴿ ١٣٢٤﴾ وَلَا تنقُصُ مِنْ هَاذِهِ الْأَلْفَاظِ شَيْئًا وَزِدْ فِيْهَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ كُلُهُ بِيَدَيْكَ لَبَيْكَ وَالرُّغْبَى اِلَيْكَ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةً .

تنقص فعل مضارع معروف باب (ن) نقصًا ونُقصانًا كم كرتا - زد فعل امر باب (ض) زَيْدًا وزِيَادَةً معدر به برُه مانا، زياده كرنا، اضافه كرنا - سعديك سَعُدٌ كا تثنيه بهاوركاف غير خاطب كى به جمع أسْعُدٌ وسُعُودٌ خُونَ بختى ( نَيْكَ اور بحلائى حاصل كرنے كى منجانب الله توفق واعانت ) - يد باتھ، يهال پرمراد ملكيت اور قبضه به - دُخلي باب (س) كامصدر به عاجزى وخوارى سے مائكنا، التجاكرنا -

ترجیک اور کم نہ کرےان الفاظ ہے کچھاوران میں اضافہ کرلے میں بار بار حاضر ہوں اور آپ کی عبادت کو نیک بختی تصور کرتا ہوں اور تمام بھلائی آپ کے طرف ہے اور نیادتی سنت ہے۔ اور زیادتی سنت ہے۔ اور زیادتی سنت ہے۔

# تلبيه كالفاظ ميس كمي زيادتي

تلبید کے الفاظ میں بعد میں زیادتی تو مستحب ہے گر درمیان میں زیادتی کرنا اورای طرح سے تلبید کے منقول الفاظ سے کم کرنا کروہ تنزیبی ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۲) حضرت عبداللہ بن عرائے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے احرام با ندھا اور تلبید پڑھنا شروع کیاوہ کہ دہے تنے لبیك اللهم لبیك ..... المی قوله ..... لا شریك لك نافع کہتے ہیں ابن عرفر ماتے تنے یہ نبی كا تلبید ہے اور ابن عمرا پی طرف سے نبی كے تلبید كے بعد بردھاتے تنے لبيك لبيك وسعد يك الى آخر ہم معلوم ہوا كہ اگر كوئی ابن عرفر نے جو جملے بردھائے ہیں وہ یا اپن طرف سے كوئی اور جملہ بردھائے جس میں اللہ كی تعظیم ہوتو جائز ہے۔ (تخمة اللمعی: ۲۲۱/۳)

﴿ ١٣٢٨﴾ فَاِذَا لَبَيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ آخُرَمْتَ فَاتَّقِ الرَّفْ وَهُوَ الجِمَاعُ وَقِيْلَ ذِكْرُهُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ وَالكَلاَمُ الفَاحِشُ وَالفُسُوْقُ وَالمَعَاصِى والجِدَالَ مَعَ الرُّفَقَاءِ وَالخَدَمِ وَقَتْلَ صَیْدِ البَرِّ وَالإِشَارَةَ اِلَیْهِ وَالدلالةَ عَلَیْهِ .

اتق فعل امر باب افتعال اتقاءً مصدر ہے سزاسے ڈرکر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ الفاحش اسم فاعل باب (ن) فیحشا مصدر ہے قابل ندمت ہونا، انتہائی برا ہونا۔ معاصی واحد معصیة گناہ خطاء۔ رفقاء رفیق کی جمع ہے ساتھی۔ حدم خادم کی جمع ہے خدمتاکار۔

ترجی جب نیت کرتے ہوئے آپ نے تلبیہ کہ لیا تو آپ محرم ہو گئے تو بچے رفٹ ہے اور وہ جماع ہے اور کہا گیا ہے جاور کہا گیا ہے جماع کا ذکر کرناعور توں کی موجودگی میں اور فخش کلام کرنا اور بے ہودہ بات کہنے ہے اور کناہوں ہے اور لڑائی جھکڑا کرنے سے ساتھوں اور خدمتگاروں کے ساتھا ور جنگل کا شکار مارنے سے اور اس کی طرف اشارہ کرنے اور اس پر راہنمائی کرنے ہے۔

### حالت احرام میں معصیتوں سے پر ہیز

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ احرام باندھ کر ان تمام باتوں سے پر ہیز کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی زبان سے گندی اور بیہودہ بات نکالنا اور معصیت و گناہ کرنا جماع یا دواعی جماع کرنا ایسے ہی اپنے ساتھیوں وخدمتگاروں

سے لڑنا جھڑنا جھ کے دوران ان تمام باتوں سے بچے ایسے ہی حالت احرام میں ختکی کے جانورکونہ چھیڑے اور نہ مارے فیز محرم کے لئے نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز ہے نینی شکار سامنے موجود ہوا وراس کی طرف اشارہ کرے بینا جائز ہے اور آگر شکار تو سامنے موجود نہیں ہے کہ فلاں جگہ اور آگر شکار تو سامنے موجود نہیں ہے کہ فلاں جگہ شکار ہے تو بیرہ نمائی بھی حرام ہے۔

فللدہ: والفسوق والمعاصی اس عبارت کے بارے میں علامہ طحطا وی فرماتے ہیں کہ یہاں عطف تغییری ہے یعنی فسوق کی استحاصی سے ہے اور میں حضرت مولا ٹا اعز ازعلیؒ نے لکھا ہے کہ معاصی کے شروع میں حرف واؤ تا تخیین کا اضافہ ہے اصل عبارت الفسوق المعاصی یعنی بغیرواؤ کے ہے کہ اعلیہ عامة الکتب الفقهیة. (عاشیہ ورالا بیناح) اضافہ ہے استحاصی معطالعہ

# بج كوبهي ممنوعات احرام سے بچایا جائے:

ولی کوچاہیے کہ بچہ کو بھی ممنوعات احرام ہے بچائے رکھے تاہم اگر بچہ کی ممنوع چیز کا ارتکاب کرلے تو ان دونوں میں سے کمی پر بھی کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔ (غنیة الناسک:۸۴)

﴿١٣٢٩﴾ وَلَبْسَ المَخِيْطِ وَالعِمامَةِ وَالخُفَيْنِ وَتَعْطِيَةَ الرَّاسِ وَالوَجْهِ وَمَسَّ الطِّيْبِ وَحَلْقَ الرَّاسِ وَالشَّعْرِ .

صرحت اورسلا ہوا کیڑا پہننے مگڑی بائد صفے موزے پہننے اور سروچہرہ چھپانے اور خوشبولگانے اور سراور بالوں مے منڈوانے سے (بیجے)

# احرام کی پابندیاں مردوں کے لئے

حالت احرام میں مرد کے لئے ایباسلا ہوا کپڑا پہنامنوع اور ناجائز ہے جوبدن کی ہیئت اورجم کی بناوٹ کے مطابق سلاگیا ہو یا بنالیا گیا ہو جیے کرتا جہ پائجامہ پتلون بنیان چڈی نیکر جانگیہ جری ٹو پی پگڑی وغیرہ اور جو کپڑا بدن کی ہیئت اور بناوٹ پرنہیں سلاگیا ہوتی اس کا پہنا بلاکرا ہت جائز ہے لہذا کی ہوئی کی پبنا جائز ہے ایسے ہی پیروں میں ہی احرام ہے لہذا احرام کی حالت میں مردوں کے لئے ایسے موزے وجوتے پہننا منع ہے جس سے قدم کے اوپر اجری ہوئی ہری و موجوعی ہوتا ہوئی کی حرب میں کوئی حرب ہم کوئی حرب ہم کی دونوں پر انکا ناممنوع ہم میں مراور چہرہ ندؤ ما کی اور عالت احرام میں خوشبو استعال نہ کرے نیز بدن و کپڑے دونوں پر لگانا ممنوع ہم ہروہ کپڑا جوخوشبو دار رنگ میں دنگا گیا ہویا خوشبو میں بیان سکتا نہ مرد پہن سکتا ہے نہ عورت ، ایسے ہی ہروہ کپڑا جوخوشبو دار رنگ میں دنگا گیا ہویا خوشبو میں بسایا گیا ہوئے منہیں پہن سکتا نہ مرد پہن سکتا ہے نہ عورت ، ایسے ہی

محرم اسینے سراور بدن کے بال بھی نہ ونڈے۔

· قنبهد بعض لوگ احرام میں ہوائی چل پہناہی ضروری جھتے ہیں توان کا یہ خیال میے نہیں ہے۔

# احرام کی پابندیاں عور توں کے لئے

عورت کے لئے بھی وہی پابندیاں ہیں جومردول کیلئے ہیں البتہ وہ سلا ہوا کیڑا اور بند جوتا پہی سی ہا کی طرح سرحسب دستورڈ ھانے گی لیکن چرہ کواس طرح رکھے کہ اس پر کپڑانہ لگنے پائے تا ہم اجنبیوں سے پر وہ کرنا ضروری ہے عورت اگرا ہے سر پر ہیٹ رکھ کراو پر سے نقاب ڈال لیے تو زیا وہ بہتر ہاس لئے کہ ایس صورت میں دوکام ایک ساتھ ہوجا کیں گے: (۱) اجنبی مردول سے پر دہ۔ (۲) ہیٹ کی وجہ سے چہرہ سے نقاب کا کپڑا آگئے نہیں پائے گا اور الی صورت میں اگر بلا اختیار ہوا وغیرہ سے نقاب کا کپڑا آلفاق سے لگار ہے اور عورت ہٹانے کی کوشش کرتی رہے تو کوئی جرمانہ لا ذم نہ ہوگا اور حالت احرام میں ہاتھوں میں دستانے نہ پہنچ مردوعورت دونوں کے لئے دستانے پہننا علماء حنفیہ کے نزد یک پہندا جائز ہے مگر احتیا طافہ پہنا اولی ہے۔ (متفاد غذیۃ الناسک و تحفۃ اللمعی وابیناح الرام میں ہر طرح کے زیورات پہننا جائز ہے مگر احتیا طافہ پہنا اولی ہے۔ (متفاد غذیۃ الناسک و تحفۃ اللمعی وابیناح الرناسک)

#### اختياري مطالعه

## (۱) کان گدی اور مخور ی دُ ها تکنے میں حرج نہیں

محرم کے لئے اپنے دونوں کا نوں گدی اور مھوڑی کے بنچے داڑھی کے ڈھا نکنے میں کوئی حرج نہیں۔

## (۲) غیرمغتا داشیاء سے چېره دُ هانکنا

محرم اگراہے سریا چہرہ کوکس ایس چیز سے ڈھائے جس سے عموماً سر ڈھائنے کا کام نہیں لیا جاتا ہے مثلاً چمتری لکڑی لو ہا پیتل اور شیشہ دغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جا ہے اس ڈھائنے سے سردی یا گرمی سے بچاؤہی مقصود کیوں نہ ہو۔

## (٣) احرام میں چبرے پر ماسک لگانا

آج کل جراثیم سے نیخے کے فیشن میں بحالت احرام چہرے پر ماسک لگاناعام ہوگیا ہے تو اس بارے میں شرقی تھم اچھی طرح یا در کھنے کی ضرورت ہے کہ احرام میں اس طرح ماسک پہننا بلا شبہ منوع ہے۔ (غدیۃ الناسک:۲۵۸–۲۵۵)

﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَيَجُوْزُ الإغْتِسَالُ وَالإسْتِظْلَالُ بِالخَيْمَةِ وَالْمَحْمِلِ وَغَيرِهِمَا.

آستظلال باب استفعال سے سامیہ حاصل کرنا۔ خیصة بانس پھونس وغیرہ کا سامیہ کے لئے بنایا ہوا گھر، جھونپڑی ہوتی یااونی کپڑے کا بنایا ہوا عارضی گھر جو ہلیوں اورلکڑیوں پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ جمع خِیام محمل میم اولی کے فتحہ کے ساتھ اور دوسرے میم کے کسرہ کے ساتھ یا اول میم کے کسرہ کے ساتھ اور دوسرے میم کے فتحہ کے ساتھ دونوں لفت میچے ہیں ، کچاوہ۔

خرجمه اورجائز ہے شل کرنا اور سامیر حاصل کرنا خیمہ اور کجاوہ اور ان کے علاوہ ہے۔

## محرم کے لئے سابیحاصل کرنا کیساہے؟

حالت احرام میں محرم عسل کرسکتا ہے عند الجمہو روالائمۃ الثلاث اس میں کوئی حرج نہیں اس میں امام مالک کا اختلاف ہے ان کے نزویک کر رہے نہیں اس میں امام مالک کا اختلاف ہے ان کے نزویک کر وہ ہے ، آ کے فرماتے ہیں کہ کسی حجت کے نئجے یا خیمہ کے اندر بیٹھ کرسایہ حاصل کرنامحرم کے لئے درست ہے اوراحرام کی حالت میں عذریا بلا عذر سر پردویٹہ یارومال وغیرہ بائد ھنا کروہ ہے اگر کمل ایک دن یا ایک رات کے بقدر بائد ھے رکھا تو دم لازم ہوگا۔

### ﴿ ١٣٣١ ﴾ وَشَدُّ الهِمْيَانَ فِي الْوَسْطِ.

همیان ہاکے سرہ کے ساتھ بھیلی جو کرسے باندھی جاتی ہے اور اس میں نفذی وغیرہ رکھی جاتی ہے جمع هَمَايين هَمَايِنُ.

ترجده اورمياني كاكرمين باندهنا

## برس كمرميس باندهنا

روپے پینے کی حفاظت کے لئے کمر میں پڑکا یا پرس وغیرہ با ندھنا بلا کراہت درست ہے بالفاظِ دیگرعبارت کی تعبیر اس طرح بھی کرسکتے ہیں کہ احرام کی جا در یالنگی میں روپیہ پیسہ پاسپورٹ ککٹ وغیرہ کی حفاظت کے لئے جیب لگانا بلاکراہت جائز اور درست ہے۔(معلم الحجاج: ۱۱۵،غدیۃ الناسک: ۲۲)

﴿١٣٣٢﴾ وَاكْثِرِ التَّلْبِيَةَ مَتَىٰ صَلَّيْتَ اَوْ عَلَوْتَ شَرَفًا اَوْ هَبَطَتَّ وَادِيًا اَوْ لَقِيْتَ رَكِبًا وَبِالاَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ بِلاَ جُهْدٍ مُضِرِّ .

سرجی اور کثرت سے پڑھئے تلبیہ کوجس وقت تو نماز پڑھے یا چڑھے کی بلندی پریااترے کی پست زمین میں یا ملے کسی قافلے سے اور مبنح کے وقت اس حال میں کہ بلند کرنے والا ہوا پئی آ واز کو بغیر نقصان پہنچانے والی تکلیف کے۔

### تلبیہزیادہ سے زیادہ مطلوب ہے

احرام کی حالت میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہے محرم کے اعمال میں اللہ کوسب سے زیادہ پند تلبیہ اور قربانی ہے تلبیہ ہر مخلوق کو اتنا پندہے کہ وہ تلبیہ پڑھنا والے کی موافقت کرتی ہے جیسے داؤڈ کے ذکر میں پہاڑاور پرندہ ہمنوائی کرتے تھے، عورتیں تلبیہ سڑ اپڑھیں اور برتر سے دل میں پڑھنا مراذبیں بلکہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس طرح تلبیہ پڑھیں کہ ان کا پڑھنا ان کے کان سیں اور مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گر چائیں نہیں باتی ندکورہ بالاعبارت کی تفصیل مسئلہ ۱۲۸۲ تا ۲۸ میں گر رچکی ہے وہاں ملاحظ فرمائیں۔

#### اختياري مطالعه

اگر چندآ دی ایک ساتھ ہوں تو اجتماعی طور پر ( مثلاً ایک آ دمی پڑھے پھر کچھالوگ آ واز ملا کرالفاظ دہرائیں ) تلبیہ نہ پڑھیں بلکہ ہرآ دمی علیحدہ بذات خود تلبیہ پڑھے۔ (غدیۃ الناسک: ۷۵ )

﴿ ١٣٣٣﴾ وَإِذَا وَصلتَ اللَّى مَكَةَ يَسْتَحِبُ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَدْخُلُهَا مِنْ بَابِ المُعَلَّى لِتَكُوْنَ مُسْتَقْبِلًا فِي دُخُولِكَ بَابَ البَّيْتِ الشَّرِيْفِ تَعْظَيْمًا .

باب المعلى جانا چاہئے كددخول مكه كة داب ميں سے ريھى ہےكہ ثنية العليا سے داخل ہواور ثنية السفلى سے خارج ہو، ثنية عليا كانا م كوكہ الكاف والمداك كانا م جو ن بھى ہے اور بيراستہ جنت المعلى جوكہ الل مكه كا قبرستان ہے اس پراتر رہا ہے اور آج كل بير مقام معاہدہ كے نام سے مشہور ہے اس جگہ قصر الملك بھى ہے اور رابطہ عالم اسلامى كا مركز \_ (ورمنضود: ٣/ ٢٢٨)

ترجیک اور جب پہنچ جائے مکۃ المکر مہتو مستحب ہے کوسل کرے اور داخل ہو مکہ میں باب معلیٰ سے تا کہ رخ رہے تیرے داخل ہونے میں تعظیم کے لحاظ ہے بیت اللہ شریف کے درواز ہ کا۔

سوی میقات سے احرام باندھنے کے بعد محرم مکہ معظمہ کی جانب چلے تو جس جگہ حرم کی حد شروع ہوتی ہے (جہاں آج کل غیر مسلموں کے لئے داخلہ ممنوع ہے، کے بورڈ لگے ہوئے ہیں) وہاں سے داخل ہوتے وقت نہایت خشوع وخضوع کا اظہار کرے اور والہانہ انداز میں تلبیہ کا ورد کرے اور ممکن ہوتو سواری سے اتر کر پیدل ہوجائے اور دعاؤں واستغفار کا اہتمام رکھے۔

قنبید: آن کل حکومت کا نظام جاج و معتمرین کے لئے اس انداز کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سواریوں سے اتر میں سکتے ،اس لئے آج کل سواری سے اتر کر پیدل سے ن بششہ نہ کی جائے کا لیوجہ سے

وردجاری رنفیس\_

## مكه معظمه مين داخله ي قبل عسل كرنا

مکہ معظمہ میں داخلہ کے لئے نظافت حاصل کرنے کی غرض سے خسل کرنامسنون ہے۔(غنیۃ الناسک: ۹۲)

مشودہ: آج کل جدہ سے روانہ ہونے کے بعد مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے قبل خسل کا کوئی موقع نہیں رہتا
اس لئے بہتر ہے کہ اگر کوئی عذر اور دشواری نہ ہوتو جدہ سے روانہ ہونے سے پہلے حج ٹرمنل میں ہی اس نیت سے خسل
کرلیا جائے وہاں خسل وغیرہ کے معقول انتظامات ہیں۔

## مکہ معظمہ میں کس طرف سے داخل ہوں

متحب ہے کہ مکہ معظمہ میں ثنیہ کدا کی طرف سے داخل ہوں (لیکن اب عام حالات میں اس کا اہتمام کرناممکن نہیں ہے للبذا جہاں سے داخلہ کی مہولت ہوو ہاں سے داخل ہوا جائے )

# مکمعظمہ جہنچنے کے بعد مسجد حرام میں کب حاضر ہوں

﴿١٣٣٣﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ تَكُوْنَ مُلَبِيًا فِي دُخُولِكَ حَتَّى تَأْتِي بَابَ السَّلَامِ فَتَلْخُلَ المَسْجِدَ الحَرَامَ مِنْهُ مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَبِيًا مُلَاحِظًا جَلَالَةَ المَكَانِ مُكَبِرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا

## عَلَى النَّبِيُّ مُتَلَطِّفًا بِالمُزَاحِمِ دَاعِيًا بِمَا أَحْبَبُتُ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ عِنْدَ رُؤيَةِ البَيْتِ المُكّرّمِ.

باب السلام بیم مرحرام کاس دروازه کانام ہے جوصفام وہ کی طرف دوائل ہونے میں پرتا ہے، بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے ای دروازہ سے داخل ہونا افضل ہے اور صفام وہ کی طرف سے بہت سے دروازے ہیں ہر دروازہ پرنام لکھا ہوا ہے۔ مسجد حوام بی بیت اللہ کے چاروں طرف بنی ہوئی مجد ہے اس میں ایک نماز کا اثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ کعبشریف جس کا طواف کرتے ہیں در حقیقت مجد ہے اس کے اردگر دجو جگہ ہے وہ مطاف کہلاتی ہے پہلے کعبشریف کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی حضرت ابراہیم نے کعبہ کے دودروازے بنائے شے، اور دونوں زمین سے کے بہوئے بعد میں قریش نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کیلئے ایک دروازہ کر دیا اور اس کو قد آدم اونچا کردیا تا کہ جے چاہیں دافل ہونے دیں چر باہر نماز ہونے گی اور مطاف کو بلکہ اس کے بعد جو مجد بنی ہوئی ہے اس کو مجد حرام کہنے گئے ورث اصل مجد کعبشریف ہے۔ متو اضعا خاشعا گڑ گڑانا، اظہار پجر کرنا۔ مُلاحظاً لاَحظ کو مجد حرام کہنے گئے ورث اصل مجد کعبشریف ہے۔ متو اضعا خاشعا گڑ گڑانا، اظہار پجر کرنا۔ مُلاحظاً لاَحظ مُلاحظ مُلاحظة باب مفاعلة کا مصدر ہے دیجنا، ملا خط کرنا، تکنا۔ حلالة عظمت۔ متلطفاً اسم فاعل ہے باب مناعلت کا مصدر ہے دیجنا، ملا خط کرنا، تکنا۔ حلالة عظمت۔ متلطفاً اسم فاعل ہے باب نائم کرلینا۔

ترجی اور متحب ہے کہ داخل ہوتے وقت برابر تلبیہ کہتا رہے یہاں تک کہ باب السلام پرآئے گھر باب السلام سے متحد حرام میں داخل ہوال میں کہ گڑ گڑاتے تلبیہ پڑھتے مقدس جگہ کی عظمت وجلالت کا دل میں پورے طریقہ سے کھاظ رکھتے ہوئے اللہ اکہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہوئے حضور پر درود پڑھتے ہوئے اللہ اکر کہتے ہوئے رکاوٹ بنے والے سے دعاما تکتے ہوئے اس چیز کی جوتو پند کرے کیونکہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

مسجد حرام میں داخل ہونے کا ادب

فرماتے ہیں کہ جب مجد حرام میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے تو افتال ہے کہ باب السلام ہے داخل ہو (لیکن اب حرم ماشاء اللہ اتناوسیے ہو چکا ہے کہ ہے آدی کے لئے دروازوں کا پہچا نا اور اندر پہنچ کر سے راستہ پرواپس آتا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اب یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس مستحب سے حصول کی کوشش میں اپنے کومزید شکل میں ندا الے بلکہ قیامگاہ ہے آتے وقت جو گیٹ سامنے پڑے اس کا نمبریا دکر کے اس گیٹ سے داخل ہواور اس سے واپس ہو) اور تو اضع واکساری کرتے ہوئے اس متبرک اور عظیم الشان جگہ کا دل میں پورالحاظ وخیال کرتے ہوئے کہ کی طرح کی ب اوبی نہ ہوجائے تکہیر وہلیل اور درود شریف پڑھتا ہوا داخل ہوا وراگر بھیڑ بھاڑ ہوتو مہر بانی وشفقت اختیار کرتے ہوئے چانار ہواراگر کمی بیان وشفقت اختیار کرتے ہوئے جائے تو اسے درگز رکرے اور بیت اللہ پرنظر پڑتے وقت تین مرتبہ اللہ اکبراور

تین مرتبه لا الله الله کہتے ہوئے ہاتھ اٹھادے اور خوب دل لگا کراہتمام سے دعا کرے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

﴿ ١٣٣٥﴾ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْكَ كَمَا فِي الصَّلُوةِ وَضَعَهُمَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اِلَّا بِاِيْذَاءٍ تَرَكَهُ وَمَسَّ الحَجَرَ بِضَعُهُمَا عَلَى النَّبِيِ وَقَبَّلُهُ الْمُ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيْدٍ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا حَامِدًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجی پھرمنہ سیجئے جمراسود کی جانب تکبیر تہلیل کہتا ہواا پنے ہاتھوں کواٹھائے ہوئے ہوجیہا کہ نماز میں رکھے ان دونوں کو پھر پراور بوسہ دیجئے اس کو بغیر آواز نکالے پس جو مخض عاجز ہواس سے مگر تکلیف پہنچا کرتو اس کو چھوڑو اور چھوئے جمراسود کو کسی چیز سے اور اس کو بوسہ دے یا اشارہ کرے اس کی طرف دور ہی سے اس حالت میں کہ تکبیر تہلیل تعریف درود پڑھتا ہوانی پر۔

## طواف کی ابتداء میں حجراسود کی طرف سینداور منہ کر کے ہاتھ اٹھانا

چراسود کے مقابل کھڑا ہوکر با قاعدہ سینداور چرہ کو چراسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کوکا نوں یا مونڈھوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر طواف شروع کرنامسنون ہاتھوں کواس طرح اٹھائے کہ تھیلیوں کا رُخ جمراسود کی طرف ہوا در طواف کی نہیت بھی جمراسود کے استقبال کے دفت کرنامسنون ہے، پھرآ مے صاحب کتاب جمراسود کے استلام کے مسئلہ کو بیان کرر ہے ہیں، استلام کا مطلب سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جمراسود پر دونوں ہاتھوں کے درمیان منھر کھ کراس طرح ابھا کر اندا کہ کہ اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اندا کہ کہ اور دونوں ہاتھوں کو کپشت اپنی طرف اور کے اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی پشت اپنی طرف اور ظاہری حصہ پھر کی طرف ہواس کے بعد اپنی دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دے اور استقبال جمر میں صرف ہاتھ سے اشارہ کر مے منھ یا سروغیرہ سے اشارہ نہ کر سے اور اگر بھیڑ ہوتو جمراسود کے مقابل کھڑا ہوکر استقبال کر سے اور اس کی پر درود سے بھی ممکن نہ ہوتو دور ہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چو ہے اور تکبیر تہلیل کی اللہ کی تعریف کر سے اور نئی پر درود سے شریف پڑ ھے۔

﴿١٣٣٧﴾ ثُمَّ طُفُ اخِذًا عَنْ يَمِيْنِكَ مِمَّا يَلِىَ الْبَابَ مُضْطَبِعًا وَهُوَ اَنْ تَجْعَلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ الإبطِ الآيْمَنِ وَتُلْقِى طَرَفَيْهِ عَلَى الآيْسَرِ سَبْعَةَ اَشُوَاطٍ دَاعِيًّا فِيْهَا بِمَا شِئْتَ وَطُفْ وَرَاءَ الحَطِيْمِ. طف فعل امرباب (ن) طوفا وطوافا اردگرد، گومنا، چکراگانا، اور شریعت کی اصطلاح میں طواف کا اطلاق بنیت طواف بیت اللہ کے کم از کم می چکروں سے لے کرے چکراگانے پر ہوتا ہے لہذا مسے کم چکروں کا طواف شرعاً معتبر فہیں ہوتا۔ مضطبعاً باب افتعال سے اسم فاعل ہے اس کا مادہ ضبع بمعنی باز و چونکہ اضطباع میں آدمی کے دونوں باز وادرایک مونڈھا کھلار ہتا ہے اس لئے اس کو اضطباع کہتے ہیں۔ تلقی فعل مضارع معروف باب افعال القاء معمدر ہے ڈالنا۔ حطبہ یہ بیت اللہ شریف کی جانب شال میں بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے کھرا ہوا حصہ ہوب بی کی عمر مبارک ۲۵ برس کی تھی اس وقت قریش نے کعبہ شریف تقمیر کیا تھا کعبہ شریف بوسیدہ ہوگیا تھا آپ خود بنائے کعبہ میں شریک سے ،اس وقت تقریش نے چندہ کیا گیا تھا اور شرط بیرکی گئی کے صرف طال وطیب مال بی بنائے کعبہ میں شریک سے ،اس وقت تقریش نے تھے ،اس وقت تقریش نے کعبہ چھوٹا بنایا اور قطیم کی طرف کا حصہ کعبہ سے باہم نکال دیا ، خوش حطیم کعبہ کا جز ہے۔

ترجی پھرطواف کرشروع کرتے ہوئے اپن دائن جانب سے بعنی خانہ کعبہ کے اس حصہ سے جودروازہ سے ملا ہوا ہے، اس حال میں کہ اضطباع کئے ہوئے ہواوروہ بیہ کہ کرے تو چا درکودائنی بغل کے بیچے اور ڈوال لے اس کے دونوں کنارے بائیں مونڈ ھے پرسات چکراس حال میں کہ کرنے والا ہواس میں جو جا ہے اور طواف کر حظیم سمیت۔

### طواف كاطريقه

طواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کے پاس پہنچ کرسب سے پہلے جراسود کا اسلام کرے بینی اس کو چھوئے پھردائیں جانب بھے اور سات چکر لگائے بیا یک طواف ہوا اور ہر چکر میں جراسود کا اسلام کرے ، یہ ستحب ہے ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ طواف کے ساتوں چکروں میں اضطباع بھی کرے اور اضطباع کا مطلب سے ہے کہ احرام کی چا در کو واہنی بغل میں سے نکال کر اس کے ایک سرے کو آئے سینے کی جانب سے اور دوسرے سرے کو پیچھے کمر کی جانب سے بائیں کندھے پر ڈال لینا اور داہنا کندھا کھلا ہوار ہنے دینا اور ہراس طواف میں اضطباع مسنون ہے جواحرام کی حالت میں کندھے پر ڈال لینا اور داہنا کندھا کھلا ہوار ہنے دینا اور ہراس طواف میں اضطباع مسنون ہے جواحرام کی حالت میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی جاتی ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ طواف مطبم کے باہر سے کیا جائے نہ کہ حطبم کے اندر داخل ہوکر چنا نچ اگر طواف کرنے والا اس کشادگی میں داخل ہوا جوحطیم اور بیت اللہ کے درمیان ہو کے طواف کی جنہ ہوگا ، اور ترک واجب کی وجہ سے جز الازم ہوگی۔

﴿ ١٣٣٤﴾ وَإِنْ آرَدْتُ آنُ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَقْبَ الطَّوَافِ فَارْمَلْ فِي الثَّلاَثَةِ الاَشْوَاطِ الاُولِ وَهُوَ المَشْى بِسُرْعَةٍ مَعَ هَزِّ الكَّتِفَيْنِ كَالمُبَارِذِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ فَإِنْ زَحَمَهُ النَّاسُ وَقَفَ فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةَ رَمَلٍ لاَبُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيْمَهُ عَلَى الوَجْهِ المَسْنُونِ بِخِلافِ اسْتِلامِ الحَجَرِ الاَسُودِ لاَنَّ لَهُ بَدَلاً وَهُوَ اسْتِقْبَالهُ وَيَسْتَلِمُ الحَجَرِ كُلُمَا

مَرَّ بِهِ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِهِ بِرَكْعَتَيْنِ فِي مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ المَسْجِدِ ثُمَّ دَعَا فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ وَهَذَا طَوَافُ القُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِلاَفَاقِي.

اور وہ چلنا ہے تیزی کے ساتھ مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے اس مخص کے مانند جو مقابلہ کے لئے نکلا ہواوراکٹر کر چاتا ہے مفوں کے نظر ہونے میں پھراگر رکا وٹ بنے اس سے لوگ تو تھر جائے ہیں جب پائے کشادگی تو رال کر ہے شروری ہا سے صفوں کے نظر میں پھراگر رکا وٹ بنے اس سے لوگ تو تھر جائے ہیں جب پائے کشادگی تو رال کر ہے شروری ہا سے کیلئے رال کرنا ہی بس اتی در تھر جائے کہ مسنون طریقہ پردل کر سکے برخلاف جراسود کے چومنے کے کیونکہ اس کے لئے ایک بدلہ ہے اور وہ اس کی طرف منہ کرنا ہے اور بوسد سے جراسود کو جب جب بھی اس کے پاس سے گز رے اور بوسد ی جراسود کو جب جب بھی اس کے پاس سے گز رے اور بوسد ی کے ساتھ طواف ختم کرے دور کعتوں کے ساتھ مقام ابرا ہیم میں یا جہاں بھی آ سان ہو مجد حرام میں پھر دعا ما گئے پھر جمراسود کو چو ہے اور دیطواف قد وم ہے اور وہ سنت ہے آ فاقی کے لئے۔

#### متعلقات طواف

ندکورہ بالاعبارت میں طواف ہی ہے متعلق چند مسائل بیان کررہے ہیں: (۱) رمل کا تھم: رال تفخنین از باب نصراس کے معنی ہیں طواف کے دوران سینہ تان کرمونڈ ھوں کو ہلاتے ہوئے جھوٹے جھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیز رفتار چلنا

جس طرح مقابلہ کے وقت پہلوان چلتے ہیں، ہراس طواف میں را مسنون ہے جس کے بعد صفا ومروہ کے درمیان سعی کرنے کاارادہ ہوادرصرف شروع کے تین چکروں میں رال ہے بقیہ چار میں نہیں اور رال صرف مردوں کے لئے مسنون ہے ورتوں کیلیے نہیں ہے اور اگر کوئی مخص بالا رادہ رمل نہ کرے یا بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کرے تو اس پر کچھ واجب نہیں اس لئے کہ راسنت ہے البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کسی عذر مثلاً بیاری ضعف یا بڑھا ہے کی وجہ سے رال نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں،اگر شروع کے تین چکروں میں نہ کیا ہوتو پھراس کی قضااور تلافی باقی چکروں میں نہیں کی جائے گی اس لئے کہ باتی چکروں میں سکون اور وقار کی بیئت اختیار کرنا ہی مسنون ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حتی الامکان رال کی کوشش کرے اگر بھیڑ بھاڑ ہواور کچھ دیرتو قف کا موقع ہوتو ایہا ہی کرے اور پھررمل در نہ بصورت دیگر رمل ترک کردے، آ مے فرماتے ہیں کہ رمل کی تلافی کی رمل کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے، برخلاف حجراسود کے استلام کے اصل تو یہی ہے کہ جب بھی طواف کرنے والا جمراسود کے پاس سے گزرے اس کوچھوئے اور چومے کین اگر بھیر ہواور چومنامشکل ہوتو اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوے اور بیمی دشوار ہوتو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے اور تکبیر کمے، طواف سے فارغ ہونے کے بعدمقام ابراہیم پر پہنچے اور وہال پہنچ کر ہے آیت پڑھے: واتحذو ا من مقام ابر اہیم مصلی (تم مقام ابراہیم کے پاس اپنامصلی بناؤ) یہ آیت پڑھ کر پھرمقام ابراہیم کے پاس دورکعت صلوۃ طواف پڑھے اس جگہ پڑھنازیادہ بہتراوراولی ہےاوراگراس کے پاس جگدنہ موتو حطیم کے اندرمیزاب رحت کے نیچے پڑھی جائے اوراگروہاں جگدنہ طے تو حطیم کے اندرمیزاب رحمت کے برابر یا حطیم کے اندر کہیں بھی پڑھ لیں اور اگر وہاں جگہ نہ طے تو پوری مسجد حرام میں جہال بھی جکمل جائے وہاں پڑھ لیں اور ہرطواف کے بعدید دورکعت پڑھنا داجب ہاس کا ترک کردینا بہت برا گناہ ہے طواف خواہ فرض ہویا واجب یانفل سب میں اس نماز کا حکم کیسال ہے۔طواف کے دوگانہ سے فارغ ہوکر کعبة الله کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کر دعا کرے اور دیوار کعبہ پر اپنار خسار نگا کر مرادیں مائے اس کے بعد زمزم کا یانی خوب سیر موکر ہے ، پھر مجر اسود کا استلام کرے اس طرح طواف کا اختیام بھی استلام یر ہی ہوگا ،البذا ایک طواف میں آ محمرتبداستلام پایا جائے گا۔آ مے فرماتے ہیں کہ اس طواف کا نام طواف قدوم ہے اور بیاس آ فاقی کے لئے مسنون ہے جومفرد ہائج یا قارن مواور الل مکاوروہ آفاقی جوس یاعمرہ کرنے والے موں ان کے لئے بیطواف مسنون نہیں ہے۔ (البحرالرائق:٣١٣/٢)

مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا بِاسِطًا يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَهَاذَا شَوْطٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ قَاصِدَ الصَّفَا فَإِذَا وَصَلَ فَإِذَا وَصَلَ الْمَيْلَيْنِ الْاَخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هِيْنَةٍ حَتَّى يَاتِيَ الصَّفَا فَإِذَا وَصَلَ اللَّي المِيْلَيْنِ الْآخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هَيْنَةٍ حَتَّى يَاتِى الصَّفَا فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ اللَّي الْمَخْصَرَيْنِ سَعَى ثُمَّ مَشَى عَلَى هَيْنَةٍ حَتَّى يَاتِيَ الصَّفَا فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا وَيَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ وَهَذَا شَوْطُ ثَانٍ فَيَطُوفُ سَبْعَةَ اَشُواطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ وَيَسْعَى فَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

مکبرا اسم فاعل باب تفعیل سے بھیر مصدر ہے، اللہ کی برائی، اللہ اکبری صدا بلند کرنا۔ مھللا اسم فاعل باب تفعیل ہلیل مصدر ہے جج بیں اَللٰهُم البیك تفعیل ہلیل مصدر ہے جج بیں اَللٰهُم البیك کہنا۔ مبسوطتین اسم مفعول شنید مؤنث باب (ن) بسطا پھیلانا، کشادہ کرنا۔ ھینة اس کا تلفظ مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے، بہتر بکسر المھاء ہے جو ھون بفتح المھاء سے ماخوذ ہے وقار اور سکون سے چلنا ھینة اصل میں ھونة تھا واو کو باسے بدل دیا واو کے ساکن ہونے اور ماقبل کر ہونے کی وجہ سے ھینة ہوگیا۔ بطن وادی دونوں پہاڑوں کے درمیان کا وہ حصہ جو ہموار ہے جس میں اتار اور چڑھائی نہیں اور جہاں سے چڑھائی شروع ہووہاں دوڑ تا سے نہیں ہو، بلکہ چلنا ہے آ جکل تقریباً ساراہی حصہ ہموار کردیا گیا ہے، اس لئے بطن وادی میں دو ہرے نشان لگاد کے سے بیں جن کومیلین اخد میں دو ہرے نشان لگاد کے جی جن اس کے بین مواد کے ہر چکر کوبھی شوط بیت اللہ شریف کے طواف کے ہیں ، اسی طرح صفامروہ کے درمیان کے ہر چکر کوبھی شوط کہا جا تا ہے، یہاں معارب میں دو ہرے حق بی مراد ہیں۔

توجید پھر چلے صفا کی طرف ہیں اس پر چڑ سے اور کھڑا ہو یہاں تک دیکھے بیت اللہ کو پھراس کی طرف منھ کرکے کھڑا ہواس حال میں کہ بھیر کہتا ہوا ہو لا الا اللہ تلبیہ پڑھتا ہوا ہو درود شریف پڑھتا ہوا دعا ما نگما ہوا واراپنے ماتھوں کواٹھاتے ہوئے اس طرح کہ دونوں بھیلے ہوئے ہوں پھراترے مردہ کی طرف سکون اور اطمینان کے ساتھو لی جب پہنچ بطن وادی میں تو دوڑ میلین اخصرین کے درمیان تیزی کے ساتھ دوڑ نا پھر جب گزرجائے بطن وادی سے تو سکون سے چلے یہاں تک کہ مردہ تک آئے بھراس پر چڑ سے اور کرے جیسا کہ کیا صفا پر یعنی بیت اللہ کی طرف اور سے کھڑا ہو تھی بیت اللہ کی طرف اور سے کھڑا ہو تک بھرا ہے ہوئے ہوا ہوا دعا ما نگما ہوا اس طرح کہ پھیلائے ہوئے ہوا ہے ہاتھوں کو آسان کی طرف اور سے کھڑا ہو تھر ہے بھرلوٹے صفا پر جانے کے ارادہ سے جب پہنچ میلین اخصرین پر تو دوڑے پھر چلے اطمینان اور سکون سے یہاں تک کہ صفا پر آئے پھراس پر چڑھ جائے اور کرے جیسا کہ کیا تھا بہلی مرتباور بیدوسرا چکر ہے ہیں سات چکر سے یہاں تک کہ صفا ہے تم کرے مروہ پراور دوڑ ہوائے اور کرے جیسا کہ کیا تھا بہلی مرتباور بیدوسرا چکر ہے ہیں سات چکر سے مرایک چکر میں۔

### سعي كأطريقه

سعی کاطریقدیہ ہے کہ طواف سے فارغ ہوکر صلاۃ طواف اور دعا کے بعد آب زمزم بی لیجئے ،اس کے بعد مجراسود کا استلام كر كے مسجد حرام سے فكے اس كے بعد صفا يها أى كے دامن ير كھڑ سے موكر \_قبله كى طرف متوجه موكر باتھ اشا كرالله سے دعائیں مائے اور بھیر وہلیل پڑھ کرسعی شروع کردے اور جب ہرے تھیے کے پاس بیٹنج جائے تو دوڑنے کے قریب تیز ملے جب مروہ پر مینچ گا توایک چکر کمل ہوجائے گا پھرای طرح مروہ سے صفا پرآئے تو دوسرا چکر پورا ہوجائے گااس طرح سات چکرمروه پر جا کر پورے ہوجا کیں مے اور آخر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوکراللہ تعالی سے مرادیں مانکے اور تکبیر اور جلیل پڑھے۔

## میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑ نا

صفا اور مروہ کے درمیان دو ہرے تھے ہیں ان کومیلین اخضرین کہا جاتا ہے، (صفاومروہ کے درمیان وادی کاوہ حصہ جہاں اس ونت حیوت میں ہری لائنیں بطور نشانی کی ہوئی ہیں ) جب سعی کرتے ہوئے ہرے ستون کے ماس پائی جائے تو خوب تیز چلے اور تیز رفتاری کا سلسلہ دوسرے ستون کے بعد چھ ہاتھ تک جاری رکھے با قاعدہ دوڑ نائیس جاہے بلکددوڑنے کے قریب تیز چلنامسنون ہے، اورسعی کے ہر چکر میں انستونوں کے پاس سے تیز چلنامسنون ہے، صفا ومروہ کے درمیان سعی بیہ یا دگار ہے حضرت ہا جرہ کی جو پانی کی تلاش میں اس جگہ دوڑی تھیں واقعہ مشہور ہے۔

فانده: علامه طحطاوی فرماتے ہیں کہ عبارت میں جومروہ پر کھڑے ہوکر قبلہ کی جانب رخ کرنیکی بات آئی ہے، بیاس زماند کی بات ہے جب مروہ اور بیت اللہ کے درمیان کوئی آ زندھی اور مروہ سے بیت الله صاف نظر آتا تھا، مگراب صورت حال مختلف ہے درمیان میں عمارت آ گئی ہے مگر پھر بھی تھم بیہ ہے کہ بیت اللہ کی جانب ہی رخ کرے **کمڑا ہو بھلے** بی نظرنہ آئے۔ (طحطاوی:۴۰۰)

جدید مسعی: آج کل سعی کی جگه پہلے کے مقابلہ میں کئی گنا چوڑی کردی گئی اوراسے کئی منزلہ بنادیا گیا ہے اور آنے جانے کے راستے الگ کردئے گئے ہیں تو حکومت کی تحقیق کے مطابق یہ پوری جگہ اصلاً صفاومروہ بہاڑ یوں کے جج بی میں ہاس لئے وہاں کسی معنول میں سعی بلاتر دودرست ہے۔

﴿ ١٣٣٩ ﴾ ثُمُّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَيَطُوْفُ بِالبَيْتِ كُلَّمَا بَدَأَ لَهُ.

یقیم فعل مضارع معروف باب افعال سے قیام کرنا بھہرنا ،سکونت اختیار کرنا۔ بلدا ماضی معروف باب (ف)

ترجمه پر کفہرا رہے مکہ میں احرام بائد سے ہوئے اور طواف کرتا رہے بیت اللہ کا جب اس کی طبیعت



تشریعی طواف قد وم اور سعی ہے فراغت کے بعد بیخص بحالت احرام مکۃ المکرّ مہیں قیام کرے کیوں کہ اس نے مج كرنے كارده سے احرام باندھا ہے اس كئے بغيرافعال فج اداكئے احرام سے نہ فكے اوراس مت قيام ميں جب جي جا ٻيطواف كرتار ہے۔

### ﴿١٣٢٠﴾ وَهُوَ ٱفْضَلُ منَ الصَّلْوةِ نَفْلًا لِالْافَاقي.

<u> آلماقى</u> دنيامى كھومنے والا۔ اَفَقَ يافِقُ اَفْقًا باب(ض) دنيا كى سير كرنا۔ ترجمه اوروه انضل بفل نماز ہے آ فاقی کے لئے۔

# نفل طواف فل نمازييےافضل

حرم شریف میں سب سے انصل عبادت طواف ہے نوافل ذکرواذ کاراور قرآن کی تلاوت وغیرہ دوسرے نمبر پر ہیں اورموسم جج میں اہل مکہ کے لئے تقل طواف سے قل نماز افضل ہے اور باہر سے آنے والے مسافر ول کے لئے ہرز ماند میں للل ممازے تھل طواف افضل ہے، اور کی وغیر کی کے درمیان بیفرق اس وجہ سے کہ اہل مکہ کو پورے سال ملل طواف کے لئے موقع ملتا ہےاورا نے والے مسافروں کو صرف موسم حج میں ملتا ہے،اب اگر موسم حج میں مکہ والے آ کر بھیڑ لگائیں کے تو بیچارے دورہے آنے والے مسافروں کوموقع نہیں ملے گا،اس مسئلہ کی پچھنفصیل (مسئلہ ۱۲۹) میں گزر چکی ب\_ (اليناح المناسك:١٢٢)

﴿١٣٣١﴾ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ بِمَكَّةَ ثَامِنَ ذِي الحِجَّةِ تَأَمَّبَ لِلْحَرُوجِ الَّي مِنَى فَيَخُرُجُ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يُصَلِّىَ الظُّهْرَ بِمِنَى وَلَا يَتْرُكُ التَّلْبِيَّةَ فِي آخْوَالِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الطَّوَافِ وَيَمْكُتُ بِمِنَى إِلَى أَنْ يُصَلِّىَ الفَجْرَ بِهَا بِغَلَسٍ وَيَنْزِلُ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ

قلمن آمُوال شَمَنَ يدمُنُ ثمنًا باب (ن) كمي چيزكا آمُوال حصدلينا۔ تاهب ماضي ب باب تفعل سے قَافُهُمُا مصدر بيتار مونا - يمكن فعل مضارع معروف باب (ن) مكنًا ومُكوثًا تَهْمِرنا، قيام كرنا - غلس آخر رات کی تاریکی جع اغلاس مسجد خیف مینی میں جرات کے قریب ایک بہت بری مجدہ، اس کامجد حرام سے

ترجمه پھر جب پڑھ لے، فجر کی نماز آٹھویں ذی المجہ کومکہ میں تو تیاری کرے منی کی طرف چلنے کی چنانچہ

نکے وہاں سے سورج نکلنے کے بعداور مستحب ہے کہ پڑھے ظہر منی میں اور نہ چھوڑے تلبیہ کسی بھی حالت میں مگر طواف میں اور تھہرار ہے منی میں یہاں تک کہ پڑھ لے فجر منی کے اندراندھیرے میں اوراترے مجد خیف کے قریب

## آٹھویں ذی الحجہ کوئی کے افعال

آٹھویں ذی الحجرکوظہر سے پہلے مئی پہنچ جانا اور ظہر عصر مذرب عشاء اور نویں کی فجر کل پانچ نمازیں اوا کرنا اور اس کو طاف کرنا کروہ رات کو مئی میں گزار نا نویں کو طلوع آفاب کے بعد مئی سے عرفات کوروانہ ہوجانا سنت ہے، اور اس کے خلاف کرنا کروہ ہے۔ (احکام جج ۲۰) صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مئی میں مجد خیف کتر یب ٹھرے آج کل انظامیہ کی جانب سے میدان مئی میں خیمے لگادیے جاتے ہیں اور جس کو جہاں ٹھرانا ہے اس کا وہ خیمہ متعین کردیا جاتا ہے، اس لئے اپنے خیمہ میں بی قیام کر ہے، اور اگر کسی محض کو حکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے حدود من میں قیام کی جگہ نہ طرقو اس کے لئے مئی میں بی قیام کر ہے، اور اگر کسی محض کو حکومتی نظام کی مجبوری کی وجہ سے حدود من میں کیوں نہ ہو۔ (انوارِ مناسک: ۴۹۹) تا ہم بعض حضرات نے ایسی صورت میں خیموں ہی میں قیام کو ترجیح دی ہے (رسول اللہ کا طریقیہ جج) درمیان عبارت میں تبسیہ حتمات نے بیان کرر ہے ہیں کہ تبلیہ کہ سے کہ خواب سے ہے کہ احرام با ندھنے کے وقت تبسیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو عمرہ میں طواف شروع کرنے تک اور جج میں دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک اور جے میں دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک اور جے میں دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک جاری رہتا ہے، ان اوقات کے بعد تبلیہ پڑ ھنے کا تھم ہیں۔ (معلم الحجاج) ہیں۔ (معلم الحجاج) ہوں۔)

تنبیہ: بعض لوگ احرام بے احرام ہرونت تلبیہ پڑھتے نظر آتے ہیں اس طرح بعض لوگ عمرہ کے طواف اور طواف زیارت کے دوران تلبیہ کا در در کھتے ہیں ، تو پیطریقہ خلاف سنت ہے۔

﴿ ١٣٣٢﴾ ثُمَّ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَذْهَبُ اللَّى عَرَفَاتٍ فَيُقِيْمُ بِهَا فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَاتِى مَسْجِدَ نَمِرَةَ فَيُصَلِّى مَعَ الإمَامِ الْاعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بَعْدَ مَا يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا.

توجیع پھرسورج نکلنے کے بعد عرفات جائے اور وہاں تھہرے پھر جب سورج ڈھل جائے تو مجد نمرہ میں آئے اور پڑھے امام اعظم یااس کے نائب کے ساتھ ظہراورعصر کی بعداس کے کہ پڑھے دو خطبے بیٹھے ان کے درمیان۔

### عرفات کے لئے روانہ ہونے کامسنون طریقہ

تویں ذی الججرونی سے عرفات کے لئے روانہ ہونی المسنون طریقہ یہ کہ قاب طلوع ہوجانے کا انظار کرے اور جب سورج کی روشی جبل عمیر (منی سے جب عرفات کی طرف منھ کریں گے قبائیں ہاتھ کو پڑے گا اور یہ پہاڑ بہت اونچا اور لمبا ہے، سورج اس پہاڑ کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ) کے اوپر سے نظر آجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہوجائے، اور سکون وقار کے ساتھ تلبیہ بھیر جہلی ذکر دعا ئیں درود شریف پڑھتے ہوئے چلے میدان عرفات میں بھی جانے کے بعد سورج فیطنے سے پہلے وقو ف شیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی وقو ف شیح ہوتا ہے، اس درمیان دعاؤں میں مشغول رہنا اور درود شریف وغیرہ پڑھتے رہنا مسنون ہے، جب زوال ہوجائے تو فوزا ظہر کی اذان ہوجاتی ہواتی ہے، اور اذان کے بعد امام، جعد کے خطبہ کی طرح نماز سے بل دو خطبے دے گا، ادر عیدین کے خطبہ کی طرح پہلے خطبے کے شروع میں نوم تبکیبر پڑھے گا، ادر خطبے سے میں نوم تبکیبر پڑھے گا، ادر خطبے سے فارغ ہو کر ظہر اور عمر دونوں نماز وں کوظہر کے وقت میں الگ الگ دوا قامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔

کے بعد وقوف کیا جائے گا۔

﴿ ١٣٣٣﴾ وَيُصَلِّى الفَرْضَيْنِ بِأَذَانَ وَإِقَامَتَيْنَ وَلاَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ الآخْرَامِ وَالإمَامِ الْاغْظَمِ وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بِنَافِلَةٍ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الإمَامَ الْاغْظَمَ صَلَّى كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا المُغْتَادِ.

یفصِلَ فعل مضارع معروف باب (ض) فَصْلاً وفُصُولاً (م) ہے، دوچیزوں کوالگ الگ کرنا۔ لَم يدركَ لَغَيْرِهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجیہ ادر پڑھے دونوں فرضوں کو ایک اذان ادر دو تنجیروں کے ساتھ ادر جمع نہ کرے ان دونوں کے درمیان فل نماز پڑھ کراور درمیان گر دونر طوں کے درمیان فل نماز پڑھ کراور امراء کا مونا اور امام عظم کا ہونا اور فاصلہ نہ کرے دونوں نماز دوں کے درمیان فل نماز پڑھ کراور اگر نہ یا ہے امام عظم کو تو پڑھ لے جرایک نماز کواس کے مقررہ وقت میں۔

# عرفات میں ظہرین کوجع کرنے کی شرائط

عرفات میں ظہرین کوجمع کرنے کے لئے بالا تفاق احرام شرط ہے، اورامیر الموسم کی اقتداء میں نماز پڑھناشرط ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک بیجی شرط ہے، لہذا جوفض مجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز اداکرے گا وہی جمع بین الصلاقین کرسکتا ہے، اور جومردعورت اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے خواہ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں ان کے لئے جمع کرنا جا کرنہیں، کیونکہ ان کے لئے ہرنماز اس کے دفت میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں اور مسجد نمرہ میں جمع بین الصلاتین کا حکم اس وجہ ہے ہے کہ وہاں مجبوری ہے، اگر لوگ پہلے ظہر کی نماز مسجد میں اداء کریں مسجد نمرہ میں ہے پھر جبل کرمیت پر جا کر وقو ف کریں مسجد نیں ہے پھر جبل رحمت پر جا کر وقو ف کریں مسجد نمرہ میں جمع میں دوبارہ مسجد میں ہم کریں مسجد نمرہ میں جمع میں رحمت پر جا کر وقو ف کریں مسجد نمرہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے کیا مجبوری ہے؟ پس اس کے لئے جمع کرنے المسلاتین کی اجازت نہیں اور جوا ہے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے کیا مجبوری ہے؟ پس اس کے لئے جمع کرنے کی اجازت نہیں (تحفۃ اللمعی: ۲۸۹/۳) صاحب کتاب نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ظہر وعمر دونوں نماز وں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی جائے گی ، ایسے ہی دونوں نماز وں سے فارغ ہونے کے بعد پھر شام تک کسی تم کی کوئی نماز مشروع نہیں ہے۔ (غدیۃ الناسک/۸۰)

﴿١٣٣٣﴾ فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإمَامِ يَتَوَجَّهُ إِلَى المَوْقِفِ وَعَرَفَاتٌ كُلُهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطَنَ عُولَةً.

الموقف کھرنے کی جگہ جمع مَوَاقِفُ وَقَفَ يَقِفُ وُقُوفًا باب(ض)ركنا بھرنا۔ عونة عرفات بھی ایک وادی ہاس کی تصغیر عُوینه ایک قبیلہ ہے، جس کی طرف عربیون منسوب ہیں، اور عربتا مید اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس جگہ دقوف کرنے کی ممانعت ہے۔

ترجیم پس جب نماز پڑھ چکے امام کے ساتھ تو آئے موقف (کھرنے کی جگہ) کی طرف اور پورامیدان عرفات کھرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرنہ کے۔

### پورامیدان عرفات موقف ہے

عرفہ بہت وسیع میدان ہے،اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس پورے میں کہیں بھی وقوف کیا جا سکتا ہے،اور مزدلفہ کی طرف سے جب عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ایک برساتی نالہ آتا ہے، پیطن عربنا کہلاتا ہے اس کے بعد عرف کا توج نہیں ہوگا۔

﴿ ١٣٢٥ ﴾ وَيَغْتَسِلُ بعدَ الزُّوالِ فِي عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ.

ترجید اور عسل کرے زوال کے بعد عرفات میں تھہرنے کے لئے۔ تشریع کی سنتوں میں سے رہمی ہے کہ عرفات میں زوال کے بعد عسل کر کے تب وقوف کر سے اُ

﴿١٣٣١﴾ وَيَقِفُ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا دَاعِيًا مَاذًا يكذيه

كَالْمُسْتَطْعِمِ وَيَجْتَهِدُ فِى الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْهِ وَاِخْوَانِهِ وَيَجْتَهِدُ عَلَى اَنْ يَخُرُجَ مِنْ عَيْنَيْهِ قَطَرَاتٌ مِنَ الدَّمْعِ فَاِنَّهُ دَلِيْلُ القَبُوْلِ وَيُلحُّ فِى الدُّعَاءِ مَعَ قُوَّةٍ رَجَاءِ الإِجَابَةِ وَلاَ يُقَصِّرُ فِى هٰذَا اليَوْمِ إِذَا لاَ يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنَ الأَفَاق.

جبل رحمت یمیدان عرفات کے درمیان ایک چھوٹی ہی پہاڑی ہے، وہاں جاکر دورکعت نماز پڑھ کر دعا کیں مانگنا باعث قبولیت ہے، عرفات کے دن اس پہاڑ پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، اس لئے کمزورلوگوں کو اس پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، بھیڑ میں جان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ مَاذًا اسم فاعل ہے باب نصر ہے اس کا مصدر مَدًّا ہے، دراز کرنا، کھیلانا۔ مستطعم اسم فاعل ہے باب استفعال ہے (م) اِستطعام کھانا مانگنا۔ بہتھہ فعل مضارع معروف باب افتعال اِختِھا دًا مصدر ہے کوشش کرنا، طاقت لگانا، جصول مقصدتک کوشاں رہنا۔ دَمْعٌ جمع دُمُوْعُ آنو دَمَعَتِ العَمِنُ دَمْعُا وَدَمَعَانًا و دُمُوْعًا باب (ف) آئل میں آنو آنا آٹھوں کا اشکبار ہونا۔ یلح فعل مضارع معروف المحدد فیل میں مندر ہے کوشش کرنا، مربوجانا۔ لایقصر فعل مضارع معروف باب تفعیل سے تقصیر امصدر ہے، کی کام میں ستی برتا، کوتانی کرنا۔ تدار کے باب تفاعل کا مصدر ہے گزری ہوئی چیز کو پانا۔ سِیْمَا جمعیٰ فاص طور ہے، کی کام میں ستی برتا، کوتانی کرنا۔ تدار کے باب تفاعل کا مصدر ہے گزری ہوئی چیز کو پانا۔ سِیْمَا جمعیٰ فاص طور ہے، کی کام میں ستی برتا، کوتانی کرنا۔ تدار کے باب تفاعل کا مصدر ہے گزری ہوئی چیز کو پانا۔ سِیْمَا جمعیٰ فاص طور ہے، کی کام میں ستی برتا، کوتانی کرنا۔ تدار کے باب تفاعل کا مصدر ہے گزری ہوئی چیز کو پانا۔ سِیْمَا جمعیٰ فاص طور ہے، کی کام میں اس کے یہ مضاف ہوگا، یا موصولہ ہے اور سِی مبتداء ہے اور ماکا مابعد خبر ہے۔

ترجیم اور تھر ہے جبل رحمت کے قریب اس حالت میں کہ خانہ کعبہ کی طرف منھ کئے ہوئے ہو تکہیر جبلیل تبدیہ کہتے ہوئے دعا ما تکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوگانا ما تکنے والے کی طرح اور پوری کوشش کرے دعا میں اپنے لئے اپنے والدین اور اپنے تمام بھائیوں کے لئے اور کوشش کرے اس بات پر کہ نکل جائیں اس کی آتھوں سے پچھ قطرے آنسوؤں کے کیوں کہ یہ قولیت کی علامت ہے ، اور اصرار کرے دعا میں قبولیت کی پوری امید کے ساتھ اور کوتا ہی نہ کرے اس دن میں کیوں کہ کمکن نہیں ہوسکتی اس کی طافی خاص طور سے جب کہ ہو باہر کا دہنے والا کہ کے علاوہ)

### وقوف عرفه كالمسنون طريقه

عرفات کامیدان بہت وسیع ہے، اور پورامیدان گھہرنے کی جگہ ہے، گر جبل رحمت کے قریب وتوف کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم نے جب حج کیا تھا تو وہ جبل رحمت کے دامن میں گھہرے سے، اور حج حضرت ابراہیم کے سنت ہے، حضرت ابراہیم نے جس کے حیاتھا تو وہ جبل رحمت کے دامن میں گھہرے ہوں کہ ہرسال لاکھوں ابراہیم کے طریقہ پر ہوتا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وہیں وقوف کیا تھا، گراب چوں کہ ہرسال لاکھوں آدمی حج کرتے ہیں، اور وہ سب جبل رحمت کے قریب جیس گھہر سکتے ، اس لئے پریشانی سے بچنے کے لئے اور عباوت میں میسوئی حاصل کرنے کے لئے جبل رحمت کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے اور اگر ممکن ہوتو ایسی جگہ تیام کی کوشش کرے جہاں سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جبل رحمت سامنے ہوا ورا بی داھنی جانب ہوا ورا گراہی جگہ میسر نہ

ہوتو پورے عرفات میں کہیں بھی وقو ف کرسکتے ہیں،اور دورانِ وقو ف قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کوا سان کی طرف اٹھا کر تھیں ہیں ہیں جمہ و شااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف استغفار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور قبلی کے سانھوائے لئے اپنے ماں باپ کے لئے اعزاء وا قارب اور دوست واحباب اور تمام مؤمنین ومؤ منات کے لئے روکر دعائیں مانگلیں،اور اس طریقہ پر دعائیں مانگلتے رہیں،اور میدان عرفات میں سب سے افضل اور بہتر دعا دعائے تو حید ہے،حضورا کرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں جو دعائیں کی ہوں ان میں سب سے افضل ترین دعا دعائے تو حید ہے،اور دعائے تو حید چوتھا کلمہ ہے،اس کلمہ کو پڑھ کر جو بھی مرادیں مانگی جا کیں ان میں سب سے افضل ترین دعا دعائے تو حید ہے،اور دعائے تو حید چوتھا کلمہ ہے،اس کلمہ کو پڑھ کر جو بھی مرادیں مانگی جا کیں انشاء اللہ قبول ہوجا کیں گی،اورا گرمکن ہوتو چوتھا کلمہ سوبار پڑھے۔

﴿ ١٣٣٤) وَالوُقُوْثُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفْضَلُ وَالْقَائِمُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَاعِدِ.

راحلة سواري كائن اونث فدكرومؤ بث دونوس كے لئے ب، تامبالغدي ب جمع رواحل.

ترجید اوروتوف کرناسواری پرافضل ہےاورز مین پر کھڑا ہونے والافض بیٹھنے والے ہے افضل ہے۔ تشریع جاننا جا ہے کہ عرفات میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ظہر وعصر کی نماز سے فارغ ہوکرا پے اونٹ پر

سوار ہوکر جبل رحمت کے پاس تشریف لے محرفات میں حصورا کرم سی القدعلیہ وسم طہر وعصری تمازے فارح ہوکرا ہے اون پر سوار ہوکر جبل رحمت کے پاس تشریف لے محکا اور اس کے دامن میں وقوف فر مایا اور غروب تک اون بی پرتشریف فر مایا در جب کو گئا کہ اور ہے ہوں کی ضرور تیں پوری کرنا لوگوں کو مسائل بتانا سب کام اون پربی کررہ ہے تھے، اور ساتھ بی ذکر ودعا میں بھی مشغول تھے، مگر اب وہاں صورت حال مختلف ہے کوئی سوار یوں پرنہیں جاتا اور نداس کا تلم ہو سکتا ہے، سب لوگ پیدل ہوتے ہیں، اور تعلیم و تعلم کے لئے معلمین یا ان کے نائین وغیرہ ہوتے ہیں۔

﴿ ١٣٢٨﴾ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الإَمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هِينَتِهِمْ وَإِذَا وَجَدَّ فُرْجَةً يُسرِعُ مِن غَيْرِ أَنْ يُؤْذِى أَحَدًا وَيَتَحَرَّزُ عَمَّا يَفْعَلُهُ الجَهَلَةُ مِنَ الإَشْتِدَادِ فِى السَّيْرِ وَالإِزْدِجَامِ وَالإِيْدَاءِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى يَاتِى مُزْدَلِفَةَ فَيَنزِلُ بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ وَيَرْتَفِعُ عَنْ بَطَنِ الوَادِى تَوْسِعَةً لِلْمَارِيْنَ.

آفاض فعل ماضى معروف باب افعال افاضة مصدر ب،اس كنوى معنى بين لوثنا مريد لفظ عرف سے لوشخ كے لئے خاص ہو گيا ہے، يتحوّز فعل مضارع معروف تَحَوُّزًا مصدر ہے۔ بچنا جھلة يہ جابل كى جمع ہے، جھل (س) جھلًا وجھالة نہ جانا ان پڑھ ہونا إشتداد سخت ہونا باب افتعال كا مصدر ہے سيو حال رفار اذحام جگہكا كثر سي عدد سے تك ہونا بحير ہونا مارين اسم فاعل جمع حالت جرى ميں ہے باب (ن)(م) مَوَّ الزرنا۔ اند حام جگہكا كثر سي عدد سے تك ہونا بحير ہونا مارين اسم فاعل جمع حالت جرى ميں ہے باب (ن)(م) مَوَّ الزرنا۔ اند حدم جميد بحر جب سورج غروب ہوجائة لوٹے امام اورلوگ اس كساتھ البح سكون اوروقار براور جب

پائے کشادگی کوتو تیز چلے بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے اور بیچان چیز وں سے کہ جنکو جاال لوگ کرتے ہیں، یعنی چلنے میں چیزی کرنا اور دھکم دھکا کرنا اور تکلیف دینا کیوں کہ بیترام ہے، یہاں تک کہآئے مزدلفہ میں پس اتر ہے جبل قزح کے قریب اور مٹم رے بطن وادی سے پچھاو پر کی جانب گزرنے والوں کے لئے کشادگی کے خیال سے۔

## غروب يتس يعلى حدودعرفات ياكلنا

عرفات کے دن جاج کے لئے غروب میں سے بل صدود عرفات سے باہر نکانا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اتفاق سے صدود عرفات سے باہر نکل جاتا ہے تو لوٹ کرعرفات میں داخل ہو جانا واجب ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو سکون واطمینان کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جائے اور راستہ میں بار بار تبییہ پڑھتار ہے، اور کھڑت کے ساتھ استخفار کرے اور الله اکبر لا الله الا الله المحمد لِلله یہ کھڑت کے ساتھ پڑھتار ہے، اور راستہ میں کی طرح کا شور وشغب ہنگامہ نہ کرے کی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جب مزدلفہ بینے جائے تو جبل قزر کے دامن میں وقوف کرے، حضرت ابراہ میم نے یہیں وقوف کرے، حضرت ابراہ میم نے یہیں وقوف کیا تھا یہ پہاڑ مشرقی جانب میں ہے، سورج اس کی اوٹ میں نکاتا ہے، اس لئے نظر نہیں آتا پہت پڑھی تا می پہاڑ ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں ایسی جگہ قیام نہ کرے کہ جہال گزر نے والوں کو پریشانی ہواس کا خاص طور سے خیال رکھے۔

﴿١٣٣٩﴾ وَيُصَلِّي بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِاَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجمه اور پڑھے وہاں مغرب اورعشاء ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ۔

## مزدلفه مين مغرب وعشاءا يكساته يره هنا

جس نے بھی جج کا انزام باندھ رکھا ہے وہ مغرب اور عشاء کوعشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھے گاعشاء کا وقت میں اور جس کے وقت میں واضل ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا جا تزنہیں ہے، اور جس کا جج کا احرام نہیں وہ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھے گا اور عشاء کوعشاء کوعشاء کے وقت میں اس کے لئے جمع ہین المصلوتین کرنا جا تزنہیں ہے، اور مزدلفہ میں عشا کین کو جع کرنا جا تز جمع کرنے لئے امام المسلمین کی اقتداء میں پڑھنا ہے۔ شربیس ہر حاجی کے لئے عشا کین کو جمع کرنا جا تز ہے، فواوو امام المسلمین کی اقتداء میں نماز اوا کر ۔ یا ۔ پ ڈیرے میں باجماعت پڑھے یا تنہا پڑھے، اور جمع کرنے کی صورت میں ایک ان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نماز وں کوعشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھے۔

﴿ ١٣٥٠ وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ تَشَاغَلَ أَعَادَ الإقَامَةَ.

تطوع بابتفعل سے ماضی معروف ہے، کسی کام کورضا کارانہ طور پرانجام دینا یہاں مرادفل پڑھنا۔ تشاغل

باب تفاعل سے فعل ماضی ہے تشاغلاً (م) ہے مشغول ومصروف ہونا۔ مصر جبہ بھا اورا گرنفل پڑھے دونوں کے درمیان یا (اور کسی کام میں) مشغول ہوجائے تو تکبیر دوبارہ کہے۔

# ميدان مز دلفه ميں سنن ونو افل

جاننا چاہئے کہ مغرب اورعشاء کے درمیان کوئی سنت یانفل نماز جائز نہیں ہے، اورا گر پڑھے یا دونوں نماز وں کے پیچ میں کسی اور کام میں لگ جائے جسکی وجہ سے دونوں نمازوں میں فاصلہ ہوجائے تو عشاء کے لئے دوبارہ تکبیر کہنی پڑے

### ﴿ ١٣٥١) وَلَمْ تَجُزِ المَغْرِبُ فِي طَرِيْقِ المُزْدَلِفَةِ وَعَلَيْهِ إعادَتُهَا مَالَمْ يَطْلُع الفَجْرُ.

ت جمه اور جائز نہیں مغرب کی نماز مز دلفہ کے راستہ میں اور اس پر اس کا لوٹا نا ضروری ہے، جب تک مبح

### مزدلفه كے راسته ميں نمازمغرب ياعشاء پڑھنے سے وجوب اعادہ

عرفات کے دن حجاج کی مغرب وعشاء کی نماز کا وقت مزولفہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے،اس لئے عرفات یا مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے،اگر چہ مغرب کا وقت نکل جاتا ہوا وراگر کوئی سیجھ کرمز دلفہ کے راستہ میں نماز مغرب پڑھ لیتا ہے، کہ وقت نکلا جار ہا ہے، تواس پر مز دلفہ آ کرنماز مغرب کا اعادہ واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی مز دلفہ کے راستہ میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مزدلفہ پہنچ کرعشاء کا اعادہ واجب ہے، اورا گرعر فات سے مزدلفہ پہنچنے میں اس قدرتا خیر ہوجائے کہ طلوع صادق ہے قبل مز دلفہ پہنچنے کا امکان باقی نہیں رہاتو ایس صورت میں طلوع صبح صادق سے اتنی دریبل مزدلفہ کے راستہ میں مغرب وعشاء پڑھ لی جائے جتنی دریمیں صبح صادق ہے قبل اطمینان سے دونوں نمازیں پڑھ کرفارغ ہو سکتے ہیں،آ کے فرماتے ہیں کہ اگر راستہ میں مغرب پڑھ لی تو اس کا اعادہ واجب رہے گا مگر مسج صادق طلوع ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں اوٹا سکتا کیوں کہ اصل میں پڑھتو چکا ہے، یہ علیحدہ تھم ہے کہ اس وقت نہیں پڑھن**ی جا ہے تھی اور خلاف کرنے کی صورت میں لوٹا نا واجب تھا، کیوں کہ اس روز مغرب کا وقت بھی گویا عشاء کے وقت** بی ہوتا ہے،اب جنب تک عشاء کاونت ہے لوٹا لے گااوراس کے بعداصل ادائیگی کا اعتبار کیا جائیگا۔ (ایضاح المناسک:

﴿١٣٥٢﴾ وَيُسَنُّ المَبِيْتُ بِالمُزْدَلِفَةِ.

مبيت بَاتَ بِبِيْتُ بيتُونَةُ وبيتًا وَبَيَاتًا وَمَبِيْتًا باب (ض)رات كزارنا

ترجمه اورسنت قرارد يا كيابرات كزارنامزدلفهس

سری اور دسوی ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ کی رات ہے، اس رات کی نضیلت شب قدر کے م نہیں ہے، تمام رات جاگتے رہنا نماز تلاوت اور دعا میں مصروف رہنا بڑی خوش قسمتی ہے، اور بیرات مزدلفہ میں گزار نا سنت ہے۔

﴿١٣٥٣﴾ فَإِذَا طَلَعَ الفَجِرُ صَلَّى الإمَامُ بِالنَّاسِ الفَجَرَ بِغَلَسِ ثُمَّ يَقِفُ وَالنَّاسُ مَعَهُ.

ترجیہ پھر جب مج صادق طلوع ہوجائے تو پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پھر تھہرے امام اور لوگ اس کے ساتھ۔

### وقوف مزدلفه كاونت

وقوف مزدلفہ کا دقت ہوم النحر لینی دسویں ذی المجہ کوطلوع صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے، لہٰذاا گر کوئی طلوع صبح صادق سے قبل یا طلوع شمس کے بعد مزدلفہ میں وقوف کرے گا تواس کا وقوف صبح نہ ہوگا، بلکہ صبح طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزانے کے بعد فبحرکی نماز اول وقت میں پڑھ کر وقوف شروع کر دے، اور اس پرتمام ائمہ متنق ہے کہ یہاں صبح کی نماز اول وقت میں مسنون ہے۔

﴿١٣٥٣﴾ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطَنَ مُحَسِّرٍ.

مُحَسِّم میم کے ضمد حاء کے فتہ اور سین مشدد کے کسرہ کے ساتھ ہے، مزدلفہ سے منی کی طرف آتے ہوئے ورت میں ایک میدان ہے، اس کا نام وادی محسر ہے، اس میں وقوف کرنا جائز نہیں ہے، اور مزدلفہ سے منی آتے وقت میال سے تیز رفقاری سے چلنا جا ہے۔

ترجمه اور پورامز دلفائم سنے کی جگہ ہے، مروادی محسر۔

### مزدلفه کا بورامیدان موقف ہے

فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کا پورا میدان موقف ہے، گروادی محتر میں وقوف نہ کرے حضرت نی سلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محتر میں اپنی سواری کو ذرا تیز چلایا اس کی وج تسمیہ میں مشہور تول تو یہ ہے کہ اس جگہ اصحاب فیل ہلاک ہوئے ہیں مہاں اصحاب فیل کے فیل کو خشر واقع ہواتھا یعن وہ یہاں آ کررک گیا تھا، اور اس جگہ ان پرعذاب نازل ہواتھا، تو اس کے کل عذاب ہونے کی وجہ ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جلدی سے گزرے جیسا کہ دیار عادو محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اصحاب علیہ وسلم تیزی ہے گزرے جی کہ صحاب میں مصح کے دیے کہ اصحاب

فیل خدّ حرم تک نہیں پہنچ سکے تنے، اس سے قبل ہی ان پرعذاب نازل ہو گیا تھا اور یہ دادی مختر حدِّ حرم ہیں ہے، بلکہ یہال سے تیز چلنے کی وجہ بیہ ہے کہ کی شخص نے یہال شکار کیا تھا تو اس پرآسان سے آگ بری تھی اس لئے اس کو دادی نار بھی کہتے ہیں منی مزدلفہ اور وادی محتر سب حرم میں داخل ہیں۔ (ستفا دالدرالمنضود:۲۲۰/۳)

فوت: آج کل وادی محر میں حکومت کی طرف سے حاجیوں کے ظہرنے کے لئے مستقل خیمے تو نصب نہیں ہیں اور لیکن جج کے موقع پروہاں پولیس فوج اور سرکاری کارندوں کے تیام کے لئے عارضی خیمے نصب کردئے جاتے ہیں اور انہیں کی دیکھادیکھی بہت سے تجاج بھی فولڈنگ خیمے لگا کروہاں قیام کرتے ہیں پس جاج کووہاں قیام نہ کرتا چا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔

﴿١٣٥٥﴾ وَيَقِفُ مُجْتَهِدًا فِي دُعَائِهِ وَيَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُتِمَّ مُرَادَةُ وَسُؤالَهُ فِي هَذَا المَوْقِفِ كَمَا أَتَمَّهُ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه اور طبر انتهائی کوشش کرتا ہواا پی دعامیں اور دعا مائے اللہ تعالی سے کہاس کی مراد کواوراس کے سوال کو پورا کردے اس موقف میں جیسا کہ پورا کیا ہمارے سرداراور آقا حضرت محرسلی اللہ علیہ کے لئے۔
موال کو پورا کردے اس موقف میں جیسا کہ پورا کیا ہمار سے سرداراور آقا حضرت محرسلی اللہ علیہ کے لئے۔
موادی فرماتے میں کہ نماز فجر کے بعد بھیر ہملیل تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے کریدوزاری کے ساتھ وقوف میں مرادیں مائے ، یہاں بھی دعا سی قبول ہوتی ہیں۔

﴿١٣٥٧﴾ فَإِذَا أَسْفَرَ جِدًّا أَفَاضَ الإمَامُ وَالنَّاسُ قَبلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

المسفور ماضی معروف باب افعال اسفار مصدر ہے، روش ہونا جِدًا اس کا نصب مصدر بت کی وجہ سے ہے، وجود میں آنا۔

ترجی پہلے۔ تسری دسویں ذی الحبرکومبع صادق کے بعد مزدلفہ میں نجر کی نماز پڑھ کروتوف کرلیا جائے اور سورج طلوع ہونے سے تصوثری دیر پہلے مزدلفہ سے منی کوروانہ ہوجائے۔

﴿ ١٣٥٤﴾ فَيَاتِي اِلَى مِنْي وَيَنْزِلُ بِهَا ثُمَّ يَاتِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الوَادِي بِسَبْع حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الخَذَفِ.

حصی باب ضرب سے کنر میکنا پھر مارنا خذف اللیوں میں پکڑ کر جو کنکر مارتے ہیں اس کانام خذف ہے، پھر فلیل میں جو کنکری رکھ کر مارتے ہیں اس کو بھی خذف کہتے ہیں، اور وہ کنکری ند بہت چھوٹی ہواور نہ بہت بڑی ہودو پنے

کے دانوں کے بفذر ہو۔

ترجمہ پھرآئے منی میں اور وہاں اتر جائے پھرآئے جمرۂ عقبہ پر چنانچہرمی کرے اس کی بطن وادی سے سات کنگریوں کے ساتھ پختہ شکرے کی کنگریوں جیسی ہو۔

جاننا چاہئے جب مزدلفہ ہے منی کو پہنچ جائے تو جمرات تک پہنچ ہے پہلے پہلے بار بار تلبیہ پڑھتا رہے اور تک پہنچ ہے جائے اور نبی سلی اللہ علیہ رہے اور تکبیر تبلیل اور استغفار بھی پڑھتا رہے ، اور منی پہنچ کرسب سے پہلے جمر ہُ عقبہ کی رمی کی جائے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے بچ میں سے رمی کی تھی ، یعنی آپ نے رمی وادی میں اتر کر فرمائی یعنی اوپر سے نبیس کی اس لئے یہی مسنون ہے ، مگراب وہاں نہ وادی ہے نباس کا بچ البتہ رمی کا راستہ سنت کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے۔

﴿١٣٥٨ وَيَسْتَحِبُ أَخْذُ الجِمَارِ مِنَ المُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنَ الطَّرِيْقِ.

ترجمه اورمتحب ككريون كالينامزدلفس ياراستهد

# كنكريان كهان سيحلين

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں لوگوں کو ہدایت دی تھی کہ کل جوری کرنی ہے، اس کے لئے یہاں سے کنگریاں کے کئے یہاں سے کنگریاں لئے مستحب یہی ہے، اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مزدلفہ سے ستر • کے کنگریاں لیکرچلیں جومٹی میں جمرات کی رمی کرنے میں کام آئیں گی اور ستر (• کے ) اس لئے لینا ہے کہ اگر تیر ہویں تاریخ کو بھی رمی کرنا پڑے توکل ستر • کے کنگریاں ہوجائے گی۔

﴿ ١٣٥٩ ﴾ وَيُكُرَهُ مِنَ الَّذِي عِنْدَ الجَمْرَةِ.

ترجمه اور مروه ہان میں سے اٹھانا جو جمرہ کے پاس ہو۔

تشریب صدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا جج قبول ہوجاتا ہے اس کی کنگریاں منجانب اللہ اٹھادی جاتی ہیں، اور جس کا قبول نہیں ہوتا اس کی وہیں پڑی رہتی ہیں، اس لئے وہاں پڑی ہوئی کنگریاں اٹھانا مکروہ ہے۔ (طحطاوی/ ۱۰۰۱)

﴿١٣٦٠﴾ وَيُكُرَّهُ الرَّمْيُ مِنْ أَعْلَى الْعَقَبَةِ لِإِيْذَائِهِ النَّاسَ.

ترجمه اور مروہ ہے رمی جمرہ عقبہ کی اوپر کی جانب ہے رمی کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے لوگوں کو۔
میسریج صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی اوپر کی جانب ہے کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں
لوگوں کو تکلیف ہوسکتی ہے، مگر آج کل صورت مختلف ہو چکی ہے، جمرات کی کی منزلہ عمارت بن چکی ہے، اور ہر منزل
والوں کا آمد ورفت کا راستہ بالکل الگ الگ ہے، ایک منزل پرری کرنے سے دوسری منزل والوں کو ذرہ برابر بھی کوئی

وقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔

﴿ السلا ﴿ وَيَلْتَقِطُهَا اِلْتِقَاطَا وَلَا يَكْسِرُ حَجَرًا جِمَارًا وَيَغْسِلُهَا لِيَتَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا فَاِنَّهَا يُقَامُ بِهَا قُرْبَةٌ وَلَوْ رَمِي بِنَجِسَةٍ آجْزَاهُ وَكُرِهَ.

يتلقط فعل مضارع معروف باب افتعال اِلْتِقَاطُا مصدر ہے زمین سے اٹھانا۔ یکسو فعل مضارع معروف باب (ض) کَسْرًا مصدر ہے شخت چیز تو ژنا۔

قرجمہ اورا تھائے ان کواور نہ توڑے پھر ککریاں کرنے اور ان کو دھولے تاکہ یقین کرلے ان کی پاکی کا کیوں کہ ان سے تواب کی چیز اورا کی عبادت اواکی جائی ہے، اورا گردی کرے ناپاک ککرے توکائی ہے مگر مکروہ ہے۔

اسریہ فرماتے ہیں کہ ری کرنے کے لئے مستحب اورافضل تو بہی ہے کہ مزولفہ سے ککر لے کر چلے باقی اگر راستہ سے لے لئو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آ محفر ماتے ہیں کہ جو ککریاں ری کے لئے لی ہیں ان کو دھو کرصاف ستمرا کر لینا چاہئے، تاکہ پاکی کا یقین ہوجائے کیوں کہ اس سے ایک عبادت اواکی جائے گی اور عبادت کے لئے پاک ہونا ضروری ہے۔

﴿ ١٣٢٢ ﴾ وَيَقطعُ التَّلْبِيَّةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيْهَا.

ترجمه اورخم كردي تلبيه بهلى ككر كساته (يعنى جس وتت كه)اس كو تيسيكي

# مج كالبيهك فتم كياجاك

جح كاتلبيد جح كرنے والا جمرة عقبه كى رمى تك باقى ركھے گا اور جمرة عقبه كى رمى كے ساتھ ساتھ تلبية تم كردے گا۔ (ايساح المناسك: • ٤، ايساح الطحاوى: ٣٢/٣)

﴿ ١٣٦٣﴾ وَكَيْفِيَّةُ الرَّمِى أَنْ يَّاخُذَ الحَصَاةَ بِطَرْفِ اِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ فِى الْاَصَحِ لِآنَهُ أَيْسَرُ وَاكْثَرُ اِهَانَةً لِلشَّيْطَانِ وَالمَسْنُولُ الرَّمِى بِاليَدِ اليُمْنَى وَيَضَعُ الحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ اِبْهَامِهِ وَيَسْتِغْيُن بِالمُسَبِّحَةِ وَيَكُونُ بَيْنَ الرَّامِى وَمَوْضِعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ اَذْرُعٍ وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى رَجُلِ اَوْ مَحْمِلِ وَثَبَتَتْ اَعَادَهَا وَإِن سَقَطَتْ عَلَى شُنَيْهَا ذَٰلِكَ اَجزَاهُ.

اهانة تحقيروتذليل، بوقتى باب افعال كامصدر ب شيطان مراه كن شريراور ضبيث روح سقوط باب (ن) كامصدر براء منحمِل جو بائ كدوطرف لكرموع تقيل جن يربوجور كا جا تا ب

ترجید اورری کاطریقہ بیہ کہ پکڑے کنگراپنے انگوشے اور شہادت کی انگلی کی پھونگل سے سیج ترین تول میں کیوں کہ بیآ سان ہے، اور بہت زیادہ ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے اعتبارے اور مسنون داہنے ہاتھ سے پھینکنا ہے، اور رکھے کنگراپنے انگوشے کی پشت (ناخن کی جانب) پراور مدد لے شہادت کی انگلی سے (اس کو بھی لگالے) اور ہو پھینکنے والے اور گرنے کی جگہ کے درمیان پانچ ہاتھ کا فاصلہ اور اگر گڑئی کسی آ دی یا کجاوہ پراور تھنبر گئی تو اس کو دوبارہ سیسینکے اور اگر گڑئی کسی آ دی یا کجاوہ پراور تھنبر گئی تو اس کو دوبارہ سیسینکے اور اگر گرم جائے اپنی رفتارے چلتے ہوئے تو کافی ہے اس کو۔

#### رمی کرنے کا طریقہ

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب ری کرنے کا ارادہ ہوتو اس کا طریقہ ہے کہ ککراپ داہنے ہاتھ کے اگوشے اور شہادت کی انگلی کی پھونگل میں پکڑے اور جمرات کے چا درل جانب جو گہرائی کی شکل میں ایک احاطہ ہے، اس میں گرنی چاہئے ، اب اس وقت وہ جمرات ستون اور محبول کی شکل میں نہیں ہے بلکہ ایک موثی ہی دیوار بنادی گئی ہے، اور پھر اس کے احاطہ کو چار منزل تک میچدار بنا دیا گیا ہے، تمام منزلوں میں اب ری ہوتی ہے، اور بعض منزلوں میں الیکٹرا تک ایسے ذیئے تیار کردیئے گئے ہیں، کہ ایک سیڑھی پرقدم رکھواورائی پرکھڑے رہوہ خود بخو د چارا ہے گایا جلدی جرسیڑھی پرقدم رکھواورائی پرکھڑے رہوہ خود بخو د چارا ہے گایا جلدی جرسیڑھی پرقدم رکھتے رہو، بہر حال اس زمانہ میں بے انتہا سہولت ہو چکی ہے، اور یہ جوصا حب کتاب نے لکھا ہے کہ کنگرا گلوٹے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے مدد لے اس میں ایک جسم کا تکلف ہے، اور کنگر گر تی نہیں ہے، بس اس کا خیال رہنا جا ہے کہ کنگراس احاطہ میں بی گر ہے کہیں اوھراُدھر نہ گرے۔

#### ﴿١٣٢٣﴾ وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ.

ترجمه اورکمبرکہتارہ ہرایک کنکرے ساتھ۔

# مرکنگر کے ساتھ تکبیر کے

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہرکنگر کے ساتھ اللہ اکبرکہتار ہے یعنی تکبیر کہنا سنت ہے، اور اگرکوئی بھیڑ میں حواس باختہ ہو جائے اور تکبیر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿١٣٦٥﴾ ثُمَّ يَذْبَحُ المُفْرِدُ بِالحَجِّ إِنْ اَحَبَّهُ ثُمَّ يَخْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَالْحَلْقُ اَفْضَلُ وَيَكْفِى فِي الرَّاسِ وَالتَّقْصِيْرُ اَن يَاخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَغْرِه مِقْدَارَ الْآنْمَلَةِ وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

يحلق فعل مضارع معروف باب (ض) حَلْقًا حِلاَقًا وَحِلاَقَةُ موندُنا بال اتارنا لِيُقَصَّرُ فعل مضارعُ معروف باب تفعيل مضارعُ معروف باب تفعيل تقفير مصدر ہے، چھوٹا كرنا، لمبائى كم كرنا لائمكةُ الائمكةُ المائميةُ مراكشت بعض كنزديك الكَّى كاوپركاپوراجِع اَنَامِلُ واَنملات .

ترجمہ پُر قربانی کرے ج افراد کرنے والا اگر جاہے پھر سرمنڈ وائے یا کتر وائے اور منڈ واٹا افضل ہے، اور کافی ہے اس میں چوتھائی سر کا منڈ واٹا اور بال کتر واٹا یہ ہے کہ کتر والے اپنے بالوں کے سروں اور پھو**نگلو**ں سے الگلیوں کے پوروں کی مقداراور تحقیق کہ حلال ہو کئیں اس کے لئے ہر چیز سوائے ورتوں کے۔

# قربانی کب کی جائے؟

اگرمتنع یا قارن ہے تو رمی کے بعد قربانی بھی کرلی جائے اور اگرمتنع یا قاران نہیں ہے، تو قربانی لازم نہیں جن لوگوں پرقربانی لازم نہیں وہ رمی کے بعد اپنے سرکا حلق یا قصر کرلیں اور سرکے بال حاف کرلین کے بعد احرام کی پابندی ختم ہوجاتی ہے، اور بیوی طواف زیارت کے بعد حلال ہوتی ہے، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جج اور عمرہ کے ارکان اوا کرنے کے بعد احرام کھولنے کے لئے سرمنڈ انا یابال ترشوانا ضروری ہے، قصر میں بال لمبائی میں ایک انگل کے پوروے کے بقدر اور مقد ار میں چوتھائی سرکے بقدر کو انا ضروری ہے، اور عور تو ل کے لئے حلق کر انا حرام ہے، وہ صرف بال ترشوا کیں گا ور بعض عور توں کی چوٹی آخر سے پٹی ہوجاتی ہے، ان پر ذرااو پر سے بال کا شاخروری ہے، تاکہ چوتھائی سرکے بال برابر کٹ جا کیں، ور نداحرام نہیں کھلے گا، اور سرمنڈ اکر احرام کھولنا دو وجہ بال کا شاخل ہے۔

(۱) جب لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، جاج بھی احرام کھول کر طواف زیادت کے لئے دربار خداوندی میں جائیں گے، پس ان کوبھی خوب صاف ہوکر حاضر ہونا چاہئے اور سرمنڈ انے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہوجاتا ہے، اس لئے یہ افضل ہے۔ (۲) سرمنڈ اکر احرام کھو لئے کا اثر کئی روز تک باق رہتا ہے، جب تک بال بو ھنیں جائیں گے۔

مرد کیمنے والامحوں کرے گا کہ اس نے ج کیا ہے، پس اس سے ج کی شان بلندہوگی اس لئے حلق افضل ہے۔

فائدہ: احرام کھولنے کا افضل طریقہ حلق ہے، اور قصر کرانا بھی جائز ہے، اور احرام کھولنے کے لئے پیطریقہ دو وجہ سے بجویز کیا گیا ہے۔ اول احرام سے نگلنے کا یہ ایک مناسب طریقہ ہے، جو متانت کے منافی نہیں اگر لوگوں کو آزاد مجبور دیا جائے گاتو وہ احرام سے نگلنے کے لئے معلوم نہیں کیا کیا طریقے اختیار کریں گے، کوئی جماع سے احرام کھولے گا، کوئی بچھاور کرے گاتو وہ احرام سے مسلم کے سے مرکامیل کچیل خوب صاف ہوجاتا ہے، اس لئے بیطریقہ افضل ہے۔ کوئی بچھاور کرے گاتوں کا اور یہ افضل ہے، کوئی جمرائ کی طرف کا اور یہ افضل ہے،

اور جائزیہ ہے کہ سی بھی جانب سے حلق کرائے اور مونڈ نے والے کا دایاں مرازبیں بلکہ منڈوانے والے کا دایاں مراد ہے۔ ( تحفة الأمعی: ٣١٥/٣)

﴿ ١٣٢٧﴾ ثُمَّ يَاتِى مَكَّةَ مِنْ يَّوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنَ الغَدِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَطُوْفُ بِالبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ وَحَلَّتُ لَهُ النِّسَاءُ.

ترجید پھر آ جائے مکہ میں اس دن یا اگلے دن یا اس کے بعد پھر طواف کرے بیت اللہ کا طواف زیارت سات چکراور حلال ہوگئیں اس کے لئے عورتیں۔

تشریع فرماتے ہیں کہ دسویں ذی الحجہ کومنی میں دمی قربانی حلق یا قصر کے بعد اگر وقت ہوتو حرم شریف پہنچ کر طواف زیارت بھی کرلیا جائے اب اس کے واسطے بوی بھی حلال ہوجائے گی۔ بیوی بھی حلال ہوجائے گی۔

﴿ ١٣٢٤﴾ وَٱفْضَلُ هَاذِهِ الْآيَّامِ أَوَّلُهَا وَإِنْ آخَّرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ شَاةٌ لِتَاخِيْرِ الوَاجِبِ.

ترجمه اوران دنوں میں افضل اس کا پہلا دن ہے، اوراگر مؤخر کردے اس کوان دنوں سے تو لازم ہوگی اس پرایک مجری واجب میں تا خیر کی وجہ ہے۔

#### طواف زيارت ميں تاخير

طواف زیارت دسویں ذی الحجہ سے بار ہویں ذی الحجہ کے درمیان ہرونت رات میں بھی اور دن بھی کر لینا واجب ہے، اور سب سے افضل دسویں ذی الحجہ ہے، خبراگر بار ہویں ذی الحجہ گزرگی اور طواف زیارت نہیں کیا تو اس پرایک قربانی جرمانہ میں واجب ہوجائے گی اور بعد میں طواف زیارت بھی کرنا ہوگا۔

﴿ ١٣٦٨﴾ ثُمَّ يَعُوْدُ اَلَى مِنَى فَيُقِيْمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِى مِنْ اَيَّامِ التَّخْوِ رَمَى الجِمارَ الثَّلَاثَ يَبْدَأُ بِالجَمْرَةِ الَّتِى تَلِى مَسْجِدَ النَّيْفِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مَاشِيًا يُكَبِّرُ بِكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا دَاعِيًا بِمَا اَحَبَّ حَامِدًا لِلْهِ تَعَالَى مُصَلِيًا عَلَى النَّبِي مَا شَيْدً يَوْمِ يَدُيهِ فِي الدُّعَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ لِوَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ المُؤمِنِيْنَ ثُمَّ يَرْمِى الثانيةَ الَّتِي تَليهَا مِثْلَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عَنْدَهَا وَلِيَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آيًامِ النَّحْور رَمَى الجِمارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ كَذَالِكَ.

ترجمہ پھر لوٹ آئے منی کی طرف اور وہاں تھہر جائے ، پھر جب سورج ڈھل جائے دسویں تاریخ کے دوسرے دن کا توری کرے نینوں جمروں کی شروع کرے اس جمرہ سے جوشسل ہے سیجد خیف سے پس اس پر دی کرے سات کنکر یوں کے ساتھ اس حال میں کہ پیدل ہو تکبیر کہتا رہے ، ہر کنگری کے ساتھ پھر تھہر جائے اس کے پاس اس حال میں کہ دعا کرتا ہوا اس کے اللہ حالیہ وسلم پر درووشریف بھیجتا ہوا اور میں کہ دعا کرتا ہوا اس چیز کی جواسے پند ہواللہ کی تعریف کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درووشریف بھیجتا ہوا اور الحالے اللہ عائد ورؤں ہاتھوں کو دعا میں اور مغفرت کی دعا مائے ، اپنے والدین اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے پھر دی کرے دوسرے جمرہ کی جواس سے متصل ہے ، اس کے مانداور تھہر جائے اس کے پاس دعا مائک ہوا ، پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کی سوار ہوکر اور نہ تھہرے اس کے پاس ، پھر جب ہوتیسرادن دسویں تاریخ کا توری کرے تیوں جمرات کی ذوال کے بعد ایسے ہیں۔

# گیار ہویں اور بار ہویں کی رمی کا وقت

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حاجی طواف زیارت کے بعد منی میں جاکر قیام کرے اور دات وہیں گزارے،
گیارہویں اور بارہویں تاریخ میں تینوں جمرات کی رمی واجب ہے، اور ان دونوں دنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع موکسی صادق تک رہتا ہے، اگر زوال سے قبل رمی کرے گا تو رائح قول کے مطابق وہ رمی سے تبیل ہوگی اس کا اعادہ واجب ہوگا، آگے فرماتے ہیں کہ رمی کی ابتداء اس جمرہ سے کرے گا، جو جمرہ مجد خیف سے شصل ہے، اس جمرہ پرسات منکریاں بھیتے ہرکنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہے، اور اس جمرہ کے پاس تھہرے پھر اس طرح اس جمرہ کی رمی کرے جو اس کے متعمل ہے، اور اس دوسرے جمرہ کے پاس بھی تھہرے پھر اس طرح جمرہ عقبہ کی رمی کرے البتہ اس کے پاس نہ مقمل ہے، اور اس دوسرے جمرہ کے پاس بھی تھہرے پھر اس طرح جمرہ عقبہ کی رمی کرے البتہ اس کے پاس نہ مقمل ہے، اور اس دوسرے جمرہ کے پاس تو قف کرکے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے، تکبیر وہلیل کہ، اور درو درشریف پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس تو قف کرکے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے، تکبیر وہلیل کہ، اور داگر مسلمان مرد وعورتوں کے لئے درمائے مفقرت کرے اور آگر بھرہ یں تاریخ کو بھی پہلے ایام کی طرح زوال کے بعد ہوگی

﴿ ١٣٦٩﴾ وَإِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَعَجَّلَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَإِنْ اَقَامَ إِلَى الْعُرُوْبِ كُرِهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

بتعجل فعل مضارع معروف باب تفعل تعَجُلاً مصدر ہے جلدی کرنا، تیزی دکھانا۔ نفر ماضی معروف باب (ض) نفرا مصدر ہے کی جگہ کوچھوڑ کردوسری جگہ جانا یہاں پرمراد حاجی کامنی سے مکم عظم دوالی آنا۔ معرف سورج و بنے سے اور جب ادادہ کرے یہ کہ جلدی سے دوانہ ہو جائے تو کوچ کرے مکہ کی طرف سورج و و بنے سے

ملے اورا گر مم جائے سورج غروب ہونے تک تو مروہ ہے، اوراس پر کچھ واجب نہیں ہے۔

# بارہوس ذی الجبرومنی سے روانگی

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر بار ہویں ذی الحجہ کو حاجی کوجلدی ہوتوری کے بعد غروب سے پہلے روانہ ہوجا تا بلا کراہت جائز ہے، اور غروب کے بعدروانہ ہوتا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور اس کراہت کی وجہ سے کوئی جرمانہ لازم نہیں ہے۔ (معلم الحجاج/۱۸۲)

﴿ ١٣٤٠﴾ وَاِنْ طَلَعَ الفَجْرُ وَهُوَ بِمِنَى فِى الرابِعِ لَزِمَهُ الرَّمَىُ وَجَازَ قَبَلَ الزَّوَالِ وَالأَفْضَلُ بَعْدَهُ.

ترجمہ اوراگرضی صادق ہوجائے حالاں کہوہ ٹی میں ہے، چو تھے دن میں تولازم ہے اس کوری اور جائز ہےز دال سے پہلے اورافضل اس کے بعد ہے۔

اگر تیرہویں کومنی میں رُک جائے تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کہ اگر تیرہویں تاریخ کوئی میں رک جائے تو زوال تک رک کر نینوں جمرات کی ری کرنا واجب ہے، اگرزوال سے قبل کرے گا تو اعادہ لازم آئے گا، یہی قول مفتی ہے ہے، اور امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے کہ تیرہ کی رمی زوال سے پہلے بھی کرسکتے ہیں، اس کومصنف نے و جاز قبل الزوال سے بیان کیا ہے۔

﴿ اسْمَا ﴾ وَكُرِهَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

ترجمه اور مرده بسورج فكفي بهلي

سرے جمرہ عقبہ کی رمی طلوع آفاب سے بل صبح صادق کے بعد کرنا سی حتررست اور کمزورضعیف سب کے لئے مکروہ ہے جمرکوئی جرماندلازم نہیں ہے۔

﴿١٣٢﴾ وَكُلُّ رَمْي بَعْدَهُ رَمْيٌ تَرْمِيْهِ مَاشِيًا لِتَدْعُوْ بَعْدَهُ وَالَّا رَاكِبًا لِتَذْهَبَ عَقِبَهُ بِلَا دُعَاءٍ.

عفب باب (ض) کامسدرے کی کے پیچے آنا۔

ترجمہ اور ہروہ رمی جس کے بعدری ہے، کرے اس کو پیدل تا کہ اس کے بعددعا ما تگ سکے در نہ سوار ہوکر تا کہ چلا جائے اس کے فور ابعد بغیر دعا مائے۔

# رمی پیدل کی جائے گی

حفیدنے بیقاعدہ بنایا ہے کہ جس ری کے بعدری ہے،وہ پیدل کرنا افضل ہے،اور جس ری کے بعدری نہیں ہوو سوار ہوکر کرنا افضل ہے، گراب سب پیدل ہی رمی کرتے ہیں، جانور پرسوار ہوکرری کرنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے،مزید تفصیل مسکلہا ۱۳۰ کے تحت دیکھیں۔

﴿ ١٣٤٣ وَ كُرِهُ الْمَبِيْتُ بِغَيْرِ مِنِي لَيَالِيَ الرَّمْي.

توجید اور مروہ ہےری کی راتوں کا گزار نامنی کے علاوہ۔

# منی میں رات گزار نا

تین را تیں منی میں گزارنا سنت ہے، (۱) آٹھویں اور نویں ذی الجبہ کی درمیانی رات (۲) دسویں اور عمیار ہویں ذی الحجہ کی درمیانی رات (۳) حمیار ہویں اور بار ہویں کی درمیانی رات ان راتوں کو بلاع**ذر دوسری جگہ** گزارتا مکروه ب\_ (احکام فج/٥٩/ تارخانیه: ۵۳۲/۳ متله نمبر ۱۹۷۳)

﴿ ١٣٤٣ فُمَّ إِذَا رَحَلَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالمُحَصِّبِ سَاعَةً.

رَحَلَ ماضى معروف صيغدوا حد خركر غائب باب (ف) رَحْلاً ورَحِيلاً ورحْلةً سركرناروانهونا-ترجمه محرجب کوچ کرے مکد کی طرف تواترے محصب میں تھوڑی در کے لئے۔

#### محصب ميس اترنا

منی سے مکدرواندہوتے وقت راستہ میں محسب پرتا ہے، اس جگہ تھوڑی در پھم بنا اکثر علماء کے نزد یک مستحب ہے، مراب وہاں مکانات وغیرہ بن مچکے ہیں اب کوئی صورت وہاں تھہرنے کی نہیں ہے، اور نداسکارواج ہے،اس ہارے میں مزید تفصیل مسئلہ ۱۳۱ کے تحت گزر چی ہے۔

﴿١٣٤٥﴾ ثُمَّ يَذْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوْفُ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ اَشُوَاطٍ بِلاَرَمَلِ وَسَعْيِ اِنْ قَلْمَهُمَا وَهَلَمَا طُوَاكُ الْوَدَاعِ وَيُسَمَّى آيْضًا طَوَافَ الصَّدْرِ وَهَلَمَا وَاجِبٌ اِلَّا عَلَى آهُلِ مَكَّةَ وَمَنْ

ت جه کا کار کان دونوں کے اللہ کے سات چکر لگائے بغیرول اور بغیر سی کے اگر کر چکا ان دونوں کو



مہلے اور میرطوانب وداع ہے، اور نام رکھا جاتا ہے،طواف صدر بھی اور بیرواجب ہے گر مکہ والوں پر اور اس مخض پر جو تھم رے مکہ میں۔

#### طواف صدركب كرك

صاحب کتاب فرماتے ہیں کمئی کے تمام افعال جج اداکرنے کے بعد طواف صدر کرے طواف صدر کا مطلب یہ کہ میقات کے باہر سے آنے والے جب وطن واپس ہوں گے تو روائل کے وقت اخیر میں ایک طواف کرنا ہرتم کے آفاقی پر واجب ہے، البتہ حاکضہ اور نفساء پر لازم نہیں ہے، اور اس طواف کا دوسرا نام طواف وداع بھی ہے، (ایعناح المناسک: ۹۲) مصنف فرماتے ہیں کہ اس طواف وداع میں رال اور سعی بین الصفا والمروہ کی ضرورت نہیں ہے، بشر طیکہ ان دونوں کا موں کو پہلے طواف میں کرچکا ہوورنہ لازم ہیں۔

#### ﴿ ١٣٤٧ وَيُصَلِّى بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.

ترجمه اور پڑھاس کے بعددور کعتیں۔

شریت ہر طواف کے بعد دور کعت شکرانہ نفل پڑھنا وا چب ہے اس کا ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، طواف جا ہے فرض ہویا واجب یانفل سب میں اس نماز کا تھم کیساں ہے۔ (ایسناح المناسک: ۱۲۳، ایسناح الطحادی: سُر/ ۴۵۷)

وَيَسْتَفْهِلُ البَيْتَ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَفَّسُ فِيْهِ مِرَارًا وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ كُلَّ مَرَّةٍ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ وَيَسْتَفْهِلُ البَيْتَ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَفَّسُ فِيْهِ مِرَارًا وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ كُلَّ مَرَّةٍ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ وَيَصُبُّ عَلَى جَسَدِهِ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَرَاسَهُ وَيَنُوى بِشُرْبِهِ مَاشَاءَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا إِذَا شَرِبَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِي اَسْالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَقَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

مَنارع مِ بابِ تَعْلَم مَنارع معروف بابِ تفعل تَصَلَّعًا معدر ہے، خوب سیر یا سیراب ہونا یتنفس یہ بھی نعل مفارع ہے بابِ تفعل سے تَنَفُسًا (م) ہے، سائس لینا مِرَارًا بیرجع ہے اس کا واحد مَرَّة ہے، ایک بار۔ یوفع نعل مفارع معروف باب (ف) دفعًا مصدر ہے اوپر اٹھانا۔ بصر آنکہ، نگاہ جمع ابْصَارٌ. نافعًا اسم فاعل ہے باب مفارع معروف باب نفع کہ بچانا۔ وزق (بالکسر) روزی جمع اُوزاق وَزَق یوزق وَزَقًا باب (ن) روزی دینا، فوراک پہنچانا۔ واسعًا اسم فاعل باب (ف) وسعًا مالا مال کرنا۔

ترجید ہرآئے زمزم پراور ہے اس کے پانی سے اور نکالے پانی اس سے خوداگر ممکن ہواور منھ کرے بیت اللہ کی طرف اور خوب سر ہوکر ہے اور سانس لے اس میں چند مر تبداور اٹھا تار ہے، اپن نگاہ ہر مرتبد و مکھ ارہے بیت اللہ کو، اور بہائے اپنج ہم پراگر آسان ہوور نہ پھیر لے اس کو اپنے چہرے اور سر پراور نیت کرے اس کے بینے کے وقت جو چاہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جب پیتے تو فر ماتے اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے فع والے علم اور وسیح رزق اور ہر بیاری سے شفا کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے اراد و سے بیا جائے۔

# صلوة طواف كے بعدآ بإزمزم بينا

صلاۃ طواف سے فارغ ہوکرزمزم کے پاس آکرخوب سراب ہوکر پانی ہے اور پینے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف کھڑے ہوکر پیا جائے ، اور تین سانس میں پیا جائے ، ہرمر تبہ منھ برتن سے علیحدہ کرے اور باربار بیت اللہ کود کھتا رہے ، فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی اپنے جسم اور چہرے اور سر پرخوب بہائے یہ باعث خیر و برکت ہے ، اور پینے وقت اپنی مرادوں پردھیان کیا جائے اور اس پانی میں اللہ نے غذائیت رکھی ہے ، اور اس پانی کو ہر بیاری کے لئے شفا بنایا ہے۔

﴿١٣٤٨﴾ وَيَسْتَحِبُ بَعْدَ شُرْبِهِ أَنْ يَاتِي بَابَ الكَعْبَةِ وَيُقَبِّلَ الْعَتَبَةَ ثُمَّ يَاتِي إِلَى الْمُلْتَزَمِ وَهُو مَابَيْنَ الْحَجَرِ الْاَسُودِ وَالبَابِ فَيَضَعُ صَدرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَتَشَبَّتُ بِاَسْتَارِ الكَعْبَةِ سَاعَةً يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَّا هَلَا اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِي وَلاَ تَجْعَلُ هَلَا اللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِي وَلاَ تَجْعَلُ هَلَا اللهُ اللَّهُمَ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِي وَلاَ تَجْعَلُ هَلَا اللهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبَّلُ مِنِي وَلاَ تَجْعَلُ هَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تحبة كم معظمه ميں خانه خدا جمع كَعَبَات. العتبة دروازه كى دبليزجس پر پاؤل ركھ جاتے ہيں، چوكھٹ۔ بتشبت فعل مفارع معروف بابتفعل سے، تشبقًا مصدر ہے چئناكسى چيز كے ساتھ لئك جانا، اچھى طرح تفامنا۔ بتضوع فعل مفارع معروف بابتفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچم ما تكنا محروف بابتفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچم ما تكنا محروف بابتفعل سے تضوعًا مصدر ہے اپنى لا چارى و بے بى كا اظہار كرنا روروكر كچم ما تكنا

توجید اورمتحب ہے اس کے پینے کے بعد کہ آئے کعبہ کے دروازہ پر اور بوسہ دے چوکھٹ کو پھر آئے ملتزم پر اور ملتزم وہ حصہ ہے، جو چر اسوداور دروازہ کے درمیان ہے، چنا نچدر کھے اپناسینہ اور اپناچہرہ اس پر اور چہٹ جائے کہ سے محب کے بردوں سے تھوڑی دیر کے لئے گڑگڑ اتا ہواللہ کے سامنے دعا میں ایس چیز کے ساتھ جو وہ محبوب رکھے دین اور دنیا کے کاموں میں سے اور کیے اے اللہ! یہ تیراوہ گھرہے جس کو تو نے مبارک بنایا اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا

ذر بعد منایا۔اے اللہ! جیسا کرتونے مجھےاس خانہ مبارک کی راہ دکھائی (جج کی ہدایت دی) ای طرح اب میری جانب سے تعول مجمی فرما لے اور مت بنا اس سفر کو آخری سفر اپنے مبارک کھر کا اور تو فیق عطافر ما مجھ کودوبارہ واپس آنے کی تا آگلہ دامنی موجائے تو مجھ سے اپنی رحمت کے صدقہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

سرے فرماتے ہیں کہ زمزم پینے کے بعد کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کر دعا کرے اور دیوار کعبہ پرانیار خسار لگا کرمرادیں مائے ، جاننا چاہئے کہ صاحب کتاب نے صلاۃ طواف سے فارغ ہونے کے بعد میطریقہ لکھا ہے کہ اولاً زمزم پرآ ئے اور پھر بعد میں دعا مائے اصل طریقہ تو یہ ہے، لیکن آج کل چونکہ وہاں ایے موقع پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس وجہ سے آگر ایبا کرلیا کہ صلاۃ طواف سے فارغ ہوکر اولاً کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور ملتزم پرآ کر چٹ کر دعا کر سے اور دیوار کعبہ پرانیار خسار لگا کرمرادیں مائے ، اور پھر زمزم پر بینی کر پانی بی لے تو بھی کوئی حرج ہیں ہے، اور کم زوراور بوڑھ لوگوں کے لئے اس میں ہولت بھی ہے، جیبا کہ بعض کتابوں میں اس تریب کو کھا ہے۔

و ۱۳۷۹ و المُلْتَزَمُ مِنَ الاَمَاكِنِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ بِمَكَّةَ المُشَرَّفَةِ وَهِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا نَقَلَهَا الكُمَالُ بْنُ الهمامِ عَنْ رِسَالَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقُولِهِ فِي الطُّوَافِ وَعِنْدَ المُلْتَزَمِ وَتَحْتَ المِيْزَابِ وَفِي البَيْتِ وَعِنْدَ زَمْزَمَ وَخَلْفَ المقام وَعَلَى الطُّفَا وَعَلَى المَّوْوَةِ وَفِي السَّعْي وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي مِنَى وَعِنْدَ الجَمَرَاتِ. الصَّقَام وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى المَرْوَةِ وَفِي السَّعْي وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي مِنَى وَعِنْدَ الجَمَرَاتِ.

المنشوفة الم مفعول مؤنث ب شرف ديا كما عزت بخثا كيا-

سرجمہ اور ملتزم مکہ مکرمہ کی ان جگہوں میں سے ہے جن میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور وہ پندرہ جگہیں ہیں کہ نقل کیا ہے، اور وہ پندرہ جگہیں ہیں کہ نقل کیا ہے، ان کو کمال بن البمام نے حصرت حسن بھریؒ کے رسالہ سے اپنے اس قول کے ذریعہ کہ طواف میں اور ملتزم کے پاس اور میزاب رحمت کے پیچھے اور صفا پر اور مروہ میں اور مروہ میں اور جمرات کے پاس۔ پر اور سی میں اور عرفات میں اور جمرات کے پاس۔

# پندرہ مقامات بردعا قبول ہوتی ہے

کہ معظمہ میں اکیس ۲۱ مقامات ایسے ہیں جن میں دعاؤں کا تبول ہونا کتب فقد اور سلف سے ثابت ہے، یہال صاحب کما ہے بندرہ مقامات ذکر کئے ہیں (۱) دوران طواف (۲) ملتزم پراور ملتزم خانۂ کعبہ کے دروازے اور جمر اسود کا درم انی حصہ ہے، (۳) میزاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے پرنا لے کے ینج بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، (۳) بیت اللہ کے اندر (۵) بر زمزم پر گئینے کے بعد آب زمزم پینے وقت (۲) شکراند دور کعت صلاۃ طواف سے فار فی ہونے کے بعد مقام ابراہ بیل پر جاکر دعا ما کی ہے۔ (۷) صفا پہاڑی پر کھڑے ہوکر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوکر دعا

کرے۔(۸) ایسے بی مروہ پر(۹) سعی کے دوران (۱۰) میدان عرفات میں (۱۱) میدان کی میں (۱۲) (۱۳) (۱۳) میران کی میں (۱۲) (۱۳) میران عربی کے ہمرجمرہ کی رمی کے بعد دعا ما نگنا بہت مقبول ہے، جن مقامات میں دعا کیسے کہ جمرات کی رمی کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگی جائے۔(۱۵) اگر تیر ہویں تاریخ کو کئی میں رک جائے تو اس دن مجمی میٹوں جمرات کی رمی کرے ہرجمرہ کی رمی کے بعد دعا مائے۔

#### ﴿ ١٣٨ ﴾ وَالْجَمَرَاتُ تُرْمَى فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام يَوْمِ النَّحْرِ وَثَلَاثَةٍ بَعْدَهُ كُمَا تَقَدُّمَ.

توجه اورجرات کی رمی چاردن ہوتی ہے، دسویں ذی المجداور تین دن اس کے بعد جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔ تنسریع وسویں ذی المجدکوری کی جائے ایسے ہی گیار ہویں اور بار ہویں میں تینوں جمرات کی رمی واجب ہے، اس طرح اگر تیر ہویں کورک گیا تو اس کی رمی بھی واجب ہے، بیمسئلہ ہمارے یہاں مسئلہ ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۰ گزرچکا ہے۔

#### ﴿ ١٣٨١ ﴾ وَذَكَرَنَا إِسْتَجَابَتَهُ أَيْضًا عِنْدَ رُوْيَةِ البَّيْتِ المُكَّرُّم.

استِجَابَةً منظوری، تبولیت مُکرم اسم مفعول عزت دیا گیا مُعزّز محترم، باب تفعیل ہے۔ ترجیم اور ذکر کیا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کا بھی بیت اللہ شریف پرنظر پڑنے کے وقت۔ تشریع جب مبحد حرام میں واخل ہونے کے بعد کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے،اس لئے اہتمام کے ساتھ دعا ماگے۔

#### ﴿١٣٨٢﴾ وَيَسْتَحِبُ دُخُولُ البَيْتِ الشَّرِيْفِ المُبَارَكِ إِنْ لَمْ يُوْذِ أَحَدًا.

لم يوف نفى جحد بلم باب افعال ايذاء (م) ب، تكليف بنجانا-ترجيم اورمستحب بيت الله مين واخل موناا كركسي كوتكليف ند بنجي-

# بیت الله شریف میں داخلہ کی سعادت ملے تو کیا کرے؟

ندا مب اربعد کی کتب سے دخول بیت اوراس میں نماز کامستحب ہونا البت ہے، جاننا جا ہے کہ کعب شریف کے اندر جانا سک ج جانا مناسک جج میں شامل نہیں۔

اگر کسی خوش نصیب شخص کو بیت الله شریف کے اندرونی حصہ میں داخلہ کی سعادت ملے تو اسے چاہئے کہ نہایت خشوع وخضوع اور حددرجہ ادب کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے داخل ہوا در الله تبارک وتعالیٰ کے جاہ وجلال کا استحضار رکھے اور کمال توجہ کے ساتھ نماز اور دعا میں مشغول ہوا وران لھات کوغنیمت سمجھے واضح ہوکہ آج کل بعض مخصوص ایام میں بیت الله شریف کے ضل دینے کے موقع پراس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور حکومت یا تھیمی خاندان (جس کو کعبہ مشرفہ کی کلید برداری کا شرف نصیب ہے) کی طرف سے اس تقریب میں شرکت کے لئے جولوگ با قاعدہ مدعوموتے ہیں وہی اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

﴿١٣٨٣﴾ وَيَنْبَغِىٰ أَنْ يُقْصِدُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَهُوَ قِبَلَ وَجُهِهِ وَقَدْ جَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجُهِهِ قُربُ ثَلَاثةِ اَذْرُع ثُمَّ يُصَلِّى فَاِذَا صَلَّى اِلَى الجِدَارِ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ وَيَستَغفِرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ

الجدارُ ويوارجَع جُدُرٌ. يضع فعل مضارع معروف باب (ف) وضعًا (م) ب، ركهنا خَدُّ كال، رضار بَحْع أخِدُةٌ وخِدَادٌ.

ترجیں اور مناسب ہے کہ ارادہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کا اس میں اور وہ اس کے چہرہ کے سما منے ہے، حال یہ کہ کرلے دروازے کواپئی کمرے کے چیجے تا کہ ہوجائے اس کے درمیان اوراس دیوار کے درمیان جواس کے منھ کے سما منے ہے، تین گڑکا فاصلہ پھر نماز پڑھے پھر جب نماز پڑھ چیکے دیوار کی طرف تور کھے اپنے رضار کواس پراور مغفرت طلب کرے اللہ سے اوراس کی تعریف بیان کرے۔

كعبه شريف مين نماز پڙھنے کي جگه کي عيين

اس عبارت میں کعبہ شریف میں نماز پڑھ نے کی جگہ کی تعیین کررہے ہیں: درحقیقت یہ چیز مشاہدہ سے متعلق ہے، زیادہ تر روایات میں یہ بات آئی ہے کہ نبی نے کعبہ شریف میں نماز پڑھی اس طرح کہ ایک ستون آئی ہائیں جانب تھا اور دو دائیں جانب کمافی روایۃ البخاری والی داؤد اور تین پیچھے کی جانب تھے، اور اس وقت اس میں چھستون تھے ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اب بیت اللہ شریف میں صرف تین ستون ہیں، اور حضرت بلال با قاعدہ جگہ تعین کرکے متاتے تھے کہ آپ نے فلاں فلاں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوکردورکھتیں پڑھی تھیں۔

﴿ ١٣٨٣﴾ ثُمَّ يَاتِي الاركانَ فَيَخْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مَاشَاءَ وَيُلْزَمُ الاَدَبَ مَااسْتَطَاعَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ .

ترجمہ پھرآئے ارکان کے پاس پس تعریف کرے لا اللہ الاالله پڑھے سبحان الله الله اکبر پڑھےاوراللہ تعالی سے دعاکر سے جو جا ہے اوراپنے ظاہر وباطن سے جس قدر بھی ممکن ہوا دب اور تعظیم کالحاظ رکھے۔

### ارکان سے کیامرادہے؟

ار کان سے مرادار کان اربعہ یعنی بیت اللہ شریف کے چار کونے ہیں ایک کونے میں جمراسود لگا ہوا ہے، اس سے

طواف کی ابتداء ہوتی ہے، بیت اللہ کے ثالی مشرقی کونے میں رکن عراقی ہے، اور مغربی ثالی کونے میں رکن شامی ہے، اور بیت اللہ عوجنو بی مغربی کونہ ہے، وہاں رکن یمانی ہے، اور کعبہ کا درواز ہ مشرقی جانب ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا چاروں مقامات مقد سہ میں اہتمام کے ساتھ دنیا وآخرت کی مرادیں مانگنی چاہئیں اور خفلت سے کام نہ لینا چاہئے ،ان سب مقامات میں دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔

﴿١٣٨٥﴾ وَلَيْسَتِ البَلاطَةُ الخَصْرَاءُ الَّتِي بَيْنَ العَمُوْ دَيْنِ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَقُوْلُهُ العَامَّةُ مِنْ اَنَّهُ العُرْوَةُ الوُثْقِي وَهُوَ موضعٌ عالٍ فِي جِدارِ البَيْتِ بدعةٌ بَاطِلَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا وَالمِسمارُ الَّذِي فِي وَسُطِ البَيْتِ يُسَمُّوْنَهُ سُرَّةَ الدُّنيا يَكُشِفُ اَحَدُهُمْ عَوْرَتَهُ وَسُرَّتَهُ وَيَضَعُهَا عَلَيْهِ فِعلُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ فَصْلاً عَنْ عِلْم كَمَا قَالَهُ الكَمَالُ.

اللاطة ٹائل وہ پھر جوفرش میں استعال کیا جائے العروۃ الوثقی مضبوط حلقہ۔ مسمار کیل جمع مَسَامِیوُ۔

ترجیمی اوروہ ہرافرش جو کہ دوستونوں کے درمیان ہوہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ نے کی جگہ نہیں ہے، اور جولوگ کہتے ہیں کہ یہ عروۃ و ثقنی ایک بلند جگہ ہے، بیت اللہ کی دیوار میں یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے، جو بالکل غلط ہے، اورجسکی کوئی اصل نہیں ہے، اور کیل جو بیت اللہ کے بچ میں ہے، جس کو دنیا کی ناف کہتے ہیں کھولتا ہے کوئی ایک شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی ناف، اور رکھتا ہے، اس کواس کیل پریدان لوگوں کا فعل ہے، جو عقل کے کورے ہیں اور ان کوکوئی علم نہیں ہے، جیسا کہ کہا ہے اس کو کمال نے (علامہ ابن البمام صاحب فتح القدر نے)۔

اسعبارت کولاکرمسنف نے ان لوگوں پرددکیا ہے جونی کے کعبشریف میں نماز پڑھنے کی جگہ کی تعیین دوستونوں کے بچ میں جو ہرا پھر ہاس کو بتلاتے ہیں اس کی پھتفصیل مسئلہ ۱۳۸۰ میں گزرچک ہا ہے ہی ہیت اللہ کی دیوار میں جوابھری ہوئی جگہ ہاس کے بارے میں عام لوگ کہتے ہیں کہ عروہ وقی سے مرادیبی ہاس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے (اور قرآن کریم میں جوعروہ وقی کا ذکر ہے وہ اسلام تول کرایا گویا کہ اس نے مضبوط صلقہ تھام لیا) اوروہ کیل جو بیت اللہ کے بچ میں ہے جے دنیا کا بچ کہا جاتا ہا ور دانہ جا ہیت میں ہے جے دنیا کا بچ کہا جاتا ہا ور دانہ جا ہیت میں اس پر کفارومشرکین اپنی شرمگاہ رکھتے اورا پی ناف رکھتے یہ جی بڑی بے مفال اور یہ وقونی کی بات ہے یہ در استفاد فتح القدیم: اللہ کا اللہ ہیں ہیں ہی بیت کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ (مستفاد فتح القدیم: اللہ سے)

﴿١٣٨٧﴾ وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ إِلَى آهْلِهِ يَنْبَغِى أَنْ يَّنصَرِفَ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلْوَدَاعِ وَهُوَ يَمْشِى إِلَى وَرَائِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْبَيْتِ بَاكِيًا أَوْ مُتَبَاكِيًا مُتَحَسِّرًا عَلَى فِرَاقِ البَيْتِ حَتَّى يَخُوجَ مِنَ النَّيْةِ السُّفُلَى. المَسْجِدِ وَيَخْوُجُ مِنْ مَكَةَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُلَى.

اهل رشته دارکنید، بیوی جمع اَهَالُ. ینصوف تعلمضارع معروف باب انفعال انفراف (م) بوالی مونا۔

المحیا ضرب بکی بیکی بُگاء روناصفت بَاكِ جمع بُگاة مؤنث بَاکیة جمع باکیا ت وبواكِ . متباکیا یہ می الکیا ضرب بَکی بیکی بُگاء رونا رونا رونا بنکلف رونا متحسر آسم فاعل بے کہا جاتا ہے تحسر علیه کی پرافسوس کرنا۔

توجه اور جب ارادہ کرے اپ وطن واپس ہونے کا تو مناسب ہے یہ کہ لوٹے اپنے طواف وداع کے بعد اس حال میں کہ وہ بعد اللہ کی جدائی گی پرافسوں کرتا ہوا ہو یہاں تک کہ نکل جائے مسجد ہے، اور نکلے مکہ کرمہ سے باب بنی شیبہ سے ہوکر ثنیہ سفلی سے ہوتا ہوا۔

### مكه معظمه سے واپسی

آفاقی حاجی پر مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت ایک الودا می طواف کرنا واجب ہے، اور طواف کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جمراسود کو بوسہ دے اس کے بعد کعبہ اللہ کی جدائی پرافسوں وحسرت کے ساتھ جس طرح ہو سکے خوب گر کواکرروئے اوراگررونا نہ آئے تو رو نے جیسی صورت بنا لے، اور حسرت کی نگاہ سے بیت اللہ کی طرف و کھیا ہوا ور روتا ہوا مجد حرام سے باہر لگا اور در واز بے پر کھڑ ہے ہوکر بول کیے کہ اسے اللہ میر سے اس سفر کوا ہے محتر م گھر کا آخری سفر نہ بنا اور میر سے لئے دوبارہ لوٹ کر آنا مقدر فر ما اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشا ہت ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشا ہت ہے اس کے لئے ہوتم کی تعریف ہے ، وہ ہرشی پر قادر ہے ہم لوٹے والے ہیں، اللہ نے والے ہیں، اللہ نے اس کی حرف والے ہیں، اللہ نے اس کا دوئر مائی اور اس نے تن تنہا محصلی اللہ علیہ دسلم کے ان وشمنوں کو فکست دے دی مدو نہ ہوتھ کی مدوفر مائی اور اس نے تن تنہا محصلی اللہ علیہ دسلم کے ان وشمنوں کو فکست دے دی ہوتھ مے کے ساتھ لشکر لے کرآ بے تھے۔ (مسلم شریف: ا/ ۲۳۵ ، ایضا ح الدنا سک: ۲۵)

﴿ ١٣٨٤ ﴾ وَالْمَوْأَةُ فِي جَمِيْعِ ٱفْعَالِ الْحَجِّ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا.

سرجمه اورعورت ج كتمام افعال مين مردى طرح ب،سوائ اس كدو فبين كھولى اپناسر

# چنداحکام میںعورت مردے الگ ہے

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عورت جج کے تمام افعال میں مردوں کے مانند ہے، کیکن چندا حکامات الگ ہیں، جنگی تفصیل یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں، (۱) حالت احرام میں مردا پنا سزہیں ڈھائے گا اور عورت کے لئے اپنا سر

کھولنا جائز نہیں ہے۔

### ﴿ ١٣٨٨ وَتَسْدُلُ عَلَى وَجِهِهَا شَيْئًا تَحْتَهُ عِيدَانٌ كَالْقُبَّةِ تَمْنَعُ مَسَّهُ بِالغِطاءِ.

تسدل فعل مضارع معروف صيغه واحدمؤنث غائب باب نفر سے سَدَلَ يسدُلُ سَدُلاً لاكانا۔ عيدان اس كاواحد عُود ہے، لكڑى، كى ہوكى شاخ۔ قبة كنبدجع قِبَاب غطاء نقاب سر پوش جمع اَغْطِية۔

ترجمہ اورائکا لےاپ چہرہ پر کسی ایسی چیز کو کہ اس کے نیچ کٹڑیاں ہوں گنبد کی طرح جورو کدے، چہرہ کے حجو نے کونقاب ہے۔ جھونے کونقاب ہے۔

سری اس عبارت میں دوسر مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کہ مرد حالت احرام میں اپنا چہرہ کھولے رکھ گااور عورت کے لئے بھی چہرہ چھپانا ممنوع ہے، لیکن چہرے کواس طرح رکھے کہ اس پر کپڑے نہ لگنے پائے ،اوراس کا بہترین طریقہ بیہ کہ کورت اپنے سر پر ہیٹ رکھ کراو پر سے نقاب ڈال لے، تا کہ ہیٹ کی وجہ سے نقاب کا کپڑا چہر سے نہ لگنے پائے اوراس طرح کرنے سے سرکے بالوں کی حفاظت بھی ہوجائے گی اور چہرہ سے کپڑانہ لگنے کے ساتھ ساتھ اجنی مردول سے پردہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ (ایضاح المناسک: ۲۳ سے سے)

#### ﴿١٣٨٩﴾ وَلَاتُرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ.

ترجمه اور بلندنه كرا بني آواز كوتلبيه ميل

تشریب اس عبارت میں تیسرے مسئلہ کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں تلبیہ زور سے نہ پڑھیں بلکہ سر ا پڑھیں اور بسر سے دل میں پڑھنا مراز نہیں، بلکہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس طرح تلبیہ پڑھیں کہ ان کا پڑھنا ان کے کان میں کوئی اُجنبی مردنہ من سکے، اور مرد بلند آ واز سے پڑھیں گرچلا کیں نہیں۔ (غنیۃ الناسک: ۲۲)

#### ﴿١٣٩٠﴾ وَلاَ تَرْمَلُ.

سر جمع اور نہطواف کے دوران اکر کر چلے۔ تنسرین (۳) رام صرف مردوں کے لئے مسنون ہے ، عور تیں ران نہیں کریں گی۔

﴿١٣٩١﴾ وَلَا تُهَرُولُ فِي السَّغَى بَيْنَ المِيْلَيْنِ الْالْحُضَرَيْنِ بَل تَمْشِى عِلَي هِيْنَتِهَا فِي جَمِيْع السَّغْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

توجید اور نہ دوڑ ہے سعی میں میلین اخصرین کے درمیان بلکہ چلے سکون اور وقار پر پوری سعی میں صفااور مروہ کے درمیان۔

انوارالا بينياح نشریع (۵)میلین اخصرین کے درمیان جود دڑنے کے قریب تیز چلنامسنون ہے، وہ صرف مردوں کے لئے ہے ، حورتیں اس سے مشکیٰ ہیں۔ ﴿١٣٩٢﴾ وَلا تَحْلِقُ وَتُقَصِّرُ. تربهه اورسر مندائ كى بلكه كچه بال كتروائ كى ـ تسریع (۲) مردوں کے لئے علق افضل اور عورتوں کے لئے قصر کا تھم ہے۔اس کی تفصیل ۱۳۹۵ کے تحت · ﴿ ١٣٩٣ ﴿ وَتُلْبَسُ الْمَخِيطُ. مَخِيطٌ سِلا بُواخَاطَ (ض) خَيْطًا الثوبَ كَيْرُاسِيناصفت فاعلى خَائطاً وخاطِ بِ،صفت مفعولي مَخِيْطا ومَخُوطَے، ترجمه اور پنے سلے ہوئے کیڑے۔ تشریبی (۷) احرام کی حالت میں اپنے بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلے ہوئے یا ہے ہوئے کیڑے پہنناعورتوں کوجائزہے،مردوں کے لئے نہیں۔ ﴿ ١٣٩٣ ﴾ وَلَا تُزَاحِمُ الرِّجَالَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ. تزاحم فعل مضارع معروف باب مفاعلة مُزَاحمة وزحامًا مصدر هيكى كى راه مين ركاوث والناءآ را ح ترجمه اورنه تھے مردول میں جمراسودکو چؤمنے میں۔ تنسیر (۸) حجراسود کو بوسہ دینے کے لئے عورتوں ومردوں کا اس قدر جموم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورتوں میں

ہٹو بچواور چیخ و پکار کا عجیب حیاسوز منظر ہوجا تا ہے، حالاں کہ اگر آسانی سے ہو سکے تو ہی حجراسود کا بوسہ **لینا سنت ہے،ادر** عورتوں کومردوں کے بجوم میں کھس جانا حرام ہے۔

﴿ ١٣٩٥﴾ وَهَذَا إِنَّمَامُ حَجِّ المُفْرِدِ وَهُوَ دُوْنَ المُتَمَتِّعِ فِي الفَضْلِ وَالقِرَانُ ٱلْمُضَلُّ مِنَ

قران ایک احرام میں ج وعرہ کی ادائیگی جمع فرن تمتع عمرہ کر کے حرم میں رہنا اور ج کرنا لین عمرہ کو جے کے ساتھے ملا دیتا۔ ترجمه اوربیج افراد کے بیان کی تکیل ہے،اور یفنیات میں متع سے کم ہے،اور قران افضل ہے، تع سے۔

جج کی کونی شم افضل ہے

جی کی ادائیگی تین طرح ہوسکتی ہے، (۱) جی افراد (۲) کی تمتع (۳) جی قران اب تک جی افراد کا بیان تھا اب آ مے قران اور تھے کو بیان کریں گے، حفیہ کے زدیک آگر چہ جی قران افضل ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کی عبارت ہے بھی معلوم ہور ہا ہے، کین چوں کہ جی قران میں احرام کی مت تہت کے مقابلہ میں لمبی ہوتی ہے، جس میں احرام کی پابند ہوں کی رعایت کرنا عام لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس لئے فقہاء متاخرین نے تہت کو افضل قرار دیا ہے، تا کہ جی اور حاجی کوتا ہوں سے محفوط رہیں۔ (شای مصری: ۲۱۱/۲، شامی بیروت: ۱۹۱۳)

فصل

﴿١٣٩٧﴾ اَلْقِرَانُ هُوَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

ترجمه قران وه بهے كرجمع كرے فج اور عمره كاحرام كے درميان \_

#### قران كاطريقه

جج قران اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آفا تی مخص جج کے مہینوں میں ایک ساتھ حقیقۂ یا حکمنا عمر ہو وج کے احرام کی نیت کر لے اور مکہ معظمہ آ کرعمر ہ کرنے کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہاور جج کے مناسک کی اوا لیکی کے بعد حلال ہو۔ (ورمختار مصری:۲۲/۲، بیروت:۳۹۲/۳)

﴿٣٩٧﴾ فَيَقُولُ بَغْدَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَى الإِخْرَامِ اَللْهُمَّ اِنِّى أُوِيْدُ العُمْرَةَ وَالحَجُّ فَيَسِّرْهُمَا ۚ لِيْ وَتَقَبَّلُهُمَا مِنِّى ثُمَّ يُلَبِّىٰ.

ترجیہ چنا نچہ کیے احرام کی دور کعت نماز پڑھنے کے بعدا سے اللہ میں عمرہ اور جج کا ارادہ کرتا ہوں ہیں ان کو میرے لئے آسان فرما اور دونوں کومیری طرف سے قبول فرما پھر تلبیہ پڑھ لے۔

میں فرماتے ہیں کہ حاجی احرام بائد سے سے بل عسل یا وضوکر کے دور کعت نقل نماز پڑھ کران الفاظ سے دعا مائے ، جومتن میں موجود ہیں ،اس کے بعد تلبید پڑھ لے اور تلبید کے بعد باقاعدہ محرم بن جائے گا۔

﴿١٣٩٨﴾ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأُ بِطُوافِ العمرةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ ٱلْأُوَلِ

فَقُطْ ثُمَّ يُصَلِّى رَكِعتى الطَّوَافِ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا وَيَقُوْمُ عَلَيْهِ دَاعِيًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِيًا عَلَى النَّبِي ثُمَّ يَهْبِطُ نَحُو المَرْوَةِ وَيَسْعَى بَيْنَ المِيْلَيْنِ فَيُتِمُّ سَبْعَةَ اَشُواطٍ وَهَذِهِ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّة ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ لِلْحَجِّ ثُمَّ يُتِمُ اَفْعَالَ الحَجِّ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا لَعُمْرَةُ النَّحْرِ جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَجَبَ عَلَيْه ذَبْحُ شَاةٍ اَوْ سَبْعُ بَدَنَةٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ وَبَلْ بِمَكَّةَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّةً بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّةً بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّة بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّة بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ بِمَكَّةً بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الحَجِّ وَلَوْ فَرَقَهَا جَازَ.

يهبط فعل مضارع معروف باب (ض) هُبُوطًا مصدر بارنا، ينجِ آنا له شاق برى جمع شياه. بدنة اوْمُن يا گائے جس كى مكه بين قربانى كى جائے جمع بُدُنّ.

ترجمہ پھر جب داخل ہو مکہ میں تو لگائے عمرہ کے طواف کے سات چکردل کر مے سرف پہلے تین چکروں میں پھر پڑھو ا ہو تا ہوں سالت میں کہ دعا پڑھ رہا ہولا میں کہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہیں ہو ہو اللہ پڑھ رہا ہو تھراتر مے موہ کی طرف اور سی کر درود شریف پڑھ رہا ہو پھراتر مے مروہ کی طرف اور سی کر مے ملین کے درمیان چنا نچے کمل کر مے سات چکرا وربی عمرہ کے افعال ہیں ،اور عمرہ سنت ہے، پھر طواف قد وم کر مے جج کے میلین کے درمیان چنا نچے کمل کر مے سات چکرا وربی عمرہ کے افعال ہیں ،اور عمرہ عقبہ کی تو واجب ہاس پرایک لئے پھر کمل کر مے جج کے افعال جیسا کہ گزر چکا پھر جب ری کر چکے یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی تو واجب ہاس پرایک بحری کی قربانی یا اونٹ کا ساتواں حصہ پھر جب نہ پاسکے تو تین دن کے روز سے ہیں دسویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے کے مہینوں کے اندراندراور سات دن کے روز سے جج سے فارغ ہونے کے بعدا گر چہ مکہ میں دہے ،ایا م تشریق گزر بات کے بعدا وراگر متفر ق روک کے بعدا وراگر متفر ق روک و بھی جائز ہے۔

اب یہاں سے ج قران کی مکمل تفصیل بیان کررہ ہے، چنانچ فر مایا کہ قاران جب کہ مکر مہیں داخل ہوتو طواف قد وم نہ کرے بلکہ عمرہ کے افعال شروع کردے، چنانچہ پہلے طواف عمرہ کرے اور بیطواف عمرہ فرض اور کن ہے، اور اس طواف میں اضطباع اور رمل بھی مسنون ہے، اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کے مابین سعی کرنا بھی واجب ہے، پھرافعال جج شروع کرے چنانچہ مفرد بالج کی طرح پہلے طواف قد وم کرے اور اس کے بعد سعی کرے قارن واجب موقع ملااس کے بحد ووں کو کرنے کا محرت پہلے طواف قد وم کرے اور اس کے بعد سعی کرے قارن موقع ملااس کے شروع کرے چنانچہ تو ایک قربانی کرے کیوں کہ اس کو ایک سفر میں جج اور عمرہ و دونوں کو کرنے کا موقع ملااس کے شکر انہ میں ایک قربانی کرنا اس پر واجب ہوجاتا ہے، اور قربانی میں بیاضتیار ہے کہ چا ہے ایک بجرایا دنب کا ساتو ال حصہ کرے پوخاتی کرے احرام کھول دے، موقع ملا اس کے قربانی کرنے یا اونٹ کرے اور یا گائے یا اونٹ کا ساتو ال حصہ کرے پھر حاتی کرتے اور میں کہ وربانی کرنے پر قادر نہ ہوتو اس پردس روزے واجب ہوں گے اس طریقہ پر کہ تین روزے واجب ہوں گے اس طریقہ پر کہ تین روزے واربی آئے ، افعنل اور مستحب یہ ہے کہ تین واردی کا کرنے نہانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس آئے ، افعنل اور مستحب یہ ہے کہ تین واردی کا کرنا نہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس آئے ، افعنل اور مستحب یہ کہ تین واردی الحج کے زبانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس آئے ، افعنل اور مستحب یہ کہ تین واردی الحج سے پہلے جے کے زبانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس آئے ، افعنل اور مستحب یہ کہ تین واردی الحج سے پہلے ج

روزے ۱۹۸۸ مزی الحجہ کور کھے اگر قارن تین روزے دس ذی الحجہ سے پہلے ندر کھ سکایہاں تک دس ذی الحجہ آم کی تواب دم دینا ہی واجب ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر قارن نے ج سے فراغت کے بعد مکہ ہی ہیں سات روزے رکھ لئے تو بھی جائز ہے، مگر شرط بیہ کہ ایام تشریق (جو گیار ہویں ذی الحجہ سے تیر ہویں ذی الحجہ کے فروب تک ہیں) گزر جانے تے بعدر کھے کیوں کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا ممنوع ہے، آگے فرمایا کہ سات روزے لگا تار کھنا بھی ضروری خہیں۔ (مستفادا نوار القدوری: السماع لف راقم الحروف)

فصل

﴿١٣٩٩﴾ اَلتَّمَتُّعُ هُوَ اَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فَقَطْ مِنَ المِيْقَاتِ.

ترجمه تتع بيب كداحرام بانده صرف عمره كاميقات \_\_

وجتتع

جج تمتع اس میں آفا تی شخف اشہر جج میں اپنی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھراس سفر میں وطن اصلی کی طرف لوٹے بغیر حج کا احرام الگ سے باندھ کر حج کرتا ہے۔

﴿ ١٣٠٠﴾ فَيَقُولُ بَغُدَ صَلَاةِ رَكُعَتَى الإِحْرَامِ اللَّهُمَّ اِنِّى أُرِيْدُ العُمْرَةَ فَيَسِّرُهَا لِى وَتَقَبَّلُهَا مِنِّى ثُمَّ يُلَبِّى.

ترجمہ چنانچہ کے احرام کی دورکعت نماز پڑھنے کے بعداے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرہ کا اس کوآسان فرمامیرے لئے اوراس کو قبول فرمامیری طرف سے پھرتلبیہ پڑھ لے۔

سری جج تمتع کرنے والا احرام کی دورکعت نمازنقل پڑھ کروہ دعا پڑھے جومتن میں ندکورہے،اس کے بعد تلبید پڑھنے سے با قاعدہ محرم بن جائے گا۔

﴿ ١٣٠١﴾ حَتَّى يَذْخُلَ مَكَةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِ طَوَافِهِ وَيَرْمُلُ فِيْهِ ثُمَّ يُصَلِّى وَكُعَتَى الطَّوَافِ عَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ وَكُعَتَى الطَّوَافِ عُلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ الْوَقُوْفِ عَلَى الصَّفَا كَمَا تَقَدَّمَ سَبْعَةَ الْمُواطِ ثُمَّ يُحْلِقُ رَاسَهُ أَوْ يُقَصِّرُ إِذَا لَمْ يَسُقِ الهَدْى وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الجِمَاعِ وَغَيْرِهُ وَيَسْتَمِرُّ حَلَالًا .

كُمْ يَسُقُ نَى بَحَدِبُم دِرُفُلِ مُسْتَقَبِّلُ مَعْرُوف سَاقَ يَسُوْقَ سَوقًا وسِياقًا باب(ن) چِلانا بِكانا يَسْتَمِوُ نَعْلَ مضارع معروف اِستمراد مصدرے مسلسل ہونا برقر ادر ہنا۔

ترجمه بہاں تک کہ داخل ہو مکہ میں پھر طواف کرے عمرہ کا اورختم کردے تلبیہ اپنے پہلے ہی طواف پراورول کرے اس میں پھر پڑھے طواف کی دورکعت پھرستی کرے صفا اور مروہ کے در میان صفا پر تشہر نے کے بعد جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ،سات چکر پھر منڈ ائے اپناسریابال ترشوائے جبکہ ہدی نہیں لے گیا اور حلال ہو کئیں اس کے لئے تمام چیزیں بین جماع وغیرہ اور حلال ہو کرتھ ہرارہے۔

# حجحتمتع کےاقسام

جی تتع کرنے والے کی دوشمیں ہیں، (۱) جوحرم کی جانب حدی کا جانور کے بین کے جاتا ہے، (۲) جوحدی کا جانور کے کرجاتا ہے، جرایک کا عم مختلف ہے، الذلائم اول کو بیان کرتے ہیں، چنانچے فر مایا کہ جی تمتع کرنے والا جب مکہ کرمہ میں داخل ہوتو طواف قد وم نہ کرے بلکہ عمرہ کے افعال کرے، لعنی پہلے طواف عمرہ کرے، اور تلبیہ جوابھی تک پڑھر ہاتھا اس کو بند کردے، اضطباع اور رائم بھی کرے اور کعت صلاۃ طواف اداکر کے صفامروہ کے درمیان سعی بھی کرے اور مجولتی کرائے اور احرام کھول دے، اس کے بعد مکہ کرمہ کے باشندوں کی طرح بغیراحرام باند ھے قیام کیا جاتا ہے، اور اگراپے ساتھ حدی لے کر گیا ہے تواس کا بیان اگلی عبارت میں ہے۔

﴿ ١٣٠٢﴾ وَإِنْ سَاقَ الهَدِى لاَ يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمرته فَاِذَا جَاءَ يَوْمُ التَّرُويَّةِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ وَيَخْرُجُ إِلَى مِنَى فَاِذَا رَمَٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ لَزِمَهُ ذَبْحُ شَاقٍ أَوْ سَبْعُ بَدَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ قَبْلَ مَجْئ يَوْمِ النَّحْرِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ كَالْقَارِنِ فَإِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ حَتَّى جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذِبْحُ شَاةٍ وَلاَ يُجْزِئُهُ صَوْمٌ وَلاصَدَقَةً.

ترجمہ اور اگر لے جائے ہدی تو نہیں طال ہوگا اپ عمرہ سے پھر جب آ جائے آ تھویں تاریخ تو احرام باندھے تج کا حرم سے اور نظم فی کی طرف پھر جبری کر لے جمرہ عقبہ کی دسویں ذی الحجہ کوتو لازم ہے اس پرایک بمری کی قربانی یا اونٹ کا ساتواں حصہ پھراگر نہ پائے تو روزے رکھنا ہے تین دن دسویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اور سات جب کہ لوٹ آئے قارن کی طرح پھراگر دوزے ندر کھ سکا تین یہاں تک کہ یوم النحر آگیا تو متعین ہوگیا اس پرایک بمری کا ذیج کرنا اور کا فی نہ ہوگا اس کوروزہ اور نہ صدقہ۔

سری فرماتے ہیں کہ تمتع جواپے ساتھ حدی لے کر گیا ہے وہ آٹھویں ذی الحجہ کی مبح کو حدود حرم میں جہاں اپنا قیام ہے وہاں سے حج کااحرام باندھ کرمنی کوروانہ ہوجائے اورمستحب یہ ہے کہ مجدحرام میں آ کر طواف کر کے

دوگانہ طواف کے بعد احرام باندھے پھر دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی ری کے بعد تشع کی قربانی کی جائے اس سے بعد طلق کرکے احرام کھول دیا جائے،اب وہ مج اور عمرہ دونوں احراموں سے حلال ہو گیا، باتی عبارت کی تنعیل (مئلہ۱۳۹۸ کے تحت گزر چکی ہے)

﴿ ١٣٠٣) الْعُمْرَةُ سُنَّةً.

ترجمه عمرهسنت ہے۔

عمره كرنا فرض يا واجب نبيل ہے، بلك محج قول كے مطابق حضرت امام ابو حنيفة كے نز ديك عمره كرنا سنت مؤكده ہے۔(ایناح النامک:۲۱۱)

﴿ ١٣٠٣ ﴾ وَتَصِحُ فِي جَمِيْعِ السُّنَةِ وَتُكْرَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيُومَ النَّحْرِ وَآيًامَ التَّشْرِيْقِ.

ترجمه اوم اور به بورے سال میں اور مروہ ہے فرف کے دن اور بوم الخر میں اور ایام تشریق میں۔

عروسال کے کسی بھی مہینہ میں کرنا درست ہے، محررمضان المبارک میں اعمال کا تواب ستر • مے کناہ زائد ہوجاتا ہے،اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدرمضان کاعمرہ پورے جے کے برابر ہوتا ہے،اس کتے اگر موقع ہوتو رمضان البارك ہى ميس عمره كرنے كى كوشش كرنى جا ہے،اورايام جج ٩/ تا١١/ ذى الحجيس عمرہ کا احرام با ندھنانا جائز اورممنوع ہے، بیمنوع اس لئے ہے کہ ان ایام کو اللہ نے جج کے ارکان ادا کرنے کے لئے خاص فرمایا ہے، لہٰذا آگران ایام میں عمرہ کرنے میں لگ جائیں گے تو مناسک جج صحیح طریقہ ہے ادانہیں ہویائیں گے اس لئے ان ایام میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ (متفاد ایضاح المناسک/۲ کا)

﴿ ١٣٠٥﴾ وَكَيْفِيُّتُهَا أَنْ يُحْرِمَ لَهَا مِنْ مَّكُةَ مِنَ الحِلِّ بِخِلَافِ اِحْرَامِهِ لِلْحَجّ فَالَّهُ مِنَ

سرجمه اوراس كاطريقه يه كهاحرام باند سعاس كے لئے مكديس سے مل سے برخلاف اس كے احرام



#### کے فیج کے لئے کیوں کدوہ حرم سے ہے۔

### عمره كرنے كاطريقه

اصل مسئلہ و بجھنے سے پہلے طل اور حرم کی تعریف کا بجھنا ضروری ہے، حوم یہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف کا مخصوص علاقہ ہے، جس کی تعیین حضرت ابراہیم نے حضرت جرئیل کی نشاندہ ی پر کی تھی اور اس کے نشانات حکومت کی طرف سے مقرر ہیں، حل بیچرم اور خارجی میقات کا درمیانی حصہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کو اہل حل یا جلّی کہا جاتا ہے، اور ان کے لئے بلا احرام حدود میں جانے کی فی الجملہ اجازت ہے، (جبکہ حج یا عمرہ کا قصد نہ ہو) اب سنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کا احرام حدود میں جاند ھے اور حج کا احرام حرم سے باند ھے، لینی جولوگ میں رہتے ہیں وہ اگر حج ممرہ کا ارادہ کریں تو ان کے لئے افضل میں اس کے لئے افضل ہے، اور اہل حرم اگر حج کا ارادہ کری تو حدود حل مثلا ہے، اور اہل حرم اگر حج کا ارادہ کری تو حدود حل مثلا ہے، اور اہل حرم اگر حج کا ارادہ کریں تو حدود حل مثلا معربی جا کہ اور مرمنڈ واکر معربی کو میں جا کہ احرام کھول دے۔

﴿١٣٠﴾ وَاَمَّا الْاَفَاقِيُّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيُحْرِمُ اِذَا قَصَدَهَا مِنَ المِيْقَاتِ ثُمَّ يَطُوْفُ وَيَسْعَى لَهَا ثُمَّ يَحْلِقُ وَقَدْ حَلَّ مِنْهَا كَمَا بَيَّنَاهُ بِحَمْدِ اللّهِ.

آ فاق: بید دنیا کا وہ تمام علاقہ ہے جومیقات سے باہر ہے، یہاں کے رہنے دالوں کوآ فاقی کہا جاتا ہے، ادر ان کے لئے احرام کے بغیرمیقات سے گزرناممنوع ہے، جبکہ ان کا صدود حرم میں جانے کا ارادہ ہو۔

توجیم اوربہروال وہ آفاقی جو مکہ میں داخل نہیں ہوا تو وہ احرام باندھے جب مکہ مکرمہ کاارادہ کرے،میقات سے پھرطواف کرےادرسعی کرےاس کے لئے پھرحلق کرےاور تحقیق کہ حلال ہو گمیااس سے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے۔

#### عمره کے واجبات

عمرہ کرنے والا اگرآ فاقی ہے، تو میقات سے عمرہ کی نیت سے احرام باند سے اور پھر طواف سعی کرے اور احرام کھول دے، اس کے بعد عمرہ کے واجبات بیان کئے ہیں کہ احرام تو شرط کے درجہ میں ہے، اور طواف کے کم از کم چار چکر رکن ہیں اور شفامروہ کی سعی واجب ہے، اور سر کے بال منڈ انایا کتر وانا واجب ہے، اور بقیہ احرام کی پابندی وہی ہے جو حج میں ہوتی ہیں، اور عمرہ کی سنتیں بھی وہی ہیں جو حج کے شمن میں ذکور ہوئی ہیں، البت عمرہ کرنے والے کے لئے ایک سنت یہ ہے کہ طواف شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کرد سے جیسا کہ پہلے گزر چکا، بہت سے لوگ طواف عمرہ کے دوران تلبیہ پڑھتے ہیں بیطریقہ خلاف سنت ہے۔

#### اختياري مطالعه

# کاروباری حضرات اور ڈرائیوروں وغیرہ کے لئے گنجائش

ایسے نیکسی ڈرائیورجنہیں بار بارآ فاق سے صدود حرم میں جانا پڑتا ہے، یاوہ کاروباری لوگ جنہیں وقفہ وقفہ سے بار بارکہ مکر مہآنے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر انہیں ہر مرتبہ احرام باندھنے اور عمرہ کرنے کا تھم دیا جائے تو ہوی مشقت پیش آئے گی، جس کا تحل دشوار ہوگا اس لئے ایسے حضرات کے لئے تخبائش ہے کہ وہ ند ہب شافتی وغیرہ پڑل کرتے ہوئے ہر مرتبہ مکہ مکر مہ آتے وقت احرام نہ باندھیں البتہ جب عرہ یا تح کے ارادے سے آئیں تو احرام باندھیں البتہ جب عرہ یا تح کے ارادے سے آئیں تو احرام باندھنا ہوگا۔ (اوجز المال کے قدیم/ ۲۵۱۔ انوار مناسک/ ۲۵۱)

﴿ ١٣٠٤﴾ وَاَفْضَلُ الآيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ سَبُعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرٍ جُمُعَةٍ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ سَبُعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرٍ جُمُعَةٍ وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً ذَكَرَهُ فِي وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْآيَامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَق جُمُعَةً وَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً ذَكَرَهُ فِي تَجْوِيْدِ الصِّحَاحِ بَعَلَامَةِ الْمُؤَطَّا وَكَذَا قَالَ الزَّيْلِعِي شَارِحُ الكَنْزِ.

ترجمه اورتمام دنوں میں سب سے افضل عرفہ کا دن ہے، جبکہ موافقت کر جائے جعد کے دن سے اور بید افضل ہے، ستر حجو ل سے اور بیر افضل ہے، ستر حجو ل سے اور بیر افضل ہے، ستر حجو ل سے اور بیر فضل ہے، اس قول سے اور بی فضل ہے، اس قول سے اور بی فار بی فارت ہے، رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا بہترین دن عرفہ کا دن ہے، جبکہ موافقت کر جائے جعد سے اور وہ افضل ہے، حجو ل سے ذکر کیا ہے اس کو تجرید الصحاح میں موطاً کی علامت سے اور ایسے بی فرمایا زیلمی شارح کے مناز نے۔

# يوم الجمعه كاحج

شریعت کی اصطلاح میں جعہ کے دن کے جج کو جج اکبرتو نہیں کہا جا تالیکن جعہ کے دن کا ایک جج و گیرایام کے سر ۵ کچو ل سے افضل ہے، حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ افضل ترین دن یوم عرفہ ہے، اور جب یوم عرفہ جعہ کو واقع ہوجائے تو وہ جج سر حجو ل سے افضل ہے، نیز جعہ کے دن جب یوم عرفہ ہوتو میدانِ عرفات میں وقوف کرنے والے تمام ججاج کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ (زیلعی:۲۲/۲ بططاوی علی مراتی الفلاح/۳۰، ایسناح المناسک:۵۲) مفاحدہ: عوام میں مشہور یہی ہے کہ جو جج جعہ کے دن واقع ہووہ جج اکبر ہے مگر کتب حدیث میں کہیں بھی اس کا شوت ہودہ جم اکبیت حدیث میں کہیں بھی اس کا شوت نہیں ملتا اور نہ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے کہ شوت نہیں ملتا اور نہ کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے کہ

﴿١٣٠٨﴾ وَالمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ مَكُرُوْهَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ القِيَامِ بِحُقُوْقِ البَيْتِ وَالحَرَمِ وَنَفَى الكَرَاهَةَ صَاحِبَاهُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى .

مُجَاوِره باب مفاعلة كامصدر ب، جَاوَرَهُ مُجَاوَرَةً وَجِوَارًا و جُوَارا پِرُوس مِيس رہنا قريب ہونا۔ ترجيب اور مکه ميس هُر در بهنا مروہ ب، امام ابوطنيف کنزويک بيت الله اور حم محترم كے حقوق كى ادائيكى شهونے كى وجہ سے اور فى كى به كرا بهت كى صاحبين ہے۔

# مكه معظمه ميں قيام

امام ابوطنیقہ فرماتے ہیں کہ مکدا کیے معزر اور محترم جگہہے،جس کے فضائل قرآن وحدیث ہیں بے شار ہیں، قرآن کر ہم میں بلدا میں کہ کراس کی شم کھائی گئے ہے، اگروہاں قیام زیادہ دن رہے گا تو ممکن ہے، وہاں رہ کراس شہر کی شایانِ شان عبادت نہ ہو سکے اور دل میں وہاں کی عظمت اور رفعت میں کچھ کی آ جائے اس بنیاد پر حضرت امام صاحب فرماتے ہوئے ہیں کہ وہیں پڑے رہنا کروہ ہے، اور اگر کوئی محض دل وجان سے برضا ورغبت پورے آ داب کی رعایت کرتے ہوئے وہاں قیام کرے تو بحرکوئی حرج نہیں ہے، اور صاحبین نے کراہت کی نفی اس وجہ سے کی ہے کہ جتنا وقت اس محترم اور مقدس وہا برکت جگہ گزرجائے اور عبادت کا موقع مل جائے تو کم ہے، اب فیصلہ ہم محض کے ہاتھ میں ہے کہ دہ کس طرح وقت گزارتا ہے۔

فائدہ: ج نی تینوں قسموں اور عمرہ کے وہ تمام افعال جوفرض یا داجب وغیرہ ہیں ان سب کوالگ الگ نقشہ میں بیش کیا جارہ ہے، تاکہ تمام افعال سے ایک ساتھ واقفیت ہوجائے۔

#### حج افراد کےافعال

| شرط  | فح كارام                                   | 1 |
|------|--------------------------------------------|---|
| سنت  | طواف قد وم                                 | r |
| سنت  | قيام ٹی ازظهر ۸/ ذی الحجة الجر ۹/ ذی الحجه | ۳ |
| رکن  | وتوف عرفه (٩/ ذي الحجه)                    | ۴ |
| واجب | وتوف مز دلفه ۱۰/ ذی الحجه                  | ۵ |

| شرح نودالابيناح | ۷۸۱                                        | وارالأييناح  |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| واچپ            | آخری جمره کی ری/ ۱۰ اذی الحجه              | 4            |
| واجب            | سرمنڈ انا یا کتروانا                       | 4            |
| رکن             | طواف زیارت (۱۰/ تا/۱۲ ذی الحبه)            | • 🔥          |
| سنت             | رمل واضطباع                                | 9            |
| واجب            | سعی                                        | 1•           |
| واجب            | نتیوں جمرات کی رمی (۱۱/۱۱/ ذی الحجه)       | 16           |
| سنت             | منی میں شب گزاری (۱۱/۱۱ ذی الحبہ)          | ir 🗀         |
| واجب            | طواف دداع (بوقت دالپسي)                    | ir 🕌         |
| •               | حج قران کےافعال                            |              |
| شرط             | حج وعمره كااحرام                           | 1            |
| ركن             | طواف عمره (۱۲ شوط)                         | r            |
| سنت             | رمل واضطباع                                | ۳            |
| واجب            | عمره کی سعی                                | ۴            |
| سنت             | طواف قد وم مع رمل واضطباع                  | ۵            |
| واجب            | مج ک سعی                                   | γ.           |
| سنت             | قيام ٹی ازظهر ۸/ ذی الحجة افجر ۹/ ذی الحجه | 4            |
| رکن             | وتونُّ عرفه (٩ً/ ذي الحجه)                 | ٨            |
| واجب            | وتوف مز دلفه (۱۰/ ذی الحجه)                | 9            |
| واجب            | آخری جمره کی رمی ۱۰/ ذی الحجه              | 1•           |
| واجب            | قربانی(۱۰/۱۲۱۱/ذی الحجه)                   | . #          |
| واجب            | مرمنذانا                                   | 11           |
| رکن             | طواف زيارت                                 | I <b>r</b> . |
| واجب            | تینوں جمرات کی رمی•ا/ تا۱۲/ ذی الحجه       | 16           |
| سنت             | منی میں شب گزاری ۱۱/۱۱/ ذی الحجبہ          | ۱۵           |
| واجب            | طوانب وداع بونت واپسی                      | ĺΫ .         |

ائو

# ججتمتع کےافعال

| شرط    | عمره كااحرام                                  | 1          |
|--------|-----------------------------------------------|------------|
| ، رکن  | عمره كاطواف                                   | ۲          |
| سنت    | رمل واضطباع                                   | ٣          |
| واجب   | عمره کی سعی                                   | ۳.         |
| واجب   | سرمنڈانا کتروانا                              | ۵          |
| بثرط   | عج كااحرام باندهنا                            | , <b>Y</b> |
| سنت    | قيام کې از ظهر ٨/ ذې الحجة تا فجر ٩/ ذې الحجه | ۷          |
| ركن    | وقوف عرفه (٩/ ذي الحجه)                       | ٨          |
| واجب   | وقوف مز دلفه (۱۰/ ذی الحجه)                   | 9          |
| واجب   | آخری جمره کی رمی (۱۰/ ذکی الحجه)              | 1+         |
| واجب   | قربانی                                        | 11         |
| واجب   | سرمنڈا ٹایا کتروانا                           | ۱۲         |
| رکن    | طواف زیارت                                    | I۳         |
| . واجب | مج کی سعی                                     | 10         |
| واجب   | تینوں جمرات کی رمی                            | 10         |
| سنت    | منی میں شب گزاری ۱۱/۱۱/ ذی الحجبر             | IY         |
| واجب   | طواف وداع                                     | 14         |
|        | عمرہ کے افعال                                 |            |
| شرط    | احرام باندهنا                                 | 1          |
| ركن    | طواف                                          | ۲          |
| سنت    | ر <del>ل</del> ب                              | ٣          |
| سنت    | اضطباع                                        | <b>~</b>   |
| واجب   | سعى                                           | ۵          |
|        |                                               |            |

واجب

سرمنڈانا کنزوانا

# باب الجنايات (جنايات كابيان)

جے وعرہ کے دوران شرعاجن افعال کا کرنامنع ہان کو جنایات کہتے ہیں، اور جنایات میں سے بعض کاتعلق احرام سے ہے، اور بعض کاتعلق احرام کی جنایات حسب ذیل ہیں، (۱) خوشبواستعال کرنا۔ (۲) سلا ہوا کپڑا پہننا۔ (۳) سراور چرہ ڈھائکنا۔ (۴) بالوں کومونڈ انایا کتر وانا اور جوں وغیرہ بدن سے جدا کرنا۔ (۵) ناخون تراشنا۔ (۲) جماع یا دواعی جماع کا اختیار کرنا۔ (۷) واجبات جے میں سے کی واجب کوچھوڑ نا۔ (۸) خشکی کے جانور سے تعرض کرنا۔ اور حرم کی جنایات یہ ہیں۔ (۹) حرم کے جانور سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے پیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ اور حرم کی جنایات یہ ہیں۔ (۹) حرم کے جانور سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے پیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۲۱) حرم کے پیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۲۱) حرم کے بیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۲۱) حرم کے بیڑیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیٹر بیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیٹر بیودوں کرنا ہے دور بیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیودوں سے تعرض کرنا۔ (۱) حرم کے بیودوں سے تعرض کرنا ہے دور بیودوں کرنا ہے دور بیودوں کرنا ہے دور کرنا ہے

بعض بصطلاحات کی وضاحت : جنایات کے باب میں کھ فاص اصطلاحات میں ہاکی وضاحت درج ذیل ہے۔ دم اس سے مرادایک بکرا، بکری وغیرہ یا بڑے جانور (اونٹ گائے بیل وغیرہ) کا ساتوال حصہ ہوتا ہے۔ بدنہ اس سے مراداونٹ گائے بھینس وغیرہ جانور ہیں۔ صدقہ عمومًا اس سے مرادایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، یعنی ایک صاع جو مجور شمش وغیرہ یا نصف صاع گیہوں یا اس کی قیت اور صاع کی مقدار تین کلوڈیٹ سوگرام ،اورنسف صاع کی مقدار ڈیرھ کلو بھی ہوتی ہے، لیکن سیاصطلاح عام بیس کیوں کہ بعض صورتوں میں صدقہ کی مقدار اس سے کم ویش بھی ہوتی ہے، اس کی نفصیل جزئیات کے شمن میں درج ہوگی۔ جزا کفارہ فدیہ ان الفاظ کا اطلاق حسب موقع دم صدقہ دونوں پر ہوتا ہے، البذاجہاں بیالفاظ استعال ہوں وہاں دیگر شرائط کو کوظر کھ کر تھین کرتا ہوگا۔

﴿ ١٣٠٩﴾ هِيَ عَلَى قِسُمَيْنِ جِنَايَةٌ عَلَى الإِحْرَامِ وَجِنَايَةٌ عَلَى الحَرَمِ وَالثَّانِيَةُ لَا تَخْتَصُّ المُحْرِم.

ترجمه وه دوسم پر ہیں ایک جنایت ہے احرام پر اور (دوسری) جنایت ہے حرم پر اور دوسری خاص ہیں ہوتی کے ساتھ۔

را کے بعض مطلب سے ہے کہ جنایت میں ہے بعض کا تعلق احرام سے ہے، یعنی وہ جرم جوآ داب احرام میں کوتا ہی اور خلطی کے باعث ہواور بعض جرم ایسے ہیں جوحرم شریف ہے متعلق ہول خواہ محرم کرے یا غیرمحرم مثالیں باب البخایات کے شروع میں دیکھئے۔

﴿ ١٣١٠ وَجِنَايَةُ المُحْرِمِ عَلَى آقْسَامٍ مِنْهَا مَا يُوْجِبُ دَمًا وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ صَدَقَةً وَهِي

لِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ دُوْنَ ذَلِكَ وَمِنْهَا مَا يُوْجِبُ القِيمةَ وَهِيَ جَزَاءُ الطَّيْدِ وَيَتَعَدُّدُ الجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ القَاتِلِيْنَ المُجْرِمِيْنَ.

جنابة قابل سزاجرم، قصور، خطاجع جَنايًا. صيد شكار (نعل) شكاركيا موا جانور يتعدد نعل مضارع معروف بابتفعل سے (م) تَعَدُّدًا چند مونا، تعداد والا مونا۔

ورجمه اورمرم کی جنایت چندقسموں پر ہےان میں سے بعض تو وہ ہیں جو دم کو واجب کرتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو صدقہ کو واجب کرتی ہیں، اور وہ آ دھا صاع ہے گیہوں سے اور بعض وہ ہیں جو اس سے بھی کم کو واجب کرتی ہیں، اور وہ شکار کی جزاہے، اور متعدد ہوجائے گی جزائل کرنے والوں جرم کرنے والوں کے متعدد ہوجائے گی جزائل کرنے والوں جرم کرنے والوں کے متعدد ہونے ہے۔

نسوی نکورہ بالاعبارت کی تفصیل صاحب نورالایضاح خودآ کے بیان کررہے ہیں گریہاں عبارت میں و بتعدد الجزاء الح کی وضاحت ضروری ہے،اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً دومحرموں نے ملکرایک شکار مارا تو چوں کہ دومحرموں سے اس جرم کا تعلق ہے، الہذا جز ابھی دو موں گی اورا گردوآ دمیوں نے جواحرام بائد ھے موئے نہیں سے، حرم شریف کے ایک شکار کو مارا تو چوں کہ حرم شریف ایک ہی ہے، اور شکار بھی ایک جزم میں دونوں کی شرکت موتی ہیں ایک جزاواجب ہوگی۔

#### ﴿ السما ﴾ فَالَّتِي تُوْجِبُ دَمَّا هِيَ مَا لَوْ طَيُّبَ مُحرِمٌ بَالِغٌ عُضوًا.

طيب ماضى معروف بابتفعيل تطبيب مصدر بخوشبودار بنانايا خوشبوملنا

تد حملہ پس وہ جنایت جوواجب کرتی ہے، دم کووہ وہ ہے کہ اگر خوشبولگائے کوئی محرم بالغ کسی عضو کو میں مسلسل کے سوتا میں اب یہاں سے ان مسائل کی تفصیل کو بیان کرر ہے کہ جن کے ارتکاب سے دم واجب ہوتا ہے، میں ہرا یک کونمبرڈ ال کرا لگ الگ بیان کروں گا۔

# (۱) حالت احرام میں خوشبولگانا:

حالت احرام میں خوشبولگانے میں مردو مورت دونوں کا تھم کیساں ہے بالقصد یا بلاقصد یا کسی کی زبردتی سے خوشبو
لگائی ہر صورت میں جرمانہ لازم ہوتا ہے، نیز بدن اور کپڑے دونوں پرلگانا ممنوع ہے، لبذا اگر کسی بڑے عضو پر یعنی سر
چہرے پنڈلی ران باز و ہاتھ بھیلی میں سے کسی پر خوشبولگائی ہے یا ایک سے زیادہ اعضاء پر خوشبولگائی ہے تو جرمانے میں
دم دا جب ہوگا، جا ہے بورے دن لگائے رکھی ہویا تھوڑی دیر کے لئے، ہر صورت میں دم لازم ہوگا جبکہ خوشبونمایاں ہو۔
(معلم الحجاج/ ۲۲۸)

نیز ریم می ذبن نثین رہے کہ جنایت کا ارتکاب خواہ سوتے ہوئے ہویا بے ہوشی میں یا بھول چوک سے یا مسکد سے ناوا قفیت کی وجہ سے یا جان ہو جھ کر سب صورتوں میں جز اواجب ہے، بلکہ جان ہو جھ کر ارتکاب کرنے کی صورت میں تو محض فدید کی وجہ سے وہ گناہ معافی نہیں ہوگا بلکہ تو بہ واستغفار بھی ضروری ہے۔ (غذیة الناسک: ۲۲۱-۲۲۲، مناسک ملا علی قاری: ۲۹۸-۲۹۹)

#### اختياري مطالعه

#### قاعدة كليه:

جوچیزیں بدن پرلگائی جاتی ہیں وہ تین قسموں پر ہیں: (۱) خالص خوشبو جیسے مشک وغیر گلاب زعفران وغیرہ،ان کا استعال ہر طرح موجب جزاہے تی کدا گران چیز ول کوبطور دوااستعال کیا تب بھی جزالازم ہوگی۔ (۲) وہ چیزیں جوندتو خودخوشبو ہیں اور نہ ہی ان سےخوشبو بنائی جاتی ہے جیسے چربی اور چکنائی وغیرہ تو ان کے استعال میں کوئی جزالازم نہیں۔ (۳) وہ چیزیں جوخودخوشبوتو نہیں کیکن ان سےخوشبو بنائی جاتی ہے جیسے زینون اور تل کا تیل وغیرہ تو ان میں نیت کا اعتبار ہے اگرخوشبوکی نیت سے آئیں استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور آگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور آگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی اور آگر محض غذایا دوا کے طور پر استعال کیا ہے تو جزالازم ہوگی ۔ (زیدۃ المناسک : ۲۳۵ – ۳۳۸)

﴿ ١٢١٢ ﴾ أَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ.

تحضب فعل ماضی معروف باب ضرب سے بحضبًا مصدر رنگنا جناء حاکے سرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ ایلی۔ یں۔

ترجمه يار نگا بي سركومبندى س-

حالت إحرام مين مهندي لكانا

(۲) اگر حالت احرام میں مجھیلی ہاتھ پیر پر نیلی مہندی لگائی ہے، توجر مانہ میں دم دینالازم ہوگا، اوراگرالی مہندی لگائی جوگاڑھی تھی جس سے مرا استحضے یا اس سے زائد ڈھکار ہاتو اس پر دودم واجب ہوں کے ایک سرڈھائنے کی وجہ سے اوراگر محرم عورت نے بیٹل کیا تو اس پرصرف ایک دم خوشبواستعال کرنے کی وجہ سے واجب ہوگا کیوں کے عورت کے لئے سرڈھائکنا جنایت نہیں ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۵۰)

#### اختياري مطالعه

مصنوعی مهندی (خضاب) لگانا

بحالت احرام خضاب (کالی مہندی) لگانے سے کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتالیکن اگروہ گاڑھا ہواوراس کے لیپنے

کی وجدے سرا اس عضفے یا اس سے زیادہ ڈھکار ہے قومر دمحرم برایک دم واجب ہوگا ورنہ صدقہ ضروری ہوگا۔ (ندیة الناسک: ۲۵۰)

#### ﴿ ١٣١٣﴾ أو ادَّهَنَ بزَيْتٍ وَنَحْوِهِ .

زَیت زینون کا تیل، دیگرا قسام کے تیلوں پر (اضافت کے ساتھ اور بلا اضافت) بولا جاتا ہے۔ ترجمہ یا تیل لگالے زینون وغیرہ کا۔

# احرام میں خوشبو دارتیل لگانا

(۳) احرام کی حالت میں خوشبو دارتیل مثلاً خالص زینون یا تل کا تیل لگانا جائز نہیں ہے، اگریہ تیل ایک بوے کامل عضو پرلگالیا تو دم داجب ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۲۴۸)

## حالت احرام میں واسلین وغیرہ لگا نا

اگرمحرم نے خشکی دور کرنے کی غرض سے واسلین جیسی کوئی کریم لگائی جس میں خوشبونہیں ہوتی تواس سے کوئی جزا لازم ندہوگی۔ (غنیة الناسک/ ۲۲۸)۔ اورمحرم کے لئے چربی تھی اور کڑواتیل وغیرہ جیسی چیزیں لگانا جائز ہے اور اس پر کوئی جزابھی لازم نہیں ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۳۹)

﴿ ١٣١٣ ﴾ أوْ لَبسَ مَخِيطًا.

ترجمه یا بہن لے سی سلے ہوئے کیڑے کو۔

# حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کا جرمانہ

(س) اگرایک دن یا ایک رات کامل، مرد نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا ہے، یا کئی روزمسلسل پہن لیا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک دم لازم ہوگا، اوراگررات کواس نیت سے اتارتا ہے کہ کل کو پھر پہننا ہے، تب بھی سب دنوں کے موض میں ایک دم لازم ہوگا اوراگر اس نیت سے اتارتا ہے کہ اب نہیں پہنول گا گر دوسرے دن پھر پہن لیا تو دودم لازم ہوں میں ایک دم لازم ہوگا اوراگر اس نیت سے اتارتا ہے کہ اس بہنول گا گر دوسرے دن پھر پہن لیا تو دودم لازم ہول میں ایک دم لازم ہوگ کے ۔ (معلم الحجاج / ۲۳۲۷) یہ بات بھی ذبن نشین رہے کہ اگر کسی محرم مرد نے کرتے کو جا در کی طرح لیب کر بہنایا شلوار کو چا در کی طرح بدن پر لیب لیا تو کچھ واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ سلا ہوا کیڑا پہننے پر جز ااس وقت لازم ہوتی ہے جبکہ معادیعتی جس طرح بہنے کا طریقہ ہے ای طریقہ سے بہنے نیز محرم نے سلا ہوا کیڑا ہول کر پہن لیایا کی نے اسے زبردی پہنا دیا، بہرصورت جز الازم ہے۔ (غذیة النا سک ۲۵۰۰ تا ۱۵)

﴿١٣١٥﴾ أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا.

#### قرجمه ياچهالااليدىركوبورددن

# حالت احرام میں سریا چہرہ چھپانا

(۵) حالت احرام میں سرکا چھپانا عورت کے لئے بلاکراہت جائز ہے، بلکہ لازم ہے، اور مرد کے لئے سرچھپانا جائز نہیں ای طرح چرہ کا چھپانا بھی جائز نہیں ہے، لہذا ایک دن یا ایک رات کال سریا چرہ کو چھپائے گاتو دم دینا لازم ہوگا۔ (غنیة الناسک/۱۳۱) یا در ہے دم کا وجوب اس وقت ہے کہ جب ایسی چیز سے ڈھائے رکھے جس سے عمو آ دھا تھے کا کام لیاجا تا ہے مثلاً ٹو پی یا گیڑی وغیرہ چا ہے خود ڈھا تکا ہویا دوسرے نے ڈھائک دیا ہوجان ہو جھ کر بھول کر مب کا حکم برابر ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۵۳) اور چہرے پر ماسک لگانا ممنوع ہے، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، جزا کے بارے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر ماسک اتنا چوڑا ہے کہ اس سے چوتھائی چرہ ڈھک جاتا ہے اور یہ ماسک مسلسل بارہ کھنے بارے ماسک مسلسل بارہ کھنے بارے کہ اگر ماسک اتنا چوڑا ہے کہ اس سے چوتھائی چرہ ڈھک جاتا ہے اور یہ ماسک مسلسل بارہ کھنے بارے رکھاتو دم واجب ہے در نہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ (حوالہ بالا)

﴿ ١٣١٧ ﴾ أَوْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ .

ترجمه المائدوائ الياسرك چوتھالىكور

## حالت احرام میں سرکے بال کا ٹنا

(۲) اگر پورے سریا چوتھائی یا اس۔ نے زائد سرکے بال منڈائے یا گٹروائے تو جرمانہ میں دم دینالازم ہوگا،خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ خودمونڈ ہے یا کوئی دوسر المحض اس کی اجازت سے یا بلااجازت مونڈ دے۔

#### ﴿ ١٣١٤ أَوْ مَحْجَمَهُ.

مَعْجَمَةُ الكي جَمْعِ مَحَاجِمُ بِينَكُلُ اوراس كاعطف البل مين لفظ "ربع" براهي-

سرجمه ياسينكي لكوان كي جُدو

سری (2) صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر محرم نے سینگی لگوانے کی جگہ کاحلق کیا تو جرمانہ میں دم لازم ہوگا ،اور اگر مچھنے لگوانے کی سخت مجبوری ہومثلاً سرمیں پھوڑا ہے یا شدید در د ہے ،اور بچھنے لگوانا نا گزیر ہے ،تو جائز ہے ،اور جو بال مونڈے گااس کا فدید دینا ہوگا اور فدیدید ہے تین روزے یا چیمختا جوں کو کھانا کھلا نا یا ایک قربانی۔

و ١٣١٨ أو أَحَدُ الِطَيْهِ.

ترجمه با (منڈائے) دونوں بغلوں میں ہے کسی ایک کو۔

# حالت احرام میں بغل کے بال صاف کرنا

(۸) حالت احرام میں دونوں بغل صاف کی یا ایک دونوں صورتوں میں جر مانہ میں دم واجب ہوگا۔ (فتح القدیر:۳۲/۳، ہندیہ:۴/۳۳/۱)

﴿١٣١٩﴾ أَوْ عَانَتَهُ.

ترجمه ياايزرياف كو

# حالت احرام میں زیرناف صاف کرنا

(٩) حالت احرام مين زيرناف صاف كرليا توجر مانه مين دم واجب موكا \_ (غنية الناسك: ١٣٧)

﴿ ١٣٢٠ ﴾ أَوْ رَقَبَتَهُ.

ترجمه يا بي كردن كور

تسری (۱۰) اگرمحرم نے پوری گدی کاحلق کرایا تواس پردم جنایت واجب ہے، بیذ بہب امام صاحب کا ہے۔

#### اختياري مطالعه

اگر کوئی شخص بال صفا کریم یا پاؤڈر سے بال صاف کرلے یا چٹی سے اکھیٹر لے یا دانت سے تو ژد ہے تو ان سب صورتوں کا تھم مونڈ نے ہی کے مانند ہے ہیں جو جزامونڈ نے اور قینجی سے کتر دانے کی صورت میں ہے وہی جزایہاں بھی حسب تفصیل داجب ہوگی۔ (غدیة الناسک: ۲۵۷، ہندیہ: ۲۳۲۱)

﴿ ١٣٢١ ﴾ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِمَجْلِسِ أَوْ يَدًا أَوْ رِجْلًا.

ترجیہ یاتراش دےا پنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے ناخنوں کوایک ہی مجلس میں یا ایک ہاتھ یا ایک پیر کے ناخونوں کو۔

# حالت إحرام مين ناجن كاثنا

(۱۱) ایک ہاتھ یا ایک پیریا ہاتھ پاؤں چاروں اعضاء کے ناخن ایک وقت میں ایک جگہ کاٹ لئے ہیں توسب کے عوض میں ایک ہی دم واجب ہوگا ، اور اگر چاروں اعضاء کے ناخن چارونت میں چار جگہ کا فے ہیں تو چاروم لازم ہوں میں ایک عضو کے دوسرے وقت میں کاٹ لئے ہیں تو دو میں حکے ، اسی طرح اگر ایک وقت میں کاٹ لئے ہیں تو دو



(بدائع الصنائع:۲۹۳/۲، بندید:۲۳۳/۱)

دم لازم ہوں گے۔

#### ﴿ ١٣٢٢ ﴾ أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانِهُ.

سرجمه یا چیور دے کی ایک واجب کوان واجبات میں سے جنکابیان پہلے گزرا۔

(۱۲) فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جی ہے جو واجبات گزر ہے ہیں (نقثوں کے تحت ملاحظہ فرمالیں)
ان میں سے آگر کمی ایک کوچھوڑ دیا تو دم لازم ہوگا مگر سات افعال ایسے ہیں کہ آگر ان کو معتبر عذر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہے۔ (۱) سخت بھیڑیا کمزوری کی وجہ سے مزدلفہ کا وقو ف نہ کر سکا۔ (۲) جیف نفاس قید یا مرض کی وجہ سے طواف زیارت کوایام نح (۱۰،۱۱،۲۱ ذی الحجہ) سے مو خرکر تا پڑا۔ (۳) جیف یا نفاس کی وجہ سے طواف و داع چھوٹ گیا۔ (۷) کسی بیاری یا بڑھا ہے کی وجہ سے طواف و سے علی کہ واف و سے بھر جانے کے خوف سے سی نہیں کر سکا۔ (۷) مر میں (۵) سرے سے سی کرنا ہی بھول گیا۔ (۲) رفقاء سفر سے بچھڑ جانے کے خوف سے سی نہیں کر سکا۔ (۷) مر میں بھوڑے کی وجہ سے طاق نہیں کر سکا وغیرہ (والنفصیل فی غدیۃ الناسک/ ۲۳۹، زبرۃ المناسک/ ۲۳۹)

#### ﴿ ١٣٢٣ ﴾ وَفِي أَخْذِ شَارِبِهِ حُكُومَةً.

ترجمه اورمو فچھوں کے ترشوانے میں ایک عادل کا فیصلہ ہے۔

# حالت إحرام مين مونجھ كاثنا

حالت احرام میں مونچھ کاٹ لی ہے، چاہے پوری کائی ہو یا بعض حصہ بہر صورت ایک صدقۂ فطر جرمانہ میں دیالا زم ہوگا۔ (غنیة الناسک/ ۱۳۸) اور اگر محرم نے احرام کی حالت میں اپنی ڈاڑھی مونڈی یا چوتھائی کے بفتر ڈاڑھی کے بال کتر وائے تو دم واجب ہوگا۔ (غنیة الناسک: ۲۵) واڑھی مونڈ ناہر حال میں سخت گناہ ہے۔

﴿ ١٣٢٣) وَالَّتِي تُوْجِبُ الصَّدَقَةَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ قِيْمَتِهِ هِي مَا لَوْ طَيَّبَ أَقَلُ مِنْ ضُو

ترجید اور وہ جنایت جو واجب کرتی ہے صدقہ کونصف صاع گیہوں یا اس کی قیت سے وہ یہ ہے کہ اگر خوشبولگائے بورے عضو سے کم بر۔

سری اب یہاں سے ان جنایات کابیان ہے کہ جن کے ارتکاب سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔(۱) اگر محرم نے کی چھوٹے عضو پرمثلا ناک کان آئھ انگل وغیرہ پرخوشبولگائی ہے تو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ (غدیة الناسک: ۲۲۳۲)

قنبید: اگرمحرم نے ایک انگلی میں خوشبولگائی مگراس میں اتنی خوشبولگ گئی کہ جوایک بڑے عضو کامل میں لکنے کی مقدار کے برابرتھی تو دم واجب ہوگا۔ (غذیة الناسک: ۲۳۳)

#### ﴿١٣٢٥﴾ أَوْ لَبِسَ مَاخِيطًا.

و جه این دے سلے ہوئے کیرے کو۔

سرب (۲) صورت مسئلہ ہے کہ اگر مرد نے ایک دن ایک رات ہے کم اور ایک گفتے ہے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے، تو ایک صدقتہ فطرلا زم ہوگا، اور اگر ایک گھنٹہ ہے کم پہنا ہے، تو ایک دوشی گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا کافی ہے۔ (غدیة الناسک/۱۳۳۷)۔

#### ﴿١٣٢٩﴾ أَوْ غَطَّى رَاسَهُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ.

ترجمه ياسركوچهائ ركھاكدن سے كم

فسری (۳) فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں اگر مرد نے ایک دن یا ایک رات ہے کم سرچھپایا تو صدقہ فطرلازم ہوگا، چاہے تھوڑی دیر کے لئے کیوں نہ ہوچا ہے جان ہو جھ کر ہویا بھول کر، ہرصورت میں جرماندلازم ہے، یعنی اگرایک گھنٹہ ہے کم ہوتو ایک دوشھی گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرد ہے، اس طرح اگر سونے کی حالت میں کسی دوسر ہے گھنٹ نے ڈھک دیا ہے بالے خیالی میں ڈھک لیا ہے ہرصورت میں نہ کورہ تفصیل کے مطابق صدقہ یا دم لازم ہوجائےگا۔ گفت نے ڈھک دیا ہے یا بے خیالی میں ڈھک لیا ہے ہرصورت میں نہ کورہ تفصیل کے مطابق صدقہ یا دم لازم ہوجائےگا۔ (غذیة الناسک: ۱۳۲۱، ایعناح المناسک: ۸۰)

نوں: اس مسلمیں حجاج کرام ہے بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ ٹی میں اکثر حجاج کرام حالت احرام میں سوتے ہوئے سریا چہرہ پر کپڑے ڈالے ہوئے نظرآتے ہیں اس لئے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔

﴿ ١٣٢٤ أَوْ حَلَقَ اقَلَّ مِنْ رُبْعِ رَأْسِهِ.

ور مدول ما مند وائے اپنے چوتھائی سے کم۔

و المرام المرمحرم نے عالت احرام میں چوتھائی سرے کم منڈ ایا یا کتر دایا تو نصف صاع جرمانہ میں دیتا م

﴿ ١٣٢٨﴾ أَوْ قَصَّ ظُفرًا وَكَذَا لِكُلِّ ظُفرٍ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْمَجْمُوعُ دَمًا فَيَنْقُصُ مَاشَاءً مِنْهُ كَخَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

فعل ماضىمعروف باب (ن) قصًا (م) ب، ناخن وغيره كائنا - المجموع أوثل ، ميزان ،كل ، بياسم مفعول

ہے باب فتح سے (م) جمعاً منتشر چیزوں کو یکجا کرے اکٹھا کرنا۔

ترجی یا کاٹے ایک ناخن اورا ہے، ہی ہر ناخون کے لئے آ دھاصا ہے، مگرید کہ بہنی جائے مجموعہ ایک دم کو چنانچی کم کردے جتنا جا ہے اس میں سے حبیبا کہ یا نج متفرق ناخون۔

سروی افرار کرسی بھی عضو کے سب ناخن کا ٹا تو ایک صدقہ فطر اورم ہوگا اور اگر کسی بھی عضو کے سب ناخن نہیں کا فی بلکہ ہرایک عضو سے پانچ ناخن سے کم کم کا فی ہیں جا ہے چار چار کر کے سولہ ۱۲ ناخون کا ف لئے ہیں تو دم لازم نہ ہوگا ، اور اگر ان متفرق صدقوں کی قیمت ایک دم کو گئے جائے تو اس کو پھھ کی کردیں چاہئے ، تا کہ ایک دم جومفروض سے فارج ہے وہ لازم نہ آجائے۔

﴿ ١٣٢٩ ﴾ أَوْ طَافَ لِلْقُدُوْمِ أَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا .

مُعَدِثَ اسم فاعل ہے باب افعال إحداث مصدر ہے الي بات پيش آناجس سے طہارت زائل موجائے۔

سری (۲) اگرآ فاتی بے وضوطواف قدوم کرے گاتو ہر شوط کے عوض میں ایک صدقۂ فطرواجب ہوگا، اور سات شوط کے عوض میں سات صدفۂ فطر جر مانہ میں ادا کرنا واجب ہوگا، ایسے ہی اگرآ فاقی وطن کوردانہ ہوتے وقت بے وضوطواف کرے گاتو ہر چکر کے عوض میں ایک صدفۂ فطرادا کرے گا، لہٰذا سات چکروں کے عوض میں سات صدفۂ فطر جرمانہ میں ادا کرنالازم ہے۔ (غذیة الناسک/ ۱۴۷)۔

#### ﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَتَجِبُ شَاةٌ وَلَوْ طَافَ جُنُبًا.

منت جنبی ،جس بوسل فرض موراس مین مفردوج فد کرومؤنث سب برابر مین جمع أجناب.

سر حدد اورواجب ہے بری اگر طواف کرے ناپاکی کی حالت میں

سسرین (۷) فرماتے ہیں کہ اگر طواف صدر یا طواف وداع نا پاکی کی حالت میں کرلے توجر ماند میں ایک کمری لازم ہے، اگر طواف کا اعادہ پاک کی حالت میں کرلے گا تو جرماند معاف ہوجائے گا۔ (غدیة الناسک: ۱۳۷۵ء ابینیاح المناسک: ۱۰۹)

#### ﴿ الشَّهُ الْ وَرَكَ شَوْطًا مِن طَوَافِ الصَّدْرِ وَكَذَا لِكُلِّ شَوْطٍ مِنْ اَقَلِّهِ.

ترجید یا مجمور دے ایک چکرطواف صدر میں سے اور ایسے ہی ہر چکر کے لئے اس کے کم چکروں سے۔ تسریت (۸) فرماتے ہیں کہ اگر طواف صدر کا ایک چکر چھوڑ دیا تو ایک صدقہ فطر لازم ہے، اور ہر چکر کے چھوڑنے پرایک صدقہ فطرہی واجب ہوتارہے گا، اور اگر تین سے ذائد چھوڑ دیے تو اب اس پرایک بکری کی قربانی واجب ہے۔ ﴿ السَّلَا اللَّهِ اَوْ حَصَاةً مِنْ اِحْدَى الجِمَارِ وَكَذَا لِكُلِّ حَصَاةٍ فِيْمَا لَمْ يَبْلُغُ رَمْىَ يَوْمِ اِلَّا اَنْ يُبْلُغَ دَمًا فَيَنْقُصَ مَاشَاءَ.

ترجمہ یا (چھوڑ دے) ایک کنگری کسی ایک جمرہ پراورا سے ہی ہرکنگری کے لئے ،اس مقدار میں کہنہ پنچے ایک دن کی رہے دن کی رمی کو گرید کہ پنچے جائے ایک دم چنانچہ کم کردے جوچا ہے۔

سری (۹) اگر کمی مخف نے صرف چی کنگریاں پھینگی اور ساتویں چھوڑ دیں تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا،اور ہرایک کنگری کے چھوڑ دینے پر ایک صدقۂ فطر واجب ہوگا، ہاں اگر کسی ایک جمرہ کی رمی کمل ہی ترک کر دیتو اب وم لازم ہوگا آ گے فرماتے ہیں کہ اگر ان صدقوں کی مجموعی قیت بکری کی قیت کے برابر ہے، تو اس کو پچھ کی کر دینی چاہئے تا کہ بکری کی قیت تک پہنچ کرمفروض کے خلاف نہ ہوسکے۔

﴿ ١٣٣٣ ﴾ أَوْ حَلَقَ رَاسَ غَيْرِهِ .

و حصل یا موند دے دوسرے کے مرکو۔

تشدیت (۱۰) اگرمحرم نے حالت احرام میں دوسرے محرم کا سرمونڈ دیا تو مونڈ نے والے پرصدقہ واجب ہے،اورمحلوق پردم۔(زبدۃ المناسک/۱۷۶)

﴿١٣٣٨﴾ أَوْ قَصَّ أَظُفَارَهُ.

ترجمه یا کاٹ دےاس کے ناخونوں کو۔

تسریع (۱۱) فرماتے ہیں کہ محرم دوسرے کے ناخون کاٹ دے چاہے وہ حلال ہویا وہ بھی محرم ہوتو اسے چاہئے کہ کمی غریب کو کچھکھانا وغیرہ کھلا دے۔(غذیة الناسک:۲۵۹)

﴿١٣٣٥﴾ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ تَخَيَّرَ بَيْنَ الدُّبْحِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِثَلاَلَةِ أَصُّوع عَلَى سِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ أَوْ صِيَام ثَلاَئَةِ أَيَّام.

تطلب باب تفعل سے فعل ماضی معروف ہے قطیبا (م) ہے، عمدہ اور خوشبودار ہوجانا، خود خوشبو ملنا، لگانا۔ حلق باب (ض) سے فعل ماضی معروف ہے حَلْقًا و جِلاَقًا (م) ہے، سرکے بال اتارنا، سرمونڈنا۔ تنخیر فعل ماضی معروف باب تفعل تَخیرًا (م) ہے، کی کودویس سے ایک پہند کرنے کا اختیار دینا۔

ترجمه اوراً گرخوشبولگالے یا بہن لے یا مونڈ لےعذر کی وجہ سے قریند کرلے ذرج کردیے یا خیرات کر دینے کے خیرات کر دینے کے درمیان تین صاع چھمکینوں پریا تین دن کے روزوں کے درمیان۔

اگرکوئی محض معترعدری بنا پرممنوعات احرام میں سے کسی کار تکاب کال طور پر کرے مثلاً شدید مردی یا سخت بیاری کی وجہ سے بال محضے سلے ہوئے کپڑے پہنے رہے یا سر میں کچھ تکلیف ہوجس کی وجہ سے بال کثوادے، یا کسی معتبر عذر کی وجہ سے خوشبواستعال کرے تو ان تمام صور توں میں مرتکب کو اختیار ہے، رچا ہے روز بر کھے یا صدقہ دے یا دم دے یہاں صدقہ سے مراد چھ صاع مجور وغیرہ ہیں (۱۸/کلو۰۰۹/گرام) یا تمین صاع کیہوں (۱۸/کلوساڑھے چارسوگرام) اور اگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کسی ناقص عذر کی وجہ سے کیا ہے، مثلا سخت سردی کی وجہ سے یا بچھ دریمثلاً ۱۲ محضے سے مرڈھک لیا تواس صورت میں اس کو اختیار ہے چا ہے روزہ رکھے یا صدقہ دے۔

سے یا بچھ دریمثلاً ۱۲/کھنے سے کم سرڈھک لیا تواس صورت میں اس کو اختیار ہے چا ہے روزہ رکھے یا صدقہ دے۔

(غدیۃ الناسک/۲۳۹)

#### عذر کونسامعتبرہے

عذرصرف وہی مانع جز ااور معتبر ہے، جومن جانب اللہ ہومثلاً بیای اور حیض دنفاس دغیرہ اور اگروہ عذر بندوں کی طرف سے ہومثلاً کوئی شخص دوسرے پر جبر کرے یااس کی مرضی کے بغیر جنایت کراد ہے تو ایسا عذر معتبر نہیں سمجھا جائے گا لیعنی اگر کسی نے خوشبولگانے یاسلا ہوا کپڑا پہننے پرمحرم کومجبور کردیا تو ان صورتوں میں اس کو کسی تسم کا اختیار نہیں دیا جائے گا بلکہ حسب قواعد جز اوا جب ہوگی۔ (غدیة الناسک/۲۳۹)

﴿ ١٣٣٧﴾ وَالَّتِي تُوْجِبُ اَقَلٌ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ قَمْلَةً أَوْ جَرَادَةً فَيَتَصَدُقُ مَا شَاءً.

فملة جون جمع فَمْل ب، جَرَادَةً للريدوا مد اللي جمع جَرَادٌ.

ترجمه اور وہ جنایت جو واجب کرتی ہے نصف صاع سے کم کو پس وہ ہے کہ آگر مار دے جو ایا ٹڈی تو خیرات کرے جو چاہے۔

#### حالت احرام میں جوں مارنا

حالت احرام میں جول مارناممنوع ہے تین سے کم مارے گاتوا پی مرض سے جوچا ہے صدقہ کرے اورا گرتین سے زیادہ ہیں اورزیادہ کی مقدار چاہے کتی ہی ہو پھر بھی صرف ایک ہی صدقہ فطر دینا کافی ہوگا، اوراصول یہ ہے کہ جو کیڑے بدن سے پیدا نہوں اور موذی ہوں ان کو مارنا جائز ہے، دوسرامسکلٹٹ ی بدن سے پیدا نہوں اور موذی ہوں ان کو مارنا جائز ہے، دوسرامسکلٹٹ ی سے متعلق میں اور دو ہیہے کہ حرم شریف میں ٹٹری بہت ہیں ان سے احتر از کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ٹٹری مارے گاتو ایک صدقہ یا جر پھر بھی ہوجر مانہ میں اوا کرے، اور بیسلسلہ تین تک ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹٹری کے موض

ایک مجور دے اور جب چاراوراس سے زائد ہوں تو ایک صدقهٔ فطر لازم ہوگا اور زیادتی اگر ہزاروں سے بھی تجاوز کرجائے تب بھی ایک صدقهٔ فطروا جب ہے۔ (فتح القدیر:۲۲/۳،غذیة الناسک جدید/۲۹۰)

#### اختيارى مطالعه

### (۱) دوسر مے خص سے جوں پکڑوانا

اگر محرم مختص نے دوسر مے مخص سے کہا کہ میری جویں پکڑ کر ماردو یا اپنا کپڑ اا تار کر دیا کہ اس میں جو جو کیں ہیں انہیں مار ڈالواور اس دوسر مے مخص نے اس کی جو کیں مار دیں تو محرم پر جز اوا جب ہوگی۔

## (۲)محرم کا دوسرے شخص کی جوں مارنا

المرمحرم دوسر مصحص كى جول مارے تواس پركوئى جزالا زمنېيس ہوتى \_

(۳) بساادقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹڈیاں اس قدرزیادہ ہوجاتی ہیں کہ سارے راستے اس سے بھرجاتے ہیں جیسا کہ مجم بھی محرم شریف کے بیرون سے کچل جا کیں یا روندی جا کی جا کیں اور کا میں ہوں ان میں کوئی جزالازم نیس ہے بھر بھی احتیاط لازم ہے۔ (غنیة الناسک: ۲۹۰)

﴿ ١٣٣٤﴾ وَالْتِي تُوْجِبُ القِيْمَةَ فَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَيُقَوِّمُهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ قُريْبٍ مِنْهُ فَانْ بَلَغَتْ هَدْيًا فَلَهُ الخِيَارُ إِنْ شَاءَ اشتَرَاهُ وَذَبَحَهُ اَوِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لِكُلِّ فَقِيْرٍ نِصْفُ صَاعِ اَوْ صَامَ عَنْ طَعَامٍ كُلِّ مِسْكِيْنٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضُلَ اَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعِ تُصَدُق بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا .

ہقوم فعل مضارع معروف باب تفعیل تقویم مصدر ہے، قیت نگانا۔ عدلان عَدْلٌ کا شنیہ ہے انصاف کرنے والا ، انصاف برے والا ، انصاف برے کہ دی کواس کا واجب تن دیا جائے اور اس سے اس پر واجب تن لیا جائے۔ مَفَتُلَ ووعضو جس پرچوٹ کلنے سے ہلاکت کی نوبت آ جائے جسے نوٹی کی جگہ یہاں پر جائے آل ،ی مراد ہے، جمع مَفَاتِل. تَصَدُقُ باب تفعل سے قعل ماضی معروف ہے، تَصَدُق (م) ہے، کی کوکئ چیز صدقہ کرنا۔

سر جین اوروہ جنایت جو قیت کو اجب کرتی ہے، پس وہ ہے کہ گرمارے کوئی شکارتو قیمت لگائے اس کی دو مادل کا میں اس کی جائے اس کی دو مادل آدمی اس کی جائے آئی ہے، پس وہ ہے کہ بین کی جائے آئی ہیں ہا اس سے قریب (کی جگہ میں) چنانچہ اگر پائی جائے اور کو تو اس کے اختیار ہے اگر چاہے خریدے اس کو اور ذرج کرے یا خریدے فلہ اور خیرات کرے اس کو ہر فقیر پر آ دھا مساع یا روزہ رکھے۔
مرکھ لے ہم سکین کے فلہ کے وض ایک دن کا اور اگر بی جائے آ دھے مساع سے کم تو اسے خیرات کردے یا ایک روزہ رکھے۔

## جرمانه کی کیفیت کیا ہوگی؟

جاننا جا ہے کہرم کے احکام دیگر جگہوں سے مختلف ہیں وہاں شکار کرنا جائز نہیں ہے، جو پالتو جانور ہیں، جیسے بحری گائے مرفی وغیرہ ان کوذئ کر کے کھا سکتے ہیں مگر جوشکار ہیں جیسے خشکی کے وہ جانور جو پیدائش طور پر جنگلی اوروشش ہوتے میں مثلاً نیل گائے ہرن وغیرہ یا ہوا "ب اڑنے والے آزاد پرندے ان کا شکار کرنا احرام کی حالت میں مطلقاً ممنوع ہے خواہ حدود حرم میں ہویا حدود حرم سے باہر لبذا اگر محرم ایسے کسی جانور کا خود شکار کرے یا کسی کورہنما کی کرے ہوا کرے یا قصدا کرے خوش سے یا مجورا بہر حال اس پر جزالا ذم ہے اس تمہید کے بعد صورت مسلدید ہے کہ می مخص نے جالور کا شکار کیا توجس جگداس کو مارا ہے ای جگد میں دو عادل مرداس کی قیمت کا انداز ہ کریں گے، لینی وہ شکار زندہ ہونے کی حالت میں جتنے میں فروخت ہوسکتا ہووہی قیمت متعین کی جائے ،اورا گر دہاں اس کی قیمت کا پہند نہ **جلے تو قریب کی کسی** نہتی میں جا کرانداز ہ کریں پھر جب اس کی قیمت کی تعیین ہوجائے تو اب قاتل کوا ختیار ہے جا ہے تو وہ اس قیمت میں مدى كاجا تورخريد كراس كوذر كرد اوراس ك كوشت كوفقرا وحرم كودينا افضل ب، خود كما نا درست نبيس بكدو وفقرا وي كاحق ب،اوراكراس نے خود كھاليايا سے بيوى بچوں وغيره كوكھلا ديا يا بي ذالاتواس كى قيت كا انداز وكر يے صدقه كريا لازم موكاء آمي فرمات بي كداكر جاب تواس قيت كا غله خريد ادرصدت فطرى مقدارايك ايكمسكين كومدة كر دے، یعن اگر میبول خریدا ہے تو ہر سکین کونصف صاع دے دے اور ایک صدقہ میں کی نقراء کوشریک نہ کرے ایسے ہی بیک وقت کی صدقات ایک بی فقیر کوندد ئے جائیں ورند صرف ایک صدقد شار ہوگا اور زائد مقد ارائل ہوگی اور اگر مجور یا جوے دینا جا ہے تو ہرفقیر پرایک ایک صاع صدقہ کرے اور اگر جا ہے تو ہرسکین کے غلہ کے بجائے روز ورکھ لے اور روزوں کی تعداد کا انداز واس طرح لگایا بائے گا کہ اولا شکار کی قیت کا غلہ کی قیت سے موازنہ کیا جائے چرجتنی رقم بیشے اس کوایک صدقه فطری قیت ریشیم کیا جائے اور جتنے صدق فطرحاصل قسمت میں آئیں ہرایک کے وض ایک روز ور کھا مائے اور اگر فلتسیم کرنے کے بعد نصف صاع ہے کم نی جائے تو جا ہے اس کو خیرات کردے یا اس کے بدلے میں ایک روز ورکه لے۔ (غنیة الناسک: ۲۸۶۲۲۸)

<sup>﴿</sup> ١٣٣٨ ﴾ وَتَجُبُ قِيْمَةُ مَا نَقَصَ بِنَتْفِ رِيْشِهِ الَّذِي لَا يَطِيْرُ بِهِ وَشَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوٍ لَا يَمْنَعُهُ الإمْتِنَاعُ بِهِ.

نعف باب ضرب کا مصدر ہے، اکھاڑنا ریش پرندے کے پرواحد دِیْشَة جمع دِیَاشٌ. لا یطیو تعلی مضارح منفی معروف باب (ض) طیرًا اُڑنا۔ لایمنعه الامتناع بله اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کے وربعہ سے جو حفاظت ہوسکی تھی جانوراس سے محروم نہیں ہوا۔

ترجید اورواجب ہوگی اتن قیت جو کم ہوگئی ہے اس کے ان پروں کے اکھاڑنے سے جن سے وہ اڑتانہیں اور اس کے بالوں کے نو چنے سے اور کی عضو کے اس طرح کاٹ دینے سے کہیں روکا جانور کو اس کاٹ دینے نے حفاظت سے۔

سسری اگرمحرم نے شکار کے جانورکوزخی کر دیا یا اس کے وہ باز وا کھاڑ دیئے کہ جن ہے وہ اڑتا نہیں یا اس کے بال اکھاڑ دیئے یا اس کا کوئی عضو کا نے دیا جسکی وجہ سے اس کی مالیت میں نقصان ہو گیا اور وہ ابھی بھی اپنی حفاظت اور لوگوں سے بچنے کی تدبیر کرسکتا ہے تو ان تمام صور تو ں میں جو قیمت کم ہوگئ ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔

﴿ ١٣٣٩ ﴾ وَتَجِبُ القِيْمَةُ بِقِطْعِ بَعْضِ قَوَاثِمِهِ وَنَتْفِ رِيْشِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ.

قوالمة بيرجع مؤنث ہے، واحد قائمة ہے، ٹانگ كرباب (ض) كامصدر ہے توڑنا بيض وبيضة انڈا۔ مرحمه اور واجب ہوگی قیت اس كے بعض ہاتھ پاؤں كے كاث دیئے سے اور اس كے پروں كے اكھاڑ دیئے سے اور اس كے انڈے كوتوڑ دیئے ہے۔

سری فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے کسی شکار کے ہاتھ پاؤں کا فدالے یا اس کے بازوا کھاڑ دیئے یہاں تک کے وہ پرندہ اور شکار کا جانورا پنی حفاظت اور لوگوں سے بچنے کے قابل بھی ندر ہاتو اس محرم پر اس کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیوں کہ محرم نے جب اس کا آلی بعفاظت معدوم کر دیا تو گویا اس کے امن کوشم کر دیا اور امن کوشم کرنے والا قال کے درجہ میں ہے، لہذا اس پر معتول کی پوری قیمت واجب ہوگی، آ کے فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے شکار کا اندا تو ڑویا اور وہ می وسالم تھا تو اندے کی قیمت کا تاوان واجب ہے۔

#### ﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَلا يُجَاوَزُ عَنْ شَاةٍ بِقَتْلِ السَّبُع.

بجاوز فعل مضارع مجہول باب مفاعلہ سے مُجَاوَزَةُ مصدر ہے آگے بڑھنا سَبُغ جمع سِبَاع خونخوار بانور،درندہ۔

. ترجید اورآ کے نہیں بڑھائی جائے گی بکری سے درندہ کے مارنے کے عوض میں۔ مسدیع اگر محرم نے غیر ماکول اللحم شکار کو آل کرڈالا جیسے درندے شیر چیتا دغیرہ تو اس پر بھی جزاوا جب ہوگی، اور جزااس قدروا جب کی جائے گی کہ وہ ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہ کرے۔

﴿ ١٣٣١ ﴾ وَإِنْ صَالَ لَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ.

مَالَ امنی معردف باب (ن) صَوْلاً مصدر بحمله كرنا-معرف اورا كرحمله كردت وكى چزنبيس باس كومار نے سے سری اگر درندے نے بغیر چھٹرے ہی محرم پر جملہ کر دیا اور محرم نے اس کوئل کر دیا تو اس پر جزا واجب نہ ہوگی ، کیول کہ محرمول کو جانورول کے ساتھ تعرض کرنے سے تو روکا گیا ہے مگراپنے اوپر تکلیف اور پریشانی آپڑے اس سے نہیں روکا گیا ہے۔

﴿ ١٣٣٢﴾ وَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ بِقَتْلِ الحَلَالِ صَيْدَ الحَرَمِ وَلَا بِقَطْعِ حَشِيْشِ الحَرَمِ وَشَجَرَةِ النَّابِتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ بَلِ القِيْمَةُ.

حشيش مرى كهاس ينبت فعل مضارع معروف باب افعال سے انباتا مصدر ہے أكانا۔

ترجمہ اور کافی نہیں ہوسکتاروزہ رکھنا غیرمحرم کے مارنے سے حرم کے شکارکواور نہ حرم کے کھاس کے کاشنے سے اور نہ اس درخت کے کاشنے سے جواپنے آپ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہوان درختوں میں سے جس کولوگ اگاتے ہیں۔ پایں۔ پلکہ قیمت ہے۔

حدودحرم كي كهاس اور پير كاشا

صدودحرم کی خودروگھاس اورجنگلی درخت کا ننا جا ترخیس، اس طرح حد، دحرم کے شکارکو مارنا محرم اور طال دولوں
کے لئے جا ترخیس البذا اگر گھاس یا پیڑکاٹ لیا تو اس کی قیمت ادا کر نالازم ہوگا، اس طرح اگر صدودحرم کے شکارکو مارا ہے
تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہوگاروزہ در کھنے سے کام نہ چلے گا، اور جو درخت ایسا ہے جس کوانسان اگا تا ہے جیسے آم سیب
کیلا گیہوں وغیرہ ان کو کا ننا جا تزہب، خواہ خوداً گا ہویا کسی نے اگایا ہو، اس طرح خودر و گھاس یا درخت یا اس کی کوئی شبنی
جب سو کھ جائے تو اس کو کا ٹ سکتے ہیں، اور تر گھاس اور تر درخت کو کا نئے ہیں جز اواجب ہوتی ہے، اور حرم کی گھاس اور
ورخت اگر جانورخود چریں تو کوئی حرج نہیں، گر گھاس کو کا ٹ کریا ہے تو ڈر کر جانور کو کھلا نا جائز نہیں ورنہ جز اواجب ہوگی،
اور جاننا چا ہے کہ حرم ہیں خودرو گھاس درخت شاذ و نا در ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پھر ہی پھر ہیں، گھاس کا نام ونشان
مہیں البت اب حکومت اس کی طرف متوجہ ہے، اس نے درخت لگائے ہیں گروہ انسان کے اگائے ہوئے ہیں اس لئے
ان کو کا فنا جائز ہے۔ (غدیة الناسک: ۳۰۳–۳۰ ، تخذة الله عی :۳۰ / ۱۹۹)

#### ﴿ ١٣٣٣ ﴾ وَحَرُمَ رَعْىُ حَشِيْشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إِلَّا الْإِذْجِرَ وَالكَّمْاةَ .

رعی باب (ف) کا مصدر ہے رُغی المَاشِیةَ رُغیًا ومَرْعی جانورکو چرانا۔ اذخو سبزگھاس ایک شم کی خوشبودار گھاس واحد اِذْخِرَةٌ جمع اَذَاخِر، الکھاۃ، سانپ کی چھتری تھم بی پودابرسات کے موسم میں زمین پرازخود پیدا ہوجاتا ہے، بیاروی کی طرح گول جڑکا ہوتا ہے، جس کا نہ تنا ہوتا ہے اور نہ رکیس اس کا رنگ تمیا لے پن کی طرح ہوتا ہے، اور اِست ل کرکھاتے ہیں۔

ترجمہ اور حرام ہے حرم کی گھاس کا چرا نا اور اس کا کا ٹنا گرا ذخراور تھہی۔ تشریع حدود حرم کی تر گھاس کا چرا نا کا ثنا اورا کھیڑنا جا ئز نہیں ہے، گرا ذخرا ورسانپ کی چھتری کہان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### فصل

﴿١٣٣٣﴾ وَلاَ شَيْءَ بِقَتْلِ عُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَعَقْرَبَ وَفَارَةٍ وَحَيَّةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْرٍ وَبَعُوْضٍ وَنَمْلِ وَبُرْغُوْثٍ وَبَعُوْضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوْثٍ وَقُرَادٍ وَسُلْحَفَاةٍ وَمَا لَيْسَ بِصَيْدٍ.

غُواب کوا،اس کی بہت ہی انواع ہیں (ا) سیاہ (۲) بہاڑی کواجس کے باز وسیاہ اور بڑے ہوتے ہیں (۳) وہ کواجس کی چونج اور پیرسرخ ہوں، یہاں سیتمام قسمیں مراد ہیں سوائے عقعت کے کہایک پرندہ کو ہے ہی کے ماندہوتا ہے۔ حِدَاۃ چیل جع حداء عقرب بچور، (اکثر مؤنث ہوتا ہے) جمع عَقَادِبٌ عَقْرَبَاءُ بچوک مادہ حکلب عقور کا شخہ والاکٹا۔ بعوض مجھر بعض یَبْعَضُ بَعْضا باب (ف) مجھرکا کا ٹنا۔ نَمَلُ اس کا واحد نَمُلَةً ہے حوثی نَمِل بَنْمَلُ نَمْلًا باب (س) کی جگہ کا بہت چیونٹیوں والا ہونا۔ ہُرْغوث ہوجم کا کا ٹراج جول کی طرح جانوروں کے جسم میں بیدا ہوتا ہے واحد قوادة اسلحفاۃ کھوا جمع سَلاحِفُد. الکے حمل کا کیڑا جوجوں کی طرح جانوروں کے جسم میں بیدا ہوتا ہے واحد قوادة اسلحفاۃ کھوا جمع سَلاحِفُد.

ترجمه اورکوئی چیز نبیں کؤے چیل بچھو چو ہاسانپ کٹکھنا کتا مجھر چیونٹی پتو چچڑی کچھوااوروہ جاندار جو شکار نہیں ان کے مارنے میں۔

## حدودحرم بإحالت احرام میں کس قشم کے جانورکو مارنا جائز ہے۔

حالت احرام میں محرم کے لئے اور حدود حرم میں حلال کے لئے مندرجہ ذیل جاندار کا جان سے ماروینا جائز ہے،
اور اس سلسلے میں امام اعظم نے موذی اور زمین کے کیڑوں کا ضابطہ بنایا ہے، پس جو جانور ستا تا ہے اس طرح زمین کے کیڑوں کا ضابطہ بنایا ہے، پس جو جانور ستا تا ہے اس طرح زمین کے کیڑے ہیں ان کو مار سکتے ہیں، جب اونٹ وغیرہ کی کوھان زخی ہوتی ہے تب کو سے کا تمانا دیکھنا چاہئے، زخم میں چونییں مارتا ہے، اس کوٹھیک ہی نہیں ہونے دیتا۔ (۲) چیل مرفی کے چوزے جھیٹ لیتی ہے کویا یہ بھی موذی جانور ہے اس بھی مارنا جائز ہے۔ (۳) چھو(۴) کٹ کھنا کتاان کا پریشان کرنا فلامرہے۔ (۵) چوہانات کھا جاتا ہے، دودھ پی جاتا ہے، اور کپڑے کتر دیتا ہے۔ (۲) سانپ (۷) مجھر (۸) کا شنا دالی چونی (۹) پیو(۱۰) چھور این ہے جھوانیز ہر دہ موذی جاندار جو بدن انسان سے بیدانہیں ہوتا ہے، اس کوبھی حالت احرام میں مارنا جائز ہے جیسے مجھم وغیرہ۔

### فصل

#### ﴿ ١٣٣٥﴾ ٱلْهَدْى ٱدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم.

هَذَى اورهَدَى دونول نعت بين دال كيسكون اورياء كي تخفيف كساته وهو الافصح اوردال كاكسره اورياء كي تشديد كساته اول كالمفرد هَذية جيس بحيجاجان كالشديد كساته اول كامفرد هَذية جيس بحيجاجان والاقرباني كاجانور

ترجمه عدى اس كاكم سے كم درجدا يك بكرى ہے، اور وہ اون گائے اور بكرى سے ہے۔

مدى كى تعريف دا قسام

هدی اس مخصوص چوپاید کو کہتے ہیں جس کو محرم بالحج یا محرم بالعر ہ قربانی کی نیت ہے حرم لے جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے حنفیہ کے یہاں صدی کا لیے جانا بڑی اہمیت رکھتا ہے ، جتی کہ یہ پیز ان کے نز دیک تلبید کے قائم مقام ہوجاتی ہے ، اس تعریف کے بعد صورت مسئلہ بھتے ، صدی تین قتم کے جانور ہیں اونٹ ، گائے ، بکری ، اونٹ اعلی ہے ، اور اس میں نرو مادہ دونوں ہیں ، گائے ہیل بھیٹس کٹو اکٹو کی پھڑ انچھڑ کی پیاوسط ہیں ، اور بکر ایکر بھیٹر بیاد فی ہیں ، اور قربانی کے جانوروں کی عمریں متعین ہیں ، بکر ایکری دنیہ بھیٹر ایک سال کے ہوں لیکن اگر بھیٹر اور دنیہ جھاہ سے زیادہ اور ایک سال سے کم ہوگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بھیٹر دنبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم کا معلوم نہ ہوتا ہو، تو اس کی قربانی کرنا اور صدی بنا کر لیے جانا جائز ہے ، گائے ہیل وغیرہ دو سال کے ہونے چاہے ، اور اونٹ اور اونٹی پانچے سال کے ۔ (انو ارالقد دری: ۱/ ۱۳۳۲)

﴿١٣٣٧﴾ وَمَا جَازَ فِي الصَّحَايَا جَازَ فِي الهَدَايَا.

صحابا اس كاواحد صَحِيةً بحرباني كاجانور

ترجمه اوروه جانورجو جائز ہے قربانیوں میں جائز ہے، هدیوں میں۔

## ہدی کی شرطیں

فرماتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور جواس کی شرائط ہیں، وہی سب حدی کے جانور کے لئے مضروری ہیں۔ (۱) مثلاً عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں جیسے تہائی کان یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ایسے ہی ہاتھ ہیر کٹا ہوا ہوتو ایسے جانور کو حدی بنانا بھی جائز نہیں۔ (۲) جو جانور کانا ہویا ایک آگھ کی فریادہ کٹی ہوئی ہو، ایسے ہی ہاتھ ہیر کٹا ہوا ہوتو ایسے جانور کو حدی بنانا بھی جائز نہیں۔ (۲) جو جانور کانا ہویا ایک آگھ کی

تہائی روشی یااس سے زیادہ جاتی رہی ہوتواس کی قربانی وهدی بھی درست نہیں ہے (۳) جو جانورا تناد بلا بالکس مریل ہو کہ مڈیوں میں گوداندر ہا ہویا صرف تین پاؤں سے جاتا ہے چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا رکھتا تو ہے کیکن اس سے چل نہیں سکتا تواس کی بھی قربانی جائز نہیں تو هدی بنانا بھی تھیجے نہیں۔(انوارالقدوری:ا/ ۱۳۴۷)

﴿ ١٣٣٤﴾ وَالشَّاةُ تَجُوْزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي طَوَافِ الرُّكُنِ جُنُبًا وَوَطَّءٍ بَعْدَ الرُّقُوْفِ فَلَا المَعْلَقِ فَفِي كُلِّ مِنْهَا بَدَنَةً.

ترجمہ اور بکری جائز ہے، ہر جگہ میں مگر طواف زیارت کرنے میں بحالت جنابت اور صحبت کرنے میں وقوف عرفہ کے بعد مرمنڈ انے سے پہلے ہی ان میں سے ہرایک کے اندر بدندہے۔

#### کفارہ میں بدنہ کب لازم ہوتا ہے

اس عبارت میں اس مسلدی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کفارہ میں بدنہ کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے، اور کفارہ میں بدنہ صرف جج کی جنابت میں واجب ہوتا ہے، عمرہ کی کسی بھی جنابت میں بدنہ واجب نہیں ہوتا، اور بدنہ ہراس برے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سات حصے ہوتے ہوں، چیے اونٹ گائے بیل وغیرہ اور جج کی جنایات میں بدنہ واجب ہونے کی تین صورتیں ہیاں کی ہیں۔ (۱) حالت جنابت میں طواف زیارت کر سے گاتو جرمانہ میں بدنہ واجب ہوگا (۲) جج میں وقوف عرف کے بعد طق اور طواف زیارت سے قبل بیوی سے ہمستری ہوجائے تو جرمانہ میں بدنہ کی قربانی واجب ہوجائے گی، اور حضرات ائمہ ثلاث کن دیک آگر وقوف عرف کے بعد جمرہ عقبہ کی رق سے پہلے جماع ہوجائے تو جج ہی فاسد ہوجائے گا اور حضرت امام اعظم کے بزد کیک تج فاسد نہ ہوگا البتہ جرمانہ میں بدنہ واجب ہوگا نیز عبل بدنہ واجب ہوگا نیز میں بدنہ واجب ہوگا نیز کا بیا حوالواف شرعاً معتبر ہوجائے گا اور اس کو پاکی کی حالت میں لوٹانا ضروری ہوگا اور کانے بنا ہوجائے گا واوراس کو پاکی کی حالت میں لوٹانا ضروری ہوگا اور گاروان مخرکے بعد لوٹالیا تو کوئی چیز واجب نہیں رہی اوراگرایا منج کے بعد لوٹالیا تو تو جرکی وجہ سے ایک کی حالت میں لوٹانا ضروری ہوگا اوراگرایا منج کے بعد لوٹالیا تو تو جرکی وجہ سے ایک کی حالت میں لوٹانا تو تو جرکی کی تربانی واجب نہیں رہی اوراگرایا منج کے بعد لوٹالیا تو تو خرکی وجہ سے ایک برکی کی تربانی واجب نہیں رہی اوراگرایا منج کے بعد لوٹالیا تو تو خرکی وجہ سے ایک کی وجہ سے ایک کی وجہ سے نہیں دی واجب نہیں رہی کی واحب نہیں رہی واجب نہیں رہی واجب نہیں رہی واجب نہیں رہی واجب نہیں دی وجہ سے نہ کی وہر سے نوز کی دیے سے نہیں کی وہر بیانی واجب ہوگی۔

﴿ ١٣٣٨ ﴾ وَخُصَّ هَذَى المُتْعَةِ وَالقِرَانِ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَقَطْ.

ترجمه اورخاص کی محمد اور قران کی حدی صرف یوم النحر کے ساتھ۔

قربانی کاونت

حاجی کی قربانی دسویں ذی الحجہ سے بار ہویں ذی الحجہ کے اندراندر ہونی داجب ہے، لہذا اگر دسویں سے قبل کرے

گاتو قربانی ہی میچے نہ ہوگی اور بار ہویں ذی الحجہ ہے مؤخر کرے گاتو ترک واجب کا جر ماندلا زم ہوگا ،اورا کثر فقہاء نے نقلی قربانی کوبھی ایا منح کے اندر کرنا واجب کہا ہے۔ (ایشاح المناسک/۱۶۲،غدیة الناسک:۱۱۱،زیلعی:۹۰/۲)

﴿ ١٣٣٩ ﴾ وَخُصَ ذَبْحُ كُلِّ هَذِي بِالحَرَمِ إِلَّا أَنْ يُكُونَ تَطَوُّعًا.

ترجمه اورخاص کی گئی، ہر هدی کی قربانی حرم میں مگرید کہ ہونفی۔

دم صرف حدود حرم میں ذی ہوگا

حاجیوں کی قربانی صدود حرم کے اندر ہونا واجب ہے، البذااگر صدود حرم سے باہر طل میں یا وطن واپس آ کر کریں مے تو ترک واجب کی وجہ سے اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی جرمانہ میں کرنا واجب ہوجائے گا۔ (تبیین الحقائق:٩٠/٢)

﴿ ١٣٥٠ ﴾ وَتَعَيَّبَ فِي الطَّرِيْقِ فَيَنْحَرُ فِي مَحَلِّهِ وَلاَ يَأْكُلُهُ غَنِيٌّ.

ترجمه اور (اگر)عیب دار بوگی راسته میں تو ذیح کردے اس جگه میں اور شکھائے اس کو مالدار۔

مدی اگر حرم میں پہنچنے سے بل ہلاک ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ روں بچلے بعن چرم پینچنے قبل الک ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟

مكيت بوگئ چنانچداسے خود كھانے اور مالداروں اور فقراء كو كھلانے اور ہرتم كے تصرف كا ختيار ہے۔ (معارف اسنن: ٢/٢٠٥)

﴿ ١٣٥١ ﴾ وَفَقِيْر الْحَرَم وَغَيْرِهِ سَواءٌ.

ترجمه اورحم وغيرحم كافقير برابرب

صدقه كهال اداكيا جائے گا

جب صدقہ واجب ہوتو وہ کہیں بھی دیا جاسکتا ہے،اس میں صدور وس کی قید بین المیکن فقراء حرم کودینا افضل ہے۔ (غدیة الناسک:۲۹۲)

﴿١٣٥٢﴾ وَتُقَلَّدُ بَدَنَةُ التَّطَوُّعِ وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ فَقَطْ.

تقلد مضارع مجہول تقلید أمصدر ہے جوتے یا چڑے کا ہار بنا کر صدی کی گردن میں ڈالنا۔ قد جمعه اور قلادہ ڈالا جائے نفل تمتع اور قران کے بدنہ کو صرف۔

## کن جانوروں کی تقلید کرے اور کن کی نہیں

نفلی قربانی تمتع یا قران کی قربانی کے جانور یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں جوتے یا چڑے کا کوئی کلڑا ڈال دینا چاہئے لیکن محضر جوقربانی کا جانور حرم محتر م جیج رہا ہے یا جج کے اندر کسی جرم کرنے کی وجہ سے جوقربانی لازم ہوتی ہے ان کی تقلید نہ کرے یعنی گلے میں ھارنہ ڈالے کیوں کہ اس سے جرم کی شہرت ہوگی جو جائز نہیں ہے، اور دم احسار نقیصان کی تلافی کرنے والا ہے تو یہ بھی اپنی جنس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔

﴿١٣٥٣﴾ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهِ وَخِطَامِهِ وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الجَزَّارِ مِنْهُ.

جلال جُلِّ كَ جَمْع ہے جھول خطام مہاركيل جمع خطم جزار قصائى كوشت كاشے والا يافروخت كرنے والا جانور ذرئ كرنے والا

ترجمہ اور خیرات کردے اس کی جھول اور اس کی نگیل اور نہ دی جائے قصائی کی مزدوری اس میں ہے۔ تشریع قربانی کے جانور کی رسی جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دیں ، اور اس جانور کا گوشت یا کھال وغیرہ قصائی کومزدوری میں نہ دیں بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دیں۔

﴿١٣٥٣﴾ وَلَا يَرْكُبُهُ بِلَا ضَرُوْرَةٍ.

ترجمه اورسوارنه مواس پر بالضرورت-

تسرین اگر کوئی شخص هدی لے کر جار ہاتھا پھرتھک جانے کی وجہ سے سوار ہونے پرمجبور ہو گیا تو اس پر سوار ہونا جائز ہے، اور اگر بیدل چلنے پر قدرت ہے تو اس صورت میں اس پر سواری نہ کرے۔

﴿١٣٥٥﴾ وَلاَ يُحْلَبُ لَبَنُهُ إِلَّا أَنْ بَعُدَ المَحَلُّ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وِيَنْضِحُ ضَرْعَهُ إِنْ قَرُبَ المَحَلُّ بِالنُّقَاخِ.

یحلب مضارع مجہول باب نفرے حلبًا مصدر ہے، دوھنا، دورہ ثکالنا لبن دورہ جمع اَلْبَانٌ بنضع نعل مضارع معروف باب فتح وضرب نضحًا مصدر ہے، ترکرنا پانی کے چھنٹے دینا، ضرع تھن جمع صُرُوع نقاخ نون اور خاء کے ضمہ کے ساتھ اور قاف کے فتح کے ساتھ ٹھنڈا صاف پانی۔

ترجیه اور نه دوها جائے اس کا دوده گرید کہ وہ مقام بہت دور ہوتو صدقہ کر دے،اس کا دودھاور چھڑک

دے اس کے مفنوں پراگرمقام قریب ہو تھنڈایانی۔

تشریب اگر هدی ماده جانور ہے، اور وہ دودھ دیتا ہے، تو محرم اس کا دودھ نہ نکالے، اور اس کے تشنوں پر شھنڈے پانی کے چھنٹیں مارتار ہے، تا کہ دودھ سو کھ جائے لیکن میے تھم اس وقت ہے، جبکہ قربانی کا وقت قریب ہواگر وقت ذنج دور ہوتو اس کو دوھ لے اور اس کے دودھ کوصد قہ کردے۔

﴿١٣٥٦﴾ وَلَوْ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا لَزِمَهُ وَلَا يَرْكَبُ حَتَّى يَطُوْفَ لِلرُّكُنِ فَإِنْ رَكِبَ اَرَاقَ دَمًا.

توجیہ اوراگرنذر مانے پیدل جج کرنے کی تولازم ہوگاس پر جج پیدل کرنا اور سوار نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ طواف رکن کرلے پس اگر سوار ہوجائے تو خون بہائے۔

سری صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کمی محض نے پیدل ج کی نذر مانی تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھرسے پیدل چلا اوراس وقت تک سواری پرسوار نہ ہو جب تک وہ طواف زیارت نہ کرے کیوں کہ طواف زیارت کے بعد ج کے ارکان وافعال پورے ہوجاتے ہیں اگریہ سوار ہوکر مکہ گیا تو اس پردم واجب ہوگا۔

﴿ ١٣٥٤﴾ وَفُضِّلَ المَشَى عَلَى الرُّكُوبِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَقَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. عَلَيْنَا بِالعَوْدِ عَلَيْ وَسَلَمَ.

فضل ماضی مجہول باب تفعیل (م) تفضیا چند چیز وں میں ہے کوئی ایک چیز چھانٹنا، مشی باب (ض) کا مصدر ہے، چلنا، ارادہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رُنگوب باب (س) کا مصدر ہے سوار ہونا، وفقنا فعل ماضی توفیق مصدر ہے اللہ کی جانب سے بندے کیلئے شرکی راہ مسدود ہونا اور خیر کی راہ کھلنا مقصد برآ ری کیلئے اسباب خیرمہتا کرنا اور رکاوٹیس دورکرنا، مددخداوندی۔

شرجیں اورنصیات دی گئی بیدل چلنے والے کوسوار ہونے پر قدرت رکھنے والے کے لئے خداوند عالم ہم کو تو فیق عنایت فرمائے ،اپنے فضل وکرم سے اور ہم پر احسان فرمائے دوبارہ حج کرنے کے لئے بہترین حالت میں ہمارے سردارمحد ﷺ کے واسطہ سے ۔

## پیدل مج کرناافضل ہے

فرماتے ہیں کہ جس مخص کے اندر پیدل چلنے کی قدرت ہے اس کیلئے پیدل جج کرنا افضل ہے امام ابو بکر ہیٹی نے مجمع الزوائد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک صدیث شریف لقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ جوجاتی سوار ہوکرج کرتا ہے اس کے لئے سواری کے ہرقدم پرستر • کنکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تفقی پیدل مج کرتا ہے، اس کے لئے ہرقدم پر سات سونکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ سلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ حرم شریف کی عہادت کی نکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدود حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ نکیوں کے برابر ہوتی ہے، (مجمع الزوائد: ۱۲۰۹/۳) یہ اللہ تعالی کا بے شار انعام واحسان ہے، کہ ایک عبادت کے وض میں ہزاروں لاکھوں عہادتوں کے برابر نکیاں عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم کو قبول فرما اور بار بارا پی بارگاہ کی حاضری اور اپنے پاک اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بارزیارت نصیب فرما یا رب صل و صلم دائما اہذا علی حبیب کے دیں۔ المحلق کلھم . (ایشاح المناسک: ۲۲-۲۵)

> فصل مدیبنهالمنو ره کی فضیلت

پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ ہے جوحضور صلی الله علیہ وسلم کے جدید اطہر سے ملا ہوا ہے، اور یہ خوش قسمتی مدینہ طیبہ کو حاصل ہے، اس کے بعد کعبۃ الله اور حرم کی ہے، اس کے بعد حدود مدینہ المنورہ ہے۔ (شامی معری: ۳۵۲/۲) اور حضرت علی ہے منقول ہے کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ سے دعافر مائی اے اللہ حضرت ابراہیم تیرے بندے اور تیر نے لیل شے انہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعافر مائی اے اللہ حدے لئے برکت کی دعافر مائی تی ابندہ اور تیر ارسول ہوں میں اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعافر مائی تیز بندہ اور تیر ارسول ہوں میں اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعاکرتا ہوں تو اہل مدینہ کو اللہ مدینہ کے لئے برکت کی دعاکرتا ہوں تو اہل مدینہ کو اللہ مدینہ کا میں اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعاکرتا ہوں تو اہل مدینہ کو اور تیر اسے معلی مناز ہوں کے سامنے ہے۔ (تر فدی شریف ۲۲۹/۲)

(اييناح المناسك:١٨٩)

#### مدينةمنوره كاسفر

جب مکت المکر مدے مدینة المنورہ کے لئے روانہ ہوجائے تو راستہ میں کثرت کے ساتھ درود وسلام پڑھتا جائے اور جہاں تک مکن ہواسی میں منتغرق اور منہمک رہے، اور راستہ میں منجد حرام سے ۱۱/سولہ کلومیٹر کے فاصلہ پرمقام مرّ نے پڑے گااسی میں ام المؤمنین حضرت میموندگی قبرہے ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر فاتحہ اور ایصال تو اب کرے۔ مرّ نے پڑے گااسی میں ام المؤمنین حضرت میموندگی قبرہے ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر فاتحہ اور ایصال تو اب کرے۔ (غدیة الناسک:۲۰۱ ایضاح المناسک:۱۸۸)

#### حرمت مدينه منوره

حضرت ابو ہرریہ وحضرت انس سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ اے اللہ جس

طرح حضرت ابراجیم نے حدود مکت المکرمہ کومحتر م قرار دیا ہے ای طرح میں مدیدے المنورہ کومحتر م قرار دیتا ہوں۔ (ترندی:۲/۲۳۰/۱یناح المناسک: ۱۹۰)

#### حدودمد ببنه منوره

صدود مدیند منوره برد برد برد و پہاڑوں کے درمیان وسیع وعریش ہموار علاقہ ہے، جس کے ایک طرف جبل احد اور دومری طرف جبل احد اور دومری طرف جبل احد اور دومری طرف جبل عیر ہے، اور بعض روایات میں جبل احد کی جگہ جبل تورآیا ہے، اور مدیند منوره میں جبل تورک نام سے ایک چھوٹی می پہاڑی ہے، جو جبل احد کے دامن پر ہے اور مکہ کمر مدمیں جو جبل تور ہے، وہ کافی بروا ہے، بہر حال جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوجائے تو ہمیشہ اس کی فکر میں رہنا جا ہے کہ ارض مقدس کے احترام کے خلاف کوئی امرصا درنہ ہو۔ (ایضاح المناسک: ۱۹۰)

﴿ ١٣٥٨ فِي زِيَارَةِ النَّبِي عَلَى سَبِيْلِ الإَخْتِصَارِ تَبْعًا لِمَا قَالَ فِي الإَخْتِيَارِ لَمَّا كَانَتْ زِيَارَةُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ وَآخْسَنِ المُسْتَحَبَّاتِ بَلْ تَقُرُبُ مِنْ ذَرَجَةِ مَالَزِمَ مِنَ الوَاجِبَاتِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّضَ عَلَيْهَا وَبَالَغَ فِي النَّدبِ إِلَيْهَا فَقَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ فَبُرِي فَقَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَئِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا زَارَئِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَئِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا زَارَئِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَئِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا زَارَئِي فِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَئِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَانَّمَا زَارَئِي فِي حَبَائِي إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الاَحَادِيْثِ وَمِمَّا هُو مُقَرَّرٌ عِنْدَ المُحَقِقِيْنَ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْ يُرَاقُ مُمَتَّع بِجَعِيْعِ المَقَامِ إِلَى عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ المَقَامَاتِ.

 توجیعی حضرت نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی زیارت کے بیان میں مخضرطریقہ پراتباع کرتے ہوئے اس کی جو بیان کیا افتیار میں جبکہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی زیارت عبادتوں میں افضل ہے، اور تمام سخب چیزوں میں بہترین ہے ہلکہ قریب ہے، آن واجب عبادتوں کے درجہ کے جولازم ہیں کیوں کہ نبی نے ترغیب دی ہے، زیارت پراور مبالغہ کیا زیارت کی طرف بلا نے میں چنا نچے فرمایا جس نے محمول نیا جس نے میری قبر کی زیارت کی طرف بلا نے میں چنا نچے فرمایا جس نے میری شفاعت اور فرمایا جس نے میری زیارت کی میر انتقال کے میری قبر کی زیارت کی میری زندگی میں اور اس کے علاوہ دیگرا حادیث ہیں اور تحقیق اور تو بیا تا ہے، (جو بھی آپ کی شان کے لائق ہو) اور لطف اندوز ہیں جملہ خواہشات اور عبادتوں سے علاوہ اس بات کے کہ اوجھل رکھا گیا کوتاہ نظروں کی آگھوں سے اور ان لوگوں کی آگھوں سے اور ان لوگوں کی آگھوں سے اور ان لوگوں کی آگھوں سے دور ہیں۔

#### روضهٔ اطهر کی زیارت کی فضیلت

تے سے فراغت کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین رسول اکرم سلی الله علیہ وکلم کے دوف دا طہر کی ذیارت ہے، کوئی بھی صاحب ایمان ایسائیس کرسٹا کردیا وقدس میں ہونی نے کے بعد دوف القدس کی زیارت سے محروم واپس آ جائے اور جو واپس آ جائے تو اس کی بڑی بدشتی ہے، وہاں جانے کے بعد دوف دا طہر کی زیارت کرنا واجب کے قریب کا درجہ دکھتا ہے، حضوصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ موقع اور گرخائش کے باوجود جس نے میری قبر کی اس نے مجھے تکلیف دی، اور مجھے ناراض کیا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے میری قبر کی فریارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی، اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جش میری وفات کے بعد میں آیا ہے کہ جش میری وفات کے بعد میں آیا ہے کہ جش میری وفات کے بعد میری قبر میارت کی ہے، یعنی میری زندگی میری وفات کے بعد میں آبارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی، اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جش میری وفات کے بعد میں اور آبار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور محققین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اپنی قبر میارک میں زندہ ہیں اور تمام مفاد حیات اور عبادتوں سے اور ان اوگوں کی اظروں سے اور ان اوگوں کی اند علیہ مقاد حیات اور عبادتوں سے اور ان اوگوں کی اس میں میں کہ ہے۔ کہ کوتا ہ نظروں سے جو مقامات عالیہ کی شرافت سے بعیہ ہیں آب ہو کہ کوتا ہ نظروں سے جو مقامات عالیہ کی شرافت سے بعی ہوتو جو لوگ باہر ہیں ان سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لی بی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جو لوگ باہر ہیں ان سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک بی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جو لوگ باہر ہیں ان سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک بی اور اس کا دروازہ و بند کر دیا گیا ہوتو جو لوگ باہر ہیں ان سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک بی اور اس کا دروازہ و بند کر کر دیا گیا ہوتو جو لوگ باہر ہیں ان سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک ہو سے دو روشنی مستور ہے، مگر کمرہ میں جیسا کہ پہلے تھی و لیک دی ہی

﴿١٣٥٩﴾ وَلَمَّا رَأَيْنَا اَكْثَرٌ النَّاسِ غَافِلِيْنَ عَنْ اَدَاءِ حَقِّ زِيَارَتِهِ وَمَا يُسَنُّ لِلزَّائِرِيْنَ مِنَ

الكُلِّيَاتِ وَالجُزْئِيَاتِ آخْبَبْنَا آنْ نَذْكُرَ بَعْدَ المَنَاسِكِ وَاَدَائِهَا مَا فِيْهِ نُبِدَةٌ مِنَ الأَدَابِ تَتْمِيْمًا لِفَائِدَةِ الكِتَابِ.

عافلین اسم فاعل باب (ن) عُفُولًا و عَفْلَةً مصدر ہے عدم توجداور قلت احتیاطی بناپر بعول جانا، ذائوین اسم فاعل باب (ن) (م) زیارة ملاقات کرنا کی سے طفے کیلئے آنایا جانا، کلیات و جزئیات سے مرادوہ امور ہیں جو اس مقام اوردوسر ہے مقامات کے درمیان مشترک ہیں جیسے تحیۃ المسجداور جزئیات سے مرادوہ خاص امر ہے جس کا تعلق زیارت سے ہے، جیسے کھڑے ہونے کا ادب اور طریقہ (بیان آگے آر ہا ہے) مناسف اس کا واحد مَنْسَفُ جی کی عبادات (افعال وارکان) مَسَفَ بَنْسُفُ مَسْسُکُ اُسْکُا (ن) عبادت گزار ہونا، نَبلَة کسی چیز کا کلوا حصہ جمع نبلَدات آواب ادب کی جمع ہے۔ میں جیز کا کلوا حصہ جمع نبلَدات آواب ادب کی جمع ہے۔ میں جینے تعمیما باب تع

ترجیہ اور جبکہ ہم نے دیکھااکٹر لوگوں کوغافل روضہ اطہر کی زیارت کے حقوق اواکرنے سے اور ان کل اور جزی بالوں سے جومسنون ہیں زیارت کرنے والوں کے لئے تو ہم نے جاہا کہ ذکر کریں مناسک جج اور اکلی اوالیکی کے بعد اس بیان کوجس میں ادب کا مجم حصہ ہو کتاب کے فائدہ کو پور ااور کامل کرنے کے لئے۔

صاحب کتاب کی ایت است کا بین کہ بہت سے اوگ ایسے ہیں کہ جنہیں روضۂ اطہری زیارت کا طریقداور اوب معلوم ہیں ہے کس طریقہ سے کوڑے ہوکر درود وسلام پڑھنا چاہئے کیا کیا چیزیں مسنون ہیں، وہاں کے کیا حقوق ہیں اس وجہ سے ہم مناسک جے سے فرافت کے بعد مدیندالمورہ میں دخول کے آداب مجد نبوی میں دخول کے آداب و اس الجد میں عہادت کی فضیلت ورضہ پر لورعل صاحبها الف الف صلوة پرسلام پڑھنے کے آداب و طریقہ معزب ابو بکر اور حضرت عمر پرسلام پڑھنے کا طریقہ جنت ابھیج میں جانے کا طریقہ وغیرہ دغیرہ تمام چیزوں کو بالنفصیل بیان کریں تا کہ ہماری یہ کتاب ایک متبرک بیان پڑھم ہو۔

﴿١٣٦٠﴾ فَنَقُولُ يَنْبَغِى لِمَنْ قَصَدَ زِيَارَةَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرَ منَ الصَّالَةِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ يَسْمَعُهَا وَتُبَلِّعُ اللَّهِ وَفَصْلُهَا آشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكِرَ.

المنهى تعلى مفارع معروف باب انعال كهاجاتا بيننى لداس كوچائ اس كيك مناسب ب، تبلغ تعلى مفارح محول بابتعيل سع مليا معدد بي بيانا-

سرحت چنانچہم کہتے ہیں کہ اس مخص کے لئے مناسب ہے، جوارادہ کرے صنور کی زیارت کا کہ آپ پرکٹرت سے درود شریف پڑھا کرے کیوں کہ عنتے ہیں اس کو (اگر قریب سے پڑھا جا سے) اور کا پھایا جاتا ہے آپ تک (اگردور سے پڑھاجائے) اور درووشریف کی فضیلت بیان کی صدود سے کہیں زیادہ ہیں۔

#### درود شریف کے فضائل

فرماتے ہیں کہ جو محض حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا متنی ہوتو اسے چاہئے کہ درووشریف کشرت سے پڑھے انشاء اللہ زیارت سے مشرف ہوگا اور کشرت دوروشریف محبت کی علامات ہیں سے ہے، فیمن احب شینا اکشو من فہ کو ہ جس کو کس سے مجت ہوتی ہے، اس کا ذکر بہت کشرت سے کیا کرتا ہے، علامہ خاوگی نے امام زین العابدین سے نقش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے دروو بھیجنا اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو قریب سے پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تک پہنچا و یا جاتا ہے، یہ گویا کہ ایک صدیث کا صفعون ہے، حضرت ابو ہر پڑھ صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبل کرتے ہیں کہ جو تصف میر سے او پر میری قبر کے قریب درود بھیجنا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے جھ پر ارشاد قبل کرتے ہیں بہت ہی قابل فخر قابل عزیت قابل لذت چیز ہے، پھر آ کے فرمایا کہ دورودشریف کے فضائل اصاطب نفیس خود سنتا ہیں بہت ہی قابل فخر قابل عزیت قابل لذت چیز ہے، پھر آ کے فرمایا کہ دورودشریف کے فضائل اصاطب باہر ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو تص جم پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالی اس پروس مرتبدر جمت ہیں جو بہ بہر ہیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو تص جم پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالی اس پروس مرتبدر جمت ہیں جب ہیں، اللہ کی طرف سے قبل کی ورایات حاشہ ہیں ہوگی فضائل سے متعلق کی روایات حاشہ ہیں ہیں۔

﴿ ١٣٦١﴾ فَإِذَا عَايَنَ حِيْطَانَ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْجَعَلْهُ وَقَايَةً لِى ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمُ هَٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ وَمَهْبَطُ وَحْيِكَ فَامْنُنْ عَلَى بِالدُّخُوْلِ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ وَقَايَةً لِى مِنَ النَّادِ وَامَانًا مِنَ العَدَابِ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الفَّائِزِيْنَ بَشَفَاعَةِ المُصْطَفْحِ يَوْمَ المَالِ.

عاین ماض معروف باب مفاعلة سے معاینة، مصدر ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، حیطان یہ جمع ہے اس کا واحد حائط دیوار، حرم زیارتگاہ، مهبط اترنے کی جگہ هَبَطَ یَهْبِطُ هُبُوطًا باب (ض) اترنا آمنن تعل امر باب (ن) مَنّا مصدر ہے کرم فرمانا احسان کرنا حسن سلوک کرنا وقایة باب ضرب کا مصدر ہے کسی کی نفاظت کرنا اذبت سے بچانا امان باب مع کا مصدر ہے، بخوف ہونا محفوظ ہونا مطمئن ہونا فائزین اسم فاعل جمع باب (ن) فازیفوز فوزًا کا میاب ہونا شفاعة باب (ف) کا مصدر ہے گنا ہوں کی معافی کی سفارش کرنا۔

ترجم پی جب دیمے مدید منورہ کی (بابرکت) دیواروں کوتو پڑھے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھر کے اس میں اللہ یہ تیرے مقدس نی کاحرم اطہر ہے، اور تیری وحی کے اتر نے کی مبارک جگہ ہے، پس مجھ پراحسان فر مااس میں

دافل ہونے کا اور بنا اس کو حفاظت میرے لئے آگ سے اور امن عذاب سے اور بنا مجھ کو کامیاب ہونے والے لوگوں میں لوٹنے کے دن ( قیامت کے دن ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ۔

## مدينة المنوره كقريب يهنجنے كى دعا

علامہ خاوی قول بدلیج میں تحریفر ماتے ہیں کہ ستحب یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے مکانات اور درختوں وغیرہ پر نظر پڑے تو خشوع وخضوع کے ساتھ درو دشریف میں اضافہ پڑھے اور جتنا قریب ہوتا جائے اتنا ہی درو دشریف میں اضافہ کرتا جائے اس لئے کہ بیمواقع دی اور قرآن یا ک کے نزول سے معمور ہیں حضرت جرمیل حضرت میا مملل کی بار بار یہاں آمد ہوئی ہے، اور اس کی مٹی سید البشر پر مشتل ہے، اس جگہ سے اللہ کے دین اور اسکے پاک رسول کی سنتوں کی اشاعت ہوئی ہے، یہ نفائل اور خیرات کے مناظر ہیں، اور پھرمتن میں ذکر کردہ دعا پڑھے۔

﴿ ١٣٢٢﴾ وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ الدُّخُولِ آوْ بَغْدَهُ قَبْلَ التُّوَجُّهِ لِلزِّيَارَةِ إِنْ آمْكَنَهُ وَيَعَطَّبُ وَيَلْبَسُ آخْسَنَ ثِيَابِهِ تَعْظِيْمًا لِلْقُدُومِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةَ مَاشِيًا إِنْ آمْكَنَهُ بِلَا ضَرُوْرَةٍ بَغْدَ وَضَعِ رَكِبِهِ وَاطْمِئنَانِهِ عَلَى حَشَيهِ آوْ آمْتِعَتِهِ مُتَوَاضِعًا بِالسَّكِيْنَةِ وَالوَقَارِ مُلَاحِظًا جَلَالَةَ المَكَانِ قَائِلًا بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآخُورِ فِي مُنْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجُعَلُ لِي مِنْ لَكُونُ لَكُ سُلُطَانًا نَصِيْرًا اللّهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهِ الْحِرْمِ وَالْحَلِلْ لَى الْمُولِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهُ الْمُولِ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهُ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِّ آدُخِلُنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ اللهُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُولُولِ الْمُعَلِّى الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِلُهُ الْمُ الْمُولِ الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمُؤْلِى وَالْمُعَلِى الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُعَلِى الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُولِلُكُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ عُلْمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُو

ركب قافلہ حشم، حدام، ہمرائی جمع احشام امتعة سامان واحدمتاع جلالة اس میں دوافت ہیں، (۱) جمع كے ساتھ مشاہدہ جم كے ساتھ اس صورت میں مطلب يہ ہوگا كدان متبرك جگہوں كا نہايت ہيبت اور تنظيم وعظمت كے ساتھ مشاہدہ كرے، (۲) حاكے ساتھ اس صورت میں مطلب يہ ہوگا مشاہدہ كرے اس ذات عالى كاجس نے اس جگہ پر قیام فرمایا اور تشریف فرماے ہوئے بعن نی ۔

اکراس کوموقع مل سکے اور خسل کرے داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہونے کے بعدزیارت کے لئے متوجہ ہونے سے پہلے اگراس کوموقع مل سکے اور ذوشبولگائے اور اسپنے کپڑوں میں سب سے عمرہ کپڑے پہنے نبی کر یم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تعظیم کے لحاظ سے بھر داخل ہو مدینہ میں پیدل اگر ممکن ہو پریشانی کے بغیر (پھر) کا فلہ اور سامان و فیرہ اتر جانے کے بعداور اسپنے متعلقین اور سامانوں کے متعلق المیتان حاصل کر لے لے کے بعد اس حالت میں کہ سکینداور و قار کے ساتھ ہوتے اور پر کہتا ہوا

شروع كرتا مول ميں الله كے نام سے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قد بب برا ب الله محق كو واخل كيج سيح مقام ميں اور كا لئے محمول سيح وارد بنا ہے مير ب لئے اپنى جانب سے ايك باقوت صاحب اقتدار مدر كارا ب الله رحمت نار كار استان الله عليه ولم براور آئى اولا و براور معاف فرما مير ب كنا بول كو اور كھول دے مير ب لئے اپنى رحمت اور فعنل كے درواز ب

### مدینه منوره میں داخل ہونے کا ادب

جب مدین المنورہ بننی جائے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل اگر ممکن ہوتو عسل کر لے اورا گر عسل ممکن نہ ہوتو وضوکر

الحاور نے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے بہن لے اورا گرخوشبومیسر ہوجائے تو وہ بھی لگا لے کیوں کہ بیسر کار دوعا لم کا شہر ہے آ کی خدمت میں حاضری دین ہے، اور مدینہ المنورہ کے سفر میں ایسی گاڑی کا انظام ہوجائے تو بہتر ہے، جس میں آ واپ کی رعایت کرنے میں گاڑی والا پریشان نہ کرے اور جب سرور کا تئات نخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہوتو ہوتت دخول وہ دعا پڑھے جومتن میں موجود ہے، اور یہاں بنج کراپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھر پور کر لے کو یا وہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے آپس میں جھڑے سے اور فضول با توں سے احتر از کرے، اور اس وعا کو پڑھتے ہوئے نہایت عاجزی انکساری اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ (ایعناح المناسک: ۱۸۸)

﴿ ١٣٦٣﴾ ثم يَذْخُلُ المسجدَ الشريفَ فَيُصَلِّىٰ تَجِيَّتَهُ عَندَ مِنْبَرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقِفُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُوْدُ المِنْبَرِ الشَّرِيْفِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَهِ الآيْمَنِ فَهُوَ مَوْقِفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنبِرِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنبِرِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمُنْ مِنْ مَنْ عَلَيْ وَمَنْ عَلَيْكَ بِالوصُولِ اللهِ تَعَالَى بِآدَاءِ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ تَحِيَّة المَسْجِلِ مُنْ عَلَيْكَ بِالوصُولِ اللهِ ثَمَ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ عَلَيْكَ بِالوصُولِ اللهِ ثُمَّ تَدْعُوْ بِمَا شِئْتَ.

عمود ،ستون کمباجع اغیدة ، روضة شاداب زین خوبصورت باغ جمع رویاض و یاض و ریاض کردافل بوم برشریف بی استحیة السجداداکرے نی صلی الله علیه وسلم کے منبر کے پاس اور کھڑا ہو اس طرح کہ منبرشریف کا کھمباس کے داھنے موثر ہے کے مقابل ہو، وہیں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے،اوروہ حصہ جوآ کی قبراورآپ کے منبر کے درمیان ہو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جیسا کہ نی اس کی خبردی ہے،اورفر مایا کہ میرام برمیرے وش پر ہے، پھر بحدہ کرے فداوندی کریم کا فسکرادا کرنے کے لئے حجمید المسجد کے ملاوہ دورکھت کی ادا کی کے ساتھ فسکر بیادا کرتے ہوئے اس کا کہ خدا نے تم کو وفتی دی اوراحسان فرمایا تم پراس منبرک مقام تک کانچے کا پھردعا ما تھے جو جا ہے۔

### مسجد نبوی میں داخل ہونے کا طریقہ

جب مجد نبوی میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتو پہلے خسل کرے اگر مدید میں داخل ہوتے وقت خسل نہیں کیا تھا اس کے بعد نہا بت خشوع وخضوع کے ساتھ باب جرئیل سے داخل ہو جائے ، اور داہنا پاؤں پہلے رکھے اور بدو عا پڑھے اللهم صل علی محمد و الله و اصحابه و صلم اللهم اغفر لی ذنوبی و افتح لی ابو اب رحمتك اور مدید منورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مجد نبوی میں جائے اس سے پہلے کی دوسرے کام میں نہ گئے بال اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو اس سے فارغ ہو کرفوز داخل ہو جائے ، ابدتہ ورتوں کا رات میں داخل ہونا بہتر ہے ، اور داخل ہو کراولا ریاض الجنة میں دور کھت تحیة المسجد پڑھ کردعا کرے اور اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں مرحمت کے اس میں موجائے تو اس میں مرحمت کے اس میں مرحمت کے اس میں مرحمت کے اس میں مرحمت کے اس میں موجائے تو اس میں مرحمت کے اس میں موجائے گا۔

#### رياض الجنة مين عبادت كى فضيلت

حنورا کرم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جمرہ عائشہ ادر مبررسول الله صلی الله علیه وسلم کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جو فض اس مقام پر جا کرنماز پڑھے گا اور ذکر وعبادت میں مشغول ہوگا اس کے لئے جنت میں جانا بالکل آسان ہوجائے گا، (مسلم شریف: ا/ ۲۳۲) اور وہاں پر جگہ شکل سے ملتی ہے، بھیڑ کافی ہوتی ہے اس لئے نماز سے ایک آ دھ کھنے بل کونینے کی کوشش کی جائے ، اور اکثر علماء کے زویک زمین کا یک کوا قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا، (تاریخ مدید منورہ/۱۲۲ فتح القدیر: ۱۸۲/۳، ایساح المناسک: ۱۹۰)

### باب جبرئيل

یہ مجد نبوی کا وہ دروازہ ہے جس سے حضرت جرمیل سرکار دو عالم صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے،اس دروازہ سے باہر نگلنے سے جنت البقیع سامنے پڑتا ہے،ادراس دروازہ سے داخل ہونے کے بعددائیں ہاتھ کو جانب شال میں اصحاب صفہ کی قیامگاہ پڑے گی،ادر بائیں ہاتھ کو جانب جنوب میں یعنی جانب قبلہ میں معفرت فاطمہ کا حجرہ ہے،اورتھوڑ اسا آ کے بڑھے پر جر و فاطمہ ختم ہوکر بائیں ہاتھ کوریاض الجنة کا حصہ شروع ہوجاتا ہے۔
فاطمہ کا حجرہ ہے،اورتھوڑ اسا آ کے بڑھے پر جر و فاطمہ ختم ہوکر بائیں ہاتھ کوریاض الجنة کا حصہ شروع ہوجاتا ہے۔
(ایسناح المناسک: ۲۹)

﴿ ١٣٦٣﴾ ثُمَّ تَنهَضُ مُتَوَجِّهًا إِلَى القَبرِ الشَّرِيْفِ فَتَقِفُ بِمِقْدَارِ اَرْبَعَةِ اَذُرُع بَعِيْدًا عَنِ المَقْصُورَةِ الشَّرِيْفَةِ بِغَايَةِ الآدَبِ مُسْتَذْبِرَ القِبْلَةِ مُحَاذِيًا لِرَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجْهِهِ الآخْرَم مُلاَحِظًا نَظْرُهُ السَّعِيْدُ اِلَيْكَ وَسَمَاعُهُ كَلاَمَكَ وَرَدُّهُ عَلَيْكَ سَلاَمَكَ وَتَامِيْنُهُ

#### عَلَى دُعَائِكَ.

تنهض تعلمضارع معروف باب فقت نهضًا مصدر ب، الممنا كمرُ ابونا، مقصورة كريس يابو بال مل المراونة مقصورة كريس يابو بال مل كراوند فلورك او بركام جونا كره ، كوفرى جمع مقاصير ومقاصِر معاذيا حاذاه مُحاذاة بالقابل بونا برابربونا باب مغاعلة سے ب

وجمع پھرا مھے رخ کئے ہوئے قبرشریف کی طرف چنانچہ کھڑا ہو حجرہ شریف سے تقریبا چار ہاتھ کے فاصلے پرائتہائی ادب کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوکہ قبلہ کی طرف پشت ہو مقابل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراور چرہ مبارک میکود کھے رہی ہے، اور سمع مبارک تمہاری جانب متوجہ ہے، اور سمع مبارک تمہاری جانب متوجہ ہے، اور تمہارے میاب کے جانب متوجہ ہے، اور تمہارے ہیں۔

### روضة برنور پرسلام پڑھنے كاادب وطريقة

ریاض الجئة میں دورکعت تحیة المسجداور دعاہے فراغت کے بعد نہایت ادب کے ساتھ قبلہ کی طرف مواجہ شریف (قبر شریف (قبر شریف کی جائی ہے کھوفا صلہ پراس طرح کھڑا ہوجائے کہ اپنی پشت قبلہ کی طرف ہواور چرہ قبر مبارک کی دیوار کی طرف ہواس کے بعد حضور قبلی سے غایت درجہ کیسوئی کے ساتھ نچی تگاہ رکھتے ہوئے ادب اوراحر ام کے ساتھ ان الفاظ سے درودوسلام کا نذرانہ چیش کرے جواگل عبارت میں آرہے ہیں۔ (ایسناح السناسک: ۱۹۲)

و ١٣٦٥ وَتَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِى يَارَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانِيَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانِيَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَوْنِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَانْبِيَّ الرَّحْمَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَوْنِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهُ عَلَيْكَ يَامُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِيْنَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِيْنَ الْهُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِيْنَ الْهُولِكَ الطَّيْبِيْنَ وَاهْلِ يَنْبِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُولِكَ اللهُ عَنْ الْمُولِكَ اللهُ عَنْ الْمُولِكَ الطَّاهِرِيْنَ اللهِيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وجب اور کے آپ پرسلام، اے دیمرے آقا! اے اللہ کے دسول! آپ پرسلام، اے اللہ کے نہا! آپ پرسلام، اے اللہ کے حبیب! آپ پرسلام، اے دمت والے نہا! آپ پرسلام، اے امت کے شفح آپ پرسلام، اے دسولوں کے سروار! آپ پرسلام، اے نہیوں کے آخری! آپ پرسلام، اے کپڑوں میں لیٹنے والے! آپ پرسلام، اے کہلی میں لیٹنے والے! آپ پرسلام، اور آپ کے موادوں پرسلام، اور آپ کے موادی برسلام، اور آپ کے موادوں پرسلام، اور آپ کو ہماری جن سے اللہ نے نہا ست (بتوں کی گندگی) کو دور کیا اور پاک وصاف کر دیا ان کو ہر طرح ہے بدلہ دے اللہ آپ کو ہماری طرف سے دیا گیا ہو، میں گوائی کا امت کی طرف سے دیا گیا ہو، میں گوائی کا امت کی طرف سے دیا گیا ہو، میں گوائی کہ آپ نے درسالت کو پورالپورااوا کر دیا (بعنی جومقدس امانت احکام الٰہی اور امانت خداوندی آپ کو ود بعت کی گئی تھی وہ آپ نے امانت کو پورالپورااوا کر دیا (بعنی جومقدس امانت احکام الٰہی اور امانت خداوندی آپ کو ود بعت کی گئی تھی وہ آپ نے امانت کو پورالپورااوا کر دیا (بعنی جومقدس امانت احکام الٰہی اور امانت خداوندی آپ کو ود بعت کی گئی تھی وہ آپ نے امانت کو پورالپورااوا کر دیا (بعنی جومقدس امانت کو اور النہ کے برابر متنی کی تھی ہوں اور آپ نے دین الٰہی کو قائم کیا اور قائم کیا اور قدر رہ جہوں اور مقدس جومشرف ہوئی آپ کے باس اور ودرو و بوجیوا وراس بابرکت اور مقدس جومشرف ہوئی آپ کے جسم اطبر کے نزول سے رہ اللہ کی خرص دو داور لا متا ہی از کی اور ابدی ) اللہ کے طم میں اینا وار جتنی چیز میں آپ وہی ہیں اور جتنی چیز میں آپ وہ اللہ کے خرص دو داور لا متا ہی از کی اور ابدی ) اللہ کے طم میں انہا اور افتا می نہ ہو۔

ورودوسلام سے فارغ ہونے کے بعد حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہوکرآپ کے وسیلہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے اللہ سے شفاعت کی مرادیں ماکنے اور اللہ سے حسن خاتمہ رضاء اللہی اور مغفرت کا سوال کرے بھراس کے بعد حضور اللہ سے شفاعت کی در خواست کرے جیسا کہ اگلی عبارت میں ہے۔

<sup>﴿</sup> ١٣٢٧﴾ يَا رَسُوْلَ اللّهِ نَحْنُ وَفَلُكَ وَزُوَّارُ حَرَمِكَ تَشَرُّفْنَا بِالحُلُولِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَقَدْ جِنْنَاكَ مِنْ بِلَادٍ شَاسِعَةٍ وَامْكِنَةٍ بَعِيْدَةٍ نَقْطَعُ السَّهْلَ وَالوَعْرَ بِقَصْدِ زِيَارَتِكَ لِنَفُوْزَ بِشَفَاعَتِكَ وَالنَّاكَ مِنْ بِلَادٍ شَاسِعَةٍ وَامْكِنَةٍ بَعِيْدَةٍ نَقْطَعُ السَّهْلَ وَالوَعْرَ بِقَصْدِ زِيَارَتِكَ لِنَفُوزُ بِشَفَاعَ بِكَ إِلَى مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وفلا وافدی جمع ہوائد کے معنی آنے والا ، نو وارداور وفلا کے معنی آدمیوں کی جماعت جومشتر کہام کی بھیجی چائے ، زوّار زائو کی جمع ہے ، ملا قاتی ، مہمان ، شاسعة اسم فاعل ہے باب فتح سے مصدر شسون عا دور ہونا شاسعة کے معنی دور دراز ، وَغُوّ دشوار گزار ، سخت جگہ ، جمع آو عار ، مآثِ اس کا واحد ماثِرَة ہے قابل تحسین کا رنامہ فلسمت ماضی معروف باب ضرب سے قصم یقصم قصما تو رُنا ، او زار و زر کی جمع ہے ، گناہ ، بوجھ و زَر یَزِدُ و زر اُس ) بھاری بوجھ اٹھانا ، گنہگار ہونا۔ کو اہل کا ہل کی جمع ہے ، گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ ، وسیلة سیجنت میں ایک مقام ہے ، جو صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے ، ی ہے ، تکاس بیالہ ، گلاس ، جام جمع کو وُن سیجنت میں ایک مقام ہے ، جو صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے ، ی ہے ، تکاس بیالہ ، گلاس ، جام جمع کو وُن سیجنت میں ایک مقام ہے ، جو صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے ، ی ہے ، تحل سے بالہ ، گلاس ، جام جمع کو وُن اِن خوا اُنہ کی بات کے کرنے کے بعد پشیمان وشر مندہ ہونا۔ ذلیل کرنا ، رسوا کرنا ، ندامی ندمان کی جمع ہے ندم ندم کندماکی بات کے کرنے کے بعد پشیمان وشر مندہ ہونا۔ ذلیل کرنا ، رسوا کرنا ، ندامی ندمان کی جمع ہے ندم ندم کی ندم کی ندماکی بات کے کرنے کے بعد پشیمان وشر مندہ ہونا۔ ذلیل کرنا ، رسوا کرنا ، ندامی ندمان کی جمع ہے ندم ندم کی ندم کو ندم کی بات کے کرنے کے بعد پشیمان وشر مندہ ہونا۔

ترجمه اسالند کے رسول ہم آپ کے دربار میں درخواست لے کرحاضر ہوئے ہیں ہم آپ کے حرم پاک
میں حاضر ہوئے ہیں ہم نے آپ کے سامنے فروش ہونے کا شرف حاصل کیا ہے اور تحقیق کہ آئے ہیں ہم آپ کے
دربار میں دور دراز شہروں سے اور دور دراز مقامات سے نرم اور سخت دشوار گزار زمینوں کو طے کرتے ہوئے آپ ک
دربار میں دور دراز شہروں سے اور دور دراز مقامات سے نرم اور سخت دشوار گزار زمینوں کو طے کرتے ہوئے آپ ک
خاصر ہوئے ہیں ) آپ کے کسی قدر حق کو اوا کرنے کے لئے اور آپ کے فیضا کل اور تخلیم الشان کا رنا موں پر (اور
سفارش حاصل کرنے کے لئے کیوں کہ خطاؤں نے ہماری کمرتو ڑدی اور گنا ہوں کے بوجھ نے بھاری کردیا ہمارے
مونڈ موں کو اور آپ سفارش کرنے والے ہیں اور آپ کی سفارش عنداللہ مقبول ہیں اور آپ سے وعدہ کیا گیا ہے شفاعت
مونڈ موں کو اور وسیلہ کا اور اللہ تعالی نے اپنے کلام میں یوں ارشاوفر مایا کہا گروہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پڑالم
کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور پھر اللہ تعالی سے معافی جاتے اور رسول اللہ ﷺ بھی ان کے لئے اللہ سے
معافی جانچ تو ضرور پاتے اللہ کو تو بیول کرنے والا اور حم کرنے والا اور خیق کہ ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے نفوں پڑالم
معافی جانچ تو ضرور پاتے اللہ کو تو بی این گا ہوں کی بخشش اور مغفرت جانے کے لئے آپ ہمارے لئے سفارش

فر ہے اپنے رب کے دربار میں اور دعا فر مائے کہ ہم کوموت دے آپ کی سنت پر اور بید کہ کرے ہمارا حشر آپ کی جاعت میں اور دیا کہ ہم کوموت دے آپ کی سنت پر اور بید کہ بہنچاد ہے ہمیں آپ کی حوض کوٹر پر اور بید کہ سیراب کرے ہم کوآپ جام کوٹر ہے اس حالت میں کہ نہ ہم رسوا کئے گئے ہوں نہ شرمندہ ہوں یا رسول اللہ شفاعت شفاعت ، اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے پھر پڑھے رہنا اس اس کے ہماتھ گزر بچکے ہیں اس اس کے ساتھ گزر بچکے ہیں اس میں اس کو میں ان لوگوں کی طرف سے جوائیان لائے اے پر وردگار بے شک آپ مہر بان ہیں اور بہت رحم والے ہیں۔

﴿ ١٣٦٤﴾ وَتُبَلِّغُهُ سَلاَمَ مَنْ اَوْصَاكَ بِهِ فَتَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلان بَنَ فُلان يَتَشَقَّعُ بِكَ اِللَّى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَتَدْعُوْ بِمَا شِئْتَ عِنْدَ وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ.

ترجیں ادرسلام پنچا وَان کا جنھوں نے آپ کوسلام پنچانے کی فر مائش کی ہے، چنانچہ کہوسلام ہوآپ پراے اللہ کے دسول فلاں بن فلاں کی طرف سے وہ آپ سے اپنے اس شفاعت کا طالب ہے، شفاعت فر مایئے اس کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے پھر درود پڑھوآپ پراور دعا مانگو جو چاہوآپ کے چبرہُ انور کے سامنے کھڑے ہوکر اس حال میں کہ قبلہ کی طرف پشت پھیرے ہوئے ہو۔

دوسرول كى طرف سيصلام

اگر کسی نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام سے لئے کہا ہے تو اس کا سلام بھی اس طرح عرض کرے جیسا کہ متن میں آیا ہے۔

و ۱۳۱۸ الله عَنْهُ وَتَقُولُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَاَنِيْسَهُ فِي العَارِ وَرَفِيْقَهُ فِي الآسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الآسُوارِ جَزَاكَ اللهُ عَنَا الْفَضَلَ مَاجَزَىٰ اِمَامًا عَنْ أُمَّةِ نَبِيّهِ فَلَقَدْ خَلَفْتَهُ بِاحْسَنِ خَلْفٍ وَسَلَكَ صَلِيْقَهُ وَمِنْهَا جَهُ خَيْرَ مَسْلَكِ وَقَاتَلْتَ الْمُ الرِّدَةِ وَالبِدَعِ وَمَهَدْتَ الإسْلاَمَ وَشَيَّدْتَ ارْكَانَهُ فَكُنْتَ خَيْرَ اِمَامِ وَصَلْتَ الاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ نَاصِرًا لِللهِ يْنَ وَلِاهْلِهِ حَتَّى اَتَاكَ اليَقِيْنُ سَلِ اللهُ وَوَصَلْتَ الاَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا بِالْحَقِّ نَاصِرًا لِللهِ يْنَ وَلِاهْلِهِ حَتَّى اَتَاكَ اليَقِيْنُ سَلِ اللهُ فَوَالَ ذِيَارَتِنَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ سُخَانَهُ لَنَا دُوامَ حُبِّكَ وَالحَشْرَ مَعَ جَزْبِكَ وَقَبُولَ ذِيَارَتِنَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَرَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُسْلِلُهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ ا

#### وَبَرَكَاتُهُ

تعمول باب المعل سے ماضی معروف تعکو الا مصدر ہے گومنا الیس انس کرنے والا منهاج واضح راستہ جمع مناهیج اهل الرقی و واوک جونی صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہوگئے تھے، سیدنا حضرت ابو برائے ان اوگوں سے قال کیا اور دین اسلام کی جڑیں مضبوط کیں، مهدت ماضی معروف باب تفعیل سے ہموار کرنا برابر کرنا مراد محملات ماضی معروف باب تفعیل سے تشییدا مصدر ہے مضبوط کرنا، و صلت الاحام ممل طریقہ سے صلدی کی اس جملہ کولا کران لوگوں ل پردوکرنا مقصود ہے، جویہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو براور حضرت فاطمہ کے درمیان عداوت ورشنی می فر ایا ایسانہیں ہے، بلکہ آپ تو رشتہ دارول کے تعلقات کی پاسداری کرنے والے تھے، حزب جمع مداور فی جاعت کروہ۔

## صديق البره برسلام

مرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ کے بفدردانی طرف کوہٹ کرسیدنا حضرت صدیق اکبڑو فدکورہ بالا الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرے۔

﴿ ١٣٦٩﴾ فُمَّ تَتَحَوَّلُ مِثْلَ ذَلِكَ يَحَنَّى تُحَاذِى رَأْسَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ فَتَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإسْلاَمِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ الْإسْلاَمِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُكْمِرْتَ الْإِسْلاَمُ وَالمُسْلِمِيْنَ وَكَفَلْتَ الْإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْإِرْحَامَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَقَتَحْتَ مُعَظَّمَ البِلاَدِ بَعْدَ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ وَكَفَلْتَ الإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَقَفَلْتَ الإِيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ

وَقُوِىَ بِكَ الإسْلَامُ وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِمَامًا مَرْضِيًّا وَهَادِيًّا مَهْدِيًّا جَمَعْتَ شَمْلَهُمْ وَاعَنْتَ فَقِيْرَهُمْ وَجَبَرْتَ كَسِيْرَهُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَخْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

مظهر اسم فاعل ہے باب افعال سے اظہار مصدر ہے، ظاہر کرنا واضح کرنا مکسو اسم فاعل باب تفعیل سے تکمیر مصدر ہے تو ٹرنا ایتام بیتیم کی جمع ہے وہ نابالغ بچہ جس کاباپ مرکیا، وقوی بلک الاسلام اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نی اور آپ کے ساتھی دار ارق میں چیب کرنماز وغیرہ پڑھتے تھے، جس وقت حضرت عرصمان ہوئے تو آپ نے نی سے فرمایا کہ کیا ہم حق پڑہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کول نہیں، تو حضرت عرشے فانہ کعبہ میں جا کراپی ایمان کا تھلم کھلا اظہار کیا اور اسی وقت سے حرم میں نماز ہونے گئی کو یا کہ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کوتقویت اور مضبوطی ملی، ھادی اسم فعول ہے، ہدایت مضبوطی ملی، ھادی اسم فعول ہے، ہدایت مافت وقت میں نمائی کرنے والا راہنمائی کرنے والا مہدی اسم مفعول ہے، ہدایت یافت وہ مضمن جس کواللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی کرے شمل باب (ن) کا مصدر ہے سب کوشائل ہونا عام ہونا متفرق امر جمع اللہ شملہ م اللہ تعالی ان کے بھرے ہوئے کا مول کو جمع کردے کیسر آٹو ٹا ہوا جمع کیسری کو ٹا ہوا جمع کیسری کی کیسری کی کرنے کیسری کیسری

توجید پھرہٹ جائے اس کے ماندیہاں تک کہ مقابل ہوجائے امیر المونین حضرت عرقے کے مرکے پھرکھو
اے امیر المؤمنین آپ پرسلام اے اسلام کے ظاہر کرنے والے آپ پرسلام اے باطل کے بتوں کوتو ڑنے والے آپ
پرسلام بہترین بدلہ عطافر مائے اللہ آپ کو ہماری طرف سے تحقیق کہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بردے بردے شہروں کو فتح کیا اور کفالت کی تیبوں کی اور دشتہ داروں کے ساتھ صلہ دمی کی
(رشتہ داروں کے حقوق اوا کرتے رہے) اور قوی ہوا آپ کے ذریعہ سے اسلام اور سے آپ مسلمانوں کے پہندیدہ
ہدایت کرنے والے اور ہدایت یا فتہ امام آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی متعدد جماعتوں کو جمع کے رکھا اور امداد کی ان کے فقیر
کی اور شکتہ دلوں کی شکتگی دور کی سلام ہوآپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔

### سيدنا حضرت عمرٌ فاروقٌ برسلام

حفرت صدیق اکبرگوسلام پیش کرنے کے بعدایک ہاتھ مزید دائیں طرف کوہٹ کرسید نا حفزت عمر فاروق پران الفاظ کے ساتھ پیش کرے جومتن میں ندکور ہیں۔

فافدہ: اگر کسی وقت روضہ اطہر تک بھیڑی وجہ سے نہ پہنچ سکے قد مجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں کھڑ ہے ہو کر سلام عرض کرے مگراس کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ جومواجہ شریف کے سامنے ہوتی ہے، نیز مسجد نبوی کے باہر سے بھی اگر مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہوتو تھوڑی در کے ہر کر سلام عرض کرتا ہوا جائے۔ (ایسناح المناسک: ۱۹۲)

﴿ ١٣٤ ﴾ ثُمَّ تَرْجِعُ قَدْرَ نِصْفِ ذِرَاعٍ فَتَقُولُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفِيْقَيْهِ وَوَزِيْرَيْهِ وَمُشِيْرَيْهِ وَالمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى القِيَامِ بِالدِّيْنِ وَالقَائِمَيْنِ بَعْدَهُ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ جَزَاكُمَا اللَّهُ آخْسَنَ الجَزَاءِ جِئْنَا كَمَا نَتَوَسَّلُ بِكُمَا اللَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَّتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُحْيِنَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَسْأَلُ اللّهَ رَبَّنَا أَنْ يَّتَقَبَّلَ سَعْيَنَا وَيُخْيِنَا فَيُحْيِنَا فَي إِللهُ عَلَيْهِ وَلِمَنْ أَوْصَاهُ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِ وَيُمِينًا عَلَيْهَا وَيَحْشُرنَا فِى زُمْرَتِهِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ أَوْصَاهُ بِالدُّعَاءِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.

صنجیعی صَبَع بَصْبَع صَبَع صَبْع وصُبُع وصُبُع السُّناسونایت شند ہے جَبِی کااضافت کی وجہ نون گر گیا،اس جملہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مفن کے دونوں ساتھوں اور ساتھ لیٹنے والو، رفیقیہ یہ فی کا تثنیہ ہے، مددگار جمع وُزدَاءُ میشریہ مشیر کا تثنیہ ہے، مددگار جمع وُزدَاءُ میشریہ مشیر کا تثنیہ ہے، مشورہ دینے والا۔ مصالح مصلحة کی جمع ہے کی وزارت کا محکمہ، انظامی شعبہ جس کے تحت محصوص کام ہوں جسے اکم فیکس وغیرہ۔ یحشونا فعل مضارع معروف (فی جن) حشوا مصدر ہے جمع کرنا اور حشر کہتے ہیں روز قیامت محلوق کا اجتماع۔

ترجمه پھر (تقریباً) آوھے ہاتھ پیچے ہٹ کر کہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہم خواب اور آپ کے دونوں دوست اور دونوں وزیر اور مشیر کار اور دین کے قائم کرنے پرآپ کے دونوں مددگار (اے وہ دونوں مقدس بزرگوجو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی مصلحتوں کے قائم ہوئے خداوند عالم آپ دونوں کو بہترین بدلہ عطافر مائے، ہم آپ دونوں کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دونوں کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار فرمائیں تا کہ رحمت عالم صلی للہ علیہ وسلم ہمارے لئے شفاعت فرمادی اور اللہ تعالی سے سوال کریں جو ہمارار ب ہے کہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور زندہ رکھے ہم کو اپنے نہ ہب پر اور اس کے لئے اور اللہ ین کے لئے اور اس کے لئے جس نے وصیت کی ہود عاکم سلمانوں کے لئے۔

﴿ اسْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالاَوَّلِ وَيَقُولُ اَللْهُمَّ اِنْكَ قُلْتَ وَقُولُكَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالاَوَّلِ وَيَقُولُ اللهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ اللهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ اللهُ ا

وَقِنَا عَلَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ بِمَا حَضَرَهُ وَيُوَقَّقُ لَهُ بِفَصْلِ اللَّهِ.

ت جمع کھر کھڑا ہورسول الندصلی الله عليه وسلم كرم انے كے ياس يہلے كى طرح اور كيم،ا سے الله بي شك آپ نے فرمایا اور آپ کا فرمان بالکل ٹھیک اور پچ ہے، اور اگر وہ لوگ جب انھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا ( مکناہ کئے تھے)(اے نی) آپ کی خدمت میں حاضر ہوجائے اور اللہ سے مغفرت جائے اور مغفرت جاہے ان کے لئے رسول مجى، تووه الله تعالى كوتوبة بول كرنے والا رحم كرنے والا پاتے ،اے الله بم تيرى بارگاه ميں حاضر ہوئے ہيں آپ كى بات س كرآب كى اطاعت اور فرمال بردارى كرنے كے لئے آپ كے بنى سے شفاعت كى درخواست كرتے ہيں آپ كى طرف، اے اللہ اے مارے بروردگار ماری مغفرت فرما مارے آباء واجداداور ماوں کی مغفرت فرما اور مارے ان بھائیوں کی جوہم سے پہلے گزر بچے ایمان کے ساتھ اور مت رکھ کینہ ہارے دلوں میں ان لوگوں کی طرف سے جوایمان لا چکے،اے ہمارے پروردگار بیشک تو مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے،اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر ما اور ہم کو محفوظ رکھ دوزخ کے عذاب سے تہارارب جو بڑی عزت وشان والا ہے، بہت یا کیزہ اور بلندوبالا ہےان چیزوں سے جوغلط طریقدے لوگ بیان کرتے ہیں، اورسلام ہوتمام رسولوں پراور تمام تعریقیں دونوں جہان کے پروردگار کے لئے ہیں، اور بر سائے جو جاہے اور دعا مائے اس چیز کی جوذ ہن میں آئے اور تو فین دی جاتی مواس کواللد کے فضل و کرم ہے۔

#### درباررسالت کےسامنے ہوکر دعا

درودوسلام سے فراغت کے بعد دوبارہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوکر حق و تنایک و تعالی کی حمدوثنا اورآپ پر درود پڑھکر کرآپ کے وسیلہ اور توسل ہے ہاتھ اٹھا کراللہ تعالی ہے دعاؤں میں مرادیں مائلیں ،اور حضور پرلور عليه السلام سے شفاعت كى درخواست كرے اور اپنے لئے اور اپنے والدين عزيز وا قارب اور دوست واحباب اور تمام مؤمنین ومؤ منات کے لئے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالی سے دعا تیں مانگیں۔

(اییناح الهناسک:۱۹۲)

﴿ ١٣٢٢﴾ ثُمَّ يَاتِي ٱسْطُوَانَةَ اَبِي لُبَابَةَ الَّتِيْ رَبَطَ بِهَا نَفْسَهُ حَتَّى تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ بَيْنُ القَبرِ وَالمِنْبَرِ وَيُصَلِّي مَا شَاءَ نَفْلًا وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ وَيَاتِى الرَّوْضَةَ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ بِمَا اَحَبَّ وَيُكثِر مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالثَّنَاءِ وَالإسْتِغْفَارِ .

سرجمه مرآئ اسطوانة الىلبابه يربيدى كمباب،جس سے ابولبابدنے اسے آپ كو باندھ ديا يمال تك



کہ اللہ ان پرمتوجہ ہوا (جب تک اللہ تعالی نے اس پر رجوع نہ فر مایا توبہ قبول نہ کی خود کو وہیں بائد ھے رکھا) اور وہ مزار اقد س اور منبر کے درمیان ہے، اور پڑھے جتنی چاہے فل نماز اور رجوع کرے اللہ کی طرف اور دعا مائے جو چاہے، اور روضہ میں آئے پس جتنی چاہے نماز پڑھے اور جو دعا محبوب ہو مائے اور کثرت رکھے تبیج تبلیل اللہ کی تعریف اور استغفار کی۔

#### درود،سلام ودعا کے بعدد ورکعت نماز

درودوسلام اوردعاؤں کے بعد پھراسطوانۂ ابولبا بیٹ کے پاس آ کر دور کعت نماز پڑھ کراللہ تعالی سے مرادیں مانگیں اس کے بعد پھر ریاض الجنۂ میں جتنی ہو سکے نفلیں پڑھ کر دعا ئیں مانگیں کیونکہ ریاض الجنۂ میں دعا ئیں بہت قبول ہوتی ہیں۔(ایضاح المناسک: ۱۹۷)

#### رياض الجنة كےسات ستون

مسجد نبوی کاوہ قدیم حصہ جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مبجد کی حیثیت سے تھا، وہی ریاض الجمائۃ کا حصہ ہے، اور اس حصہ میں سات ستون ہیں، اور ہرا یک ستون ہیں اور ہرا یک ستون ہیں اور ہرا یک ستون ہیں، اور ہرا یک ستون میں اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں اور ہرا یک پرنام بھی لکھا ہے۔ بالکل نمایاں ہیں، اور ریستون حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں اور ہرا یک پرنام بھی لکھا ہے۔ (الیشاح المناسک: 192)

#### اسطوانة ابوليابه

حضرت ابولبا بھلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پران سے کوئی خطاصا در ہوگئ تھی تو انہوں نے خودا پنے آپ کو مجد نبوی کے اس ستون سے با ندھ دیا تھا، جو اسطوانۂ ابولبا بہ سے مشہور ہوگیا ہے، اور انہوں نے بی عہد کیا تھا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خو زنہیں کھولیں گے بندھار ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فر مایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھ کو تھم نہ ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا، چنا نچہ بچپاس دن تک اس حالت میں بند ھے رہ، اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر انکی تو بہ کی قبولیت کا اعلان فر مایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر انکی تو بہ کا ذکر سورہ تو بہ میں ہے، اس جگہ پرتو بہ کی قبولیت قرآن سے تابت ہے، اس جگہ پرتو بہ کی قبولیت قرآن سے تابت ہے، اس کے یہاں پر دور کعت نماز پڑھ کرتو بہ واست ففار اور دعا کرنی چا ہے۔ (ایضات المناسک : ۱۹۸)

﴿ ١٣٤٣﴾ قُمَّ يَاتِي المِنْبَرَ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّمَّانَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِ تَبَرُّكَا بِاقْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَمَكَانَ يَدِهِ الشَّرِيْفَةِ إِذَا خَطَبَ لِيَنَالَ بَركتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُصِّلَى عَلَيْهِ وَيَسْالُ

#### اللُّهُ مَاشَاءُ.

خوجه بھرآئے منبر کے پاس چنانچ رکھا پنا ہاتھا س رمانہ پر جومنبر پرتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان سے برکت عاصل کرنے دست مبارک کے رکھے جانے کی جگہ کی (برکت عاصل کرنے کے خیال) سے جب آپ تقریر فرماتے تا کہ حاصل کرسکے آپ کی برکت اور درود پڑھے آپ پراور سوال کرے اللہ سے جو جائے۔

تسری آ جکل حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ کا منبر نہیں ہے، البتہ منبر کی جگہ محراب کی شکل میں پھھنمایاں ہے، اگر وہاں موقع مل جائے تو نماز پڑھے اور دعا مائے۔

﴿ ١٣٢٣﴾ ثُمَّ يَاتِي الْاسْطُوَانَةَ الحَنَّانَةَ وَهِيَ الَّتِي فِيْهَا بَقِيَّةُ الجِذْعِ الَّذِي حَنَّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَرَكَهُ وَخَطَبَ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى نَزَلَ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ.

جذع جيم كرم ه كساتهاورذال كسكون كساته وينه جمع جُدُوع خَنَّ ماضى معروف حنينًا معدد بهاب ضرب سے آواز نكالنا خوشى ياغم سے، يهاں پرمرادغم كى وجہ سے رونا۔ احتضنه ماضى معروف باب افتعال سے ماقدہ حضن ہے، جمر دميں باب نفر سے متعمل ہے، حَضَنَ يَحْضُنُ حَضْنًا وَ حِضَانَة سينے سے لگانا گودلينا۔ ماقدہ حضن ہے، جمال اس تند كا بھر تھے الكانا گودلينا كودين كرون كرون كي بحروويا نى كى طرف (جونى كى محبت ميں رويا تھا) جبكه اس كوچھوڑ ديا، اور خطبه دسينے كئے، منبر پرحى كه نى اتر سے اوراس كو آغوش رحمت ميں لياس وسكون ہوا۔

#### اسطوانة حنانه

اسطوانهٔ حنانه وه ستون ہے جو کھجور کے تنه کا تھا، مجد نبوی میں منبر بنے سے قبل حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اس ستون پر فیک لگا کر خطبہ اور وعظ وضیحت فرمایا کرتے تھے، اور جب منبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کرمنبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دینے گئے تو بیستون با قاعدہ آ واز کے ساتھ زورز ور سے رونے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینئه مبارک سے لگالیا، تو رونا بند ہوگیا، (تر فدی: ا/ ۱۱۳) کھجور کا تنه تو و ہال مدفون ہے، کیکن اب وہاں پخته ستون ہے، اس جگہ جاکر دعا واستغفار میں مشغول ہونا چا ہے۔ (مستفاد ایسناح المناسک: ۱۹۷)

﴿ ١٣٤٥ ﴾ وَيَتَبَرَّكُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الآثَارِ النَّبَوِيَّةِ وَالْاَمَاكِنِ الشَّرِيْفَةِ.

ترجمه اور بركت حاصل كرية فارنبويي اورمقامات مقدسه يجوباقي ميل-

### يانج ستونون كابيان

اقبل میں بدبات آچک ہے کہ دیاض آجنہ میں سات ستون ہیں، ان میں سے دوکا بیان آچکا ہے، اس کے علاوہ پائی ستون اور ہیں وہاں پھی جا ئیں اور نمازیں پڑھ کر دعا ئیں مائلیں مثلاً اسطوانہ وفود ہے، یعنی وہ ستون جس کے پاس بیٹھ کر باہر سے آنے والے قبائل نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے، بیستون جر وُ عائش اور جر وُ عائش اور جر وُ عائش اور جر وَ عیر حضور صلی الله علیہ وسلم کے درواز ہے پر پر ودیا جا تا تھا، اور بعد میں الله تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فر مایا کہ آپ کا حفاظت خودالله فرمائیں ہے بین جس ستون کے پاس بیٹہ جا تا تھا، اور بعد میں الله تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فر مایا کہ آپ کی حفاظت خودالله فرمائیں ہے اس اعلان کے بعد پہرہ کا سلسلہ بند ہو گیا ایسے ہی اسطوائہ جر کیل ہے بینی جس ستون کے پاس وی لے کر جر کیل بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اس جگہ کو مقام جر کیل بھی ہے ہیں، اس جگہ بھی دعا کیں بہت نیاں ہوتی ہیں، اس جگہ بھی دعا کیں بہت نیاں ہوتی ہیں، اس جگہ بھی دعا کہ اسلام الله علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہے، ایسے ہی اسطوائہ میں بہت کی افران کے بعد حضر اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ میری معجد میں ایک جگہ ایک عائش نے اس جگہ بھی جگہ دعا ترک نے کے قرعا ندازی کی نو بت آ جا ہے گی، وہ جگہ بھی جگہ دعا ترک نہ کریں۔ اس جگہ بھی دعا ترک نہ کریں۔

(ایناح الهنامک:۱۹۸)

﴿٢٤٣﴾ وَيَجْتَهِدُ فِي اِخْيَاءِ اللَّيَالِي مُدَّةَ اِقَامَتِهِ وَاغْتِتَامِ مُشَاهَدَةِ الحَضَرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِيَارَتِهِ فِي عُمُوْمِ الأَوْقَاتِ.

ترجیه اورخوب کوشش کرے را توں کے جا گئے میں اپنے تھہرنے کی مدت میں اور پوری کوشش کرتا رہے ممام اوقات میں بارگاہ نبوت کے دیدار اور اس کی زیارت کی غنیمت حاصل کرنے میں۔

تشریک فرماتے ہیں کہ جب تک مدیندالمنورہ میں قیام رہے پانچوں نمازیں مسجد نبوی ہی میں حاضر ہوکرا ذا کرنے کی کوشش کرے، اور ہمہ وقت تلاوت ذکر دعا اور نوافل میں مشغول رہے، اور کوئی وقت اِدھراُ دھرضا کع نہ ہونے دے، اور عبادت ویکسوئی میں را توں کو جاگتارہے۔

﴿ ١٣٤٧ ﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى البَقِيْعِ فَيَاتِى المُشَاهِدَ وَالمَزَارَاتِ خُصُوْصًا قَبَرَ سَيّدِ الشَّهَدَاءِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

بقيع مختلف درختوں کی جروں والی زمین، مشاهد اس کاوا حدمشہد ہے، اجتماع منظر۔

ترجیه اورمتحب ہے کہ جائے بقیع کی طرف چنانچہ مشاہدا ورمزارات پر حاضر ہوخصوصا شہیدوں کے سردار حضرت مزوا کی ترمبارک پر۔

### سيدالشهد اءسيدنا حضرت حمزة اورشهداءا حدكى زيارت

﴿ ١٣٤٨ فَمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَزُوْرُ الْعَبْسُ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِي وَبَقِيَّةَ الْ الرَّسُوْلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَيَزُوْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَان رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْتَهُ صَفِيَّةً وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْتَهُ صَفِيَّةً وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

ترجی پھر دوسر ہے بقیع کی طرف پس زیارت کرے حضرت عباس حضرت حسن بن علی اور باقی ال رسول صلی اللہ علی اور باقی ال رسول صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم کی اور زیارت کرے امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان اور حضرت ابراہیم اور از واج مطہرات اور آپ کی بھو بھی حضرت صفیدا درصحابہ وتا بعین کی۔

بھی ہفتے افر سے مراد جنت البقیع ہے، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ وسیع وعریض قبرستان ہے، جس میں ہزاروں صحابہ اور تابعین اولیاء اللہ او رنفوس قد سیہ مدفون ہیں بی قبرستان مبحد نبوی کی جانب قبلہ میں جنوبی مشرقی سمت میں واقع ہے، اور اس وقت مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان کوئی آبادی یا عمارت حائل نہیں ہے، اور اس قبرستان

میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیت بیں سے نوہ / امہات الہؤ منین مدفون ہیں ، (۱) ام الہؤ منین حضرت عائش اللہ علیہ (۲) حضرت صفحہ (۳) حضرت ام سلم (۵) حضرت نینب بنت بخش (۲) حضرت نینب عضرت اینب بنت بخش (۲) حضرت نینب عضرت الم کلثوم حضرت ابراہیم مدفون ہیں نیز حضرت زین العابدین اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس کے مزار بھی ای قبرستان میں ہیں ، جیز ای قبرستان میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوبھی حضرت عبال کے مزار آپ مجمی ای قبرستان میں مدفون ہیں ، اور طلم بنت ابوسعید خدری حضرت المطلب نیز حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں وائی حضرت عباس کے میں اور میں مدنون ہیں ، اور طلم حضرت عبان و والنور مین حضرت ابوسعید خدری حضرت عبد المحضرت عبان و والنور مین حضرت ابوسعید خدری حضرت عبد المحضرت عبد المحضرت میں ، اور اس میں مدنون ہیں ، اور صاحب نہ جب اہم ما لکت بھی ای قبرستان میں مدفون ہیں ، اور اس قبرستان میں سب سب تمایال حضرت عبان کا مزار ہے ، میں ، اور اس قبرستان میں سب سب تمایال حضرت عبان کا مزار ہے ، میں ، اور اس قبرستان میں سب سب تمایال حصرت عبان کا مزار ہے ، میر حضرت اللہ ہونے کے بعد تقریب اور میں موفون ہیں ، اور اس قبر موفون ہیں ، موفون ہیں ۔ (ایسنا حالہ اس موفون ہیں موفون ہیں ۔ (ایسنا حالہ نا سک ۲۰ تا ۲

### جنت البقيع كى فضيلت

اس قبرستان کودنیا کے تمام قبرستانوں پرفضیات حاصل ہے، ترندی شریف میں حدیث ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کو مدینہ کے قبرستان میں دفن ہونے کا موقع ملے وہ مخص ضرور مدینہ میں آ کر مرے اس لئے کہ جو مدینہ کے قبرستان میں مدفون ہوگا ضرور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (ترندی:۲۲۹/۲)

### ُ جنت البقيع كى زيارت

ججاج کرام اور عمره کرنے والول کو مدیند منوره کی زیارت ضرورنصیب ہوجاتی ہے، ہزی خوش قتمتی کی بات ہے کہ ان کواس قبرستان کی زیارت کی بھی حتی الامکان کواس قبرستان کی زیارت کی بھی حتی الامکان کوشش کریں،اورموقع ہاتھ ہے جانے ندویں۔(ایضاح المناسک:۲۰۵)

﴿ ١٣٤٩ وَيَزُورُ شُهَدَاءَ أُحُدٍ وَإِنْ تَيَسَّرَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَهُوَ أَحْسَنُ .

ترجمه اورزیارت کرے شہداءاحدی اوراگرمیس ہوجمعرات کادن، وہ تو بہتر ہے۔

شریب شہداءا حد کا تذکرہ ماتبل میں آچکا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو روزانہ زیارت کرے، ورنہ کم سے کم ہفتہ میں ایک مرتبہ زیارت کے لئے حاضری دیا کریں اور جمعہ کا دن زیادہ بہتر ہے۔

(فتح القدیر:۱۸۲/۳) ایسنا ح المناسک:۲۰۵)

#### ﴿ ١٣٨ ﴾ وَيَقُولُ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّادِ.

ترجمه ادر كيم رسلام الصرك بدله جوتم في كيااور بهر: اجهاب، آخرت كامقام

### ابل بقيع برسلام

قبرستان بقیع ہرونت کھلانہیں رہتا بلکہ بندر ہتا ہے،اور جنازہ لے جانے کے لئے کھولا جاتا ہے،اور عام طور پرعمر کی نماز کے بعد جنازہ کے ساتھ داخل ہونے میں آسانی ہوتی ہے،اس لئے اس موقع کا انظار کر کے داخل ہوجائے اور اہل بقیع پران الفاظ کے ساتھ سلام پڑھے،اے ایمان والی قومتم پرسلام ہو بے شک ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری اوران کی مغفرت فرما۔ (ایسناح المناسک: ۲۰۵)

﴿ ١٣٨١﴾ وَيَقُرَأُ ايَةَ الكُرْسِيِّ وَالإِخْلَاصِ اِخْدَىٰ عَشَرَةَ مَرَّةً وَسُوْرَةً يِنْسَ اِنْ تَيَسُّرَ وَيُهْدِى ثَوَابَ ذَلْكَ لِجَمِيْعِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ بِجَوَّارِهِمْ مِنَ المُؤمنينَ.

ترجمه اور پڑھے ایت الکری اور سورہ اخلاص گیارہ گیارہ مرتبہ، اور سورۃ کیس اگر ممکن ہواور اس کا تواب تمام شہداءاور ان مونین کی خدمت میں پیش کرے جوان کے پاس ہیں۔

### اہل بقیع کوایصال تواب

حضرت سیدنا عثان ذی النورین کوسلام پیش کرنے کے بعد سور و فاتخہ اور سور بُبتر و کے شروع سے مفلحون تک اور آیہ الکری اور امن الرسول سے اخیر تک اور سور و کیار سور و تارک الذی سور و قدر سور و البها کم الن کا ثر سور و کا فرون سور و آیہ الکری اور امن الرسول سے اخیر تک اور سور و کیار و تک در میان میں جتنا ہو سکے پڑھ کرتمام اہل بقیع اور تمام مؤمنین و مو منات کو تو اب پہنچا دیں۔ (غذیة الناسک: ۴۰۹ البناح المناسک: ۲۰۵)

﴿١٣٨٢﴾ وَيَسْتَحِبُ أَنْ يَاتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ غَيْرَهُ وَيُصَلِّى فِيهِ وَيَقُولُ بَعْدَ دُعَائِهِ بِمَا أَحَبٌ يَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ لَا مُسْتَغِيْثِيْنَ لَا مُفَرِّجَ كُرَبِ المَكْرُوْبِيْنَ

يًا مُجِيْبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّيْنَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاكْشِفْ كُرَبِى وَحُزْنِى كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُوْلِكَ خُزْنَهُ وَكُرْبَه فِى هَلْدَا المَقَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَاكَثِيْرَ الْمَعْرُوْفِ وَالإحْسَانِ يَادَائِمَ النِّعَمِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا دَائِمًا اَبَدًا يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ آمِيْنَ.

صریخ چیخ و پکار صَوَخ و استصوخ فریاد کرنا پکارنا آواز دینا غیات مدامداد مستغیثین اسم فاعل جمع ہے، مصدر استغاثة مدد کی درخواست کرنا مفرج اسم فاعل باب تفعیل سے تفریجا مصدر ہے، کشادگی پیدا کرنا کھولزا کوب اس کاواحد گونهة ہے، رنج ومشقت۔

ابی پندیده دعا کے بعدا ہے پہارنے والوں کی پہارسنے والے اے مدی ورخواست کرنے والوں کی مدد کرنے والے ،

الی پندیده دعا کے بعدا ہے پہار نے والوں کی پہار سنے والے اے مدد کی ورخواست کرنے والوں کی مدد کرنے والے ،

اے معیبت زدوں کی مصیبت کھو لئے والے اے بقراروں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے رحمت کا ملہ نازل فرما ہمارے آقا ورسر دار محم سلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ کی ال واولا دیراور دورکر دے میرے رخی فم کو جسیا کہ دورکر دیا تونے اسے دسول سے رخی فم کواس مقدس جگہ میں اے بندوں پر توجہ فرمانے والے اور بخشنے والے اے بہت احسان فرمانے والے اے بہت احسان فرمانے والے اے بہت احسان فرمانے والے اے بہت بھلائی اور احسان کرنے والے اے بہیشہ نمت عطا کرنے والے اے دم کرنے والوں میں سب سے زیادہ دم کرنے والے اور جمنا محابہ پر بہیشہ زیادہ درجمت کا ملہ نازل فرما ہمارے سردار محرصلی اللہ علیہ وسلم پراوراپ کی اولا داور تمام صحابہ پر ہمیشہ خیامہ موتار ہے اے تمام جہانوں کے یالئے والے اے اللہ قبول فرما۔

#### مسجر قباء کی زیارت اور نماز

مسجد قباء وہ مجد ہے جس کی تغیر میں سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسکم نے اپ دست مبارک سے پھر رکھا تھا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس مبحد کی تغیر ہوئی ہے، اور یہی وہ مجد ہے، جس کے بارے میں قرآن میں لمسبحد اسس علی التقوی فرمایا ہے، اب یہ مجد بہت بڑی بن گئے ہے، سڑک سے مصل کھے میدان میں ہے، اور یہ مجد مجد بوئی سے تقریباً تین چارکاو میڑ کے فاصلہ پر ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس مجد میں ایک نماز پڑھنے سے ایک عمرہ کا واب ماتا ہے۔ (ابن ماجہ ۱۳۰۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن قباء میں تشریف، لیجایا کرتے تھے، اس لئے کی کو ہفتہ کے دن کا موقع ملے تو ہفتہ، ی کو اس مجد قباء میں حاضری دینے کی کوشش کرے، اور نماز پڑھے دعا مائے اور اگر ہوسکے تو وہ الفاظ کے جو یہاں متن میں لکھے ہیں، اور قباء کے بی علاقہ میں بئر اریس ہے بینی وہ کوال ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کے ہاتھ سے گڑئی تھی پھر نہیں مائی ۔

(فتح القدير:۱۸۳/۳،ايضاح المناسك:۲۰۹)

#### مدینه طیبه سے والیسی کے آداب

جنب مدیند منورہ سے واپسی کا ارادہ ہوتو ریاض الجنۃ بیں یامبجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں دور کعت نمازنفل پڑھ کر روضۃ اطبیر علی صاحبہا الف الف صلوۃ پر حاضر ہوکر پہلے کی طرح درود وسلام پڑھے پھر اللہ سے دعا کرے اے اللہ میرے سنرکوآ سان فرمادے اور جھے سلامتی وعافیت کے ساتھ اپنے اہل وعیال میں پنچادے، اور جھے کو دونوں جہاں میں آفتوں سے محفوظ فرما۔

اور جھے پھرمدیندالمنورة کی دوبارہ حاضری نصیب فر مااور به میرا آخری سفرند بنا۔ (مستفاد معلم الحجاج:٣٧٧)

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ ٱلْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱلْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

خاص تیرے ہی لئے اے خدا! فعنل وکرم احسان وعطا

مختاج دعا: وسیم احمد بلسل بوری خادم جامعه اسلامیدر بردهی تا جبوره (سهار نپور) بو پی

## مآخذ ومراجع

| اسائے مصنفین ومؤلفین                                                      | اسائے کتب               | نمبرشار |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| ترجمه حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تقانويّ (م١٣٦٢)                     | القرآن الكريم           | - 1     |
| حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب ( مكتبه نعيميه ديو بند، اشاعت الاسلام دبلي) | تغيير معارف القرآن      | r       |
| الا مام ابومحمه بن اساعيل (م٢٢٧) دارالکتاب، ديو بند                       | منتجيح البخاري          | ٣       |
| الا مام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري (م٢١١)                           | للحيح مسلم              | γ.      |
| الا مام ابوعيسيٰ محمد بن عيسيٰ بن سورة التر مذي (م ٩ ١٤)                  | جامع الترندى            | ۵       |
| حضرت مولا نامفتي محمر سعيداحمه صاحب بإلىنيوري مكتبه حجاز ديوبند           | تخفة الانمعى            | 4       |
| الا مام و کی الدین محمد بن عبدالله الخطیب التمریزی (م۱۴۷)                 | مشككوة المصانيح         | 4       |
| حفرت شیخ ذکر یامها جرمه نی (۱۳۰۴)                                         | اوجزالمها لك            |         |
| جفرت مینخ زکر یامها جرمه نی (م۱۴۰۳)                                       | _                       |         |
| مينخ نظام الدين وجماعة من علاءالهند ، مكتبه ما جديه پا كستان              | عالمكيري                | 1•      |
| علامه فخرالدين حسن بن منصور (م٩٩٢)                                        | فآوی قاضی خاں           | . #     |
| محمه بن عبدالله بن احمد الخطيب التمرية أشي (م٢٠٠١)مطبع عثمانية مصر        | تنوبرالا بصار           | "IF     |
| شخ علاءالدين الصلفيُّ (م ١٠٨٨)مطبع عثانيه مصر                             | درمختار<br>ا            |         |
| علامه محمدا مين الشهير بابن عابدين (م١٣٥٢) مطبع عثانيه مصر                | ردامحتار(شامی)          |         |
| علامه محدامين الشهير بابن عابدين (م١٢٥٢) دارالمعرفة بيروت                 | منحة الخالق على البحر   |         |
| علامه زين الدين بن ابراهيم الشهير بابن تجيم (م • ٩٤) دار المعرفة بيروت    | البحرالرائق             |         |
| ملك العلمها ءعلاءالدين ابو بكربن سعودا لكاسائي (م ۵۸۷) دارالكتاب ديوبند   | بدائع الصناكع           | ,       |
| علامه حسن بن عمار بن على الشرنبلالى المحنفي (م ٢٩٠) دشق<br>مناسب          | مراقی الفلاح            |         |
| علامه سيداحد الطحطا وي الحنفي (م ١٢٣١) دمشق                               | طحطاوى على مراتى الفلاح | 19      |
| علامه عالم بن علاءانصاری دہلوی (م۷۸۷) مکتبہ ذکریا دیو بند<br>افغہ         | فآويٰ تا تارخانيه       |         |
| الشيخ ابراجيم الحلمي الحقي (م٩٥٦) سهيل اكثيري لا بور                      | غنیة استملی (حلبی کبیر) |         |
| علامه بربان الدين محود بن صدر الشريعة ابخاري (م ٢١٢) ادارة القرآن كراچي   | المحيط البرباني         |         |
| ابو بکر بن علی بن محمد (م۰۰۸)محمود بک ڈیو                                 | الجوهرة النيرة          | ۳۳      |

| i rr         | غدية الناسك                   | حضرت مولانا شیخ محمد حسن شاه مهاجر کمی (م۲۳۳۱) ادارة القرآن کراچی      |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| l ro         | الاشباه والنظائر              | ىلامدا بن نجيم مصري (م • ٩٧) مكتبه دارالعلوم ديوبند                    |
| ry           | فمآ وی دارا <sup>لعل</sup> وم | حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ (م ۱۳۴۷) مکتبه دارالعلوم دیوبند    |
| 12           | فمآ وی محمود بیه              | حضرت مولا نامفتي مجمود حسن كنگوي (م ١٣١٤) مكتبه محمود بيد مير محمد     |
| <b>! !</b> ^ | فآوي رهيميه                   | حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم لا جپوری (م۱۴۲۲) مکتبدر هیمیه سورت مجرات |
| 1 19         | انواررحمت                     | حضرت مولا نامفتي شبيرا حمرقاتمي محدث مدرسه ثنابي مرادآ باد             |
| 1 14         | ابيناح المساكل                | حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاسمي محدث مدرسه ثنابي مرادآباد              |
| ا ا          | اييناح المناسك                | حضرت مولا نامفتی شبیراحمه قاسمی محدث مدرسه شا بی مراداً باد            |
| . ۳۲         | كتاب المساكل                  | حفرت مولا نامفتي محمرسلمان منصور بوري                                  |
| 1 22         | ايضاح الاصباح                 | حضرت مولا ناسيدمحم ميال صاحب سابق شيخ الحديث مدرسه امينيده بلي         |
| 1 44         | الدرالمنضو د                  | حضرت مولا نامحمه عاقل صاحب صدرالمدرسين مظا برعلوم سهارينور             |
| ۳۵           | درس ترندی                     | حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مكتبه ذكرياديو بند                 |
| ו דיין ו     | انوارالقدوري                  | مؤلف (راقم الحروف)                                                     |
| 12           | د چې مسائل اوران کاحل         | مفتى محميسلمان صاحب منصور بوري                                         |

# سيرة الوسوانح رَوالاشاعت كراكي وعلم وعمون كتب

ميرة الني برنهايت مغمل ومستندتعنيف امام برصان الدين سبئ ليفموضوع برايك ثبانداد مل تصنيف ستشرقين سيح والمسيح مراه علامرسنبلي نعانى ترسيدسسيمان ذويئ عشق بيه سرشار بوكر تكل مان والدست ندكات قامنى كمكرسيمان منعتوديرى خطرحمةالوداع سےاستشادادرستشرین سےاعراضا برا والحرما فغامس بدثاني وموت وتبليغ ت مرشاد صور كاسبياست اوملي تعسيم والحرمح وتسيدالأ صنراة در المار شار وعادات بالكانفيل رسندكاب شخابحديت صزية بالخاممسستدزكرا اس عيدكي بركزيده نواتين سيح مالات وكار اسوف يرشتمل امتظسيس لجمعة آبعین سے دور کی خواتین م م م م م ان نواتین کا مکره جنول به صنوری ران براک<del> س</del>ن و تجری انی حضورنب كريملى الدولي ولم كازوان كاستندمجوعه واكراما فلاحت فيميان قادري انبسيارمليم التدام كاذواع سع ماللت يرسيلى كلب انسب فليل مبعة ممارکام می ازوان معمالات وکارندے. عبدالعززالسشسناوى برِشْدِ: ذندگی بیر) تخفیت کاسوه صدر آسان زبان بیر. والحرمس الحئ عارتي معنوداكم عاتعليم إفته معزات محابركام كاسوه. تنام سين الدين فرى معابیات سے مالات اوراسوه برایک شاندار علی كمات. مولا المحذيرسف كانتطوي ممار کوام کی درگی سے سند مالات مطالع سے لئے راہ ماکت امام ابن قسسيم<sup>م</sup> مسنوداكوم كمالة وليكسلم كالعيمات مثب يرمبن كمآب علائش بل نعانی معنية عمرفاروق بعنح ماللت اوركار امول يمققان كآث معان الحق عماني معنرت عثمان م م م م م م م م م [اسلامی تاریخ پر چندجدید کتب إسلامي البيخ كامستندا ورببيادي كاخذ ملامها بوعبدا نتدفحمه تن معدالبصري عَمَامِ عَبَدُ لِيَرْمُنُ ابِنَ خَلَدُونَ مع مقدمه ما فظ عادالدين الوالغدا أساعيل الناكشة

ية مَكْنِب بِيَهُ أَرُدُو اعل ١ مدركبيدر، م**نیرهٔ اللبی م**ال ملیسونم بخسص در ۳ مِلد رَحْمَةُ اللَّهِ عَالَمِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُ بن إنسَانيت أورانسَاني حَوُق ، رُسُولِ الحرم كي سستياسي زندگي شِسَيَائِل رَمَٰذِي أرزئوت كى تركزنيه نتواتين دُور تابعين كي امور نواتين جَنت كَيْ تُوْتَخِرِ كَيَا مِنْ وَالْيَ وَالْيُ وَالَّيْنُ أزواج مطهرات ازواج الانسبتيار أزوائج صحت تبكزام أننوة رشول أخرم مل تدكيرون أشوة صحت بتر البديهل يما ائنوه متحاببات مع سنبرالصمّابيات حسستاة القتمانير سمبديل طيست ننبوى من تدعيد سلم الفسسارُوق حَمَيْتِ عُمَانُ دُوالنُّورِين

اسلامی تارخ پر چند جد بیر اشب المناق آرخ پر چند جد بیر اشب المناق آرخ این شغد که این شغد که این خارون معنقد که این خارون معنقد که این خارون کشیر ادور جده النهایة البدایة تاریخ آبالاً که المناق که بیرانه پرانه پرانه

مُتناشلامي وللي كتُبكِ مُركِز

مولانا اكبرشاه خان نجيب آبادي

بَدُّ بِعَنْ رَيُّ عَدِينَ سِنِهِ رَبِهِي خَدَ بِعَقِي الْعَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَلَامًا بِي حَعِفر مُحَدِين جَريطِينَ

الحان مولاة شاه مين الدين احد ندوق مرور

دَارُا لِلْ اَعَتْ ﴿ الْدِوَالِرِهِ الْمِلْ الْمِعَالَمِ لِدُوَّا لِلْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْم

## خواین کے لئے دلیب لؤماتی اور سندا شلامی کنت

|                                         |                            | ***                               |                                                |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرست تحانوي                            |                            |                                   | تحف زومین                                      | 17                                                                                                                         |
|                                         | انگریزی                    | و<br>اردو                         | مهث تی زیور                                    | ₹.1                                                                                                                        |
| . 4 4                                   | -                          |                                   | المسسلاح تحواتين                               | 7.7                                                                                                                        |
| * * *                                   |                            |                                   | اسسسسلامی شادی                                 |                                                                                                                            |
| <i>y y</i> *                            |                            |                                   | پرده اور حقوق زومین                            |                                                                                                                            |
| مغستى ظفيرالترن                         | 11                         | وعصبت الأ                         | أسسلام كانظام عفت                              | >- °                                                                                                                       |
| حصرت تعانوى                             |                            | التي مسيخ نكات                    | حيلة اجزه تعنى عورتون                          |                                                                                                                            |
| البية طريقيت تعانوي                     | "                          | بحنکام 11                         | تخوالمن مستحك تضرعي ا                          |                                                                                                                            |
| ئىنىرسىپىكىمان نىدوى                    | 11                         | هٔ عماییات رر                     | سيبرالصحابيات تنعاسو                           |                                                                                                                            |
| مفتى عبدالرً وف من                      | //                         | "                                 | جِيْدِكُمَّا وْكَارْعُورْ بْسِ                 |                                                                                                                            |
| • • •                                   | "                          | n.                                | تتوامين كالج                                   | `                                                                                                                          |
|                                         | 4                          | " .                               | خواتين كاطريقه نماز                            | , j                                                                                                                        |
| ولا كشرحقت في ميان                      |                            |                                   | ازواج مطبراً ب<br>ازواج الانب يار              |                                                                                                                            |
| احدمت ليل مبسعه                         |                            |                                   | ازواج الانسب يام                               |                                                                                                                            |
| عبدالع <u>ن</u> زیشناوی<br>بر           |                            |                                   | ازوا رخ صحابه کوام<br>پیلاسے بنی کی پیاری صا   |                                                                                                                            |
| د اکثر حت نی میان<br>میان در در میرود   |                            | حبزاديال                          | بيكر يستم بي بياري صا                          |                                                                                                                            |
| حضة ميان بغرسين مياب<br>ربر فحرز المرد  |                            | المشاتد.                          | نیک سیبان<br>نیک سیبان                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                      |
| اتمدمت كيل مبسعه                        |                            | ه وای خوامین<br>نه ایر ه          | جنت ی و تخری پانے<br>دورنبوت کی برگزیدہ        | in Fill<br>The State of |
| . "                                     |                            | حوامین<br>نه و                    | دور مبوست ی برگزیده<br>دور تابعین کی نامور خوا |                                                                                                                            |
| مولانا عاسشتى البى لنشري                |                            |                                   | وور ماجلين مامور خوا<br>تخف خوامين             |                                                                                                                            |
|                                         | " "                        | بسين "                            | مسلم خواین<br>مسلم خواتین سے بیے بد            |                                                                                                                            |
| 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. | "                          | <i>" U. U.</i>                    | مرموریں ہے سے<br>زبان کی حفاظت                 | · · ·                                                                                                                      |
| ,, , ,                                  |                            | •                                 | ربان بی ماعت<br>سنسرعی پرده                    |                                                                                                                            |
| مغتى عدائغسى ملب                        | 4.                         | 4. 6                              | میاں ہری شیے حقوقہ                             | 3                                                                                                                          |
| ى عبد كاما .<br>مولانا ادرئىيىن صاحب    | "                          | <i>"</i>                          | مسلمان بیوی                                    |                                                                                                                            |
| محيمطارق محسبهود                        | ;                          | ع سس ائنسو وتباكة                 | خواتین کی اسسلامی زنا                          |                                                                                                                            |
| نذرمسديمتبي                             | •                          |                                   | خواین ی کسکان ارد.<br>خواتین اسب لام کامثالی   | 7.                                                                                                                         |
| ندیرے سر<br>قاسب مرعا شور               |                            | عرور<br>البعر وانه ارتح           | خواین کی دلجیپ معلوم<br>خوالین کی دلجیپ معلوم  |                                                                                                                            |
| نذيمسديمستى                             | سوار بال                   | ات وحداث<br>ایمکو من خواتین کی ذہ | امراالمعروف وتنبيعن                            | y 1.                                                                                                                       |
| امام ابن تمث پیرم                       | <i>U.</i>                  | مستندترین<br>مستندترین            | قصص الانب ار                                   |                                                                                                                            |
| مولا ، اشريف على تعانوي ً               | ر<br>ت را                  | علياست ووظائة                     | قصص الانسسيار<br>إعمال متسرة بي                |                                                                                                                            |
| صوفى عسنديزالرَّتهُن                    | 7                          | . , .                             | آنئيب نعليات                                   |                                                                                                                            |
| بسنوعه (البرنسنة للتندون ب              | ۔<br>سے ما خو ز فطا گفت کا | قرآن دحدیث۔                       | اسسلامی وظائف                                  |                                                                                                                            |
|                                         |                            |                                   |                                                | ملا                                                                                                                        |
| PRITCIA-PAPIAMI: C                      | حررة و فراجي ور            | اردو بارار ایم اجبار              | ב לענותו עבי                                   | T                                                                                                                          |

## دَارُالاشَاعَتُ كُومُ اللهُ ال

| خواتین کے مسائل اور انکاحل ۲ جلد جعورتیب مفتی ثناء الله محمود ماشل جاسد دارالعادم کراہی                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قاویٰ رشید بیم توب بسیست معزت منتی رشیدا <i>حم کنگو</i> ئ                                                                  |
| كتاب الكفالية والنفقاتمولاناعمران الحق كليانوى                                                                             |
| تسهيل الضروري لمسائل القدوري مولا نامحه عاسق البي البرني "                                                                 |
| بهشت فی زبور مُدَ لل مَکمتل حضرت مُولا نامحیّارشرف علی تصالوی م                                                            |
| فت الومي رخيمييه ارمو ١٠. حِصة مُرلانامغتيءَبُ الرَحِبِيمُ لاجبُوري                                                        |
| فياوي رهمينية انگيزي الصحة - "روز" برايس                                                                                   |
| فَيَا وَيَا عَالَمُ يَكُونُ اردو المِلدُ عَبِينَ لِنظَمُ لِنَامُ مِنْ عَمْنَانَى - اَوَرَنَكَ زيبُ عَالمَكِير              |
| قَاوَىٰ وَالْالْعَلُومُ وَلِيبَتِ ١٦٠ عِصَةِ ١٠ مِلِد بِرَانِامِنَىْ عَزِيْ الرَّحِنُ مِنْ                                 |
| فتالې كارالعُلومُ ديوكېند ٢ جلدكاهك مَرْنَامَنَيْ مُحَدِّيْنَ مُ                                                           |
| اشلام کانظت ام اراضی برسیس سر                                                          |
| مُنَا لِلْمُعَارِفِ لِقُلْقِ (تَعْيَعَارِفِ لِعَرْآنَ مِنْ كَوْلَانَ الْحَكُمُ)                                            |
| انسانی اعضا کی بیوندکاری ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                   |
| براویڈنسٹ فٹ کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| سورین کے میسے مشرق من ماہیہ سرسی میرسی میرسی دورہ<br>سیب زندگی مرلانامنتی محدثین رہ                                        |
| رقب يق سُفر سَغر يَح الدّاب الحكام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                   |
| إسْلامِی قانوُن بِکل ملاق ، وَرَاثَتْ _ نضيل الرصِيْن اللَّ عَمَا لَمْ                                                     |
| عب المرالفته مُرلاناعبدات ورمياً الكينوي رم                                                                                |
| نمازك آدافي حكمانت الشه تحان مروم                                                                                          |
| قانۇن ۇرانىتىركانانىقى رىنىداخىدىمات                                                                                       |
| <u> کار نعنی کی شرعی چیشیت هئرت بُرلانا قاری محدطیت ساحث</u>                                                               |
| الصبح النوَّريُّ شَرَحٌ قِد قرى اعلىٰ — مَولانا مُدَّمِينَ مُسَلِّكُ مَهُ                                                  |
| دین کی باتیں تعنی سُسابِل مشتی زیور — سُرُلنا محدِیت مِن مَعالای رہ                                                        |
| بُمَا لِهِ عَامَلُي مُمَا مِلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَبَّ اللَّهِ مَا عَبَّ اللّ             |
| تاریخ فقداسلامیشخه محیضری                                                                                                  |
| مُعدن الحقالَق شرح كمنزالة قالَق مُولاً مُعدمنيف َ مُسَلِّحُهُ مِي<br>مرح كم سرح المرعقاس زنا مير                          |
| ا کنام است ام عقل کی نظر میں سَرُلاالمحَدُاشْرَفَ علی مُعَالَای رہ<br>حیلۂ ناجنہ بعنی عور تو <b>کاحق تنسیخ نِکل</b> رر ، ر |
| ييده بريدي تورون کا سي جون ارد                                                                                             |
| دَارُالِا شَاعَتُ ﴿ الْمُعَالِّرُهُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى كُتُمْ عَلَى مُرْكِرُ                        |